# المناشفاء المعالية المناسبة ال

# جِلداوَلَ

مسلمانوں کے بنیادی عقائد
ایمانیات تقدیر محاس اسلام اعقیده
انبیائے کرام میہم السلام اعقیده
حیات النبی مالیت النبی النبی

# اضافه وتخزيج شده ايدين





حنرت بولاً محد لوسف لرصیالوی منه بیشی محد الموسف ا







www.ahlehaq.org

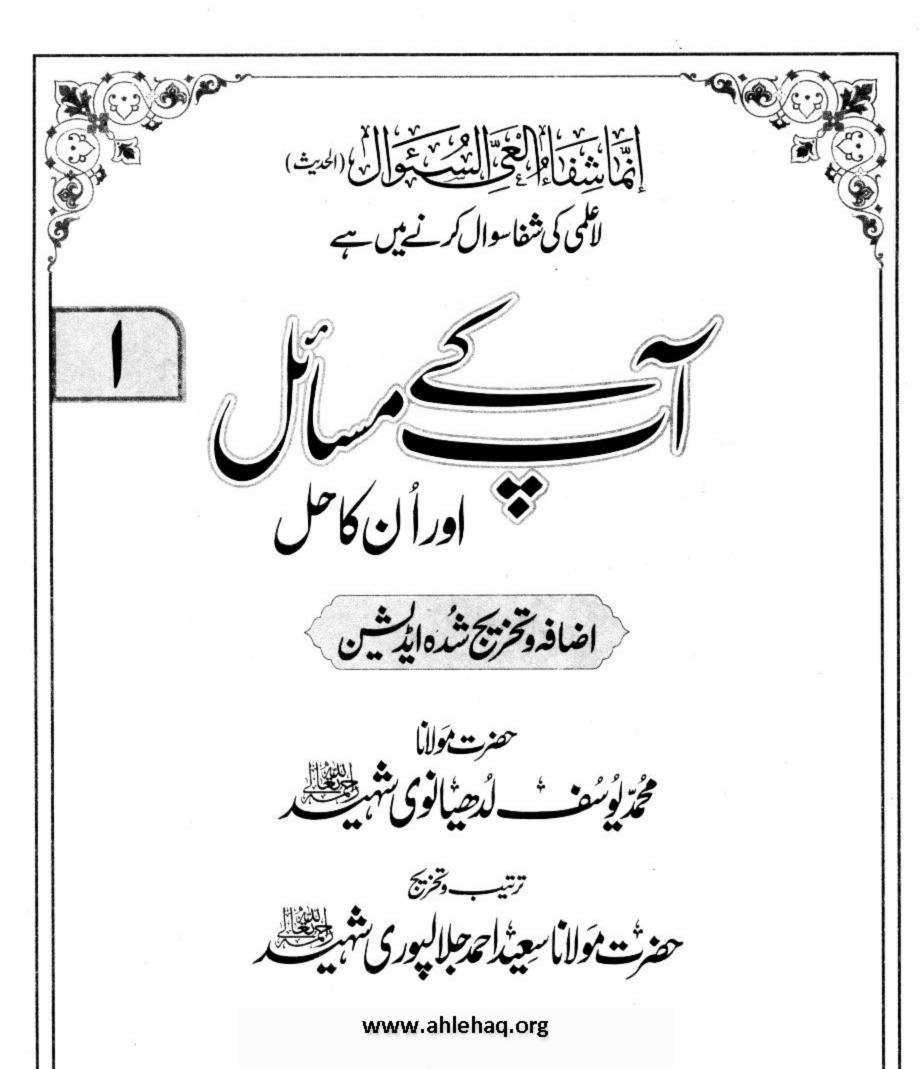



18- سلام كتب اركيث بنورى ٹاؤن كراچى، دفتيم نبوت پُرانى نمائشش ايم الم الميت بنورى ٹاؤن كراچى منوت پُرانى نمائشش ايم المصحبنات دوؤ كراچى 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

#### جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

ہے۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كاني رائك رجسر يشن نمبر 11716

المسيح مأل الأمان كاحل

خَرْتْ مَوانا مُحِدْ لُورِيْتْ لُدُهِيْ الْوِي اللّٰهِ يَكْ رَبِي اللّٰهِ يَكُ رَبِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰه

حضرت مولاناسعیندا حصرالپوری شہریسی د

ن منظوراحرميوراجيوت (ايدوكيك بالى كورك)

محد عامر صدیقی

شمس برنشنگ بریس

نام كتاب

رتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل : ۱۹۸۹ء

اضافه وتخریج شُده المیشین تمکی ۲۰۱۱ و

کمپوز نگ

ىرنىنىگ

www.ahlehaq.org

محتنبة لرهبالوي

18 - سلم كتب ماركيث بنوري او ن حراجي دفيختم نبوت برانى نمائشس ايم اسع جناح روؤ كراجي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# مشامدات وتأثرات

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمَ المَّا المَّالِقُولِ المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّالِقُولِ المُعَلِّقُ المَّالِقُولِ المُنْتِقِقِ المَّالِقُولِ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَالِقُلْمُ المَالِقُلْمُ المَالِقُلْمُ المَالِقُلْمُ المَالِمُولِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَالِقُلْمُولِ المَّالِقُلْمُ المَّالِقُلْمُ المَالِمُولِي المُ

قرآنِ كريم ميں ہے: "فَسُنَكُوْ اَهُلَ الذِّكُوِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ" (الانبياء: 2)..." سوپوچھلو، يادر كھنے والول سے اگرتم نہيں جانتے۔"اور حديث شريف ميں ہے: "إنسا شفاء العتى السؤال" (ابوداؤد ج: اص ٩٠٠)..." لاعلمى كى شفاسوال كرنے ميں ہے۔"

بلاشبہ اہلِ علم کا منصب ہے کہ متلاشیانِ علم کی علمی ضرورت کو پورا کیا جائے اوران کی علمی پیاس بجھائی جائے ،کیکن اس کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علمی نظم کی اہلِ علم کے پاس جا کر دُور کریں۔سوال دِجواب، اِستفتاءاور فتو کی اسی قرآن وسنت کے تھم کی تھیل اوراس علمی و دِپنی ضرورت کی جمیل کی ایک شکل ہے۔

یمی وجہ ہے کہ چودہ سوسال سے مسلمان اپنے روز مرّہ زندگی کے دِین مسائل اکابراہلِ علم اوراَر بابِ فتو کی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ قر آن وسنت کی روشن میں اس کاحل بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ زمانۂ قدیم کے ضخیم فتاویٰ ہوں یا دورِ حاضر کے اُر بابِ فناویٰ کی علمی کاوشیں ،سب اسی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں۔

ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالی نے بڑی جامعیت سے نوازاتھا، چنانچہ وہ علم قبل، تقوی وطہارت، تصنیف و تالیف، تعلیم و تدریس، اِصلاح و تربیت وغیرہ ہرمیدان میں اِمام نظر آتے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں میں حضرت مولانا محمہ یوسف لدھیانوی شہید مجھی ہیں جن کے علوم و فیوض کے چشمہ صافی سے کشرعوام سیراب ہوئی۔ درس و تدریس، رُشد و ہدایت، اِصلاح و تربیت، تصنیف و تالیف اور فِرَقِ باطلہ کی تر دید، غرضیکہ آپ کی خدمات کا میدان و سیع بھی ہے اور ہمہ جہت بھی۔ آپ کی خدمات میں سے ایک عظیم خدمت آپ کی خدمات میں سے ایک عظیم خدمت آپ کے قلم سے نظے ہوئے وہ فناوی اور جواہر پارے ہیں جوروزنامہ '' جنگ' میں'' آپ کے سائل اور اُن کاحل' کے نام سے تقریباً میں سائل اور شرع ہوتے رہے، جن میں اُمت کے بھتے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا سامان اور شرع تھم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سائل کو در پیش مسائل اور مشکلات سے نکلنے کی راہنمائی بھی کی گئی ہے۔ بلا شہروزنامہ '' جنگ' 'کے اس کا لم کے ذریعے لاکھوں انسانوں کی علمی ضرورت پوری ہوئی اور جولوگ شرم کی بنا پر مسائل نہیں پوچھ سکتے تھے، یاان کو معلوم نہیں تھا کہ پوچھیں تو ذریعے لاکھوں انسانوں کی علمی ضرورت پوری ہوئی اور جولوگ شرم کی بنا پر مسائل نہیں پوچھ سکتے تھے، یاان کو معلوم نہیں تھا کہ پوچھیں تو

کس سے اور کس طرح؟ اس اخباری کالم کے ذریعے گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہونے لگے۔ بیلمی ذخیرہ دس جلدوں میں مرتب ہوکر لوگوں کی نفع رسانی کا سامان کئے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خبر عطافر مائے ہمارے حضرت مولا نامفتی محمد جمیل خان شہیدٌ اور خصوصیت کے ساتھ مولا ناسعید احمد جلال پوری شہیدٌ کو کہ انہوں نے اس علمی ذخیرے پر نظرِ ثانی کی اور افتہی مسائل کے بحر بے کراں میں غوطہ زن ہوکر تخ ہے کی اور اب یعلمی ذخیرہ جدید تر تیب اور عربی حوالہ جات کے ساتھ اہلی علم کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔جس سے اس کی افا دیت میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء اور ان کے رُفقاء کے لئے اسے صدقہ جاریہ فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ نافع بنائے۔

فقظ والسلام

عالزا

(حفرت مولانا ڈاکٹر) عبد الرزّاق اسکندر (مظلهٔ) رئیس وشیخ الحدیث جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کراچی نائب امیر مرکزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوّت فلیفه مجاز حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شهیدٌ فلیفه مجاز حضرت مولانا محمد یوسف لدهیانوی شهیدٌ ۱۹ ر ۲ / ۲ / ۳ / ۳ / ۳ / ۱۹ و ۲۰۱۱ م

# ببش لفظ

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللہ تبارک وتعالیٰ کا دِین اور اس کے اُحکامات قر آنِ کریم اور سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں مسلمانوں کو عطا ہوئا۔ بہر مسلمان پرلازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات خواہ اِنفرادی ہوں یا اِجّاعی، انہیں شریعتِ اسلامی کے مطابق اُستوار کرے، کیونکہ یہ شریعت آخری شریعت ہے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے یہی شریعت راہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔

اہل علم جانتے ہیں کہ قرآنِ کریم اور احادیثِ نبویہ میں اُحکامات سے متعلق واضح نصوص محدود تعداد میں ہیں جبکہ انسانی زندگ کے مسائل لامحدود ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ان غیر متناہی اور لامحدود مسائل کے اُصول اور اُساس قرآنِ کریم اور اُحادیثِ نبویہ بی ۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ قرآن وحدیث میں غور وفکر کرکے ان سے مسائل کا اِستنباط کیا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگ وُھالی جائے۔

اب اس کی دوہی صور تیں ممکن ہوسکتی ہیں:

ا:... یا تو ہرمسلمان اتنی بصیرت، اتناعلم ، اس قدرفہم وإ دراک اور صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ قر آنِ کریم اوراً حادیثِ نبویہ سے مسائل کا اِستنباط اور اِستخراج کر سکے اوراسی کا نام'' اِجتہاد'' ہے۔

۲:...وُوسری صورت بیہ ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے بید ملکہ، بصیرت اور صلاحیت دی ہو، پیش آمدہ مسائل کے حل کے لئے ان پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور ہدایات پڑمل کیا جائے ،اس کا نام'' تقلید'' ہے اور اس پور مے ممل کا نام'' فقہ'' ہے۔

فقہِ اِسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں اُمت کے بہترین صلاحیتوں کے افراداوراعلیٰ دِ ماغ کے حامل اور گہری بصیرت رکھنے والوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا، دُ نیا کی کسی قوم ، کسی ند ہب اور کسی تہذیب وتدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی کسی قوم کے علمی ذخائر میں ایسی گہرائی و گیرائی اور ایسی و سعت کی مثال ملتی ہے۔ اگر اِسلامی علوم کو ایک گلدستے سے تشبیہ دی جائے تو اس گلدستے کا سب سے نمایاں پھول فقہِ اِسلامی ہوگا۔ اسی فقہ کا ایک حصہ ہے جے دنتوی ' یا'' فقوی' یا'' فقوی' یا' نہ قاوی' سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

در حقیقت کسی سوال کے جواب میں بتائے گئے مسکے کا نام'' فتویٰ'' ہے اور اس فتویٰ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک سے چلا آرہا ہے، کیونکہ قر آنِ کریم نے خود فر مایا ہے:

"فَسْئَلُوْ الْهُلِ الذِّكُو إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ" (الخل: ٣٣)" ليس المل علم عدي حجوا الرتم نهيس جانة "

اس زمانے میں فتوی کا منصب بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابسۃ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات عنایت فرماتے تھے، جیسا کہ قر آنِ کریم میں موجود ہے کہ کی مواقع پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھے گئے، مثلاً: "یَسُنَدُ وُنکَ عَنِ الْاَهِ لَّةِ" (الِقرۃ:۱۸۹)...آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں...، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْحَمُو وَ الْمَیْسِوِ" (الِقرۃ:۲۱۹)...یآپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھے ہیں...، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ" (البقرۃ:۲۱۲)، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ" (البقرۃ:۲۱۷)، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ" (البقرۃ:۲۲۲)، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ" (البقرۃ:۲۲۲)، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَحِیْضِ" (البقرۃ:۲۲۰) وغیرہ۔

ای طرح قرآنِ کریم میں فتو کی اور اِستفتاء کالفظ بھی اِستعال ہوا ہے: جیسا کہ ارشاد ہے: "یَسُتَـفُتُـوُ نَکَ فِسی النِّسَآءِ" (النساء:۱۲۷)... بیآپ سے عورتوں کے بارے میں اِستفتاء کرتے ہیں... "قُـلِ اللهُ یُـفَتِیُـکُـمُ" ... آپ کہہ دیجئے اللہ تعالی اس طرح فتو کی دیتا ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنین میں بہت سے صحابہ کرام فتو کی دیا کرتے تھے۔علامہ ابن جزم نے "اعد لام المصوف عین" میں ان صحابہ کرام کی تعداد ایک سومیں سے زائد بتائی ہے، پھران میں بھی مراتب ہیں، بعض صحابہ بہت کم فتو کی دیتے تھے، بعض مکثرین تھے یعنی جن کے فقاو کی کی تعداد زیادہ ہے، لیکن ان میں بھی سات صحابہ کرام ": حضرت عمر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہم اجمعین کی ،حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عائشہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر صنی اللہ عنہم اجمعین کے نام خصوصیت سے لئے جاتے ہیں۔ پھر تابعین میں ایک بڑی جماعت فتو کی دینے والوں کی تیار ہوئی، جن میں مدینہ کے سات فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہر دور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجود رہی ہواوران کے فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہر دور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجود رہی ہواوران کے فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہر دور میں علاء کی ایک بڑی تعداد فتو کی دینے والوں کی موجود رہی ہوں۔

ان فآدیٰ کے مجموعے دوطرح کے ہیں: ایک تو وہ فآدیٰ ہیں جو واقعتا کی سوال کے جواب میں دیئے گئے، جبکہ دُوسری قتم ان فآویٰ کی ہے جنہیں فقہائے کرام اپنے طور پرسو چتے، ایک ایک مسئلے کی کئی کئی صور تیں اور جزئیات بناتے کہ اگر بیصورت حال ہوتو کیا جواب ہوگا؟ ان تمام جزئیات کوسوچ سوچ کرفقہائے عظام نے ان کے جوابات تیار کئے جس کے بیا جواب ہوگا ؟ ان تمام جزئیات کوسوچ سوچ کرفقہائے عظام نے ان کے جوابات تیار کئے جس کے نتیج میں بڑے بڑے فاویٰ ای قبیل سے ہیں۔ انہی فآویٰ کے مجموعے کی ایک کڑی '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' بھی ہے۔

اس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ۵ مگ ۱۹۷۸ء میں ملک کے معروف اخبار روزنامہ" جنگ" کراچی کے مالکان خصوصاً جناب میر شکیل الرحمٰن صاحب نے" اقر اُ" کے نام ہے اپنے اخبار میں اسلامی صفحہ کا آغاز کیا، اس وقت اس صفحے کی نگرانی اوراس کو جناب میر شکیل الرحمٰن صاحب نے" اقر اُ" کے نام معروف دِینی علمی درسگاہ" جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن" سے رابطہ کیا کہ جہلانے کے لئے اِدارہ" جنگ ' نے عالم اسلام کی معروف دِینی علمی درسگاہ" جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن ' سے رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی عالم دِین دے دیا جائے جواس صفحے کی نگرانی بھی کرے اور اسے چلائے بھی، تو جامعہ کے اکا ہرنے حضرت مولا نامحمہ یوسف ہمیں کوئی عالم دِین دے دیا جائے ہوں کا حکم سمجھ کرا ہے قبول لدھیانوی شہیدرجمۃ اللّٰدعلیہ کا نام پیش کیا۔ اگر چہ یہ حضرت شہید اِسلام کے مزاج کے خلاف تھا، کیکن اپنے ہڑوں کا حکم سمجھ کراسے قبول

کرلیا۔حفزت مفتی محمد جمیل خان شہید کوآپ کا معاون اور اس صفح کا اِنچارج مقرّر کیا گیا۔ اس صفح میں دیگر سلسلوں کے ساتھ' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے نام سے ایک کالم حفزت شہیدِ اِسلامؒ نے شروع کیا، جس میں لوگوں کوان کے دینی مسائل کا آسان انداز میں جواب دیا جاتا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ہی کالم'' جنگ' اخبار کا مقبول ترین کالم بن گیا اور لوگ صرف اس کالم کی خاطر جمعہ کے اخبار اور اس میں'' اسلامی صفح'' کا ہفتہ بھر اِنتظار کرتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس سے اِستفادہ کیا، لاکھوں لوگوں نے اپنے معاملات اور دُرست کئے اور اپنے مسائل کاحل پاکراپی زندگیوں کا صبحے رُخ متعین کیا۔ حلال وحرام سے آشنا ہوئے ، اپنی عبادات، معاملات اور معاشرت کو دُرست کیا، بدعات ورُسومات سے تو بہ کی۔

بہت سے حضرات جو کسی دِینی اِ دارے اور مدرسے میں جانے سے پیچپاتے ہیں وہ بلاتکلف خطوط کے ذریعے مسائل معلوم کرنے لگے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے حیااور شرم مانع ہوتی ہے،خصوصاً خواتین اس مسئلے سے زیادہ دوجیار ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنے مسائل کے لئے حضرت کو خطوط کھے اور اس طرح کسی رُکاوٹ کے بغیر گھر بیٹھے ان کے مسائل حل مسائل حل مسائل حلے مسائل حل ہوئے۔

بیسلسلہ حضرت کی زندگی کے آخری کمھے تک بلکہ آپ کے بعد بھی جاری رہااوراس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کاحل پیش کیا گیا۔اس مفید ومقبول سلسلے کود کیھتے ہوئے اُ حباب کا اِصرار ہوا کہ اسے جمع وتر تیب دے کر کتا بی شکل میں شائع کیا جائے تا کہ بیٹظیم علمی اور فقہی ذخیر ہمحفوظ بھی ہوجائے اور رہتی وُنیا تک اس سے اِستفادہ بھی کیا جاسکے۔

چنانچاس پرکام شروع ہوا، سب سے اہم مرحلہ ان تمام اخبارات کے جمع کرنے کا تھا جن میں بید مسائل شائع ہوئے تھے،
کیونکہ شروع میں نہ بیہ اِرادہ تھا اور نہ ہی کسی کے ذہن میں کوئی ایبا پروگرام تھا، جس کے لئے اخبارات محفوظ کئے جاتے۔ اس کے لئے
مفتی محمد جمیل خان مرحوم نے بہت محنت کی اور'' جنگ' اخبار کے دفتر سے، لا بسریریوں سے اور مختلف حضرات سے را لبطے کئے اور
اخبارات کی بیفائلیں جمع کیس اور اس پرکام شروع ہوا، اور اس کی پہلی جلد جوعقا کدوا یمانیات پر مشتمل تھی رمضان ۲۰ ما ھ میں چھپ
کرمنظرِ عام پر آئی۔ اس کے دوسال بعد دُوسری جلد اور اس کے نو ماہ بعد تیسری جلد منصر شہود پر آئی اور پھر دیگر جلدوں کا سلسلہ شروع
ہوگیا، یہاں تک کہ حضرت لدھیا نوی شہیدگی زندگی میں نوجلدیں چھپ چکی تھیں اور دسویں جلد حضرت لدھیا نوی شہیدگی شہادت کے
بعد مرتب ہوکر زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔

الله تعالی نے جس طرح اس کالم کومقبولیت سے نوازا تھااسی طرح میہ مجموعہ بھی نہ صرف میہ کہ عوام الناس میں مقبول ہوا بلکہ علماء کے درمیان بھی اس نے اپنی نمایاں جگہ بنائی ،عوام الناس کی ذاتی لا بسریری ، مدارس اور علمائے کرام کی لا بسریری میں سے شاید ہی کوئی ایسی لا بسریری ہوجواس مجموعے سے خالی ہو۔ بلکہ بعض مساجد خصوصاً انگلینڈ میں با قاعدہ درساً اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے ہم نے خود دیکھاہے۔

" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" کی چند خصوصیات سے ہیں:

ا:... بیشتر مسائل وہ ہیں جوروز نامہ' جنگ' کراچی کے اسلامی صفحہ'' اقر اُ'' میں شائع ہوئے ، جبکہ ماہنامہ'' اقر اُڈا بجسٹ'

کراچی اور ہفت روزہ'' ختم نبوّت' میں شائع ہونے والےمسائل بھی اس میں شامل ہیں۔

۲:...حضرت شہید ؒ کے جوابات عام فہم عوامی انداز میں دیئے گئے ہیں علمی انداز جوفنو کی نویسی کا خاص انداز ہے ،اس سے اِجتناب برتا گیاہے۔

سن:...مسائل کے جوابات عام فہم اور مہل ہونے کے باوجود متانت وثقابت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے دیا گیا۔ ۴:...صرف سوال کے جواب پر ہی اِکتفانہیں کیا گیا بلکہ بہت سی جگہوں پرضرورت کے تحت مشورہ بھی دیا گیا ہے،جس سے عام طور پر فناوی کی کتابیں خالی ہیں۔

۵:...إختلافي مسائل ہے عموماً إجتناب كيا گياہے۔

۲:...عام طور پرجواب میں اِختصار کو لمحوظ رکھا گیاہے، کہیں کہیں تفصیل سے جواب بھی دیئے گئے اور بعض جواب تواس قدر مفصل ہیں جومستقل ایک مقالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ے:...عمومی انداز کی بناپر عام طور پرمسئلہ بتادیا گیا ہے،حوالہ جات کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ۸:...بہت سے جوابات تحقیقی بھی ہیں،خصوصاً وہ جوابات جو کسی اِعتراض یا کسی خاص تحقیق کے تناظر میں لکھے گئے ان میں حوالہ جات کا بھی اِہتمام کیا گیا ہے۔

9:...حضرت ٌخود محقق تھے مگراس کے باوجود آپؓ نے ہمیشہ اپنے اکابرؓ کی تحقیقات پر اِعتماد کیا ہے۔

جب یہ جموعہ تیاراور مرتب کیا جارہا تھا اس وقت صرف بیچین نظر تھا کہ یعلی ذخیرہ جوات اخبارات ورسائل میں بھراہوا

ہو، اسے جمع و مرتب کر کے محفوظ کر دیا جائے ، مزید حقیق بعد میں ہوتی رہے گی، اس لئے ضرورت محسوس کی جارہی تھی کہ ان مسائل کی

تخ تک ہوجائے تا کہ موام الناس کے ساتھ ساتھ اہل علم خصوصاً مفتیان کرام بھی اس سے زیادہ فائدہ اُٹھا سکیں۔ چنا نچہ حضرت تخ تک کا کام شروع کرادیا تھالیکن ابھی تخ تک کا کام اِبتدائی مر مطے میں تھا کہ آپ جام شہادت نوش کر کے اس دھیانوی شہید نے اپنی زندگی میں تخ تک کا کام شروع کرادیا تھالیکن ابھی تخ تک کا کام اِبتدائی مر مطے میں تھا کہ آپ جام شہادت نوش کر کے اس دُنیا کو چھوڑ کر سوع عقلی روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ کے عزیز داماد دھڑت مولانا مفتی منیر احمد اخون مدظلا نے اپنی اور انہوں نے صدف پانچویں معلان کے دایک ھے گئی آلا کے دایک جھوگی آئز تک کی جنہیں'' فقا و کل یوسٹی'' کے نام سے شائع کیا گیا۔ باقی جلدوں پر کام کی تھے طرح ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ حالات سے مجبور ہوکر امریکا چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت اقد کن کے صاحبزاد سے حضرت مولانا تھم بچی لدھیانوی مدظلا نے اس کام میں ولچی کی اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اس مفید عام کہ ہوجائے ، اس لئے انہوں نے حضرت مولانا سعیدا حمد الل پوری شہید نے اس کام کا جا ہوگی کے مقال پوری شہید نے اس کام کا جا ہوری شہید نے اس کام کا کہ کے تھی دور اس کے لئے آپ نے وہ مدل اوران کو اس کی تخ تئے پر لگایا۔ حضرت جال پوری شہید نہیں تو تک کا طریقہ کاراور کام کی تر تیب جھائی اوران کے مشابرات کی ذمہ دور تی کا بنیادی سارا کام حضرت مولانا جلال پوری شہید نگی زندگی میں ہوچکا تھا، نظرِ قائی کا کام جاری تھا کھران کی مران کی گرانی فرماتے رہے۔ تخ تئ کا کا بیادی سارا کام حضرت مولانا جوائی دیر تھی تارکی ، نہیں تخ تئ کا کام جاری تھا کھرانی فرماتے رہے۔ تخ تئ کا کابیادی سارا کام حضرت مولانا جوائی دیر گرانی فرماتے در ہے تخ تئ کا کام جاری تھا

اورایک دوجلدول کی کمپوزنگ بھی ہو پھی تھی، شہادت سے پچھ عرصة بل تو حضرت جلال پوری شہید پراس کام کی پخیل کا داعیہ بہت زیادہ تھا، تمام کام چھوڑ کرائی کام میں لگے ہوئے تھے، بار بار فرماتے تھے کہ'' دُعا کروا میری زندگی میں بیکام کمل ہوجائے'' گرزندگی نے وفا نہ کی ۔ حضرت مولا ناسحید احمد جلال پوری شہید ؓ نے اپنی زندگی میں ہی مولا نامحمد اِعجاز مصطفیٰ کواس کام پرلگادیا تھا اور انہیں بیکام اور اس کا طریقۂ کار سکھا دیا تھا، بقیہ کام مولا نامحمد اِعجاز مصطفیٰ صاحب نے ان مفتیانِ کرام کی ٹیم کے ساتھ کمل کیا اور اس پرنظرِ فانی کی ۔ کام ریحہ اس معنی میں تو حضرت جلال پوری گی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا کہ طبح ہوکر سامنے آجا تا ایکن تخریج کا بیتمام کام حضرت جلال پوری شہید ؓ نے ہی اپنی سرپر تی میں کمل کرایا۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ بیتمام کام حضرت جلال پوری شہید ؓ ہی کا اور ان کے لئے صدقہ بار بیا وران کی حسات میں اِضافے کا ذریعہ ہوگا ۔ اِن شاء اللہ ۔ اس نئی ترتیب میں درج ذیل اُمور کا لحاظ رکھا گیا ہے:

ا:...ہر ہر جزئید کی تخ تئے کی گئے ہے۔

٢:...بهت ى جگدا يك ہى جواب ميں كئى كئى جزئيات تھيں تو ہر ہر جزئيد كى عليحدہ تلح د تنج كى گئى ہے۔

سن ... کوشش کی گئی ہے کہ ہر ہر جزئی کی تخ تج متعلقہ صفحے میں درج کی جائے۔

۲:... ہرحوالے میں باب بصل اور مطلب وغیرہ کے اِلتزام کے ساتھ ساتھ طبع کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔

۵:.. بتمام مسائل پر نظرِ ثانی کی گئی ہے۔

٢:..كہيں كہيں جواب ميں غير مفتیٰ بہ قول كو إختيار كيا گيا تھا،اسے تبديل كر كے جواب مفتیٰ بہ قول كے مطابق كرديا گيا۔

ك:...بہت سے وہ مسائل جو ان جلدوں كے چھپنے كے بعداخبارات ميں شائع ہوئے تھے، موضوع كے إعتبار سے ان كا

بھی إضافه کیا گیاہے، جوایک کثر تعداد میں ہیں۔

۸:...مسائل میں بعض جگہ تکرارتھا، اس تکرارکوختم کرنے کی کوشش کی گئے ہے، لیکن اگر کسی سوال یا جواب کو دوبارہ مختلف انداز
 سے بیان کیا گیا ہے تو اسے برقرار رکھا گیا ہے۔ بعض جگہ جواب میں بہت إختصارتھا، جس سے مسئلے کی صورت واضح نہیں ہوتی تھی ،
 اسے قدرے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

9:...قادیانیت سے متعلق بعض سوالات کے جوابات حضرت شہید ؓ نے قدر نے تفصیل سے دیئے تھے اور وہ علیحدہ رسائل کی شکل میں شائع ہوئے تھے، انہیں بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔

۱۰:..بعض جلدوں میں مسائل اپنے موضوع کے اِعتبار سے متعلقہ جگہ پرنہیں تھے، انہیں متعلقہ موضوع کے تحت کیا گیا، اس طرح کئی جلدوں ،خصوصاً جلد دوم ،ہفتم اور ہشتم کی ترتیب خاصی بدل چکی ہے۔

اا:... پہلے تمام جلدیں عام کتابی سائز (۲۳۲۳) میں تھیں،اب تمام جلدوں کوفقاویٰ کے عام سائز پر (۲۰<mark>۲۳</mark>) شائع کیا جارہاہے۔

۱۲:.. پہلے مسائل کی دیں جلدیں تھیں،اب بڑے سائز کی وجہ سے یہ مجموعہ آٹھ جلدوں میں تیار ہوا ہے۔ اس جدید ترتیب، تخریخ اور نظرِ ثانی میں حضرت شہید جلال پوریؓ کے علاوہ مولا نامحمہ یجیٰ لدھیانوی مدخلاء،مولا نامحمہ طیب لدهیانوی،مولانانعیم امجد سلیمیٌ،مولانامحمه اعجاز مصطفیٰ،مفتی عبدالقیوم دین پوری،مفتی حبیب الرحمٰن لدهیانوی،مفتی عبدالله حسن زئی، مفتی عبدالله حسن زئی، مفتی محمد زکریا جالندهری، حاجی عبداللطیف طاہر،صاحبزادہ حافظ تیق الرحمٰن لدهیانوی اور محمد فیصل عرفان نے کام کیا۔الله تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطافر مائے اوران کی محنت کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

جب'' آپ کے مسائل اور اُن کا طل' کی پہلی جلد تیار ہوکر طباعت کے لئے پر ایس جاری تھی تو مفتی مجرجمیل خان مرحوم نے حضرت اقد س مولا نامجر یوسف لدھیانوی شہید گی خدمت میں درخواست پیش کی کہ'' حضرت! اس کتاب کے شروع میں آپ کے حالات آنے چاہئیں'' تو حضرت نے زور سے لاحول پڑھا اور فر مایا:'' میں کیا اور میرے حالات کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' وُسرے دن مفتی مجرجمیل خان ؓ اپنے طور پر حضرت ؓ کے حالات پر شتمال چند صفحات لکھ کرلائے اور حضرت ؓ کو وکھائے۔ حضرت ؓ نے پہلا جملہ پڑھتے ہی غضے میں وہ کاغذات بھینک دیئے اور پھر فر مایا:'' کوئی ضرورت نہیں!'' پھر دو تمین دن کے بعد خود ہی فر مایا:'' جب تک مصنف ومولف کے حالات معلوم نہ ہوں اور یہ کہ اس نے استفادہ کیا اور کن سے وابستگی رہی الوگ کتاب پڑھتے بھی نہیں اور اس سے استفادہ کیا اور کن سے وابستگی رہی الوگ کتاب پڑھتے ہی نہیں اور کشورتی نہیں کرتے۔ اس لئے اپنے حالات میں خود ہی لکھ دیتا ہوں۔'' تو حضرت ؓ نے اپنے حالات کھے گویا کہ یہ آپ گفتری خود نوشت سوائے ہے جوجلدا وّل میں'' تعارف'' کے نام سے شائع ہوئی۔ ذیل میں بعینہ اسے نقل کیا جارہا ہے، البتہ کتب کی فرست میں وہ کتا ہیں بھی شامل کر دی گئی ہیں جو بعد میں شائع ہوئی۔ ذیل میں بعینہ اسے نقل کیا جارہا ہے، البتہ کتب کی فہرست میں وہ کتا ہیں بھی شامل کر دی گئی ہیں جو بعد میں شائع ہوئیں، اور بعض وہ رسائل جو'' تحفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آگے ہوں اس کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔ حضرت مولان المحد وسف لدھیا نوی شہید رقم طراز ہیں:

'' مشرقی پنجاب کے ضلع لدھیانہ اور ضلع جالندھر کے درمیان دریائے سلح حدِ فاصل کا کام دیتا تھا۔
صلع لدھیانہ کے شال مشرقی کونے میں دریائے سلح کے درمیان ایک چھوٹی می جزیرہ نمائیسی '' عیسیٰ پور'' کے نام
سے آبادتھی، جو ہر برسات میں گرنے اور بغنے کی خوگرتھی، بیمصنف کا آبائی وطن تھا۔ تاریخ ولادت محفوظ نہیں،
اندازہ بیہ ہے کہ من ولادت ۵ سا ھے۔ ۱۹۳۲ء ہوگا۔ والدہ ماجدہ کا اِنقال شیرخوارگی کے زبانے میں ہوگیا تھا۔
والد ماجدالحاج چو ہدری اللہ بخش مرحوم ومغفور، حضرتِ اقدس شاہ عبدالقادردائے پوری قدس سرہ کے بیعت اور
ذاکر وشاغل اور زیرک وعاقل بزرگ تھے۔ دیہات میں پنچائی فیصلے نمٹانے میں ان کا شہرہ تھا، قریب کی بہتی موضع جسووال میں والدصاحب کے پیر بھائی حضرت قاری ولی محموصاحب ایک خضرصفت بزرگ تھے۔ قرآنِ
کریم کی تعلیم انہی سے ہوئی، پرائمری کے بعد سا برس کی عمر ہوگی کہ لدھیانہ کے مدرسہ محمود یہ اللہ والا میں داخل
ہوئے، یہاں حضرت مولانا إمداد اللہ صاحب حصاروی سے فاری پڑھی، اگلے سال مولانا حبیب الرحمٰن
ہوئے، یہاں حضرت مولانا إمداد اللہ صاحب حصاروی سے فاری پڑھی، اگلے سال مولانا حبیب الرحمٰن
سے ابتدائی عربی کی کتا ہیں ہوئیں ۔ ۲۷ رمضان ۲۲ سا ھوکو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، اور مشرقی پنجاب
سے ابتدائی عربی کی کتا ہیں ہوئیں۔ ۲۷ رمضان ۲۲ سا ھوکو پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، اور مشرقی پنجاب
سے مسلم آبادی کے انخلاء کا ہنگا مدرستا خیز چیش آبا۔ مہینوں کی خانہ بدوثی کے بعد چک ۳ سے ڈبلیو بی ضلع ملتان
سے مسلم آبادی کے انخلاء کا ہنگا مدرستا خیز جیش آبا۔ مہینوں کی خانہ بدوثی کے بعد چک ۳ سے ڈبلیو بی ضلع ملتان

رجمانیة تھا، وہاں حضرت مولانا غلام محمد لدھیانوی اور دیگر اساتذہ سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، ایک سال مدرسہ قاسم العلوم فقیروالی ضلع بہاول نگر میں حضرت مولانا عبداللدرائے پورگ، ان کے برادرخور دحضرت مولانا طف اللہ شہیدرائے پورگ اور حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب مدظلہ العالی سے متوسطات کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد چار سال جامعہ خیرالمدارس ملتان میں تعلیم ہوئی۔ ۲۲ - ۲۳ ساتھ میں مشکوۃ شریف ہوئی، اس کے بعد چار سال جامعہ خیرالمدارس ملتان میں تعلیم ہوئی۔ ۲۲ – ۲۳ ساتھ میں مشکوۃ شریف ہوئی، درج ذیل اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذہ کئے:

حفرتِ اقدس اُستاذ العلماء مولا نا خیرمحمه جالندهری قدس سرهٔ ... بانی خیرالمدارس وخلیفه مجاز حضرتِ اقدس حکیم الامت مولا نا اشرف علی تھانویؒ ... حضرت مولا نا عبدالشکور کامل پوری ، حضرت مولا نا مفتی محمد عبدالله دری ، حضرت مولا نا محمد نورصا حب ، حضرت مولا نا محمد نورصا حب ، حضرت مولا نا جمال الدین صاحب، حضرت مولا نا علام محمد شریف کشمیری ۔

تعلیم سے فراغت کے سال حضرت اقدس مولا نا خیر محمہ جالندھریؒ سے سلسلۂ اشر فیہ، اِ مدادیہ، صابریہ میں بیعت کی اور علوم ظاہری کے ساتھ تعمیرِ باطن میں ان کے انوار وخیرات سے اِستفادہ کیا۔

تعلیم سے فراغت پر حضرت مرشد کے تکم سے روش والاضلع لائل پور کے مدرسے میں تدریس کے لئے تقرّر ہوا، اور دوسال میں وہاں ابتدائی عربی سے لے کرمشکوۃ شریف تک تمام کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی۔ دوسال بعد حضرت مرشد نے ماموں کا نجن، ضلع لائل پور بھیج دیا، وہاں حضرت الاستاذ مولانا محمد شفیع ہوشیار پوری کی معیت میں قریبا دس سال قیام رہا۔

تعلیم و تدریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع ہی ہے تھا، مشکلوۃ شریف پڑھنے کے زمانے میں طبع زاد مشکلوۃ التقریر النجیح کے نام سے تالیف کی تھی۔

سب سے پہلامضمون مولا نا عبدالما جدور یابادی کے رَوّ میں لکھا، موصوف نے ''صدقِ جدید' میں ایک شذرہ قادیا نیوں کی جمایت میں لکھا تھا، اس کے جواب میں ماہنامہ'' دارالعلوم' ویو بند میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، کیکن اس سے شفی نہیں ہوئی، اس لئے برادرم مستری ذکراللہ کے ایما مرحوم کی تر دید میں مضمون لکھا جو '' دارالعلوم' ، ہی کی دوقسطوں میں شائع ہوا۔ ماہنامہ'' دارالعلوم' 'کے اید پیرمولا نا از ہر شاہ قیصر کی فر مائش پر '' فتنہ انکار حدیث' پرایک مضمون لکھا جو ماہنامہ'' دارالعلوم' ویو بند کے علاوہ ہفت روزہ ' تر جمانِ اسلام' میں بھی شائع ہوا۔ علما مرگودھا کے احباب نے اس کو کتاب کی شکل میں بھی شائع کیا۔

فیلڈ مارشل ایوب خان ۱۹۲۲ء میں بی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بے تو پاکتان کے " "اکبرِاعظم" بننے کے خواب دیکھنے لگے، ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور اس کے رُفقاء کو ابوالفضل اور فیضی کا کردار ادا كرنے كے لئے بلايا كيا، ڈاكٹر صاحب نے آتے ہى اسلام پر تابر توڑ حلے شروع كرديئے ، ان كے مضامين اخبارات کے علاوہ'' ادارہ تحقیقات اسلامی'' کے ماہنامہ'' فکر ونظر'' میں شائع ہور ہے تھے۔حضرت اقدس شیخ الاسلام مولا ناسیّدمجمه یوسف بنوری نوّرالله مرقدهٔ کی تمام تر توجه " فضل الرحمانی فتنهٔ "کے کیلنے میں لگی ہوئی تھی ،اور ماہنامہ" بینات" کراچی میں اس فتنے کےخلاف جنگ کا بگل بجایا جاچکا تھا۔" بینات" میں ڈاکٹر صاحب کے جو إقتباسات شائع ہورہے تھے ان کی روشنی میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا عنوان تھا:'' ڈاکٹر فضل الرحمٰن کا تحقیقاتی فلیفہاوراس کے بنیادی اُصول''، پیمضمون'' بینات'' کھیج کے لئے بھیجا،تو حضرتِ اقدس بنوریؓ نے کراچی طلب فرمایا، اور حکم فرمایا که مامول کانجن ہے ایک سال کی رُخصت لے کر کراچی آ جاؤ۔ یہ ۱۹۲۲ء کا واقعہ ہے، چنانچے تکم کی تعمیل کی ،سال ختم ہوا تو تھم فر مایا کہ یہاں مستقل قیام کرو۔بعض وجوہ ہےان دنوں کراچی میں مستقل قیام مشکل تھا، جب معذرت پیش کی تو فر مایا کہ کم سے کم ہر مہینے دس دن' بینات' کے لئے دیا کرو۔ ہر مہینے دس دن کا ناغہ ماموں کا نجن کے حضرات نے قبول نہ کیا، اور جامعہ رشیدیہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا حبیب الله رشیدی مرحوم ومغفور نے اس کو قبول فر مالیا۔ چنانچہ تدریس کے لئے ماموں کانجن سے ساہیوال جامعہ رشید یہ میں تقرّر ہوگیا، پیسلسلہ ۱۹۷۴ء تک رہا، ۱۹۷۴ء میں حضرتِ اقدس بنوریؓ نے '' مجلس تحفظ ختم نبوت'' کی امارت وصدارت کی ذمہ داری قبول فر مائی تو جامعہ رشید یہ کے بزرگوں سے فر مایا کہ ان کو جامعہ رشیدیہ سے ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان آنے کی اجازت دی جائے۔ان حضرات نے بادل نخواستداس کی اجازت دے دی ،اس طرح جامعہ رشید ہیہ ہے تدریسی تعلق ختم ہوا۔ ہیں دن مجلس کے مرکزی دفتر مکتان میں اور دس دن کراچی میں گزارنے کا سلسلہ حضرت کی وفات ... سرد یقعدہ ۹۷ ساھ – ۱۷ را کتوبر 2 2/19 ء...تک جاری رہا۔حضرت بنوریؓ کا ہمیشہ اِصرار رہا کہ ستقل قیام کراچی میں رکھیں ،ان کی وفات کے بعدان کی خواہش کی پھیل ہوئی۔اس طرح ١٩٦٦ء ہے آج تک'' بینات'' کی خدمت جاری ہے اور رَبِّ کریم كفضل وإحسان سے توقع ہے كەمرتے دَم تك جارى رہے گى۔

مئی ۱۹۷۸ء میں جناب میر تکیل الرحمٰن صاحب نے "جنگ" کا اسلامی صفحہ" اقر اُ" جاری فر مایا تو ان کے اِصرار اور مولا نامفتی ولی حسن ٹو نکی اور مولا نامفتی احمد الرحمٰن کی تاکید وفر مائش پر اس سے منسلک ہوئے اور دیگر مضامین کے علاوہ" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" کا مستقل سلسلہ شروع کیا۔ جس کے ذریعے بلامبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات، کچھا خبارات کے ذریعے اور کچھ نجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی ، الحمد للہ! بیسلسلہ اب تک حاری ہے۔

بیعت کاتعلق حفزتِ اقدس مولا ناخیرمحمه جالندهری نوّراللّه مرقدهٔ سے تھا،ان کی وفات ۱۱۰۰ مشعبان معبان معبان علی معتبر معبان کاندہلوی ۱۳۹۰ ہے۔ ۱۹۷۰ میں معتبر ۱۹۷۰ میں معتبر معانی العالم ریجانی العصر شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا کاندہلوی

مهاجرِمدنی نورالله مرقدهٔ ...المتوفی ۲۴ مرئی ۱۹۸۲ء-۲۹ ررجب ۴۰ ۱۳ ه... ی رُجوع کیااور حضرت شیخ نے خلافت واجازت سے سرفراز فرمایا،ای کے ساتھ عارف بالله حضرت اقدی ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نورالله مرقدهٔ ...المتوفی ۱۵ ررجب ۲۰ ۱۳ ه... نے بھی سند اِجازت وخلافت عطافر مائی۔

ماہنامہ'' بینات''، ہفت روزہ'' ختم نبوّت' اور ماہنامہ'' اقر اُڈائجسٹ' کےعلاوہ ملک کے مشہور علمی رسائل میں شائع شدہ سیڑوں مضامین کےعلاوہ چند کتابیں بھی تالیف کیس، جن کی فہرست درج ذیل ہے:

ا: - أردوتر جمه خاتم التبيين ، از علامه محمد انورشاه تشميريّ -

٢: - أردور جمه ججة الوداع وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم ، از حضرت شيخ مولا نامحمه زكريامها جرِمد ني "

٣: - عهدِ نبوّت کے ماہ وسال (ترجمہ بذل القوۃ فی سنی النبوۃ ، از مخد وم محمد ہاشم سندھی )۔

٣:-سيرت عمر بن عبدالعزيزٌ (عربي سے ترجمه)-

۵: - قطب الا قطاب حضرت شيخ الحديثٌ اوران كے خلفاء كرام (٣ جلدي) \_

٢: - اختلاف أمت اورصراطِ منتقيم ، دوجلدي \_

2: -عصرِ حاضر حدیثِ نبوی کے آئینہ میں۔

٨: - شهاب مبين لرجم الشياطين (رجم كي شرعي حيثيت) \_

9: - ممراه كن عقا كداور صراط متنقيم \_

١٠:-بولتے حقائق۔

اا:-شخصیات و تأثرات (۲ جلدیں)۔

١٢: - ذريعة الوصول الى جناب الرسول (صلى الله عليه وسلم )\_

١٣: -اسلام كا قانونِ زكوة وعشر\_

١٤: -معاشرتي بگاڙ کاسدِ باب

10:-مقالات وشذرات ـ

١٧:-رسائل يوسفي\_

۱۵:-اربابِ إقتدارے کھری کھری ہاتیں۔

۱۸:- دُنیا کی حقیقت ( دوجلدیں )۔

91:-إصلاحي مواعظ ( ٨ جلد س ) <u>-</u>

۰۲:- دورِ حاضر کے تجد دیسندوں کے اُفکار۔

۲۱: - تحفۂ قادیانیت (۲ جلدیں)۔ ۲۲: - منتخب احادیث (دعوت و تبلیغ کے چھے بنیادی اُصول)۔ ۲۳: - اطیب اُنغم فی مدح سندالعرب واقعم صلی الله علیہ وسلم۔ ۲۳: - آپ کے مسائل اوراُن کاحل (۱۰ جلدیں)۔''

'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل'' کی پہلی جلد کے علاوہ باقی نوجلدوں کا'' پیش لفظ' مفتی محمر جمیل خان شہید ؒ نے تحریر کیا تھا، ان کے کچھ اِقتباسات بھی پیش کئے جارہے ہیں تا کہ ریکار ڈمحفوظ رہے۔

### جلددوم كايبش لفظ

''الجمدللہ'' آپ کے مسائل اور اُن کا حل'' کی جلدِ نانی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ جلدِ اوّل ماہِ مقدی رمضان المبارک ۹ ملاوں کی طرف سے اس کی خوب پذیرائی ہوئی، اور پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہوگیا۔ اور ہرطرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ اس کتاب کا دُوسرا ایڈیشن اور بقایا جھے خوب پذیرائی ہوئی، اور پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہوگیا۔ اور ہرطرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ اس کتاب کا دُوسرا ایڈیشن اور بقایا جھے بھی جلد از جلد تشذگانِ علم کی پیاس بچھانے کے لئے مکمل ہوجا کیں۔ اندازہ بھی بہی تھا کہ پہلی جلد کے بعد دُوسری جلد جس کا ایک معتذب حصہ تیاری کے مراحل طے کر چکا تھا جلد طباعت کے مراحل سے گزر کر قار مین کے ہاتھوں میں ہوگی، لیکن ''عوف دبسی وہبین کے اِصرار السعنوانسم" کے مصداق تقدیر تدبیر پرغالب رہی اور عجلت کی تمام کو ششوں اور علمائے کرام ومشائح عظام اور مخلصین وجبین کے اِصرار کے باوجود جلدِ نانی کی تحمیل میں دوسال کا عرصہ لگیا، یہ بھی خالص اللہ تعالی کا فضل وکرم واِحسان ہے کہ اس کی توفیق وعنایت شاملِ حال رہی اور علم کا اتناعظیم ذخیرہ تشنگانِ علم کے ہاتھوں تک پہنچ گیا، فالمحمد اللہ علیٰ منہ واحسانہ!

۱۹۷۸ء میں روزنامہ" جنگ" نے اِنقلائی میدان میں قدم رکھا جب میر کیل الرحمٰن صاجر ادہ میر ظیل الرحمٰن نے صحافت کے میدان میں ملی حصہ لیا اور روزنامہ" جنگ" کراچی کی ذمہ داری سنجالی ، اس نوجوان نے صحافتی وُنیا میں نت نے تجر بات شروع کے ، ان تجر بات میں ایک تجر بہ اِسلامی صفح کا آغاز تھا، مسکا تہم نبوت سے دِلچیسی کی بنا پر قد وۃ الاتقیاء شیخ المشاکخ رئیس المحد ثین شیخنا حضرت مولانا سیّد محمد یوسف بنوری نور الله مرقدہ سے تعلق ومحبت تھی ، اس بنا پر اس صفح کی ترتیب و تد و بین کے لئے حضرت شیخ محترم کے متعلقین کی طرف نگاہ اُنھی ، اور اس عظیم خدمت کے لئے ہمارے شیخ ومر بی ومولائی مولانا محمد یوسف لدھیانوی سے درخواست کی ، معلقین کی طرف نگاہ اُنھی ، اور اس عظیم خدمت کے لئے ہمارے شیخ ومر بی ومولائی مولانا محمد یوسف لدھیانوی سے درخواست کی ، تصنیف و تاکیف، درس و تد ریس ، مجلس تحفظ ختم نبوت، ماہنامہ" بینات" اور دیگر علمی مشاغل اور اخباری کام سے طبعی میلان نہ ہونے کی بنا پر حضرت شیخ بنورگ بقیۃ السلف حضرت اقدس مولانا مفتی احمد الرحمٰن کے بنا پر حضرت شیخ نبورگ بقیۃ السلف حضرت اقدس مولانا مفتی احمد الرحمٰن کے اصرار پر آپ نے اس ذمہ داری کو قبول فر مایا اور مُن ۱۹۵۸ء سے آپ نے اسلامی صفحہ" اقر اُن میں تحریری کام کا آغاز فر مایا۔" نور یا صورار پر آپ نے اس ذمہ داری کو قبول فر مایا اور مُن ۱۹۵۸ء سے آپ نے اسلامی صفحہ" اقر اُن میں تحریری کام کا آغاز فر مایا۔" نور یا صورار پر آپ نے اس ذمہ داری کو قبول فر مایا اور مگل ۱۹۵۸ء سے آپ نے اسلامی صفحہ" اقر اُن میں تحریری کام کا آغاز فر مایا۔" نور

بھیرت'''' آپ کے مسائل اور اُن کاهل'''' اِفتتا حین' کے عنوان ہے مستقل سلسطے شروع کے گئے'' اِفتتا حین' اِوارتی کالم پر مشتل ایک تلمی جہاوتھا، جس میں آپ ہر ہفتے حکمر انوں کے افعال واعمال کی گرفت اور مختلف لادی نی نظریات کے خلاف اپنا نقطہ نظر مسلمانوں کے سامنے چیش کر کے حالات کا ججزیہ اور اُمت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اِحساس دِلاتے، بیکا لم بہت ہی مقبول و بے حد پہند کیا گیا۔ خاص طور پر آپ کا ایک اِداریہ'' کیا اسلام نافذہ ہو چکا ہے؟'' بہت ہی پند کیا گیا۔ لیکن کلمی جی بھر انوں نے کب پند کیا کہ اسلسلے کو خاص طور پر آپ کا ایک اِداریہ'' جنگ'' کے اس اِداریہ پر بخت نوٹس لئے گئے، بار ہا اِشتہار بند ہوئے، اخبار بند کرنے کی دھمکیاں دی گئیں، بالآخر میر طلل الرحمٰن صاحب ان دھمکیوں کی تاب نہ لا سکے اور بیسلمہ مجبوراً بند کر دیا گیا۔'' نور اِسیرت'' احادیث نبویہ یہ اور الفاظ کی طباعت اخبار میں مشکل اور بے حرمتی کا باعث میر اسلمہ کی تقریح کو توضیح سے متعلق تھا، چونکہ حدیث شریف کے الفاظ کی طباعت اخبار میں مشکل اور بے حرمتی کا باعث ہوتی تھی اور صرف ترجے پر اِکتفا گوارا نہ تھا، اس لئے سیسلمہ ہی بند ہوگیا۔'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' اخبار'' جنگ'' کا سب سیسلم کو اور می نہید یہ ہو بندیدہ کو دنہ صرف اس کے متعلق تھا، اس لئے سیسلمہ ہی بند ہوگیا۔'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' اخبار'' جنگ'' کا سب ہوتی خور دور کا وہ اُنقالی بسلمہ نے تی اور اللہ تعالی نے اسلم فوریضہ علیٰ کو مسلم نی نہا پر اپنی صورتوں کو نئی اللہ علیہ ویوں مور وردور کا وہ اُنقالی سلسلہ ہی جس نے لاکھوں افراد کو ''طلب العلم فوریضہ علیٰ کل مسلم'' پڑمل پر ا

جلدسوم كالبيش لفظ

 بیتو الله تعالی کا خصوصی فضل وکرم و احسان اور اکابرین حضرت مولانا سیّدمجمه یوسف بنوریٌ، حضرت مولانا خبرمجمه صاحب جالندهریٌ، حضرت مولانا کو علی جالندهریٌ، حضرت مولانا کو علی جالندهریٌ، حضرت مولانا کو عار فی الله علیه ، حضرت مولانا کو عار فی الله علیه ، حضرت مولانا کو عار فی الله عار فی الله علیه ، حضرت مولانا که عند که خوال جابتا و اکر عبدالحی عار فی به خوال ناده میانوی کے ملکه خاص اور عطائے ربانی کو بھانپ لیااوراس ' بهیرے' کی جو بری کی طرح قدر کی آب نے که آب حضرت مرشدی مولانالدهیانوی کے ملکه خاص اور عطائے ربانی کو بھانپ لیااوراس ' بهیرے' کی جو بری کی طرح قدر کی ساس قدر کا نتیجہ ہے کہ آج حضرت مولانالدهیانوی کے قلم کی برکات کا اگرایک طرف'' جنگ' اخبار کے ذریعہ عالم و نیا میں ظہور ہو رہا ہے تو ختم نبوت کے موضوع پر بے شار رسائل و کتب '' بینات' اور ' اقر اُ ڈانجسٹ ' کے صفحات '' اِ ختلا ف اُمت اور صراط متقیم'' ، میر بے عربی عبدالعزیز'' '' عہدِ نبوت کے ماہ وسال' اور دیگر بے شار کتابوں کے ذریعے علاء و مشائخ کا طبقہ خصوصاً اور ایک عالم عموماً فیض یاب ہور ہا ہے۔

11

" آپ کے مسائل اوراُن کاحل" اگر چہ اخبار میں فتاوی کی ترتیب کے مطابق شائع نہیں ہوتے ، بلکہ قارئین کے خطوط اور سوالات کی اہمیت کے مطابق شائع کئے جاتے ہیں، کیکن کتاب کی تدوین وترتیب کے موقع پر فتاوی کی ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے، اس لحاظ سے پہلی جلد عقائد سے متعلق تھی ، اس میں زیادہ تر" جنگ" اخبار میں شائع شدہ مسائل کوشامل کیا گیا، لیکن بعض ضروری عقائد کے مسائل پر مولا نا کے جو کتا بچے تھے، وہ بھی شامل کرد ہے گئے تا کہ عقائد کے تمام ابواب پر پہلی جلد مشتمل ہو۔ وُ وسری جلد میں طہارت اور نماز کے مسائل ہیں، جبکہ تیسری موجودہ جلد نماز ، روزہ ، زکو قاور تلاوت کلام یاک کے مسائل پر مشتمل ہے۔"

### جلد چہارم کا پیش لفظ

" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" کے سلسلے کو اللہ تعالی نے جس قبولیت سے نواز ااس کے شاہدوہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہر ماہ ہمارے شیخ ومر بی سیّدی ومرشدی امام الاتقیاء فقیہ مِلت حضرت مولا نامجر یوسف لدھیا نوی مدظلۂ کے نام اپنے دِینی مسائل کے شفی بخش جواب کے حصول کے لئے آتے ہیں۔ اور بیسب اللہ رَبّ العزّت کا فضل وکرم اور اس کا إحسان ہے کہ اس نے اس سلسلے کو شرفِ قبولیت سے نواز ا۔ ہم سب اس عظیم نعمت پر اللہ رَبّ العزّت کے شکر گزار ہیں اور بید کا اگرتے ہیں کہ اللہ رَبّ العزّت اس سلسلے کو تا دیر قائم رکھے اور ہمارے شیخ ومر بی کا یہ فیض اس مقبولیت کے ساتھ پھلتا پھولتارہے۔

موجودہ چوتھی جلدفقہی ترتیب کے لحاظ ہے جج وعمرہ کی فرضت وفضیات، اقسام جج، جج بدل، عورتوں کے لئے جج کرنے کی شرائط، اِحرام کے مسائل، اہلِ مکہ کے جج کے مسائل، طواف، اعمال جج، روضۂ اقدس کی زیارت اور محبد نبوی ... علی صاحبہا الصلاۃ والسلام ... کی حاضری، قربانی، عیدالاضی اور قربانی کے جانوروں کے مسائل، خیرمسلم کے ذیبیجے کے اُحکام، عقیقے کے مسائل، حلال وحرام جانوروں کے مسائل، دریائی جانوروں کے اُحکام، پرندوں اور ان کے انڈوں کے اُحکام، آنکھوں کے عطیہ اور اس کی وصیت کے جانوروں کے مسائل، دریائی جانوروں کے اُحکام، وریان کے انڈوں کے اُحکام، انفاظ قتم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل، الفاظ قتم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل، الفاظ قتم وغیرہ کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل کے اُحکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل کے دیارہ کے کام اور ان کے کفاروں کی تفصیل کے دیارہ کے کفاروں کی تفصیل کے دیارہ کے کفاروں کے کفاروں کی تفصیل کے دیارہ کے کفاروں کے کفاروں

# جلد پنجم كاپيش لفظ

''بہت ہی شکر واحسان اس رَبِّ جلیل اور علیم وخبیر کا کہ جس کی توفیق اور فضل وکرم سے حضرتِ اقدس مولا نامحمہ یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم کے مقبول ترین سلسلے'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی پانچویں جلد تیاری کے مرحلے سے گزرکرآپ کے ہاتھوں میں پہنچ رہی ہے،اللہ تعالیٰ اس کوقبول فر ماکر نافع بنائے،آمین!

حضرتِ اقدس زید مجدہم نے میر شکیل الرحمٰن ایڈیٹر انچیف'' جنگ گروپ آف پبلی کیشنز'' کی خواہش اور اِصرار پرمئی ۱۹۷۸ء میں'' جنگ'' کے اسلامی صفحہ'' اقر اُ'' کی ذمہ داری قبول کی اور حضرت کی معاونت ورفاقت کے لئے'' ناکارۂ خلائق'' راقم السطور کا نام حضرت مفتی احمد الرحمٰن نور اللّہ مرفدۂ کے مشورے سے طے پایا، تو کسی کے وہم و گمان اور حاشیۂ خیال میں بھی نہیں تھا کہ اللّه تعالیٰ اس سلسلے اور اس خدمت کو اتن عظیم شرف قبولیت سے نوازیں گے اور اس کے ذریعے فقہ و دِین کی اتن عظیم خدمت ہوگی کہ لاکھوں افراد کی زندگیوں کا نقشہ تبدیل ہوجائے گا۔

علمائے حق اس بات پرمتفق ہیں کہ موجودہ پُرفتن دور میں حضرتِ اقدس مولا نالدھیانوی زیدمجد ہم اسلام کے سیجے ترجمان اور علمائے حق کی سیجے نمائند گی کررہے ہیں۔

اخبار" جنگ" کے ذریعے اگر ایک طرف وہ عام مسلمانوں کی راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، تو عالمی مجلس تحفظ خم نبوت کے پلیٹ فارم سے پوری وُ نیا میں مرز انجس ...موجودہ سربراہ جماعت ِقادیا نیہ...کا تعاقب کرتے نظر آتے ہیں، اوراس سلسلے میں آپ کاعلمی شاہکار" تحفهٔ قادیا نیت" • • ۷ سے زائد صفحات پر اُردواور انگلش میں علائے کرام اورعوام الناس کی صحیح راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔" اِختلاف اُمت اور صراط مستقیم" نے اس اِفتر اق اور اِنتشار کے دور میں حق و باطل کو ایک روشن شکل میں وُ نیا کے سانے ممتاز اور علیحدہ کردیا ہے، اور اُمت مسلمہ کے ذہنوں میں پائے جانے والے اس سوال کا شافی جواب مہیا کردیا کہ علائے کرام کے شدید اِختلاف کے اس دور میں ہم حق کی تمیز کیے کریں؟" اِختلاف اُمت اور صراط مستقیم" کی تیسری جلد نے موجودہ پرُفتن دور کے سب سے بڑے" رفض" کے" تقیہ" کاغلاف پوری طرح اُ تاردیا اور بیفتنہ پورے طور پرواضح ہوگیا۔"

# جلدشهم كايبيش لفظ

" مرشدی حضرتِ اقدس مولا نامحمر یوسف لدهیانوی کا مقبول ترین سلسله وار کالم" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" جو ۱۹۷۸ء ہے" جنگ" کے اسلامی صفحہ" اقر اُ" کی زینت بن رہا ہے اور لا کھوں افراد جمعہ کے دن اس سے اپنی علمی شنگی وُ ورکرتے ہیں، اور چنی مسائل کے مطابق اپنی زندگی کوڈھالتے ہیں، اور ہزاروں افراد کی زندگیوں میں اس کالم نے اِنقلاب برپاکیا۔

الحمد لله! حضرتِ اقدس کی نظرِ ثانی کے بعد ۱۹۸۱ء میں پہلی جلد منظرِ عام پر آئی اور آج الحمد لله! ماہِ رزیج الاق ل ۱۶ ۱۳ اھ کے مبارک موقع پرچھٹی جلد کی تکمیل کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔ اس جلد میں خرید وفر وخت اور وراثت کے مسائل کو یکجا کیا گیا ہے۔ عام طور پر تجارت کے بارے میں یہ تصور ہے کہ یہ دُنیاوی معاملہ ہے، دِین سے اس کا کیا تعلق؟ لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے

دیانت داراور سے تاجرکواً نبیاء علیهم السلام اورصدیقین اورشہداء کی معیت کی خوشخبری سنا کرواضح کردیا کہ دِینی اَحکامات تجارت کے لئے لازمی اورضروری ہیں۔''

# جلد مفتم كايبش لفظ

''سیّدی ومرشدی حضرت اقد سمولانا محمد یوسف لدهیانوی دامت برکاتیم کے مشہورکالم'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل' کی مقبولیت اور رُجوع عام میں جس طرح روز بروز اِضافہ ہوتا جارہا ہے، اورعلائے اُمت جس طرح اس سے اِستفادہ کررہے ہیں،

اس سے واضح ہوتا ہے کہ رَبّ العالمین نے حضرت اقد س کے اِخلاص وللہیت کی برکت ہے اس کوشرف قبولیت سے سرفراز فرمایا۔ ہر

جمعد الکھوں افراد اس کالم سے مستفیض ہوتے ہیں اور اپنی و بنی مشکلات کے لئے رُجوع کرتے ہیں۔ آج سے چندسال قبل ۱۹۷۸ء میں اس صفحہ'' اقر اُ'' کا آغاز کیا گیا تو گئے لوگ ہے جنھوں نے ناک بھوں چڑھائی، کتنے اہلِ علم نے خدشات کا اِظہار کیا، کی نے میں اس صفحہ'' اقر اُ'' کا آغاز کیا گیا تو گئے لوگ ہے جنھوں نے ناک بھوں چڑھائی، کتنے اہلِ علم نے خدشات کا اِظہار کیا، کی نے اس کو دِین کی تو ہین قرار دیا، کسی نے فقاوئی کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کہا، لیکن قربان جاؤں حضرت اقدس محدث العصر حضرت العلامہ سیّدی مولانا سیّد محمد یوسف بنوری تو رائد مولانا میں جائی مولانا محمد ہوں نے بیا کہ اس نو جوان کے ذریعے دین کا کام لیاجا سکتا ہے اور پھراس کو تا دیرعافیت ورحمت کے ساتھ رکھے۔ پاکستان کے اخبارات میں پہلی مرتبد اسلامی کا جواب کو درسے بوری مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی احمد العام کا بہت اہم صفح کا آغاز ہوا، جواس وقت سے لے کر اب تک حضرت اقدس مولانا سیّدمجمہ یوسف بنوری مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی احمد العام کا بہت اہم فریق اللہ مولانا مفتی احمد الحمد لئد! ہم المحمد المحمد المحمد المحمد ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم ذریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم دریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم دریعہ ہم کے لئے فیض رسانی کا بہت اہم کی دو ہم کے باتھ کی دریعہ کے اسے میں میں کیا ہم کی محسور سے انہ کے کیا کہ کو دریعہ کے اس کی دو ہم کے کیا کی دو ہم کے کو کو کے کو کے کو کے کو ک

اخبارات کی زندگی ایک دوروزہ ہوتی ہے، اِدھر پڑھا اُدھرختم ،لیکن بے شارلوگ ایسے ہیں جنھوں نے اُزاوّل تا آخر'' اقر اُ''
کے صفحات کوخزانے کی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، ایسے ہی مخلصین کی خواہش پر ۱۹۸۹ء میں اس علمی خزانے کو پہلی دفعہ پیش کرنے کی
سعادت حاصل ہوئی، الحمدللہ! آج ہم اس خزانے کا ساتواں حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ حضرت اقدس کی ہمیشہ
سے خواہش رہتی ہے کہ جب بھی بیت اللہ اور روضۂ اقدس پر حاضری ہوتو کوئی نہ کوئی علمی ذخیرہ ضرور پیش کیا جائے ، رَبِّ کا سُنات کا ہزار
ہارشکر ہے کہ اِن شاء اللہ یہ ساتو یں جلد کا ۱۳ ھے کے جج کے موقع پر ہارگاہِ خداوندی اور روضۂ اقدس پر قبولیت کے لئے پیش کی جارہی
ہارشکر ہے کہ اِن شاء اللہ یہ ساتو یں جلد کا ۱۳ ھے کے جج کے موقع پر ہارگاہِ خداوندی اور روضۂ اقدس پر قبولیت کے لئے پیش کی جارہی
ہے، رَبِّ کا سُنات ہے دُعاہے کہ حضرتِ اقدس کے اس فیض کوتمام وُنیا کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا کمیں اور شرف قبولیت

# جلدمشتم كابيش لفظ

" مرشدالعلماء حضرتِ اقدس تحكیم العصر مولا نامحد یوسف لدهیانوی کے فقہی شاہکار" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" کی آ آٹھویں جلدزیورِ طباعت سے آراستہ ہوکر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ حسبِ سابق بیان مسائل کا مجموعہ ہے جو گزشتہ ۱۹ سال سے '' جنگ'' کراچی اورلندن کے اسلامی صفحے کے ذریعے لاکھوں قارئین ، ہزاروں علمائے کرام کی نگاہوں سے گزرا، گویا ایک طرح سے نقادوں کی نگاہوں سے چھلنی ہوکراس کے بعد حضرتِ اقدس کی نظرِ ثانی کے مراحل سے گزرکر کتابی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے باوجود حضرتِ اقدس کی اِحتیاط کے پہلو کا انداز ہاس سے لگائے کہ کتاب کی اِبتدامیں تحریر کردیا کہ:

'' بندہ نے بیمسائل قرآن وسنت اورا کا برعلائے کرام کی آ راء کی روشنی میں تحریر کئے ہیں،اس میں اگر میری تحقیق علاء کے خلاف پاویں یا مجھ سے کچھ فروگز اشت دیکھیں تو مطلع کریں، بندہ رُجوع کرنے میں کسی طرح بھی تامل نہ کرےگا۔''

الحمدلله! حضرتِ اقدس کے اس تواضع اور إحتياط کی برکت ہے کہ اب تک لاکھوں مسائل آپ کے قرطاسِ ابیض میں منتقل ہو چکے ہیں، لیکن اِکا دُکامسکلے کے علاوہ بھی رُجوع کی ضرورت نہیں پڑی۔ بیخالص اللہ تعالیٰ کافضل وکرم اور حضرتِ اقدس کے مشاکِّ اربعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر یا نور اللہ مرقدہ ، حضرتِ اقدس محدث العصر علامہ محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ ، حضرتِ اقدس مولانا خیر محمد صاحب جالند هری نور اللہ مرقدہ ، حضرتِ اقدس عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عار فی نور اللہ مرقدہ کے فیضِ صحبت اور مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی آبام الل سنت ، جانشین حضرت بنوری مولانا مفتی احمد الرحمٰن ، عاشقِ حربین شریفین حضرتِ اقدس مولانا محمد ادر ایس میر همی کی عاد کا مظہراور شرہ ہے ، ذلاک قصّلُ اللہ یُوٹوئیہ مَن یَّشَاءُ!

مسائل کے سلسلے میں اعتادی وجہ سے حضرت اقدس کی زبانی بار ہاسنا، فرماتے ہیں:

'' میں اپنی تحریروں اور مسائل کے سلسے میں بھی اپنی رائے پر اِعتاد نہیں کرتا، بلکہ اکا برعلائے کرام کے فیوض و برکات کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال لیتا ہوں۔ فلسفہ اور فکر میرے اکا برکی ہے، الفاظ میرے ہیں۔ اگر بھی تحقیق کے زعم میں اپنی کوئی رائے قائم بھی ہوجائے اور دِماغ میں وسوسہ آجائے کہ میری رائے اُرفع ہے تو فوراً یہ کہ کر جھٹک ویتا ہوں کہ ان اکا بر کے سامنے تیری رائے کی کیا حقیقت ہے۔ میری تحریروں میں اکا بر کے علم کے سوا پہونہیں ملے گا، یہی وجہ ہے کہ بھی اپنے علم پرناز نہیں بلکہ اپنے علم کو ان بزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ گردانا۔''
اس آٹھویں جلد میں بھی ای تر تیب کا خیال رکھا گیا ہے۔ پر دے کے مسائل سے کتاب کا آغاز ہے، پر دے کے مختلف عنوانات کے لحاظ سے ایک سوتین سوال اس باب میں جمع کئے گئے ہیں، اخلا قیات کے باب میں ۲۳ مسائل، رُسومات کے باب میں ۲۹ مسائل، معاملات کے باب میں ۳۵ می مختلف جائز اور نا جائز اور اور بعض متفریق مسائل ہے اگلے میں کیا گیا ہے۔''

## جلدتهم كايبيش لفظ

'' مرشدالعلماء علیم العصر شیخ کامل مرشدی ومولا فی مخدومی نائب امیرِ مرکزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوّت حضرتِ اقدس مولا نامحد پوسف لدهیا نوی زاده الله شرفانے'' اقر اُ''اسلامی صفحے میں'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل'' کے نام سے جوفقہی مسائل کا سلسله شروع فرمایا تھا، آج دُنیا بھر کے مسلمان حضرتِ اقدی دامت برکاتہم کے اس رُوحانی سلسلے سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ اس سلسلے کی نویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس میں:

ڈارون کا نظریۂ اِرتقااور اِسلام، سائنس دانوں کے اِلحاد کے اسباب، ندہب اور سائنس میں فرق، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، ائمہ اَربعہ ہے حق پر ہونے کا مطلب، اکابر دیو بند کا مسلک، مسئلہ ماضرونا ظر، اعضاء کی پیوند کاری، مسئلہ تقدیر کی وضاحت، رافضی پر و پیگنڈ ا، خود کشی ہے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم، تجارتی کمپنیوں میں پھنسی ہوئی رُقوم پر زکوۃ کا حکم، پر ائز بونڈ کی پر چیوں کا حکم، پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت، کنٹیکٹ لینسز کی صورت میں وضوکا حکم، القرآن ریسر چ سینٹر کا شرعی حکم، غیبت اور حقیقت واقعہ، فی وی ایک اِصلاحی ذریعہ، اسلامی شعائر کی تو ہین، خیالات فاسدہ اور نظرِ بدکا علاج، حقوق والدین یا اِطاعت ِ اُمیر، جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔''

#### جلددهم كايبيش لفظ

"بظاہرمُی ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے مشہور زمانہ کالم:" آپ کے مسائل اوراُن کاحل" کاسفر ۱۸رمُی ۲۰۰۰ء کے روز حضرتِ اقدس مولا نامحہ یوسف لدھیا نوگی کی شہادت کے سانحے کے موقع پر پورا ہوگیا تھا، کیکن چونکہ دُنیا بھر میں اس کی پھیلی ہوئی کرنیں تاحال ماند نہیں پڑیں، اور اس خزانهٔ عامرہ کی باقیات اہل محبت کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ ہیں، بلکہ ۲۲ سال تک پوری آب و تاب سے بہنے والے اس بح بیکراں کی موجوں سے چھکنے والے آبِ زلال کا ذخیرہ اب بھی کاغذ وقر طاس کے تالا بوں میں وافر مقدار میں موجود ہے، پچھکی نشاندہی ہوگئ ہے، جبکہ پچھا بھی تک پردہ اِخفا میں ہیں، حضرت شہیدؓ کے متعلقین و مستسبب کی خواہش و اِصرار تھا کہ ان جواہر یاروں، علوم و معارف اور فقہ و تحقیق کے شہیاروں کو بھی بیکجا کر کے اُمتِ مسلمہ کے سامنے لایا جائے۔

چنانچہ بیکام جس طرح حضرت کی زندگی میں آب وتاب سے جاری تھا، حضرت کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی تعطل کے جاری رہا، اور حضرت کی ہدایت کے مطابق '' آپ کے مسائل'' کی دسویں جلد کا کام شروع کردیا گیا، بحد اللہ اب اس جلد کا کام پایئہ بحکیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی حضرت شہید ؓ نے خودا پنی زندگی میں نشاندہی فرمائی تھی، جن میں سے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علوی مالکی کے بارے میں حضرت شہید ؓ کے تحریرات قابل فرکر ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دُوسر کے وہ مسائل جو حضرت آگے ہاتھ کے کھے ہوئے تھے اور وہ براور است سائلین کے پاس محفوظ تھے، یا جن کی نقول محفوظ کر لی گئی تھیں، اسی طرح چند وہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر لئے گئے ہیں، جو'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی تر تیب کے بعد صفحہ '' اقر اُن' میں شائع تو ہو گئے مگر کتابی شکل میں نہیں آئے تھے، یوں یہ جلہ بھی نویں جلد کی طرح متفریق مسائل اور عنوانات پر شمتل ہے۔

اِن شاء الله جب کتاب کی ترتیبِ جدید ہوگی تو اس جلد کے وہ مسائل جوعقا کد وایمانیات، نماز، روزہ، حج، زکوۃ اور معاملات سے متعلق ہیں، وہ متعلقہ ابواب میں درج کردیئے جائیں گے۔خدا کرے کہ وہ مبارک گھڑی بھی جلد آ جائے کہ ہم کتاب کی تخ تج اور تحقیق کے بعدا سے نظیرے سے نقتہی ابواب کی ترتیب پرلانے کی سعادت حاصل کرسکیں۔''

ان دس جلدوں کی تدوین وتر تیب، کمپوزنگ، طباعت وغیرہ میں درج ذیل حضرات نے حصہ لیا تھا،مفتی محمد جمیل خان شہید ّ نے مختلف جلدوں کے'' پیش لفظ''میں جن حضرات کاشکرییا دا کیا ہے ان کے اسائے گرامی سے ہیں :

مولا ناسعیداحمد جلال پوری شہیدٌ،مولا نانعیم امجد سلیمیٌ،عبداللطیف طاہر،مولا نافضل حق ،مولا نامحمد رفیق ،محمد وسیم غزالی، قاری ہلال احمد،محمد فیاض، جاوید ڈسکوی،عبدالستار چوہدری، سیّد اطهر عظیم، مولا ناطیب لدھیانوی، حافظ عتیق الرحمٰن لدھیانوی، میرخلیل الرحمٰن،میرجاویدالرحمٰن،میرشکیل الرحمٰن اوران کی والدہ کے لئے دُعاکی درخواست کی ہے۔

" آپ کے مسائل اور اُن کامل' کی ترتیب نو اور تخ تئے حضرت مولا نا سعید احمد جلال پوری شہید ؒنے کی ہے تو ان کے تذکرے کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے،اس لئے ان کامختصر ساتعار نے بھی اس اشاعت میں شامل کیا جار ہاہے:

نام وولدیت:...مولا ناسعیداحد بن جام شوق محمه جلال پوری پیدائش:...۱۹۵۶ء

تعلیم و تدریس:... ابتدائی تعلیم گر کے قریب مولا ناعطاء الرحمٰن اور مولا ناغلام فرید سے ہوئی۔ ۱۹۷۱ء میں مدرسہ انوار سے حبیب آباد طاہروالی، ۷۲-۱۹۷۹ء تک مدرسہ عربیہ احیاء العلوم ظاہر پیر خان پور میں، ۱۹۷۵ء دارالعلوم کبیروالا خانیوال۔ ۷۲-۱۹۷۷ء میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں حضرت اقد س مولا ناسیّد محمہ یوسف بنوری نوّرالله مرقد فی مولا نامفتی ولی حسن ٹوئی مولا ناسیّد مصباح الله شاقی مولا نا بدیع الزمال مولا نامجہ ادریس میر تھی مولا نافضل محمہ سواتی تو غیرہ جیسی نابغه روزگار شخصیات سے کسبِ فیض کیا، اور ۱۹۷۷ء میں فاتحہ فراغ پڑھا۔ کراچی بورڈ سے میٹرک کیا اور ایف اے کا اِمتحان دیا۔ کراچی ہی سے عربی فاضل کی سندھ صل کی۔

عملی زندگی:... إمامت وخطابت: جامع مسجد شریفی، جوڑیا بازار کرا چی، جامع مسجد رحمانی، پاپوش نگر کرا چی، جامع مسجد راه گزر، شاه فیصل کالونی کرا چی، جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کی شاخ'' معارف العلوم'' پاپوش نگر کے نگران اور مدرّس رہے اورا پنی مادرِعلمی جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن میں اُستاذ مقرّر ہوئے۔

صحافتی خدمات:...ایدیئر ماہنامہ'' بینات'' کراچی (جامعه علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کا ترجمان)، کالم نگار
روز نامہ'' جنگ'' کراچی کے اسلامی صفحہ'' اقر اُ''،'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل''، رَدِّ قادیا نیت اور تر دیدِ فِرَقِ باطلہ میں ملکی وقو می
اخبارات وجرا کدمیں بے شارمضامین ومقالات شائع ہو چکے ہیں۔ بیسیوں کتب ورسائل پرپُرمغز تبھر ہے اور تقریظات کھیں۔
تصانیف:...معارف بہلوی (چارجلدیں)، بزم حسیس (دوجلدیں)، حدیثِ دِل (تین جلدیں، جلد چہارم زیر طبع)، پیکرِ
اِخلاص، فتنهٔ گوہرشاہی، تخ تن و ونظر شانی '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' (۸ جلدیں)، قادیا نیت کا تعاقب۔
بیعت وخلافت:... اِبتدائی بیعت حضرت اقدس مولا نا محمد عبدالللہ بہلویؓ، ان کی رحلت کے بعد حضرت مولا نا محمد یوسف

لدهیانوی شہید سے بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ إمام اہل سنت حضرت مولا نامحمہ سرفراز خان صفدر "نے بھی خلافت سے نوازا۔
تجدید بید بیعت:...خواج برخواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
ذمہد داریال:...،ہہتم : مدرسہ إمام ابو یوسف، شاد مان ٹاؤن کراچی۔
خطیب جامع مسجد باب رحمت، شاد مان ٹاؤن کراچی۔
امیر عالمی مجلس محفظ ختم نبوت کراچی۔
رئیس دارالا فائے ختم نبوت کراچی۔
تخریخ دفظرِ نافی " آپ کے مسائل اورائن کاحل"۔
ہفت روز ہ" ختم نبوت" کی مجلس ادارت کے معزز رئرکن۔
ہفت روز ہ" ختم نبوت" کی مجلس ادارت کے معزز رئرکن۔
رئین مرکزی مجلس شور کی عالمی مجلس محفظ ختم نبوت۔
اللہ تبارک و تعالی این اکا ہر گی محنوں کو شرف قبولیت عطافر مائیں اوراس مجموعے کو دُنیا میں اُمت مِسلمہ کی ہدایت ورا ہنمائی کا
ذریعہ اور آخرت میں کا میابی و کا مرانی کا سامان بنائیں ، آمین!

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَعْبِهِ آجُمَعِينَ

مفتی خالد محمود نائب مدیرا قر اُروصنهٔ الاطفال ٹرسٹ، پاکستان ۱۲/۵/۲۱هه - ۲۵/ایریل ۲۰۱۱ء

## فهرست

#### أيمانيات

# مسلمانوں کے بنیادی عقائد

| ٣١ | ایمان کی حقیقت                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣ | نجات کے لئے ایمان شرط ہے                                                       |
| ٣٣ | نجات کے لئے ایمان شرط ہے<br>زبان سے اسلام کا إقرار نہیں کیااور مرگیا           |
|    | وجو دِ باری تعالیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہئے؟                              |
|    | مسلمان کی تعریف                                                                |
|    | مسلمان کی تعریف قر آن وسنت کی رُوسے                                            |
|    | پورےاسلامی قوانین نہ ماننے والوں کا شرعی حکم                                   |
| ۵٠ | پ<br>شریعت کے کہتے ہیں؟                                                        |
|    | ر سالام کے بنیادی عقا کد                                                       |
| ۵۸ | الله کو اِنسان کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟<br>                                  |
|    | ابتدائی وحی کے تین سال بعد عمومی دعوت وتبلیغ کا حکم ہوا                        |
|    | '' وحی کی برکات'' سے کیا مراد ہے؟                                              |
|    | اُمّ الكتاب اورلوحِ محفوظ كي حقيقت                                             |
|    | ہ۔<br>لوحِ محفوظ پر جس کے لئے گناہ لکھا جا چکا ہے، اُسے سزا کیوں ملے گی ؟      |
|    | اللّٰد تعالیٰ نے سب نے پہلے حضرت محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نور پیدا کیا یاقلم؟ |

| ۲۲ | موجبِ بِخَلَيْقِ كَا ئنات                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|
|    | تخلیقِ کا ئنات کتنے دِن میں ہوئی ؟                                            |
| ٦٢ | رضا بالقصناہے کیا مراد ہے؟ اور کیا یہ سچا مؤمن ہونے کی علامت ہے؟              |
| ٧٣ | گو تَگِے کا اظہارِ اسلام                                                      |
| ٧٣ | ہرمسلمان غیرمسلم کومسلمان کرسکتا ہے؟                                          |
| ۹۳ | دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟                                                  |
|    | صراطِ متقیم سے کیا مراد ہے؟                                                   |
| ٧٧ | صراطِمتنقیم کی کیاحقیقت ہے؟                                                   |
|    | كيا أمت ِمحَد بيد مين غيرمسلم بهنى شامل ہيں؟                                  |
|    | زَ بور، تو را ة ، إنجيل كامطالعه                                              |
| ۷٠ | تحریف شدہ آسانی کتب کے ماننے والے اہل کتاب کیوں؟                              |
|    | مىلمانوں كۇ' اہلِ كتاب'' كہنا كيساہے؟                                         |
|    | الله تعالیٰ کے لئے واحد وجمع کے صیغے کے إطلاق کی حکمت؟                        |
|    | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت                       |
| ۷۱ |                                                                               |
| ۷۲ | حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جا ئز نہیں |
|    | ننخ قرآن کے بارے میں جمہورا ہل ِسنت کا مسلک                                   |
| ۷۴ | فیض الباری اور رافضی پروپیگنڈ ا                                               |
| ۷٩ | قرآن میں درج دُوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟                                       |
| ۸٠ | كلام إلهي مين درج مخلوق كاكلام نفسي موكا؟                                     |
|    | "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كى تشريح                                            |
|    | متعدى امراض اور إسلام                                                         |
|    | مجذوم ہے تعلق رکھنے کا حکم                                                    |
|    | مُوَثْرِ حَفَّيْقَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ مِين نه كُه دوا كَي                      |
|    | لله،رسول کی اطاعت ہے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی ،ان کا درجہٰ ہیں!               |
|    | کیا قبرِاً طہر کی مٹی عرش و کعبہ ہے افضل ہے؟                                  |
|    |                                                                               |

| ٨٧ | لی اور نبی میں کیا فرق ہے؟                                |
|----|-----------------------------------------------------------|
| ۸۷ | کوئی ولی غوث، قطب مجدّد ،کسی نبیٔ یاصحابیؓ کے برابزہیں    |
| 14 | کیاولایت پیدائثی ہوتی ہے یامحنت سے ملتی ہے؟               |
| ٨٧ | غوث، قطب، أبدال كي شرعي حيثيت                             |
|    | كيا گوتم بده كوپنغمبرون مين شاركر سكتے ہيں؟               |
|    | ئسى نبي ياولى كووسيله بنانا كيساہے؟                       |
| ۸۸ | رسول الله صلى الله عليه وسلم اوراولياء كاوسيليه           |
| 19 | بزرگوں کے طفیل دُعاما نگنا                                |
| 19 | كيا توسل كے بغير دُعانه ما نگى جائے؟                      |
|    | انبياً ۽ واوليا يَّهُ وغيره کو دُعا وَل مِين وسيله بنانا  |
| 9+ | كابرديو بندكامسلك                                         |
| 91 | نجقِ فلاں دُعا کرنے کا شرعی تھم                           |
| 91 | تو فيق كى دُ عاما نَكَنے كى حقيقت                         |
|    | تو كل اورصبر كي حقيقت                                     |
| 91 | اسباب كا إختيار كرنا تؤكل كے خلاف نہيں                    |
| 90 | اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کا شرعی تھم                    |
| 90 | رزق کے اسبابِ عادیداختیار کرنا ضروری ہے                   |
| 90 | شریعت نے اسباب کومہمل نہیں چھوڑ ا                         |
| 44 | كيا آخرت ميں وُنيا كى باتيں بھول جائيں گى؟                |
| 94 | كيا بغير مشامدے كے يقين معتبر نہيں؟                       |
| 92 | عقيده محيح ہواور عمل نه ہو                                |
| 94 | عشيدة من اوادر من مهاو                                    |
| 91 | كثف باالهام ہوسكتا ہے،كين وہ حجت نہيں                     |
| 91 | کۋە: كارهنىقە يەرغەنى كاڭۋەنىۋى جى يېنىس                  |
| 99 | حمد من ميت، ميز بن من |

#### تقذير

| نرر کیا ہے؟                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| یا تقتریر کاتعلق صرف جار چیزوں ہے ہے؟                                                        |
| سمت ہے کیا مراد ہے؟                                                                          |
| سئلهٔ تقدیری مزیدوضاحت                                                                       |
| ندر برحق ہے،اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| نرروتد بیر میں کیا فرق ہے؟                                                                   |
| یا تقدیر پر ایمان لا نا ضروری ہے؟                                                            |
| یا پیثانی پر تقدیر کی تحریر کا واقعه دُرست ہے؟                                               |
| سان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور؟                                                            |
| نريهانا                                                                                      |
| ىياا يك هخص كى زندگى دُ وسرے كولگ سكتى ہے؟                                                   |
| يامخت كئے بغير بھى قسمت المجھى ہوسكتى ہے؟                                                    |
| يا حلال اورحرام كما ناقست ميں لكھا ہوتا ہے؟                                                  |
| بیا ظاہری اسباب تقدیر کے خلاف ہیں؟                                                           |
| سان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہیں                                                          |
| سان کی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے، کیاوہ سب پچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟                             |
| ب کچھ پہلےلکھا جا چکا ہے یا نسان کوبھی نیک اعمال کا اختیار ہے؟                               |
| ب ڈاکو بنتا، ڈاکٹر بنتا، چور بنتا مقدر ہے تو آ دمی کا کیا قصور ہے؟                           |
| ا کام کر کے مقدر کوذ مہدار گھبرا ناصحیح نہیں                                                 |
| لناه کی سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ بیاس کے مقدر میں لکھاتھا؟                                   |
| براورشرسب خدا کی مخلوق ہے، کیکن شیطان شرکا سبب و ذریعہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ب ہر کام کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟                                 |
| ر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے                                                                  |
| وئی آ دمی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب حالا نکہ محنت دونوں کرتے ہیں                            |

| ırr                                               | نظر لگنے کی کیا حثیت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ırr                                               | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ې؟                                                | جب مرنے کے اسباب مقرر ہیں تو پھر مارنے والے کوسزِ اکیوں دی جاتی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Irr                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Irr                                               | کیااللہ تعالیٰ کی قدرت میں موت کے سوا کچھنیں ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ITT                                               | شوہراور بیوی کی خوش بختی یا بدبختی آ گے پیچھے مرنے میں نہیں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ITT                                               | کیا دُعا سے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | محاسن اسلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ira                                               | اسلام دِينِ فطرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iry                                               | اسلام وُوسرے مذاہب ہے کن کن باتوں میں افضل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IPY                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | " بنیاد پرستی" کامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IrA                                               | نظام اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IrA                                               | اسلامی مما لک میں غیر مذہب کی تبلیغ پر پابندی تنگ نظری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| السلام                                            | انبیائے کرام علیہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jr•                                               | بغر وبالمسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٣٣                                               | شريعت كيمعرفت ميں اعتماد على السلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ıra                                               | نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم نورین یا بشر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ıra                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10"                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1ar                                               | And the second s |
| 10°                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1ar                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 100                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۔ سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کی تحلیق ہوئی ۱۵۵ | أرواح میںسب سے پہلے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اوراً جسام میںسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| نیان آ دمٌ کی غلطی کی پیداوار ہے؟                                                                                      | كياا  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| یت آ دم علیهالسلام سے نسل کس طرح چلی؟ کیاان کی اولا دمیں لڑ کیاں بھی تھیں؟                                             | حفز   |
| یت آ دم اوران کی اولا دیم متعلق سوالات                                                                                 | حفز   |
| يت دا ؤدعليه السلام كي قوم اورزَ بور                                                                                   | œ     |
| ت یجیٰ علیہ السلام شادی شدہ نہیں تھے                                                                                   | כפין  |
| ت یونس علیہ السلام کے واقعے ہے سبق                                                                                     | حفز   |
| رت ہارون علیہ السلام کے قول کی تشریح                                                                                   | حفز   |
| ت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش کیوں ٹھکرادی؟                                                                      | בשיק  |
| حضرت خصرُ عليه السلام نبي تقيع؟                                                                                        | كيا   |
| حضرت خضرعليه السلام زنده بين؟                                                                                          | كيا   |
| ت خصرعلیه السلام کے جملے پر إشکال                                                                                      | כפיק  |
| كرم صلى الله عليه وسلم كا حليه مبارك                                                                                   | نى    |
| وصلی الله علیه وسلم کا قد مبارک                                                                                        | حضو   |
| غرت صلى الله عليه وسلم كامعجز ه رّ دِّسْ سلم الله عليه وسلم كامعجز ه رّ دِّسْ سلم الله عليه وسلم كامعجز ه رّ دِّسْ سلم | آئخ   |
| ئے کرام کے فضلات کی یا کی کامسئلہ                                                                                      | انبيا |
| وَشَقَ القَمْرِ                                                                                                        | مجز   |
| دِرِا كَرَمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ كَ عَقَدِ نَكَاحَ                                                       |       |
| الانبياء صلى الله عليه وسلم كى شاديوں پرشبهات كى وضاحت                                                                 | خاتم  |
| ف سے مکۃ المکر مه حضور صلی الله علیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟                                                   | طاكنا |
| ضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس پچھ رہتا نہیں تھا                                                                        |       |
| نبوی کی آ واز                                                                                                          | سين   |
| پرتعریف کرنا ہرا یک کے لئے ممنوع نہیں                                                                                  | منہ   |
| ريب تها كدانبياء بوجات "كامفهوم                                                                                        |       |
| ورصلی الله علیه وسلم کی نما نه جنازه کس طرح پرهمی گئی؟                                                                 |       |
| ورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نما زِ جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟                                                                | حضر   |
| ورصلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه اور تدفین کس طرح ہوئی اورخلافت کیسے طے ہوئی ؟                                      |       |

| 197      | حضرت سودہؓ کوطلاق دینے کے إرادے کی حکمت                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | رحمة للعالمين اور بددُ عا                                                                |
| 190      | - / / / / / / / / / / / / / / / / / / /                                                  |
| 190      |                                                                                          |
| 197      | ا ع صا ا با                                             |
| 194      | du                                                                                       |
| 19.7     | • / ••/                                                                                  |
| 19       | آپ صلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ'' ص'' یا'' صلع'' لکھنا                              |
| 199      | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم اور حضرت آ دم عليه السلام كے ناموں پر '' ص'' یا'' ع'' لکھنا |
| 199      | حضورصلی الله علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کیا'' وآلہ وسلم'' لکھنا ضروری ہے؟                  |
| 199      | ''علی احمد''یا''محمطی''نام لکھتے وقت اُوپر'' ص'' لکھنا                                   |
| 199      | دُ رود شریف لکھنے کا ملحج طریقه                                                          |
| r        | آ پ صلی الله علیه وسلم کااسم مبارک آنے پرصرف ' صلی الله علیه وسلم' کہنا                  |
| r • •    | کلمہ پڑھنے کے بعد' صلی اللہ علیہ وسلم'' پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| r        | 10.0 9.00 11.00                                                                          |
| r+1      |                                                                                          |
|          | '' حضور'' کالفظ استعال کرنا                                                              |
| r • I    | دُرودشریف میں'' آلِ محر''ہے کون لوگ مرادین؟                                              |
| r+1      | ا نبیائے کرام علیہم السلام اور صحابہ رضی الله عنہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے ؟      |
| r•r      | حدیث شریف مین'' نظ'' کی علامت                                                            |
| <i>ç</i> | عق بره الله النبي الشيونييل ما جها                                                       |
|          | عقيدهُ حيات النبي ملق يُلاَهُم بر إجما                                                   |
| r•m      | مسكه حيات النبي ملتي فيلتكم                                                              |
|          | حیاتِ برزخی موضوعِ بحث ہے                                                                |
|          | رُوح كالوثايا جانا                                                                       |
| r91      | مجلس مقنّنها شاعت التوحيدوالسنة پا كستان كافيصله                                         |

| عقيدهٔ حياة النبي صلى الله عليه وسلم اوراُمت مِسلمه                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منكرين حيات النبي كي إقتداء؟                                                                                          |
| حياتِ انبياء في القبور كے منكرين كاتھم                                                                                |
| قبرِاقدس پرساع کی حدود                                                                                                |
| قبر کی شرعی تعریف                                                                                                     |
| عقيدهٔ حيات النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                  |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں                                                                       |
| اُمتی کے اعمال کاحضور کے سامنے پیش ہونا، بیعقیدہ قرآن کے خلاف نہیں؟                                                   |
| اگراُمت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت ِرضوان میں حضرت عثمانؓ کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟ ۳۱۲ |
| ساری اُمت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہو سکتے ہیں؟                                             |
| آپ صلی الله علیه وسلم کی آمد ہے قبل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟                                                   |
| كيا قرآنِ كريم ميں آپ صلى الله عليه وسلم كى طرف اعمال لوشنے كاذكر ہے؟                                                 |
| معراج                                                                                                                 |
| معراج جسمانی کاثبوت                                                                                                   |
| معراج میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی حاضری کتنی بار ہوئی؟                                                            |
| كيامعراج كى رات حضور صلى الله عليه وسلم نے الله تعالیٰ كود يكھاہے؟                                                    |
| كياشبِ معراج ميں حضرت بلال آپ صلى الله عليه وسلم كے ساتھ تھے؟                                                         |
| حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم معراج سے واپس کس چیز پر آئے تھے؟                                                             |
| حضرت جبرائیل کا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوفرش اورعرش پرعمامه با ندھتے دیکھنا                                      |
| حضورنبی اکرم ملٹی ٹیلئے کی خواب میں زیارت                                                                             |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي حقيقت                                                                           |
| خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہے صحافی کا درجہ                                                            |
| کیاغیرمسلم کوحضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوسکتی ہے؟                                                              |
| حضور صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت                                                                    |
| خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ضروری نہیں                                                                  |

| ۳۱۹       | ملی الله علیه وسلم کی زیار <b>ت کا وظیفه</b>                                     | حضوراكرم                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|           | زیارت رسول الله صلی الله علیه وسلم کے بنیا دی اصول                               | خواب میں                   |
|           | زیارت نبوی                                                                       |                            |
|           | صحابةٌ وصحابياتٌ ،از واحِ مطهراتٌ اورصاحبز اديالٌ                                |                            |
| - Silf: W |                                                                                  | 8.6.12                     |
| rr^       | ، کہتے ہیں؟<br>س کہتا ہیں ؟                                                      | عواری <u>ہے</u><br>عدم مدھ |
|           | س کو کہتے ہیں؟<br>شد معرب نادر بڑے میں میں داری میں مانوں ہ                      |                            |
|           | شدین میں چارخلفاءؓ کےعلاوہ دُوسرےخلفاء کیوں شامل نہیں؟<br>سرت                    |                            |
|           | کے تین ادوار کا حدیث سے ثبوت<br>ریست میں اساس سے بینوت                           |                            |
|           | بمرصدیق رضی الله عنه کی تاریخ ولا دت ووفات<br>                                   | 1961                       |
| ٣٣١       | بمرصد بق على خلافت برحق تهى                                                      |                            |
| mmr       | رت ابوبکر و دیگرخلفائے راشدین سے زیادہ حضرت ابو ہریر اٹسے کیوں مروی ہیں؟         | حديثين حص                  |
| rrr       | یضی اللّٰدعنه کی ولا دت وشهادت                                                   | حفزت عمرا                  |
| rrr       | ماروق رضی الله عنه کی تا ئید <b>می</b> ں نزول ِ قرآن                             | حضرت عمرة                  |
| ٣٣٢       | ماروق اعظم رضی الله عنه کےخلاف بهتان تراشیاں                                     | حفزت عمرة                  |
| ٣٣٢       | ضى الله عنه كاكشف                                                                | حفزت عمرا                  |
| rrs       | للمعلیہ وسلم کے ججۃ الوداع کے خطبے میں حضرت عمر ؓ روئے تھے یا حضرت ابو بکر ﷺ     | حضورصلی الا                |
| PP1       | للمعلیہ دسلم کے قول کا (اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا) کا مصداق کون ہے؟ | حضورصلی الا                |
| PP7       | ن رضی اللّٰدعنه کی تاریخ شهادت وعمرشریف                                          | حضرت عثال                  |
| rry       | ن رضی اللّٰدعنه کا نکاح حضرت اُمّ کلثوم رضی اللّٰدعنها ہے آسانی وحی ہے ہوا       | حضرت عثمال                 |
| ٣٣٧       | رتم الله و جهه کی عمر مبارک اور تاریخ شها دت                                     | 227                        |
| ٣٣٧       |                                                                                  | Y .                        |
| ٣٣٧       | على رضى الله عنه كے نكاح مؤقت تھے؟                                               | كياحضرت                    |
|           | ی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا اُن پرتہمت ہے                                | متعه کی نسبت               |
|           | مِنْ کے فریقین کو گالی گلوچ کرنا                                                 | جنگ جمل، م                 |
| ٣٣٠       | ں اور حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰءعنہما کے بارے میں چندشبہات کا اِ زالہ          | حفرت عباء                  |
|           | www.ahlehag.org                                                                  | 3                          |

| 2   | حضرت بلال رضی الله عنه کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٢ | حضرت ابوسفیان رضی الله عنه سے بد گمانی کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٨٣ | حضرت ابوسفیان کا نام کس طرح لکھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ممر، بكر، زيد فرضى نامول سے صحابہ رضى الله عنهم كى بے اولى نہيں ہوتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي صاحبز اديال بالمستقلم المستقلم الله عليه وسلم كي صاحبز اديال بالمستقلم المستقلم ال |
|     | سيّده فاطمه رضى الله عنها كي تاريخ ولا دت ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہاحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | تضرت فاطمیه کی اولا دِگرامی کوبی'' سیّد'' کیول کہا جا تا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | آلي رسول كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | سیّده اُمّ کلثوم رضی اللّه عنها کی تاریخِ ولا دت و و فات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ینه استرام الله عنها کی تاریخ ولادت ووفات<br>سیّده رُقیدرضی الله عنها کی تاریخ ولادت ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ييداريد و سند مها كان من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | يه يره ريب رق به مد مه م و مرار معن ما .<br>عضرت أممّ ماني كون تفيس؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | حضرت خدیجیهٔ کی تاریخِ ولا دت ووفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | حضرت خدیجه رضی الله عنها کی وفات برحضورصلی الله علیه وسلم کی عمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | سرت عدید ری المدسها ۱ و ۵ ت پر سور کی المدهنید و مهمی سر<br>تضرت عائشهٔ کی وفات کیسے ہوئی ؟ اور کہال مدفون ہوئیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ستیدہ عا کشہ صدیقه رضی الله عنها ہے کب شادی کی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | تضرت عا نَشْهُ کی عمر پر اِعتراض کا جواب<br>خصتہ سے مصر میں مند صفر منظم میں کا عرب استقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | رخصتی کے وقت حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کی عمر نوسال تھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | کیا نوسال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے؟<br>میں نوسی سے مصر میں تاریخ ہوسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | تضرت عا نَشْهً کے ہارگم ہونے کے واقعے کامنکر ، ملحد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 'ٱلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ'' كَاتْشِرَ تَحَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | سحابه كرامٌ نجومٍ مدايت بيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | سوءادب کی بوآتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۹۳ | سحابہ کے بارے میں تاریخی رطب ویابس کوفقل کرنا سوءا دب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m90 | 'تمام صحابه عادل بین' کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| m90                                                        | صحابة كغلطيول كوبيان كرنااورتح مركرنا كيساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r97                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r9A                                                        | حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه کب اسلام لائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| maa                                                        | حضرت معاویةً نے یزید کوا قتد ار کیوں دیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وریزید کے بارے میں مسلک اہل سنت                            | حضرت حسين رضى اللهءعنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۰                                                        | حضرت حسین اور یز ید کی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ρ···                                                       | کیا ہزید کو پلید کہنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٢                                                        | واقعهٔ کربلامیں یزید کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۰۲                                                        | یزید کے متعلق ا کابر کا مسلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٠٢                                                        | یزید پرلعت بھیخے کا کیا حکم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳۰۳                                                        | يزيداورمسلك إعتدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                            | کیاصحابه گوآج کی وُنیا کی رنگینیاںمعلوم تھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا چتماد وتقلید                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إجتها دوتقليد                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٩                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳٠٩                                                        | أئمة أربعة كامسلك برحق ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰۹<br>۳۱۲                                                 | ائمہ اُربعہ کامسلک برحق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۰۹<br>۳۱۲                                                 | ائمہ اُربعہ کامسلک برق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے ق پر ہونے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰۹<br>۳۱۲<br>۳۱۳                                          | ائمہ اُربعہ کامسلک برحق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے حق پر ہونے کا مطلب<br>اُئمہ اِجتہاد واقعی شارع اور مقنن نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۰۹<br>۳۱۲<br>۳۱۳<br>۳۱۹                                   | ائمہ اُربعہ کامسلک برحق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے حق پر ہونے کا مطلب<br>اُئمہ اِجتہا دواقعی شارع اور مقنن نہیں۔<br>کیا اُئمہ اُربعہ 'پینمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۹<br>۳۱۲<br>۳۱۳<br>۳۱۹<br>۳۲۰                            | ائمہ اُربعہ کامسلک برق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے حق پر ہونے کامطلب<br>اُئمہ اِجتہادواقعی شارع اور مقنن نہیں۔<br>کیا اُئمہ اُربعہ 'پیغمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟۔۔۔۔۔<br>کیا اِجتہاد کا دروازہ بند ہوچکاہے؟۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۰۹  ۳۱۲  ۳۱۳  ۳۱۳  ۳۱۹  ۳۲۰  ۳۲۰  ۳۲۰  ۳۲۱                | ائمہ اُربعہ کامسلک برحق ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۹  ۳۱۲  ۳۱۲  ۳۱۳  ۳۱۹  ۳۲۰  ۳۲۰  ۲۲۰  ۲۲۰  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲ | ائمہ اُربعہ کامسلک برق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے ق پر ہونے کا مطلب<br>ائمہ اِجتہاد واقعی شارع اور مقنن نہیں<br>کیا اُئمہ اُربعہ بیغمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟ ۔۔۔۔<br>کیا اِجتہاد کا دروازہ بند ہوچکا ہے؟<br>کیا ہروہ کام بدعت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۰۹  ۳۱۲  ۳۱۳  ۳۱۳  ۳۱۹  ۳۲۰  ۳۲۰  ۲۲۰  ۲۲۲  ۳۲۲  ۳۲۲      | ائمہ اُربعہ کا مسلک برق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے حق پر ہونے کا مطلب<br>ائمہ اُربعہ ہی ہمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟<br>کیا اُئمہ اُربعہ ہی ہمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟<br>کیا اہم وہ کا دروازہ بند ہوچکاہے؟<br>کیا ہروہ کا م بدعت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تقلیہ وسلم اور صحابہ کیا تقلیہ فیصی ہوں بدعت ہے؟ |
| ۳۰۹  ۳۱۲  ۳۱۲  ۳۱۳  ۳۱۹  ۳۲۰  ۳۲۰  ۲۲۰  ۲۲۰  ۲۲۲  ۲۲۲  ۲۲۲ | ائمہ اُربعہ کا مسلک برق ہے۔<br>ائمہ اُربعہ حق پر ہیں۔<br>ائمہ اُربعہ کے حق پر ہونے کا مطلب<br>ائمہ اُربعہ ہی ہمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟<br>کیا اُئمہ اُربعہ ہی ہمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟<br>کیا اہم وہ کا دروازہ بند ہوچکاہے؟<br>کیا ہروہ کا م بدعت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تقلیہ وسلم اور صحابہ کیا تقلیہ فیصی ہوں بدعت ہے؟ |

| سي ايك إمام كي تقليد كيون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ایک وُوسرے کے مسلک پڑمل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کیاایک اِمام کامقلد دُوسرے اِمام کےمسئلے پڑمل کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| چاروں إماموں كى بيك وقت تقليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کیا جاروں اُئمہ نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| أئمَهُ أربعةً مين اتنااختلاف كيون تفا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| شرعاً جائزیا ناجائز کام میں اُئمہ کا اختلاف کیوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قَهُم قِر آن وحدیث میں صحابہؓ کا اِختلاف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رَسُولِ اکرم صلّی اللّٰدعلیه وسلّم اورخلفائے راشدینؓ کاکس فقہ ہے تعلق تھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تسی ایک فقہ کی پابندی عام آ دمی کے لئے ضروری ہے،مجتہد کے لئے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کیافقہ کے بغیراسلام اُدھوراہے؟<br>کما ہے ، سرتے کے ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دِین کمل ہے تو فقہ کیوں تحریر ہوئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| کیا کسی ایک نقه کوماننا ضروری ہے؟<br>تربیب میں میں نقر خور احنفی نقر میں کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قر آن اور حدیث کے ہوتے ہوئے چاروں فقہوں خصوصاً حنفی فقہ پرزور کیوں؟<br>حسن : کی بھریسری کی میں میں میں میں میں اسو بھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جس فقہ کی بھی پیروی کریں ، دُرست ہے۔<br>فقیر خفی کی چندنصوص کی صحیح تعبیر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کھیے کی چند صول کی جیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا علی طور کاروٹ کی رہیروں کر جب رہا۔<br>امام ابو حنیفی آئے کا اشارہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| رہ ابریت کے مساوب ہے؟<br>کیا فقیہِ فقی عورت کی طرف منسوب ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| یہ سوئی موسط کے باتا عدہ شاگر ذہیں ۔<br>امام ابو حنیفیہ ًا مام جعفر کے باتفاعدہ شاگر ذہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| سنت و بدعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العرب |
| بدعت کی قشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| په بدعت نېيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كيا الم بدعت كوا الم كتاب كهنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| rrr | ''عہدنامہ''میّت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے؟                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| rrr | پیری مریدی بذات ِخود مقصود نہیں                                        |
| ٣٣٠ | •                                                                      |
| rrr | میلا د کی شرعی حیثیت                                                   |
| ۳۳۵ | میلا دکوآپ صلی الله علیه وسلم نے عید قرار نہیں دیا                     |
| ۳۳۵ | مرة جەمىلاد                                                            |
|     | جشنِ ولا د <b>ت یا و فات</b> ؟                                         |
| rar | ما تمی جلوس کی بدعت                                                    |
| raa | مخصوص را توں میں روشنی کرناا ورجھنڈیاں لگانا                           |
| raa | نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسر بےنعر بے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| raa | موت کی اطلاع دینا                                                      |
| ray |                                                                        |
| ۳۵∠ | قبر پراُذان دینا                                                       |
| ran | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے منتیں مانگنا            |
| ran | بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کرکے ولایت سیکھنا                     |
|     | قبر پر پھول ڈالناخلا فیسنت ہے                                          |
| ۳۵۹ | قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا مؤقف                  |
| ۳۲۰ |                                                                        |
| MAA | قبروں پر پھول ڈالنابدعت ہے،'' مسّلہ کی تحقیق''                         |
| r22 | کچھ' اِصلاحِ مفاہیم' کے بارے میں                                       |
| ۵۳۳ | منّت ماننا کیوں منع ہے؟                                                |
| ۵۳۳ | کعبه کی نیاز                                                           |
| ۵۳۳ | کیا نبی کی نیاز ،اللہ کی نیاز کہلائے گی؟                               |
| ۵۳۳ |                                                                        |
| ۵۳۲ | صرف دِل میں خیال آنے سے نذرنہیں ہوتی                                   |

### غلط عقا كدر كھنے والے فرقے

| ۵۳۸ | اُمت کے تہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟                          |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ۵۳۸ | جماعت ِحق ہے کون می جماعت مراد ہے؟                           |
| ۵۳۸ | حق پر قائم رہنے والی جماعت                                   |
| ۵۳۹ | گمراه فرقوں کی نشاند ہی                                      |
| ۵۳۹ | ۲۷ ناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام                          |
| ۵۵٠ | مسلمان اور کمیونسٹ                                           |
| ۵۵۱ | ذکری فرقے کے کفریہ عقائد                                     |
| ۵۵۱ | بہائی ندہب اور ان کے عقائد                                   |
|     | ذکری فرقہ غیر مسلم ہے                                        |
| ۵۵۳ | ذ کری مسلمان نہیں ،ان کا جناز ہ، ذبیحہ جائز نہیں             |
| aar | ذکر یوں کے ساتھ مسلمانوں جبیباسلوک کرنا ؤرست نہیں            |
| ۵۵۲ | ذکری فرقه مسلمان نہیں ، بلکہ زِندیق ومرتد ہے                 |
| ۵۵۵ | ذکری فرقے کے عقائد                                           |
| ۵۵۸ | ' بھائی، بھائی'' کہلانے والے پانچ نمازوں کے منکرین کاشری تھم |
| ۵۵۸ | آغاخانی، بوہری شیعہ فرقوں کے عقائد                           |
| ۵۵۹ | آغاخانی، بوہری بھی قادیا نیوں کی طرح ہیں                     |
| ۵۵۹ | خمینی انقلاب اورشیعوں کے ذبیحہ کا حکم                        |
| ۵۲۱ | کیاشیعہاسلامی فرقہ ہے؟                                       |
| ۵۲۲ | شیعوں کے تقیہ کی تفصیل                                       |
| ۵4۳ | شیعوں کے بارہ اِ ماموں کے نام                                |
| ۵۲۳ | حضرت على رضى الله عنه كو'' مشكل ُ كشا'' كهنا                 |
| ۵۲۳ | شیعہا ثناعشری کے پیچھے نماز                                  |
| ۵۲۵ | " جماعت المسلمين "اوركلمه طيبه                               |
| ۵۲۵ | جماعت المسلمين والول سے رشتہ ناتہ؟                           |

| ATT. | شیعہ کوحد و دِحرم میں دا خلے سے منع کرناسعو دی حکومت کی ذ مہداری ہے             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۷  | پاکتان کےعلماءمودودی کےمخالف کیوں ہیں؟ نیزمودودی کی کتب کےحوالے کیوں نہیں ملتے؟ |
| AYA. | مودودی کو گمراہ کہنے والے جی ایم سیّد کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟               |
| 679  | عیسائی بیوی کے بچےمسلمان ہوں گے یاعیسائی؟                                       |
| 679  | صابئین کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟                                                |
| ۵4.  | فرقهٔ مهدویه کے عقائد                                                           |
| ۵4.  | فرقهٔ مهدوبه کاشرعی حکم                                                         |
| 041  | مهدیؑ آخرالز ماں اور فرقۂ مهدویه                                                |
| ۵۸۳  | '' ضربِ حِق''رسالے کی شرعی حیثیت                                                |
| ۵۸۳  | اِ مام کوخدا کا درجه دینے والول کا شرعی تھم                                     |
| ۵۸۵  | ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے                                                             |
| ۵۸۵  | ڈاکٹرعثانی نے دِین کی حقیقت کونہیں سمجھا                                        |
| ۲۸۵  | ڈ اکٹر عثمانی نے دِین کی حقیقت کونہیں سمجھا<br>علامہ مشرقی اور خاکسارتحریک؟     |
| ۲۸۵  | ڈارون کا نظریۂ اِرتقااور اِسلام                                                 |
|      | ڈارون کا نظرینی کا خالق پر مبنی ہے                                              |
|      | انسان کس طرح وجود میں آیا؟                                                      |
| 4+1  | نه ب اور سائنس میں فرق                                                          |
|      | سائنس دانوں کے اِلحاد کے اسباب                                                  |
|      | لقرآن ریسرچ سینٹر تنظیم اوراس کے بانی محمد شیخ کا شرع تھم                       |
| ۲۳۷  | تصحیح بخاری پرعدم اعتماد کی تحریک                                               |
| 461  | خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں                                             |
| 444  | قر آنِ کریم اور حدیث ِقدی<br>فکری تنظیم والوں کے خلاف آ واز اُٹھانا             |
| 414  | فكرى تنظيم والول كےخلاف آ وازاُ ٹھانا                                           |
| 10.  | نقيدا ورحق نقيد                                                                 |

# عرضٍ مؤلف

"بیناکارہ اپنے محدودعلم کے مطابق مسائل، حزم واحتیاط سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، گر قلت علم اور قلت فہم کی بنا پر بھی جواب میں غلطی یا لغزش کا ہوجانا غیرمتو قع نہیں، اس لئے اہل علم سے بار بار اِلتجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آگاہ فرمائیں تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔"



''جوباتیں اس ناکارہ نے گزارش کی ہیں، اگراہل علم اوراہل فتو کی ان کوغلط قرار دیں تو اس ناکارہ کو اس سے رُجوع کرنے میں کوئی عارنہیں ہوگی، اورا گر حضرات اہل علم اوراہل فتو کی ان کو صحح فرماتے ہیں تو میرامؤ دیانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی بات مان لینی چاہئے۔فقہ کے بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ ہر مخص کوآسانی سے ہمھ میں نہیں آسکتی۔واللہ الموفق!''

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ایمانیات مسلمانوں کے بنیادی عقائد

### ايمان كى حقيقت

سوال:...ایمان کیاہے؟ حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔

جواب: ... حدیث جرائیل میں حضرت جرائیل علیہ السلام کا پہلاسوال بیتھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسلام کے پانچے ارکان ذکر فرمائے ('کضرت جرائیل علیہ السلام کا دوسراسوال بیتھا کہ: ایمان کیا ہے؟ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:'' ایمان بیہ ہے کہتم ایمان لاؤاللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پراورایمان لاؤاچھی بری تقدیر پر۔''()

ایمان ایک نور ہے جورسول اللہ علیہ وسلم کی تقدیق ہے دل میں آجا تا ہے، اور جب بینوردل میں آتا ہے تو کفروعناو اور سوم جاہلیت کی تاریکیاں حجے ہے جاتی ہیں اور آدمی ان تمام چیزوں کو جن کی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خبردی ہے، نور بصیرت سے طعی تجی سجھتا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ہے یہاں تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہوجائے جس کو میں لے کر آیا ہول۔'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تریہ چھ باتوں جب باتیں ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک ... حدیثِ جبریل ... میں فرمایا ہے، ... دیکھا جائے تو... پورے دین کا خلاصہ انہی چھ باتوں میں آجا تا ہے:

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرئ عليه أثر السفر، ولا يعرفه مِنّا أحد، حتى جلس إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد! أخبرنى عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلوة، وتوتى الزكوة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت! فعجبنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبرنى عن الإيمان ... إلخ. (مشكوة ص: ١١).

<sup>(</sup>٢) "... قال: ان تـؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره... " (مشكواة، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل ص: ١ ا طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) ".... لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" (مشكواة، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثانى ص: ٣٠ طبع قديمي كراچي).

ا:...الله تعالیٰ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ الله تعالیٰ کو ذات وصفات میں یکتا سمجھے، وہ اپنے وجود اور اپنی ذات وصفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے، کا ئنات کی ہر چیز ای کے ارادہ ومشیت کی تابع ہے، سب اس کے مختاج ہیں، وہ کسی کا مختاج نہیں، کا ئنات کے سارے تصرفات اس کے قبضے میں ہیں، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ (۱)

۲:...فرشتوں پر ایمان لانے کا بیہ مطلب ہے کہ فر شتے ، اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم ہو ، بجالاتے ہیں ،اور جس کو جس کام پراللہ تعالیٰ نے مقرّر کر دیا ہے وہ ایک لیمح کے لئے بھی اس میں کوتا ہی نہیں کرتا۔ (۲)

۳:...رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لئے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے ہی پہنچتی ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دِین قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لایا ہوا دِین قیامت تک رہے گا۔ (۳)

۳:...کتابوں پر ایمان لانے کا بیہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لئے بہت سے آسانی ہدایت نامے عطا کئے، ان میں چارزیادہ مشہور ہیں: تورات، جو حضرت موی علیہ السلام پراُتاری گئی، زَبور جو حضرت واؤدعلیہ السلام پر نازل کی گئی، افرقر آن مجید جو حضرت محدرسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اسلام پر نازل کی گئی، افرقر آن مجید جو حضرت محدرسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ بیآ خری ہدایت نامہ ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا، اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہاور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے رُوگروانی کرے گاوہ ناکام اور نامرادہ وگا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) قال: أن تـؤمن بالله ...... أي بتوحيد ذاته وتفريد صفاته وبوجوب وجوده وبثبوت كرمه وجوده وسائر صفات كماله من مقتضيات جلاله وجماله ...إلخـ (مرقاة شرح مشكلوة ج: ۱ ص: ۹ م طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) (وملائكته ...... معناه أطلقت بالغلبة على الجواهر العلوية النورانية المبرأة عن الكدورات الجسمانية وهى وسائط بين الله وبين أنبيائه وخاصة أصفيائه وقال بعضهم: هى أجسام لطيفة نورانية مقتدرة على تشكلات مختلفة ...... وانهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. (مرقاة شرح مشكوة، كتاب الإيمان ج: ١ ص: ٣٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٣) (ورسله) بأن تعرف انهم بلغوا ما أنزل الله إليهم وانهم معصومون، وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص أو تواتر تفصيلا، وفي غيرهم إجمالًا. (مرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ٥٠). أول الرسل آدم وآخرهم محمد. (كنز العمال ج: ١ ١ ص: ٣٨٠ حديث نمبر: ٣٢٢٦٩ طبع بيروت). وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدى ولا نبيّ. (ترمذي، ابواب الرؤيا ج: ٢ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) (وكتبه) أى ونعتقد بوجود كتبه المنزلة على رسله تفصيلاً فيما علم يقينًا كالقرآن والتوراة والزَّبور والإنجيل، وإجمالًا فيما عداه، وأنها منسوخة بالقرآن وأنه لَا يجوز عليه نسخ ولَا تحريف إلى قيام الساعة. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ٥٠).

2:..قیامت پرایمان لانے کا پیمطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دُنیاختم ہوجائے گی زمین وآسان فنا ہوجا کیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو نِندہ کرے گا اور اس دُنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے مل کے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔
میزانِ عدالت قائم ہوگی اور ہر محض کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جا کیں گی، جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا اوروہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو'' جنت'' کہتے ہیں، اور جس شخص کی کُر ایکوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پروانہ ملے گا اوروہ گرفتار ہوکر خدائی قید خانے میں، جس کا نام'' جہنم'' ہے، سزا پائے گا، اور کا فراور ہے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ دُنیا میں جس شخص نے کی دُوسر سے پرظم کیا ہوگا، اس سے سرا پائے گا، اور کا فرا ور ہے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے۔ دُنیا میں جس شخص نے کی دُوسر سے پرظم کیا ہوگا، اس سے جو را پورا پر ابدلا دلا یا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام'' قیامت' ہے، جس میں نیک حساب ہوگا، اور مظلوم کوظا کم سے پورا پورا بدلا دلا یا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام'' قیامت'' ہے، جس میں نیک وبدکو چھانٹ دیا جائے گا، ہر محض کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکا ناہوگا اور کسی پر ذرا بھی ظام نہیں ہوگا۔ (۱)

۲:...اچھی اور کری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانۂ عالم آپ سے آپنہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و کلیم ہستی اس کو چلار ہی ہے۔ اس کا سُنات میں جو خوشگواریا نا گوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ ومشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں۔ کا سُنات کے ذرّہ ذرّہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہیں اور کا سُنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو، جو پیش آنے والے تھے، '' لوح محفوظ' میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کا سُنات میں جو پچھ بھی وقوع میں آرہا ہے وہ اس علم از لی کے مطابق پیش آرہا ہے، نیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت سے پیش آرہا ہے۔ الغرض کا سُنات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل ہی سے تبویز کررکھا تھا، یہ کا سُنات اس طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ (۲)

### نجات کے لئے ایمان شرط ہے

سوال:...ہم نے سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہراس آدمی کو نکال لے گا، جس کے دل میں رائی کے برابر
ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں بیے پیندنہیں کرتا کہ کسی موحد کومشرک کے ساتھ رکھوں، تو کیا آج کل کے عیسائی اور یہودیوں
کو بھی دوزخ سے نکال دے گا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے رسول کونہیں مانتے ، اور حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیکو خدا کا
بیٹا تصور کرتے ہیں، تو کیا عیسائی اور یہودی' رائی برابرایمان والوں' میں ہوں گے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) (واليوم الآخر) أي يوم القيامة لأنه آخر أيام الدنيا ...... وذلك بأن تؤمن بوجوده وبما فيه من البعث الجسماني والحساب والجنَّة والنَّار وغير ذلك مما جاءت به النصوص. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٢) (خيره وشره) أى نفعه وضره وزيد فى رواية وحلوه ومره ....... والمعنى تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشر قبل خلق الخلائق وان جميع الكائنات متعلق بقضاء الله مرتبط بقدره، قال الله تعالى: قُلُ كُلِّ مِّنُ عِنَدِ اللهِ وهو مريد لها ...... ثم القضاء هو الحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيب خاص فى أمّ الكتاب أوّلًا ثم فى اللوح الحفوظ ثانيًا على سبيل الإجمال والقدر تعلق الإرادة بالأشياء فى أوقاتها وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها ..... هذا تحقيق كلام القاضى ومرقاة شرح مشكوة ج: اص: ٥١، أيضًا شرح فقه أكبر ص: ١٣ تا ١٥).

جواب:...دائی نجات کے لئے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفراور شرک کا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا (۱) اور ایمان کے سیحے ہونے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں، بلکہ اس کے تمام رسولوں کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اور جولوگ حضرت محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتے، وہ خدا تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اور خاتم النہ بیتین ہونے کی شہادت دی ہے، پس جولوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی میں اور جوخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں اور جوخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو جھٹلاتے ہیں اور جوخص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کہے وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والانہیں، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا شرطِ نجات ہے، غیر مسلم کی نجات نہیں ہوگ ۔ (۱۳)

### زبان ہے اسلام کا إقرار نہیں کیا اور مرگیا

سوال:...ایک هخص گھرہے نکلا اس خیال پر کہ کسی عالم دِین کے پاس جا کراسلام قبول کرے، دِل نے تو اِسلام قبول کرلیا اور زبان سے اقرار نہیں کیا،اور راستے میں اسے موت آگئی،اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے؟مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب:...دُنیوی اَحکام جاری ہونے کے لئے اِقرارشرط ہے،اگر کسی مخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام لانے کا اقرار نہیں کیا تو دُنیوی اَحکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا،اوراگر کسی کے سامنے اسلام کا اقرار کرلیا تھا تو اس پرمسلمانوں کے اَحکام جاری ہوں گے۔

### وجودِ باری تعالیٰ کے متعلق کیاعقیدہ ہونا جا ہے؟

سوال:..زید کہتا ہے کہ حکماءاورفلسفیوں کے نزدیک اللہ تعالی نہ عالم کے اندر ہے، نہ عالم کے باہر،اورصوفیاء کے نزدیک خود عالم کے اندراور باہر ہر جگہ ہے۔ زید کہتا ہے کہ صوفیوں اورفلسفیوں دونوں کا کہنا غلط ہے،فلسفیوں کا اس لئے غلط ہے کہ جو چیز عالم کے اندر ہونہ باہر، وہ عدم ہوتی ہے، عالم سے مبر آنہیں ہوتی، کیونکہ مبر امہونے کے لئے وجود چاہئے، نیز عالم چونکہ حادث ہے،اس

<sup>(</sup>١) "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَآءُ، وَمَن يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا" (النساء: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) "اَمُنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِهٖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ امُنَ بِاللهِ وَمَلْئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَا نُفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِنُ رَّبِهٖ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ امُنَ بِاللهِ وَمَلْئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ، لَا نُفَرِقْ بَيْنَ اَحَدٍ مِن رَسَله أحد في معنى الجميع ـ (تفسير نسفى ج: ١ ص:٣٣٣، طبع دار ابن كثير بيروت) ـ (٣) قال الله تعالىٰ: "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِنُ رِجَالِكُمُ وَلٰكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ" (الأحزاب: ٣٠) ـ

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله نفس محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأُمَّة يهو دى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النّار ـ " (رواه مسلم ج: ١ ص: ٨١، مشكوة ص: ٢١) ـ عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أجد يسمع بى من هذه الأُمّة ولا يهو دى ولا نصرانى ولا يؤمن بى إلا دخل النار، فجعلت أقول أين تصديقها فى كتاب الله ؟ حتى وجدت هذه الآية: وَمَنُ يَكُفُرُ بِه مِنَ الْآخرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُة، قال: الأحزاب الملل كلها ـ (مستدرك حاكم، كتاب التفسير ج: ٢ ص: ٣٢) ـ

<sup>(</sup>۵) وذهب جمهور المحققين الى أن الإيمان هو التصديق بالقلب وانما الإقرار شرط لإجراء الأحكام فى الدُنيا لما ان تصديق القلب أمر باطنى لا بدله من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى ولم يكن مؤمنًا فى أحكام الدُنياء (شرح فقه اكبر ص: ١٠٠ طبع دهلى مجتبائى).

لئے عالم یااس کے باہر کی حادث کا اثبات یا نفی تو ممکن ہو عتی ہے، مگرخود حادث نہیں، لہذا عالم یااس سے باہر نہ خدا کا اثبات ہو سکتا ہے،

نفی ، لہذا یہ دونوں با تیں غلط ہیں کہ خدا نہ عالم میں موجود ہے، نہ باہر۔اوریہ بھی غلط ہے کہ خدا عالم اور اس سے باہر ہر جگہ موجود ہے،

بلکہ صرف یہ کہنا چاہئے کہ خدا حدوث اور عالم سے مبر آ ہے اور خدا کو ہر جگہ کہنا یا ہر جگہ سے نفی کرنا صحیح نہیں۔بس خدا کو عالم سے مبر آ اکہنا

چاہئے۔آپ سے گزارش یہ ہے کہ زید کے اس قول کے بارے میں یہ بتا کیں کہ آیا یہ اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے

یانہیں؟ نیز اہلِ سنت کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟

جواب:...خداکے بارے مین بغیرنص کے محض عقلی ڈھکو سلے جائز نہیں۔ اہلِ سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ عوام ان لغومباحث میں وفت ضائع نہ کریں۔اللہ تعالیٰ کو کمیت و کیفیت، جہت ومکان سے پاک سمجھیں۔ <sup>(۲)</sup>

### مسلمان كى تعريف

سوال:..مسلمان کی تعریف کیاہے؟

جواب:...آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے والامسلمان ہے، دینِ اسلام کے وہ امور جن کا دین میں داخل ہونا قطعی تو اتر سے ثابت اور عام و خاص کومعلوم ہو، ان کو'' ضروریاتِ دین'' کہتے ہیں۔ ان'' ضروریاتِ دین'' میں سے کی ایک بات کا انکاریا تاویل کرنے والا کا فرہے۔

(۱) "وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ" (بنى اسرائيل: ٣٦) "ان القول بالرأى والعقل المحود فى الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك فى علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوى فى أصول الفقه انه لم يرد فى الشرع دليل على أن العقل موجب ....... (شرح فقه أكبر ص: ٨٠٤).

(۲) والحدث للعالم هو الله تعالى .... ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متركب ولا متناه، ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان ولا يجرى عليه زمان. (شرح العقائد النسفى ص: ۳۱ تا ۳۰ طبع خير كثير كراچي).

(٣) الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى ممّا عُلم مجيئه ضرورة. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٢١، باب المرتد، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه والمراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده ..... وكالبعث والجزاء ووجوب المصلاة والزكوة وحرمة الخمر ونحوها، سمى ضروريا لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلًا من دين النبي صلى الله عليه وسلم ولابد فكونها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان. (إكفار الملحدين ص: ٢، ٣).

(۵) وايضًا قلت والضابط في التكفير ان من ردما يعلم ضرورة من الدِّين فهو كافر. (اكفار الملحدين ص: ٨٨ وايضًا ص: ٣،٢). أيضًا: ثم أثبتنا في الفصول الآتية إجماع أهل الحل والعقد على أن: تأويل الضروريات وإخراجها عن صورة ما تواتر عليه وكما جاء وكما فهمه وجرى عليه أهل التواتر أنه كفر. (إكفار الملحدين ص: ٤). فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بني الإسلام عليها: الصلوة والزكوة والصو والحج، وحجية القرآن ونحوها كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ١١٢ طبع لكهنؤ).

### مسلمان کی تعریف قرآن دسنت کی رُوسے

سوال:...قرآن اورحدیث کے حوالہ سے مختصراً بتا کیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات پھرعرض کروں گا کہ صرف قرآن شریف اور حدیث شریف کے حوالے ہے بتا کیں ، دوسرا کوئی حوالہ نہ دیں ، ورنہ لوگوں کو پھرموقع ملے گا کہ یہ ہمارے فرقے کے بزرگ کا حوالہ نہیں۔

جواب: ...ایمان نام ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو بغیر کسی تحریف و تبدیلی کے قبول کرنے کا اوراس کے مقابلہ میں کفرنام ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دین کی کسی قطعی ویقینی بات کچونہ ماننے کا قرآن کریم کی بے شارآیات میں '' ماانزل الی الرسول'' میں سے کسی ایک سے نہ ماننے کو'' کفر'' فر مایا گیا ہے۔ اس میں '' ماانزل الی الرسول'' میں سے کسی ایک سے نہ ماننے کو'' کفر'' فر مایا گیا ہے۔ اس طرح احادیث شریفہ میں بھی یہ مضمون کثرت سے آیا ہے، مثلاً: صحیح مسلم (ج: اص : ۲۷) کی حدیث میں ہے: '' اور وہ ایمان لائیس محصری پر اور جو کچھ میں لا یا ہوں اس پر ۔'' اس سے مسلمان اور کا فرکی تعریف معلوم ہوجاتی ہے۔ یعنی جو محض محمد رسول الله علیہ وسلم الله علیہ وسلمان ہے، اور جو محفی قطعیا سے دین میں سے کسی ایک کا مشکر ہویا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑ تا ہو، وہ مسلمان نہیں ، بلکہ کا فر ہے۔ (۱)

مثال کے طور پرقر آن مجید نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو خاتم النہ بیتن فرمایا ہے، اور بہت کی احادیث شریفہ میں اس کی بیہ تغییر فرمائی گئی ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور ملت ِ اسلامیہ کے تمام فرقے (اپنے اختلافات کے باوجود) پہی عقیدہ رکھتے آئے ہیں، کیکن مرز اغلام احمد قادیانی نے اس عقیدے سے انکار کر کے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے قادیانی غیر مسلم اور کا فرقر ارپائے۔

### ای طرح قرآن کریم اوراحادیث شریفه میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کے آخری زمانے میں نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے،

- (۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرتُ أن أُقاتل الناس حتَّى يشهدوا أن لَا الله اِلّا الله ويؤمنوا بني وبسما جئت الله على الله." (مسلم ج: ١ ص: ١٠ طبع قديمي كواچي). ص: ٣٤ طبع قديمي كواچي).
  - (٢) لَا نزاع في تكفير من أنكر ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١ طبع پشاور).
    - (٣) "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ " (الاحزاب: ٢٠) ـ
- (٣) عن ثوبان رضى الله عنه قالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيّين لَا نبيّ بعدى. " (تومذى شويف ج: ٢ ص: ٣٥، كتاب الفتن). تقصيل كے لئے ماحظہ ہو جتم نبوت كامل، تاليف مفتى محمد فيح صاحب رحمه الله.
- (۵) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں .......ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ (ملفوظات ج:۱۰ ص:۱۲۷)۔
- (٢) "وَإِنْ مِّنُ آهُلِ الْكِتْبِ إِلَّا لَيُوْمِنَنَّ بِهِ قَبُلَ مَوُتِهِ" (النساء: ٥٩). ايضًا "عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا ... الخـ " (باب نزول عيسى عليه السلام، مشكوة ص: ٥٩). تقصيل ك لح ملاحظهو: "التصريح بما تواتر في نزول المسيح" لإمام العصر العلامة محمد أنور شاه الكشميرى.

مرزا قادیانی اوراس کے تبعین اس عقیدے ہے منحرف ہیں ،اوروہ مرزا کے'' عیسیٰ 'ہونے کے مدعی ہیں ، اس وجہ ہے بھی وہ سلمان نہیں ۔اس طرح قرآن کریم اوراحادیث شریفہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو قیامت تک مدارِنجات کھبرایا گیا ہے ،لیکن مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ:'' میری وحی نے شریعت کی تجدید کی ہے ، اس لئے اب میری وحی اور میری تعلیم مدارِنجات ہے۔'' (اربعین نمبر: ۴ ص: ۷) عاشیہ ) غرض کہ مرزا قادیانی نے بے شارقطعیا ہے اسلام کا انکار کیا ہے ، اس لئے تمام اسلامی فرقے ان کے کفر پرمنق ہیں۔'

# بورے اسلامی قوانین نہ ماننے والوں کا شرعی حکم

سوال: .. مولا ناصاحب! ایک حض بظاہر نماز روزے کا پابند ہواوراً شعتے بیٹے قرآن کریم کی آیات مبار کہ کی تلاوت کرتا ہو، ہروقت اور ہرآن' اسلام، اسلام' پکارتا ہو، کین یقین رکھتا ہو کہ اسلام نوبصورت نغے سنے میں قطعاً مانے نہیں ہے، جس کو یقین ہو اور جس نے بر ملا کہا بھی ہو کہ: '' کون کہتا ہے کہ مجمہ سازی اسلام کے خلاف ہے'' جو نہ صرف حرام کو حلال کہتا ہو بلکہ سودی بینکاری نظام کو اسلامی بینکنگ کے نام سے رائج کر نے اور کروانے والا ہو، جبکہ علائے وین مارک آپ سٹم کو سودی نظام کہتے رہے اور آئ نظام کو اسلامی بینکنگ کے نام سے رائج کر نے اور کروانے والا ہو، جبکہ علائے وین مارک آپ سٹم کو سودی نظام کہتے رہے اور آئ محد تک تعلین جرم کے ڈمرے میں آتا ہے، قابل سزاج م ہے، گرحرام کو قصداً حلال کہنا بلکہ اسلامی کہنا، کہاں تک لے جاتا ہے؟ میں صدتک تعلین جرم کے ڈمرے میں آتا ہے، قابل سزاج م ہے، گرحرام کو قصداً حلال کہنا بلکہ اسلامی کہنا، کہاں تک لے جاتا ہے؟ میں آپ کی توجہ می اوواء میں ہماری تو می آسبلی کے منظور شدہ شریعت بل کی شق سل کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں، اس میں کہا گیا ہو جہ می اوواء میں ہماری تو می آسبلی کے منظور شدہ شریعت بل کی شق سل کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں، اس میں کہا گیا بی شرق آن اور صدیث شریعت کی موجودہ شکل متاثر نہ ہولیتی ملک کے سیاس نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر ہونے کی صورت بیش قرآن اور صدیث شریعت کی موجودہ شکل متاثر نہ ہولیتی ملک کے سیاس نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر ہونے کی صورت میں آئیں گیا ہم اور کو می تو کہ بیک بیل میں تا کی جاتم ہمان کہلانے کی مستق کی ہم تیں ان بیا کے کہ میں ان کیل کے بیت پر قصداً قرآن اور سنت کونہ مانے کا فیصلہ کیا گیا ہودہ ملک، وہ قوم مسلمان کہلانے کی مستق نہیں رائد تعالی کی رحمتے مناز کی مستق بیاں تک کہ مسکت نہیں رائد تعالی کی رحمتے مناز کی ہوں گی یا تھم؟

جواب: ... آپ كے سوال كے سلسلے ميں چنداُ مورلائق ذكر ہيں:

اوّل:...نماز وروزه اور تلاوتِ آیات بری نیکی کی بات ہے،لیکن بیتمام اعمال ایمان کی شاخیس ہیں،اگر دِل میں ایمان ہوتو

<sup>(</sup>۱) مرزا" آئینه کمالات اسلام" میں قتم کھا کرکہتا ہے کہ:"اللہ تعالی نے مجھے سے موعوداور سے ابن مریم بنادیا تھا۔" (آئینه کمالات ص:۵۵۱، رُوحانی خزائن ج:۵ ص:۵۵۱)۔

<sup>(</sup>٢) تفصيل كے لئے فتاوى ختم نبوت طبع ملتان ملاحظہ فرمائيں۔

اعمال مقبول ہیں ،اورایمان نه ہوتواعمال کی کوئی قیمت نہیں ۔ <sup>(1)</sup>

دوم:...ایمان کے سیحے ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و ناجائز اور حلال وحرام کا جونظام مقرِّر فرمایا ہے، آ دمی دِل وجان ہے اس نظام کو شلیم کرتا ہو، اور زبان ہے اس کا اقر ارکرتا ہو، اگر کو کی صحف شریعت کے قطعی حلال کو حرام جانے یا شریعت کے قطعی حلال کو حرام کو جائز سمجھے، شریعت نے جس چیز کو قطعی طور پر گناہ قر اردیا ہے، اس کو جائز سمجھے، تو ایسافتھی اللہ درسول کی تکذیب کرتا ہے، اس لئے اس کا ایمان صحیح نہیں ''' بلکہ دہ قیامت کے دن بے ایمانوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔

سوم:...راگ اورگانے کو (خصوصاً آلاتِ موسیقی کے ساتھ اور بالخصوص پیشہ ورنامحرَم عورتوں کی آواز میں) حرام قرار دیا گیا ہے،اورا پسے راگ گانے کے حرام اورقطعی حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔اس لئے جو مخص اس کو حلال کہتا ہے،وہ سرا پاغلط نہی اور جہلِ مرکب کا شکار ہے۔

چہارم:... بت تراثی اورمجسمہ سازی بھی شرعاً حرام ہے، مسلمان بت تراش اور بت فروش نہیں ہوتا، بلکہ بت شکن ہوتا ہے، اس کئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں اورمور تیاں بنانے والوں پرلعنت فر مائی ہے۔ بند سند منتخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تصویریں اور مور تیاں بنانے والوں پرلعنت فر مائی ہے۔

پنجم:...اسلام میں سوداور جوئے کاحرام ہوناا تناواضح ہے کہ ہرمؤمن وکا فراس سے باخبر ہے، سودکاحرام ہونانہ صرف قرآنِ

(١) "وَمَنُ عَمِلَ صَلِحًا مِّنُ ذَكَرٍ أَوُ أُنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ" (المؤمن: ٠٣٠).

(٢) الإيسمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله ... الخ. (شرح فقه اكبر ص:٣٠). الإيسمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند الله تعالى. (شرح عقائد ص: ١٩ ١ ١).

(٣) تنبيه: في البحر والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا فان كان حرامًا لغيره كمال الغير لَا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٣) وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية
 والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ٣٣٩ طبع ايچ ايم سعيد).

(۵) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فانه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعنى مشل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ... الخد (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۹ باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع دار المعرفة بيروت، شامى ج: ۱ ص: ۲۴ مطلب إذا تردد الحكم بين السُنة والبدعة).

(٢) "ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعد لهم عذابًا مهينًا" (الأحزاب: ٥٤). وقال عكرمة: معناه بالتصوير والتعرّض لفعل ما لا يفعله إلا الله ينحت الصور وغيرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المصوّرين" (قرطبي ج: ١٣ ص: ٢٣٨) وأيضًا: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن آكل الرّبي وموكله والواشمة والمستوشمة والمصوّر. (بخارى ج: ٢ ص: ١٨٨ باب من لعن المصور).

(٤) "يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوْآ إِنَّمَا الْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلُمُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيُطنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (المائدة: ٩٠)-

کریم میں صراحة ندکورہ، بلکہ سودنہ چھوڑنے والول کے خلاف قر آنِ کریم نے اللہ ورسول کی جانب سے اعلانِ جنگ کیا ہے! اس کو جائز کہنے والاقر آنِ کریم کامنکرہے۔

خشم :... بعض لوگول نے اپنی خواہشات وقوہات اور نفسانی خیالات سے ایک نیادِین تصنیف کرلیا ہے، جس کواللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دِین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ جن صاحب یا صاحبوں کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ راگ گانے کو، مجمہ سازی اور سود وجوئے کو بھی اسلام کے منافی نہیں بجھتے ، ان کے ذہن میں ان کا اپنا تصنیف کردہ دِین ہے جس کووہ جہلِ مرکب کی وجہ سے اسلام بجھتے ہیں۔ ہفتم :... شخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ: '' وزیر جنتا بادشاہ سے ڈرتا ہے، اگر اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔'' ہمارے ارباب اقتد ارجس قد را مریکا بہا در سے ڈرتے ہیں، اتنا اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ۔ پاکستان کے عوام چونکہ مسلمان ہیں، اس لئے ہمارے حکم ان بھی اللہ ورسول کا اور کتاب وسنت کا نام لینے پر مجبور ہیں، لیکن سے حضرات کتاب و سنت کا نام لینے ہیں بھی سے احتیاط کھوظ رکھتے ہیں کہ امریکا بہا در تا راض نہ ہو، اور دانایانِ مغرب کی طرف سے ان کو'' بنیاد پرتی'' کا طعنہ نہ دیا جائے۔'' شریعت موجودہ شکل متاثر نہ ہو' کئی ہے کہ: '' قرآن و سنت پاکستان کا بالا دست قانون ہوگا، بشرطیکہ ملک کا موجودہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر نہ ہو' نہ ہوگل متاثر نہ ہو' نہ بھی'' خدا سے زیادہ امریکا سے ڈرنے'' کا مظہر ہے۔

ہضتم :...ایک مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ بغیر شرط اور بغیر إستثناء کے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دِل و جان سے تسلیم کرے۔ بیہ کہنا کہ: '' میں قرآن وسنت کو بالا دست قانون ما نتا ہوں ، بشرطیکہ میری فلاں دُنیوی غرض متأثر نہ ہو' ایمان نہیں ، بلکہ کٹر نفاق ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمتی ہونے سے صرت کا انکار و اِنحراف ہے ، غور فر مایئے کہ کیا حکومت کے کسی ملازم کو بیحق ہے کہ حکومت کا قانون تسلیم کرنے میں اِستثنائی شرطیس لگائے؟ اور کیا ایسی شرطیس لگائے والے کو حکومت ملازم رکھ لے گی؟ اگر نہیں! تو خود سوچئے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اور ایک اُمتی کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا اختیار باقی رہ جاتا ہے؟ اور ایسا شخص یا ایسے اُشخاص مسلمان کہلانے کا کیا حق رکھتے ہیں ...!

منم: بہم سب گنا ہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پینکڑوں اُ حکام کی روزانہ خالفت کرتے ہیں۔ تاہم علم اللہی کی خلاف ورزی اور عکم اللہی سے بغاوت کے درمیان بڑا فرق ہے، خلاف ورزی ہیے کہ: آ دمی علم اللہی کو مانتا ہوا ور اپنی غلطی وکوتا ہی اور نفس وشیطان کے بہکانے سے علم اللہی کی تغییل میں تقصیر کرے، ایسا شخص گنا ہگار ضرور ہے، مگر مسلمان ہے۔ اور بغاوت یہ ہے کہ: آ دمی علم اللہی کو مانے کے لئے ہی تیار نہ ہو، یا کسی علم اللہی کو مانے سے انکار کردے، ایسا شخص (خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو) مسلمان نہیں، "بلکہ شیطان کا

<sup>(</sup>١) "يَساَيُّهَا الَّذِيُنَ امُنُوا اِتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَاْذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" (البقرة:٢٤٨، ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) گروز رازخدابترسیدے ہمچنال کزمکک ملک بودے (گلتان سعدی ص:۵۸، حکایت:۳۰ طبع قدیمی)۔

<sup>(</sup>٣) وكل من يكفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما قال الله تعالى: "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن مُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ". (الحَلِّي لِابن حزم ج: ١ ص: ٢١، رقم المسئلة: ٢٠، الأشياء الموجبة غسل الجسد كله).

چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ شیطان بھی بڑا عبادت گزارتھا، اس نے ایک طویل عرصہ اللّہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا تھا، کین اللّہ تعالیٰ کے ایک حکم کوخلا نبے حکمت و مصلحت سمجھ کراس کے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیج میں وہ ہمیشہ کے لئے مردوداور راندہُ درگاہ ہو گیا، اور قرآنِ کریم نے اس پر کفر کافتو کی دیا (وَ کَانَ مِنَ الْکلفِوِیُنَ)۔ پس جو شخص اللّہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم کوخلاف حکمت قرار دیتا ہے اور اس کے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے، وہ شیطان کا چھوٹا بھائی اور " کَانَ مِنَ الْکلفِویُنَ"کا مصداق ہے۔

دہم:...جس ملک کےعوام اور حکمران ایسے نام نہا دمسلمان ہوں ،اس ملک پراللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیا نازل ہوں گی؟ غضب اور قہر ہی نازل ہوگا! یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے جوتے کھار ہے ہیں ،گر دِلوں پرایسی مہر لگی ہے کہ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانِ صحیح نصیب فرما کیں اوراعمالِ صالحہ کی توفیق سے سرفراز فرما کیں۔

### شریعت کسے کہتے ہیں؟

سوال:..بثریعت ِمطہرہ سے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی کتاب ہے؟اگر ہے تو کس کی تصنیف ہے؟ جواب:...اللّٰد تعالیٰ نے جواَ حکام بندوں کے لئے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائے ،ان کو'' شریعت'' کہاجا تاہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### اسلام کے بنیادی عقائد

سوال:...ندہبِ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ قرآن وحدیث اوراً قوالِ فقہاء کے حوالہ جات متعلقہ تحریر فرما کیں؟ جواب:...اسلام اور کفر کے درمیان خطِ اِمتیاز کیا ہے؟ اور وہ کون سے اُمور ہیں جن کا ماننا شرطِ اسلام ہے؟ اس کے لئے چند نکات ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

ا:... بیہ بات تو ہرعام وخاص جانتا ہے، بلکہ غیر مسلموں تک کومعلوم ہے کہ:'' مسلمان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جومحدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کا عہد کریں، گویا بیہ طے شدہ امر ہے (جس میں کسی کا اِختلاف نہیں) کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کومن وعن تسلیم کرنا اِسلام ہے اور دین محمدی کی کسی بات کو قبول نہ کرنا کفر ہے، کیونکہ بیآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔''

۲:...اب صرف یہ بات تنقیح طلب باتی رہ جاتی ہے کہ وہ کون می چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم تطعی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دِینِ محمدی میں داخل ہیں، اور واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تعلیم فر مائی ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوْ آلِلَّا إِبْلِيْسَ اَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيُنَ" (البقرة:٣٣).

<sup>(</sup>٢) الشرع والشريعة: ما أظهره الله لعباده من الدّين، وحاصله: الطريقة المعهودة الثابتة من النبى صلى الله عليه وسلم، فهو الشارع عليه الصلوة والسلام من الله تعالى، والله تعالى: هو الذى شرع لنا من الدّين . (التعريفات الفقهية من رسائل قواعد الفقه لمفتى محمد عميم الإحسان، ص: ٣٣٦ طبع صدف ببلشرز كراچى).

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دِین ہم تک پہنچا ہے، اس کا ایک حصہ ان حقائق پر شتمل ہے، جوہمیں ایسے قطعی ویقینی اور غیر مشکوک تو اِر کے ذریعے سے پہنچا ہے کہ ان کے شوت میں کسی قسم کے اونی اِشتہاہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً جس درجے کے تو اتر اور تسلسل سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بُرحق کی حیثیت سے لوگوں کو ایک دِین کی وعوت دی تھی ،ٹھیک اسی درجے کے تو اتر وسلسل سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں لوگوں کو 'دلا اِللہ اِللَّ اللہٰ' کی طرف بلایا ، یعنی تو حید کی دعوت دی مثرک و بت پرسی سے منع فر مایا ، قر آن کریم کو کلام اللہ علیہ وسلم کے دہ تمام حقائق جو ایسے قطعی ویقینی تو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچ ودوز نے کو ذِکر فر مایا ، نماز ، روزہ ، حج ، زکو ۃ وغیرہ کی تعلیم دی ، اس قسم کے وہ تمام حقائق جو ایسے قطعی ویقینی تو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچ میں ، جن کو ہر دور میں مسلمان بالا تفاق مانتے چلے آئے ہیں ، اور جن کاعلم صرف خواص تک محدود نہیں رہا ، بلکہ خواص کے حلقے سے نکل کر عوام تک میں مشہور ہوگیا۔ قر آنِ کریم میں بہت می جگہ اس مضمون کو ذِکر کیا گیا ہے ، ایک جگہ ار شاد ہے :

"امُنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنُزِلَ اِلَيهِ مِنُ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلِّ امْنَ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُّسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعُنَا وَاطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالَيُكَ الْمَصِيرُ" وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعُنَا وَاطَعُنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَالَيُكَ الْمَصِيرُ"

(البقرة:٢٨٥)

ترجمہ:... ' اِعتقادر کھتے ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس چیز کا جواُن کے پاس اُن کے رَبّ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور مؤمنین بھی ، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے پیغیبروں کے ساتھ، ہم اس کے سب پیغیبروں میں سے کی میں تفریق نہیں کرتے ، اور ان سب نے یوں کہا: ہم نے (آپ کا اِرشاد) سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش عیل تفریق نہیں کرتے ، اور ان سب نے یوں کہا: ہم نے (آپ کا اِرشاد) سنا اور خوشی سے مانا، ہم آپ کی بخشش عیل تقریق نہیں اے ہمارے پروردگار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے۔' (ترجمہ: حضرت تھانویؒ) کو وسری جگہ اِرشاد ہے:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا."

ترجمہ:..'' پھرفتم ہے آپ کے رَبّ کی! بیلوگ اِیمان دار نہ ہوں گے، جب تک بیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھکڑا واقع ہو، اس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کراویں، پھراس آپ کے تصفیے سے اپنے دِلوں میں تنگی نہ پاویں،اور پوراپوراتسلیم کرلیں۔''

تيسري جگه إرشاد ب:

"وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنُ أَمُرِهُمُ، وَمَنُ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَللًا مُّبِينًا."
(الأحزاب:٣٦)
ترجمه:..." اوركى إيمان وارم داوركى إيمان دارعورت كوتنجائش نهيس ہے جبكه الله اوراس كارسول كى ترجمه:..."

کام کا حکم دے دیں کہ پھر (ان مؤمنین) کوان کے اس کام میں کوئی اِختیار (باقی) رہے،اور جو مخص اللہ کااوراس کے رسول کا کہنا نہ مانے گاوہ صریح گمراہی میں پڑا۔''

اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشادِگرامی ہے:

"لَا يُوْمِنُ اَحَدِّكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تبعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ." (مشكوة ص:٣٠) ترجمه:..." تم ميں سے كوئى شخص مؤمن نہيں ہوسكتا يہاں تك كداس كى خواہش مير ك لائے ہوئے وين كے تابع نہ ہوجائے۔"

انہیں خالص علمی اِصطلاح میں'' ضروریاتِ دِین'' کہا جاتا ہے، یعنی بیا ایے اُمور ہیں کہان کا دِینِ محمدی میں داخل ہونا سو فیصد قطعی دیقینی اوراییا بدیہی ہے کہان میں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ شک وشبہاور تر دّد کی گنجائش نہیں، کیونکہ خبرِ متواتر ہے بھی ای طرح کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بے شارلوگ ایسے یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً بے شارلوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکہ، مدینہ یا کراچی اور لا ہورنہیں دیکھا،کین انہیں بھی ان شہروں کے وجود کا ای طرح یقین ہے جس طرح کا یقین خود دیکھنے والوں کو ہے۔

دِینِ محمدی کی پوری ممارت ای تواتر کی بنیاد پر قائم ہے، جو محص دِین کے متواتر ات کا اِنکار کرتا ہے، وہ دِین کی پوری ممارت ہی کومنہدم کردینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر تواتر کو جحت ِقطعیہ تنظیم نہ کیا جائے تو دِین کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتی، تمام فقہاء، متکلمین اور علائے اُصول اس پر متفق ہیں کہ تواتر جحت ِقطعیہ ہے، اور متواتر اتِ دینیہ کا منکر کا فر ہے، ( کتبِ اُصول میں تواتر کی بحث ملاحظہ کی جائے )۔ مناسب ہوگا کہ تواتر کے قطعی جحت ہونے پر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی شہادت پیش کردیں، اپنی کتاب'' شہادۃ القرآن' میں مرزاصا حب لکھتے ہیں:

'' وُوسرا حصہ جو تعامل کے سلسلے میں آگیا اور کروڑ ہا مخلوقات ابتدا ہے اس پراپے عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی ہے اس کو فنی اور شکی کیونکر کہا جائے ، ایک وُنیا کا مسلسل تعامل جو بیٹوں سے باپوں تک اور ادوں سے پردادوں تک بدیمی طور پرمشہور ہوگیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے باپوں سے دادوں تک اور دادوں سے پردادوں تک بدیمی طور پرمشہور ہوگیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آثار اور اُنو ارنظر آگئے ، اس میں تو ایک ذرّہ شک کی گنجائش نہیں رہ سمتی ، اور بغیر اس کے اِنسان کو پچھ بن نہیں پڑتا کہ ایسے سلسل عمل در آمد کو اُول درجہ کے یقینیات میں سے یقین کرے ، پھر جبکہ اُنمہ کہ حدیث نے اس سلسلے بڑتا کہ ایسے سلسل عمل در آمد کو اُول درجہ کے یقینیات میں سے یقین کرے ، پھر جبکہ اُنمہ کہ حدیث نے اس سلسلے میں تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور اُمورِ تعاملی کا اسادر است گو اور متدین راویوں کے ذریعے سے اس تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچادیا ، تو پھر بھی اس پر جرح کرنا ، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیر سے ایمانی اور عقلِ انسانی کا پچھ بھی حصہ نہیں ملا۔'' (شہادة القرآن ص: ۸ ، رُوعانی خزائن ج: ۲ ص: ۲۰ ص) اور ' إز الداوہام' ، میں لکھتے ہیں :

" تواترایک ایسی چیز ہے کہا گرغیر قوموں کی تواریخ کی رُوسے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرنا

بى يرتا ہے۔'' (إزاله او مام ص: ۵۵۱، رُوحانی خزائن ج: ۳ ص: ۹۹۳)

یہاں بیوضاحت بھی ضروری ہے کہ تین قتم کے اُمور'' ضروریات وین' میں شامل ہیں:

ا:...جوقر آنِ كريم ميں منصوص ہوں۔

٢:...جواً حاديث ِمتواتره ہے ثابت ہوں (مخواہ تواتر لفظی ہویامعنوی)۔

س:...جوصحابه کرام ﷺ ہے لے کرآج تک اُمت کے اِجماع اور مسلسل تعامل وتوارث ہے ثابت ہوں۔

الغرض'' ضروریات دِین' ایسے بنیادی اُمور ہیں، جن کاتشلیم کرنا شرطِ اسلام ہے، اوران میں ہے کسی ایک کا اِنکار کرنا کفر وتکذیب ہے۔خواہ کوئی دانستہ اِنکار کرے یا نادانستہ، اورخواہ واقف ہو کہ بیمسئلہ ضروریات دِین میں سے ہے، یا واقف نہ ہو، بہرصورت کا فرہوگا۔'' شرح عقا کذشفی''میں ہے:

"الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى."

(شرح عقائد ص:١١٩)

ترجمہ:...' شریعت میں ایمان کے معنی ہیں ان تمام اُمور میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا جو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا ہو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی ول وجان سے تصدیق کرنا جن کے بارے میں بداہۂ معلوم ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کواللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔''

اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ جوشخص'' ضروریاتِ دِین'' کا منکر ہووہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر اِیمان نہیں رکھتا۔علامہ شامیؓ' ردّالمحیّا رشرح درمختار''میں لکھتے ہیں:

"لَا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وإن كان من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير." (دة الحتار من الإمامة ج: اص ٣٧٤) ترجمه:... "جو شخص" ضروريات وين "مين مسلمانون كا مخالف بو، اس كي كافر بون مين كوئي إختلاف نهين، اگر چهوه المي قبله مواور مدة العمر طاعات اور عبادات كي يا به كي كرف والا بو، جيسا كه شرح تحرير مين اس كي تصريح مين اس كي

حافظ ابن حزم ظاہری کھتے ہیں:

"وصح الإجماع على ان كل من جحد شيئًا صح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى به فقد كفر، وصح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى، أو بملك من الملائكة أو بنبى من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض

الدين فهى كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر، ومن قال بنبى بعد النبى على الله عليه وسلم قاله، فهو عليه السلام أو جحد شيئًا صح عنده بأن النبى صلى الله عليه وسلم قاله، فهو كافر."
كافر."

ترجمہ:..." اور اس بات پرضیح اجماع ثابت ہے کہ جوشخص کی ایس بات کا اِنکار کرے جس کے بارے میں اِجماع سے ثابت ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کولائے تھے، توابیا شخص بلاشہ کا فرہ، اور یہ بات بھی نص سے ثابت ہے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ کا ، کسی فرشتے کا ، کسی نبی کا ، قر آنِ کریم کی کسی آیت کا ، یاوین کے بات فر اکض میں سے کسی فریضے کا نداق اُڑائے (واضح رہے کہ تمام فرائض آیائ اللہ ہیں) حالانکہ اس کے پاس جست پہنچ گئی ہو، ایسا شخص کا فرہے ، اور جوشخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قائل ہو، یا کسی ایس کے بز کا اِنکار کرے کہ اس کے بز دیک ثابت ہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فر مائی ہے ، تو وہ بھی کا فرے ۔ "

اور قاضى عياض ماكليُّ ''الشفاءُ'' ميں لکھتے ہيں:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به مجمعًا على حمله على ظاهره." (5:٢ ص:٢٣٧)

ترجمہ:...''ای طرح اس شخص کی تکفیر پر بھی إجماع ہے جو کتا بُ اللّٰہ کی نص کا مقابلہ کرے، یا کسی ایسی صدیث میں شخص کی تکفیر پر بھی اجماع ہو کہ وہ اور اس پر بھی اِجماع ہو کہ اس کے کہ بھی اِجماع ہو کہ وہ اور اس پر بھی اِجماع ہو کہ اُجماع ہو کہ وہ اور اس پر بھی اِجماع ہو کہ اِجماع ہو کہ اِجماع ہو کہ وہ اور اس پر بھی اِجماع ہو کہ اُجماع ہو کہ وہ اور اس پر بھی اِجماع ہو کہ اُجماع ہو کہ کے کہ اُجماع ہو کہ کے کہ اُجماع ہو کہ کے کہ کے

"وكذالك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقينًا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه ....الخ."

ترجمہ:...'ای طرح ہم اس شخص کو بھی قطعی کا فرقر اردیتے ہیں جوشریعت کے قاعدوں میں سے کسی قاعد کا انکار کرے ہو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقلِ متواتر کے ساتھ منقول ہو اوراس پر سلسل اِجماع چلا آتا ہو۔''

علمائے اُمت کی اس قتم کی تصریحات بے ثار ہیں ہمونے کے طور پر چندحوالے درج کردیئے گئے ہیں۔آخر میں مرزاغلام احمد قادیانی کی دوعبار تیں بھی ملاحظہ فرمائے '' انجام آتھم''ص:۱۴۴ میں لکھتے ہیں:

"ومن زاد على هذه الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعية فعليه العنة الله والملائكة والناس أجمعين." (رُوماني تَرْاسُ جَ:١١ ص:١١٨)

ترجمہ:..'' جوشخص اس شریعت میں ایک ذرّے کی کمی بیشی کرے، یا کسی اِجماعی عقیدے کا اِنکار کرے،اس پراللہ تعالیٰ کی ،فرشتوں کی ،اورتمام اِنسانوں کی لعنت۔'' اور'' ایام اصلح'' میں لکھتے ہیں:

'' وہ تمام اُمور جن پرسلف صالحین کو اِعتقادی اور عملی طور پر اِجماع تھا، اور وہ اُمور جو اہلِ سنت کی اِجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے۔'' (ص: ۸۵، رُوحانی خزائن ج: ۱۳ ص: ۱۳۳) خلاصہ بیہ ہے کہ'' ضرور یات وین'' کا اِقرار وا نکار اِسلام اور کفر کے درمیان حدِ فاصل ہے، جو شخص'' ضرور یات وین'' کومن وعن ، بغیر تأویل کے قبول کرتا ہے، وہ دائر وَ اسلام ہیں داخل ہے، اور جو شخص '' ضرور یات وین'' کا اِنکار کرتا ہے، یاان میں ایک تأویل کرتا ہے کہ جس سے ان کا متواتر مفہوم بدل جائے ، وہ دائر وَ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو مسائل ایسے ہوں کہ ہیں تو قطعی واجماعی، مگر ان کی شہرت عوام تک نہیں پہنچی، صرف اہلِ علم تک محدود ہے ، ان کو'' قطعیات' تو کہا جائے گا، مگر'' ضرور یات' نہیں کہا جاتا۔ ان کا حکم بیہ ہے کہا گرکوئی شخص ان کا اِنکار کر بے تو پہلے اس کو تبلیغ کی جائے ، اور ان کا قطعی اور اِجماعی ہونا اس کو بتایا جائے ، اس کے بعد بھی اگر اِنکار پر اِصرار کر بے تو خارج آز اِسلام ہوگا۔

"مسامرہ"میں ہے:

"وأما ما ثبت قطعًا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الإبن السدس مع البنت الصلية باجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده، لأنهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت (إلى قوله) ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعًا."

(مامره ص:٣٣٢)

ترجمہ:...' اور جو حکم قطعی الثبوت تو ہو مگر ضرورت کی حدکو پہنچا ہو، جیسے (میراث میں ) اگر پوتی اور حقیق بیٹی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اِجماع اُمت سے ثابت ہے۔ سوظا ہر کلام حنفیہ کا بیہ ہے کہ اس کے اِنکار کی وجہ سے کفر کا حکم لیا جاوے گا، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوااور کوئی شرطنہیں لگائی (الی قولہ) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پرمحمول کیا جاوے کہ منکر کو اس کا علم ہو کہ بی حکم قطعی الثبوت ہے۔''

سا:...'' ضروریات دِین' کوشلیم کرنے کا مطلب پنہیں کہ صرف ان کے الفاظ کو مان لیا جائے ، بلکہ ان کے اس معنی ومفہوم
کو ماننا بھی ضروری ہے جوآنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک توائز وشلسل کے ساتھ مُسلَّم چلے آتے ہیں۔فرض سے بچئے! ایک شخص کہتا ہے کہ:'' قرآنِ کریم کے بارے میں میرا بیعقیدہ نہیں مخص کہتا ہے کہ:'' قرآنِ کریم کے بارے میں میرا بیعقیدہ نہیں کہ بیچھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذر بعدوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جیسا کہ مسلمان سمجھتے ہیں، بلکہ میں قرآن مجید کو حضورِ اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کتا ہے جھتا ہوں۔'' کیا کوئی شخص تسلیم کرے گا کہ ایسا شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض

سیحے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ:'' میں محدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں الیکن'' محدرسول اللہ'' سے مراد وہ شخصیت نہیں جس کومسلمان مانتے ہیں، بلکہ'' محدرسول اللہ'' سے خود میری ذات شریف مراد ہے۔'' کیا کوئی عاقل کہہ سکتا ہے کہ بیشخص'' محدرسول اللہ علیہ وسلم نے توانز کے ساتھ آخری صلی اللہ علیہ وسلم نے توانز کے ساتھ آخری مسلی اللہ علیہ وسلم نے توانز کے ساتھ آخری زمانے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کی خبر دی تھی الیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ پسی علیہ السلام سے خوداس کی ذات مراد ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتا ہے؟

الغرض'' ضروریاتِ دِین' میں اِجماعی اور متواتر مفہوم کے خلاف کوئی تأویل کرنا بھی در حقیقت'' ضروریاتِ دِین'' کا اِنکار ہے،اور ضروریاتِ دِین میں ایسی تأویل کرنا اِلحادوزَ ندقہ کہلا تاہے،قر آنِ کریم میں ہے:

"إِنَّ الَّذِيُنَ يُلُحِدُونَ فِي الْلِتِنَا لَا يَخُفَونَ عَلَيْنَا، اَفَمَنُ يُلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمُ مَّنُ يَّأْتِي الْمِنَا وَعُمَلُونَ عَلَيْنَا، اَفَمَنُ يُلُقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمُ مَّنُ يَّأْتِي الْمِنَا وَعُمَلُونَ بَصِيرٌ." (حَمَ السجدة: ٢٠٠)

ترجمہ:...' جولوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں میں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلاایک جو پڑتا ہے آگ میں، وہ بہتر ہے یا جو آئے گا امن سے، دن قیامت کے، کئے جاؤ جو چاہو، بے شک جوتم کرتے ہو، وہ دیکھتا ہے۔''

جولوگ ضرور یات دِین میں تأویلیس کر کے انہیں اپنے عقا کد پر چپال کرتے ہیں، انہیں'' ملحہ وزندیق'' کہا جاتا ہے، اور
ایسے لوگ نہ صرف کا فرومر تد ہیں، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ کا فرومر تدکی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن زندیق کی توبہ بھی قبول نہیں کی
جاتی ۔ راقم الحروف نے اپنے رسالے'' قادیانی جنازہ' میں زندیق کے بارے میں ایک نوٹ کھاتھا، جے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:
اوّل: ... جو شخص کفر کا عقیدہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اِسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اور نصوصِ شرعیہ کی غلط سلط تا ویلیں
کر کے اپنے عقا کد کفر میکو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہو، اسے ' زندیق'' کہا جاتا ہے، علامہ شامی باب المرتد میں لکھتے ہیں:
مرک اپنے عقا کد کفر میکو اسلام کے فرہ ویروج عقیدته الفاسدة ویخر جہا فی الصورة الصحیحة
مذا معنی اِبطان الکفر۔''

ترجمه:...' کیونکه زندیق اپنے کفر پرملمع کیا کرتا ہے اور اپنے عقید و فاسدہ کو رواج وینا چاہتا ہے اور اسے بظاہر سے صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمة اللہ علیہ مسویٰ شرح عربی مؤطامیں لکھتے ہیں:

"بيان ذلك أن المخالف للدِّين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرًا ولا باطنًا فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق، وإن اعترف به ظاهرًا، للكنه يفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة رضى الله عنهم والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزّنديق."

ترجمہ:...'شرح اس کی بیہے کہ جو تخص دِینِ قل کا مخالف ہے،اگروہ دِینِ اسلام کا إقرار ہی نہ کرتا ہو اور نہ دِینِ اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر ، تو وہ'' کا فز'' کہلاتا ہے، اور اگر زبان ہے دِین کا اقرار کرتا ہو لیکن وین کے بعض قطعیات کی ایسی تاویل کرتا ہو جو صحابہ و تا بعین اور اِجماعِ اُمت کے خلاف ہو، تو ایسا شخص'' نِندیق'' کہلاتا ہے۔''

آ گے تأویل صحیح اور تأویل باطل کا فرق کرتے ہوئے شاہ صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

"ثم التأويل، تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَة واتفاق الأُمّة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة."

ترجمہ:..'' پھر تاویل کی دوقتمیں ہیں،ایک وہ تاویل جو کتاب دسنت اور اِجماع اُمت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسکلے کے خلاف نہ ہو،اور دُوسری وہ تاویل جوالیے مسکلے کے خلاف ہوجو دلیل قطعی سے ثابت ہے پس ایسی تاویل'' زَندقہ'' ہے۔''

آ كے زنديقانة تأويلوں كى مثاليس بيان كرتے ہوئے شاه صاحب رحمة الله عليه لكھتے ہيں:

"أو قال إن النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وللكن معنى هذا الكلام أنه لا يجوز أن يسمّى بعده أحد بالنبى، وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثًا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأمّة بعده فهو الزّنديق."

(موى ج:٢ ص:١٣٠ مطبوء رحميه وبل)

ترجمہ: "یاکوئی شخص یوں کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشبہ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا۔لیکن نبوت کا مفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اور اس کا گناہوں سے اور خطا پر قائم رہنے سے معصوم ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے، تو شیخص'' نے ندیق'' ہے۔''

خلاصہ بیر کہ جوشخص اپنے کفریہ عقائد کو اِسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اِسلام کے قطعی ومتواتر عقائد کے خلاف قرآن و سنت کی تأویلیں کرتا ہو،اییا شخص'' زِندیق'' کہلاتا ہے۔

دوم:... یہ کہ زِندیق، مرتد کے تھم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زِندیق، مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد تو بہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی تو بہ بالا تفاق لائقِ قبول ہے، کیکن زِندیق کی تو بہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ در مختار میں ہے:

"وكذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب للكن في حظر الخانية الفتوي على أنه (إذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي (قبل

توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ویقتل، ولو أخذ بعدها قبلت." (الثای ج: ۳ ص: ۲۳۱ طیع جدید)
ترجمہ:... (ادرای طرح جو محض ذَندقه کی وجہ ہے کافر ہوگیا، اس کی توبہ قابلِ قبول نہیں، اور فتح القدیر
میں اس کو ظاہر مذہب بتایا ہے، لیکن فتاوی قاضی خان میں کتاب الحظر میں ہے کہ فتو گا اس پر ہے جب جادوگر
اور زِندیق جومعروف اور داعی ہو، توبہ ہے پہلے گرفتار ہوجا ئیں، اور پھر گرفتار ہونے کے بعد توبہ کریں تو ان کی
توبہ قبول نہیں، بلکہ ان کوتل کیا جائے گا، اور اگر گرفتاری ہے پہلے توبہ کرلی تھی تو توبہ قبول کی جائے گی۔"
البحرالرائق میں ہے:

"لَا تـقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لَا يتدين بدين ..... وفي الخانية: قالوا إن جماء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب من ذلك تقبل توبته، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

ترجمہ:..'' ظاہر مذہب میں نے ندیق کی توبہ قابلِ قبول نہیں، اور نے ندیق وہ مخص ہے جو دِین کا قائل نہ ہو ......اور فقاوی قاضی خان میں ہے کہ: اگر نے ندیق گرفقار ہونے سے پہلے خود آکر اِقرار کرے کہ وہ نے ندیق ہو ......اور فقاوی کی قائل کی توبہ تبول ہے، اور اگر گرفقار ہوا، پھر توبہ کی تواس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے قب کی جائے گا۔'' گی، بلکہ اسے قبل کیا جائے گا۔''

سوم:...قادیانیوں کا زِندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اِسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قرآن و سنت کے نصوص میں غلط سلط تاویلیں کر کے جاہلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خود تو وہ کیے سپچے مسلمان ہیں، ان کے سواباتی پوری اُمت گراہ اور کا فرو بے ایمان ہے، جیسا کہ قادیانیوں کے دُوسرے سربراہ آنجہانی مرز امحود قادیانی لکھتے ہیں کہ:

"کل مسلمان جوحفزت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے ،خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وَ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینهُ صداقت ص:۳۵)

الله كوإنسان كى عبادت كى كياضرورت تقى؟

سوال:...

دردِ دِل کے واسطے پیدا کیا اِنسان کو درنہطاعت کے لئے کچھکم نہ تھے کر وبیاں

الله تعالیٰ نے فرشتوں کوعبادت کے لئے بنایا، جو کہ ہروقت لا کھوں کی تعداد میں خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ایسی صورت میں انسان کے لئے الله تعالیٰ نے مخصوص عبادات: نماز، روزہ، اور حج وغیرہ کو کیوں ضروری قرار دیا؟ اوراپنے بھائی بندوں وغیرہ کی خدمت ہی کوعبادت کیوں نہ قرار دیا گیا؟ جواب:...انسان کواللہ تعالیٰ نے 'س وُ نیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا' اوراس کے لئے اس وُ نیا کو دارالامتحان قرار دیا ، اوراس کو بعض اُ مور کا مکلف بنایا ، اوراس کے لئے ایک طریقۂ زندگی پیغیروں کے مل کی صورت میں پیش کر دیا کہ جواس طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کامیابی پائیں گے ، ورنہ ناکام ہوں گے۔ وُ وسری بات یہ کہ عبادت اللہ تعالیٰ اس لئے نہیں کراتے کہ اس کو بندے کی عبادت کی ضرورت ہے اور بندے کو عبادت میں دیکھ کر اس کا مقام کچھ بلند ہوتا ہے ، بلکہ یہ عبادت بندے کے اپنے لئے ہی کار آمد ہے ، اللہ تعالیٰ کواس سے کوئی فائدہ صاصل نہیں ہوتا ہے ' بس اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ اگر عبادت کرے گاتو کا میاب ہوگا اور آثرت میں سرخرو ہوگا ، اورا گر عبادت نہیں کرے گاتو ناکامی کا مند دیکھنا پڑے گا۔ پھر شاعر نے جوا و پر کا شعر کہا ہے ، اس کا مقصد پنہیں کہ انسان عبادت نہ کرے اور سال کو اللہ تعالیٰ نے صرف کہ دانسان عبادت نہ کرے اور سال کے والے میں ہمدردی اور ایش روا تو آت کا جذبہ پیدا ہو ، اگر عبادت سے وہ ان چیزوں کو حاصل نہیں عبادت کے لئے نبیں بیدا کہا خالم کا ظالم رہتا ہے ، تو اس کی عبادت کا اثر اس میں نہیں آر ہا، اس لئے تو اَ حدیث میں جہاں عبادات پر زور دیا ہے وہاں مسلمانوں کے آئیں کے حقوق اوا اگر نے ، اُخوّت کو قائم کرنے اور ایک و وسرے کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا ہے وہاں مسلمانوں کے آئیں کے حقوق اوا اگر نے ، اُخوّت کو تا کہ وسرے کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا ہے۔

# ابتدائی وحی کے تین سال بعدعمومی دعوت وتبلیغ کا حکم ہوا

سوال:...زمانۂ فتر ۃ وحی میں تبلیغ اسلام کی دعوت جاری رہی یانہیں؟ جبکہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جناب............ صاحب کی رائے میں پہلی وحی کے بعد تین سال تک آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوٹریننگ دی جاتی رہی اوراس کے بعد تبلیغ کا حکم ہوا۔امید ہے کہ آپ جواب سے نوازیں گے۔

جواب:...ابتدائی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کا نزول بندر ہا، بیز مانہ'' فتر ۃ وحی'' کا زمانہ کہلا تا ہے۔اس وقت تک دعوت وتبلیغ کاعمومی تھم نہیں ہوا تھا۔ '' زمانۂ فترت'' کے بعد سورۂ مُدثر کی ابتدائی آیات نازل ہو ئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ... الآية" (البقرة: ٣٠).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: "ٱلَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (الملك: ٢).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا" (البقرة: ٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ" (الأحزاب: ٢١).

 <sup>(</sup>۵) "با عبادی لو ان اوّلکم و آخر کم و انسکم و جِنّکم کانوا علی اتقی قلب رجل و احد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، یا عبادی لو ان اوّلکم و آخر کم و اِنسکم و جِنّکم کانوا علی افجر قلب رجل و احد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا ....."
 (مشکواة ص:۲۰۳، باب الاستغفار، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى: "مَنُ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفُسِهِ وَمَنُ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّمٍ لِلْعَبِيْدِ" (السجدة: ٢٣).

<sup>(2)</sup> عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا تحاسدوا ولَا تقاطعوا ولَا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا" (مسند احمد ج: ٣ ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>٨) وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين ...... وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بشلاث سنين وهي ما بين نزول إقرأ ويّاً يُهَا المُدَّقِرُ عدم مجيء جبريل إليه بل تأخر نزول القرآن فقط (فتح البارى ج: ١ ص: ٢٤، باب بدء الوحي، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور).

دعوت دا نذار کاحکم دیا گیا<sup>(۱)</sup>اس" فتر ة وحی" میں بہت ی حکمتیں تھیں۔ جناب .صاحب نے'' ٹریننگ'' کی جوہات کی،وہ ان کی اپنی فکری سطح کے مطابق ہے۔

### " وحی کی برکات "سے کیامرادہ؟

سوال:...حدیث النی صلی الله علیه وسلم ہے کہ: اور جب...میری اُمت...امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوچھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات ہے محروم ہوجائے گی۔ سوال بیکرنا ہے کہ ' وحی کی برکات' سے کیا مراد ہے؟

۔ ، جواب:...وحی کی برکات:یقین اورا عمالِ صالحہ کی تو فیق اور وحی کے انوار کی وجہ سے دِل میں خاص قتم کی سکینت کا پیدا ہونا۔

### أمّ الكتاب اورلوحٍ محفوظ كي حقيقت

سوال ا:...اُم الکتاب اورلوحِ محفوظ دوالگ الگ کتابیں ہیں یا ایک ہی کتاب کے دونام ہیں؟ اگرالگ الگ ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ کس زبان میں لکھی گئیں اور کا تب کون تھا؟

جواب:...أمّ الكتاب،لوحٍ محفوظ ہى كوكہاجا تا ہے، زبان الله تعالىٰ كومعلوم ہے،اور كاتب باذ نِ الٰہى قلم تھا۔ ° `

# لوحِ محفوظ برجس کے لئے گناہ لکھا جاچکا ہے، اُسے سزا کیوں ملے گی؟

سوال:... میں اور میرے جتنے نو جوان دوست ہیں اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دِلی طور پر پریشان اور غیر مطمئن ہیں کہ جیسا کہ ہرمسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھاللّٰہ کے حکم سے ہوتا ہے،اور جو کچھ لوحِ محفوظ پراللّٰہ تعالٰی نے لکھ دیا ہے، وہ سب کچھاللہ کے حکم سے ہوکررہے گا، تواللہ پاک نے جہنم اور جنت کو جزاوسزا کے لئے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے

(١) "ان الـمـراد اولية مخصوصة بالأمر بالإنذار وعبر بعضهم عن هذا بقوله اوّل ما نزل للنبوة اقراً باسم ربك، واوّل ما نزل بالسرسالة يا ايها المدثر" (الإتقان في علوم القران ج: ١ ص:٣٣). وإعـلـم أنه اختلف يعني أوّل ما نزل من القران فقيل وهو الـصـحيـح أنـه إقـرا باسم ربك وهو الظاهر من هذا السياق وله أدلة أخرى مذكوره في موضعها والقول الثاني: ينأيها المدثر وينؤيده ما في الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي أن المراد منه نزولها بعد زمن الفترة كما يؤيده السياق. (فيض البارى ج: ١ ص:٢٥ الكلام في أول السور نزولا).

 (٢) وفتور الوحى عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع وليحصل له التشوف إلى العود فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك. (فتح الباري ج: ١ ص:٢٠، باب بدء الوحي)۔

خذلانا للحق وجفوة للدين وفي خذلان الحق ذهاب البصيرة وفي جفاء ٢) "وبيانه ان في تترك الأمر بالمعروف لدين فقد النور فيحجب القلب فيحرم بركته وحرمان بركته ان يقرأه فلا يفهم اسراره ولًا يذوق حلاوته .... " (اتحاف السادة المتقين ج: ٣ ص: ٥ ا ٥ ، الباب الثالث في أعمال الباطل في تلاوة القرآن، طبع دار الفكر ، بيروت).

(٢) وتوضيحة أن وقت الكتابة لم نكن الأشياء معهودة فكتب في اللوح المحفوظ على وجه الوصف أنه سيكون ..... وقال الإمام الأعظم في كتابه الوصية: نقر بأنَ الله تعالى أمر القلم بأن يكتب. (شرح فقه الأكبر ص: ٩ م، مطبوعه دهلي). بغیر نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرسکتے ہیں ،اور نہ ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرسکتے ہیں ،کرنے والی سب پچھاللہ کی ذات ہے ،تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں ،تو ہمیں کیوں سزادی جائے گی جبکہ ہماری قسمت میں اللہ نے لوحِ محفوظ میں گناہ لکھا ہے ،تو ہم اس پرمجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے ، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔

جواب:...یوقعیح ہے کہ کا نئات میں جو کچھ بھی ہور ہاہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے اِرادہ ومشیت سے ہور ہاہے،اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے کچھ افعال تواہیے ہیں کہ ہم اپنے اِرادہ واختیار سے کرتے ہیں،اور کچھ چیزیں ہمارے اِرادہ واختیار کے بغیر سرز د ہوتی ہیں۔پہل قتم کے اچھے افعال پر تمام عقلاء تعریف کرتے ہیں،اور بُرے افعال پر فدمت و بُر ائی کرتے ہیں،گویا تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھے بُرے کا ایک طرح کا اِختیار دیا ہے،اوراس کے اِختیار میں افعال اگرا چھے ہوں تو اِنعام کا مستحق ہے،اوراگر بُرے ہوں تو فدمت اور سزا کا مستحق ہے۔

مثلاً: ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکا ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو ہر شخص کر اکہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کسی چورکا پیعذر نہیں سنا جاتا کہ: '' جو پچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کی مشیت و اِراد ہے ہوتا ہے، میں نے جو چوری کی ہے، یہ بھی اللہ تعالی ہی کی مشیت ہے گی ہے، اس لئے میں کسی سزا کا مستحق نہیں' معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، مگر اِختیار میں اورا فعال میں آ دمی تقدیر کا حوالہ دے کر کری نہیں ہوسکتا، ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اپنے اِختیار و اِراد ہے سے یہ کام (مثلاً قتل) کیا ہے، لہذا یہ سزائے موت کا مستحق ہے، یہی صورت حال آخرت کے عذاب و ثواب کی ہے۔ (۱)

# اللّٰد تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نور بیدا کیا یا قلم؟

سوال:...حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ: میں نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھراس کوفر مایا: لکھ! سوجو پچھآئندہ آخرتک ہونے والا تھا، وہ سب اس نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا (ترندی ج:۲ ص:۱۷۷)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا۔ آپ

(۱) وللعباد أفعال إختيارية يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية .... والحسن منها برضاء الله تعالى والقبيح منها ليس برضائه. (شرح عقائد ص: ۱ ۸ تا ۸۵). والمعاصى كلها أى صغيرها وكبيرها بعلمه وقضائه وتقديره ومشيّته إذ لو لم يردها لما وقعت لا بمحبّته أى لقوله تعالى: فإن الله لا يحب الكفرين، والله لا يحب الظّلمين، ولا برضائه أى لقوله تعالى: والا برضائه أى لقوله تعالى ولا الكفر يوجب المقت الذى هو أشد الغضب وهو ينافى رضى الرّب المتعلق بالإيمان وحسن الأدب ولا بأمره أى لقوله تعالى: إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى، فالنهى ضد الأمر فلا يتصوّر أن يكون الكفر بالأمر وهذا القول هو المعروف عن السلف. (شرح فقه أكبر ص: ١٣). وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون أى على أى وجه يكون من الكفر والإيمان والطّاعة والعصيان كسبهم على الحقيقة أى لا على طريق الجاز في النسبة ولا على سبيل الإكراه والغلبة بل إختيارهم في فعلهم بحسب إختلاف هوائهم وميل أنفسهم فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. (شرح فقه أكبر ص: ٥٩).

بتائيج كەللەتغالى نے پہلے للم كوپيداكيا، يا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كنوركو؟

### موجب تخليق كائنات

سوال:..موجبِ تخلیقِ کا ئنات کیاہے؟

جواب:...عنایت ِخداوندی ہی موجبِ تخلیق ہو علی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اَشرف ہے، ہاتی کا ئنات گویا اُس کی خادم ہے، اور اِنسانوں میں انبیائے کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اَعلیٰ واَشرف ہیں، اگر بیہ ہا جائے کہ ان اکابر کے کمالِ عبدیت کے اظہار کے لئے کا ئنات کی تخلیق ہوئی تو بجاہے، مگر اصل علت وہی عنایت ِخداوندی ہے۔ (۲)

## تخليقِ كا ئنات كتنے دِن ميں ہوئى ؟

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ۶ دن میں دُنیا بنائی،ساتویں دن آ رام کیا،لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوآ رام کی ضرورت نہیں۔آپ بتا ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے دُنیا کتنی مدّت میں بنائی؟

جواب:...۲ دن میں دُنیا کی تخلیق کرنا، پیتوضیح ہے،اور'' ساتویں دن آ رام کرنا''یہودیوں کی گپ ہے۔''

### رضابالقصنات كيامراد مي؟ اوركيابي سيامؤمن مونے كى علامت مي؟

سوال:...رسولِمقبول صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں: حق تعالیٰ جب کسی بندے کومجبوب بنا تا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر وہ صابر بنار ہتا ہے تو اس کومنتخب کرتا ہے، اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے۔مصیبت پر

(۱) ..... والحديث على الرواية الرّاجحة صريح في ان القلم أوّل مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون ...... (۱) ..... والحدوية ص: ۲۹۵ طبع مكتبه سلفيه لَاهور).

(٢) إَنِي اَعُلَمُ مَالًا تَعُلَمُونَ. أي: أعلم بالمصلحة الراجعة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها، مالًا تعلمون أنتم فاني اعلمون أنتم فاني سأجعل فيهم الأنبياء، وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزُّهاد والأولياء والأبرار والسقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص:٢٠٠، روح المعاني ج: ١ ص:٢٢٣).

(٣) "إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرُشِ"(الأعراف: ٥٣). "وَلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنُ لُّغُوبِ". (قَ: ٣٨) قال قتادة: قالت اليهود -عليهم لعائن الله-: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في يوم السَّابع. (ابن كثير ج: ٥ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئله). وفي تفسير النسفي تحت هذه الآية قيل: نزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم: خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد، وآخرها الجمعة، واستراح يوم السبت ...إلخ. (تفسير النسفي ج:٣ ص: ٣١٩ سورة ق، طبع دار ابن كثير، بيروت).

صابر بنار ہتاہے، پھر قضا پر راضی رہنے سے کیا مراد ہے؟

جواب:...یہ کہ قت تعالیٰ شانۂ کے فیصلے سے دِل میں تنگی محسوں نہ کرے، زبان سے شکوہ وشکایت نہ کرے، بلکہ یوں سمجھے کہ مالک نے جوکیا، ٹھیک کیا۔'' طبعی تکلیف اس کے منافی نہیں۔اس طرح اس مصیبت کو دُور کرنے کے لئے جائز اُسباب کو اِختیار کرنااور اس کے اِزالے کی دُعا کیں کرنا، رضا بالقصنا کے خلاف نہیں'' واللہ اعلم!

سوال:...ایک مرتبه حضور صلی الله علیه وسلم نے چند صحابہ سے پوچھا: ''تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! ہم مؤمنین ہسلمین ہیں۔ آپ نے فرمایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ: مصیبت پرصبر کرتے ہیں اور داحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: بخدا! تم سچے مؤمن ہو۔''سوال ہے کہ اس حدیث مبارک میں ا:...مصیبت پرصبر سے کیا مراد ہے؟ ۲:...راحت پرشکر سے کیا مراد ہے؟ ۳:...اور'' قضا پر داضی رہتے ہیں''سے کیا مراد ہے؟

جواب:..نمبر:ااورنمبر ۱۳ و پرلکھ دیا، راحت ونعمت پرشکر کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ اس نعمت کومخض حق تعالیٰ شانۂ کے لطف و احسان کا ثمرہ جانے ،اپناذاتی ہنراور کمال نہ سمجھے، زبان ہے ''الحمد لللہ'' کہے اور شکر بجالائے ،اوراس نعمت کوحق تعالیٰ شانۂ کی معصیت میں خرج نہ کرے،اس نعمت پر اِترائے نہیں، واللہ اعلم!

### گو نگے کااظہارِاسلام

سوال:...ہمارے ہاں ایک گونگاہے، جس کے ماں باپ مرچکے ہیں اور وہ پیدائش سے اب تک ہندور ہاہے، اور اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کی عمر ۲۸ سال ہے، جبکہ وہ ان پڑھ ہے، مسئلہ بیہ ہے کہ اس کوکلمہ کس طرح پڑھایا جائے، جبکہ وہ ان بھی نہیں سکتا؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لکھ کریانی میں گھول کریلا دیا جائے ،مسلمان ہوجائے گا!

جواب: ...کلمه گھول کر پلانے ہے تو مسلمان نہیں ہوگا ، البتہ اگر وہ اشارے سے تو حید ورسالت کا اقرار کرے تو مسلمان ہوجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) قال الطيبي رحمه الله أي الرضا بقضاء الله وهو ترك السخط علامة سعادته وإنما جعله علامة سعادة العبد لأمرين: أحدهما يتفرغ للعبادة، لأنه إذا لم يرض بالقضاء يكون مهومًا أبدًا مشغول القلب بحدوث الحوادث ويقول كان كذا ولم لَا يكون كذا، والثاني لئلا يتعرض لغضب لله تعالى بسخطه وسخط لعبد أن يذكر غير ما قضى الله له وقال انه أصلح وأولى فيما لَا يستيقن فساده وصلاحه. (مرقاة شرح مشكلوة، باب التوكل والصبر ج:۵ ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جريًا على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل ...... فهو أيضًا لا يناقض الرضاء (إحياء علوم الدين ج:٣ ص:٣٥٣، بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) واعلم ان اشارة الأخرس تعتبر كالبيان في وصية واقرار ... الخد (شرح المحلة ص: ٩ ، مطبوعه مكتبه حبيبيه كوئله). وأيضًا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرس ونحوه. (شرح عقائد ص: ١٢٣ طبع خير كثير).

## ہرمسلمان غیرمسلم کومسلمان کرسکتاہے؟

سوال:...کیا کوئی عام مسلمان (جوروزے نماز کا پابند ہو ) کسی غیرمسلم کومسلمان بناسکتا ہے؟ اور اگر بناسکتا ہے تو اس کا طریقۂ کارکیا ہے؟

جواب:..غیرمسلم کوکلمه شهادت پڑھادیا جائے ،اور جس کفر میں وہ گرفتار تھااس سے تو بہ کرادی جائے ، کس وہ مسلمان جوجائے گا!اس کے بعدا سے اسلام کی ضروری ہاتوں کی تعلیم دے دی جائے۔اور میدکام ہرمسلمان کرسکتا ہے۔

#### دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟

سوال:...نه باوردين ميں كيافرق ہے؟ نيزيد كه اسلام فد بہے يادين؟

جواب:...دین اور مذہب کا ایک ہی مفہوم ہے، آج کل بعض لوگ بیرخیال پیش کررہے ہیں کہ دین اور مذہب الگ الگ چیزیں ہیں، گران کا خیال غلط ہے۔

### صراطِ متنقیم سے کیا مرادہ؟

سوال: اکثر بزرگوں نے صراطِ متفقیم کو صرف معجد تک محدود رکھا، نیک کام صرف روزہ، زکو قاور نماز کو قرار دیا، جو محض نماز نہیں پڑھتااس کو کا فرکہنا کیا درست ہے؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کا فرقر اردینا کیا صحیح ہے؟ نماز فرض ہے، فرض کریں اگر کو کو نئی محضور ریا میں ڈوب رہا ہے اور چیج چیج کر بچاؤ بچاؤ بکا ررہا ہے اور میے تمار افرض ہے کہ ہم اس کو بچالیس اور ایک فرض نماز ہے، اگر دو من ہم نے صرف کر دیے تو قضا ہوجائے گی، کیا ہم ایسے میں مصلی بچھا کر دریا کے کنارے نماز ادا کریں گے؟ یا اس ڈو بتے ہوئے انسان کی زندگی بچائیں گے؟

خداوندکریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ، ترجمہ... دکھا ہم کوسیدھاراستہ، بیسورہ فاتحہ میں آیا ہے، جے الحمد شریف کہا جاتا ہے، جو ہرایک نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے نہ پڑھنے سے نماز نامکمل ہوتی ہے جے ہم ہرنماز میں پانچ وقت پڑھتے ہیں کہ دکھا ہم کو سیدھاراستہ، کیا ہم غلط راستے پر ہیں؟ اگر نہیں تو ہم کون ساضیح راستہ ما نگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صراطِ متنقیم کوئی اور ہے، سیدھی راہ کوئی اور ہے ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہے؟ کیا ہم اس راہ پرچل رہے ہیں جو صرف مجد تک جاتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) وإسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام وإن تبرأ عما انتقل إليه كفي كذا في المحيط. (عالمگيري ج:٢ ص:٢٥٣ طبع كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) الدين بالكسر وضع التى يدعوا اصحاب النقول إلى قبول ما هو عند الرسول عليه السلام والدين والملة متحدان بالذات، مختلفان بالإعتبار فإن الشريعة من حيث انها تطاع تسمّى دِينًا، ومن حيث انها تجمع تسمّى ملةً ومن حث انها يرجع إليها تسمنى مذهبًا. (قواعد الفقه ص ٢٩١، ٢٩٥، طبع صدف پبلشرز كراچى).

براہ کرم آپ ہمیں وہ طوراور طریقے بتا ئیں جن پڑمل کر کے ہم سید ھےرا سے یعنی صراطِ متنقیم پرچل سکتے ہیں۔ جواب:...قرآن کریم نے جہاں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے:'' دکھا ہمیں سیدھا راستۂ'، وہیں اس سیدھی راہ کی یہ کہہ کر یہ بہتر آپ کریم ہے جہاں ہمیں یہ دعا سکھائی ہے:'' دکھا ہمیں سیدھا راستۂ'، وہیں اس سیدھی راہ کی یہ کہہ کر

وضاحت بھی کردی ہے:'' راہ ان لوگوں کی کہانعام فر مایا آپ نے ان پر ، نہان پرغضب ہوااور نہ وہ گمراہ ہوئے۔''<sup>(1)</sup>

اس ہے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقیم نام ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اور بزرگانِ دین کے راستہ کا ، ای صراطِ متنقیم کا مختصر عنوان اسلام ہے، اور قرآن کریم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات ای کی تشریح کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کی علی ہو جو مل بتایا، اپنا است کی مطابق ان سب کا بجالا نا ضروری ہے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معمولی اور حقیر سمجھنا درست نہیں، اگر ایک ہی وقت میں کی عمل جمع ہوجا میں تو ہمیں بیاصول بھی بتادیا گیا ہے کہ سکو مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر؟ مثلاً: آپ نے جو مثال کسم ہو ایک شخص ڈوب رہا ہوا وسل وقت اس کو بچانا پہلافرض ہے، اسی طرح اگر کو کی شخص نماز پڑھر ہا ہوا ور اس کے سامنے کوئی نامینا آدمی کویں یا کسی گڑھے میں گرنے لگے تو نماز تو ڈکر اس کی جان بچانا فرض ہے۔

ال تفصیل سے معلوم ہوا کہ صراطِ متعقیم مبجد تک محدود نہیں اور وہ مخص احمق ہے جواسلام کو مبجد تک محدود سمجھتا ہے، لیکن اس کے بیم عنی نہیں کہ مبجد والے اعمال ایک زائد اور فالتو چیز ہیں، بلا شبہ اسلام صرف نماز، روزے اور حج وز کو قاکا نام نہیں، لیکن اس کے بیہ معنی نہیں کہ بیہ چیزیں غیر ضروری ہیں، نہیں! بلکہ بیا اسلام کے اعلیٰ ترین شعائر اور اس کی سب سے نمایاں علامتیں ہیں، جو شخص دعوی مسلمانی کے ساتھ نماز اور روزے کا بو جھ نہیں اُٹھا تا، اس کے قدم'' صراطِ متعقیم'' کی ابتدائی سیر ھیوں پر بھی نہیں، کجا کہ اسے صراطِ متعقیم پر قرار و ثبات نصیب ہوتا۔

رہی یہ بات کہ جب ہم صراطِ متنقیم پر قائم ہیں تو پھراس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ: ''دکھا ہم کوسیدھی راہ'' اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ایک ہے صراطِ متنقیم پر قائم ہوجانا اور دوسری چیز ہے صراطِ متنقیم پر قائم رہنا۔ یہ دونوں با تیں بالکل جدا جدا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج صراطِ متنقیم پر ہے لیکن خدا نخواستدگل اس کا قدم صراطِ متنقیم ہے پھسل جاتا ہے اور دو مگر اہی کے گڑھے میں گرجاتا ہے۔قرآن کریم کی تلقین کردہ دعا"اھدن المطالب واط المستقیم" حال اور متنقبل دونوں کو جامع ہے اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھرو سے ہمیں ، اس لئے آئندہ کے لئے صراطِ متنقیم پر قائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے کہ:

"اے اللہ! جس طرح آپ نے محض ایخ لطف وکرم سے ہمیں اپنے مقبول بندوں کے راستہ صراطِ متنقیم پر ڈال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں

<sup>(</sup>١) "إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِينَ" (الفاتحه: ٥ تا ٤).

<sup>(</sup>٢) "والمستقيم المستوى والمراد به طريق الحق، وقيل: هو ملة الإسلام (قوله والمراد به) اى بالصراط المستقيم الطريق الحق المحق المعاملات بين المطلق سواء كان نفس ملة الإسلام أو ما ينطوى عليه مما هو حق في باب الأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات بين الخلق والخالق ... الخ." (حاشيه شيخ زاده على البيضاوى ج: ١ ص: ٩٥، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) "(يجب قطع الصلوة) ولو فرضًا (باستغاثة) شخص (ملهوف) لملهم اصابته كما لو تعلق به ظالم او وقع في ماء." (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٠٣، فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه).

مرتے دم تک ای پر قائم رکھئے۔''<sup>(1)</sup>

آپ نے دریافت کیا ہے کہ جوشخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کا فرکہنا کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جوشخص نماز نہیں پڑھتالیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہواور یہ بچھتا ہو کہ میں اس اعلیٰ ترین فریضہ تخدا وندی کوترک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہا ہوں اور میں قصور واراور مجرم ہوں ،ایسے تحص کو کا فرنہیں کہا جائے گا اور نہاہے کوئی کا فرکہنے کی جراُت کرتا ہے۔

لیکن بیخص اگرنماز کوفرض ہی نہ بمجھتا ہواور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گناہ اور جرم سمجھتا ہو، تو آپ ہی فرمائے کہ اس کو مسلمان کون کے گا؟ کیونکہ اس کومسلمان سمجھنے کے معنی میہ ہیں کہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جومسلمانوں پرنماز فرض ہونا ذکر فرمایا ہے، وہ نعوذ باللہ! غلط ہے، کیا خدااور رسول کی بات کوغلط کہہ کربھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے ...؟ (۳)

آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کا فرکہنا سیجے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر گرضیجے نہیں، بلکہ گنا ہے کیبرہ ہے، گریدا چھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟

حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے پاکر جودین امت کودیا ہے، اس پورے کے پورے دین کو اور اس کی ایک ایک بات کو ماننا اسلام ہے، اور ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، اور دینِ اسلام کی جو با تیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہیں ہوشخص دینِ اسلام کی کسی قطعی اور تقینی بات کو جھٹلا تا ہے۔ پی ہوشخص دینِ اسلام کی کسی قطعی اور تقینی بات کو جھٹلا تا ہے یا اس کا فداق اُڑا تا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو ماننے کا مختصر عنوان کلمہ طیبہ ''لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' ہے۔ مسلمان میکمہ پڑھ کر خدا تعالیٰ کی تو حید اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اقرار کرتا ہے، اور اس اقرار کے بہی معنی ہیں کہ وہ خدا کے ہر حکم کو مانے گا اور محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے اس اقرار میں اقرار میں قطعاً جھوٹا ہے، اس لئے ایسے خص کو مسلمان کہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بات کو نعوذ باللہ! غلط کہتا ہے وہ اسلمان کو کا فر کہنے کی قطعاً جھوٹا ہے، اس لئے ایسے خص کو مسلمان کو کا فر کہنے کی قطعاً جھوٹا ہے، اس لئے ایسے خص کو مسلمان کہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تک ذیب ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ نہ سی مسلمان کو کا فر کہنے کی قطعاً جھوٹا ہے، اس لئے ایسے خص کو مسلمان کو کا فر کہنے کی تعلیہ وسلم کی تکذیب ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ نہ سی مسلمان کو کا فر کہنے کی تعلیہ وسلم کی تکذیب ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو کا فر کہنے کی تعلیہ وسلم کی تکذیب ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ نہ کسی مسلمان کو کا فر کہنے ک

<sup>(</sup>۱) اهدنا الصراط المستقيم ..... فالمطلوب إمَّا زيادة ما منحوه من الهدى أو الثبات عليه أو حصول المراتب المترتبة عليه ... النح و تفسير بيضاوى مع حاشيه شيخ زاده ج: ۱ ص: ۹۲، ۹۲) و إن الحاصل أصل الإهتداء والمطلوب زيادته والثبات عليه أو حصول مرتبته لم تحصل بعد وحاشية شيخ زاده على البيضاوى ج: ۱ ص: ۹۳ سورة الفاتحة آيت: ۲، مزيد تفصيل حاشيد أو ده مي ويكسي ...

<sup>(</sup>٢) والكبيرة لا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدخله في الكفر. (شرح عقائد ص: ١٠١ تا ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) فنقول الصلاة فريضة واعتقاد فرضيتها فرض وتحصيل علمها فرض وجحدها كفر. (اكفار الملحدين ص:٢).

 <sup>(</sup>٣) "عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رجل مسلم اكفر رجلًا مسلمًا فان كان كافرًا وإلّا كان هو الكافر." (ابوداؤد ج:٢ ص:٢٨٨، كتاب السنة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) "الإيمان وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورةً" (فتاوئ شامي ج:٣ ص: ٢٢١، باب المرتد).

<sup>(</sup>٢) فمن أنكر شيئًا ممّا جاء به الرسول كان من الكافرين. (شرح عقيده طحاويه ص: ٢٩٢).

اجازت ہےاورنہ کی ہےا بمان کا فرکومسلمان کہنے کی گنجائش ہے۔قرآن کریم میں ہے:

ترجمہ:...'اے نبی! کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رَبّ کی طرف ہے آچکا،اب جس کا بی جا ہے(اس حق کو مان کر) مؤمن ہے اور جس کا جی جا ہے(اس کا انکار کردے) کا فریخے۔( مگریہ یادر کھے کہ) بے شک ہم نے (ایسے) ظالموں کے لئے (جوحق کا انکار کرتے ہیں) آگ تیار کررکھی ہے۔''(ا)

صراطِ متنقیم کی کیاحقیقت ہے؟

سوال:...آج کل مسلک کوبہت اہمیت دی جارہی ہے،مسلک کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خدااور رسول کا بھی کوئی مسلک ہے؟ مسجد کے دروازے پراکٹر مختلف مسلک لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ کیونکہ مساجد خدا کے گھر ہیں، اور خدا کے گھر پر خدا کا مسلک ہی لکھنا چاہئے۔کیا کسی ایک مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے یا اُمت مجمدیہ یا مسلمان کہلا ناکافی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی احتاج اور کیا وہی مسلک تمام اُمتی اِختیار نہیں کر سکتے؟

پس دِین تو وہی ہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے چلا آتا ہے، اور جس پرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے، اور جس کی تشریح اُمت کے مُسلّمہ اُمّہ یوین اور سلف صالحین نے کی ہے، اس کے لئے تو کسی نام اور عنوان کی ضرورت نہیں، لیکن باطل فرقوں کے درمیان امتیاز کے لئے نام اور عنوان کی ضرورت ہے، اور اگر تمام فرقے نئی ٹی باتوں کوچھوڑ کر اس اصل دِین پر آجا میں تو شناختی ناموں کی بھی ضرورت نہ رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ: "وَلِدَٰلِکَ حَلَقَهُمُ!"…اوراک واسطے ان کو پیدا کیا ہے…اور اگر بیشہ کیا جائے کہ تمام فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنے کوئن پر اور دُوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے، پس ایک عام آدمی کس طرح امتیاز کر سے کہ فلاں حق پر ہے اور فلاں باطل پر؟ اس شبہ کاحل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے حق و باطل کا معیار مقر آرکر دیا ہے اور وہ ہے آن خضرت صلی اللہ علیہ وہ حق پر ہیں، اور جن لوگوں نے اس معیار پر قائم ہیں وہ حق پر ہیں، اور جن لوگوں نے اس معیار کوچھوڑ کر نے نے طریقے اور نئے نئے ظریات ایجاد کر لئے ہیں وہ حق ہے مخرف ہیں۔ (۱)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ایک لمباخط تھینچااوراس کے دائمیں

<sup>(</sup>١) "قُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِكُمُ فَمَنُ شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنُ شَآءَ فَلْيَكُفُر، إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِيْنَ نَارًا" (الكهف: ٢٩).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو .... وان بنى اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أُمَّتى على ثلث وسبعين ملة كلهم فى النّار، إلّا ملّة واحدة! قالوا: من هي يا رسول الله! قال: ما أنا عليه وأصحابي. (مشكوة ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنّة).

بائيں کچھ خطوط کھنچے، جن کی شکل بھی:



پھرفر مایا کہ:'' یہ لمباخط تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جوسیدھا جارہا ہے،اور بیدا کیں کے خطوط وہ پگڑنڈیاں ہیں جواس میں سے نکل کرالگ ہوگئ ہیں،ان میں سے ہرایک پرایک شیطان کھڑالوگول کو بلارہا ہے۔''پس جو محض اس راستے پر چلاجس پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام '،اکم یموین اور بزرگانِ دِین چلے، وہ ہدایت کے راستے پر ہے،اور جس نے اس راہ کوچھوڑ کرکوئی راستہ اپنالیاوہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔''اس مسکلے کی مزید تفصیل میری کتاب'' اِختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم'' میں و مکھ لی جائے۔''

# كيا أمت محمريه مين غيرمسلم بهي شامل بين؟

سوال:...کیا اُمتِ محمریه میں غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ ایک صاحب نے بتایا کہ اُمتِ محمدیہ کی مغفرت کی وُعانہیں کرنی جاہئے ، بلکہ یہ کہنا جاہئے کہ اُمتِ مسلمہ کی مغفرت کر ، کیونکہ کا فربھی اُمتِ محمدیہ میں شامل ہیں۔

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اُمت اس اعتبار سے تو کا فربھی ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی دعوت اور آپ صلی الله علیه وسلم کا پیغام ان کے لئے بھی ہے۔ گر جب'' اُمت محمدین' کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراداس سے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ صلی الله علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی ، آپ صلی الله علیه وسلم کے پیغام کی تقیدیت کی اور آپ صلی الله علیه وسلم پر ایمان لائے ، اس لئے" اُمت مجمدین' کے قت میں وُعائے خیر کرنا بالکل وُرست ہے اور ان صاحب کی بات صحیح نہیں۔

### زَ بور، توراة ، إنجيل كامطالعه

سوال:... میں عرصہ دراز ہے ایک مسئلے میں اُلجھا ہوا ہوں اور وہ یہ کہ کیا اس نیت سے زَبور، تورات یا اِنجیل کا مطالعہ کرنا وُرست ہے کہ اس سے اسلام کی حقانیت معلوم ہوجائے۔یا یہ معلوم کرنے کے لئے کہ وُوسرے مذا ہب اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ان کے پڑھنے سے یہ مقصود ہوکہ قرآن کی قوم یا معاشرے کی کس طرح اور کن اُصولوں پرتشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے اور وُوسری مقدس

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود ..... قال: خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًّا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خطَّ خطوطًا عن يمينه وعن شماله وقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه (مشكواة ج: ۱ ص: ۳۰، باب الإعتصام).

 <sup>(</sup>٢) إختلافِ أمت اور صراطِ مستقيم ص:١٥ تا ٢٠٠.
 (٣) "أصل الأُمّة ..... فأمّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم هم الجماعة الموصوفون بالإيمان به والإقرار بنبوّته، وقد يقال لكل من جمعتهم دعوته أنهم أمّته إلّا أنَّ لفظ الأُمّة اذا أطلقت وحدها وقع على الأوّل ... الخـ" (تفسير كبير ج: ٨ ص: ٩٥ ا ، سورة آل عمران، آيت: ١١١).

کتابیں کسی معاشرے کوتشکیل دینے میں کیا اُصول دیتی ہیں اور دونوں کے کیا فوائد ہیں؟

میرے ایک دوست نے کہا کہ:'' دیکھو بھائی! جب تک ہم زَبور، اِنجیل اور تورات وغیرہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کس طرح بیثابت کرسکیں گے کہ اسلام ایک سچا ند ہب ہے اور دُوسرے ندا ہب میں فلاں فلاں کو تاہیاں ہیں۔اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسلام کا پچھ مطالعہ رکھتے ہوں، پھران کتابوں کا مطالعہ کریں تا کہ بیہ معلوم ہو سکے کہ واقعی ان کتابوں میں رَدِّ و بدل ہو چکا ہے۔''اگر میرے دوست کی بات سچے مان کی جائے تو پھروہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شاید تو رات پڑھ رہے تھے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا کا واقعہ کس طرف جائے گا؟

میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تو رات وغیرہ کا مطالعہ صرف علمائے کرام کو جائز ہے، کیونکہ ان کا اسلام کے بارے میں کافی مطالعہ ہوتا ہے، مگر آج کل کے علمائے کرام تو فرقہ پرستی کے اندھیرے گڑھے میں گرچکے ہیں، خدا سے دُعا ہے کہ تمام مسلمان علماء فرقہ پرستی سے باہر نکلیں اور آپس میں اتحاد و لیگا نگت پیدا کریں۔

جواب:...حضرت عمر رضی الله عنه کا جو واقعه آپ نے ذکر کیا ہے،مشکوۃ ص: ۳۰ پر مسند احمد اور شعب الایمان بیہ قل کے حوالے ہے،اورص: ۳۲ پردارمی کے حوالے سے مذکور ہے۔مجمع الزوائد (ج: ۱ ص: ۱۷۳) میں اس واقعے کی متعدّد روایات موجود ہیں:

"عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم حين اتاه عمر فقال: انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها، فقال: امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولوكان موسى حيًّا ما وسعه إلّا اتباعى درواه احمد والبيهقى في شعب الإيمان."

۲:...اس حدیث کے پیشِ نظرمسلمانوں کوآنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت (جوکامل وکمل ہے) کے بعدیہودو نصاریٰ کی کتابوں کے مطالعے اوران سے استفادے کی کوئی ضرورت نہیں ، بلکہ یہ چیز آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے عتاب اور ناراضی کی موجب ہے۔

سا:...خط کے شروع میں ان کتابوں کے مطالعے کے جومقاصد بیان کئے گئے ہیں، وہ معتد بہبیں،اور پھر ہرشخص اس کا اہل بھی نہیں، چونکہ مسائل کی علمی استعداد کے بارے میں ہمیں علم نہیں،اس لئے اس کوان مقاصد کے لئے ان کتابوں کے مطالعے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

ہ:...اہلِ کتاب کو جواب والزام کا جومقصد'' دوست'' نے بیان کیا، وہ اپنی جگہ صحیح ہے،لیکن بیعوام کا کامنہیں، بلکہ اہلِ علم میں سے بھی صرف ان حضرات کا کام ہے جوفنِ مباحثہ ومناظرہ میں ماہر ہوں، دُوسر بے لوگوں کو بیہ چاہئے کہ ایسے موقع پرایسے اہلِ علم سے رُجوع کریں۔

۵:...مولوی صاحب نے جو بات کہی وہ سیجے ہے،لیکن اس موقع پر فرقہ پرتی کا قصہ چھیڑنا سیجے نہیں۔اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے عیسائیت کے موضوع پر ایسے ماہرین اہلِ علم موجود ہیں جواس کا م کوخوش اُسلو بی سے کررہے ہیں اورمسلمانوں کی طرف سے فرضِ

کفایہ بجالارہے ہیں۔

۲:...جواہلِعلم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ان ہے استفادے کے لئے نہیں کرتے ،اس لئے حدیثِ مذکور کا اِ طلاق ان پر نہیں ہوتا۔

ے:... پی ایج ڈی کرنے والے حضرات بھی اگر اسلام کے اُصول وفر وع سے بخو بی واقف ہوں اور ان کا مقصد کتبِ سابقہ سے استفادہ نہ ہوتو ان کا بھی وہی تھم ہے جو جو اب نمبر ۲ میں لکھا گیا ہے۔

ان نکات میں آپ کے تمام خدشات کا جواب آگیا۔

۸:... آخر میں آپ کومشورہ دوں گا کہ اگر آپ اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت مولا نا رحمت اللہ کیرانو گی کی کتاب'' اظہار الحق'' کا مطالعہ فر مائیں۔اصل کتاب عربی میں ہے اس کا اُر دوتر جمہ'' بائبل سے قر آن تک'' کے نام سے دارالعلوم کرا جی کی طرف سے تین جلدوں میں شائع ہو چکا ہے۔

## تحریف شدہ آسانی کتب کے ماننے والے اہلِ کتاب کیوں؟

سوال: ...خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چاروں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں بھی تبدیلی یا اس میں اپنی مرضی سے پچھ گھٹا یا بڑھا کر،اگراس کی پیروی کی جائے تو کیا اس صورت میں پیروی کرنے والے اہل کتاب کہے جائیں گے؟
جواب: ...قرآن کریم تو تحریف لفظی سے محفوظ ہے، اس لئے قرآنِ کریم کے بارے میں تو بیسوال غیر متعلق ہے، پہلی کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، گہلی کتاب سلیم کیا گیا ہے۔
کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، گرچونکہ وہ لوگ اصل کتاب کو ماننے کے مدمی ہیں، اس لئے ان کواہل کتاب سلیم کیا گیا ہے۔
مسلمانوں کو'' اہل کتاب'' کہنا کیسا ہے؟

سوال:...حالانکہ مسلمان کتابِ ساوی کے حامل ہیں اور محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کوآخری نبی ماننے ہیں ،تو کیااس وجہ سے ان کواہل کتاب کہنا شرعاً یا اُغة کسی بھی نوع ہے دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...' اہلِ کتاب' اصطلاحی لفظ ہے، جوقر آنِ کریم سے پہلے کی منسوخ شدہ کتابوں کے ماننے والوں پر بولا جاتا تھا، مسلمانوں پزہیں۔

(٢) قَالَ تَعَالَى: "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوُا حَظَّا" (المائدة: ١٣). يـفسـرونه على غير ما أنزل ..... وتغيير وحيه. (تفسير نسفى ج: ١ ص:٣٣٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

(٣) واعلم أن من اعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داؤد فهو من أهل الكتاب. (رد المحتار مطلب مهم في وطي السراري ج:٣ ص:٣٥).

(٣) قَالَ تَعَالَى: "قُلْ يَاهُلَ الْكِتَٰبِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُنَا وَبَيْنَكُمْ" (آل عمران: ١٣) هذا الخطاب يعمّ أهل الكتاب من اليهود والنصارئ. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٥٠ طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "إِنَّا نَـحُنُ نَـزَّلْنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوُنَ" (الحجر: ٩). وهـو حـافـظـه فـى كل وقت من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل. (تفسير نسفى ج: ٢ ص: ٨٣ ا ، طبع دار ابن كثير، بيروت)

### الله تعالیٰ کے لئے واحد وجمع کے صیغے کے إطلاق کی حکمت؟

سوال:...الله پاک نے اپنے کلام میں اپنے لئے بھی تو" اُنکا" واحد کا صیغہ استعال کیا ہے، جیسے:" اِنِّے اُنکا اللهُ" اور کہیں "نَحُنُ" جَمْعُ کا صیغہ ہے، جیسے:" إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الذِّحُرَ" وغیرہ، اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟

جواب:..اصل توصیغهٔ واحدہ، کیکن بھی اِظہارِ عظمت کے لئے صیغهٔ جمع استعال کیاجا تا ہے،" اِنِّسی اُنک اللهُ" میں توحید ہے، اور تو حید کے اور توحید کے اور توحید کے واحد کا صیغه موز ول ترہے، اور " اِنَّا نَحُنُ نَزُ لُنَا الذِّنْحُرَ " میں اس عظیم الشان کتاب کی تنزیل اور وعد ہُ حفاظت کا ذکر ہے، اور بید دونوں مُنزَل اور محافظ کی عظمت ِقدرت کو مقتضی ہیں، اس لئے یہاں جمع کے صیغوں کالا نابلیغ تر ہوا، واللہ اعلم باسرارہ! (۱)

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت

سوال:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خدا کی طرف سے سچا پینمبر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بھی مخلوق کی طرف سے کوئی بات نقل کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بولا ، بلکه ساری زندگی جو بات کہی ، پیچ کہی ۔ بھلاالیا شخص خدا کا نام لے کر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے ...؟ (۲)

# حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كى تمام دُنيا كے لئے بعثت

سوال:...رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ساتویں صدی عیسوی میں ساری دُنیا کے لئے مبعوث ہوئے تھے،'' ساری دُنیا میں'' براعظم امریکا بھی شامل ہے مگر وہاں تک اسلام کی دعوت خود رسول الله صلی الله علیہ وسلم صحابہ کرام رضی الله عنهم بلکہ تابعین''، تبع تابعین''، اوراس کے بہت عرصہ بعد تک صوفیائے کرام ؒ کے ذریعہ بھی نہیں پہنچی ، تا آئکہ پندر ہویں صدی میں امریکا دریافت ہوا، ساتویں صدی عیسوی سے پندر ہویں صدی عیسوی تک – آٹھ سوسال – امر ایکا مکمل جہالت کی تاریکی میں ڈوبارہا۔

امریکا کے قدیم باشندے، جنہیں ریڈانڈین کا نام دیا گیا، وہ مظاہر پرست ہی رہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کی اولا دہیں؟ جبیبا کہ ایشیائی اقوام کوسام کی ،افریقی اقوام کو جام کی اوریورپی اقوام کو یافث کی اولا دشلیم کیا گیا ہے۔

حضرت عقبہ بن نافع "نے جس وقت' بحرِظلمات' میں گھوڑا ڈال دیااور زمین ختم ہوجانے پرحسرت کااظہار کیا تھا،اس وقت ہھی وہاں سے بہت دورامریکا کی سرز مین موجودتھی ۔ سوال یہ ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظراورصحا بہ کرام اورصوفیائے عظام کی

<sup>(</sup>١) "(فاما قوله: انا نحن نزلنا الذكر) فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلّا أن هذا من كلام الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم اذا فعل فعلًا أو قال قولًا، قال: إنا فعلنا كذا وقلنا كذا، فكذا ههنا." (تفسير كبير ج: ١٩ ص: ٢٠ ١، سورة الحجي.

 <sup>(</sup>٢) "وسألتك هـل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال، فزعمت ان لا، فعرفت انه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهبُ فيكذب على الله ...." (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ١٥٣، باب قـل يا أهل الكتاب تعالوا ... إلخ)، "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْلَى . إِنْ هُوَ الله وَحُيِّ يُّوْحٰى" (النجم: ١ تا ٣).
 الْهَوْلَى لِنْ هُوَ الله وَحُيِّ يُّوْحٰى" (النجم: ١ تا ٣).

#### بصيرت سے امريكا كيے بحار ہا؟

# حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جائز نہیں

سوال:..مولا ناصاحب!ایک بهتا ہم مسکہ ہے جو تین چارروز سے مجھے بے حد پریثان کئے ہوئے ہے۔مسکہ یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں تین چارروز پہلے وہ ہمارے گھر بیٹھی فر مار ہی تھیں کہرسول خدا کی والدہ (نعوذ باللہ!) کا فرتھیں ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام نہیں تھا۔

جواب: ... بیمسکد بہت نازک اور حساس ہے۔ محققین نے اس میں گفتگو کرنے سے منع کیا ہے۔ امام سیوطیؓ نے تین رسائل اس مسکد پر لکھے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کا ایمان ثابت کیا ہے، اگر کسی کوان کی تحقیق پراطمینان نہ ہو تب بھی خاموثی بہتر ہے۔ ان محتر مدسے کہئے کہ ان سے قبر میں اور حشر میں بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں ان کاعقیدہ کیا تھا؟ اس لئے وہ اس غلط بحث میں پڑ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں اور نہ اللِ ایمان کے جذبات کو بے ضرورت مجروح کریں۔ (۲)

### لننخ قرآن کے بارے میں جمہوراہلِسنت کا مسلک

سوال:...مسئلہ بیہ کے مولا نامحہ تقی صاحب عثانی مدظلہ ''علوم القرآن' ص: ۱۶۳ پر قم طراز ہیں کہ: ''جہوراہل سنت کا مسلک بیہ ہے کہ قرآنِ کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ لیکن معز لہ میں سے ابومسلم اصفہانی کا کہنا ہیہ کہ قرآنِ کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ تمام آیات اب بھی واجب العمل ہیں۔ ابومسلم کی اتباع میں بعض دُوسرے حضرات نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے۔ اور ہمارے زمانے کے اکثر تجدد پند حضرات اس کے قائل ہیں۔ چنا نچہ جن آیتوں میں شنخ معلوم ہوتا ہے، بھی یہی رائے ظاہر کی ہے۔ اور ہمارے زمانے کے اکثر تجدد پند حضرات اس کے قائل ہیں۔ چنا نچہ جن آیتوں میں شنخ معلوم ہوتا ہے، یہ حضرات ان کی ایسی تشریح کرتے ہیں جن سے نئے شلیم نہ کرنا پڑئے ، بیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیم وقف دلائل کے لحاظ ہے کمزور ہے اور اسے اختیار کرنے کے بعد بعض قرآنی آیات کی تفییر میں ایسی تھین تان کرنی پڑتی ہے، جواُصولِ تفییر کے بالکل خلاف ہے۔ '' بیتو تھا تقی صاحب کا بیان۔ ادھر حضرت مولا ناانور شاہ صاحب کشمیر گ'' فیض الباری'' ج: ۳ ص: ۲۰ اپر فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) "وبالجملة كما قال بعض المحققين: إنّه لا ينبغى ذكر هذه المسئلة إلّا مع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضرّ جهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها إلّا بخير أولى وأسلم." (شامى ج: ٣ ص: ١٨٥، باب نكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے دیکھتے: شامی ج: ۳ ص: ۲۳۱ (بحث فی احیاء ابوی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتھما، وایضاً شامی ج: ۳ ص:۱۸۵، باب نکاح الکافر، والحاوی للفتاوی ج:۲ ص:۲۰۲ تا ۲۳۴)۔

"انكوت النسخ راسًا وادعيت ان النسخ لم يود في القران راسًا." آگاس كي تشريح فرماتے ہيں:

"اعنى بالنسخ كون الآية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جنئ من من جزئياتها، فذالك عندى غير واقع، وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات."

(فيض البارى ج:٣ ص:١٣٥)

برائے کرم یہ بتا نمیں کہ مولا نامحمہ انور شاہ صاحبؓ کے بارے میں کیا تاویل کریں گے؟ کیا بیصر تکے نسخ کا انکار نہیں ہے؟ واللہ! میراان کے بارے میں حسن ظن ہی ہے، صرف اپنے ناقص ذہن کی تشفی جاہتی ہوں۔ نیز ناچیزلڑ کیوں کو پڑھاتی ہے تواس قشم کے مسائل میں توجیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بتا نمیں کہ انور شاہ تشمیری رحمہ اللہ کے نزدیک مندرجہ ذیل آیت کی کون سی جزئی پڑمل باتی ہے:

"يَالَيُهَا الَّذِينَ امنُو ا إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوكُمُ صَدَقَةً، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمُ وَاطُهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ." (الجاولة:١٢)

میرے کہنے کامقصود بیہ ہے کہ إدھرمولا نامحمر تقی صاحب کا فرمان ہے کہ بجزمعتز لہ یاان کے ہم مشرب کے کسی نے ننخ کا انکار نہیں کیا ،اوراُ دھر دیو بند کے جلیل القدراور چوٹی کے بزرگ بیفر مائیں :

"ان النسخ لم يرد في القران راسًا."

تصریح اس کے مابعد کی آیت میں موجود ہے۔ مگر اس کا استخباب بعد میں بھی باقی رہا، اس لئے اس آیت میں بھی'' نسخ بالکلیہ' نہیں ہوا، بلکہ اپنے بعض مشمولات وجزئیات کے اعتبار سے بیآیت بعد میں بھی معمول بہار ہی۔

الغرض حضرت شاہ صاحب نوراللہ مرقدہ کے ارشاد: "ان المنسخ لے ہود فی القوان دائسا" کا بیہ مطلب نہیں کہ قرآنِ کریم میں نازل ہونے کے بعد بھی کوئی تھے منسوخ نہیں ہوا، جیسا کہ معزلہ کہتے ہیں، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ قرآنِ کریم کی جوآیات منسوخ ہوئیں ان میں "ننخ من کل الوجوہ" یا" ننخ بالکلیہ "نہیں ہوا کہ ان آیات کے مشمولات وجزئیات میں سے کوئی جزئیہ کی حال اور کسی صورت میں بھی معمول بہانہ دہے، بلکہ ایسی آیات میں "ننخ فی الجملہ" ہوا ہے، یعنی بیآیات اپنے بعض محتویات و مشمولات کے ارشاد کی بیتشری خود اعتبارے اگر چہ منسوخ ہیں، مگران کے بعض جزئیات و مشمولات بدستور معمول بہا ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کی بیتشری خود ان کی اس عبارت سے واضح ہے جوآپ نے تقل کی ہے، چنانچے فرماتے ہیں:

"ان النسخ لم يرد في القران رأسًا، اعنى بالنسخ، كون الآية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها، فذالك عندى غير واقع، وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات."

ترجمہ: " بےشک قرآن کریم میں تنخ بالکلیہ واقع نہیں ہوااوراس تنخ بالکلیہ سے میری مرادیہ ہے کہ کوئی آیت اپنے تمام مشمولات کے اعتبار سے منسوخ ہوجائے کہاس کی جزئیات میں سے کوئی جزئی بھی معمول بہ نہ رہے ، ایسانسخ میرے نزدیک واقع نہیں ، بلکہ جوآیت بھی منسوخ ہے وہ کسی نہ کسی وجہاور کسی نہ کسی جہت سے معمول بہا ہے۔

اس ضمن میں آیت فدید کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں:

"وبالجملة ان جنس الفدية لم ينسخ بالكلية، فهي باقية الى الآن في عدة مسائل، وليس لها مأخذ عندي غير تلك الآية، فدل على انها لم تنسخ، بمعنى عدم بقاء حكمها في محل ونحوه."

ترجمہ:...'' خلاصہ بیہ ہے کہ جنس فدیہ بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ فدیہ متعدد مسائل میں اب تک باقی ہے اور ان مسائل میں فدیہ کے جنس فدیہ بالکلیہ منسوخ نہیں ، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیآیت بے اور ان مسائل میں فدیہ کا ما خذمیر سے نزدیک اس آیت کے سوانہیں ، پس اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیآیت بایں معنی منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کا تھم کسی تحل میں بھی باقی نہ رہا ہو۔''

# فیض الباری اور رافضی پروپیگنڈ ا

سوال:...ازراہ کرم بیہ بڑا کمیں کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی علمائے دیو بندنے اب تک کتنی شروح لکھی ہیں؟ اوران میں سب سے متندا در بہتر شرح کون کی ہے جسے اعتماد کے ساتھ پیش کیا جاسکے۔کہا جاتا ہے کہ علامہ محمد انور شاہ کشمیری صاحبؓ نے کوئی شرح لکھی ہے، کیاوہ اپنے سیح اور متندمتن کے ساتھ مطبوعہ صورت میں مل سکتی ہے؟ اور کیا اس مطبوعہ شرح بخاری کواعتا دویقین کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے؟

جواب: سیجے بخاری کی کوئی متعقل شرح تو اس وقت ذبن میں نہیں، جوا کابر دیو بند میں ہے کی نے لکھی ہو، البتہ اکابر مشائخ دیو بند کے درسی افا دات ان کے تلافہ ہ نے اپنی عبارت میں قلم بند کر کے شائع کئے، ان میں ' لامع الدراری' حضرت گنگوبی گی مشائخ دیو بند کے درسی افا دات ان کے تلافہ دیکی کے نظر بھی ہوان کے کھی اور وہ ہمار ہے شخ حضرت مولا نامحہ درکی آبین مولا نامحہ بجی کے حواث کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس طرح امام العصر حضرت العلا مہمولا نامحہ انور شاہ شمیری کے درسی افا دات ان کے تلمیذ حضرت مولا ناسیّد بدرعالم میر شخصی مہاجر مدتی نے '' فیض الباری'' کے نام سے شائع کئے، حضرت شاہ صاحب اردو میں تقریر فرماتے تھے، مولا نامحہ بیر بیان تقریر کو بی میں منتقل کر کے قلم بند کیا ،...اسی طرح حضرت گنگوبی کی مندرجہ بالاتقریر کو بھی حضرت مولا نامحہ بیجی گئے عربی میں قلم بند کیا تھا ...۔

اس کے بعد سے ہرسال دورۂ حدیث کے طلبہ اپنے اکابر کی تقریریں قلم بند کرتے ہیں، ان میں سے بعض شائع بھی ہو چکی ہیں۔ جن میں شیخ الاسلام مولانا سیّد حسین احمد مدنی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا فخر الدین (نؤر اللّه مراقد ہم) کی تقریریں زیادہ معروف ہیں اور بیسب اردومیں ہیں۔

سوال:...ایک شخص جوخود کوعالم دین کہلاتا ہو،اورخود کواہل سنت و جماعت ثابت کرتا ہو، وہ قر آن شریف میں تحریف لفظی کا قائل ہو، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ جبکہ یہی سنا گیا ہے کہ قر آن شریف میں کسی طرح کوئی تحریف ممکن نہیں کیونکہ اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے،امید ہے کہ تحقیقی اورقطعی جواب سے نوازیں گے۔

جواب:...اہلِ سنت میں کوئی شخص قرآن کریم میں تحریف ِلفظی کا قائل نہیں، بلکہ اہل سنت کے نز دیک ایسا شخص اسلام سے خارج ہے۔اس مسئلہ کومیری کتاب'' شیعہ ٹی اختلافات اور صراطِ متنقیم'' میں دیکھے لیا جائے۔میرا خیال ہے کہ آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط نہی ہوئی ہوگی۔

سوال:...آپ کی خدمت میں ایک سوال قرآن مجید میں تحریف ِلفظی کے قائل کے بارے میں شرع کھم کے جانے کے لئے پیش کیا تھا۔ آپ نے جواب کے بعد تحریفر مایا ہے کہ:" میرا خیال ہے کہ آپ کو ان صاحب کے بارے میں غلط نہی ہوئی ہوگی"اس جملے کے بعد میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے مزید اطمینان کروں تا کہ تحریف لفظی کے قائل کے بارے میں مجھے یقین رہے کہ شریعت کا تھم کیا ہے؟ اس لئے آپ کی خدمت میں اس عالم دین کے اصل الفاظ پیش کرتا ہوں ، وہ فرماتے ہیں:

''میرے نزدیک تحقیق ہے ہے کہ قرآن میں محققانہ طور پر (معنوی ہی نہیں )تحریف ِلفظی بھی ہے، یا تو لوگوں نے جان بوجھ کر کی ہے یاکسی مغالطے کی وجہ سے کی ہے۔''

ان الفاظ میں وہ یہی فرمارہے ہیں کہ قر آن کریم میں تحریفِ لفظی ہے، جبکہ ہم نے یہی سناہے کہ قر آن کریم اپنے نزول سے آج تک ہرطرح کی تحریف سے محفوظ ہے۔قر آن میں سامنے سے یا پیچھے سے باطل راہ نہیں پاسکتا اور قر آن کی حفاظت کا اللہ تعالی نے خود ذمہ لیا ہے، اور یہی سنا ہے کہ قرآن میں کسی طرح تحریف کا قائل کوئی مسلمان نہیں ، اگر کوئی مسلمان کہلانے والا ایسا ہے تو وہ مرتد ہوجا تا ہے۔ اب تک شیعہ فرقہ کے بارے میں سناتھا کہ وہ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، لیکن ایک اہل سنت و جماعت کہلانے والے عالم نے تحقیقی طور پر ایسا کیا ہے، اس لئے مجھے بہت تشویش ہوئی کہ قرآن کی ہر طرح حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی ہملانے والے عالم نے تحقیقی طور پر ایسا کیا ہے، اس لئے میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ سے رہنمائی چاہی ہے۔ یہ بھی ہے، اس کے باوجود قرآن میں تحریف مانی جارہ ہی ہے، اس لئے میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ سے رہنمائی چاہی ہے۔ یہ بھی ہتا ہے کہ ماضی میں بھی کوئی سی عالم قرآن میں تحریف معنوی یا تحریف لفظی کا قائل رہا ہے؟ امید ہے کہ آپ قطعی شری احکام سے تا گاہ فرمائیں گے، شکریہ!

جواب:...میں پہلے خط میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت میں کو کی شخص تحریف فی القرآن کا قائل نہیں ، میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ:'' آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط نہی ہوئی ہوگی' میرایہ خیال سیحے نکلا ، چنانچہ آپ نے جوعبارت ان صاحب ہے منسوب ک ہے، وہ ان کی عبارت نہیں۔ بلکہ غلط نہی ہے آپ نے منسوب کر دی ہے۔

اس کی شرح بیہ ہے کہ فیض الباری (ج: ۳ ص: ۳۹۵) میں خضرت ابن عباسؓ کے قول کی ... جوضیح بخاری ج: ۱ ص: ۳۹۹ میں منقول ہے ... کہ: '' اللہ تعالیٰ نے تمہیں ... مسلمانوں کو ... بتادیا ہے کہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے نوشتہ کو بدل ڈالا ، اور کتاب میں این ہوں کے ہاتھوں ہے تبدیلی پیدا کردی ہے۔''اس کی شرح میں حضرت امام العصر مولا نامحمہ انور شاہ کشمیر گ فرماتے ہیں:

" جانا چاہئے کہ ترفی الکتب السابقہ ) میں تین مذہب ہیں۔ ان ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ کتب ساویہ میں تحریف ہرطرح کی ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ ابن حزم ؓ ای کی طرف مائل ہیں۔ ۲: ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ تحریف قلیل ہے، شاید حافظ ابن تیمیہ کا رجحان اسی طرف ہے۔ س: اور ایک جماعت تحریف لفظی کی سرے سے منکر ہے، پس تحریف ان کے نزدیک سب کی سب معنوی ہے۔ میں کہتا ہوں جماعت تحریف لفظی کی سرے سے منکر ہے، پس تحریف ان کے نزدیک سب کی سب معنوی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس (مؤخر الذکر) مذہب پر لازم آئے گا کہ (نعوذ باللہ) قرآن بھی محرف ہو، کیونکہ تحریف معنوی اس میں بھی کھی منہ کہ نیس کی گئی (واللازم باطل فالملزوم مثله)۔ اور جو چیز میرے نزدیک محقق ہوئی ہے وہ ہے کہ ان میں (یعنی کتب ساویہ میں ) تحریف لفظی بھی ہوئی ہے یا تو انہوں نے جان ہو جھ کرکی یا غلطی کی وجہ ہے؟ پس اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانے ہیں۔''

يد حضرت شاه صاحب كى پورى عبارت كا ترجمه ب،اب دوباتوں پرغور فرمائے:

اوّل: ... یہ کہ حضرت ابن عباسؓ کے ارشاد میں اہل کتاب کا اپنی کتاب میں تحریف کردینا فدکور تھا، حضرت شاہ صاحبؓ نے اس سلسلے میں تین فدہب نقل کئے۔ ایک یہ کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف بکٹرت ہے۔ دوم بیہ کہ تحریف ہے تو سہی مگر کم ہے۔ صوم یہ کہ تحریف نفطی سرے سے نہیں، صرف تحریف معنوی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ ان تین اقوال کوفقل کر کے اپنا محققانہ فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ: اہل کتاب کی کتاب میں تحریف نفطی موجود ہے، اب رہا یہ کہ یہ تحریف انہوں نے جان ہو جھ کر کی ہے یا خلطی کی وجہ سے صادر ہوئی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں۔ الغرض گفتگو تمام تر اس میں ہے کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف نفطی ہوئی ہے صادر ہوئی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں۔ الغرض گفتگو تمام تر اس میں ہے کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف نفطی ہوئی ہے

یانہیں؟اگر ہوئی ہے توقلیل ہے یا کثیر؟ای کے بارے میں تین مذاہب ذکر فرمائے ہیں اورای تحریف فی الکتاب کے بارے میں اپنا محققانہ فیصلہ صادر فرمایا ہے،قرآن کریم کی تحریف لفظی کا دورونز دیک کہیں تذکرہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب ّیہ فرمائیں کہ:''جو چیز کہ میرے نز دیک محقق ہوئی ہے وہ یہ کہ اس میں تحریف لفظی موجود ہے۔''

دوم:... شاہ صاحب ؒ نے تیسرا قول پیفل کیا تھا کہ کتبِ سابقہ میں صرف تحریف ہوئی ہے ، تحریف لفظی نہیں ہوئی ، حضرت شاہ صاحب ؒ اس کوغلط قرار دیتے ہوئے ان قائلین تحریف کوالزام دیتے ہیں کہ اگر صرف تحریف معنوی کی وجہ سے ان کتب کو محرف قرار دیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ قرآن کریم کو بھی محرف کہا جائے ۔ نعوذ باللہ ۔ کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے تحریف معنوی کے معنوی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ اس سے دو با تیس صاف طور پر واضح ہوتی ہیں ، ایک یہ کہ قرآن کریم کی تحریف معنوی کے ساتھ اس مذہب والوں کوالزام دینا ، اس امر کی دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف لفظی کا کوئی بھی قائل نہیں ۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہوتی ہے کہ اگر حضرت شاہ صاحب ؒ ۔ نعوذ باللہ ۔ قرآن کریم کی تحریف لفظی کے قائل ہوتے تو صرف تیسر سے مذہب والوں کوالزام نہ دیتے ، بلکہ پہلے اور دوسر ہے قول والوں پر بھی یہی الزام عائد کرتے ۔

یہ میں نے صرف اس عبارت کی تشریح کی ہے جس ہے آپ کو حضرت شاہ صاحبؓ کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ قر آن کریم کاتحریف لفظی سے پاک ہونا ایک الیم حقیقت ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہوسکتا۔ حضرت شاہ صاحبؓ کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ملاحظہ فر مالیا جائے۔

حسنِ اتفاق کہ ای طرح کا ایک سوال امام اہل سنت حضرت مولا نا ابوز اہدمحد سرفراز خان صفدرزید مجدہم ہے بھی کیا گیا، انہوں نے فیض الباری کی اس عبارت کی وضاحت فر مائی ہے، جس سے شیعة تحریف قرآن پر استدلال کرتے ہوئے اسے مناظروں میں پیش کرتے ہیں۔ شیعہ بیۃ کُٹر دینا چاہتے ہیں کہ ... نعوذ باللہ ... فیض الباری میں ہے کہ امام العصر حضرت مولا نامحمہ انورشاہ کشمیری اور مولا نا بدرعالم میر تھی قدس اللہ اسرار ہما بھی تحریف کے قائل تھے۔

حضرت مولا نامحرسر فراز خان دامت برکاتهم العالیہ نے اس پروپیگنڈا کا جواب اور غلط فہمی کی وضاحت اپنے ایک مستر شد جناب مولا نا عبدالحفیظ صاحب کے نام ایک مکتوب میں فر مائی اور ہدایت فر مائی کہ اسے عام کیا جائے۔جس پرموصوف نے اس کی فوٹو اسٹیٹ بھیج کرہم پراحسان فر مایا ہے۔ چونکہ حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر مد ظلا کے مکتوبِسامی میں درج فیض الباری کی عربی عبارتوں کا اردوتر جمہ نہ تھا،اس لئے افادہ عام کی غرض سے اس کا اردوتر جمہ کردیا گیا۔

ذیل میں حضرت مولا نا ابوز امدسر فراز خان صفدر کی وضاحت انہیں کے الفاظ میں پیش کی جاتی ہے:

'' عزيز القدر جناب حضرت مولا ناعبدالحفيظ صاحب دام مجد ہم ۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مزاج گرام!

عزيز القدر إفيض البارى ج: ٣ ص: ٩٥ سيس ب:

"واعلم! ان في التحريف ثلاثة مذاهب، ذهب جماعة الى ان التحريف في الكتب

السماوية قد وقع بكل نحو في اللفظ والمعنى جميعا، وهو الذي مال اليه ابن حزم، وذهب جماعة الى انكار جماعة الى ان التحريف قليل، ولعل الحافظ ابن تيمية جنح اليه، وذهب جماعة الى انكار التحريف اللفظى رأسًا، فالتحريف عندهم كله معنوى، قلت: يلزم على هذا المذهب ان يكون الفرآن ايضًا محرفًا، فإن التحريف المعنوى غير قليل فيه أيضًا، والذي تحقق عندى: ان التحريف فيه لفظى ايضًا، اما انه عن عمد منهم او لمغالطة، فالله تعالى اعلم به!"

ترجمہ:... "معلوم ہونا چا ہے کہ ترفیف کے بارے میں تین مذہب ہیں۔ایک جماعت کا خیال ہے کہ کتبِسادیہ میں ترفی نفطی اور معنوی دونوں ہوئی ہیں،ابن حزم اس کے قائل ہیں۔دوسری جماعت کا نظریہ یہ ہوئی ہے، غالبًا ابن تیمیہ کا جھکا وَاسی طرف ہے۔تیسری جماعت کی سہ ہوئی البتہ تحریف ہوئی ہے۔اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم رائے یہ ہے کہ تحریف نفطی تو نہیں ہوئی البتہ تحریف معنوی ہوئی ہے۔اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم آئے گا کہ قرآن مجید بھی تحریف سے خالی نہیں، کیونکہ اس میں بھی تحریف معنوی کچھ کم نہیں کی گئی۔لیکن میرے نزدیک محقق بات یہ ہے کہ اس میں تحریف نفطی بھی ہوئی ہے، یا تو انہوں نے عمد الیا کیا ہے، یا پھر مغالطہ کی بنا پر الیا ہوا ہے، واللہ اللم اللہ کیا۔

عزيزالقدر!ال عبارت مين "فيها"كي جكه "فيه"لها كياب، اصل عبارت يول ب: "ان التحريف فيها (اى الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل وغيرهما) لفظى ايضًا."

ترجمہ:..''فیھ کامرجع کتبِساویہ ہیں، یعنی کتبِساویہ فیرات، زبوروانجیل وغیرہ میں تحریف ہوئی ہےنہ کہ قرآن میں ۔ مگر فیہ کی ضمیر مفرد مذکر کی وجہ سے بیمغالطہ ہوا کہ شاید قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔''

اس کی دلیل فیض الباری ج: ۲ ص: ۵۳۷ کی بیعبارت ہے:

"واعلم ان اقوال العلماء في وقوع التحريف ودلًائلهم كلها قد قضي عنه الوطر الحشي فراجعه."

بخاری شریف کے پیس پاروں کا حاشیہ حضرت مولا نا حمیلی سہار نپوریؓ نے لکھا ہے، فالج کے حملے کے بعد بقیہ پانچ پاروں کا حاشیہ حضرت مولا نا محمہ قاسم نا نوتویؓ نے کیا ہے۔ سوانح قاسمی از مولا نا محمہ یعقوب صاحبؓ اور اس مقام پر حاشیہ میں محشی یعنی حاشیہ لکھنے والے حضرت نا نوتویؓ نے حاجت پوری کردی ہے اور مقام کاحق اداکر دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: بخاری ج: ۲ ص: ۱۱۲۷ کا حاشیہ نمبر: ۱)۔
مقام کاحق اداکر دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: بخاری ج: ۲ ص: ۱۱۲۷ کا حاشیہ نمبر: ۱)۔
فیض الباری ہی میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرتؓ نے لکھا ہے:

"والذى ينبغى فيه النظر ههنا انه كيف ساغ لابن عباس انكار التحريف اللفظى، مع ان شاهد الوجود يخالفه، كيف! وقد نعى عليهم القرآن انهم كانوا يكتبون بايديهم، ثم يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، وهل هذا الا تحريف لفظى ولعل مراده انهم ما كانوا يحبوفونها قصدا، ولكن سلفهم كانوا يكتبون مرادها كما فهموه ثم كان خلفهم يدخلونه في نفس التوراة، فكان التفسير يختلط بالتوراة من هذا الطريق انتهى انتهى."

(ج:٣ ص:٥٣٥)

ترجمہ: " یہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے تر یف لفظی کے نہ ہونے کا قول کس بنا پر کیا ہے؟ حالانکہ شواہداس کے خلاف ہیں۔ پھرتح یف لفظی نہ ہونے کا قول کیوکرمکن ہے، جبکہ قرآن مجید نے ان کے اس فعل فینچ کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہد دیتے ہیں کہ: " یہ اللّٰہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللّٰہ کی طرف سے نہیں ہے!" اور یہی تو تحریف ہے۔ غالباً تحریف لفظی نہ ہونے سے ان کی مراد ہے کہ وہ قصداً ایسانہیں کرتے بلکہ ان کے اسلاف اپنی کتابوں میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک مفہوم لکھ دیتے ، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے اس (تشریحی نوٹ) کو تو رات کے متن میں شامل کر لیا، جس کی وجہ سے اصل اور شرح میں التباس ہو گیا اور یوں تحریف فقطی ہوگئے۔"

اس ساری عبارت سے واضح ہوا کہ تحریف ِلفظی تو را ۃ وغیرہ کتابوں میں ہوئی ہے نہ کہ قر آن کریم میں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی تشریح بھی حضرت نے کر دی کہ سلف اپنی یا دے لئے کتابوں میں ، گفتیری الفاظ لکھتے تھے،خلف نے ان کو بھی متن میں شامل کر دیا۔

استحریر کوغور سے پڑھیں اور اس کی کا پیاں بنا کر اپنی طرف سے علماء میں تقسیم کریں ، بڑی دین کی خدمت ہوگی۔ اہل خانہ کو درجہ بدرجہ سلام اور دعا ئیں عرض کریں اور مقبول دعا ؤں میں نہ بھولیں ، یہ خاطی بھی داعی ہے۔

داعی ہے۔

ابوالز ابدمحد سرفراز۔ از گکھڑ۔ "
ابوالز ابدمحد سرفراز۔ از گکھڑ۔ "

### قرآن میں درج دُوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

سوال:..قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دُوسروں کے اقوال بھی دُہرائے ہیں، جیے عزیزِ مصرکا قول:"إِنَّ کَیُسدَ کُسنَّ عَظِیُہٌ" یا بلقیس کا قول:"إِنَّ الْسُمُلُوُکَ إِذَا دَحَلُوُا" کیاان اقوال کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللّٰہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے ہیں: دیکھواللہ تعالی فرماتے ہیں:"إِنَّ کَیُسدَکُنَّ عَظِیْہٌ" حالانکہ بیغیر اللّٰہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کوفقل کیا ہے۔ جواب:..اللہ تعالیٰ نے جب ان اقوال کونقل فرمادیا تو یہ اقوال بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے اور ان کی تلاوت پر بھی تو اب موجود ملے گا ( بینا کارہ بطور لطیفہ کہا کرتا ہے کہ قر آنِ کریم میں فرعون، ہامان، قارون اور ابلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی پچاس، پچاس نیکیاں ملتی ہیں )۔ پھر قر آنِ کریم میں جو آقوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پر رَدِّ فرمایا ہے جیسے کفار کے بہت سے اقوال، اور بعض کو بلاتر دینقل فرمایا ہے۔ تو اقوالِ مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہیں، لیکن جن اقوال کو بلا تکیر نقل فرمایا ہے وہ ہمار سے لئے جت ہیں، پس عزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول ای دُوسری قتم میں شامل ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہنا تھے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ( )

# كلام إلهي ميس درج مخلوق كاكلام نفسي موگا؟

سوال:...آپ نے فرمایا'' جب غیراللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کئے ہیں تو وہ بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے۔''اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیا قوال کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی بیکلام نفسی تو نہ ہوئے ، کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور ہماراعقیدہ اور ہماراعقیدہ ہوئے اور ہماراعقیدہ ہوئے اور ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن ساراغیر مخلوق ہوئے اور ہماراعقیدہ ہے کہ قرآن ساراغیر مخلوق ہے۔

جواب: ... مخلوق کے کلام کا کلامِ الٰہی میں آنا بظاہر کلِ اِشکال ہے، کیکن اس پر نظر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی و مستقبل کیساں ہیں تو یہ اِشکال نہیں رہتا، یعنی مجلوق پیدا ہوئی ،اس ہے کوئی کلام صادر ہوا ،اللہ تعالیٰ نے بعداً زصد دراس کوفقل فر مایا تو واقعی اِشکال ہوگا، کیکن مخلوق پیدا ہونے اوراس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ،اوراس علم قدیم کوکلامِ قدیم میں نقل فریادیا۔
میں نقل فریادیا۔

# "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كى تشريح

سوال:... "كَادَ الْفَقُرُ أَنُ يَكُونَ كُفُرًا "حديث كِ متعلق محدثين كاكيافيصله ؟ كونكه جارك ايك أستاد في الله براس كوموضوع يابالفاظ ويكر وُرست قرار نهيس دياكه بيه وُوسرى احاديث سے متعارض ہے۔ مثلًا: نبى عليه السلام في ارشاوفر مايا: "اَللّٰهُمَّ أَحْدِينَ مِسْكِنُنَا وَأَمِتُنِي وَلَيْ الله عليه وَلَمُ كَالله عليه وَلَمُ كَالله وَلَمُ لَهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَهُ وَلَا وَنَهُ وَلَى الله وَلَمُ لَول عَالَ الله وَلَمُ وَلَا يَكُونُ وَلَمُ الله وَلَمُ وَلَا عَالِمُ الله وَلَمُ وَلَا عَالِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولِ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلِي اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ اللهُ ولَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) وما ذكره الله تعالى في القران اي المنزل والفرقان المكتمل عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام .... وعن فرعون وابليس اي ونحوهما من الأعداء والأغنياء .... فان ذلك اي ما ذكر من النوعين كله كلام الله تعالى اي القديم اخبارًا عنهم. (شرح فقه الأكبر لمُلَا على القاري ص:٣٣)

 <sup>(</sup>٢) والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم .... وقد كان الله تعالى متكلمًا اى فى الأزل ولم يكن كلم موسى اى والحال أنه لم يكن كلم موسى بل ولا خُلِقَ أصل موسى وعيسى وقد كان الله تعالى خالقا فى الأزل ولم يخلق الخلق. (شرح فقه الاكبر ص:٣٥).

صدیث کوخواہ نخواہ دُرست قرار نہ دینا ٹھیک نہیں۔اُن کے مطابق دونوں قتم کی احادیث میں پیظیق ہونی چاہئے کہ بھی بھارغریبی کی وجہ سے انسان کفر بیطر زِعمل کا ارتکاب کرگز رتا ہے، مثلاً: یوں کہتا ہے کہ:'' اللہ نے بس غربت کے لئے مجھے ہی چناتھا'' وغیرہ وغیرہ کے الفاظ، یعنی غریبی کفرنہیں، احادیث کی رُوسے غریبی تو محمود ہی ہے، مذموم نہیں، جیسا کہ اُوپر مذکور ہے۔ آپ صرف اتنا فر مائے کہ مولوی صاحب نے احادیث کا تعارض جو دُور کیا ہے وہ دُرست ہے یانہیں؟

جواب:... "موسوعة الحديث النبوى" جلد: الصفح: ٨ يل "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كے لئے مندرجذيل حوالے ديئے گئين: كنز العمال حديث نمبر: ١٦٢٨١، اتحاف السادة المتقين ٨:٨ ص: ١٥، تاريخ اصفهان ٢٠١ ص: ٢٠٠، درمنثور ٢:٢ ص: ٢٠٠، المضعفاء للعقيلي ٣:٣ ص: ٢٠٠، مشكوة حديث نمبر: ١٥٠٥، المغنى عن حمل الاسفار للعراقي ٣:٣ ص: ١٨٩ و٢٢٩، حلية الأولياء ٣:٣ ص: ٥٣٠، ٨:٨ ص: ٢٥٣، تذكرة المموضوعات للمفتى ص: ١٢٠، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للسيوطي ص: ١٢٨، العلل المتناهية لابن الجوزى ج: ٣ ص: ١٢٨، العلل المتناهية الابن الجوزى ج: ٣ ص: ١٢٠ اگر چه يحديث كمزور م يكن ان حوالول كرد يكف معلوم بوتا م كموضوع نهيس ال عن ١٤٠٠ الربي المعنى يه كه بعض اوقات آدى فقركي وجه كفركار الكاب كرليتا م، جيها كه آج كل غربول كي غربت وافلاس كافا كده أنهات بوئ قاديا في اورعيما في مرتد بنا ليت بين ، بهر حال مولوى صاحب نے جوظيق دى م كى حدتك دُرست م منعدى امراض اور إسلام

سوال:...کیا جذام والے سے اسلام نے رشتہ ختم کر دیا ہے؟ اگرنہیں تو اس کے مریض سے جینے کاحق کیوں چھینا جاتا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ:'' اس سے شیر کی طرح بھا گواور اس کو لمبے بانس سے کھانا دؤ''؟

<sup>(</sup>۱) وعنه (أبي هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا عدوى ولَا طيرة ..... وفر من المحذوم كما تفر من الأسد. (وفي حاشيته) وانما أراد بذلك نفي ما اعتقدوا من ان العلل المعذية مؤثرة لَا محالة، فأعلمهم ان ليس كذلك، بل هو متعلق بالمشية، إن شاء كان، وإن لم يشأ، لم يكن .... الخ. (مشكواة ص: ۱ ٣٩، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل). (۲) عن جابر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ بيد مجزوم فأدخله معه في القصعة .... (ترمذي ج: ۲ ص: ۲، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم).

# مجذوم سيتعلق ركضن كاحكم

سوال: مینجی بخاری شریف کی حدیث مبار کہ میں حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' مجذوم ہے بچ' فقیح فی کا مسلہ ہیے کہ: مجذوم کی بیوی کو اختیار ہے کہ وہ فنج نکاح کرے۔اب عرض ہیے کہ: جذام جے انگریزی میں '' لپروی' کہتے ہیں، پہلے ایک لاعلاج اور قابل نفرت بیاری تصور کی جاتی تھی، اب بیمرض لاعلاج نہیں رہا، ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جو جذام ہے صحت یابی کے بعد شادیاں کر چکے ہیں اور ان کے صحت مند بنچ ہیں۔ میرام قصد ہیہ کہ اب یہ بیاری عام بیار یوں کی طرح ایک عام مرض یابی کے بعد شادیاں کر چکے ہیں اور ان کے صحت مند بنچ ہیں۔ میرام قصد ہیہ کہ اب یہ بیاری عام بیار یوں کی طرح ایک عام مرض ہے، جس کا سوفیصد کا میاب علاج گارنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔معاشر ہیں مجذوم سے جونفر ت ہوتی تھی، اب وہ نہیں رہی۔ اس بیاری کے جوڈا کٹر ز ہوتے ہیں ان کے حسن اخلاق کا کیا کہنا، وہ کہتے ہیں کہ جذام کے مریض، لوگوں کی توجہ کے مستحق ہیں، ان سے نفرت نہیں کرنی چاہئے، تا کہ بیلوگ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ بعض اوقات بیڈا کٹر زمجذو مین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں، ان کے ساتھ مصافح بھی کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، صحت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔اب تک میں نے کسی ہے نہیں ساکہ کی مجذوم سے بیمرض ڈاکٹر یا کئی بیار کے میں پوچھتی ہیں:

ا:... حدیثِ مٰدکورکامفہوم بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بیاری قابلِ نفرت ہے،اوراس بیاری کےمعالجین کہتے ہیں کہ یہ بیاری قابلِ نفرت نہیں ہے،حدیث شریف کاصحیح مفہوم کیا ہے؟ یہ اِشکال محض میری جہالت وکم فہمی وکم علمی پر مبنی ہے۔

۲:... فقیر ففی کا جومسئلہ میں نے تحریر کیا ہے ، کیا آج کل کے حالاتِ ندکورہ کے موافق ایک ایسے آ دمی کی بیوی کو بھی فنخِ نکاح
 کا اختیار ہوگا جو کہ جذام کی بیاری ہے کممل طور برصحت یاب ہو چکا ہو؟

جواب: نفیس سوال ہے، اس کا جواب سمجھنے کے لئے دوباتوں کواچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے:

ایک بیر کبعض لوگ قوی المزاج ہوتے ہیں،ایسے مریضوں کودیکھ کریاان کے ساتھ مل کران کے مزاج میں کوئی تغیر نہیں آتا، اور بعض کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں (اوراکٹریت اسی مزاج کے لوگوں کی ہے)،ان کی طبیعت ایسے موذی امراض کے مریضوں کو دیکھنے اوران ہے میل جول رکھنے کی متحمل نہیں ہوتی۔

دوم:... بیر که شریعت کے اُحکام قوی وضعیف سب کے لئے ہیں، بلکہ ان میں کمزوروں کی رعایت زیادہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام کو حکم ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے کمزوروں کے حال کی رعایت رکھے۔

ید دوباتیں معلوم ہوجانے کے بعد بھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفسِ نفیس مجذوم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ:'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑ کراس کوا پنے

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اذا صلّى أحدكم للناس فليخفف، فان فيهم
 السقيم والضعيف والكبير واذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء" متفق عليه. (مشكواة ص: ۱۰۱، باب ما على الإمام).

سالن کے برتن میں داخل کیااور فرمایا: کھا! اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اوراع قادکرتے ہوئے۔'' (ترنی ج:۲ ص:۳)

اِمام ترندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نوعیت کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نقل کیا ہے، گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایخ مل سے واضح فرمایا کہ نہ مجذوم قابل ِ نفرت ہے اور نہ وہ اُح چھوت ہے، لیکن چونکہ ضعفاء کی ہمت وقوت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی ، اس
لئے ان کے ضعف طبعی کی رعایت فرماتے ہوئے ان کو اس سے پر ہیز کا حکم فرمایا۔

۲:...حضراتِ فقهاء کابیفتو کی بھی عورت کے ضعف طبعی کی رعایت پرمحمول ہے، پس اگر مجذوم کا صحیح علاج ہوجائے تو عورت کو نکاح فنخ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ حضرات فقہاء کابیفتو کی اس پرلا گوہوگا۔

# مؤثرِ حقیقی الله تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی

سوال:...میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہوسکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں،اُمید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔میراسوال بیتھا کہ:

'' کیادوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہوسکتا ہے جس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ:'' بیٹا، بیٹی خدا ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، اور دوائی بھی اس کے حکم سے مؤثر ہوتی ہے، اس لئے اگر بیعقیدہ سے جو دوائی کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔''

گتاخی معاف! مولا ناصاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذراوضاحت ہے دیں، کیونکہ میراوِل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے ہے بھی بیٹا بیدا ہوسکتا ہے تو پھر ہرعورت ہی دوائی کھانی شروع کر دے اور دُنیا میں بیٹے نظر آئیس بیٹے نظر آئیس بیٹے بھی بیٹا ہیں ہوت بھی ہیں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے، پہلے تو لوگ دا تا صاحب کے مزار پراور دُوسرے مزارات پر جا کر بیٹا مانگتے ہیں اور اب دوائی ہے اگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا ہجوم ان کے گھر لگ جائے گا جودوائی تھے رہے ہیں اور دوائی ہمی ہزاروں میں تھے رہے ہیں، کیا بیشرک نہیں ہوگا ؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ: میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جس کو جاہتا ہوں، جب اللہ نے دروائی کیا اثر کر سکتی ہے؟

جواب:...میری بہن! دواؤں کا تعلق تجربہ سے ہے، پس اگر تجربہ سے ثابت ہوجائے (محض فراڈ نہ ہو) کہ فلاں دوائی سے بیٹا ہوسکتا ہے تواس کا جواب میں نے لکھاتھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جیسے بیاری سے شفاد بنے والا تو

<sup>(</sup>۱) عن جابـر رضـي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجزوم فأدخله معه في القصعة، ثم قال: "كل بسم الله، ثقةً بالله وتوكّـلا عليهـ" (ترمذي ج: ۲ ص:٣، طبع رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن ابن ابي بريدة ان عمر أخذ بيد مجزوم (ترمذي ج:٢ ص:٠٠) ـ

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار: ولا يتخير أحد الزوجين بعيب في الآخر فاحشًا كمجنون وجذام وبرص ... الخ. وفي الشامية: ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول عطاء والنخعي ..... وخالف الأئمة الثلاثة الأول لو في الزوج كما يفهم من البحر وغيره ... الخ. (شامي ج ٣٠ ص: ١٠٥).

اللہ تعالیٰ ہے، کیکن دوا داروبھی کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر دواؤں کے شفا دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اسی طرح بھی دوائی کے ذریعے شفاعطا فر ماتے ہیں، دوائی شفانہیں دیتی، بلکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جا ہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوتا۔

ای طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایسی ہے جس سے بیٹا ہوجا تا ہے تواس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کہ بھی اللہ تعالیٰ دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کھی دوائی کو ذریعے بین ،اور بھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے ، جب مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے اور دوائی کی تا ثیر کو بھی اس کے حکم وارادہ کی پابند سمجھا جائے تو بیشرک نہیں ،اورایسی دوائی کا استعال گناہ نہیں۔

اور دوائی کی تا ثیر کو بھی اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایس ہے بھی یانہیں۔

# الله،رسول کی اطاعت سے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی ،ان کا درجہ ہیں!

سوال: ... کیا آپ مندرجه ذیل آیت کریمه کی پوری تشریح بیان فرمائیں گے؟:

"وَمَنُ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيِّن وَالصِّدِيُقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا."

بعض لوگ کہتے ہیں کہاس کا ترجمہ ہیہ ہے کہ:'' جوبھی اللّٰد تعالیٰ کی اور محمر مصطفیٰ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گاوہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پر اللّٰد تعالیٰ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء (علیہم السلام)اورصدیقین اور شہداءاورصالحین میں ،اور بیلوگ بہت ہی اچھے رفیق ہیں۔''اور اس کی تشریح بیہ نلاتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اطاعت سے نبی ،صدیق ،شہیداورصالح کا درجیل سکتا ہے۔

جواب:... بیتشری دووجہ سے غلط ہے: ایک تو یہ کہ نبوّت ایسی چیز نہیں جو اِنسان کوکسب ومحنت اوراطاعت وعبادت سے ل جائے ، دُ وسرے اس لئے کہ اس سے لازم آئے گا کہ اسلام کی چودہ صدیوں میں کسی کوبھی اطاعت کا ملہ کی تو فیق نہ ہوئی۔

آیت کا مطلب میہ ہے کہ جولوگ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہیں گے، گوان کے اعمال کم درجے کے ہوں ، ان کو قیامت کے دن انبیاء کرام ،صدیقین ،شہداء اور مقبولانِ الہی کی معیت نصیب ہوگی۔

 <sup>(</sup>١) الإشتخال بالتداوى لا بأس به إذا اعتقدان الشافى هو الله تعالى، وانه جعل الدواء سببًا، اما إذا اعتقدان الشافى هو
 الدواء فلا. (هندية ج:٥ ص:٣٥٣ طبع كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) أى من عمل بما أمره الله به ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فان الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقًا
 للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون، ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون .... الخ. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص: ٩ اس).

# كيا قبرِاً طهركى مٹى عرش وكعبہ سے افضل ہے؟

موال: ... میرے پاس ایک تماب ہے جس کا نام ہے ''تاریخ المعدینة المعنورة '' جس کے مؤلف جناب مجموعبرالمعبور بین ، اوراس پرتقریظ فی القرآن مولا ناغلام اللہ خان صاحب مدظام مہتم دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازارراولینڈی والوں کی ہے، تقریظ کی تاریخ کیم فروری ۱۹۷۸ء ہے، مولا ناغلام اللہ خان صاحب نے بری تعریف فرمائی ہے، اورایران ہے آغامجر حسین تسبی مظلم نے کتاب کو اس قدر پیندفر مایا کہ اس کا فاری ترجہ کرنے کی پیش کش فرمائی ، مزید ہدکہ ولی زماں مضر قرآن حضرت لا ہوری گے خلف الرشید حضرت مولا ناعبیداللہ انور دامت مجدہم کی تقریظات نے اس کی افادیت پرمہر تقدیق ثبت فرما کراہ اور بھی چار چا مدلگاد یے بیں۔ اس کتاب کی فیرست مضامین میں ہی ہے: نمبر ان مکہ عظمہ افضل ہے یامہ یہ طیبیہ کا نمبر ۲: مدینہ طیبہ کی مکم معظمہ پرفضیات نمبر ۳: مدینہ طیبہ کہ معظمہ سے اللہ تشدید بین کو اس کی کا اس کا دور کر اس کا اس کے متعلق تفصیل بڑی طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختر بیان کروں ، لکھا ہے کہ:

مدینہ طیبہ مکم محملہ معظمہ ہے کہ اس کی معالم کے کہ تمام کروے زمین پرافضل مقامات اور بزرگ ترین شہوں میں مکہ کرتمہ اور مربر کے حدید اللہ تشدید یہ کو تو اس میں علائے کرام کے عقول واذبان بھی تھی جیں، بایں ہم علم کے دید اطہراور فضیات کرتام اس کے جو کے ہو وہ نہ صرف مکہ کرتمہ بلکہ کھیۃ اللہ سے بھی افضل ہے، ہموات میع تو کہا، اعلی ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے بھی افضل ہے، ہموات میع تو کہا، عضائے شری غطیہ کی تو کہا کہ تا اللہ سے بھی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے بھی افضل ہے، ہموات میع تو کہا، عرش عظیم ہے بھی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے بھی افضل ہے، ہموات میع تو کہا، عرش عظیم ہے بھی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے بھی افضل ہے، ہموات میں کے ہوئے ہے ، وہ نہ صرف مکہ کرتمہ بلکہ کھیۃ اللہ ہے بھی افضل ہے، ہموات میع تو کہا، عرش عورش عظیم ہے بھی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے۔ بھی افضل ہے، ہموات میں کے دور اور کی کی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر ، ارفع اور انتہائی بالا ، اعلی ، برتر ، ارفع اور انتہائی کی برتر ، ایک ہو ہے ہے ، وہ نہ صرف مکہ کو تو اس کی سور کی کرتے ہو گے کی برتر ، ایک ہو تے ہو کے کو کو کرنے کو کرنے کی کرتے ہو کی کو کرنے کر کے کرنے کر کرنے کی کرتے ہو کر

آ گے ایک حوالہ یہ بھی تحریر ہے کہ:

" امیرالمومنین سیّد ناعمرفاروق اورسیّد ناعبدالله بن عمرضی الله عنهااور دیگرصحابیکرام کی ایک جماعت اور حضرت ما لک بن انس اور اکثر علمائے مدینه، مکه مکرمه پر مدینه منوّره کوفضیلت دیتے ہیں، ای طرح بعض علمائے کرام بھی مدینه طیبہ کی فضیلت کے قائل ہیں، مگروہ شہرمدینه طیبہ کو مکه مکرمه کے شہر پر تو فضیلت دیتے ہیں، البتہ کعبة الله کومتنی کرتے ہیں اور کعبه معظمہ کوسب سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن بیہ بات طے شدہ ہواورای پرعلمائے متقدین و متاخرین کا اتفاق ہے کہ قبر اَ طهر سیّد کا نئات رحمت موجودات سلی الله علیه وسلم مطلقاً اور بالعموم افضل واکرم، اَنصب واَر فع ہے، خواہ شہر مکه مکرمہ ہویا کعبة الله ہویا عرش مجید ہو، اس کتاب میں ہے کہ حضرت علامة العصرالشیخ محمد یوسف بنوری مدخله نے معارف السنن جلد: ٣٠ص: ٣٢٣ میں نہایت شرح وبسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ ہیہ کہ قبراً طہر، سات آسانوں، عرش مجیداور کعبة الله سے افضل ہے اوراس میں کی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔"

میرے محترم بزرگ! میں اس پرمکمل اتفاق کرتا ہوں اور بیمیرا ایمان ہے کہ اوّل ذات اللّٰہ کی ہے، اس کے بعد کوئی افضل

ذات ہے تواللہ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جوافضل واعلیٰ ہے، باقی ساری چیزیں افضلیت میں کم ہیں، یہ سی ہے ہے کہ کہ تعبۃ اللہ شریف کی بڑی عظمت اورافضلیت ہے، اس کا کوئی بھی کہ تعبۃ اللہ شریف کی بڑی عظمت اورافضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار کرنہیں سکتا،اگرا نکار کرے تو وہ مسلمان نہیں،لیکن پہلے اللہ اور پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

میرے محترم بزرگ! میرے دوستوں اورا حبابوں میں ہے بعض حضرات اس کوتشلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ روضۂ اطہر صلی اللہ علیہ وسلی کتبہ اللہ علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی علیہ وسلی علیہ وسلی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وسلی مسلم کی اللہ وسلی کہ اللہ وسلی کہ اللہ وسلی کہ اللہ وسلی کہ مسلم کی مسلم کر اللہ وسلی کہ درست کیا ہے؟ وسلی اور اللہ وسلی کہ درست کیا ہے؟

جواب:...جومسکاہ اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ قریب قریب اہلِ علم کا اجماعی مسکلہ ہے، وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم افضل المخلق ہیں،کو کی مخلوق بھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے افضل نہیں اورا کیہ حدیث میں ہے کہ: آ دمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے،ای میں وفن کیا جاتا ہے، لہذا جس پاک مٹی میں آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے جسداً طہرکی تد فین ہوئی،ای سے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی،اور جب آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم افضل المخلق ہوئے تو وہ پاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل ، افضل البشر ، افضل المخلق صلی اللّه علیہ وسلم کے جسدِاً طہر ہے مس ہونے کا شرف حاصل ہے ، وہ باقی تمام مخلوقات ہے اس لئے بھی افضل ہیں کہ بیشر فیے ظیم ان کے سواکسی مخلوق کو حاصل نہیں ۔

آپ کا بیار شاد بالکل بجااور برحق ہے کہ 'پہلے اللہ اور پھر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' مگرزیرِ بحث مسئلے میں خدانخواسۃ! اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقابل نہیں کیا جارہا، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ تعالیہ وسلم کا وسری مخلوق ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل و سری مخلوق ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور آنخضرت میں، اور آنخوش ہونے کی جوسعادت اسے ماصل، ہے وہ نہ کعبہ کو حاصل ہے، نہ عرش و کری کو۔

اوراگریہ خیال ہوکہان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے،اورروضۂ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے،اورروضۂ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے طرف ہے،اس لئے یہ چیزیں اس مٹی سے افضل ہونی جاہئیں،تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ملابست (ملاپ) کی نسبت ہے،اور کعبہاورعرش وکری کوتن تعالیٰ شانہ سے ملابست کا تعلق نہیں، کہ جی تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) "عن أبي سعيد الخدري قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة عند قبرٍ فقال: قبر من هذا؟ فقالوا: فلان الحبشي يـا رسـول الله! فـقـال رسـول الله صـلـى الله عـليـه وآلـه وسـلـم: لَا إلـه إلّا الله سيـق من ارضه وسمائه الي تربته التي منها خلق" (مستدرک حاکم ج: ١ ص:٣١٤، وفاء الوفاء ج: ١ ص:٣٢ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) فلا شك ان مكة لكونها من الحرم المحترم اجماعًا افضل من نفس المدينة ما عدا التربة السكينة، فانها افضل من الكعبة، بل من العرش على ما قاله جماعة. (شرح الشفاء ج: ٢ ص: ١٢١). قال الراقم (المحدث البنوري) وان شئت ان تستأنس ذلك بدليل من السنة فلاحظ الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان كل نفس تدفن في التربة التي خلقت منها" كما رواه الحاكم في مستدركه. (معارف السنن ج: ٣ ص: ٣٢٣).

#### ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟

سوال:...اولياءاورانبياءمين فرق كسطرح واضح كياجائع؟

جواب:..نی براہ راست خدا تعالی سے احکام لیتا ہے، اور'' ولی''اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے تابع ہوتا ہے۔ ('' کوئی ولی ،غوث، قطب ،مجدد ،کسی نبٹی یا صحافیؓ کے برابز ہیں

سوال:...ولی،قطب،غوث،کوئی بڑاصاحبِتقویٰ،عالم دِین،اِمام وغیرہان سب میں ہے کس کے درجے کو پیغیبروں کے درجے کے برابرکہا جاسکتاہے؟

جواب:...کوئی ولی،غوث،قطب،إمام،مجدّد،کسی اد نی صحابیؓ کے مرتبہ کوبھی نہیں پہنچے سکتا،نبیوں کی بتو بڑی شان ہے،ملیہم صلوٰۃ والسلام۔<sup>(۲)</sup>

کیاولایت پیدائش ہوتی ہے یامخت سے ملتی ہے؟

سوال:...کیاولیاللّٰد پیدائشی ولی ہوتے ہیں یاان کو بیمر تبہوفت کے ساتھ ساتھ ملتا ہے؟ جواب:...بعض ولی اللّٰد پیدائشی ولی ہوتے ہیں ،اوربعض کومحنت وریاضت سے بیمر تبہ ملتا ہے۔

#### غوث،قطب،أبدال كى شرعى حيثيت

سوال:...اسلامی لٹریچر میں غوث، قطب، اُبدال کے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں، کیا اولیاء کے بیمرا تب احادیث کی رُو سے مقرّر ہیں؟ اگرنہیں، تو کس نے مقرّر کئے ہیں اور ان الفاظ کی حیثیت کیا ہے؟

جواب:... بیداصطلاحات بزرگانِ دِین کے کلام سے منتقل ہوئی ہیں، حدیث میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چونکہ بیہ اصطلاحات عوام کے موضوع کی چیز نہیں، نہان اصطلاحات پر کسی عقیدے وقمل کا مدار ہے، اس لئے ان کی تشریح کے در پے ہونے کی ضرورت نہیں۔

(٢) والحاصل ان التابعين أفضل الأُمّة بعد الصحابة. (شرح فقه الأكبر ص: ٣٦)، الولى لَا يبلغ درجة النبي. (شرح فقه الأكبر ص: ٣٦)، الولى لَا يبلغ درجة النبي. (شرح فقه الأكبر ص: ٣٨)، الولى لَا يبلغ درجة النبي. (شرح فقه الأكبر ص: ٣٨). اينضًا: وآنكه تُقتيم كه اصحاب كرام بهترين بن آدم اند........ چه تي ولى بمرتبه صحابي نرسد. ( مكتوبات إمام رباني مكتوب: ٩٦). وفتر دوم )\_

(٣) الباب الثانى فيما ورد فيهم من الآثار النبوية الدالة على وجودهم وفضلهم ...... فمنها ما روى عن الإمام على كرّم الله وجهه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال، رواه الطبراني وغيره وفي رواية عنه مرفوعًا كما في رسالة اجابة الغوث ببيان حال النقباء والنجياء والأبدال والأوتاد والغوث (ملحق رسائل ابن عابدين ج: ٢ ص: ٢٧٠).

# كيا گوتم بده كو پنجمبرون ميں شار كريكتے ہيں؟

سوال: یعلیم یافتہ جدید ذہن کے لوگ'' گوتم بدھ' کوبھی پیغیروں میں شارکرتے ہیں، یہ کہاں تک دُرست ہے؟
جواب: قرآن وحدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں آیا، اس لئے ہم قطعیت کے ساتھ پچھنیں کہہ سکتے۔ شرع تھم یہ ہے کہ جن انبیائے کرام ملیہم السلام کے اسائے گرامی قرآنِ کریم میں ذکر کئے گئے ہیں، ان پرتو تفصیلاً قطعی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور باتی حضرات پر إجمالاً ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالی شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لئے جتنے انبیائے کرام علیہم السلام کومبعوث فر مایا، خواہ ان کا تعلق کسی خطۂ اُرضی سے ہو، اورخواہ وہ کسی زمانے میں ہوئے ہوں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ (ا)

کسی نبی یاولی کووسیلہ بنانا کیساہے؟

سوال:...قرآن شریف میں صاف صاف آیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو،لیکن پھربھی یہ وسیلہ بنانا کچھ تبھھ میں نہیں آتا۔

جواب:...وسیله کی پوری تفصیل اوراس کی صورتیں میری کتاب'' اختلافِ امت اور صراطِ متعقیم'' حصه اول میں ملاحظه فرمالیں۔ بزرگوں کو مخاطب کر کے ان سے مانگنا تو شرک ہے، مگر خداسے مانگنا اور بیہ کہنا کہ:'' یا اللہ! بطفیل اپنے نیک اور مقبول بندوں کے میری فلاں مراد پوری کرد بجئے''، بیشرک نہیں۔

صحیح بخاری ج: اص: ۲ سامیں حضرت عمرضی الله عنه کی بید عامنقول ہے:

"اللُّهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا."

ترجمہ:...'اے اللہ! ہم آپ کے در بار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے، پس آپ ہمیں بارانِ رحمت عطافر ماتے تھے۔اور (اب) ہم اپنے نبی کے چچا (عباسؓ) کے ذریعہ توسل کرتے ہیں تو ہمیں بارانِ رحمت عطافر ما۔''

اس حدیث سے توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توسل باولیاء اللہ دونوں ثابت ہوئے ، جس شخصیت سے توسل کیا جائے ، ا بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے۔

رسول التدصلي التدعليه وسلم اوراولياء كاوسيليه

سوال:...دُ عا کے وقت اُللّٰہ تعالیٰ کورسول اللّٰہ علیہ وسلم اور اولیاء اللّٰہ کا واسطہ دینا جائز ہے؟ بحوالہ حدیث جواب سے نوازیں۔

<sup>(</sup>۱) (ورسله) بأن تعرف انهم بلغوا ما انزل الله إليهم وانهم معصومون وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص أو تواتر تفصيلًا وفي غيرهم إجمالًا. (مرقاة شرح مشكوة ج: اص: ۵۰). (۲) و يكيئ: إختلاف أمت اورصراط متقيم ص: ۱۳ تا ۲۷۔

جواب: صحیح بخاری ج: اص: ۱۷۳ میں حضرت عمرضی اللہ عنہ کی بید عامنقول ہے:

"اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا."

ترجمہ:...''اے اللہ! ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسل کیا کرتے تھے، پس آپ ہمیں بارانِ رحمت عطافر مائے تھے، اور (اب) ہم اپنے نبی کے چیا(عباس) کے ذریعے توسل کرتے ہیں تو ہمیں بارانِ رحمت عطافر ما۔''

ال حدیث سے '' توسل بالنبی صلی الله علیہ وسلم'' اور'' توسل باولیاءالله'' دونوں ثابت ہوئے، جس شخصیت سے توسل کیا جائے اسے بطور شفیع پیش کرنامقصود ہوتا ہے، اس مسئلے کی پچھ تفصیل میں اپنے مقالے'' اِختلافِ اُمت اور صراطِ مستقیم'' میں لکھ چکا ہوں، ملاحظہ فر مالیا جائے۔

# بزرگوں کے طفیل دُ عاما نگنا

سوال:... بیں قرآن کے ذریعے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واحداللہ سے دُعاطلب کرنی چاہئے یااللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے دُعامانگنا جائز ہے؟ اورایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبروں کے وسلے سے بھی دُعامانگ سکتا ہوں یانہیں؟ اور پھر جتنے بزرگ گزرے ہیں، جیسے داتا در بارا ورخوا جغریب نواز، اور بھی بہت ہیں، ان کے وسلے سے دُعامانگنا غلط ہے یاضچے؟ ہیں اس طرح دُعا مانگنا ہوں:'' اے اللہ! تو میرے گناہ کو معاف کردے اپنے حبیب کے صدقے اور ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیبر جوگزرے ہیں ان کے صدقے ، اور بزرگانِ وین کے صدقے میرے گناہ معاف کردے' یہ وُعامانگنا جائز ہے یانہیں؟ غلط ہے یاضچے؟

حوا ب: ... دُعا تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے فیل دُعا کرنا صحیح ہے۔ جس طرح آپ نے دُعا<sup>کن</sup> ہوں ہے، یہ دُرست ہے۔

# کیا توسل کے بغیر دُ عانہ ما نگی جائے؟

سوال:...اگرکسی بزرگ کے توسل سے کوئی شخص دُ عانه مانگے تو کیااس میں کوئی حرج ہے؟ براہِ راست خوداللہ تعالیٰ سے دُ عا مانگے ۔قرآن شریف کی کسی آیت سے ثابت ہے یانہیں؟ کئی علمائے کرام اس کو جائز نہیں سمجھتے ،آپ کے کراچی شہر میں ایک ڈاکٹر صاحب بنام کیپٹن مسعود الدین عثانی نے تو شرک تک پہنچایا ہے۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخارى، أبواب الإستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا

<sup>(</sup>٢) إختلاف أمت اور صراط متقيم ص: ١٣ تا ٢٦ (طبع مكتبه لدهيانوي كراجي)-

<sup>(</sup>m) ومن أدب الدعاء: تقديم الثناء على الله، والتوسل بنبي الله ليستجاب. (حجة الله البالغه ج: ٢ ص: ٢، مطبوعه مصر).

جواب:...بغیرتوسل کے بھی دُ عاصیح ہے،اس میں بھی کوئی حرج نہیں،لیکن توسل بھی سیح ہے، ڈاکٹرعثانی کی باتیں قابلِ

#### انبياءً واولياءً وغير ه كودُ عا وَں ميں وسيله بنا نا

سوال:...ایک صاحب نے اپنی کتاب'' و سلے واسطے'' میں لکھاہے کہ: جولوگ مردہ بزرگوں ،انبیائے کرامٌ ،اولیاء یاشہداءکو این دُعاوَل میں وسیلہ بناتے ہیں، پیشرک ہے۔

جواب:...ان صاحب کا پیکہنا کہ بزرگوں کے وسلے ہے وُ عاکرنا شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ بزرگوں ہے مانگا تؤنہیں جاتا، ما نگاتوجاتا ہے اللہ تعالی ہے، پھراللہ ہے مانگنا شرک کیے ہوا...؟

#### ا کابردیو بند کا مسلک

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے دِین ایسے مخص کے بارے میں جوایک مسجد کا اِمام ہے اور درس قر آن کریم بھی دیتا ہے، مسجد علمائے دیو بند کے مستحسبین کی تھی اوراس اِ مام صاحب کو بھی ایک دیو بندی ہونے کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، مگران کے خیالات

ا:...سورۂ یوسف کے درس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کی بحث میں زلیخا کے متعلق کہا کہ: وہ زانیہ، بدکارہ اور کا فر ہھی لبعض شرکائے درس نے جبعرض کیا کہ فلاں فلاں تفسیر میں لکھا ہے كەنكاح ہوا تھا،مثلاً: معارف القرآن میں ۔ تو فرمانے لگے كە: جنہوں نے لکھاہے وہ بھی بے ایمان معنتی ہیں! ۲: ..تبلیغی جماعت کی سخت مخالفت کر تا ہے ، جماعت کومسجد میں تھہر نے نہیں دیتا ہے اور حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے متعلق کہا کہ وہ مشرک مرگیاا ورگالی دے کر کہا کہ: اس نے تبلیغی نصاب میں گندا ورشرک بھردیا ہے۔ تبلیغی نصاب کی تو ہین کرتے ہوئے اس کو'' کتابروی''،'' شتابروی'' کے نام سے یا دکر تا ہے۔ ٣:..بعض ا كابرين علمائے ديو بندمثلاً: حضرت مولا نا احمالي لا ہوريٌّ اور حضرت محدث العصر مولا نا محمد پوسف بنوریؓ کے بارے میں کہا کہ بیہ حضرات مشرک تضاور حالت ِشرک ہی میں مرے ہیں۔ ہ:...وسیلہ بالذوات الفاضلہ(مثلًا: انبیائے کرام علیہم السلام اورصلحائے اُمت) کوشرک اور کفر کہتا ہے اور جو کوئی کسی بزرگ کے وسلہ سے دعا مائے اس کومشرک کہتا ہے۔ ۵:...ا نبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیاتِ برزخی فی القبور کا انکار کرتا ہے اور قائلینِ حیات علمائے دیو بند کومشرک کہتاہے۔

۲:..ساع موتی کے قائلین کوبھی مشرک کہتا ہے۔

<sup>(</sup>١) ومن أدب الدعاء: تقديم الثناء على الله، والتوسل بنبي الله ليستجاب. (حجة الله البالغه ج: ٢ ص: ٢، مطبوعه مصر).

ے:...اپنی رائے کے متعلق کہتا ہے کہ: وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم حتیٰ کہ اپنے اساتذہ تک کوبھی نہیں مانتا ہوں۔

اب اہلِ محلّہ اِشتعال میں ہیں کہ ایسے آدمی کوہم اِمام نہیں رکھیں گے، اب اس سلسلے میں آپ سے مندرجہ ذیل سوالات ک جوابات مطلوب ہیں:

ا:... كيااييا آ دمي ابل سنت والجماعت ميں ہے ہے؟

۲:...کیااییا آ دمی دیوبندی کہلائے گا؟

س:... کیاا یسے آ دمی کومستقل إمام رکھنا اور اس کے پیچھے نمازیں ادا کرنا جائز ہے یانہیں؟

٣: ... آياوه آدمي عامي كفر كے حكم كامستحق ہوگا اوراس كى بيوى مطلقه ہوگى؟

جواب:...سوال میں جن صاحب کے نظریات درج کئے گئے ہیں، اگر وہ واقعی ان نظریات کا حامل ہے تو یہ اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ کی مسلمان کو (خصوصاً کسی مسلم الثبوت عالم اور بزرگ کو) ہے ایمان ، معنی اور مشرک جیسے الفاظ کے ساتھ یادکرنا،عقیدہ اہلِ سنت کے خلاف ہے۔ وسیلہ بالوجہ المشر وع کے اہلِ سنت قائل ہیں، اسی طرح اہلِ سنت والجماعت حضراتِ انبیاے کرام کی حیات فی القبور کو مانتے ہیں، اور ساع موتی صحابہؓ کے دور سے مختلف فیہ چلا آرہا ہے، اس لئے ساع موتی کے قائلین کو مشرک کہنا، گویا.. نعوذ باللہ ... صحابہؓ کومشرک قرار دینا ہے، نعوذ باللہ من الزیغ و الضلال!

الغرض اس شخص کے نظریات روافض وخوارج کا سرقہ ہیں ،اس لئے اہلِ سنت سے اس کا کوئی واسطہ ہیں۔

۲:... حضراتِ اکابر دیوبند بھی اہلِ سنت ہی کا ایک مکتبِ فکر ہے، جو کتاب وسنت پر عامل، حفیّت کا شارح ، سنت کا دائی ، بدعت کا ماحی ، ناموسِ صحابہ گاعلم بردار ، حضراتِ اولیاء اللّه کا کفش بردار ہے ، للہذا جوشخص اہلِ سنت ہے منحرف ہو، وہ دیوبندی نہیں ہوسکتا ، اکا بردیوبند کے نظریات زیرِ بحث مسائل میں وہ ہیں جو "الے مھند علی المفنّد" میں ہمارے شیخ المشائخ حضرتِ اقدس مولا نا الحاج الحافظ المحسجة الشقة الا مین السیدی خلیل احمد سہار نپوری ثم مہاجرمدنی قدس سرؤنے قلم بندفر مائے ہیں ، اور اس پر ہمارے تمام

(١) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المسلم فسوقٌ وقتالُه كُفُرٌ". (بخارى ج:٢ ص:٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال، قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنّة. (شفاء السقام ص: ٢٠١)

<sup>(</sup>٣) .... فمحصل الجواب أن الأنبياء أحياء في قبورهم فيمكن لهم سماع .... الخ. (مرقاة شرح مشكواة ج: ٢ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) جواب: يمسكه عهر على الله تعالى عنهم على تقلف فيها به اس كافي مله كوئى نهيل كرسكتار و يكفئ فقاوى رشيدي ص: ١٠٨ (طبع ادارة اسلاميات الهور)، فقال عمر: يا رسول الله! كيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يسردوا على شيئًا ...... اعلم رحمك الله أن عائشة رضى الله عنها قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالى: فإنك لا تسمع السموتى وقوله: وما أنت بمسمع من في القبور ولا تعارض بينهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال منا فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، علامه قرطبى ص: ١٢٣ طبع بيروت) .

ا کابر کے دستخطاورتصدیقات ہیں، جوشخص اس رسالے کے مندرجات سے متفق نہیں، وہ دیو بندی نہیں۔ ہمارے ا کابرِ دیو بندوا قعثا اس شعر کا مصداق تھے:

> در كف جام شريعت در كف سندان عشق بر موسناكے نه داند جام وسندال باختن!

سن... چونکہ میخص طاکفہ منصورہ اہلِ سنت ہے منحرف ہے، اس لئے اس کی اِقتداء میں نماز جائز نہیں، اور بیاس لائق نہیں کہ اس کواِمام بنایا جائے ، اہلِ محلّہ کا فرض ہے کہ اس کواِمامت کے منصب سے معزول کردیں۔

"ا پنی رائے کے متعلق کہتے ہیں کہ: وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم کوحتی کہا ہے اساتذہ تک رہے "

یمی خودرائی اکثر اہل علم کے صلال و اِنحراف کا سبب بنتی ہے، خوارج وروافض سے لے کر دورِ حاضر کے کجر ولوگوں کواسی خودرائی نے ورطۂ جیرت میں ڈالا ہے، اس لئے جو شخص صراطِ متنقیم پر چلنے اور راہِ ہدایت پر مرنے کا متمنی ہو، اس کو لازم ہے کہ اپنی رائے پر اعتماد کرنے کے بجائے اکابر کے علم وتقوی پر اعتماد کرے کہ بیہ حضرات علم ومعرفت، فہم وبصیرت، صلاح وتقوی اور انتباعِ شریعت میں ہم سے بدر جہافائق متھے، واللہ اعلم!

تجنِّ فلال دُعا كرنے كاشرعى حكم

سوال: ... بحقِ فلاں اور بحرمتِ فلاں دُعا کرنا کیساہے؟ کیا قرآن وسنت سے اس کا ثبوت ملتاہے؟

جواب: ... بحق فلاں اور بحرمتِ فلاں کے ساتھ دُعاکرنا بھی توسل ہی کی ایک صورت ہے، اس کئے ان الفاظ ہے دُعاکرنا جائز اور حضرات مشائخ کامعمول ہے۔ '' حصن حصین' اور '' الحزب الاعظم' ما ثورہ دعا وَں کے مجموعے ہیں، ان میں بعض روایات میں "بحق السائلین علیک، فان للسائل علیک حقا" وغیرہ الفاظ منقول ہیں، جن سے اس کے جواز واستحسان پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ ہماری فقہی کتا ہوں میں اس کو مکروہ لکھا ہے، اس کی توجیہ بھی میں '' اختلاف امت اور صراط منتقیم' میں کر چکا ہوں۔

(۱) ويكره تقديم المبتدع أيضًا لأنه فاسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل ...... والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئًا على خلاف ما يعتقده أهل السُّنَّة والجماعة (حلبي كبير ص: ۱۵، فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدُمي). أيضًا: ويكره ...... إمامة مبتدع أي صاحب بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة والدر المختار ج: ١ ص: ٥٥، ٥٠٥). أيضًا: أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنًا ..... إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلّا مبتدع مخالف للصحابة رضى الله عنهم (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٢٣ طبع مكتبه سلفيه لاهور).

#### توفیق کی دُعاما نگنے کی حقیقت

سوال:..توفیق کی تشریح فرماد بیجئے! دُعا وَں میں اکثر خداہے دُعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ! فلاں کام کرنے کی توفیق دے۔ مثال کے طور پرایک شخص بید ُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے، مگر وہ صرف دُعا ہی پراکتفا کرتا ہے اور دُوسروں سے بیکہتا ہے کہ:'' جب توفیق ہوگی تب سے میں نماز شروع کروں گا''اس سلسلے میں وضاحت فرماد بیجئے ، تا کہ ہمارے بھائیوں کی آنکھوں پر پڑا ہوا توفیق کا پر دہ اُتر جائے۔

جواب:...توفیق کے معنی ہیں: کسی کار خیر کے اسباب من جانب اللہ مہیا ہوجانا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تندری عطافر ما رکھی ہے اور نماز پڑھنے سے کوئی مانع اس کے لئے موجود نہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ صرف توفیق کی وُعا کرتا ہے، وہ در حقیقت سے دِل سے دُعانہیں کرتا، بلکہ نعوذ باللہ! وُعا کا نماق اُڑا تا ہے، ور نہ اگروہ واقعی اِخلاص سے دُعا کرتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نماز سے محروم رہتا۔

### توكل اورصبر كى حقيقت

سوال:... تو کل اور صبر کیا ہے؟ ان سوالات کے پوچھنے کی ضرورت اس کئے محسوں ہوئی کہ میں ایک یو نیورش (جامعہ کراچی) کا طالب علم ہوں ،اللہ کے فضل وکرم سے میرے ہرامتحان میں اچھے نمبر آئے ،لیکن اس دفعہ جب میں نے امتحان دینے کی تاری کی تو ہر دفعہ کی طرح اس مرتبہ بھی بہت محنت کی ،میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں ،محض اس لئے کہ آئ کل یہ دستور قائم ہو پکا اور یہ خیال لوگوں کے ذہن میں زہر کی طرح رَج بس گیا ہے کہ جولاکا دین داری کی طرف ماکل ہوتا ہے ، اے'' مولوی'' قائم ہو پکا اور یہ خیال لوگوں کے ذہن میں زہر کی طرح رَج بس گیا ہے کہ جولاکا دین داری کی طرف ماکل ہوتا ہے ، اے'' مولوی'' کے خطاب سے نو ازاجا تا ہے ،اور یہ کہا جا تا ہے کہ:'' یہ اب پھینیں کرسکنا'' لہٰذا میں اپنی انتہائی محنت کر کے بہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتایا جا ہے ،اور یہ کہا جا تا ہے کہ:'' یہ اب پھینیں کرسکنا'' لہٰذا میں اپنی انتہائی محنت کر کے بہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہوسکت ہے ،لیکن میں ہزا میں ترکز و ہو تی کر کے میں نہیں آتا کہ اس عزم کے بعد میری قسمت میر اساتھ نہیں دبتی ہیں نے اپنی ہرطرح کوشش کرلی ،صرف نماز اداکر نے کے لئے اٹھا، باقی سارا وقت پڑھتا تھا، کیان جب پیپر آیا تو دُوسر سوالوں میں ذہن ایسا اللہ تھا جیسا میں ان سوالات کو میں سرسری طور پر پڑھ کر گیا تھا، وہ بی آئے ، ایسا لگتا تھا جیسا میں ان سوالات کو میں سوالوں کو رہی ہو کہ بہت نے وقت اندھا ہوگیا تھا کہ وہ گھر میں نظر ہی نہیں آئے ۔ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ رنجیدہ کردیا، میر سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے ، میں نے کتی میں نظر ہی نہیں آئے وہ ہے ۔ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ رنجیدہ کردیا، میر سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے ، میں نے کتی میں نظر ہی نہیں آئے ۔ اس واقعے نے مجھے بہت زیادہ رنجیدہ کردیا، میر سارے کو میں ایسا کہ کہا کہ کر میں میر آبھی ایسا دھرے کہ میں میر آبھی ایسا کہا تھی بہت کی تھی ،گر زندگی مجر میں میر آبھی ایسا کہا تھی بہت کی تھی ،گر زندگی مجر میں میر آبھی ایسا کہا تھی بہت کی تھی ،گر زندگی مجر میں میر آبھی ایسا کہا تھی۔ اور میں میر آبھی ایسا کہا تھی ایسا کی تھی ہو کہا تھا کہیں میں کہا تھی ایسا کی کھر کو کر کے سارے کی کو کر کے اس کے کتا کہ کہا کے کہا کو کر کے ساتھ کی کو کر کے کر کے اس کو کی ک

<sup>(</sup>١) قوله: التوفيق، هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. (كشاف اصطلاح الفنون ج: ٢ ص: ١٥٠١). التوفيق: جعل الله فعل عباده موافقًا بما يحبّه ويرضاه. (التعريفات للجرجاني ص: ٥٢).

جواب:... ہرکام میں اعتدال ہونا چاہئے، پڑھائی میں اپنی ہمت کے مطابق محنت کرنی چاہئے، ہمت سے زیادہ نہیں۔ روزانہ کے کاموں کا نظام الاوقات بنایا جائے۔تو کل کے معنی: اللہ تعالی پراعتاد کے ہیں، یعنی آ دمی اپنی ہمت کے مطابق کام کرکے نتائج اللہ تعالی کے سپر دکر دے اور پھر مالک کی طرف سے جومعاملہ ہواس پر راضی رہے۔اگر آ دمی بیے چاہے کہ معاملات میری مرضی کے مطابق ظاہر ہوں، توبی تو کل نہیں، بلکہ انانیت ہے۔

#### اسباب كاإختيار كرنا تؤكل كےخلاف نہيں

سوال:...کی نفع ونقصان کو پیش نظرر کھ کر کوئی آ دمی کوئی قدم اٹھائے اور بیاری کے حملہ آ ورہونے ہے پہلے احتیاطی تدابیر اِختیار کرنا کیا تو کل کے خلاف تونہیں؟اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا سیجے مفہوم سمجھاد بچئے۔

جواب:..بتوکل کے معنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ہیں، اور بھروسہ کا مطلب بیہ ہے کہ کام اسباب سے بنتا ہوا نہ دیکھے بلکہ یوں سمجھے کہ اسباب کے اندرمشیت ِ الٰہی کی روح کارفر ماہے ، اس کے بغیرتمام اسباب بیکار ہیں:

> عقل در اسباب می دارد نظر عشق می گوید مستب رانگر

مطلقاً ترکِ اسباب کا نام تو کل نہیں، بلکہ اس بارے میں تفصیل ہے کہ جوا سباب نا جائز اور غیر مشروع ہوں ان کوتو کلاً علی اللہ بالکل ترک کردے،خواہ فوراً یا تدریجاً،اور جوا سباب مشروع اور جائز ہیں،ان کی تین قسمیں ہیں اور ہرا یک کا حکم الگ ہے: اندہ وہ اسباب جن پر مسبّب کا مرتب ہونا قطعی ویقینی ہے، جیسے کھانا کھانا،ان اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے اور ان کا ترک کرنا حرام ہے۔

۲: ..نظنی اسباب: جیسے بیاریوں کی دوا دارو،اس کا تھم ہیہ ہے کہ ہم ایسے کمزوروں کوان اسباب کا ترک کرنا بھی جائز نہیں، البتہ جوحضرات قوتِ ایمانی اور قوتِ تو کل میں مضبوط ہوں،ان کے لئے اسباب ظنیہ کا ترک جائز ہے۔

سا:...تیسرے وہمی اورمشکوک اسباب: ( یعنی جن کے اختیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہوں گے یانہیں ) ان کا اختیار کرنا سب کے لئے خلاف ِتو کل ہے، گوبعض صورتوں میں جائز ہے، جیسے جھاڑ پھونک وغیرہ۔

(٢) التوكل: هو الإعتماد على الله وعدم الإلتفات اللى ما عداه، قال السيد: هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدى الناس.
 (قواعد الفقه ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>۱) التوكل: هو الإعتماد على الله وعدم الإلتفات الى ما عداه، قال السيد: هو الثقة بما عند الله والياس عما في أيدى الناس-(قواعد الفقه ص: ۲۳۱، طبع صدف پبلشرز، كراچي).

<sup>(</sup>٣) الأسباب المنزيلة للضور تنقسم إلى مقطوع به ..... وإلى مظنون ...... وإلى موهوم ...... اما المقطوع به فليس تركه من التوكل، بل ترك حرام عند خوف الموت واما الموهوم فشرط التوكل تركه ..... واما الدرجة المتوسطة وهى المنظنونة ..... ففعله ليس مناقضًا للتوكل .... (فتاوى هندية ج: ٥ ص: ٣٥٥ طبع كوئثه، تفصيل كم للحظهو: بوادر النوادر ص: ٢٦٨ ، ٢٦٨).

# اسباب پر بھروسہ کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال:...رزق کے بارے میں یہاں تک تھم ہے کہ جب تک یہ بندے کول نہیں جاتا، وہ مرنہیں سکتا۔ کیونکہ خدانے اس کا مقدر کردیا ہے۔ خدا کی اتنی مہر بانیوں کے باوجود جولوگ انسانوں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ نہیں ملازمت سے نہ نکال دیئے جائیں، تواس وقت ڈر،خوف وغیرہ رکھنے والے کیامسلمان ہیں؟ جن کا ایمان خدا پر کم اور انسانوں پرزیادہ کہ یہ خوش ہیں توسب ٹھیک ہے، ورنہ زندگی اجیرن ہے۔

جواب:...ایسےلوگوں کی اسباب پرنظرہوتی ہے،اوراسباب کااختیار کرناایمان کےمنافی نہیں،بشرطیکہ اسباب کےاختیار کرنے میںاللّٰد تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے ،البتہ ناجائز اسباب کااختیار کرنا کمالِ ایمان کے منافی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### رزق کے اسبابِ عادبیا ختیار کرنا ضرور کی ہے

جواب:...آپ کی رائے سیجے ہے، رزق کے اسبابِ عادیہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے، إلاَّ بیہ کہ اعلیٰ درجہ کا تو کل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تاہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری تو کل بھی نصیب ہے۔

#### شریعت نے اسباب کوہمل نہیں چھوڑ ا

سوال:... "وَمَا مِنُ دَآبُةٍ فِي الْأَدُضِ" اسوال كجواب ميں آپ نے فرمایا: "آپ كى رائے سيجے ہے۔" كياسكف نے بھی اس رائے کے بارے ميں کچھ كہا ہے، كيونكه ميں نے پڑھا ہے كہ جس نے قرآن پاک كے بارے ميں اپنی رائے سے کچھ كہا، اس نے بست کی اوراس وعيد كو دائرے اس نے بسب كى اوراس وعيد كو دائرے سے باہر ہوجا كي اوراس وعيد كو دائرے سے باہر ہوجا كي سے باہر ہوجا كي سے باہر ہوجا كي سے باہر ہوجا كي سے باہر ہوجا كيں ہو كيں ہوگر كيں ہو كيں ہو كيں ہو كيں ہوگر كيں ہوگر كيں ہو كيں ہوگر كيں ہوگر كيں ہوگر كيں ہوگر كيں ہوگ

جواب: سیح بایں معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کو ہمل نہیں چھوڑا ہے، اگر چہ اسباب ہیں، ارباب نہیں۔ رزق توسب کا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالا ترنہیں جاتی، اس لئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشینمبر ۳ ملاحظه بوء و بوادرالنوادر ص:٢٦٨،٢٦٧\_

کا حکم فر مایا ہے،اور رزق کو بظاہر مشروط بہا سباب رکھا ہے، ور نہ اس کی مشیت کے بغیر نہ اسباب ہیں اور نہ روزی کا حصول اسباب کا مرہونِ منّت ہے۔

# کیا آخرت میں دُنیا کی باتیں بھول جائیں گی؟

سوال:... ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی چار وفعہ حالت بدلے گ۔ ا:... دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ۔ ۲:... عالم وُنیا میں قیام۔ ۳:... عالم قبر۔ ۴:... عالم آخرت جنت یا دوزخ۔ مولوی صاحب ہم کو عالم ارواح میں اپنی رُوح کی موجود گی کاعلم اب ہوا ہے ، اور جورُ وحوں نے اللہ سے بندگی کا وعدہ کیا ، اس میں ہماری رُوح بھی شامل تھی ، ارواح میں ہمیں تو اس وُنیا میں بتایا گیا کہ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا تو جس طرح عالم اُرواح کا ہمیں احساس نہیں ہوا تو کہیں ایساتہ نہیں ہوا تو کہیں ایساتہ نہیں ہوا تو کہیں ایساتہ ہوا ہو کہیں ایساتہ ہوا کہ کہیں ایساتہ ہوا کہ بیانہ چلا؟ میں ایساتہ ہوا کی بات تو آپ کو بھول گئی ، لیکن وُنیا کی زندگی میں جو کچھ کیا وہ نہیں بھولے گا۔ (۲)

# کیا بغیرمشامدے کے یقین معترنہیں؟

سوال:... "وَ كَذَلِكَ نُوِى إِبُواهِيْمَ مَلَكُونَ ... اللى... مُوُقِنِيْنَ." الله عمعلوم ہوا كہ بغير مشاہدے كے يقين معترنہيں حضرت ابراہيم عليه السلام أولوا العزم بغيبروں ميں ہے ہيں، ان پر صحیفے بھی نازل ہوئے... صُدخفِ إِبُواهِيُمَ وَمُوسلى... اور بہت ہے جا بُبات قدرت انہوں نے ديھے، ہروقت ان كا الله تعالى ہے لبى رابط تھا، ان كوملكوت السلوات والارض كى سير بھى كرائى گئى، اس كے باوجودان كا قلب مطمئن نہيں ہوتا اور "كَيُفَ تُدخى الله وُتى" كا سوال كرتے ہيں، تو پھرايك عام سالك جواللہ كرائے رہاں ہے باوروان كا قلب مطمئن نہيں ہوتا اور "كَيُفَ تُدخى الله ورعالم قدس ہے شكل صوت وصورت اس پركوئى فيضان نہيں راہے پر چل رہا ہے اور اپنی لذات كی قربانی دے كرائي جان كھيارہا ہے اور عالم قدس ہے شكل صوت وصورت اس پركوئى فيضان نہيں ہورہا پھر بھى اس كی طاعت میں كوئى كى نہيں آتى ، الي صورت ميں وہ زيادہ اس بات كا حقد ارہے كہ اس كوملكوت سے پہم مشاہدہ كراديا جائے ، تا كہ اس كی حوصلہ افزائی ہواور استقامت نصیب ہو۔ انبیاء تو ویسے بھی ہروقت ملكوت كی سیر كرتے رہتے ہیں۔

جواب: ... یقین کے درجات مختلف ہیں: یقین کا ایک درجہ عین الیقین کا ہے جوآ نکھ ہے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور
ایک حق الیقین کا ہے جوتجر بہ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ای طرح عامہ مؤمنین، اُبرار وصدیقین، انبیاء ومرسلین علیہم السلام کے درجات
میں بھی تفاوت ہے۔ ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہے اور اُبرار وصدیقین کو ان کے درجات کے مطابق یقین کی دولت سے
نواز اجاتا ہے اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے مراتب کے مطابق ان کو درجات یقین عطا کئے جاتے ہیں، پس حضرت ابراہیم

<sup>(</sup>۱) وما من حيوان يدب على الأرض إلا على الله تعالى غذاؤه ومعاشه ...... لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لا يخل بما وعد ....... وحمل العباد على التوكل فيه ولا يمنع المتوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها ـ (رُوح المعانى ج: ۱۲ ص: ۲) ـ (٢) "يَوُمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعِلى" ـ (النازعات: ٣٥) ـ أى: إذا رأى أعهاله مدوّنة في كتابه يتذكرها وكان قد نسيها ـ (تفسير نسفى ج: ٣ ص: ٩٩٥) ـ

علیہ السلام کے سوال'' کُیفَ تُنحی الْمُو تنی' میں اس درجہ یقین اور اطمینان ، جو بلا رُؤیت ہو، سوال سے پہلے بھی حاصل تھا۔ سالکین اور اولیاء اللہ کو بھی مشاہدات کی دولت ہے نواز اجاتا ہے اور بغیر مشاہدات کے بھی ان کو یقین واطمینان'' ایمان بالغیب'' کے طور پر حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیائے کرام علیہم السلام کے ایمان واطمینان سے کوئی نسبت نہیں اور وہ ان کے اطمینان اور یقین کا تخل بھی نہیں کر سکتے ، ورنہ ہوش وحواس کھو بیٹھیں۔

#### عقيده سيحج هواورثمل نههو

سوال: ...عیدالفطر کے دن نمازعید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے پچھالفاظ کیے کہ کسی کے علم کومت دیکھو، اس کے عمل کومت دیکھو، اس کے عمل کومت دیکھو، اس کے عمل کومت دیکھو، عقیدہ درست ہونا جا ہے ۔عقیدہ درست ہونا جا ہے ۔عقیدہ درست ہونا جا ہے گا۔تو کیاان کا کہنا درست ہونا جا ہے علم پڑمل کی کوئی ضرورت نہیں؟

جواب:...مولوی صاحب کی بیہ بات توضیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہوا ورعمل میں کوتا ہی ہوتو کسی نہ کسی وقت نجات ہوجائے گن، اور اگر عقیدہ خراب ہواور اس میں کفروشرک کی ملاوٹ ہوتو بخشش نہیں ہوگی، کیکن علم اور عمل کوغیر ضروری کہنا خودعقیدے ک خرابی ہےاور بیقطعاً غلط ہے،اس سے مولوی صاحب کوتو بہ کرنی چاہئے۔

#### كشف وإلهام اور بشارت كيا ہے؟

سوال:...کشف، إلهام اور بشارت میں کیا فرق ہے؟ حضرت محمصلی الله علیہ وسلم کے بعد کسی کو کشف، إلهام یا بشارت ہونا ممکن ہے؟ قرآن واحادیث کے حوالے سے واضح سیجئے گا۔

جواب:...کشف کے معنی ہیں: کسی بات یا واقعہ کا کھل جانا۔ الہام کے معنی ہیں: دِل میں کسی بات کا اِلقا ہوجانا۔ اور

(۱) وعلم اليقين بما اعطاه الدليل من ادراك الشي على ما هو عليه، وعين اليقين بما اعطاه المشاهدة والكشف وجعل وراء ذلك حق اليقين. (روح المعاني ج: ٣٠/٢٩ ص:٢٢٥).

(٢) وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشية الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولًا وجعله كالقسم الأوّل وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريد سبحانه ثم يدخله الجنة فلا يخلد في النار من مات أحد على التوحيد ولو عمل من المعاصى ما عمل. (شرح نووى على مسلم ج: ١ ص: ١٣ طبع قديمي كتب خانه).

(٣) قال تعالى: إِنَّهُ مَنُ يُشُرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّارُ " (المائدة: ٢٢). "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشُرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ " (النساء: ١١٦).

(٣) "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لَا يشعر" هذا الباب معقود للرد على المرجئة خاصة ...... لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان ...... وقالوا لَا يضر مع الإيمان ذنب أصلًا ...... وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصر في العمل فقال: كَبُرَ مَقُتًا عِنُدَ اللهِ أَنُ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، فخشى أن يكون مكذبا أى مشابهًا للمكذبين. (فتح البارى، كتاب الإيمان ج: اص: ١٠١٠).

(۵) الكشف في اللغة: رفع الحجاب. (قواعد الفقه ص: ٣٣٣).

(٢) الإلهام: ما يلقى في الروح بطريق الفيض. (قواعد الفقه ص: ١٨٩).

بشارت کے معنی:خوشخبری کے ہیں، جیسے کوئی اچھاخواب ویکھنا۔

۲:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد کشف والہام اور بشارت ممکن ہے،مگر وہ شرعاً حجت نہیں ،اور نہ اس کے قطعی ویقینی ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے ، نہ کسی کواس کے ماننے کی دعوت دی جاسکتی ہے۔''

کشف یا اِلہام ہوسکتا ہے، لیکن وہ ججت نہیں

سوال:...اگرکوئی شخص بید دعویٰ کرے کہ مجھے کشف کے ذریعہ خدانے حکم دیا ہے کہ فلال شخص کے پاس جاؤاور فلال بات کہو،ایسے خص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

جواب:...غیرنبی کوکشف یا الہام ہوسکتا ہے، مگروہ حجت نہیں ، نہاس کے ذریعہ کوئی حکم ثابت ہوسکتا ہے ، بلکہ اس کوشریعت کی کسوٹی پر جانج کردیکھا جائے گا،اگر صحیح ہوتو قبول کیا جائے گا، ورندرد کردیا جائے گا۔ بیاس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کامتبع اور شریعت کا پابند ہو۔اگر کوئی شخص سنت نبوی کےخلاف چاتا ہوتو اس کا کشف والہام کا دعویٰ شیطانی مکر ہے۔ (۳)

#### كشف كي حقيقت، غيرنبي كاكشف شرعي حجت نهيس

سوال:...کشف کے کہتے ہیں؟اگرایک مخص کشف بتائے اور کرامات دِکھائے تو کیا ہم اس پریفین کرلیں؟ اور بہ جو جا دُو کرتے ہیں، یہلوگ کس طرح بیحرام کرتے ہیں؟ وضاحت فرمائے۔اس کےعلاوہ غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں اورا کٹر سیجے بھی ہوجاتی ہیں۔اولیاءاللہ کوتو خدا کی طرف ہے ہی ان باتوں کا إلهام ہوتا ہے، کیاانہیں بھی نعوذ باللہ! خدابتا تا ہے؟ وضاحت کردیجئے۔ لوگ اولیاؤں کے مزاروں پر جا کران سے مددطلب کرتے ہیں، ی<sup>قع</sup>ل کیسا ہے؟ پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ:'' وہ زندہ ہیں،اس لئے حاجت طلب کرتے ہیں' اوراس کےعلاوہ کہتے ہیں کہ:'' حدیثوں سے ثابت ہے کہاولیاءاللہ قبروں میں زندہ ہیں اور ہماری حاجت سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں' اور کئی باران کے کام پورے بھی ہوجاتے ہیں ،جس کی وجہ سے ان کاعقیدہ مضبوط ہوجا تا ہے ، کیاا یسے فعل کرنا شرک ہے؟ وضاحت مفصل طریقے سے بیجئے۔

<sup>(</sup>١) البشارة: بالكسر، الخبر يؤثر في البشرة تغيرًا .... الخ. (قواعد الفقه ص:٢٠٠).

 <sup>(</sup>٢) فالإلهام ليس بحجة عند الجمهور الاعند المتصوفة بخلاف الإلهام الصادر من الرسول عليه الصلوة والسلام فانه حجة عند الكل. (رمضان آفندي، شرح شرح عقائد ص: ٢٥، ٢١). أيضًا حاشية شرح عقائد ص: ٢٢ حاشيه نمبر: ٣. ومجال خطا در كشف بيسار است فلا اعتداد به مع كونه مخالفًا لإجماع المسلمين. كتوبات وفتراول حصه چهارم كتوب:٢٦٦، غايت افي الباب... چدالهام وكشف برغير جحت نيست كمتوبات دفتر اوّل حصداوّل كمتوب: ١٣- اعلم! أن الإلهام: هو الإلقاء في القلب من علم يدعو الى العمل بـه من غيـر استدلًال بآية ولًا نظر في حجة وهو ليس بحجة ولًا يجوز العمل به عند الجمهور، لأن ما يقع في قلبه قد يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان لقوله تعالى: "وان الشيطين ليوحون الى اوليائهم" وقد يكون من النفس .... فما يكون من الله تعالي يكون حجة، وما يكون من الشيطان او النفس لَا يكون حجة، فلا يكون الإلهام حجة مع الإحتمال ولَا يمكن التمييز بين هذه الأنواع إلّا بعد النظر والإستدلّال بأصول الدِّين . " (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٢٣٦ بحث في الإحتجاج بالإلهام).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

جواب: ..بعض اوقات آ دمی پرکسی چیز کی حقیقت کھول دی جاتی ہے اور پردے اُٹھادیئے جاتے ہیں ،اس کو'' کشف'' کہتے ہیں۔ انبیائے کرام علیہم السلام کا کشف و اِلہام تو یقینی ہے، دُوسروں کا یقینی نہیں۔ اس لئے غیر نبی کا کشف و اِلہام شرعی جحت نہیں۔ اپنے کشف وکرامت کی ڈینگیں مارنا دُ کان دارتھم کے لوگوں کا کام ہے، ایسے لوگوں کی باتوں پریقین نہیں کرنا چاہئے۔ جادُ وکس طرح کرتے ہیں؟ بیتو مجھے معلوم نہیں! مگر بیچرام ہے۔

کسی کاغیب کی خبریں بتانااوراس پریفین کرنا گناہ ہے،ان کوشیاطین بتاتے ہیں،ان میں سے اُٹکل پچو باتیں بعض اوقات پوری بھی ہوجاتی ہیں۔

جس طرح اولیاءاللہ کورخمٰن کی طرف سے اِلہام ہوتا ہے،اسی طرح ان لوگوں کو شیطان کی طرف سے اِلہام ہوتا ہے۔ اولیاء (۵) اللّٰہ کو مدد کے لئے پکارنا شرک ہے، اگروہ قبروں میں زندہ ہیں توان کی زندگی ہمارے جہان کی نہیں۔

#### كرامات ِاولياء برحق ہيں

سوال:..ای طرح ایک اورقصه بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ: جب میرے والد کا انقال ہوا، ان کونہلا نے کے لئے تختہ پررکھا تو وہ بہننے گئے، نہلا نے والے چھوڑ کرچل دیئے، کسی کی ہمت ان کونہلا نے کی نہ پڑتی تھی، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے نسل دیا۔ کیا یہ واقعہ تھے ہے یا غلط؟ جو بزرگ اپنے مریدوں کو ایسی با تیں بتا تا ہے، اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ برائے مہر بانی! مجھے راہنمائی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کرہم اپنا ایمان خراب کرلیں، کیونکہ ہمارے دیو بندعقیدے میں تو یہ چیزیں آج تک نہیں سنیں، اس لئے مجھے بینی معلوم ہوتی ہیں، کہلاتے تو یہ لوگ بھی اہلسنت

<sup>(</sup>۱) والإلهام ...... ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. (شرح عقائد ص: ۲۲ طبع خير كثير). فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن، أما الظاهر فثلاثة ..... والثالث: ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام الله تعالى بأن أراه الله تعالى بنوره من عنده كما قال الله تعالى: لِتَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرْكَ اللهُ، وكل ذلك حجة مطلقًا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على غيره. (التوضيح والتلويح ج: ۲ ص: ۱ ۹ م طبع مير محمد كتب خانه). ومجال خطاور كشف بسياراست فلااعتداد بمع كونه خالفالا جماع المسلمين \_ ( كتوبات دفتراوّل، حصه چهارم، كمتوب: ۲۲۱)\_

 <sup>(</sup>۲) والسحر هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة السباب خفية، اهـ وفي حاشية الإيضاح لبيرى زاده: قال الشمني: تعلّمه وتعليمه حرام (شامي ج: ١ ص:٣٣)، مقدمة، مطلب في التنجيم والرمل).

<sup>(</sup>٣) "من أتنى عرَّافًا أو كاهنًا أو ساحرًا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ..... الكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها، ويزعم أن الجِنَّ تخبره بذلك ... الخـ" (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ٢ ص: ٩٠ ا طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنَّ الشَّياطِينَ لَيُو حُونَ إِلَى آوُلِيَآئِهِمُ" (الأنعام: ١٢١).

<sup>(</sup>۵) ومثل هذا كثير في القرآن ينهلي ان يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فان هذا شرك أو ذريعة الشرك ...الخـ" (التوسل والوسيله لابن تيمية ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وعلم أن أهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ. (شرح فقه اكبر ص:١٢١)، أيضًا: المهند ص:١٣١، ١٢، وتسكين الصدور ص:٢٥٨).

والجماعت ہیں، کیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔

جواب:..بطورِکرامت بیرواقعہ بھی صحیح ہوسکتا ہے، دیوبندی اہلِسنت ہیں، اور اہلِسنت کاعقیدہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے که'' اولیاء کی کرامات برحق ہیں''<sup>(1)</sup> اس لئے ایسے واقعات کا انکار اہلِ سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں، ورنہ اہلِسنت کراماتِ اولیاء کے برحق ہونے کے قائل نہ ہوتے۔

<sup>(</sup>١) والكرامات للأولياء حق، اى ثابت بالكتاب والسنة. (شرح فقه الأكبر ص: ٩٥)

# تقذير

#### تقذیر کیاہے؟

سوال:...میرے ذہن میں نقد ریاقست کے متعلق بات اس وقت آئی جب ہمارے نویں یا دسویں کے استاد نے کلاس میں بید ذکر چھٹرا، انہوں نے کہا کہ ہر اِنسان اپنی نقد برخود بنا تا ہے۔اگر خدا ہماری نقد بر بنا تا تو پھر جنت و دوزخ چہ معنی دارد؟ مطلب بید کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، اگر وہ خدا نے ہماری قسمت میں لکھ دیئے ہیں تو ہمارا ان سے بچنا محال ہے، پھر دوزخ اور جنت کا معاملہ کیوں اور کیے؟ میرے خیال میں تو اِنسان خودا پنی نقد بر بنا تا ہے۔

میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس سلسلے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ: خدا نے بعض اہم فیصلے انسان کی قسمت میں لکھ دیئے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے فیصلے انسان خود کرتا ہے، اہم فیصلوں سے مراد بندہ بڑا ہوکر کیا کرے گا؟ کہاں کہاں پانی پیئے گا وغیرہ لیکن انسان اپنی صلاحیت اور قوت فیصلہ کی بنیاد پران فیصلوں کو تبدیل بھی کرسکتا ہے۔

آپ نے پچھا حادیث وغیرہ کے حوالے دیئے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وضاحت نہیں دی، صرف یہ کہہ دینا کہ:
'' قسمت کے متعلق بات نہ کریں۔' میری رائے میں تو کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ
بات کہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ:'' سابقہ قو میں ای وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ تقدیر کے مسئلے پر اُلجھے تھے۔'' اب ذرا آپ اس
بات کی وضاحت کردیں تو شاید دِل کی شفی ہوجائے۔

جواب:...جانِ برادر۔السلام علیم!اسلام کاعقیدہ یہ ہے کہ کا ئنات کی ہر چھوٹی بڑی، اچھی بُری چیز صرف اللہ تعالیٰ کے ارادہ،قدرت،مشیت اورعلم سے وجود میں آئی ہے، بس میں اتنی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان سیحے نہیں ہوتا، اس کے آگے یہ کیوں، وہ کیوں؟اس سے میں معذور ہوں۔

تقدیراللّٰدتعالیٰ کی صفت ہے، اس کوانسانی عقل کے تراز و سے تو لنااییا ہے کہ کوئی عقل مندسونا تو لنے کے کا نے سے'' ہمالیہ'' کا

<sup>(</sup>۱) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي: موجود حادث في الأحوال جميعها الله بمشيته اي مقرونًا بارادته وعلمه وقضائه، أي: حكمه وامره وقدره، اي: بتقديره ...الخ. (شرح فقه اكبر ص: ٩ م).

<sup>(</sup>٢) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع .... ويؤمن بالقدر . (مشكوة ص:٢٢، باب الإيمان بالقدر، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>m) والقدرة وهي صفة ازلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. (شرح عقائد ص: ١١٣ طبع ايج ايم سعيد).

وزن کرناشروع کردے،عمریں گزرجائیں گی ،مگریہ مدعاعنقارہے گا۔

ہمیں کرنے کے کام کرنے چاہئیں، تقدیر کامعمانہ کس سے طل ہوا، نہ ہوگا، بس سیدھاساایمان رکھئے کہ ہر چیز کاخالق اللہ تعالی ہے، اور ہر چیز اس کی تخلیق سے وجود میں آئی ہے، انسان کواللہ تعالی نے اختیار وارادہ عطا کیا ہے مگر بیا ختیار مطلق نہیں ۔ حضرت علی کرتم اللہ وجہد سے کسی نے دریافت کیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا: ایک پاؤں اُٹھاؤ! اس نے اُٹھالیا، فرمایا: وُوسرا بھی اُٹھاؤ! بولا: حضور! جب تک پہلا قدم زمین پر نہ رکھوں وُوسرا نہیں اُٹھاسکتا۔ فرمایا: بس انسان اتنا مختار ہے، اور اتنا مجبور! 'مہر حال میں اس مسئلے میں زیادہ قبل وقال سے معذور ہوں اور اس کو بربادی ایمان کا ذریعہ ہمجھتا ہوں۔

## کیا تقدیر کاتعلق صرف حیار چیزوں ہے ہے؟

سوال:...میںعرصہ دراز ہے امریکامیں مقیم ہوں ،بعض او قات عیسائی دوستوں یاغیرمسلموں سے مذہبی نوعیت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دِینِ اسلام میں جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے،ان میں'' تقدیر'' پر ایمان لا نابھی از حدضروری ہے۔لیکن پیجھی عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ میں دِل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کامکمل طور پر نہ معلوم ہونا بھی ہمارے لئے بہتر ہے۔ لیکن چندموٹی موٹی باتیں تو معلوم ہوں ،ہمیں تو یہ کچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ابا گرکوئی شخص میرے ہاتھ پرمسلمان ہونا جا ہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیر پر ایمان لا ناضروری ہے تو وہ لاز مآبو چھے گا کہ: آخر تقدیر کیا ہے؟ اوراس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کم از کم موٹی موٹی باتیں ضرورمعلوم ہونی حیا ہئیں ۔ جیسے میں نے پچھے ختیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہماری تقدیر میں روزِ اوّل ہے لکھی ہیں۔ان میں پیدائش، یعنی جس مال کے بطن سے پیدا ہونا ہے، جب ہونا ہے، پہلھاہے۔'' موت''جس شخص کی جب، جہاں اور جس طرح موت واقع ہونی ہے،اس کا ایک وقت معین ہے۔'' رزق''جس کے بارے میں قرآنِ کریم میں ہے کہ بیاللہ ہی ہے جو بڑھا تا ہے اور گھٹا تا ہے، پاکسی کوزیادہ دیتا ہے اور کسی کونیا تلا دیتا ہے، چنانچہ آ دمی ذاتی سعی کرے یااور پچھ،رزق ایک مقدار میں مقرّر ہے۔ چونکہ دورانِ سفربھی انسان رزق یا تا ہے،سویوں دِکھائی دیتا ہے کہ سفر میں ہارےمقدر کا حصہ ہے،لیکن بعض چیزیں مبہم ہیں۔شادی،انسان کے دُ کھ شکھ،شہرت، بیاریاں،غرض اور بہت می چیز وں کے بارے میں، میں تحقیق نہ تو کرسکی۔اور نہ کرنا جا ہتی ہوں ،مگرعلائے کرام ہے گزارش ہے کہ جار چیموٹی موٹی باتیں تو بتا ئیں کہ یہ چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بڑی ممنون رہوں گی۔ شادی کے متعلق پہلے ہے لکھا ہوا ہے کہ فلا ںلڑ کے لڑکی کی آپس میں ہوگی، یا کچھ یوں ہے کہ کوشش کر کے کسی ہے بھی کی جاسکتی ہے؟ میں نے اس طرح کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابی نے کسی بیوہ سے شادی کی تو ہمارے نبی جناب محمدر سول الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ:'' تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تم سے کھیلتی اورتم اس سے کھیلتے''اس حدیث سے انداز ہ ہوا کہ گویا بیا ایک ایسامعاملہ ہے کہ آ دمی کوشش کرے تو کسی سے بھی کرسکتا ہے ،مگر شاید بعض

<sup>(</sup>١) ومجمل الأمر أن القدر: وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل من خيره وشره .... كانن عنه سبحانه وتعالى بخلقه وارادته ماشاء كان وما لا فلا (شرح فقه اكبر ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) علم الكلام ص: ٨٠ از حضرت مولا نامحمد إدريس كاند بلوى رحمة الله عليه، طبع مكتبه عثانيه بيت الحمد لا بهور ـ

دُ وسری احادیث بھی ہوں <sub>۔</sub>

جواب:...تقدریکاتعلق صرف انہی چار چیزوں سے نہیں جوآپ نے ذکر کی ہیں۔ بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اورا تھی بُری چیز تقدیر الہی کے تابع ہے، چونکہ انسان کو بیعلم نہیں کہ فلال چیز کے بارے میں علم الہی میں کیا مقدر ہے؟ اس لئے اس کو بیتا م دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ واختیار اور اپنا علم وہم کے مطابق بہتر ہے بہتر چیز کے حصول کی محنت وسعی کرے۔مثلاً: رزق کو لیجئے! رزق مقدر ہے اور مقدر سے زیادہ ایک دانہ بھی کسی کونمیں مل سکتا۔ گرچونکہ کسی کومعلوم نہیں کہ اس کے حق میں کتنارزق مقرر ہے؟ اس لئے وہ رزق حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے ومحنت کرتا ہے، لیکن ملتا اتنابی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ ٹھیک یہی صورت شادی کے مسئلے عاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سے اپنی اولاد کے لئے بہتر ہے بہتر رشتے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور اپنے علم و اختیار کی حد تک اپنے سے اچھار شتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں نہ کی؟' اس کا یہی مطلب ہے کہ تہمیں کنواری کارشتہ ڈھونڈ نا چا ہئے تھا۔ (۲) عندکو جوفر مایا تھا کہ:'' تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟' اس کا یہی مطلب ہے کہ تہمیں کنواری کارشتہ ڈھونڈ نا چا ہئے تھا۔ (۲) قسمت سے کیا مراد ہے؟

سوال:..قرآن وسنت کی روشی میں قسمت کیا ہے؟ کیاانسان کی محنت اورکوشش سے قسمت کے فیصلے بدلے جاسکتے ہیں؟ کیا بیاللّٰہ تعالٰی متعین کرتا ہے؟ کیا قسمت کوکسی و ظیفے یا دُ عاسے بدلا جاسکتا ہے؟ یاز ندگی کوسنوارا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ..قسمت الله تعالیٰ نے لکھ دی ہے ، اور جو کچھ جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے ، وہ اس کو ملے گا۔ جوقسمت میں لکھا ہو ، وہ آ دمی کے سامنے پیش آ جاتا ہے ، لیکن آ دمی کو بھی اپنی غلطی کا اقر ارکرنا چاہئے۔ <sup>(۲)</sup>

#### مسئله تقذير كي مزيدوضاحت

سوال:...آپ نے اپنے جنگ کے کالم میں ایک خاتون کے سوال'' نقدیرِ الٰہی کیا ہے؟'' کا جواب تحریر فر مایا۔ آپ کے جواب نے ذہن میں پڑی ہوئی گرہ کو پھر ہے اُجا گر کر دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہر چیز نقدیرِ الٰہی کے تابع ہے، انسان کی زندگی ہے متعلق تمام باتیں پہلے ہے لکھ دی جاتی ہیں۔

کا ئنات کی ہرشےاللہ تعالیٰ کے تابع ہے، یہ بات بالکل عیاں ہے، ذہن میں مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نے بیہ تحریر فر مایا کہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات پہلے ہے معین اور مقرر کر دیئے گئے ہیں، مثلاً: رزق، شادی وغیرہ کے معاملات۔

<sup>(</sup>۱) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها إلا بمشيته أي مقرونًا بارادته وعلمه وقصائه أي حكمه وأمره وقدره أي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص: ٩ م). أيضًا الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو ان يعتقد ان الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن خلقهم والكل بقضائه وقدره وارادته ومشيته ...الخ. (مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص: ٢٢ ١، باب الإيمان بالقدر، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) عن جابر ..... قال: أبكر أم ثيب؟ قلت: بل ثيب! قال: فهلا بكر ...الخ. (مشكوة ص:٢٤٦، كتاب النكاح، طبع قديمى). (٣) "وَكَانَ أَمُرُ اللهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا" (اَحزاب:٣٨). أى وكان أمره الذى يقدره كاننًا لا محالة وواقعًا لا محيد عنه ولا معدل فما شاء كان، ومالم يشاء لم يكن. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص:١٨٣).

پھرانسان کی زندگی میں کرنے کے لئے رہ ہی کیا جاتا ہے! بیضرور ہے کہ انسان کے ہزاروں سال کے مشاہدے میں بیہ ضرور آیا ہے کہ اللہ تعالمات (حقیقت تو بیہ ہے کہ پچھ ضرور آیا ہے کہ اللہ تعالمی بھلے سے طے فرماد ہے ہیں،مثلاً: زندگی وموت،شادی جیسے معاملات کیسے سے کہ پچھ تعجب نہیں جو پروردگارِ عالم جوشِ رحمت میں ان معاملات میں بھی صورتِ حال ہے تو انسان خفیف ترین کوشش بھی آخر کس لئے کرے؟ حال ہے تو انسان خفیف ترین کوشش بھی آخر کس لئے کرے؟

آپ نے زندگی کے تمام معاملات کے لئے جو جوات تحریر فرمایا ہے بلکہ آپ نے فیصلہ کن انداز میں تحریر فرمایا ہے،اس سے
پیا اُڑ ملتا ہے کہ انسان کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں،اس کی تمام کوششوں کا نتیجہ وہی نکلنا ہے جواس کی کوشش شروع کرنے سے پہلے
کھا جا چکا ہے، پھروہ کسی بھی کام کے لئے سعی وکوشش کیوں کرے؟ جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ہر ہر سعی کا نتیجہ محض صفر کی شکل میں آنا
ہے،نہیں! مولا ناصا حب نہیں ...! پروردگارا سے کھٹورنہیں ہو سکتے، میمض شاعری نہیں:

نگاهِمردِمومن سے بدل جاتی ہیں تقدریں!

میں آپ کی تو جہار شادِ باری تعالیٰ کے ان الفاظ کی طرف بھی مبذول کرانا چاہوں گی ،جس کا ترجمہ ہے کہ: '' ہر مخص کواتنا ہی ملے گاجتنی اس نے کوشش کی ۔''

ابمحترم یوسف صاحب! بیددلیل نه دیجئے گا که انسان کی کوشش کا فیصلہ بھی پہلے کیا جاچکا ہے، یعنی بیہ کہ وہ کوشش کتنی کرے گا، بیدلیل بحث برائے بحث ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب وہی ہوجائے گا کہ ہر بات کا فیصلہ پہلے سے کیا جاچکا ہے، جبکہ مندرجہ بالا آیت کا بیہ مطلب ہرگزنہیں نکالا جاسکتا۔

خدشہ ہے کہ لاکھوں افراد جو بیر کالم پڑھتے ہیں، آپ کے جواب سے زندگی کی ساری دلچیپیاں کھو چکے ہوں گے یا فکر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔

#### دُعا كافلسفيه:

آپ کے جواب سے مذہبِ اسلام میں دُ عاکا جوفلہ فہ اور تصور ہے، اور جو اِسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، کی نفی ہوتی ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی زندگی کے سارے معاملات پہلے فیصل اور طے کردیتے ہیں، انسان پھے بھی کرے، ہونا وہی ہے جواس کی تقدیر میں لکھا ہے، اب اللہ کا کوئی بندہ اپنی کسی مشکل یا مصیبت سے نجات کے لئے پروردگارِ عالم سے اِلتجااور دُ عاکرتا ہے تو آپ کے جواب کی تقدیر میں ہونا تو وہی ہے جو پہلے سے اس کی تقدیر میں کھا جا چکا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں ہونا تو وہی ہے جو پہلے سے اس کی تقدیر میں کھا جا چکا ہے، پھر بھلا دُ عاکے لئے کیا جگہ باتی رہ جاتی ہے، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟:

"الله تعالى دُعا سننے والے ہیں!"

اورخالق كائنات كے يدير شفقت الفاظ كه:" الله كى رحت سے مايوں نه مؤ كيامعنى ركھتے ہيں؟

یہ بھی یادر کھئے Rigidity اور رحمت یکجانہیں ہوسکتے ،آپ نے اپنے جواب میں جو پچھفر مایا ہے،اس کے مطابق تو اِنسان کو ہمدر دی ہے پُر ان الفاظ کے برخلاف بالکل مایوں ہوجانا جا ہئے ، کیونکہ بقول آپ کے اللہ تعالیٰ کے نز دیک انسان کی وُعا کیں ،اس کی

التجائيں اوراس کی ساری زندگی کی کوششیں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔

تیسری بات جوآپ کے جواب کی تر دیدکرتی ہے وہ اقوامِ عالم کی تاریخ ہے، آج امریکا اور پورا یورپ ترقی کی شاہراہ پر گامزان ہے، کم از کم مادّی ترقی کے لحاظ سے (ویسے اخلاقی لحاظ سے بھی وہ مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں)، ان کی بیرتی صرف اور صرف ان کی انتقاب محنتوں اور مسلسل کو ششوں کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ بیفر مائیں کہ اللہ تعالی نے ان کی تقدیم میں بہتر ہیں پہلے سے ایبالکھ دیا ہے تو آپ کو وہ تمام با تیں تسلیم کرنا ہوں گی۔ اوّل بیر کہ: اللہ تعالی نے ان اقوام کی تقدیم میں جن کو ہم کا فر اور گراہ قوم کہتے ہیں، کا میابیاں اور آسائش کھی ہیں اور بید کہ ان کی کو ششوں کا ان کو آجر دیتے ہیں۔ دوئم بیرکہ: انہوں نے اپنے بیروؤں اور نام لیوا قوموں کی تقدیم میں ناکامیاں اور نے لئے اور ان کی کو ششوں کو کھن ضائع کرنا لکھا ہے، اور بید کہ آج و نیا بھر میں جو مسلمان فے لت اور کئی انہاں اور کیٹر وں مکوڑوں کی طرح مررہے ہیں، تو ان سب تباہ کاریوں میں وہ بالکل بے قصور اور بری الذمہ ہیں، کیونکہ جو کھے ہور ہا ہے، وہ محض تقدیم کا کھا ہے۔ محترم یوسف صاحب! بیقوم پہلے ہی اپنی نااہلی اور Corruption میں انتہا کو پہنچ بھی ہے، اب سے بی تا ہے کہ:

ستارہ کیا تری تقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاک میں ہے خاک زبول عطا ہو، رومی ہو، رازی کہ غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحرگاہی!

جواب:...آپ کے نتیوں سوالوں کا جواب میری تحریر میں موجود تھا، مگر جناب نے غور نہیں فر مایا ، بہر حال آپ کی رعایت کے لئے چنداُ مورد وبارہ لکھتا ہوں۔

اقل:... تقدیر کاعقیدہ قرآن مجید اوراحادیثِ شریفہ میں مذکور ہے، اوریہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ،صحابہ کرام رضوان اللّه علیہ وسلم ،صحابہ کرام رضوان اللّه علیہ مام محلیہ وسلم ،صحابہ کرام رضوان اللّه علیہ مام محلیہ مام محلیہ مقیدہ ہے، اس لئے اس عقید ہے ہے انکار کرنایا اس کا مُداق اُڑانا اپنے دِین وایمان کا مُداق اُڑانا ہے۔ مُداق اُڑانا ہے۔

(١) قال تعالى: "إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ" (القمر: ٣٩).

<sup>(</sup>٢) عن على قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن عبد حتّى يؤمن باربع ..... ويؤمن بالقدر. (مشكواه ج: ا ص: ٢٢ باب الإيمان بالقدر، طبع قديمي، ترمذي ج: ٢ ص: ٣٦ ابواب القدر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) واعلم: أن مذهب أهل الحق اثبات القدر، ومعناه: ان الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى (شرح مسلم للنووى ج: ١ ص: ٢٠ كتاب الإيمان) قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسُّنة واجماع الصحابة على اثبات التقدير ... الخ وتحريرات الحديث مولانا حسين على ص: ٩٢ م، طبع جامعه عربيه احسن العلوم) أيضًا عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة ومعنى كتب الله أجرى الله القلم على اللوح الحفوظ بايجاد ما بينهما من التعلق وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن الى الأبد على وفق ما تعلقت به ارادته أوّلًا (موقاة شرح مشكواة ج: ١ ص: ١٢٢ ا باب الإيمان بالقدر).

سوم:...آپ نے بیدد کیولیا کہ:'' ہر مخص کو وہی ملتاہے جواس نے کوشش کی''لیکن آپ نے بید کیوں نہیں دیکھا کہ جس قرآن کا حوالہ آپ دے رہی ہیں ،ای قرآن میں یہ بھی تو لکھاہے:

"إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ ... وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسُتَطَرٌ." (القر:١٣٩ ور ٥٣) ترجمہ:... ' ہم نے ہر چیز کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا ہے .... اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز کھی ہوئی ہے۔''

یمی قدرجس کوقر آن ذکر کرر ہاہے'' نقدیر'' کہلاتی ہے،اور ہر چیز کے پہلے سے لکھے ہوئے ہونے کا قر آن اعلان کرر ہاہے، اب بتائے کہ یہ تقدیر کاعقیدہ میراا پناتر اشاہواہے یا قر آنِ کریم ہی نے اس کو بیان فر مایا ہے؟

چہارم:...رہاإنسان كے مجبورہونے كاسوال! اس كاجواب ميں پہلے ذكركر چكاہوں كەنقدىر ميں يدكھا ہے كە آدمى فلاں كام كواختيار وارادہ كے نفی نہيں ہوتی ، اور إنسان كا إختيار نقدىر كے برختيار وارادہ كی نفی نہيں ہوتی ، اور إنسان كا إختيار نقدىر كے مقابل نہيں ، بلكہ تقدير كے ماتحت ہے ۔ الكين اگريہ بات آپ كی سمجھ میں نہيں آتی تو میں آپ سے بوچھتا ہوں كەنقدىر كے مانے پرتو انسان كا بقول آپ كے مجبور ہونالازم آتا ہے ، اور تقدیر كی نفی كی صورت میں اس كا قادرِ مطلق اور خالق ہونالازم آتا ہے ، آپ كے خيال ميں انسان كو بقاد رِ مطلق اور اپنی تقدیر كاخود خالق ماننا كيا اس كوخدائی كے منصب پر بٹھا نائبيں ؟

پنجم:...آپ کابیہ بھنا کہا گرتقد پر برحق ہے تو اِنسان کی کوشش لا حاصل ہے، بیاس لئے غلط ہے کہانسان کو اِرادہ واِختیار ک دولت دے کرمخت وسعی کا حکم دیا گیا ہے، اور تقدیر (علم اِلٰہی) میں بیکہلایا گیا کہ فلاں شخص اتنی محنت کرے گا اوراس پر بینتیجہ مرتب

<sup>(</sup>۱) وللعباد أفعال اختيارية، يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية .... الخ. (شرح عقائد ص: ۸)، طبع خير كثير).

ہوگا۔ جب محنت وکوشش بھی تقدیر پرلکھی ہوتی ہے اور اس پر مرتب ہونے والا نتیجہ بھی نوشتۂ تقدیر ہے تو محنت لا حاصل کیسے ہوئی؟ اور '' نگاوِمر دِموَمن سے بدل جاتی ہیں تقدیرین' تو میر ہے تقیدے کی تفسیر ہے ، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں مر دِموَمن کی نگاہ سے فلاں کام ہوجائے گا ، یہ بدلی ہوئی تقدیر بھی اصل تقدیر کے ماتحت ہے ، اس سے باہز ہیں...!

تشتیم:...آپ نے نقد برکا مسئلہ مجھا ہی نہیں ،اس لئے دُ عا کو نقد برے خلاف سمجھ لیا ، حالا نکہ دُ عابھی اسباب میں ہے ایک سبب ہے ،اور نقد بر میں تمام اسباب بھی تحریر شدہ ہیں ، پس نقد بر میں یہ بھی لکھا ہے کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ سے دُ عاکرے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے گا تو اس کا فلاں کام ہوجائے گا۔

ہفتم :... یہیں سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ نقد ریکا عقیدہ نہ تو اُسباب کے اختیار کرنے سے روکتا ہے نہ مایوی پیدا کرتا ہے،

بلکہ اس کے برعکس زیادہ سے زیادہ محنت کی دعوت دیتا ہے، اور مایوسیوں کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ عقیدہ نقد رر

سے جاہل ہیں، وہ بسااوقات حالات سے ننگ آ کرخود کئی جیسی حماقت کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ایک پکے سچے مؤمن کو، جواللہ تعالیٰ پر

پوراایمان اور بھروسہ رکھتا ہو، کبھی خود گئی کرتے نہیں دیکھا ہوگا۔عقیدہ نقد ریر پر ایمان رکھنے والے جتنی وُ عائیں اور اِلتجائیں اللہ تعالیٰ

سے کرتے ہیں، وُ وسرے لوگ نہیں کرتے اور عقیدہ نقد ریر پر ایمان رکھنے والے جتنی محنت کرتے ہیں، وہ دُ وسروں کونصیب نہیں۔خود
میری مثال آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ اپنے ضعف و کمزوری کے باوجود تین آ دمیوں کے برابر کام کرتا ہوں، اس لئے
آپ کا نظریہ معروضی طور پر غلط ہے۔

ہمشتم نیں، آپ اُ توامِ مغرب کے مقابلے میں پھوزیادہ ہی احساسِ ممتری کا شکار ہیں، ان کی مادّی ترقی ہے مرعوب ہوکر

آپ نے ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں اخلاقی برتری کی بھی سندعطا کردی۔ میں نہیں بچھ سکا کہ انہیں کون می اخلاقی برتری حاصل

ہے؟ کیا ان مما لک میں زنا اور شراب نوشی کی شرح اسلامی مما لک کی نسبت کم ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ نیویارک میں چند گھنٹوں کے
لئے بجلی کی رو چلی گئ تھی تو وہاں چوری، ڈاکا زنی اور بدمعاشی کا کیسا بازارگرم ہوا تھا؟ کیا ان کی بھی اخلاقی برتری ہے، جس کے
قصیدے آپ پڑھر ہی ہیں…؟ اور پھر آپ ان کا مقابلہ آج کے مسلمانوں ہے کر رہی ہیں'' جن کود کھے کشر ما کیس بہود!''کیا ان
مسلمانوں کی بدعملی عقید ہُ تقدیر کی وجہ ہے ہے؟ بلکہ عقید ہُ تقدیر اور دیگر سے عقائد کے دِل میں ندر ہے کی وجہ ہے ہا اور اُ قوامِ
مغرب کی مادّی ترقی اوّل تو میری نظر میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کی طرف اِلقات کیا جائے ، ان قوموں کو جو مادّی تی حاصل
ہمزب کی مادّی ترقی اوّل تو میری نظر میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کی طرف اِلقات کیا جائے ، ان قوموں کو جو مادّی تی حاصل تھی ؟ فرعون اور
ہم کا بیا اسلام کے واقعے پرغور سیجئے! ہے مادّیت فرعون کے پاس تھی یا موٹی علیہ السلام کے بیاں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل تھا؟ ہمارے مقابلے میں نمرود کو دیکھئے! جو مادّی ساز و سامان اور کر و فرتہ نمرود کو حاصل تھا، کیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی حاصل تھا؟ ہمارے

<sup>(</sup>۱) واعلم: ان القدر لا ينزاحم سببية الأسباب لمسبباتها، لأنه انما يتعلق بالسلسلة المترتبة جملة مرة واحدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقى والدواء والتقاة هل ترد شيئًا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله ...الخر (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ٢٠، باب إيمان بالقدر، طبع إدارة الطباعة المنيرية، دمشق).

آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کواورآپ صلی اللّه علیه دسلم کے ہم عصر قیصر و کسر کا کو لیجئے! کیا آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کو بھی وہ ما ڈی ساز و سامان حاصل تھا جو قیصر و کسر کی کومیسر تھا…؟ اگر بقول آپ کے اہلِ مغرب مسلمانوں سے محض ما ڈی ترقی کی بنا پر فائق ہیں تو ذرا '' اَقوامِ عالم کی تاریخ'' پرنظر ڈال کردیکھئے! کیا دُنیا کی آسائٹیں انبیائے کرام علیہم السلام کے مقابلے میں گمراہ اور بے خدا قو موں کو حاصل نہیں رہیں…؟

جہاں تک محنت وسعی کاتعلق ہے، میں اُو پر بتا چکا ہوں کہ یہ نقد رر کے منافی نہیں ،اگر بقول آپ کے کا فروں کو کا میابیاں اور آ سائنٹیں حاصل ہیں ،تو بیان کی محنت کے صلے میں نوشتۂ تقدیر ہے ،اورا گر بقول آپ کے مسلمان ذِلت ورُسوا کی اُٹھار ہے ہیں تو بیان کی بدعملی کے نتیج میں نوشتۂ تقدیر ہے ۔

تنهم:...آپ کا بیرخیال سراسرغلط ہے کہ عقید ہُ تقدیر نااہلی ، مایوی اور بے مملی سکھا تا ہے ، کوئی مؤمن جو تقدیرِ الٰہی پرضیح عقید ہ رکھتا ہو، وہ بھی نااہل ، مایوس اور بے ممل نہیں ہوسکتا ، اس نااہلی و بے مملی کا سبب اپنے دین سے انحراف ہے ، نہ کہ عقید ہُ تقدیر ...!

دہم :... آخر میں گزارش کروں گا کہ عقیدہ تقدیم کا انکار کر کے قرآنِ کریم اور حدیث شریف کے قرمودات کی نفی نہ کی جائے ،عقیدہ تقدیم برحق ہے، اس کا صحیح اور برحق ہونا جائے ،عقیدہ تقدیم برحق ہے، اس کا صحیح اور برحق ہونا ہمارے ماننے یا نہ ماننے پرموقو ف نہیں ،اور جب تک اللہ تعالیٰ کے علم وقدرت کی نفی نہ کی جائے ،عقیدہ تقدیم کی فی ممکن نہیں ، آپ کو اختیار ہے کہ عقیدہ تقدیم کی انگان لاکر اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کی اللہ کو مان لیس ، یا عقیدہ تقدیم کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کے علم وقدرت ہے تھی و ستبردار ہوجا کیں ۔مشکل ہے ہے کہ آپ نے دین کے بنیا دی عقائد کو با قاعدہ سکھا نہیں ،اس لئے ذہن اُلجھا ہوا ہے، اگر آپ دین کو بحضا جا ہتی ہیں تو اپنی ادھوری معلومات پراکتفانہ کریں ، بلکہ دین کی کتابوں کو سی طور پر پڑھیں ، میراخیال ہے حضرت مولا نااشرف علی تھا نوی کی کتاب '' بہشتی زیور'' بھی آپ کی نظر سے نہیں گزری ، آپ اس کا مطالعہ کریں اور پھرکوئی اشکال ہوتو اس و فع کرنے کے لئے حاضر ہوں!

#### تقدیر برحق ہے،اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے

سوال ا:... آدی کے دُنیا میں تشریف لانے سے پہلے تقدیر کھودی جاتی ہے کہ بیآ دی وُنیا میں بیکام کرے گا، کیا تقدیر میں کھوا ہوتا ہے کہ جب وُنیا فانی ہے رخصت ہوگا تو اس کی اتی نیکیاں اور اتی بدیاں ہوں گی؟ تو پھر نامیاً عمال اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ اند... اگر کوئی آدمی مصائب وآلام میں مبتلا ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کھی ہی اس طرح ہوگی ، اور اگر کوئی میش وعشرت سے زندگی گزار رہا ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کیا ہے؟ جب فرمان اللہ ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کیا ہے؟ اللہ ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر کیا ہے؟ جب فرمان اللہ ہوتو کہتے ہیں کہ اس کی تقدیر میں جو کچھ کھودیا جاتا ہے، وہ بدل نہیں سکتا ۔ جبکہ اِمام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: " مظلوم کی وُعا رَدّ نہیں ہوتی ، اس کی وُعا کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جشم ہے اپنی عزب کہ ایس کی وُعا کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیئے جاتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جشم ہے ۔ " تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ وُعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟

":...نجوی یاعامل وغیرہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیرا لی ہے، ای طرح کچھ فٹ پاتھ پر ہیٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طوطے کے ذریعے فال معلوم کریں اورعوام کو بیوتو ف بناتے ہیں، کیااللہ کے سواکسی کو معلوم ہے کہ آنے والا وقت کیا ہوگا؟

۵:...المختفریہ کہ کیا تقدیر آدمی پر منحصر ہے جیسی بنائے یا پہلے لکھ دی جاتی ہے، اگر پہلے لکھ دی جاتی ہے تو کیا بدل سکتی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہوگا وہی جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔

جواب:...نقد پر برحق ہے۔اوراس کو ماننا شرطِ ایمان ہے۔ لیکن نقد پر کا مسئلہ ہے حدنازک اور باریک ہے، کیونکہ نقد پر اللہ تعالیٰ کو صفت ہے، اورآ دمی صفاتِ اللہ پیکا پورااِ حاطنہ بیس کرسکتا۔ ایس اتنا عقیدہ رکھا جائے کہ دُنیا میں جو پچھ بھی ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ کو پہلے ہے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہے لوحِ محفوظ میں لکھ رکھا تھا۔ پھر دُنیا میں جو پچھ ہوتا ہے اس کی دوشمیں ہیں۔ بعض میں انسان کے ارادہ واختیار کا بھی دخل ہے، اور بعض میں نہیں۔ جن کا مول میں انسان کے ارادہ واختیار کو دخل ہے، اور بعض میں نہیں ہے کرنے کے کامول کو کرنے کا حکم ہے،اگر انہیں اپنے ارادہ واختیار ہے ترک کرے گا تو اس پر مؤاخذہ ہوگا، اور جن کا مول کو چھوڑنے کا حکم ہے ان کو اپنے ارادہ واختیار ہے جھوڑ نا ضروری ہے، نہیں چھوڑے گا تو مؤاخذہ ہوگا۔ الغرض جو پچھ ہوتا ہے تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے لیکن اختیار کی اُمور پر چونکہ انسان کے ارادہ واختیار کو بھی دخل ہے، اس لئے نیک و بدا عمال پر جز اوسزا ہوگی، ہمارے لئے اس ہوتا ہے لیکن اختیار کی گھود کر یہ جائز نہیں، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔

#### تقدیروتد بیر میں کیا فرق ہے؟

سوال:...جناب ہے گزارش ہے کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان اسلامی نوعیت کا ایک سوال مسئلہ بنا ہوا ہے ، اگر ہم لوگ اس مسئلے پرخود ہی بحث کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ غلط بھی نکال سکتے ہیں ، میری آپ ہے گزارش ہے کہ آپ اس مسئلے کوحل کر کے ہم سب لوگوں کومطمئن کریں۔

یے حقیقت ہے کہ تقدیریں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی کام کوئی بار کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے تواسے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ: '' میاں! تمہاری تقدیر خراب ہے، اس میں تمہارا کیا قصور؟'' تواس کا مطلب بیہ ہوا کہ انسان کی کوششیں رائےگاں جاتی ہیں، جب تک کہ اس کی تقدیر میں اس کام کا کرنا لکھانہ گیا ہو، لیکن جب کوئی شخص اپنی تدبیراورکوشش کے بل بوتے پر کام کرتا ہے تو خدا کی بنائی ہوئی تقدیر آڑے تی ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن عبد حتَّى يؤمن بأربع .... ويؤمن بالقدر (مشكواة ج: ۱ ص: ۲۲). نيز: قال الإمام الأعظم: يجب أى يفرض .... أن يقول المنت بالله .... والقدر. (شرح فقه اكبر ص: ۱۳ تا ۱۵).

<sup>(</sup>٢) والقدرة، وهي صفة ازلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. (شرح عقائد ص: ١١٣ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء ... إلا بمشيته وعلمه وقدره أي بتقديره بقدر قدره وكتبه ... الخ (شرح فقه اكبر ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) فللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص: ١٥).

جواب:..حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کررہے تھے کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں بحث میں اللہ عند فرماتے ہوئے و مکھے ہوئے و مکھے کہ جے ہوئے و مکھے ہوئے و مکھے ہوئے و مکھے ہوئے ، یہاں تک کہ چبرہ انور ایساسرخ ہوگیا، گویا رُخسارِ مبارک میں اُنارنچوڑ دیا گیا ہو،اور بہت ہی تیز لہجے میں فرمایا:

'' کیاتمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں یہی چیز دے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے لوگ ای وقت ہلاک ہوئے جب انہوں نے اس مسئلے میں جھگڑا کیا، میں تمہیں تشم دیتا ہوں کہ اس میں ہرگز نہ جھگڑنا۔''<sup>(1)</sup>

حفزت اُمِّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللّہ عنہا فر ماتی ہیں کہ:'' جو مخص تقدیر کے مسئلے میں ذرا بھی بحث کرے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے باز پُرس ہوگی۔اور جس مخص نے اس مسئلے میں گفتگونہ کی ،اس سے سوال نہیں ہوگا۔''(۲)

(ابن ماجه مشكلوة ص:٣٣)

حضور صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ:'' کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک ان جار باتوں پرایمان نہ لائے: ا:...اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔

٢:...اوريه كه ميں الله تعالیٰ كارسول ہوں ، الله تعالیٰ نے مجھے حق دے كر بھيجا ہے۔

۳:..موت اورموت کے بعد والی زندگی پر ایمان لائے۔

(ترندی،ابن ماجه،مشکوة ص:۲۲)

٣:...اورتقديرير إيمان لائے۔''<sup>(۳)</sup>

ان ارشادات نبوی سے چند چیزیں معلوم ہوئیں:

ا:...تقدر حق ہے اور اس پر ایمان لا نافرض ہے۔

٢:...تقدريكامسكه نازك ہے،اس ميں بحث وگفتگومنع ہے اوراس پر قيامت كے دن باز پُرس كا نديشہ ہے۔

س:...تدبیر،تقدیر کےخلاف نہیں، بلکہ تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔

#### کیا تقدیر پر ایمان لا ناضروری ہے؟

سوال:...جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوسکتا، ان میں تقدیر بھی شامل ہے۔لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہی نہیں کہ تقدیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر میں موت، رزق اور جس سے شادی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔آپ

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: خوج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنازع فى القدر، فغضب حتّى احمر وجهه حتّى كأنما فُقىء فى وجنتيه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم، أم بهذا أرسلت اليكم؟ انما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم، أن لَا تنازعوا فيه. (مشكوة ص:٢٢، باب الإيمان بالقدر).

<sup>(</sup>٢) عن عائشه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل منه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسئل عنه. (مشكواة ص:٢٣، باب الإيمان بالقدر).

<sup>(</sup>٣) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يؤمن عبد حتّى يؤمن باربع: يشهد أن لَا إله إلّا الله وانّى رسول الله بعثنى بالحق، ويؤمن بالموت، والبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. (مشكواة ص: ٢٢، باب الإيمان بالقدر).

یہ بتائیں کہ آخر جس تقدیر پر ہمارا اِیمان ہے، اس میں کون کون کی چیزیں شامل ہیں؟ اور کیا یہ بچے ہے کہ خدانے ہر چیز پہلے ہے معین کر دی ہے؟

جواب:...تقذیر پر ایمان لا نا فرض ہے۔اور تقذیر کا مطلب سے ہے کہ بیساری کا ئنات اور کا ئنات کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی بیدا کی ہوئی ہے،اور کا ئنات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کاعلم اللی میں ایک اندازہ تھا،ای کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں،خواہ ان میں انسان کے اختیار وارادہ کا وخل ہویا نہ ہو،اورخواہ اسباب کے ذریعہ وجود میں آئیں یا بغیر ظاہری اسباب کے۔ (۱) جن چیز ول کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے،ان کے جائز اسباب اختیار کرنے کا تھم ہے،اور نا جائز اسباب سے بر ہیز کرنا فرض ہے۔

کیا ببیثانی پر تقدیر کی تحریر کا واقعہ دُرست ہے؟

جواب:... بیدواقعه میراچثم دِید ہے،اس کی پیشانی پرتحریر میں نے خود دیکھی ہے،لیکن وہ کس زبان میں تھی؟اس کا کسی کوعلم نہیں۔میری عمراُس وقت قریباً پندرہ برس تھی ممکن ہے،میراوہم ہو، واللہ اعلم!

انسان كتنامختار ہے اور كتنامجبور؟

سوال:...میں نے پڑھاہے کہ صوفیائے کرام کا ایک فلسفہ ہے:'' فلسفہ جروقدر''جس کے مطابق انسان جو پچھ کرتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کا تبِ تقدیرِلکھ چکا ہوتا ہے،انسان کے اپنے بس میں پچھنہیں ہوتا:

> ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سوآپ کریں ہم کوعبث بدنام کیا

اس كے مطابق انسان آزاد ہوگيا كہ وہ غلط كام كرتا ہے اور يہ مجھ لے كہ جوكر رہا ہے، وہ لكھا جاچكا ہے، اس كوكرنے ميں كوئى

(۱) قبال في شرح السُّنَة: الإيمان بالقدر فرض لَازم وهو أن يعتقد ان الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرَّها وكتبها في اللوح المحفوظ قبل ان خلقهم والكل بقضائه وقدره وارادته ومشيته. (مرقاة شرح مشكولة ج: ۱ ص: ۲۲ ۱). كتب الله مقادير الخلائق .... ومعنى كتب الله أجرى الله بالقلم على اللوح المحفوظ بايجاد ما بينهما من التعلق، وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن الى الأبد على وفق ما تعلقت به ارادته ...الخ. (مرقاة شرح مشكولة ج: ۱ ص: ۱۲۲ ، باب الإيمان بالقدر).

مضا نُقتٰہیں۔ کسی کام کا کرنااور کسی سے بچنااس کے بس میں نہیں۔اوروہ آزمائش جن سے انسان بندھا ہوا ہے،اس سے آزاد ہوجائے۔ جواب:... بی تقدیر کا مسلہ ہے، بیصوفیاء کا مسلک وعقیدہ نہیں، بلکہ اہلِ اسلام کی اکثریت کاعقیدہ ہے کہ انسان ایک حد تک بااختیار ہے اورایک حد تک مجبور، لہٰذانہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح مختارِ مطلق ہے اور نہ اینٹ پھرکی طرح مجبورِ محض۔ (۱)

حضرت علی کرتم اللہ و جہہ ہے کسی نے پوچھا کہ: انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا: ایک پاؤں اُٹھاؤ! اس نے اُٹھایا، فرمایا: دُوسرا بھی اُٹھاؤ! اس نے کہا: حضرت! ایک پاؤں اُٹھا سکتا ہوں، بیک وقت دونوں تونہیں اُٹھا سکتا۔فرمایا: بس تم اسنے مختار ہواور اسنے مجبور۔ (۲)

بعض لوگوں نے دیکھا کہ انسان اپنے ارادہ واختیار سے نیک و بدافعال کرتا ہے، انہوں نے اس کوقا درِ مطلق ہم کھا۔ ایک دُوسری جماعت نے دیکھا کہ انسان بار باراپنے ارادے وعزم پر شکست کھا تا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انسان مجبورِ محض ہے۔ مگر اہلِ سنت کے اکابر نے قرآن وسنت کی روشنی پرغور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کوفی الجملہ اختیار بھی دیا گیا اور ایک حد تک اس کو پابند بھی کیا گیا ہے۔ لہذانہ یہ قادرِ مطلق ہے اور نہ مجبورِ محض۔ وہ اپنے ارادہ واختیار سے نیک وبد میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر ممل پیرا ہوتا ہے، لہذا اس پروہ مکلف بھی ہے اور مدح وستاکش اور عذاب وثواب کا مستحق بھی۔

#### يقذبر بنانا

سوال:..کیاانسان اپناا چھامستقبل خود بنا تا ہے یااللہ تعالیٰ اس کامستقبل شاندار بنا تا ہے؟ میرانظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی دِ ماغی صلاحیتوں کو بروئے کارلاتے ہوئے اپنی قسمت خود بنا تا ہے، جبکہ میرے ایک دوست کا نظریہ مجھے سے مختلف ہے، اس کا کہنا ہے کہ انسان اپناا چھامستقبل خود نہیں بناسکتا، بلکہ ہرآ دمی کی قسمت اللہ تعالیٰ بنا تا ہے۔

جواب:...انسان کواچھائی بُرائی کااختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں،قسمت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے،اس لئے بیکہنا کہانسان اپنی تقدیر کاخود خالق ہے یا بیہ کہاپنی تقدیر خود بنا تا ہے،اسلامی عقیدے کےخلاف ہے۔ <sup>(2)</sup>

- (٢) علم الكلام ص: ٨٠ لمولانا إدريس كاندهلوئ طبع مكتبه عثمانيه لاهور.
  - (٣) زعمت المعتزلة ان العبد خالق الأفعاله. (شرح العقائد ص: ٤٥).
  - (°) زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلًا. (شرح العقائد ص: ١٨).
- (۵) والله تعالى خالق الفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان .... وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية ... الخ. (شرح العقائد ص:۵۵، ۸).
- (۲) والله تعالى خالق الأفعال العباد .... وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية ... الخ (شرح العقائد ص: ۱ ۱).
  - (2) عن ابن عمر ..... كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٩ ١ ، باب الإيمان بالقدر).

<sup>(</sup>۱) ومجمل الأمر أنّ القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأزل من خيره وشره وحلوه ومره كائن عنه سبحانه وتعالى بخلقه وارادته ما شاء كان وما لَا فلا. (شرح فقه اكبر ص: ٩ م). والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ..... وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح العقائد ص: ٥٥ تا ٨ الم عنو كثير).

#### کیاایک شخص کی زندگی وُ وسر ہے کولگ سکتی ہے؟ سوال:...ایک شخص کی زندگی وُ وسر ہے شخص کولگ عتی ہے؟ جواب:..نہیں!<sup>(۱)</sup>

### کیامخت کئے بغیر بھی قسمت اچھی ہوسکتی ہے؟

سوال:...میرادوست کہتا ہے کہ آ دمی کی قسمت اچھی ہوتو بغیر محنت کے بھی اچھا کمالیتا ہے،اس کا کہنا ہے کہ یہ کمائی اس کے نصیب میں تھی اوراس کی قسمت اچھی تھی۔میرا کہنا ہے کہ آ دمی محنت کرے اور قسمت ساتھ دے،صرف محنت کئے بغیر قسمت اچھی نہیں ہوسکتی۔میرے دوست کا کہنا ہے کہ ایک آ دمی مزدور پورادن محنت کرتا ہے اور دُوسرا آ دمی ایک گھنٹے میں اسنے پیسے کمالیتا ہے، براہ مہر بانی اس کا جواب عنایت فرما کیں کہ دونوں میں سے کس کا نقط و نظر تھیک ہے؟

جواب:... بیتوضیح ہے کہ جوقسمت میں لکھا ہو، وہی ملتا ہے۔اس سے زیادہ نہیں ملتا لیکن حلال روزی کے لئے محنت ضرور (۲) قسمت کا حال کسی کومعلوم نہیں، اور حلال روزی کے لئے شرعی فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### کیا حلال اور حرام کما ناقسمت میں لکھا ہوتا ہے؟

سوال:...کئی دوستوں سے سنا ہے کہ دولت جتنی قسمت میں لکھی ہے، وہی ملے گی۔ جا ہے بندہ جائز طریقے سے حاصل

(۱) (وضرب لهم آجالًا) ش: يعنى: ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث اذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى: "وَمَا كَان لِنَفْسِ اَنُ تَمُوُتَ الله بِإِذُنِ يستقدمون، قال تعالى: "وَمَا كَان لِنَفْسِ اَنُ تَمُوُتَ الله بِإِذُنِ اللهِ كِتْبًا مُؤَجَّلًا" آل عمران: ٣٥ ا ـ وفي صحيح مسلم .... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة لن يعجّل شيئًا قبل أجله ولن يؤخر شيئًا عن أجله ..... فان قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر و نقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لاً؟ فالجواب: أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأمّ حبيبة رضى الله عنها، قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث ..... وكان الإمام أحمد يكره ان يدعى له بطول العمر ويقول: هذا أمر قد فرغ منه . (شرح العقيدة الطحاوية ص: ٩ ٣ ا تا ١٥١).

(٢) "قُلُ لَّن يُّصِيْبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا" (التوبة: ٥١)، "إِنَّا كُلَّ شَيْءِ خَلَقُنهُ بِقَدَرٍ" (القَمر: ٩ ٣) وعن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أُمّه أربعين يومًا ..... ثم يبعث الله اليه مَلكًا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقى أو سعيد ... الخد (ورزقه) يعنى أنه قليل أو كثير، وغيرهما مما ينتفع به حلالًا كان أو حرامًا، مأكولًا أو غيره فيعين له وينقش فيه بعد أن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ ... الخد (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ٢٦ ا باب الإيمان بالقدر، طبع بمبئى).

(٣) (قوله) وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك مَلَك مقرَّب ولَا نبيٌّ مرسَل .... أصل القدر: سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضلَ وأهدى قال عليٌّ كرَم الله وجهه ورضى عنه: القدر: سر الله فلا تكشفه ...الخ وشرح العقيدة الطحاوية ص:٢٧٧، ٢٧٧).

(٣) وعن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكسب عبد مال حرام ... الخر (مشكواة ص:٢٣٢ باب الكسب).

کر لے، چاہے ناجائز طریقے سے۔میرے خیال میں ناجائز طریقے سے کمایا ہوار و پیقسمت میں نہیں لکھا ہوتا، بلکہ یہ ایک اضافی گناہ ہے۔کون ساموقف دُرست ہے؟

جواب:...دوستوں کا کہنا تھے ہے، کسی کی قسمت میں حلال لکھا ہے، کسی کی قسمت میں حرام ۔ اور حرام کمانے اور کھانے پروہ گنا ہگار ہوگا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہونے سے وہ مجبور نہیں ہوجا تا۔ یا یوں کہا جائے کہ قسمت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے حرام کمائے گا۔ (۲)

#### کیا ظاہری اسباب تفذیر کے خلاف ہیں؟

سوال:...تقدیر پر ایمان لا نا ہر مسلمان کا فرض ہے، یعنی اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لا نا، کیکن جب اے نقصان پہنچ یا مصیبت میں گرفتار ہوتو وہ ظاہری اسباب کواس کا ذمہ دار کھرا تا ہے، وہ کیوں ایسے کہتا ہے کہ:'' اگر ایسانہیں، ایسا کیا جا تا تو ایسا ہوتا اور یہ مصیبت نہ آتی'' تو کیا اس طرح کہنے ہے گناہ تو نہیں ہوتا؟ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں اس طرح کہنے ہے اس کی ایمان نہ ہوتا اور یہ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور کیا اِنسان کو تقدیر کے بارے میں سوچنانہیں جا ہے؟

جواب:... شرعی تھم ہے کہ جو کام کروخوب سوچ سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ کرو،اس کے جتنے جائز اسباب مہیا گئے جائز اسباب مہیا کے بعد نتیجہ خدا کے حوالے کردو۔اگر خدانخواستہ کوئی نقصان وغیرہ کی صورت پیش آ جائے تو یوں خیال کرو کہ اللہ تعالی کو بہی منظورتھا، جو پچھاللہ تعالی کو بہی منظورتھا، جو پچھاللہ تعالی کو منظورتھا، وہ ہوا۔اورای میں حکمت تھی۔ایک صورت میں نے کہنا کہا گریوں کر لیتے تو یوں ہوجا تا،اس سے طبیعت بلاوجہ بدمزہ اور پریشانی ہوگی، جو پچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا،اسے تو کسی صورت میں واپس نہیں لا یا جاسکتا، تو اب' اگر،مگر'' کا چکر سوائے بدمزگی و پریشانی کے اور کیا ہے؟اس لئے حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے،اوراس کو'' عملِ شیطان'' کی کنجی فرمایا گیا ہے۔''ورحقیقت بیضعف ایمان، خت خت تعالی شانۂ سے چے تعلق نہ ہونے کی علامت ہے۔

#### انسان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہیں

سوال:...ایک انسان جس کواپی قسمت سے ہرموقع پر شکست ہویعنی کوئی آ دمی مفلس ونا دار بھی ہو،غربت کی مار پڑی ہو، علم کا شوق ہو، لیکن علم اس کے نصیب میں نہ ہو،خوشی کم ہو،غم زیادہ، بیاریاں اس کا سابیہ بن گئی ہوں، ماں باپ، بہن بھائی کی

<sup>(</sup>۱) ان الحرام رزق، لأنّ الرّزق اسم لما يسوقه الله تعالى الى الحيوان فيتناوله وينتفع به، وذلك قد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا. (شرح فقه اكبر ص:۵۵).

<sup>(</sup>٢) وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... وفي كل خير أحرض على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا، وللكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن "لو" تفتح عمل الشيطان وصحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٨، باب الإيمان بالقدر والإذعان له، وأيضًا في ابن ماجة ص: ٢٠٠٧)، عن أبى هريرة رضى الله عنه ... فان عليك أمر فقل قدر الله وما شاء الله فعل، واياك واللّو فان اللّو تفتح عمل الشيطان (ابن ماجه ص: ٢٠٠٠).

موجودگی میں محبت سے محروم ہو، رشتے دار بھی ملنا پبند نہ کرتے ہوں ، محنت زیادہ کرے ، پھل برائے نام ملے ، ایباانسان یہ کہنے پر مجبور ہوکہ یااللہ! جیسامیں بدنصیب ہوں ، ایساتو کسی کونہ بنا۔اس کے بیالفاظ اس کے حق میں کیسے ہیں؟ اگروہ اپنی تقدیر پرصبر کرتا ہو اور صبر نہ آئے تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ...انسان کوجونا گوار حالات پیش آتے ہیں،ان میں سے زیادہ تر اِنسان کی شامتِ اعمال کی وجہ ہے آتے ہیں،
ان میں اللہ تعالیٰ سے شکایت ظاہر ہے کہ بے جا ہے،آ دمی کواپنا اعمال کی دُرتی کرنی چاہئے۔اور جواُ مورغیراختیاری طور پر پیش آتے ہیں،ان میں اللہ تعالیٰ کی تو ذاتی غرض ہوتی نہیں، بلکہ بند ہے، ہی کی مصلحت ہوتی ہے،ان میں یہ سوچ کرصبر کرنا چاہئے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کومیر کی ہی کوئی بہتری اور بھلائی منظور ہے،اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بے شار معتیں عطا کررکھی ہیں،ان کو بھی سوچنا چاہئے اور ''الحمد للہ علیٰ کل حال'' کہنا چاہئے۔ ''

### انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے ، کیاوہ سب کچھ پہلےلکھا ہوتا ہے؟

سوال:...انسان کی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے، کیاوہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے؟ یاانسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟
جواب:... یہ نقدریکا مسکلہ ہے۔اس میں زیادہ کھود کرید تو جا ئز نہیں، بس اتنا ایمان ہے کہ دُنیا میں جو پچھ اب تک ہوایا ہور ہا ہے، یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالی کو دُنیا کے بیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دُنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے ہور ہا ہے، یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالی کو دُنیا کے بیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دُنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے، نہ قدرت سے۔اور اللہ تعالی نے اپنے اس علم کے مطابق کا کنات کی ہر چیز اور ہر اِنسان کا ایک چارٹر لکھ دیا ہے، دُنیا کا سارانظام اس خدائی نوشتے کے مطابق چل رہا ہے، اس کو تقدیر کہتے ہیں اور اس پر اِیمان لا نا واجب ہے، جو تحق اس کا مشکر ہو، وہ مسلمان نہیں۔ (۳)

یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو إرادہ واختیار اورعقل وتمیز کی دولت بخشی ہے، اوریہ طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی

<sup>(</sup>۱) "وَمَآ أَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيُدِيُكُمُ وَيَعْفُوا عَنُ كَثِيْرٍ". (الشورى: ٣٠). وعن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلّا بذنب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر، وقرأ: "وَمَآ أَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَيَمَا كَسَبَتُ أَيُدِيُكُمُ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيْرٍ" رواه الترمذي. (مشكواة ج: ١ ص: ١٣١، باب عيادة المريض).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر ان رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان اذا أخذ مضجعه من الليل قال: الحمد لله الذى كفانى وآوانى ..... فاجزل، الحمد لله على كل حال ...الخ. (مشكواة ج: ١ ص: ٢ ١ ٢، باب الدعوات فى الأوقات، ابوداؤد ج: ٢ ص: ٣٣٣ كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم).

<sup>(</sup>٣) خلق الله تعالى الأشياء .... وكان الله عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها .... ومن زعم أن التقدير الخير والشر من عند غير الله كان كافرًا بالله ـ (شرح فقه اكبر ص:٣٨).

<sup>(</sup>٣) وهداية الله تتنوع أنواعًا لَا يحصيها ..... الأوّل افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهر ...الخ. (تفسير بيضاوى ص: ٩) أن العقل آلة للمعرفة ...... ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبى حنيفة. (شرح فقه اكبر ص: ١٦٨).

صوابدید کےمطابق اوراپنے ارادہ واختیار سے فلاں فلاں کام کرے گا۔ <sup>(1)</sup>

یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کے اچھے یا بُرے اعمال کا نتیجہ اے ثواب یا عذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا ،اور پھھ نہ پھھ وُنیا میں بھی ایمان کے شکل میں آخرت میں سلے گا ،اور پھھ نہ پھھ وُنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ بیساری باتیں قرآنِ کریم اور حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں ،ان پر ایمان رکھنا چاہئے۔اس میں بحث ومباحثے ہے منع کیا گیا ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار فر مایا ہے۔ (۳)

# سب کچھ پہلےلکھاجا چکاہے یاانسان کوبھی نیک اعمال کااختیار ہے؟

سوال:...تقدیر کے بارے میں فرمائیں کہ کیاسب کچھ پہلے ہے لکھا جاچکا ہے یا نیک کام کرنے کے لئے آدمی کو بھی کچھ اختیار ہے؟ اورآدمی کا اختیار کہاں تک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کی بیآیت (ایف اے) کی تفسیر القرآن (مصنفہ غلام احمد فریدی) صفحہ نمبر: ۱۹۰ میں پڑھا ہے جس کا ترجمہ بیا ہے:'' اللہ جس کو چا ہے مٹاد ہے اور جس چیز کو چا ہے ثابت رکھے اور اس کے پاس لوحِ محفوظ ہے'' (الرعد: ۲۹)۔ آپ مجھے قرآن پاک، احادیث مبار کہ اور امامِ اعظم ابو حنیفہ کے خیالات اور اپنی رائے سے فصل طور پرآگاہ فرماویں ، تا کہ میری پریشانی دُور ہوسکے۔

جواب:...ہر چیز پہلے ہے کہ جی جاچک ہے،اورتمام اختیاری اُمور میں آ دمی کو اِختیار بھی ہے۔اختیار، تقدیر کے مقابل نہیں،
بلکہ اس کے ماتحت ہے۔یعنی تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ آ دمی اپنے قصد و اِراد ہے اور اِختیار سے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کرے
گا۔ جنت و دوز خ کا فیصلہ واقعی ہو چکا ہے، مگر اس کا ظاہری سبب افعالِ اختیار یہ ہی کو بنایا گیا ہے۔اور یہ جوفر مایا'' اللہ جس چیز کو جاہتا
ہے مٹا تا ہے اور جس چیز کو چا ہے ثابت رکھتا ہے' اس سے مراد تقدیرِ معلق ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے،لیکن'' اصل کتاب' میں

(۱) والله تعالى خالقها أى موجد أفعال العباد وفق ما أراد لقوله تعالى: "الله ُخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" .... وفعل العبد شيء. (شرح فقه اكبر ص:۲۰). فللعباد أفعال اختيارية ...الخ (شرح فقه اكبر ص:۵).

(٢) "وَانُ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلّا مَا سَعَى، وَاَنَّ سَعُيهُ سَوُفَ يُرَى، ثُمَّ يُجُزَهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفَى" (النجم: ٣٩ تا ١٣)، "أَلَيُومَ تُجُزَى كُلُّ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلُمَ الْيَوْمَ، إِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ" (غافر: ١٥)، "وَمَنْ يَعُمَلُ مِنَ الصَّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَّلَا هَضُمًا" (طه: ١١١)، "وَمَآ اَصْبَكُمُ مِنَ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ اَيْدِيْكُمُ وَيَعُفُوا عَنُ كَثِيرٍ" (الشورى: ٣٠)، وعن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لَا يظلم مؤمنًا حسنة يعطى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى اذا افضى الى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. رواه مسلم (مشكواة ص: ٣٣٩ كتاب الرقاق)، عن أبى موسى الأشعرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلّا بذنب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر، وقرأ: "وَمَآ أَصَابَكُمُ مِّنُ مُصِينَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيُكُمُ وَيَعْفُوا عَنُ كَثِيرٍ". (مشكواة ج: ١ ص: ١٣١)، باب عيادة المريض).

(٣) عن أبى هريرة قال: خرَّج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتَّى كأنما فُقىء فى وجنتيه حب الرمان فقال: أبهاذا أمرتم، أم بهاذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هاذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم، أن لَا تنازعوا فيه. (مشكواة ج: ١ ص: ٢٢ باب الإيمان بالقدر).

تقدیرِ مبرم ککھی ہے،اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ تقدیرِ معلق ہوئی۔ تقدیرِ مبرم یہ ہے کہ فلاں بیار، فلاں دواوعلاج کرے گا تو پچ جائے گانہیں کرے گا تو مرجائے گا۔لیکن وہ کرے گایانہیں؟ یہ بات' اصل کتاب' میں کھی ہے،اور یہ تقدیرِ مبرم ہے۔ہمارے ا کابر، إمامِ اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا یہی عقیدہ ہے جومیں نے لکھااور یہی قرآن وسنت سے ماخوذ ہے۔

### جب ڈاکوبننا، ڈاکٹر بننا، چور بننامقد ّرہے تو آ دمی کا کیاقصور ہے؟

جواب :... بی تقدیر کامسکہ ہے، آپ نے جوسوال لکھے ہیں،ان کے بارے میں مختصراً لکھتا ہوں۔

ا:...مریض کے لئے ہم وُ عابھی کرتے ہیں،اور دوابھی۔دوااور علاج معالجے کے بارے میں بھی کسی کے ذہن میں نقد ریکا مسکہ نہیں آتا، یہ کیوں؟ بیار شفایاب ہوجائے گایانہیں؟ اس کے بارے میں نقد پر الہی کیا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں۔اس لئے ہم دوا بھی کرتے ہیں اور وُ عابھی، نقد بر میں صحت ہوگی تو دوااور وُ عاموَ ثر ہوگی،ورنہیں۔

۲:... بلاشبہ ہر چیز تقدیرِ الٰہی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن جو کام ہم اپنے ارادے اوراختیار سے کرتے ہیں، ان میں انسان کو مجبورِ محض نہیں سمجھتے، چنانچہا گر کوئی طالبِ علم خوب محنت کر کے اچھے نمبروں میں کا میاب ہو، ہم اسے اِنعام اور شاباش دیتے ہیں، اور

<sup>(</sup>۱) وعين مقاديرهم تعيينا بما لَا يتأتى خلافه بالنسبة لما في علمه القديم المعبر عنه بأم الكتاب أو معلقًا كان يكتب في اللوح المحفوظ فلان يعيش عشرين سنة، ان حج وخمسة عشر ان لم يحج، وهذا هو الدى يقبل المحو والإثبات المذكورين في قبول الله مَا يَشَاءُ وَيُثُبِتُ وَعِنُدَهُ أُمُّ الْكِتْبِ" أي التي لَا محو فيها ولَا اثبات فلا يقع فيها إلّا ما يوافق ما أبرم فيها كذا ذكره ابن حجر. (مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص: ٢٢ ١).

<sup>(</sup>٢) ان الدّعاء يود البلاء اذا كان على وفق القضاء، والحاصل انّ القضاء المعلّق يتغيّر بخلاف المبرم. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٩).

بدمحنت طالبِ عِلم فیل ہوجائے تو اسے ملامت کرتے ہیں، کیونکہ اِس کا محنت کرنا، اور اُس کا بدمحنتی ہے کام لینا دونوں اختیاری ہیں، حالانکہ پاس اور فیل ہونا بھی تقدیر کے ماتحت تھا۔ <sup>(۱)</sup>

سن ایک انسان وُوسر ہے کوئل کر دیتا ہے، یہاں ہم قاتل کوعدالت میں گھیٹتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے اختیار ہے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایک شخص آپ کوگالی دیتا ہے، آپ اس کو بھی تقدیر کے حوالے ہے معذور نہیں جانتے، کیونکہ یہ اس کا اختیار کفعل ہے۔

من اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی روشن عطافر مائی ہے، جس کے ذریعے وہ صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے، اس لئے جو عاقل و بالغ ہونے کے باوجود غلط دِین اختیار کئے ہوئے ہے، آپ اس کو معذور قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا فرض تھا کہ وہ عقل کی روشن میں صحیح اور غلط مذہب میں فرق کرتا، اپنے غلط ماحول کے باوجود آ دمی عقل سے کام لیتے دِینِ حق کو تلاش کرسکتا ہے۔ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی مثال سب کے سامنے ہے۔ (۲)

3:...جومقدرہ، وہ تو ہوکررہ گا۔ مگر ہمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے لئے کیا مقدر ہے؟ اس لئے ہمیں تھم ہے کہ تم ظاہر حال کےمطابق جائز اسباب اختیار کرو، دُ عابھی من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے۔ (۳)

۲:...کوئی ڈاکٹر بنے یا ڈاکو،سب کچھ تقدیر کے مطابق ہے،لیکن ڈاکٹر اور ڈاکو دونوں اپنے اختیار سے بنتے ہیں۔خلاصہ یہ کہ انسان کواللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے،اسی اختیار پر وہ ثواب یا عذاب کامستحق ہے۔ گوساری چیزیں تقدیر کے ماتحت ہیں،مگر تقدیر کا ہمیں علم نہیں۔اس سے زیادہ اس مسئلے میں کھود کرید کرنا جائز بھی نہیں اور مفید بھی نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

### بُرا کام کر کےمقدرکوذ مہدارکھہرا ناصحیح نہیں

سوال:...ایک آ دمی جب بُرا کام کرتا ہے ،اس ہے اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ بیرمیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ جب اللّٰہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھراس کا کیا قصور؟

(۱) وهـى أى أفعال العباد كلها أى جميعها من خيرها وشرها وان كانت مكاسبهم بمشيته أى بإرادته وعلمه وقضائه وقدره
 أى على وفق حكمه وطبق قدر تقديره ... الخـ (شرح فقه اكبر ص: ٧٤).

(٢) أن العقل آلة للمعرفة، والموجب هو الله تعالى في الحقيقة، ووجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله ....
 الخـ (شرح فقه اكبر ص: ١٢٨).

(٣) واعلم ان القدر لا يزاحم سببية الأسباب لمسبباتها لأنه إنما تعلق بالسلسلة المترتبة جملة مرة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقى والدواء والتقاة هل ترد شيئًا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ٢٥ طبع إدارة الطباعة الممنيرية). أيضًا عن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت رقًى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. (مشكواة ص: ٢٢).

(٣) فللعباد أفعال إختيارية يثابون بها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص: ٥١)، فقال أهل السُّنَّة للخلق أفعال بها صاروا مطيعين وعصاة ...إلخ. (المسامرة شرح المسايرة ص:٩٤).

(۵) عن أبى هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع فى القدر، فغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فُقىء فى وجنتيه حب الرمان فقال: أبهذا أمرتم، أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا فى هذا الأمر، عزمت عليكم، عزمت عليكم، أن لا تنازعوا فيه. رواه الترمذي روى ابن ماجة (مشكوة ص:٢٢).

جواب:... بندے کا قصور تو ظاہر ہے کہ اس نے بُرا کام اپنے اختیار سے کیا تھا، اور مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے بُرا کام کرکے قصور وار ہوگا اور سزا کامستحق ہوگا۔

تنبییہ:...بُرا کام کرکے مقدر کا حوالہ دینا خلاف ادب ہے، آ دمی کواپی غلطی کا اعتراف کرلینا جا ہے۔

گناہ کی سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ بیاس کے مقدر میں لکھاتھا؟

سوال:...انسان جب دُنیامیں آتا ہے تو اس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ بیاً گناہ کرے گا،اور بیثواب کے کام۔ جب گناہ کرتا ہے تو اس کوسزا کیوں دی جاتی ہے؟

جواب:...انسان کونیک اور بدممل کرنے کا اختیار دیا گیاہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتاہے،اس لئے سزاد دی جائے گی۔ پر

خیراورشرسب خدا کی مخلوق ہے، لیکن شیطان شرکا سبب و ذریعہ ہے

سوال:...اخبار جنگ کے ایک مضمون بعنوان'' ایمان کی بنیادیں' میں ضیح مسلم کے حوالے سے بید مدین نقل کی گئی ہے کہ حضرت عمر سے (ایک طویل حدیث میں) روایت ہے کہ: آنے والے شخص نے جو در حقیقت جبرائیل علیہ السلام سے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے سے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان بیہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، اور اس فرمایا: ایمان بیہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، اور اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، اور اس بیت ہوئی کی بیات کو بھی مانو کہ دئی بیاس جو کچھ ہوتا ہے، خدا کی طرف سے ہوتا ہے، چاہوں ہو، چاہو ہو، چاہو، چاہوں ہو اس جانوں دانو دول ہور ہا ہور ہا ہور نہ جانوں ہو گئی کہ خور ایمان ڈانواڈول ہور ہا ہور ہا ہور ہا ہور نہ جانوں ہوئی کتنے کمزور ایمان والے بھی شش وی جانب سے ہے ، خواہ خیر ہویا شربھی خدا کی طرف سے ہوتو پھر انسان مجرم کیوں؟ جواب: ... ہرچیز کی تخلیق خدا تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے ،خواہ خیر ہویا شربی خدالی خدیث ہیں ، بلکہ ذریا جداور سبب ہو اس لئے اگر شرکی نبیت شیطان کی طرف سبب کی حیثیت سے کی جائے تو غلط نہیں، لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ خیر کا غالق ہے، ای طرح شیطان کوشرکا خالق سمجھا جائے تو یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، "کہم سلمانوں کے زدد یک ہرچیز کا ایک ہی خالق ہے۔ (\*\*)

(٣) "الله خلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيُلٌ" (الزمر: ٢٢). والله تعالى خالق لأفعال العباد من الكفر و الإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلة: ان العبد خالق لأفعاله ...الخ. (شرح عقائد ص: ۵) طبع خير كثير).

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحواله نمبرا دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) واذا عرفت ذلك فللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص: ٥١). وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية: أنه لا فعل للعبد أصلًا. (شرح العقائد النسفى ص: ٨١ طبع خير كثير، روح المعانى ج: ١ ص: ١٣٣ سورة البقرة: ٤٠). (٣) القدرية مجوس هذه الأمّة حيث ذهبوا الى ان للعالم فاعلين، أحدهما سبحانه وتعالى، وهو فاعل الخير، والثانى شيطان وهو فاعل الشر. (شرح فقه اكبر ص: ١١). وعنه أى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمّة، أى أمّة الإجابة، لأن قولهم أفعال العباد مخلوقة بقدرهم يشبه قول المحوس القائلين بأن للعالم الهين: خالق الخير وهو يزدان وخالق الشروهو اهرمن أى الشيطان ... الخ. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ٢٩١ ، كتاب القدر، طبع بمبئى ودهلى).

#### جب ہرکام کےخالق اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟

سوال:... جب بھی انسان کوئی بُرا کرتا ہے یا اللہ کے اُحکام کی تحقیر وعدولی کرتا ہے، تو اِبلیس کو کوستے ہیں، ہاری مقد س
کتاب قر آن شریف میں بھی ابلیس کو کھلا وُشمن قرار دیا گیا ہے، بلکہ حدیث کی رُوسے اس کو اِنسان کا بھیٹر یا کہا گیا ہے، لیکن جب کوئی
انسان اچھا کام کرتا ہے، اسے اللہ کی تو فیق قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابوطالب کے متعلق مشکر
ہوئے تو یہ کہا کہ: کان میں ہی کلمہ پڑھ لیا جائے، تو اس پر حضور کے چچانے کلم نہیں پڑھا۔ اس پروحی نازل ہوئی کہاور جس کو چاہے اللہ
ہی ہدایت دیتے ہیں، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔قر آن شریف میں اور بھی کئی بارنظر سے گزرا کہ جس کو چاہتے ہیں وہ ہدایت
دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں۔ مندرجہ بالاحقائق کی روشنی میں یہ فرما نمیں کہانسان کو گمراہ اللہ کرتے ہیں تو شیطان کو
کیوں کھلا وُشمن قرار دیا گیا اور اسے کیوں کوستے ہیں؟

جواب:...الله تعالیٰ کی طرف نسبت خالق کی حثیت ہے ہے،اور شیطان اس کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔''

# ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے

سوال:...میری ایک عزیزہ ہربات میں خواہ انچھی ہویا گری'' خدا کے حکم ہے'' کہنے کی عادی ہیں، یعنی اگر کوئی خوشی ملی تو بھی اورا گرلڑ کا آوارہ نکل گیا، یاائی قشم کی کوئی اور بات ہوئی تب بھی وہ یہی کہتی ہیں۔ بتا ہے کیاان کااس طرح کہنا وُرست ہے؟ اورا گرلڑ کا آوارہ نکل گیا، یاائی اوئی چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے، مگر خیر کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اور شراور بُر ائی میں بہیں ہوتا۔ (۲)

### کوئی آ دمی امیر ہوتا ہےاورکوئی غریب حالانکہ محنت دونوں کرتے ہیں

سوال: قسمت کیا ہے؟ کیا جب انسان پیدا ہوتا ہے تواس کارزق لکھ دیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر دو اِنسانوں کو لے لیں، ان میں سے ایک تو بہت ہی امیر ہے اور دُوسرا بہت ہی غریب۔ امیر کے بچے تو سونے کے سکوں سے کھیلتے ہیں اور غریب کے بچ مجھوک سے مرر ہے ہیں، محنت دونوں اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں۔ اب سوال بیہ ہے کہ جس کے بچے بھوک سے مرر ہے ہیں، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ اس کی روزی میں کم کیوں لکھا ہے؟

۔ جواب:...روزی کم یازیادہ کرنا،اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔اور بیہ ہرایک کے لئے پیدائش سے پہلے مقدر کردی گئی ہے،خواہ

<sup>(</sup>۱) والله تعالى يضل من يشاء ويهدى من يشاء بمعنى: خلق الضلالة والإهتداء، لأنه الخالق وحده ..... نعم قد تضاف الهداية النبي صلى الله عليه وسلم مجازًا بطريق التسبيب كما يسند الى القرآن، وقد يسند الإضلال الى الشيطان مجازًا كما يسند الى الأصنام...الخد (شرح العقائد ص: ٩٥، ٢٠، طبع خير كثير).

<sup>(</sup>٢) وهي أي: أفعال العباد كلها أي: جميعها من خيرها وشرها وان كانت مكاسبهم بمشيته أي: بإرادته وعلمه .... أي: على وفق حكمه وطبق قدر تقديره فهو مريد لما يسميه شرًّا من كفر ومعصية كما هو مريد للخير. (شرح فقه اكبر ص:٢٤).

کوئی کتنی ہی محنت کرے، ملتاوہ ہی ہے جومقد زمیں لکھا ہے، اوراس کی حکمتوں کووہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر مسلمانوں کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام گا اُسوء ہے۔ جومقد زمیں لکھا ہے، اوراس کی حکمتوں کووہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر مسلمانوں کے سام بہوئے، اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام گا اُسوء کھی کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بکہ کے بہاڑوں کو صونے کا بنادیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایس کو قبول نہیں فر مایا، بلکہ بیعوض کیا کہ: یا اللہ! بیس چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھانے کو سونے کا بنادیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زُہد و قناعت اور فقر و فاقد کے بہتار سام کے تاکہ شکر کروں، اور دُوسرے وقت نہ ملے تاکہ صبر کروں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زُہد و قناعت اور فقر و فاقد کے بہتار واقعات ہیں، ای طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بھی، مگر ان اکا برنے بھی تنگی ترش کی شکایت نہیں گی، بلکہ اس کو نعمت سمجھا، کیونکہ جتنا کم ہوگا، اتنا حساب بھی کم ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ مال دارلوگ اپنے مال کے حساب و کتاب میں کچنسے ہوں گے اور فقراء ان سے یا نچے سوسال پہلے جنت میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہوں گے۔ (\*\*)

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم فر مایا ہے: ایک حصہ دُنیا کی بہت ہی کم اور محدود ی زندگی ہے، اور ایک حصہ میں ہے۔ اور جنت و دوزخ کی لامحدود زندگی کا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر اکا براُمت کے سامنے زندگی کے یہ تنیوں حصے تھے اور وہ ان تنیوں حصوں کوسامنے رکھ کرنفع و نقصان اور فقر وغلی ایڈ علیہ واللہ علیہ واللہ کے دُنیا کی زندگی کے حقیر وقلیل سے و تفنے کا فقر و فاقہ ان کی نظر میں برزخ کی طویل اور آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ روزے دار کے روزے کی طرح اس کو ایک معمولی مجاہدہ سمجھ کر برداشت کرتے تھے۔ اس کے برعکس ہمارے سامنے دُنیا کی زندگی ہے، برزخ اور آخرت کا یقین اس قدر مضمی اور کمزور ہو چکا ہے کہ گویا سرے سے یقین ہی نہیں، اس لئے ہم صرف اور صرف دُنیا کی زندگی کوسامنے رکھ کر اپنی کا میابی و ناکا می اور فقر وغنی کا میزانیہ مرتب کرتے ہیں، اور جب اس میں پچھ کی نظر آتی ہے تو شکایتوں کا وفتر کھول ہیں تھے ہیں۔ اے کاش! ہماری یقین کی آتکھیں روثن موجو کمیں تو ہمیں دُنیا کی زندگی سرامے میں نظر آتی ہے تو شکایتوں کا وفتر کھول ہیں تھے ہیں۔ اے کاش! ہماری یقین کی آتکھیں روثن ہوجا کمیں تو ہمیں دُنیا کی زندگی سرامے میں نظر آتی ہے تو شکایتوں کا وفتر کھول ہیں تھے ہیں۔ اے کاش! ہماری یقین کی آتکھیں روثن ہوجا کمیں تو ہمیں دُنیا کی زندگی سرامے میں نظر آتے گے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله عزّ وجلٌ فرغ الى كل عبد من خلقه من خمس: من أجله، وعمله، ومضجعه، وأثره، ورزقه. رواه احمد، (مشكوة ص:٢٣، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: ما شبع آل محمدٍ من خبر الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه (مشكوة ص:٣٢١).

 <sup>(</sup>٣) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: عرض علَى ربّى ليعجل لى بطحاء مكة ذهبا، قلت: لَا يا رَبّ! وللكن أشبع يومًا وأجوع يومًا. أو قال ثلاثًا، أو نحو هذا، فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك، فإذا شبعت شكرتك وحمدتك. (ترمذى ج:٢ ص:٥٨، باب ما جاء في الكفاف الصبر عليه).

<sup>(</sup>٣) عن ابى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنّة قبل الأغنياء بخمس مأة عام نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكونة ص:٣٧ طبع قديمي).

<sup>(</sup>۵) فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكامًا تخصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها، فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص: ۵۲).

### نظر لگنے کی کیاحثیت ہے؟

سوال:...ہمارے معاشرے میں یایوں کہتے کہ ہمارے بڑے بوڑھے'' نظر ہونے یا نظر لگئے'' کے بہت قائل ہیں، خاص طور سے چھوٹے بچوں کے لئے بہت کہا جاتا ہے(اگروہ وُ ودھ نہ پیئے یا بچھ طبیعت خراب ہو، وغیرہ) کہ:'' بچے کونظر لگ گئی ہے'' بچر باقاعدہ نظراُ تاری جاتی ہے۔ برائے مہر بانی اس کی وضاحت کردیں کہ اسلامی معاشرے میں اس کی توجیہ کیا ہے؟ باقاعدہ نظراً تاری جائز ہے، بشر طیکہ اُ تاریخ کا طریقہ خلاف شریعت نہ ہو۔ (۱)

# قاتل كوسزا كيول جبكةل اس كانوشتهُ تقديرتها

سوال:...ایک شخص نے ہم ہے یہ سوال کیا ہے کہ ایک آ دمی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلاں شخص قتل ہوجائے گا،تو پھراللہ پاک کیوں اس کوسزا دے گا؟ جبکہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ ہمارا تقدیر پرایمان ہے کہ جوتقدیر میں ہے وہی ہوگا تو پھراللہ پاک نے سزا کیوں مقرر کی ہوئی ہے؟

جواب:...تقدیر میں بیکھا ہے کہ فلال شخص اپنے ارادہ واختیار سے فلال کوٹل کر کے سزا کامستحق ہوگا، چونکہ اس نے اپنے ارادہ واختیار کوغلط استعمال کیا ،اس لئے سزا کامستحق ہوا۔ <sup>(۲)</sup>

### جب مرنے کے اسباب مقرر ہیں تو پھر مارنے والے کوسز اکیوں دی جاتی ہے؟

سوال:...کیا ہر بشر کی موت کا دن مقرّر ہے؟ اس میں تقدیر کا کہاں تک دخل ہے؟ سوال واضح کرنے کے لئے جب آ دمی مرجا تا ہے تو سب کہتے ہیں کہ جولکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔مثال کے طور پر ایک آ دمی سڑک پر جار ہا تھا، اس کو ایک کاروالے آ دمی نے مکر ماردی اور وہ مرگیا، اب بتا نمیں کہ اگر اس مرنے والے کی موت کاروالے کے ہاتھ سے کھی تقواس میں کاروالے کا کیا قصور ہے؟ اور وہ گنا ہگار کیسے ہوا؟ جولکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، اسے کون روک سکتا ہے؟

جواب:..موت کا وفت مقرّر ہے،اور جو حادثے ہے موت ہوتواس کی ای طرح لکھی تھی الیکن کاروالے پر گرفت اس کی بےاحتیاطی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن يحيني بن أبي كثير قال: حدثني حية بن حابس التميمي حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا شيء في الهام، والعينُ حق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين .... الخ. (ترمذي ج:۲ ص:۲۱، أبواب الطب، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>۲) والمقتول ميّت بأجله أي: الوقت المقدر لموته ..... ان وجوب العقاب والضمان على القاتل تعبدي، لارتكابه المنهى
 وكسبه الـفـعـل الذي يخلق الله تعالى عقبيه الموت بطريق جرى العادة، فإن القتل فعل القاتل كسبًا. (شرح عقائد ص: ٢٦ ا طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) أن السمقتول ميت بأجله ووقته المقدر بموته فقد قال الله تعالى: "فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسُتَقُدِمُونَ" .... أن وجود العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهى عنه .... الخ. (شرح فقه اكبر ص:١٥٢، ٥٣، ١٥٣).

# خودکشی کوحرام کیوں قرار دیا گیا جبکہ اس کی موت اسی طرح لکھی تھی؟

سوال:...جب کی کی موت خود کئی ہے واقع ہونی ہے تو خود کئی کوحرام کیوں قرار دیا گیا، جبکہ اس کی موت ہی اس طرح لکھی ہے۔ آپ ہے گزارش ہے کہ رہنمائی فرمائیس اور تفصیل کے ساتھ جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں، اللّٰہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جواب:...موت تو اسی طرح لکھی تھی '' گراس نے اپنے اختیار ہے خود کئی کی ، اس لئے اس کے فعل کوحرام قرار دیا گیا۔ '' اور عقید وُ تقدیر رکھنے کے باوجود آ دمی کو دُوسرے کے بُرے افعالِ اختیاریہ پر غصہ آتا ہے، مثلاً: کوئی شخص کی کو ماں بہن کی گالی دے تو اس پرضر ورغصہ آئے گا، حالانکہ یہ عقیدہ ہے کہ تھم الہی کے بغیر پتا بھی نہیں بل سکتا!

### کیااللہ تعالیٰ کی قدرت میں موت کے سوا کچھ ہیں ہے؟

سوال:...ایک صاحب تقدیر پرکوئی یفتین نہیں رکھتے ، کہتے ہیں کہ: قدرت نے موت کے سواا پنے ہاتھ میں پکھ بھی نہیں رکھا۔ جواب:...کا ئنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، فدکورہ بالا خیال تو قرآنِ کریم کے صریح ارشاد کے خلاف ہے، ان صاحب کواپنے خیالات سے تو بہ کرنی چاہئے اور کسی عالم حقانی کی صحبت اختیار کرنی چاہئے۔

### شوہراور بیوی کی خوش بختی یا بربختی آ گے پیچھے مرنے میں نہیں ہے

سوال:...بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسی عورتیں جواپنے خاوند کے انقال کے بعد زندہ رہتی ہیں وہ بد بخت ہیں ، اور جو عورتیں خاوند سے پہلے انقال کر جاتی ہیں ، وہ بہت خوش نصیب ہیں۔

جواب:...خوش بختی اور بدبختی تو آ دمی کےاچھےاور بُرےاعمال پرمنحصر ہوتی ہے، کیہلے یابعد میں مرنے پرنہیں۔

# کیا دُعا ہے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟

سوال:...آپ نے تقدیراوراختیار کے بارے میں جواب اچھادیا،اگروہ سمجھ گیا۔ان صاحب کی طرح بہت ہے لوگوں کو

(۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ بسر ۳ ملاحظه بو ـ

(٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تحسنى سمّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحسّاه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكواة ص: ٢٩٩ كتاب القصاص).

(٣) "تَبْرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ" أَى هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لَا معقّب لحكمه، ولَا يُسأل عما يَفعل، لقهره وحكمته وعدله، ولهذا قال تعالى: وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص:٢٦٧).

(م) عن أبى بكرة أن رجلًا قال: يا رسول الله! أى الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأى الناس شر؟ قال: من طال عمره وقصر عمله. والساعات كرأس المال من طال عمره وقصر عمله. (مشكوة ص: ٥٠٥) وقال الطيبي رحمه الله: وقد سبق ان الأوقات والساعات كرأس المال للتاجر فينبغي ان يتجر فيما يربح فيه وكلما كان رأس ماله كثيرًا كان الربح أكثر فمن مضى لطيبه فاز وأفلح، ومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خُسرانًا مبينًا. (مرقاة شرح مشكوة ج: ۵ ص: ۵۸).

وہم ہے کہ دُعا کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ایسے سوال وجواب سے بہت سے لوگوں کا عقیدہ ختم ہوجاتا ہے، نماز اور نیکی کا کام چھوڑ کر تقدیر پرچھوڑ دیتے ہیں۔اگر آپ کی اجازت ہوتو ہیں ایک بات لکھنا چاہتی ہوں، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ہر انسان کے لئے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس دن انسان کو مرنا ہے، ہاں!اگر میں چاہوں تو زندگی بخش دیتا ہوں، یعنی انسان کی عمر بڑھادیتا ہوں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر سوال کا جواب دیا ہے، اللہ دُعا سے تقدیر بدل سکتا ہے، اس لئے دُعا کو اتنی اہمیت دی ہے، خداسب کچھ کر سکتا ہے۔اللہ کی ایک بات کے ہزار مطلب ہیں،اگر کوئی سمجھا ور سمجھنے کی کوشش کرے۔میرا تو ایمان ہے کہ اللہ دُعا سے تقدیر بدل دیتا ہے،اللہ دیم ہے۔

جواب:...آپ کامضمون بڑی حد تک صحیح ہے۔ وُ عاکم عنی ہیں:اللہ تعالیٰ سے مانگنا،اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا نااور اِلتجائیں کرنا۔ بندے کو بحثیت بندہ ہونے کے اس وظیفہ عبدیت سے غافل نہیں ہونا چاہئے ،خصوصاً جبکہ اس رحیم وکریم آقا کی جانب سے قبولیت کا دعدہ بھی ہے۔

<sup>(</sup>١) "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ" (المؤمن: ٢٠). "وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى عَنِى فَانِي قَرِيبٌ، أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَان، فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِي وَلَيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" (البقرة: ١٨١).

#### محاسن إسلام

#### اسلام دِينِ فطرت

سوال: ... میرے ایک میسی دوست کے سوال کا جواب قر آن وسنت کی روشنی میں عنایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہوا خشک مذہب ہے اور فطری دِین ہونے کا دعوید اربھی ہے۔ اسلام میں تفریح کا کوئی تصور ہی نہیں ، ہر طرف بوریت ہی بوریت ہے ، دِل بہلا نے والی سب چیزیں ناجائز ہیں۔ موسیقی کی طرف ہر اِنسان کا رُبجان ہوتا ہے ، اور ہر رُ وح وجد میں آ جاتی ہے ، اسلام فطرتِ انسان کواس تقاضے سے کیوں بازر کھتا ہے؟ محظوظ ہونے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ موجودہ زیانے میں مشینی دور کی وجہ سے ہرآ دمی مصروف ہے اور دِن بھر کام کرنے کے بعد ہرآ دمی کا دِل تفریح کرنے کوچا ہتا ہے ، بیریڈ یو، ٹیلی ویژن ، سینما، ڈانس کلب اور کھیل کے میدان ہیں۔ جوان لڑکوں کا فٹ بال اور ہاکی کھیلن بہت حد تک بوریت ختم کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ ضرور جواب دیں گے ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔

جواب: ... آپ کے میجی دوست کو غلط بہی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت رُوح کی بالیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور اسلام رُوح کی بالیدگی اور اس کی تفریح کا پوراسامان مہیا کرتا ہے، اور اس کا کامل وکھل نظام عطا کرتا ہے۔ جبکہ اسلام کے سواکس فلام رُوح کی میجی تفریح تفریح اور بالیدگی کا فطری نظام موجود نہیں۔ ریڈ یو، ٹیلی ویژن، نغیے، موسیقی اور دیگر خرافات جن کوسامانِ تفریح سمجھا جاتا ہے، یونس کی تفریح کا سامان ہے، رُوح کی تفریح کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اور دیگر مقبولانِ اللّٰہی کی خدمی ان تفریح اس کی تفریح سے بالکل خالی ملتی ہے، اور آج بھی ان تفریحات کی طرف فساق و فجار کا رُجیان ہے، جو حضرات رُوحانیت سے آشنا اور معرفت اللی کے جام سے سرشار ہیں وہ ان چیزوں کولہو ولعب سمجھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ بیتفریح نفس کوموٹا اور فر بہ کر کے انسان کو یا وِخدا سے عافل کر دیتی ہے، اس لئے اسلام عین تقاضا نے فطرت کے مطابق ان کو غلط اور لائق احتراز بتلاتا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) "وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّشُتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنُ سَبِيلِ اللهِ ...... لهو الحديث على ما روى عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغنا ونحوها. (تفسير رُوح المعانى ج: ۲۱ ص: ۲۷ سورة لقمان آيت: ۲). وفي التاتار خانية: إعلم أن التغنى حرام في جميع الأديان ... الخ. (أيضًا رُوح المعانى ج: ۲۱ ص: ۲۸).

### اسلام وُوسرے مذاہب ہے کن کن باتوں میں افضل ہے؟

سوال: قریب قریب و نیا کے سارے مذاہب انسانی فلاح وابدی سکون (بہتر آخرت) کی ہدایات دیتے رہے ہیں، بے شک اسلام وُنیا کا آخری اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آیا ہواسچا ند ہب ہے، جس کی گواہی وُنیا کے بڑے بڑے ندا ہب، تو ریت، اِنجیل اور زَبور ہے ملتی ہے۔ ذراتفصیل سے بتا کیں کہ اسلام کی کون تی چیز اور کون سے حقائق اسے وُوسرے مذا ہب سے افضل تربتاتے ہیں؟ جواب: ایک تابعی نے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا تھا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تی بات ایسی ہے جو علیہ بہت ہی عجیب تی بات بتائے ، جواب میں انہوں نے فرمایا: بیٹا! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون تی بات ایسی ہے جو عجیب نہیں تھی ! (۱)

اُمّ المؤمنین رضی اللہ عنہا کا یہی ارشاد آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ دریافت فرماتے ہیں کہ اسلام کس بات میں دُوسرے مذاہب سے افضل ہے؟

ہماری گزارش بیہ ہے کہ اسلام کی کون می چیز دُوسرے مذاہب سے افضل و برترنہیں؟ عقا کدوعبادات کی جوتفصیل اسلام نے پیش کی ہے، کیا دُنیا کا کوئی مذہب بین شعبیل پیش کرتا ہے؟ اخلاق، معاملات، معاشرت اور سیاست کے بارے میں اسلام نے جوتفصیل ہدایات عطاکی ہیں، کیا بیہ ہدایات کسی دُوسرے مذہب کی کتابوں میں ڈھونڈ نے سے بھی ملتی ہیں؟

پھراسلام اپنے ہرتھم میں جوکامل اعتدال ملحوظ رکھتا ہے، کیا دُنیا کے کسی مذہب میں اس اعتدال کی نظیر ملتی ہے؟ اور ساری باتوں کوچھوڑ کر آپ صرف ایک تلتے پرغور فرما ہے کہ وہ تمام بڑے بڑے مذاہب جو آج دُنیا میں موجود ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی شکل میں انسان کا سرمخلوق کے آگے جھکایا، کسی نے آگ اور پانی کے سامنے، کسی نے حیوانات کے سامنے، کسی نے سورج چانداور انجرام فلکی کے سامنے، اور کسی نے خود اِنسانی ہستیوں کے آگے، اسلام دُنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے انسان کو'' اشرف المخلوقات' کا بلند ترین منصب عطا کیا، اس کے سیحے مقام ہے آگاہ کیا، اور اسے اپنے جیسی مخلوق کی بندگی سے نجات دِلا کر خالق کا نئات کی بندگی کی راہ دِکھائی۔ اسلام ہی نے دُنیا کو بتایا کہ انسان کا نئات کی پرستش کے لئے نہیں بلکہ خود کا نئات اس کی خدمت کے کا نئات کی بندگی کی راہ دِکھائی۔ اسلام ہی نے دُنیا کو بتایا کہ انسان کا نئات کی پرستش کے لئے نہیں بلکہ خود کا نئات اس کی خدمت کے لئے ہے، یہ اسلام کا انسانیت پر وہ احسان ہے جس کے شکر سے وہ بھی عہدہ برآنہیں ہوسکتی، اور یہ اسلام کا وہ طر اُ امتیاز ہے جس میں دُنیا کا کوئی نہیں کرستا۔

یآپ کے سوال کا بہت ہی مختصر ساجواب ہے، جس کی تفصیل کے لئے ایک شخیم تصنیف کی ضرورت ہے۔ کیا غیر مذہب لوگوں کو اِسلام کاحق ہونا معلوم ہے؟

سوال: يه جتنے غير مذاهب كوگ بين، كيانهيں يه پتا هوتا ہے كه إسلام دِينِ برحق ہے؟ يانهيں اس كا پتانهيں چلتا؟ يايه

<sup>(</sup>۱) عن عطاء قال: دخلت أنا وعبدالله بن عمر وعبيد بن عمير على أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها ...... أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبكت وقالت: كل أمره كان عجبًا ... إلخ. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٩٩).

لوگ محض اپنی خواہش نفس اورغرور و تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے؟

جواب: ... جن تعالیٰ شانۂ نے جس طرح سیاہ وسفید کو پہچانئے کے لئے آٹکھیں دی ہیں، اور جیسے میٹھااور کڑوا پہچانئے کے لئے تو تو ذا گفتہ دی ہے، ای طرح صحیح اور غلط مذہب کو پہچانئے کے لئے عقلِ سلیم عطافر مائی ہے۔ اگر ایک عاقل بالغ ، مذہب کونہیں سمجھتا تو اس کی وجہ پنہیں کہ اس میں شعوز نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اس شعور سے کام نہیں لینا چاہتا۔ بہر حال قیامت کے دن صحیح عقیدے پرنجات ہوگی ، واللہ اعلم! (۱)

#### " بنیاد پرستی" کامفہوم

سوال:... آج کل تمام مغربی اقوام اور سپر طاقتیں (نام نہاد) ان تمام تحریکوں سے یا ان تمام اسلامی ممالک سے اس قدر خاکف ہیں جوا ہے اپنے ملکی نظام کوخالص اسلامی نظام میں ڈھالنا چاہتے ہیں۔اس بنا پر ایسے نظام اپنانے والوں کو آقوام مغرب'' بنیاد پرست' فغیرہ کا نام دیتے ہیں۔یعنی وہ لوگ خود ہی اقرار کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس بنیاد موجود ہے۔الحمدللہ! تمام مسلمانوں کو آج بھی بیاعز از حاصل ہے کہ ان کے پاس بنیاد'' قرآنِ پاک'' کی صورت میں موجود ہے۔جس تنظیم یا تحریک یا ملک نے خالص اسلامی نظام قرآن رائے کرنے کی کوشش کی اسے'' بنیاد پرست'' کہا گیا ہے۔ براوکرم یہ بتا کیں کہ:

ا:...اگرقر آنِ پاک کاخالص اسلامی نظام رائج کردیا جائے تو'' بنیاد پرتی'' کالفظ قابلِ قبول ہے سلمانوں کے لئے؟ ( کیونکہ '' بنیاد پرتی'' کے معنی یورپی اقوام کی نظر میں'' رجعت پسندی'' کے لئے جاتے ہیں ) جبکہ مغربی اقوام کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ۲:...کیامسلمان قرآنِ پاک کا حامل ہونے کی بناپر'' بنیاد پرست''،ی تسلیم کیا جاتا ہے؟

جواب:...' بنیاد پری 'اور' رجعت پندی' کے اگر یہی معنی ہیں کہ آدی ،اللہ تعالیٰ کے اُحکام کے مطابق زندگی بسرکر بے تواس سے بڑھ کرکسی مسلمان کے لئے اور کیا اِعزاز ہوسکتا ہے ...؟ اصل بات یہ ہے کہ اقوام مغرب کے پاس کوئی آسانی نظام موجود خبیں، جس کے مطابق وہ زندگی گزاریں، اس لئے انہوں نے ندہب کو چڑخض کا نجی اور ذاتی معاملہ قرار دے رکھا ہے، ان کے دِین کو، ان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ مسلمانوں کے پاس کا مل وکمل آسانی بدایت نامہ موجود ہے، جوزندگی کے تمام انفرادی واجتماعی، ساجی وسیاسی، معاشی و معاشرتی شعبوں میں انسانیت کی راہنمائی کرتا ہے۔ اقوام مغرب، مسلمانوں کی اس قوت سے آگاہ ہیں، اور انہیں ہر کھظہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اس آسانی ورُ وحانی نظام کو اُپنالیا تو مسلمان پھر دُنیا پر اس طرح جو اس کے وہ علی مسلمانوں کو اس نظام سے بدطن کرنے کے لئے طرح طرح کے شکو نے چھوڑتے رہے ہیں۔'' بنیاد پرتی'' اور'' رجعت پسندی'' کا طعنہ بھی انہیں او چھے ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔

<sup>(</sup>۱) ومنها ان العقل آلة للمعرفة .... فقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أنّ أبا حنيفة قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه .... الخد (شرح فقه الأكبر ص:١٦٨ طبع دهلي).

### نظام اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال:... پاکستان اور بنگلہ دیش میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور حکمراں بھی مسلمان ہیں، کیکن ان ملکوں کا نظامِ زندگی دینِ انگریز پرچل رہا ہے، اور دِینِ اسلام، دِینِ انگریز (لادِینی نظام) کے تابع بنا کر رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دلیش کی غیرمسلم اقلیتیں اور حکمرال طبقہ ان مسلم ملکوں میں دِینِ انگریز جولا دِینی نظامِ زندگی ہے، ختم کرنے پرسخت ناراض ہیں، اور سخت مخالف ہیں، اس بارے میں مسلمانوں کے لئے اور غیرمسلم اقلیتوں کے لئے شریعت کا کیا حکم ہے؟

جواب:...اسلامی شریعت تولادِ بی نظام کی وُشمن ہے، قر آنِ کریم میں جگہ جگہ: "مُخلِصِینَ لَهُ الدِینَ" کاحکم دیا گیاہے، اور یہ بھی اعلان فرمایا گیا کہ: "اَلَا بِلَهِ الْمَدِیْنُ الْمُخالِص" (الزمر: ٣)۔غیر مسلم اقلیتیں اگر یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان نظام شریعت کونہ اپنا ئیں بلکہ انگریز کے دِینِ لا دِینیت کے تابع رہیں، تو مسلمان حکمرانوں کوان کی بی خواہش پوری نہیں کرنی چاہئے۔قرآنِ کریم میں ہے کہ:" یہود و نصاری تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہتم ان کے ندہب کی پیروی کرلو .....اورا گرتم نے ان کی خواہشات کی پیروی کرلی بعداس کے تہمارے پاس علم آچکا ہے، تو تمہارے لئے اللہ سے کوئی دوست اور حمایتی نہیں رہے گا۔" (ا)

الغرض مسلمانوں کا فرض ہے کہ انسانی خواہشات کے بجائے اَحکامِ ربانی اورشریعت ِمحمدی کی تعمیل میں سرگرم ہوں اور دُشمنانِ دِین کے منصوبوں کوخاک میں ملادیں۔

### اسلامی ممالک میں غیر مذہب کی تبلیغ پریابندی تنگ نظری نہیں

سوال:... پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیں کہ ہماراا سلام تنگ نظر مذہب ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے جو یقینا نہیں میں ہوگا تو پھراس نہیں' کی روشنی میں میرے ذہن میں موجودا صل مسئلے کا جواب دیں کہ جب اسلام اپنی تبلیغ کا حکم دیتا ہے تو پھر دُوسرے مذاہب پر کیوں پابندی لگا دیتا ہے؟ کیا اسلام کے پیرو کا روں کو اِستقلال اور ثابت قدمی پرشک ہے جوان کے اوّلین اُصولوں میں ایک ہے۔ پھر یہ جب اسلامی مملکتوں میں دُوسرے مذاہب کی تبلیغ قانو نا ممنوع ہے تو کیا یہ خطرہ تو نہیں کہ غیر سلم مملکتوں میں ایک ہے۔ پھر یہ جب اسلامی مملکتوں میں دُوسرے مذاہب کی تبلیغ کہاں اور کیو کمر ہوگی؟ اور کیا موجودہ مملکتیں اسلام کی تبلیغ کہاں اور کیو کمر ہوگی؟ اور کیا موجودہ طریقہ کارے دُوسرے مذاہب کی سرگرمیوں کو خفیہ فروغ تو حاصل نہیں ہور ہا؟ اُمید ہے میرے ان سوالات کا تفصیلی جواب دے کر طریقہ کارے دُوسرے مذاہب کی سرگرمیوں کو خفیہ فروغ تو حاصل نہیں ہور ہا؟ اُمید ہے میرے ان سوالات کا تفصیلی جواب دے کر یہ میرے اور میرے دوالے کے ٹی نو جوانوں کے ذہن میں موجوداس اُلمحن اور تشویش کو دُور کریں گے؟

جواب:...ا ہے حریم میں کسی کو گھنے نہ دینا تنگ نظری نہیں کہلاتی ،حمیت وغیرت کہلاتی ہے! اسلام اگر تنگ نظر نہیں ہو بے غیرت بھی نہیں۔اگر کو کی شخص کسی کی بیوی کواپنی طرف علانیہ دعوت دینے لگے تو کیا شوہراس کو برداشت کرے گا؟ اور کیا کو کی عقل منداس کو تنگ نظری کا طعنہ دے گا؟ اور کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کواپنی بیوی پر اعتاد نہیں ، اس لئے بُرا منا تا ہے ...؟ آپ کو معلوم ہونا

<sup>(</sup>١) "وَلَنْ تَـرُطٰى عَنُكَ الْيَهُوُدَ وَلَا النَّصَارِي حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ..... وَلَئِنِ اتِّبَعُتَ أَهُـوَآءَهُــمُ بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِي وَلَا نَصِيْرِ"۔ (البقرة: ١٢٠)۔

چاہئے کہ خدا تعالیٰ ہم سے زیادہ باغیرت ہے اور اس کا دِین انسانی ناموس سے زیادہ مقدس ہے۔ (۱)

ر ہا آپ کا بیہ اِشکال کہ اگر اسلامی مملکت میں غیر مذاہب کو اپنی تبلیغ کرنے پر پابندی ہوگی تو غیر مسلم ملکتیں اپنے یہاں بھی مسلمانوں پرپابندی عائد کردیں گی کہ وہ تبلیغ نہ کریں۔تو جناب!حقیقت پیہے کہ مغرب کی عیسائی ملکتیں جنھیں عام طور پر فراخ دِل '' لبرل'' تصوّر کیا جاتا ہے مسلمانوں کی تبلیغ کے معاملے میں انتہائی متعصب ہوتی ہیں۔ان کے ملکوں میں عیسائیوں کو إسلام کی دعوت دینا تو در کنار ذرا آپ مسلمانوں کو ہی اسلام کی تعلیم دینے کے لئے کوئی مسجد یا مدرسے تعمیر کرلیں تو دیکھیں۔ یہ جوآپ سنتے ہیں کہانگلینڈ میں اتنی سومساجد ہیں، بیزیادہ تر خفیہ طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، جن کے اندر دروازے بند کر کے اُذان دی جاتی ہے، وہ بھی بغیر ما تک کے اور ہلکی آ واز سے۔اور جوآپ لندن یا دُوسرے شہروں میں کوئی اعلانیہ سجد دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی سالوں پر محیط صبر آ زما جدوجہد کارفر ماہوتی ہے۔آپ کودومثالیں پیش کرتا ہوں۔لندن دُنیا کا بڑا مرکز ہے،مسلمانوں کی بڑی آبادی کےعلاوہ وہاں چالیس پچاس مسلم مما لک کے سفیراوران کے متعلقین رہتے ہیں،سالوں کی جدوجہداورعربسر براہان کے زورڈ النے پرریجنٹ پارک میں مسجد بنانے کی اجازت ملی ،اس کا مینارکہیں لندن کے سینٹ پال چرچ کے مینار سے زیادہ بلند ہور ہاتھا فوراً شرط عائد ہوئی کہ مسجد کا میناراس چرچ سے اُونچا نہ ہو، جبکہ وہ چرچ ریجنٹ پارک سے دُور واقع ہے، اور اُذانوں کی آ واز پر بھی ایک نوع کی پابندی ہے۔اب سنئے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ کے قیام کے لئے مانچسٹر بولٹن کے نز دیک پانچ سال کی تھکا دینے والی جدوجہد کے بعد إجازت ملی کہآ پے مسلمان بچوں کے لئے اسلامی دِینی مدرسہ بنا تکتے ہیں۔ بیکراچی یا پاکستان کی فراخ دِل،لبرل،مشنری مشو ں کے رُموز سے بے نیاز حکومت تھوڑی ہی ہے کہ ہیں تو عیسائیوں کی'' سیادلیشن آ رمی'' (نجات کی فوج) ہے اور کہیں بہترین علاقوں جیسے کہ صدر میں بلند سے بلندترین گرجا گھر ہیں، جوسونے جیسی زمین میں وسیع وعریض رقبوں پرمحیط ہیں۔ بیسب اس کےعلاوہ ہے کہ مشنری اسکول کا کج روز افزوں ہیں، جواگر مرتدنہیں بناکتے تو راسخ العقیدہ مسلمان بھی نہیں رہنے دیتے۔ امریکا کی'' وسعت ِنظری'' کی مثال ایک پاکستانی دردمندمسلمان نے بیان کی۔وہ شکا گومیں رہتے ہیں، جب انہوں نے یہاں عیسائیوں کی یہ ہمہ گیری مشنری اسکول،مشنری اسپتال، گرجا گھروں اورعیسائی نمائندوں کی دیکھی جوقو می وصوبائی اسمبلی میں براجمان ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ امریکا میں تو ایک مسلمان "سنڈے اسکول " کھولنے کے لئے بھی برسوں لگ جاتے ہیں ، پہلے تو جس محلّہ میں " سنڈے اسکول" کھولنا ہوتا ہے وہاں کی آبادی کی'' پبلک ہیرنگ'' کرائی جاتی ہے، با قاعدہ ووثنگ ہوتی ہے کہ کتنے باشندےاسکول یامسجد کی تغمیر کے حق میں ہیں،تو ظاہر ہے کہ عیسائی آبادی اپنی اکثریت کی بناپراس کورَ و کردیتی ہے، پھرضلعی کورٹ، ہائی کورٹ میں مقدمہ پیش ہوتا ہے۔ ہرجگہ سے ہار ہار کر انجام کارسپریم کورٹ سے مسلمان اسکول کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے، اس میں دس سال گزر جاتے ہیں۔ امریکی کورٹ کے ز بردست إخراجات میںمسلمانوں کا فنڈ کنگال ہوجا تا ہے اورمسلمان'' سنڈے اسکول'' کا خواب اس'' لبرل'' ملک میں شرمندہ تعبیر نہیں ہوتا۔رہا بید کہ کوئی مسلمان محض اقلیت کی بنا پر یارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کاممبر بن جائے ، بیناممکنات میں ہے ہے، اُن' لبرل ، فراخ دِل، وسبع النظر' ، حکومتوں نے اقلیتوں کے نمائندوں کو پارلیمنٹ اوراسمبلی میں پہنچانے کا ٹمنٹانہیں پالا۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا حد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ...... (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۲۲۸ طبع نور محمد كراچى).

# انبيائے كرام عليهم السلام

### بشريت إنبياء يبهم السلام

سوال:... جناب مکرمی مولانا صاحب! البلام علیم، بعدهٔ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ "بینات' شاید بچھلے سال یعنی • ۱۹۸ء کا ہے، اس کا مطالعہ کیا، جس میں چند جگہ کھا س فتم کی باتیں و کیھنے میں آئیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ میں نے ویگر حضرات کی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا ہے، جس سے آپ کی بات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے، یا تو آپ ان کے خلاف ہیں؟ یاان کی تحریروں کونظر انداز کررہے ہیں۔

مثلًا:نمبر:اصفحہ: ۷سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے نہ صرف نوعِ بشر میں داخل ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، نوعِ انسان کے سردار ہیں، آ دم علیہ السلام کی نسل سے ہیں،'' بشر اور انسان دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔''

لیکن جب میں دُوسرے حضرات کی تصانیف کوسامنے رکھتا ہوں تو زمین وآسان کا فرق محسوس ہوتا ہے، آخراس کی کیا وجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلو گ فرماتے ہیں کہ:

'' تحقیق اُمت نے اِجماع کیااس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے ، پس تابعین نے اعتماد کیا صحابہ کرامؓ پر اور تبع تابعین نے تابعین پر،اس طرح ہر طبقے میں علماء نے اپنے پہلوں پر اعتماد کیا۔'' (عقدالجید ص:۳ ۳ مطبع د ہلی)

اُمید ہے کہ اگر دِین کا مجھدار طبقہ یا کم از کم وہ حضرات جو بلیغ دِین میں قدم رکھتے ہیں وہ تو اس طریقے کو اِختیار کریں ، تا کہ دِین میں تو اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہیں گر دِین میں تو اتر قائم رہے۔اب مندرجہ بالامسئلے میں آپ نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف بشر ہیں گر افضل ہیں ، انسانوں کے سرداراور آ دم علیہ السلام کی نسل میں ہے ہیں ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے۔ گر ...!

تحکیم الامت جناب مولا نااشرف علی صاحب تھانویؒ نے اپنی تصنیف'' نشر الطیب'' میں پہلا باب ہی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے نور سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کا سُنات کی پیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چندا عادیث بھی روایت کی ہیں، جن میں بیذ کر بھی ہے کہ:'' حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ دم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے رَبّ کے پاس نور تھے۔''

اور یہ بھی ہے کہ: میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اور جناب رشیداحمد گنگوہیؓ فرماتے ہیں:امدادالسلوک میں اوراحادیث ِمتواتر ہ سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سابیہ ندر کھتے تھےاور ظاہر ہے کہ نور کے سواتمام اجسام سابیر کھتے ہیں۔

حضرت مجددالف ثانی علیہ الرحمۃ نے (دفتر سوم کمتوب نمبر: ۱۰۰ میں ) فرمایا ، جس سے چند باتوں کا اظہار ہوتا ہے : ا:...حضورصلی اللہ علیہ وسلم ایک نور ہیں ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : '' محسلقت من نور اللہ'' میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔

۲:...آپ صلی الله علیه وسلم نور ہیں اور آپ کا سابیہ نہ تھا۔

سا:...آپ صلی الله علیه وسلم نور ہیں جس کوالله تعالیٰ نے حکمت ومصلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظہور فر مایا۔ مطلب بیہ کہ مجد دصاحب جھی آپ صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت کونو رہی مانتے ہیں ،لیکن قدرتِ خداوندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی میں ظہور کیا۔

رساله التوسل جومولوی مشاق احمرصاحب دیوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن صاحب، مفتی کفایت الله صاحب اور مفتی محمود الحسن صاحب، مفتی کفایت الله صاحب اور مفتی محمد شفیع صاحب علمائے دیوبند کی تصدیقات سے مؤید ہے، اس میں لکھا ہے کہ: "قبد جاء کے من الله نور و کتاب مبین " میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم ہیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات پراسی وجہ سے ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نور مجسم اور روشن چراغ ہیں۔

نوراور چراغ ہمیشہ ذریعہ وسیلہ صراطِ متنقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریق سے حالت حیات میں بھی وسیلہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وُنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدامجد عبدالمطلب کو قریش مصیبت کے وقت ای نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ (التوسل صفحہ: ۲۲ یفسیر کبیر ج: ۳ ص: ۵۶۱)۔

"قد جآءكم من الله نور وكتاب مبين. ان المراد بالنور: محمد صلى الله عليه وسلم، وبالكتاب: القران. " (تفيركير ج:١١ ص:١٨٩)\_

آپ سے عرض ہے کہ آپ بتا کیں کہ بیعقا کد درست ہیں؟

نوٹ:...ان حفرات کے عقا کہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ثابت ہے جوآ دم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔
جواب:... عیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرۂ کے حوالے سے آپ نے جواُصول نقل کیا ہے کہ:" شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کیا جائے" یہ بالکل صحح ہے۔ لیکن آنجناب کا بیر خیال صحح نہیں کہ راقم الحروف نے نور وبشر کی بحث میں اس اُصول سے اِنحراف کیا ہے۔ میں نے جو بچھ کھھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر ہونے میں کوئی منافات نہیں کہ ایک کا اثبات کرے دُوسرے کی نفی کی جائے ، بلکہ آپ صفت بدایت اور نورانی سے باطن کے اعتبار سے نور مجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہیں۔

بھی ، اور یہ کہ آپ صلی کا بنتہا سے خال کے اعتبار سے نور مجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کامل بشر ہیں۔

بشر اور انسان ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا اِنتساب خدانخواستہ معیوب سمجھا

جائے، اِنسانیت وبشریت کوخدا تعالیٰ نے چونکہ'' احسن تقویم'' فرمایا ہے'' اس لئے بشریت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کمالِ شرف ہےاورآپ سلی اللہ علیہ وسلم کاانسان ہوناانسانیت کے لئے موجب ِصدعزت واِفتخار ہے۔

میرے علم میں نہیں کہ حضراتِ سلف صالحین میں ہے کسی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کودائر وَ إِنسانیت ہے خارج کیا ہو۔ بلا شبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفرد ہیں، اور شرف ومنزلت کے اعتبار ہے تمام کا نئات ہے بالاتر اور: ''بعداز خدا بزرگ توئی قصہ مختصر'' کے مصداق ہیں، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل البشر، افضل البشر ہونا ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے، کیوں نہ ہوجبکہ خود فرماتے ہیں:

"أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر!" (مظّلوة ص:٥١١،٥١١)

ترجمه:...' میں اولا دآ دم کا سر دار ہوں گا قیامت کے دن ،اور یہ بات بطور نخر نہیں کہتا!'' قرآنِ کریم میں اگرایک جگہ:

"قَدُ جَآءَكُمُ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَّكِتْبٌ مُّبِينٌ" (المائدة:١٥)

فرمایا ہے، (اگرنور سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِگرامی مراد لی جائے ) تو دُوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے: "قُلُ سُبُحٰنَ دَبِّیُ هَلُ کُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا." (بَی اسرائیل:۹۳)

ترجمہ:...'' آپ فرماد یجئے کہ: سجان للہ! میں بجزاس کے کہ آدمی ہوں، پیغمبر ہوں اور کیا ہوں؟'' ''قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّشُلُکُمُ يُو خَى إِلَىَّ أَنَّمَا إِللَّهُ کُمُ إِللَٰهٌ وَّاحِدٌ۔''
(اللهف:١١٠)
ترجمہ:...'' آپ کہدد یجئے کہ میں توتم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بیروی آتی ہے کہ تمہارا

معبودایک ہی معبود ہے۔"

"وَمَا جَعَلُنَا لِبَشَوِ مِّنُ قَبُلِکَ الْحُلُد، اَفَإِنُ مِّتُ فَهُمُ الْحُلِدُونَ." (الانبياء:٣٣) ترجمه:..." اورہم نے آپ (صلی الله علیه وسلم) سے پہلے سی بھی بشرکے لئے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا، پھراگرآپ (صلی الله علیه وسلم) کا انتقال ہوجائے، تو کیا یہ لوگ دُنیا میں ہمیشہ کور ہیں گے؟" قرآن کریم یہ اعلان بھی کرتا ہے کہ انبیاء کیہم السلام ہمیشہ نوع بشرہی سے بھیجے گئے:

"مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنُ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِيَى مِنْ دُونِ اللهِ."

۔ ترجمہ:...''کسی بشرے یہ بات نہیں ہوسکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور فہم اور نبوّت عطافر مادے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤخدا تعالیٰ کوچھوڑ کر۔''

"وَمَا كَانَ لِبَشَوِ أَنُ يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحُيًّا أَوْ مِنُ وَّرَآئُ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى

<sup>(</sup>١) "لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي آحُسَنِ تَقُويُم" (التين: ٥).

بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ۔"

ترجمہ:..''اورکسی بشر کی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماوے مگر (تین طریق ہے ) یا تو ا الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے حکم سے جو خدا کومنظور ہوتا ہے، پیغام پہنچادیتا ہے۔''

اورانبیائے کرام علیم السلام سے بیاعلان بھی کرایا گیاہے:

"قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِنُ نَّحُنُ اِلَا بَشَرٌ مِّشُلُكُمُ وَلَكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ۔"

ترجمہ:...' ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آ دمی ہیں،لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر جا ہے احسان فرمادے۔''

قرآنِ کریم نے بیجی بتایا کہ بشر کی تحقیر سب سے پہلے ابلیس نے کی ،اور بشرِاوّل حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بیکہہ کر اِنکار کردیا:

"قَالَ لَمُ اَكُنُ لَأِسُجُدَ لِبَشَرِ خَلَقُتَهُ مِنُ صَلْصَالٍ مِّنُ حَمَاءٍ مَّسُنُونِ." (الحجر: ٣٣) ترجمہ:..." کہے لگا: میں ایسانہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی ہے، جوسڑ ہے ہوئے گارے سے بنی ہے، پیدا کیا ہے۔"

قرآنِ کریم بی بھی بتا تا ہے کہ کفار نے ہمیشہ انبیائے کرام علیہم السلام کی اتباع سے بیہ کہہ کرا نکار کیا کہ بیتو بشر ہیں ، کیا ہم بشرکو رسول مان لیں ؟

''فَقَالُوُا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلْلٍ وَسُعُرٍ۔''
ترجمہ:..'' پس کہنے گئے: کیا ہم ایسے شخص کی اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آ دمی ہے اور اکیلا ہے،تواس صورت میں ہم بڑی غلطی اور جنون میں پڑجائیں گے۔''

"وَمَا مَنَعَ اللهُ بَشُوا اِذُ جَآنَهُمُ اللهُدى اِلَّا اَنُ قَالُوا اَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَّسُولًا. قُلُ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلْئِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطُمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا" (غنارائيل:٩٥،٩٣)

ترجمہ:..'' اورجس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کوایمان لانے سے بجزاس کے اور کوئی بات مانع نہ ہوئی کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ تعالیٰ نے بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فر ماد یجئے: اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہاس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پرآسان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجتے۔'' ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں، گویا کسی نبی کی نبوت پر ایمان لا نے کا مطلب ہی ہیہ ہے کہ ان کو بشر اور رسول تشلیم کیا جائے ،ای لئے تمام اہل سنت کے ہاں'' رسول'' کی تعریف ہے گ "انسان ، بعثہ اللہ لتبلیغ الرسالۃ والاحکام۔" (شرح عقائد نفی ص:۱۱ طبع خیر کثیر) ترجمہ:...'' رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی اپنے پیغامات اور اَ حکام بندوں تک پہنچانے کے لئے مبعوث فرماتے ہیں۔''

جس طرح قرآنِ کریم نے انبیائے کرام ملیہم السلام کی بشریت کا اعلان فرمایا ہے، ای طرح احادیث طیبہ میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی بغیر کسی دغد نمہ کے اپنی بشریت کا اعلان فرمایا ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم جہاں بیفرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میرانور تخلیق کیا گیا (اگراس روایت کو مجے تشلیم کرلیا جائے ) وہاں یہ بھی فرماتے ہیں :

ا:... "اللّهم انما انا بشرٌ فاي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكوة وأجرًا."
 (مسلم ج:٢ ص:٣٢٣ عن عائشٌ)

ترجمہ:...'اے اللہ! میں بھی ایک انسان ہی ہوں ، پس جس مسلمان پر میں نے لعنت کی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، آپ اس کواس شخص کے لئے پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنادے۔''

۲:... "اللّهم انى اتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه فانما انا بشر فاى المؤمنين اذيته، شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له صلوة و زكوة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة."

(مسلم ج:٢ ص:٣٢٣ عن الي مررة)

ترجمہ:...'اے اللہ! میں آپ کے یہاں سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں ، آپ اس کے خلاف نہ کیجے! کیونکہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو میں نے ایذا دی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، اس کو مارا ہو، آپ اس کے لئے اس کورحمت و پاکیزگی بناد بیجئے کہ آپ اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطافر مائیں۔''

س:..." اللهم انَّما محمد (صلى الله عليه وسلم) بشر يغضب كما يغضب البشر..." الحديث." ملم ج:٢ ص:٣٢٣)

ترجمہ:...' اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی ایک انسان ہی ہیں، ان کو بھی غصر آتا ہے جس طرح اور إنسانوں کو غصر آتا ہے۔''

البشر النى اشتوطت على ربى فقلت: انما انا بشو ارضى كما يوضى البشو واغضب كما يغضب البشو."

(ملم ج: ۳۲۳ من البشو."

ترجمہ:..." میں نے اپنے رَبِ سے ایک شرط کرلی ہے، میں نے کہا کہ: میں بھی ایک انسان ہی

ہول، میں بھی خوش ہوتا ہوں، جس طرح انسان خوش ہوتے ہیں اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں۔''

نانما انا بشر وانه یأتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، فاحسب انه صادق، واقضی له بذلک، فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من النار فاحسب انه صادق، واقضی له بذلک، فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من النار فلیأخذها أو لیترکها۔"

(صیح بخاری ج:۱ ص:۳۳۲،سلم ج:۲ ص:۳۵ عن أمّ سلم فلیأخذها أو لیترکها۔"

ترجمہ:...'' میں بھی ایک آ دمی ہوں اور میرے پاس مقدمہ کے فریق آتے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ ان میں سے بعض زیادہ زبان آ ور ہوں ، پس میں اس کوسچا سمجھ کراس کے حق میں فیصلہ کر دوں ، پس جس کے لئے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں ، وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے ، اب جا ہے وہ اسے اٹھالے جائے ، اور جا ہے ۔ چھوڑ جائے۔''

٢:..."انما انا بشر مثلكم انسلى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني."

(صحیح بخاری ج: اص:۵۸ صحیح مسلم ج: اص:۲۱۲ عن ابن مسعودٌ)

ترجمہ:...'' میں بھی تم جیسا انسان ہی ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔''

انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشئ من رائى فانما انا بشر."
 رائى فانما انا بشر."

ترجمہ:...'' میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جبتم کو دِین کی کسی بات کا حکم کروں تو اسے لے لواور جبتم کو (کسی دُنیوی معاملے میں ) اپنی رائے سے بطور مشورہ کوئی حکم دُوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔''

.... الا ایها الناس! فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب .... الخه الناس! فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب الخه")

ترجمہ:...''سنو! اے لوگو! پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رَبّ کا قاصد (یہاں سے کوچ کا پیغام لے کر) آئے تو میں اس کو لبیک کہوں۔''

قرآنِ کریم اور ارشاداتِ نبوی صلی الله علیه وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صفت ِنور کے ساتھ موصوف ہونے کا بیم طلب نہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کردی جائے ، نہ ان نصوصِ قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کا انکارممکن ہے۔

میں نے بیبھی لکھاتھا کہ بشریت کوئی عاراورعیب کی چیز نہیں، جس کی نسبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا سوء ادب کا موجب ہو، بشراورانسان تواشرف المخلوقات ہے،اس لئے بشریت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں،اور پھرآپ صلی

اللّٰدعليه وسلم كااشرف المخلوقات ميں سب سے اشرف وافضل ہونا خود إنسانیت کے لئے ماية إفتخار ہے۔ "اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر، انسان اور آ دمی ہونا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طرۂ اِفتخارہے، بلکہآ پیسلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے سے اِنسانیت وبشریت رشک ملائکہ ہے۔''

(إختلاف أمت اور صراط متقيم ج: اص ٣٥٠)

يبي عقيده اكابراورسلف صالحين كاتها، چنانچه قاضي عياض رحمه اللهُ' الشفاء بتعريف حقوق المصطفيٰ (صلى الله عليه وسلم )''القسم الثاني ص: ١٥٤ ، مطبوعه ملتان ميں لکھتے ہيں:

"قد قدمنا انه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر. وان جسمه وظاهره خالص للبشر، يجوز عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة، لأن الشيّ انما يسمى ناقصًا بالإضافة اليٰ ما هو اتم منه واكمل من نوعه، وقد كتب الله تعالى على اهل هذه الدار: فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير."

ترجمه:... " ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگرا نبیاء ورُسل نوع بشر میں ہے ہیں،اورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کاجسم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کےجسم اطہریروہ تمام آ فات وتغیرات اور تکالیف وامراض اورموت کے احوال طاری ہوسکتے تھے۔ جو إنسان پرطاری ہوتے ہیں اور یہ تمام اُمور کوئی نقص اور عیب نہیں ، کیونکہ کوئی چیز ناقص اس وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کی نوع میں ہے کوئی وُ وسری چیزاتم وا کمل ہو، دارِ دُنیا کے رہنے والوں پراللہ تعالیٰ نے یہ بات مقدر فر مادی کہوہ زمین میں جئیں گے، یہیں مریں گےاور یہیں سے نکالے جائیں گے،اور تمام اِنسانوں کواللہ تعالیٰ نے تغیر کامحل بنایا ہے۔'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تکالیف کی چندمثالیں پیش کرنے کے بعدص:۱۵۸،۱۵۸ پر لکھتے ہیں:

"وهلكذا سائر انبيائه مبتلي ومعافي وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات، ويبين امرهم، ويتم كلمته فيهم، وليحقق بشريتهم، ويرتفع الإلتباس من اهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على ايديهم، ضلال النصاري بعيسي بن مريم. قال بعض الحققين: وهذه الطواري والتغيرات المذكورة انما تختص بأجسامهم البشرية المقصودة بها مقاومة البشر ومعانات بني أدم لمشاكلة الجنس واما يواطئهم فمنزهة غالبًا عن ذلك معصومة منه متعلقة بالملأ الأعلى والملئكة لأخذها عنهم وتلقيها (الشفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ ج: ٢ ص: ١٥٧ ، ١٥٩) ترجمه:...'' ای طرح دیگر انبیائے کرام علیہم السلام که وہ تکالیف میں بھی مبتلا ہوئے اوران کو عافیت

ے بھی نوازا گیا، اور بیت تعالی کی کمال حکمت تھی ، تا کہ ان مقامات میں ان حضرات کا شرف ظاہر ہو، اور ان کا معاملہ واضح ہوجائے اور اللہ تعالی ان کی بات ان کے حق میں پوری ہوجائے ، اور تا کہ اللہ تعالی ان کی بشریت کو ابت کردے اور اُمت کے اہلی ضعف کوان کے بارے جو التباس ہوسکتا تھا وہ اُٹھ جائے ، تا کہ ان جائبات کی وجہ سے جو ان حضرات کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، گمراہ نہ ہوجا کیں۔ جس طرح نصار کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بیس گمراہ ہوئے ۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ: بیعوارض اور تغیرات بذکورہ ان بشری اجسام السلام کے بارے بیس گمراہ ہوئے ۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ: بیعوارض اور تغیرات بذکورہ ان بشری اجسام کے ساتھ مخصوص ہیں جن سے مقصود بشریت کی مقاومت اور بنی آ دم کی مشقتوں کا برداشت کرنا ہے، تا کہ ہم جنوں کے ساتھ مشاکلت ہو، کیکن ان کی اُرواج طیبیان اُمور سے متاثر شہیں ہوئیں، بلکہ وہ معصوم ومنزہ اور ملاً اعلیٰ اور فرشتوں سے تعلی اللہ علیہ وہ معلی اللہ علیہ وہ سے متاز کرتی ہیں۔ '' الغرض آپ صلی اللہ علیہ وہ سلی اللہ علیہ وہ سلی اللہ علیہ وہ کی مشتوں سے معلی ما اللہ علیہ وہ کی اس سے چونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وہ کی متاز کرتی ہیں، اور ان میں آئی ہی ہیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہیں ہوئیہ کی خورت صلی اللہ علیہ نور مجمدی اللہ علیہ وہ کی ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حضرت طرب سے کہ خورت مولام کے فیل میں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حضرت خورت علی ما للہ علیہ وہ کہا کی تشر کے بھی فرمادی ہے، چانی نے پہلی وہ اصاد ہے نقل کی ہیں، جن کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حضرت خورت علی میں جن کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حضرت خورت علی میں جن کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حضرت خورت علی ہوئی کی ہوئی فرمادی ہے، وہانے پہلی وہ اصاد ہوئی کی ہیں۔ جن کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حضرت خورت علیہ میں کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حصور کے دور لے سے کہا کی وہ ہوئی کی جن کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حصور کے دور لے سے دور کی کی میں عبدالر آ ان کے دور لے سے جو الے سے بھر کی کی میں عبدالر آ ان کے دور لے سے دور کے دور لے سے دور کیا ہوئی ہوئی کی جس کی کی طرف آپ نے نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن حصور کیا کے بہلی کی دور کے سے بھر کی کی میں میں کیا کیکن کی میں میں کی کی میں کی سے کو کی کی کی کی کور کے کی کی کی کی کی کی کی میں ک

" آپ (صلی الله علیه وسلم) نے فرمایا: اے جابر! الله تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنی نور سے نور سے (نه بایں معنی که نور اللهی اس کا مادّہ تھا، بلکه اپنے نور کے فیض سے ) پیدا کیا ..... پھر جب الله تعالیٰ نے اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار جھے کئے، ایک جھے سے قلم پیدا کیا، دُوسر سے سے لوح اور تیسر سے عرش، آگے حدیث طویل ہے۔"

اس کے فائدہ میں لکھتے ہیں:

نقل کی ہے:

"اس حدیث سے نورِمحمدی (صلی الله علیه وسلم) کا اوّل الخلق ہونا باَوّل بت هیقیه ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اُوّلیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نورِمحمدی (صلی الله علیه وسلم) سے متا خرہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔"
حدیث میں منصوص ہے۔"

اوراس کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

'' ظاہراً نورِمحد (صلی الله علیه وسلم) رُوحِ محمدی (صلی الله علیه وسلم) ہے عبارت ہے، اور حقیقت

<sup>(</sup>۱) نشرالطیب ص:۱۰۵ پہلی فصل نورمجمدی کے بیان میں۔ طبع کتب خاندا شاعت العلوم،سہار نپور۔

رُوح کی اکٹر محققین کے قول پر مادّہ سے مجرد ہے، اور مجرد کا مادّیات کے لئے مادّہ ہوناممکن نہیں۔ پس ظاہر اُس نور کے فیض سے کوئی مادّہ بنایا گیااوراس مادّہ سے چار جھے کئے گئے ....الخ۔اوراس مادّہ سے پھر کسی مجرد کا بنتااس طرح ممکن ہوا کہ وہ مادّہ اس کا جزونہ ہو، بلکہ کسی طریق سے محض اس کا سبب خارج عن الذات ہو۔''

دُوسری روایت جس میں فرمایا گیاہے کہ: بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبتین ہو چکا تھا،اور آ دم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے....اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

"اوراس وقت ظاہر ہے آپ (صلی الله علیه وسلم) کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، تو پھر نبوّت کی صفت آپ (صلی الله علیه وسلم) کی رُوح کوعطا ہوئی تھی، اور نورِمحمدی (صلی الله علیه وسلم) ای رُوح محمدی (صلی الله علیه وسلم) کا نام ہے، جبیبا اُوپر مذکور ہوا۔"

اس سے واضح ہے کہ حضرت تھانویؓ کے نز دیک نورمحمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس نے جسے اور اس فصل میں جتنے اَ حکام ثابت کئے گئے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رُورِ مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک رُورِ کے اور اس فصل میں جاتے اور النحلیہ وسلم کی بشریت کا انکار لازم نہیں آتا۔

اور حضرت تفانویؒ کی تشریح سے بی بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خدا تعالیٰ کے نور سے پیدا کئے جانے کا بیہ مطلب نہیں کہ نورِمحمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) نعوذ باللہ! نورِ خداوندی کا کوئی حصہ ہے، بلکہ بیہ مطلب ہے کہ نورِ خداوندی کا فیضان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ مقدسہ کی تخلیق کا باعث ہوا۔

آپ نے قطب العالم حضرت مولا نارشیداحد گنگوئی کی" امدادالسلوک" کاحوالہ دیاہے کہ:

"احادیثِ متواتره سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ساینہیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ

نور کے سواتمام اجسام سابید کھتے ہیں۔''

'' امداد السلوک'' کا فاری نسخہ تو میرے سامنے نہیں ، البیتہ اس کا اُردوتر جمہ جوحضرت مولا نا عاشق الٰہی میرٹھی نے'' ارشاد الملوک'' کے نام سے کیا ہے ،اس کی متعلقہ عبارت بہ ہے :

'' آنخضرت صلی الله علیه و سلم بھی تواولا و آدم ہی میں ہیں، گر آنخضرت صلی الله علیه و سلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنالیا تھا کہ نو رِخالص بن گئے ، اور حق تعالیٰ نے آپ صلی الله علیه و سلم کونو رفر مایا۔ اور شہرت سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ و سلم کا سابیہ نہ تھا، اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہرجسم کے سابی ضرور ہوتا ہے۔ اس طرح آپ صلی الله علیہ و سلم نے اپنے تبعین کو اس قدر رز کیداور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے ، چنانچہ ان کی طرح آپ صلی الله علیہ و سلم نے اپنے تبعین کو اس قدر رز کیداور تصفیہ بخشا کہ وہ بھی نور بن گئے ، چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں سے کتا ہیں پُر اور اتنی مشہور ہیں کہ قال کی حاجت نہیں۔ نیز حق تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ: ' جولوگ ہمارے حبیب صلی الله علیہ و سلم پر ایمان لائے ، ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔' اور دُوسری حجگہ فر مایا ہے کہ: ' یادکرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نور ان کے آگے اور دا ہنی طرف دوڑتا ہوگا ، اور منافقین کہیں جگہ فر مایا ہے کہ: ' یادکرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نور ان کے آگے اور دا ہنی طرف دوڑتا ہوگا ، اور منافقین کہیں

گے کہ ذرائھہر جاؤتا کہ ہم بھی تمہارے نورے کچھاً خذ کریں' ان دونوں آیتوں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی متابعت ہے ایمان اورنور دونوں حاصل ہوتے ہیں ۔''

(ارشادالملوك مطبوعه سهار نپور ص:۱۱۵،۱۱۳)

اس اقتباس سے چنداُ مور بالکل واضح ہیں:

اوّل:...آنخضرت صلّی اللّه علیه وسلم کا اولا دِ آ دم علیه السلام میں سے ہوناتشلیم کیا گیا ہے، اور آ دم علیه السلام کا بشر ہونا قر آ نِ کریم میں منصوص ہے۔

دوم:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے جس نورانیت کا اثبات کیا گیا ہے، وہ وہ ہے جوتز کیہ وتصفیہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا مرتبہاس قدراً کمل واعلیٰ تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم'' نورِخالص''بن گئے تھے۔

سوم:...جسمِ اطهر کا سامیہ نہ ہونے کو متواتر نہیں کہا گیا، بلکہ'' شہرت سے ثابت'' کہا گیا ہے۔ بہت می روایات الی ہیں کہ
زبان زدعام وخاص ہوتی ہیں، مگران کوتواتر یا اصطلاحی شہرت کا مرتبہ تو کیا حاصل ہوتا، خبر آ حاد کے در ہے میں ان کوحد ہے جسے گیا قابلِ
قبول ضعیف کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالصتاً ہے اصل اور موضوع ہوتی ہیں، سامیہ نہ ہونے کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے، میہ
روایت مرسل بھی ہے اور ضعیف بھی ،اس در ہے کی کہ اس کے بعض راویوں پروضعِ حدیث کی تہمت ہے۔

(اس كى تفصيل حضرت مفتى محمد شفيع صاحب " كے ضمون ميں ہے جو آخر ميں بطور تكمل فقل كرر باہوں \_)

چہارم:...احادیث کی تھیج و تقیح حضرات محدثین کا وظیفہ ہے، حضرات صوفیاء کرام کا اکثر و بیشتر معمول ہیہ ہے کہ وہ بعض ایسی روایات جوعام طورے مشہور ہوں، ان کی تنقیح کے در پنہیں ہوتے ، بلکہ بر تقدیر صحت اس کی توجیہ کردیتے ہیں۔ یہاں بھی شخ قطب الدین کی قدس سر ہ نے (جن کے رسالہ مکیہ کا ترجمہ حضرت گنگوہی نے کیا ہے ) اس مشہور روایت کی بی توجیہ فرمائی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و کلم کی ذات عالی پر نورانیت اور تصفیہ کا اس قدر غلبہ تھا کہ بطور مجرہ ہ آپ صلی اللہ علیہ و کلم کا ساینہیں تھا ..... ہبر حال اگر سایہ نہ ہونے کی روایت کو تسلیم کر لیا جائے تو یہ بطور مجرز ہ بی ہوسکتا ہے۔ گویا غلبہ نورانیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ و کلم کے جسم اطہر پر رُوح کے احکام جاری ہوگئے تھے، اور جس طرح رُوح کا ساینہیں ہوتا، ای طرح آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کی ناپر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کی ناپر آپ سلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کی نافر ک فر مار ہے ہیں۔ وُوس کی بشریت کی نابر ایک ان کار لاز م آپ کی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کی نافر ک فر مار ہوگئے تھے، اور جس طرح رُوح کی اللہ علیہ و سلم کے تمام تبعین المل ایمان کے لئے ثابت فر مار ہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس نور کی بشریت سے منافات ہوتو آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے تمام تبعین کی بشریت کا انکار لاز م آگ گا۔ تیسرے اُم آلمومینین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے حالات کو سب سے زیادہ جانی ہیں، وہ فرماتی ہیں ،

"كان بشرًا من البشو ـ رواه الترمذي "

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔'' سایہ نہ ہونے کی روایت کے بارے میں فتاوی رشیدیہ سے ایک سوال وجواب یہاں فقل کرتا ہوں۔ '' سوال:... سابی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم کا پڑتا تھایانہیں؟ اور جوتر مذی نے نو ادر الاصول میں عبد الملک بن عبد الله بن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کا سابیہ نہیں پڑتا تھا،سنداس حدیث کی صحیح ہے یاضعیف یا موضوع ؟ ارقام فر ماویں۔

جواب:... بیروایت کتبِ صحاح مین نہیں، اور ''نواور'' کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں کہ کیسی ہے؟''نوادرالاصول' حکیم تر فدی کی ہے، نہ ابوعیسیٰ تر فدی کی ، فقط واللہ اعلم! رشیدا حمد گنگوہی عفی عنہ۔''
اس اقتباس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ سابی نہ ہونے کی روایت حدیث کی متداوَل کتابوں میں نہیں۔
امام ربانی مجدّ والف ثانی قدس سرۂ کے حوالے سے آپ نے تین باتیں نقل کی ہیں:

'' ا: ...حضور صلی الله علیه وسلم ایک نور ہیں ، کیونکہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے: '' محسلے قت من نور الله'' میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہوں۔

٢:.. آپ صلى الله عليه وسلم نورې بن ، آپ صلى الله عليه وسلم كا سايينه تھا۔

۳:...آپ سلی الله علیه وسلم نور ہیں ، جس کوالله تعالی نے حکمت و مسلحت کے پیش نظر بصورت انسان ظاہر فر مایا۔'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے نور سے پیدا ہونے اور سابیہ نہ ہونے کی تحقیق اُوپر عرض کر چکا ہوں ، البتہ یہاں اتی بات مزید عرض کر دینا مناسب ہے کہ:'' محسلے قت من نور الله'' کے الفاظ سے کوئی حدیث مروی نہیں ، مکتوبات شریفہ کے حاشیہ میں اس ک 'تخ تنج کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرۂ کی'' مدارج النہو ق'' کے حوالے سے بیروایت نقل کی گئی ہے:

"انا من نور الله والمؤمنون من نورى."

ترجمہ:... میں اللہ کے نور سے ہوں ، اور مؤمن میرے نور سے ہیں۔ ''

مگران الفاظ ہے بھی کوئی حدیث ذخیر ۂ احادیث میں نظر سے نہیں گزری ممکن ہے کہ بیدحفرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو'' نشر الطیب'' کے حوالے سے گزر چکل ہے ) کی روایت بالمعنی ہو، بہر حال اگر بیر روایت صحیح ہوتو اس کی شرح وہی ہے جو حضرت حکیم الامت تھا نو کؓ کی'' نشر الطیب'' سے نقل کر چکا ہوں۔

سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نورا جزاء وقف سے پاک ہے، اس لئے کسی عاقل کو یہ تو وہم بھی نہیں ہوسکتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، نو بِ خداوندی کا جزاور حصہ ہے، پھر اس روایت میں اہلِ ایمان کی تخلیق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ذکر کی گئی، اگر جزئیت کا مفہوم لیا جائے تو لازم آئے گا کہ تمام اہلِ ایمان نو بِ خداوندی کا جز ہوں، اس قتم کی روایات کی عارفانہ تشریح کی جاسکتی ہے، جیسا کہ إمام ربانی آئے کی ہے، مگران پر عقائد کی بنیا در کھنا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو .. نصوصِ قطعیہ کے علی الزم .. نوع انسان سے خارج کردینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

تیسری بات جوآپ نے حضرت مجد ّدرحمہ اللہ ہے نقل کی ہے، اوّل تو وہ ان دقیق علوم ومعارف میں ہے ہے کہ جوعقولِ متوسطہ سے بالا تر ہیں،اورجن کاتعلق علوم مکاشفہ سے ہے۔جوحضرات تصفیہ وتز کیہاورنو رِ باطن کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوں وہی ان کے افہام وتفہیم کی صلاحیت رکھتے ہیں، عام لوگ ان وقیق علوم کو سیجھنے سے قاصر ہیں، ان لوگوں کو اگر ظاہرِ شریعت سے کچھ س ہوگا تو ان اکابر کی شان میں گستاخی کریں گے (جس کا مشاہدہ اس زمانے میں خوب خوب ہور ہاہے)، اور جن لوگوں کو ان اکابر سے عقیدت ہوگی وہ ظاہرِ شریعت اور نصوصِ قطعیہ کو پس پشت ڈال کر اِلحادوزَ ندقہ کی وادیوں میں بھٹکا کریں گے:"فیان المجاہل إما مفوط و إما مفرِ ط"،اس لئے اکابر کی وصیت ہے کہ:

کلته با چول تیخ پولاد است تیز
چول نداری تو سپر واپس گریز
پیش این الماس بے اسپر میا
کز بریدن تیخ را نبود حیا
چه شبها نشستم درین سیرگم
که دہشت گرفت آسینم که قم
محیط است علم ملک بر بسیط
قیاس تو بروے نه گردد محیط
نه ادراک در کنه ذاتش رسد
نه فکرت بغور صفاتش رسد
نه فکرت بغور صفاتش رسد

دُوسرے، آپ نے حضرت مجددٌ کا حوالہ قل کرنے میں خاصے اِ خصارے کا م لیا ہے، جس سے نہم مراد میں التباس پیدا ہوتا ہے، حضرت مجددٌ قرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق حق تعالیٰ کے علم اضافی ہے ہوئی ہے:

"ومشہودی گردد کہ علم جملی کہ از صفات اضافیہ گشتہ است نوریست کہ درنشاۃ عضری بعداز انصباب از اصلاب بارجام متکثرہ بمقتضائے تھم ومصالح بصورت انسانی کہ احسن تقویم است ظہور نمودہ و مسمیٰ مجمد واحمد شدہ۔" ترجمہ: " اور ایبانظر آتا ہے کہ علم اِجمالی جو کہ صفاتِ اضافیہ میں ہوگیا ہے، ایک نور ہے جو کہ نشاۃ عضری میں بہت می پشتوں اور رحموں میں منتقل ہوتا ہوا تھم ومصالح کے تقاضے سے انسانی صورت میں جلوہ گرموا، اور محمد واحمد کے پاک ناموں سے موسوم ہوا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کثیراً۔" حضرت إمام ربانی "کے اقتباس سے مندر جہذیل اُمور واضح ہوئے:

ا:... آنخضرتُ صلّی الله علیه وسلّم کی تخلیق حق تعالی کے علم إجمالی ہے... صفت ِ اضافیہ کے مرتبہ میں ... ہوئی ۔ ۲:... بیصفت ِ اضافیہ ایک نورتھا، جس کو إنسانی قالب عطاکیا گیا۔

سن... چونکہ انسانی صورت سب سے خوبصورت سانچہ ہے، اس لئے حکمت خداوندی کا تقاضا ہوا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو اِنسان اور بشر کی حیثیت سے پیدا کیا جائے۔اگر بشری ڈھانچے سے بہتر کوئی اور قالب ہوتا تو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بھی انسانی شکل میں بیدا نہ کیا جاتا۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت اِمامِ رباقی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکرنہیں ، اور نہ وہ نور ، بشریت کے منافی ہے جس کاوہ اثبات فرمارہے ہیں۔

آپ نے رسالہ 'التوسل' اور' تفییر کبیر' کے حوالے سے لکھا ہے کہ آیت کریمہ: '' قَدُ جَاءَ کُمُ مِنَ اللهِ نُـوُرٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ ''میں'' نور' سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ِگرامی مراد ہے۔

ال آیت میں ''نور'' کی تغییر میں تین قول ہیں۔ایک میہ کہ اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ دوم میہ کہ اسلام مراد ہے۔اور سوم میہ کہ قر آنِ کریم مراد ہے۔اس قول کو إمام رازیؓ نے اس بنا پر کمز ورکہا ہے کہ معطوفین میں تغایر ضروری ہے،لیکن میہ دلیل بہت کمزور ہے۔بعض اوقات ایک چیز کی متعدد صفات کو بطورِ عطف ذکر کردیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت حکیم الامت تھانویؓ نے'' بیان القرآن' میں اسی کو افتیار کیا ہے۔

بہرحال'' نور'' سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یا اسلام ہو، یا قر آنِ کریم، بہرصورت یہاں'' نور'' سے'' نورِ ہدایت'' مراد ہے جس کا واضح قرینہ آیت کا سباق ہے:

"يَهُدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوُرِ بِاِذُنِهِ وَيَهُدِيُهِمُ اِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ."

ترجمہ:..." اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو، جورضائے حق کے طالب ہوں، سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں (یعنی جنت میں جانے کے طریقے کہ عقائد واعمال خاصہ ہیں، تعلیم فرماتے ہیں، کیونکہ پوری سلامتی بدنی و رُوحانی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کو اپنی تو فیق (اور فضل) سے (کفر و معصیت کی) تاریکیوں سے نکال کر (ایمان و طاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں، اور ان کو (ہمیشہ) راہِ راست پر قائم رکھتے ہیں۔''

إمام رازيٌ فرماتے ہيں:

"وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة، لأن النور الظاهر هو الذى يتقوى به يتقوى به البصر على ادراك الأشياء الظاهرة. والنور الباطن أيضًا هو الذى تتقوى به البصيرة على ادراك الحقائق والمعقولات."

(تغيركير ج:١١ ص:١٨٩)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور إسلام اور قرآن کونور فرمانے کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ی روشنی کے ذریعہ آنکھیں ظاہری اشیاء کو دکھے پاتی ہیں، اسی طرح نورِ باطن کے ذریعہ بصیرت حقائق ومعقولات کا ادراک کرتی ہے۔''

علامه في " تفسير مدارك "ميں لکھتے ہيں:

"او النور محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يهتدي به كما سمى سراجًا"

(ج:۱ ص:۱۲۳)

ترجمہ:...'' یا نور سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہدایت ملتی ہے،جبیبا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے۔''

قریب قریب یہی مضمون تفسیر خازن تفسیر بیضاوی تفسیر صاوی ، روح البیان اور دیگر تفاسیر میں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے لکھاتھا:

"جس طرح آپ صلی الله علیه وسلم اپنی نوع کے اعتبار سے بشر ہیں، اسی طرح آپ صلی الله علیه وسلم صفت بدایت کے لخاظ سے ساری انسانیت کے لئے مینارہ نور ہیں۔ یہی نور ہے جس کی روشنی میں انسانیت کو خدا تعالیٰ کا راستہ ل سکتا ہے، اور جس کی روشنی ابد تک درخشندہ و تابندہ رہے گی، لہذا میرے عقیدے میں آپ صلی الله علیه وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ۔"

میری ان تمام معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی بشریت دلائلِ قطعیہ ہے ثابت ہے، اس لئے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کو إنسانیت اور بشریت کے دائرے سے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کو إنسانیت اور بشریت کے دائرے سے خارج کردینا ہرگزشچے نہیں۔جس طرح آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوّت کا اعتقاد لا زم ہے، اسی طرح آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی انسانیت و بشریت کا عقیدہ بھی لا زم ہے، چنانچے میں فناوی عالمگیری کے حوالے سے یقل کر چکا ہوں:

"ومن قال لا ادرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انسيًّا أو جنيًّا يكفر، كذا في الفصول العمادية (ج: ٢ ص:٣٠). "

(فتاوی عالمگیری ج:۲ ص:۲۲۳)

ترجمه:...'' اور جومخص بيه كه كمين نهيں جانتا كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم انسان تھے يا جن ، وہ

كافرى-"

### شريعت كيمعرفت ميں اعتمادعلی السلف

سوال:...شاہ ولی اللہ محدث وہلویؓ فرماتے ہیں کہ:'' شریعت کی معرفت میں سلف پراعتاد کیا جائے''لیکن آپ نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اثبات میں اس اُصول کوترک کردیا ہے۔ نیز قر آنِ کریم میں '' قَسلُہ جَسِآءَ کُسم مِّنَ اللّٰهِ نُسُورٌ وَ کِرَسَاللّٰہ علیہ وسلم کی بشریت کوئیں ،نورکو ثابت کیا گیا ہے۔ جَبکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود فر مایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک گارے مٹی میں تھے کہ میرانور پیدا ہوا تھا ، ای طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اگر بشریتھے تو آپ کا سابہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب دیں۔

جواب:...آنجناب نے حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جواُ صول نقل کیا ہے کہ " شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے...الخ" یہ اُصول بالکل صحیح اور وُرست ہے، اور بیاناکارہ خود بھی اس اُصول کا شدّت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اسی کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ بھتا ہے۔ " یہی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف" اِختلاف اُمت اور صراطِ متقیم" میں جگہ جگہ اکا براہلِ سنت کے حوالے درج کئے ہیں۔

''نوراوربش'' کی بحث میں آپ کا یہ خیال کہ میں نے اکابر کی رائے سے الگ راستہ اختیار کیا ہے ، سیحی نہیں۔ بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ، یہی قر آنِ کریم کا ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ، صحابہ و تابعین اور اکابر اہل سنت کاعقیدہ ہے۔قر آنِ کریم نے جہاں "قَدُ جَآءَ کُم مِن اللهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِینٌ "فر مایا ہے ، وہیں "قُلُ اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے قائل ہیں ، وہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔ اللہ علیہ وہی وہیں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔

میں نے توبیکھاتھا کہ نوراور بشر کے درمیان تضاد بجھ کرایک کی نفی اور دُوسرے کا اثبات کرنا غلط ہے، تعجب ہے کہ جس غلطی پر میں نے متنبہ کیا تھا، آپ اس کو بنیاد بنا کرسوال کر رہے ہیں۔ا کا برِاُمت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشنہیں،صرف نور ہیں۔

اور پھر میں نے آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے (نور ہونے کے ساتھ ساتھ) بشر ہونے پر جو عقلی وَلاَل دیے ہے تو آنجناب نے ان کی طرف اِلتفات نہیں فربایا، کم ہے کم شرح عقا کد سنی ، جو تمام اہل سنت کی متفق علیہا ہے، اور فقاو کی عالمگیری کے جو حوالے دیئے تھے، انہی پرغور فربالیا جاتا۔ آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی رُوحِ مقد سہ ومطہرہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ہے بہل تخلیق کی گئی ہو، اس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی فغی کیسے لازم آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کا سابہ نہ ہونے کی روایت اوّل تو حضرات بحد ثمین کے زد کیٹ زیادہ قوئی نہیں، علاوہ از پی سابہ نہونے کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا مکاڑ اسابہ گئی رہتا ہو، یا جس طرح رُوح کا سابہ نہیں ہوتا، اسی طرح قلبہ نورانیت کی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہدا طہر پر روح کے اُحکام جاری ہوں۔ حضرات عارفین تجتدِ اُرواح اور ترقح اُجساد کی اصطلاحات سے واقف ہیں۔ بہرحال محض سابہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، چنانچہ اُم المؤسنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا آپ سب سے زیادہ جانج ہی ہوئی ہیں، نہیں، نہر ماتی ہوئی ہیں، نہیں اللہ علیہ وسلم کا نور ہیں، ٹھیک سرا یا نور ہونے سے کی کو از کا رئیس، نہ اس نا کارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہیں، ٹھیک سرا یا نور ہونے سے کی کو از کا رئیس، نہاں نا کارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہیں، ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منافی ہیں، نے کہ مان فی نہیں، نہیں میں ہو کے کہ مان فی جریت کے منافی نہیں، نہیں اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منافی نہیں، نہیں اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منافی نہیں نے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی ہو تھیں۔

<sup>(</sup>١) ان الأُمّة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة، فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين، وهكذا كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم .... الخ. (عقد الجيد، لشاه ولى الله ص:٣٦)

اسی طرح سرایا بشر بھی ہیں۔ اگر قر آنِ کریم ، حدیث نبوی اورا کا برِاُمت کے ارشادات میں آنجناب کوکوئی دلیل میرےاس معروضے کے خلاف ملے تو مجھےاس کے شلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

'' نشر الطیب'' میں جہاں حضرت حکیم الامت نوّر اللّه مرقدۂ نے نورِمحمدی (علیٰ صاحبہا الصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کالکھاہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فر مادی ہے،اس کوبھی ملاحظہ فر مالیا جائے (نشرالطیب ص:۵)۔

#### نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نورين يابشر؟

سوال:...کیافر ماتے ہیں علمائے دِین ومفتیان اس بارے میں کہ زید کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوعام انسانوں کی طرح لفظ'' بشریت' سے پکارا جائے۔عمر و کہتا ہے کہ بیغلط ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور میں درجہ بشریت میں بھی اور نورانیت میں بھی ہیں۔ آیاان دونوں میں کون حق پرہے؟

جواب: ... آنخضرت على الله عليه وسلم اپن نوع كے لحاظ سے بشر ہیں ، اور قر آنِ كريم كے الفاظ ميں "بَشَو مِثْلُكُمْ" ہیں۔ ہور کی دیثیت سے نور اور سرایا نور ہیں۔ آنخضرت علی الله علیه وسلم انسان ہیں اور بشر انسان ہی کو کہتے ہیں ، آپ علی الله علیه وسلم کو انسان ماننا فرض ہے اور آپ علی الله علیه وسلم کی انسانیت کا انکار کفر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر زید آپ علی الله علیه وسلم کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تو اس کا موقف بھی میچے ہے اور اگر بشریت اور نور انیت میں تضاد ہجھتا ہے تو اس کا موقف غلط ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم بشرکامل ہیں اور صفت ہمایت کے اعتبار سے نور کامل ہیں۔

#### مسئله عاضروناظراور شيخ عبدالحق محدث دہلوگ ً

سوال:...السلام علیم ورحمة الله و برکانه، مزاج شریف! خلاصة المرام اینکه: بندهٔ ناچیز ما مهنامه" بینات" میں آپ کے مضامین پوری دِلچیسی سے پڑھتا ہے جوعقا کدواعمال واخلاق میں کافی مفید ثابت ہوتے ہیں،اور بنده کوآپ کی علمی قابلیت پر کافی اعتماد ہے،اس کئے پیش آمدہ إشکالات کے إزاله کے لئے آپ کی ذات ہی کومنتخب کیا ہے، اُمید ہے کہ آنجنابِ عالی اپنے قیمتی کمحات میں سے پچھوفت جوابات کے لئے نکال کرمحقق بات کھے کر بندہ کی تسلی وشفی فرمائیں گے۔

اِشکال نمبر: ا:... آپ نے اِختلافِ اُمت اور صراطِ متنقیم ص: • ۴ پر حاضرونا ظرکے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا ہے: '' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیعقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور کائنات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، بدا ہتِ عقل کے اعتبار سے بھی ضیحے نہیں، چہ جائیکہ

(۱) والرسول إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام. (شرح عقائد نسفى ص: ۱ ۱ ، عالمگيرى ج: ۲ ص: ۲۲۳ ، الباب التاسع فى أحكام المرتدين). تفصيل ساير آنخفرت سلى الله عليه وسلم ، كفايت المفتى ج: ۱ ص: ۸۷ ، ۸۷ طبع وارالاشاعت. (۲) من قال: لا أدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم إنسيًّا أو جنيًّا يكفر. (بحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۳۰)، "فَقَالُوا اَبشَرْ يَهُدُونَنَا" (التغابن: ۲). أنكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر. (تفسير نسفى ج: ۳ ص: ۱ ۲ م، طبع بيروت).

یے شرعاً وُرست ہو۔ بیصرف الله تعالیٰ کی صفت ہے اوراس کو کسی وُ وسری شخصیت کے لئے ثابت کرناغلط ہے۔'' اِدھرآپ کا نظریہ پڑھا، اُدھر شیخے اجل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ اپنے رسالہ'' اقرب التوسل بالتوجہ ال سیّدالرسل برحاشیہ اخبار الاخیار''ص: • ۷ میں فرماتے ہیں:

" وبا چندی اختلافات و کثرتِ فداہب کہ درعلائے اُمت است یک کس رااختلائے نیست کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باحقیقت بے شائبہ بجازتو ہم تاویل باتی است و براعمال اُمت حاضر و ناظر است ۔"

اس عبارت سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حضرت محدث دہلوئ کے زمانے تک حاضر و ناظر کے مسئلے میں اُمت مجمہ یہ کسی ایک فرد نے بھی اختلاف نہیں کرسکتا۔ نیز اس کسی ایک فرد نے بھی اختلاف نہیں کرسکتا۔ نیز اس میں" براعمالی اُمت "کا لفظ ہے، اگر اُمت کو اُمت اِجابت و دعوت دونوں کے لئے عام رکھا جائے اور ابتدا سے انتہا تک تمام کا مُنات کے احوال کو نگاور سالت پر منکشف مانا جائے ، اس میں کون سااستحالہ لازم آتا ہے؟ جیسا کہ شخ رحمہ اللہ خودت سرح فرمار ہے ہیں:

در چہ در دونیا است از مان آدم تانیف حسنہ اُولی بروے سلی اللہ علیہ وسلم منکشف ساختہ تا ہمہ احوال ور ااز اول تا آخر معلوم گردید۔"

اوراس بارے میں طبرانی کی صدیث بھی موجود ہے:

"ان الله قد رفع لي الدنيا واني انظر اليها والي ما هو كائن فيها."

نيزيبي يضخ رحمة الله عليه مدارج النبوة ج:٢ ص:٥٨٥ مطبوعه نوافشكور ميس فرمات بين:

" بدانگه و سے سلی الله علیه وسلم مے بیندو مے شنود کلام ترا زیرا که و سے متصف است به صفات الله تعالیٰ و کیے از صفات الله تعالیٰ و کیے از صفات الله کا نست که "ان جلیس من ذکونی" و پیغمبرراصلی الله علیه وسلم نصیب وافرست ازیں صفت ی"

نيز مدارج النبوة ج:٢ ص:٨٩ (مطبوعة نواشكور) مين فرماتي بين:

'' وصیت میکنم ترااب برادر! بدوام ملاحظه صورت ومعنی اواگر چه باشی تو بینکلف ومستحقر پس نزدیک است که الفت گیرد روح تو بوے، پس حاضر آید تراوے صلی الله علیه وسلم عیانا ویا بی اورا، وحدیث کی باوے وجواب د مدتراوی وحدیث گوید باو و خطاب کندترا، پس فائز شوی بدرجه صحابه عظام ولاحق شوی بایثال إن شاء الله تعالی۔''

موجودہ علاء کی فہم وفراست بھی مسلم ،لین متقد مین علاء کی فہم وفراست یقیناً بدر جہافا کُق ہے۔جن دلاکل کی بناپر مسئلہ حاضرو ناظر کی تر دید کی جاتی ہے، کیاوہ دلاکل حضرت محدث مرحوم کے سامنے نہ تھے؟اگر حاضرو ناظر کاعقیدہ شرک ہوتا توالیے عظیم المرتبت شیخ اس عقیدہ کوشفق علیہ علائے اُمت کیسے فرماتے ہیں؟ کیا تمام ا کا برشرک میں مبتلا تھے؟ نعوذ باللّٰہ من ڈ لک!اگر آپ کا نظریہ بھے ہے توان عباراتِ بالاکا کیا جواب ہے؟ اُمیدہے کہآپ میریاس بات کی پوری تحقیق ہے کامل تشفی فر مائیں گے،اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیرعطا فر مائے۔ جواب:..مئلہ حاضرونا ظر کے سلسلے میں اس نا کارہ نے پہ کھاتھا:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضۂ اطہر میں استراحت فرما ہیں، اور دُنیا بھر کے مشتا قانِ زیارت وہاں حاضری دیتے ہیں۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور کا سُنات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، بدا ہت عقل کے اعتبارے بھی صحیح نہیں، چہ جا سُکہ یہ شرعا دُرست ہو۔ یہ صرف اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس کو کسی دُ وسری شخصیت کے لئے ثابت کرنا غلط ہے۔''

حضرتِ اقدس شاه عبدالحق محدث وہلوی قدس سرہ کاعقیدہ بھی یہی ہے، چنانچہ وہ اپنے رسالہ'' تخصیل البزکات بہ بیان معنی التحیات'' میں (جو کتاب المکاتیب والرسائل میں اڑتیسواں رسالہ ہے )''السسلام عسلیک ایھا السنسی ور حسمہ اللہ وہر کاتہ'' کے ذیل میں لکھتے ہیں:

" اگرگویند که خطاب مرحاضر را بود، وآنخضرت صلی الله علیه وسلم دریں مقام نه حاضراست، بس توجیه این خطاب چه باشد؟

جوابش آنست که چوں ورودایں کلمه دراصل یعنی درشبِ معراج بصیغه خطاب بود، دیگر تغیرش ندادند وبر ہماں اصلی گزاشتند ۔

ودرشرح صحیح بخاری میگوید که صحابه در زمان آنخضرت صلی الله علیه وسلم بصیغه خطاب میگفتند و بعداز زمانِ حیاتش ایں چنیں میگفتند السلام علی النبی ورحمة الله و بر کانته، نه بلفظ خطاب ''

( مخصيل البركات به بيان معنى التحيات ص:١٨٩)

ترجمه:...' اگرکہا جائے کہ خطاب تو حاضر کوہوتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام میں حاضر نہیں ، پس اس خطاب کی تو جیہ کیا ہو گی؟

جواب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اصل میں یعنی شبِ معراج میں بیکلمہ صیغهٔ خطاب کے ساتھ وارِ دہوا تھا، اس لئے اس کواپنی اصل حالت پر رکھا گیا ، اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا۔

اور سیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صیغہ خطاب کے ساتھ سلام کہتے تھے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد "السلام علی النہ ی ورحمة اللہ و ہو کاته" کہتے تھے، خطاب کا صیغہ استعال نہیں کرتے تھے۔" اور مدارج النبو قاباب پنجم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص وفضائل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" وازال جمله خصائص این را نیز ذکر کرده اند که مصلّی خطاب میکند آنخضرت راصلی الله علیه وآله وسلم

بقول خو دالسلام عليك ايبهاالنبي ورحمة الله وبركاته وخطاب نمي كندغيراورا \_

اگرمراد بایں اختصاص آل داشتہ اند کہ سلام برغیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بخصوص واقع نہ شدہ است پس ایں معنی موافق است بحدیثے کہ از ابن مسعود رضی اللہ عنہ آیدہ است ۔

..... واگر مراد این دارند که خطاب آنخضرت صلی الله علیه وسلم باوجود غیبت از خصائص است ، نیز وجهے دارد۔

ووجهای میگویند که چول دراصل شب معراج درود بصیغهٔ خطاب بود کهاز جانب رب العزت سلام آمد برحضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدازان هم برین صیغه گزاشتند به

ودر کرمانی شرح صحیح ابنجاری گفته است که صحابه بعد از فوت حضرت السلام علی النبی میگفتند ، نه بصیغهٔ خطاب، واللّه اعلم!''

ترجمه:...''اورعلاء نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خصائص میں ایک بیہ بات ذکر کی ہے کہ نمازی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوالسلام علیک ایہاالنبی ورحمة الله و بر کانته که کر خطاب کرتا ہے، آپ صلی الله علیه وسلم کے سواکسی وُ وسرے کو خطاب نہیں کرتا۔

اگرخصوصیت سے علماء کی مرادیہ ہے کہ نماز میں سلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواخصوصیت کے ساتھ کی واقع نہیں ہواتو یہ صفمون اس حدیث کے موافق ہے جو حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عنہ سے مروی ہے۔

اورا گرعلاء کی مرادیہ ہو کہ غائب ہونے کے باوجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے توبیہ بات بھی ایک معقول وجدر گھتی ہے، اوراس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ دراصل شب معراج میں دُرود صیغهُ خطاب کے ساتھ تھا کہ حضرت رَبّ العزّت کی جانب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلام کہا گیا، اس لئے بعد میں ای صیغہ کو برقر اررکھا گیا۔

اور کرمانی شرح صحیح بخاری میں ہے کہ صحابہ کرام ؓ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد "السلام علی النبی" کہتے تھے، واللہ اعلم!"

حضرت شنخ محدث وہلوی قدس سرۂ کی ان عبارتوں ہے ایک توبیہ معلوم ہوا کہ وہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہیں سبجھتے ، بلکہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو غائب سلیم کرتے ہوئے سلام بصیغۂ خطاب کی توجیه فرماتے ہیں۔ وُ وسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ شیخ رحمہ اللہ ہے کے علاء بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کاعقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ اور تیسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین بھی حاضر و ناظر کاعقیدہ نہیں رکھتے تھے ، چنانچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی و فات شریفہ کے بعد التحیات میں ''المسلام علیک ایھا النہی'' کے بجائے غائب کاصیغہ استعال کرتے اور ''المسلام

على النبي" كهاكرتے تھے۔

واضح رہے کہ شخ رحمہ اللہ نے جو بات کر مانی شرح بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں:

"جب تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم جمارے درمیان موجود تھے، ہم التحیات میں "السلام علی الله علیہ الله علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم اس کے بجائے "للسلام علی النبی" کہنے گئے۔" (صیح بخاری ج:۲ ص:۲۹)

ال نا كاره نے " إختلاف أمت اور صراط متنقيم " ميں اس حديث كونقل كر كے لكھا تھا:

" صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہ ماجمعین کا مقصداس سے بیہ بتانا تھا کہ التحیات میں آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کوخطاب کے صیغے سے جوسلام کہا جاتا ہے، وہ اس عقید ہے پر مبنی نہیں کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلام کوخو دساعت فرماتے ہیں، نہیں! بلکہ خطاب کا صیغہ اللّہ تعالیٰ کے سلام کی حکایت ہے جو آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کوشب معراج میں فرمایا گیا تھا۔"

کی حکایت ہے جو آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کوشب معراج میں فرمایا گیا تھا۔"

اس تمہید کے بعد شیخ رحمہ اللہ کی ان عبار توں کی وضاحت کرتا ہوں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔

ا:...'' اقرب الی التوسل'' کی جوعبارت آپ نے نقل کی ہے، اس میں آپ کے نسخے میں شاید طباعت کی غلطی ہے ایک لفظ رہ گیا ہے، جس سے مطلب سمجھنے میں اُلمجھن پیدا ہوگئ ہے، میرے سامنے'' المکا تیب والرسائل''مجتبائی نسخہ ہے جو ١٣٩٧ھ میں شائع ہوا تھا، اس میں بےعبارت صحیح نقل کی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح ہے:

" وباچندی اختلافات و کثرت مذاہب که درعلائے امت است یک کس را خلافے نیست که آنخضرت صلی الله علیه وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تأویل دائم وباقی ہست، وبراعمال امت حاضر وناظر، ومرطالبان حقیقت راومتوجہان آنخضرت رامفیض ومر بی است."

(ص: ۹۵)

ترجمہ:..''اور باوجوداس قدراختلا فات اور کثرتِ مذاہب کے جوعلائے اُمت میں موجود ہیں ایک شخص کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیاتِ حقیق کے ساتھ، جس میں مجازاور تأویل کے وہم کا کوئی شائبہیں، دائم و باقی ہیں۔اوراُمت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں،اور طالبانِ حقیقت اورا پی طرف متوجہ ہونے والوں کوفیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں۔''

اس عبارت میں زیرِ بحث مسئلہ حاضرونا ظر سے تعرض نہیں بلکہ بید ذکر کیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوروضۂ اطہر میں حیاتِ هیقیہ حاصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

<sup>(</sup>۱) ..... سمعت ابن مسعود يقول: علمني النبي صلى الله عليه وسلم .... التشهد .... التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على يعنى على النبي صلى الله عليه وسلم.

طالبانِ حقیقت کو بدستورا فاضهٔ باطنی فر ماتے ہیں۔

پس'' براَ عمالِ اُمت حاضرو ناظر'' کا وہی مطلب ہے جوعرضِ اعمال کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔حضرت شیخ رحمہ اللہ خصائص نبوی کے بیان میں لکھتے ہیں:

" وازال جمله آنست که عرض کرده می شود برآنخضرت صلی الله علیه وسلم اعمال اُمت واستغفار می کند مر ایشال را وروایت کرده است ابن المبارک از سعید بن المسیب که بیچ روزی نیست مگر آنکه عرض کرده میشود بر آنخضرت صلی الله علیه وسلم اعمال اُمت صبح وشام وی شناسد آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایشال را بسیمائے ایشال واعمال ایشال ۔"

ترجمہ: ... 'اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ایک یہ ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اِستغفار فرماتے ہیں۔ ابنِ مبارک ؓ، سعید بن میں بیٹ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اُمت کے اعمال صبح و شام آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں ، اور آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی علامتوں سے اور ان کے اعمال سے پہیانے ہیں۔''

" واز جمله مجزاتِ باہرہ وے صلی الله علیہ وآلہ وسلم بودن اوست مطلع برغیوب، وخبر دادن بآنچہ حادث

خوابدشداز کا ئنات ،علم غیب اصاله مخصوص است به پروردگارتعالی وتفتن که علام الغیوب است و هر چه برزبان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم و بعضے از تابعان و بے ظاہر شدہ بوحی یا بالهام ۔ ودرحدیث آمدہ است : و اللهٰ! انسی لَا اعلم اِلّا ما علمنی د بی۔''

ترجمہ: "اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باہرہ میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامطلع ہونا ہے غیب کی چیزوں پر، اور خبر دینا ہے کا نئات کے ان حوادث کی جوآ کندہ واقع ہوں گے علم غیب دراصل مخصوص ہے پروردگار تعالی و تقدی کے ساتھ جو کہ علام الغیوب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک پریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض پیرؤوں کی زبان پرجو کچھ ظاہر ہواوہ وجی و الہام کے ذریعہ ہے، اور صدیث میں آیا ہے کہ: اللہ کی فتم! میں نہیں جانتا مگر جو کچھ میرے ربّ نے مجھے سکھایا ہے۔ "

حضرت شخ رحمه الله نے اس مقام پر جو پچھ فر مایا ہے اس ناکارہ نے یہی پچھ' اِختلافِ اُمت اور صراطِ متقیم'' میں رقم کیا تھا۔ شخ رحمہ الله کی اس عبارت سے بیجھی معلوم ہوا کہ علم غیب اور چیز ہے اورغیب کی باتوں پر بذریعہ وحی یا اِلہام کے مطلع ہوجانا وُوسری چیز ہے۔ علم غیب خاصۂ خداوندی ہے جس میں کوئی وُوسرا شریک نہیں۔ اور اِطلاع علی الغیب بذریعہ وحی اور اِلہام کی دولت حضراتِ انبیائے کرام عیبم السلام اور اولیائے عظام رحمہم الله کوحسبِ مراتب حاصل ہے۔

":...تیسری عبارت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے تصوّراور آپ صلی الله علیه وسلم کی صورتِ مبارکہ کے اِستحضار ہے متعلق ہے۔ حضرت شیخ رحمہ الله تعالیٰ اس سے پہلے اس اَ مرکو بیان فر مار ہے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے تعلق پیدا کرنے اور آپ صلی الله علیه وسلم کی ذاتِ بابرکات سے فیض حاصل کرنے کی دوصور تیں ہیں۔ ایک ظاہری اور دُوسری معنوی۔ اور تعلق معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری اور دُوسری معنوی۔ اور تعلق معنوی کی دو قسمیں ہیں۔ اوّل یہ کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صورتِ مبارکہ کا دائی اِستحضار رکھا جائے (قسم اوّل: دوام استحضار آس صورت بدیع مثال)۔

اوراس اِستحضار کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: تمہیں بھی خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالِ جہاں آ راکی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو اس صورتِ مبارکہ کا اِستحضار کروجوخواب میں نظر آئی تھی ،اورا گر بھی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی تو:

'' ذکرکن اوراودرود بفرست بروی صلی الله علیه وآله وسلم و باش درحال ذکر گویا حاضراست در پیش در حالت ِحیات ، وی بنی تواورامتادب با جلال و تعظیم و ہمت وحیا۔''

ترجمہ:...' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا دکر ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود بھیج ، اور یا دکرنے کی حالت میں ایسا ہو کہ گویاتم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سامنے حاضر ہو، اور تم اجلال وتعظیم اور ہمت و حیا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کود کمھے رہے ہو۔''

آ گے وہی عبارت ہے جوآپ نے نقل کی ہے، پس بیساری گفتگوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معنوی تعلق پیدا کرنے اور

آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ِ مبارکہ کا ذہن میں استحضار رکھنے ہے متعلق ہے ،خود سو چیئے کہ ہمارے زیرِ بحث مسئلہ حاضر و ناظر ہے۔ اے کیاتعلق ہے؟

۳۰:..ای طرح آپ کی نقل کرده آخری عبارت بھی زیرِ بحث مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی ، بلکہ جیسا کہ خوداس عبارت میں موجود ہے:'' دوام ملاحظہ صورت ومعنی'' کے ذریعہ رُوحِ نبوی سے تعلق پیدا کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے، جس کا حاصل وہی مراقبہ و استحضار ہے۔اوراس دوام واستحضار کا نتیجہ بیذ کرفر مایا گیا ہے کہ:'' پس حاضر آیدتراوے سلی اللہ علیہ وسلم عیانا''یعنی بذریعہ کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجانا۔

جس طرح خواب میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اس طرح بعض اکابرکو بیداری میں زیارت ہوتی ہے، (اورشخ رحمه الله اسی دولت کے حصول کی تدبیر بتارہ ہیں) مگراس سے بیلازم نہیں آتا کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانا جائے، یا یہ کہ آپ سلی الله علیہ وسلم روضۂ مقدسہ سے باہرتشریف لے آئیں، بلکہ خواب کی طرح بیداری میں بھی آپ سلی الله علیہ وسلم کی صورت متمثل ہوجاتی ہے۔ چنانچے شخ رحمہ الله نے ''مدارج النبو ق'' (قتم اوّل، بابِ پنجم) میں اس مسئلے پرطویل گفتگو کی ہے، اس کے آخر میں فرماتے ہیں:

" وجمچنا که جائزاست که درمنام جو هرشریف آنخضرت صلی الله علیه وسلم متصور ومتمثل گردد بے شوب شیطان، دریقظه نیز حاصل گردد و آنچه نائم درنوم می بیندمستیقظ دریقظه به ببیند...... وتمثیل ملکوتی بصورت ناسوتی امرے مقرراست، دایں مستلزم نیست که آنخضرت علیه السلام از قبر برآیده باشد۔

بالجمله دیدن آنخضرت صلی الله علیه وسلم بعد ازموت مثال است، چنانچه درنوم مرکی شود دریقطه نیزی نماید ـ وآل شخص شریف که در مدینه درقبرآ سوده وحی است همال متمثل میگر ددو دریک آن متصور بصور متعدده ،عوام را در منام می نماید وخواص را دریقظه ـ "

ترجمہ:..'' جس طرح بیجائز ہے کہ خواب میں شیطانی تمثل کی آمیزش کے بغیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہر شریف متصوّر اور متمثل ہوجائے ، اس طرح بیداری میں بھی بیہ چیز حاصل ہوجائے ، اور جس چیز کو سونے والاخواب میں ویکھتا ہے ، بیدارا ہے بیداری میں ویکھ لے .....اور ملکوتی چیز کا ناسوتی شکل میں متمثل ہوجانا ایک طے شدہ اُ مرہے ، اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفسِ فیس روضہ اطہر سے باہرتشریف لے تمیں۔

خلاصہ بیرکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھنا بصورتِ مثال ہوتا ہے، وہ مثال جیسا کہ خواب میں نظر آتی ہے، بیداری میں بھی نظر آتی ہے اور وہ ذاتِ اقد س جومد پینے طیبہ میں روضۂ مقد سہ میں استراحت فرما ہے اور زندہ ہے، وہی بصورت مثال متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعدّ و صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعدّ و صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، عوام کوخواب میں نظر آتی ہے اور خواص کو بیداری میں۔''

شیخ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے واضح ہوجا تا ہے کہ خواب یا بیداری میں آنخضر یا سلی اللہ علیہ وہلم کی زیارت بصورتِ مثال ہوتی ہے، پنہیں کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف سے نکل کرد کھنے والے کے پاس آ جاتے ہوں۔خلاصہ یہ کہ حاضر و ناظر کے مسئلے میں شیخ رحمہ اللہ کا عقیدہ وہی ہے جواس نا کارہ نے لکھا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کی ان عبارتوں میں جوآپ نے نقل کی ہیں،اس مسئلے سے کوئی تعرض نہیں۔

3:... شخ نوّرالله مرقدهٔ نے اپنی متعدد کتابول میں بعض عارفین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام کا نئات میں ساری ہے، چنانچہ 'السلام علیک ایہاالنبی'' کی بحث میں مدارج النبوۃ کی جوعبارت اُوپرگزر چکی ہے، اس کے متصل فرماتے ہیں:
'' و در بعضے کلام بعضے عرفا واقع شدہ کہ خطاب از مصلّی بملا حظہ شہود روح مقدس آنخضرت و سریان و درزواری موجودات خصوصاً درارواحِ مصلمین است و بالجملہ دریں حالت از شہود و جود حضوراز آنخضرت فیا فیا فیل و ذاہل نباید بود، بامید ورود فیوض از روح پرفتوح و سے لیا اللہ علیہ وسلم ۔'' (مدارج النبوۃ ج: اص ۱۲۵)

یہی مضمون ''تحصیل البر کات''، ''لمعات'' اور ''اشعة اللمعات'' میں بھی ذکر فرمایا ہے۔

ال سے بعض حضرات کو بیرہ مم ہوا کہ شیخ رحمہ اللہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ'' حقیقت ِمجمہ بین'' حقیقت ِکعبہ''اور'' حقیقت ِقر آن'' حضراتِ عارفین کی خاص اصطلاحات ہیں، جن کا سمجھناعقولِ عامہ سے بالاتر چیز ہے۔حضراتِ عارفین کے حقائق ومعارف اپنی جگہ برحق ہیں، مگرانہیں اپنی فہم کے پیانے میں ڈھال کران پرعقائد کی بنیاد رکھنا ہڑی ہے۔

#### مسئله حاضرونا ظركى ايك دليل كاجواب

سوال:... آج کل ایک فرقد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ہرجگہ حاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ بہت شدّت ہے کر رہا ہے، اگر چہ میں نے آپ کی کتاب'' إختلاف اُمت اور صراطِ متقیم'' میں نور اور جاضر و ناظر ہونے کے بارے میں مضامین پڑھے ہیں، الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی حد تک بات سمجھ میں آگئ ہے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے سور اُفیل کی پہلی آیت (ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا گیا؟) کا حوالہ دیا۔ جواب طلب بات بیہ کہ کیا بیوا قعہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا یا آپ صلی الله علیہ وسلم سے نہا ہوگئی والوں کے ساتھ کیا مراد ہے کہ: '' کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا مراد ہے کہ: '' کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کہا ،''؟

جواب:...جوواقعهمشهورہواس کاحوالہ دیا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ:'' دیکھا! فلاں آ دمی کا کیا حال ہوا تھا؟''گوی واقعے کامشہورہونااییا ہے گویااس کوآنکھوں سے دیکھرہے ہیں۔اور ہرزبان میں ایسےمحاورے موجود ہیں،اس سےمخاطب کا حاضرو ناظر ہونالا زمنہیں آتا،واللّٰداعلم!

# قرآن مجید میں مذکورا نبیائے کرام علیہم السلام کے اسائے گرامی

سوال: بہمیں آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ قرآن مجید میں کتنے انہیائے کرام علیہم السلام کے اسمائے گرامی آئے ہیں؟ اور وہ کون کون سے نام ہیں؟ ہماری معلومات کے مطابق ۲۷ یا ۲۷ کے اسمائے گرامی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک مولانا صاحب سے معلومات حاصل کیس تو انہوں نے ہمیں ۲۰ پیغ بروں کے نام لکھ کر دے دیئے، جن میں کچھ نام ایسے ہیں جن کو ذہن قبول نہیں کر رہا ہے۔ بہرحال فہرست پیشِ خدمت ہے، اُمید ہے کہ آپ اس مسئلے کا طلق قرآن وسنت کی روشیٰ میں دے کرمیری رہنمائی فرمائیں گے۔ اسمائے گرامی انبیائے کرام علیم السلام: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیف علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسمائی طلبہ السلام، حضرت اسمائی علیہ السلام، حضرت اسمائی علیہ السلام، حضرت الوط علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اور کس علیہ السلام، حضرت الوط علیہ السلام، حضرت وقت علیہ السلام، حضرت الوط علیہ السلام، حضرت وقت علیہ السلام، حضرت وقتی الشرام، حضرت وقتی علیہ السلام، حضرت وقتی علیہ السلام، حضرت وقتی علیہ السلام، حضرت وقتی الشرام المیہ وقتی علیہ السلام، حضرت وقتی علیہ السلام المیہ وقتی علیہ السلام المیہ وقتی علیہ السلام المیہ وقتی علیہ السلام المیہ وقتی علیہ وقتی علیہ وقتی السلام المیہ وقتی علیہ وقتی المیہ وقتی السلام المیہ وقتی وقتی المیہ وقتی وقتی وقتی المیہ وقتی المیہ وقتی وقتی المیہ وقتی و

جواب:..آپ نے میں ناموں کی جوفہرست ذکر کی ،اس میں سے پانچ نام قرآنِ کریم میں نہیں آئے، شیث، یوشع ،خضر، حزقیل، دانیال، باقی ۲۵ نام قرآنِ کریم میں آئے ہیں۔

> كياتمام انبياء يبهم السلام غيب كاعلم جانتے ہيں؟ سوال:...تمام انبياء ليهم السلام غيب كاعلم جانتے ہيں؟ جواب:...اللہ تعالیٰ كے سواكوئی بھی غيب دال نہيں۔(۱)

# حضرت آدم عليه السلام كوسات ہزارسال كاز مانه گزرا

سوالٰ: ... پچھلے دنوں اخبار میں ایک انسانی کھو پڑی کی تصویر چھی تھی اور لکھا تھا کہ یہ کھو پڑی تقریباً سولہ لا کھ سال پُر انی ہے،
یہ پڑھ کر تعجب ہوا، کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام تھے، ان کوزیادہ سے زیادہ اس زمین پر آئے ہوئے دس ہزار سال
گزرے ہوں گے، اس سے پہلے انسان کا اس زمین پر وجود نہ تھا، تو سائنس دانوں کا اس انسانی کھو پڑی کے بارے میں بیرخیال کہ بیہ
سولہ لاکھ سال پُر انی ہے، کہاں تک دُرست ہے؟ نیزیہ بھی فرما ئیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اس زمین پر آئے ہوئے انداز اُ کتنے

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا اللهُ" (النمل: ٦٥). "لَا اِللهَ اللهُ فَوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمُ" (الحشر: ٢٢).

سال ہوگئے ہیں؟

جواب:...مؤرِّ خین کے اندازے کے مطابق حضرت آ دم علیہ السلام کوسات ہزارسال کے قریب زمانہ گزراہے، سائنس دانوں کے بیدعوے کہ اتنے لا کھسال پُر انی کھو پڑی ملی ہے مجض اَ ٹکل پچو ہیں۔

حضرت آدم عليه السلام كوفرشتول كاسجده كرنا

سوال: ... حضرت آدم عليه السلام كوفرشتوں نے كون ساسجده كيا تھا؟

جواب:..اس میں دوقول ہیں: ایک پیرکہ پیجدہ آ دم علیہ السلام کوبطور تعظیم تھا۔

دوم:... بیک سجده الله تعالی کوتھااور آ دم علیه السلام کی حیثیت ان کے لئے ایسی تھی جیسی ہارے لئے قبلہ شریف کی۔(۲)

اُرواح میں سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اُجسام میں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی

سوال:...الله تعالى نے سب سے پہلے كس كونخليق كيا تھا،انسانوں ميں سے؟

جواب: "خلیق دوطرح کی ہے: ایک اُرواح کی، اور دُوسری اُجسام کی۔اُرواح میں سب سے پہلے رُوحِ محمدی (علیٰ صاحبہالصلوٰۃ والسلام) کی تخلیق ہوئی، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور اُجسام میں سب سے پہلے حضرت ابوالبشر آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ (۲۰)

# کیاانسان آ دم کی غلطی کی پیداوار ہے؟

سوال:... آ دم علیہ السلام کو غلطی کی سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا اور اِنسانیت کی ابتدا ہوئی، تو کیا اس وُنیا کو غلطی کی

(۱) عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمى عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن مائة سنة. وبين إبراهيم وموسَى بن عمران عشرة قرون، والقرن مائة سنة قال ...... عن ابن عباس قال: كان بين موسَى بن عمران وعيسَى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ولم تكن بينهما فترة، وإنه أرسل بينهما ألف نبى من بنى إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيسلى والنبى عليه الصلاة والسلام خمسمائة سنة وتسع وستون سنة (الطبقات الكبرى لابن سعد: ذكر القرون والسنين التى بين آدم ومحمد، عليهما الصلوة والسلام. ج: اص ٥٣٠ طبع بيروت).

(٢) "وَاِذُ قُلُنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا ... الخ" فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم .... وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ ٣ ١ م طبع رشيديه).

(m) تفصیل کے لئے دیکھیں: نشو الطیب ص:۵ از حکیم الامت حفرت مولانامحداشرف علی تھانوی ہے۔

(٣) أخبر تعالى بامتنانه على بنى آدم بتنويهه بذكرهم فى الملأ الأعلىٰ قبل ايجادهم فقال تعالى: "وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَة إِنَّى جَاعِلٌ فِى الْآرُضِ خَلِيُفَة...الخ" (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٩٩١) نيزسورةُصَّآيت نمبر: ١٤ تا ٨٨ ويكيس. پیداوار سمجها جائے گا؟ یا پھرآ دم کی اس غلطی کومصلحتِ خداوندی سمجها جائے؟اگرآ دمٌ کی اس غلطی میں مصلحتِ خداوندی تھی تو کیاانسان کے اعمال میں بھی مصلحت ِ خداوندی شامل ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھراً عمال وا فعال کی سز ا کا ذ مہ دار کیوں؟

جواب:...حضرت آ دم علیه السلام ہے جو خطا ہو گی تھی وہ معاف کر دی گئی، 'ونیا میں بھیجا جانا بطور سز ا کے نہیں تھا، بلکہ خلیفة اللّٰہ کی حیثیت ہے تھا۔ <sup>(۲)</sup>

# حضرت آ دم علیهالسلام ہے نسل کس طرح چلی؟ کیاان کی اولا دمیںلڑ کیاں بھی تھیں؟

سوال:...حضرت آدم علیہ السلام ہے نسل کس طرح چلی؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آ دم علیه السلام کی اولا دوں میں تین نام قابلِ ذکر ہیں، اور یہ تینوں نام لڑکوں کے ہیں۔ ا: ہابیل۔ ۲: قابیل۔ ٣: شيث \_ آخر کاران متينوں کی شادياں بھی ہوئی ہوں گی ، آخر کس کے ساتھ؟ جبکہ کسی بھی تاریخ ميں آ دم عليه السلام کی لڑکيوں کا ذکر نہيں آیا۔ آپ مجھے یہ بتاد بیجئے کہ ہابیل، قابیل اورشیث نے سل کیے چلی؟ میں نے متعددعلاء سے معلوم کیا، مگر مجھےان کے جواب سے تسلی تہیں ہوئی ،اور بہت سے علماء نے غیر شرعی جواب دیا۔

جواب: ...حضرت آ دم علیہ السلام کے یہاں ایک بطن سے دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے، اور وہ دونوں آپس میں بھائی بہن شار ہوتے تھے، اور دُوسرے بطن سے پیدا ہونے والے بچول کے لئے ان کا حکم چچا کی اولا د کا حکم رکھتا تھا، اس لئے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیوں کے نکاح دُوسرے بطن کے بچوں سے کردیا جاتا تھا۔ ہابیل، قابیل کا قصہ اس سلسلے پر پیش آیا تھا، قا بیل اپنی جڑواں بہن ہے نکاح کرنا جا ہتا تھا جو دراصل ہابیل کی بیوی بننے والی تھی۔ (۱۹)

لڑ کیوں کا ذکرعام طور ہے نہیں آیا کرتا ، قابیل و ہابیل کا ذکر بھی اس واقعے کی و جہ ہے آگیا۔

#### حضرت آ دممّ اوران کی اولا دے متعلق سوالات

سوال:...کہاجا تاہے کہ ہم سب آبٹم وحواً کی اولا دہیں ،اس حوالے سے حسب ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں: سوال:...حضرت آ دمِّ وحواً کی کیا کوئی بیٹی تھی؟

(١) قال تعالى: "وَعَصَّى ادُّمُ رَبَّهُ فَغُولى ثُمَّ اجْتَبْلُهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى " (طه : ١٢١، ٢١).

<sup>(</sup>٢) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيُفَةً" (البقرة: ٣٠). ظاهر الآينة يدل على أنه تعالى إنما أخرج أدم وحواء من البحنَّة عقوبة لهما على تلك الزلة، وظاهر قوله إنَّى جاعل في الأرض خليفة يدل على أنه تعالى خلقهما لخلافة الأرض وأنزلهما من الجنَّة إلى الأرض لهذا المقصود، فكيف الجمع بين الوجهين؟ وجوابه: أنه ربما قيل حصل لمَجموع الأمرين، والله أعلم. (التفسير الكبير ج: ١٣ ص: ٥٣ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ان الله تبعالي كان قد شبرع لآدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال، ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطن ذكر وأنشى، فكان يزوَّج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخر، وكانت أخت هابيل دميمةً، وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن يستأثر بها على أخيه .... فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٥ ٥، سورة المائدة آيت: ٢٥ تا ۳۱ طبع رشیدیه)۔

جواب:...بیٹیاں بھی تھیں۔ (۱)

سوال:...اگران کی کوئی بیٹی تقواس کا مطلب ہے ہے کہ آ دم کے بیٹوں سے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی اورا گرانیا ہوا تو اس کا مطلب ہیہے کہ ہم سب یعنی پوری نوع انسانی حرامی ہے؟

جواب:...حفرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دواولا دیں ہوتی تھیں: ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ایک پیٹ کے دو بچ آپس میں سگے بھائی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور دُوسرے پیٹ کے بچے ان کے لئے چچازا دکا حکم رکھتے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے ان کے لئے گار کی جاتا تھا۔ (۲)

سوال :..قصه بني آدم كى روايتى تشريح كے حوالے سے حسب ذيل قرآنى آيات كى كياتشريح ہوگى؟

الف:...' ہم نے انسان کومٹی کےخلاصے سے پیدا کیا'' (المؤمنون: ۱۲) یا در ہے کہ ٹی کا پتلانہیں کہا گیا ہے۔

جواب:...'' مٹی کے خلاصہ'' کا مطلب بیہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جو ہر، اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھراس میں رُوح ڈالی گئی۔ <sup>(۳)</sup>

ب: ...تمہیں کیا ہوگیا ہے کہتم اللہ سے وقار کے آرز ومندنہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کرپیدا کیا ہے ...اورتمہیں زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا (نوح: ۱۲،۱۳)۔

یہاں مختلف'' مراحل ہے گزار کر پیدا کرنے''اور'' زمین سے اگانے'' کا کیا مطلب ہے؟

جواب:... یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذامختلف مراحل سے گزرکر مادہ ً منوبیہ بنی ، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرنے کے بعد آ دمی پیدا ہوتا ہے۔

سوال: ...سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطالعہ یجئے ، ابتداء میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے ، پھر آدم کیلئے ہجدہ ، پھراس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنے ۔لیکن چیلنے کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی نہیں ، تثنیہ کا صیغہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعال کیا گیا ،اس کا مطلب ہے تعدا دزیا وہ تھی ،ایسا کیسے ہوگیا ؟ جبکہ وہاں صرف آدم وحواً ہی تھے ،اس کے بعد آدم وحواً کا تذکرہ ہے جن کے لئے تثنیہ کا صیغہ استعال کیا گیا ہے ،لیکن آخر میں جہاں ہوط کا ذکر ہے ، وہاں پھر جمع کا صیغہ ہے ،ایسا کیوں ہے ؟

جواب: ... حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے ہے مقصوداولا دِ آ دم کوعبرت ونصیحت دلا ناہے ، اس لئے اس قصے کواس عنوان سے شروع کیا کہ ہم نے '' تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں ۔'' یہ بات چونکہ آ دم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی ،

<sup>(</sup>١) كَرْشته صفح كاحواله نمبر ٣ ملاحظه ١٥-

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کاحواله نمبر۳ ملاحظه بو۔

 <sup>(</sup>٣) ولقد خلقنا الإنسان أى آدم من سللة من للإبتداء والسلالة الخلاصة، لأنها تسلّ من بين الكدر وقيل إنّما سمّى التراب الذى خلق آدم منه سلالة لأنه سلّ من كل تربة من طين. (تفسير نسفى ج: ٢ ص: ١٢ ٣)، تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٩ ٩).
 (٣) "وَقَدُ خَلَقَكُمُ اَطُوَارًا" (نوح: ١٣) قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة قاله ابن عباس. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ١٥ ٣).

<sup>(</sup>۵) قال تعالى: "وَلَقَدُ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنْكُمْ (الأعراف: ١١).

بلکہ ان کی اولا دکوبھی شامل تھی ،اس لئے اس کو خطاب جمع کے صیغہ سے ذکر کیا۔ پھر سجد سے کے تھم ،اور ابلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کوذکر کرکے ابلیس کا بیانتقامی فقرہ ذکر کیا کہ میں'' ان کو گمراہ کروں گا۔''' چونکہ شیطان کامقصود صرف آ دم علیہ السلام کو گراہ کر دان کر نانہیں تھا، بلکہ اولا د آ دم سے انتقام لینامقصود تھا، اس لئے اس نے جمع غائب کی ضمیری ذکر کیس، چنانچہ آگے آ یہ : ۲۷ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ'' اے اولا و آ دم شیطان تم کو نہ بہکادے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔''اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولا و آ دم کے ساتھ ہے۔''

اور بہوط میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ بیہ کہ حضرت آ دم وحوا علیبھاالسلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔ (۳) نیز تثنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ذائع ہے، '' اور بایں نظر بھی خطاب جمع ہوسکتا ہے کہ آ دم وحواعلیبھا السلام کے ساتھ ان کی اولا دکو بھی خطاب میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔ (۵)

سوال:...ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے لیکن جب ابلیس چیلنج دیتا ہے تو صائر جمع غائب شروع ہوجاتی ہیں، کیوں؟

جواب:...اُوپرعرض کر چکاہوں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانہ اولا دِ آ دم ہے، اور شیطان کے اس چیلنج سے اولا دِ آ دم ہی کو عبرت دلا نامقصود ہے۔

سوال:...اگر حضرت آ دم نبی تھے تو نبی ہے خطا کیے ہوگئی اور خطا بھی کیسی؟

جواب:...حفرت آدم علیہ السلام بلاشبہ نبی تھے،خلیفۃ اللہ فی الارض تھے،ان کے زمانہ میں انہی کے ذریعے اُ حکاماتِ الہیہ نازل ہوتے تھے۔رہی ان کی خطا! سواس کے بارے میں خود قر آنِ کریم میں آچکا ہے کہ:'' آدم بھول گئے''(') اور بھول چوک خاصۂ بشریت ہے، یہ نبوت وعصمت کے منافی نہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر روزہ دار بھول کرکھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹو ثنا۔

<sup>(</sup>١) "قَالَ فَبِمَا أَغُويُتَنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ" (الأعراف: ١١)، "قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغُويَنَّهُمُ أَجُمَعِينَ" (صَ: ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أن المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشيطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذو أولاد آدم من قبول وسوسة الشيطان وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطن كما أخرج أبويكم من الجنّة ... إلخ و (التفسير الكبير ج: ١٣ ص ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) اعلم أن هذا الذي تقدم ذكره هو آدم وحواء وإبليس وإذا كان كذالك فقوله اهبطوا يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة. (التفسير الكبير ج:٣١ ص:٥٠).

<sup>(</sup>٣) وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ...... وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستّة أقوال ...... والخامس إلى آدم وحواء وحواء فحسب، ويكون لفظ الجمع واقعًا على التثنية كقوله وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شُهِدِيُنَ (الأنبياء: ٨٧) ذكره ابن الأنباري. (زاد المسير في علم التفسير ج: ١ ص: ١٨).

<sup>(</sup>۵) وقلنا اهبطوا ...... والخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان في قول ابن عباس وقال الحسن: آدم وحواء والوسوسة، وقال مجاهد والحسن أيضًا بنو آدم وبنو إبليس. (تفسير القرطبي ج: ١ ص: ٩ ١٩).

 <sup>(</sup>٢) "وَلَقَدُ عَهِدُنَا اللَّي ادُمَ فَنَسِى وَلَمُ نَجِدُ لَهُ عَزُمًا" (طه: ١٥) فنسى العهد أي النهى والأنبياء عليهم السلام يؤخذون بالنسيان الذي لو تكلّفوا لحفظوه. (تفسير نسفى ج: ٢ ص: ٣٨٦).

#### حضرت داؤدعليهالسلام كى قوم اورزَ بور

سوال:...یہودی،عیسائی اور مسلمان قوم تو دُنیا میں موجود ہے، آیا حضرت داؤدعلیہ السلام کی قوم بھی دُنیا میں کہیں موجود ہے؟
اگر ہے تو کہاں؟ اور زَبور جوحضرت داؤدعلیہ السلام پرنازل ہوئی، وہ کسی بھی حالت میں پائی جاتی ہے یانہیں؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟
جواب:...حضرت داؤدعلیہ السلام کا شارا نبیائے بنی اسرائیل میں ہوتا ہے، اور وہ شریعت تورا ہ کے تمبع تھے، اس لئے ان
کے وقت کے بنواسرائیل ہی آپ کی قوم تھے۔ 'موجودہ بائبل کے عہد نامۂ قدیم میں ایک کتاب'' زَبور'' ہے جے یہودی، داؤدعلیہ
السلام پرنازل شدہ مانے ہیں۔

## حضرت یجی علیهالسلام شادی شده نہیں تھے

سوال:...میں نے ایف.اے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت کی ٹا دی شدہ ہیں، جبکہ'' جنگ'' بچوں کے صفحہ میں لکھا ہے کہ حضرت کیجی شادی شدہ نہیں ہیں۔کیا یہ بچ ہے کہ حضرت کیجی "شادی شدہ نہیں ہیں؟

جواب:...جی ہاں! حضرت یجیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہاالسلام دونوں پغیبروں نے نکاح نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہالسلام تو جب جب قربِ قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح بھی کریں گے اور ان کے اولا دبھی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس لئے صرف حضرت یجیٰ علیہالسلام ہی ایسے ہیں جنھوں نے شادی نہیں کی ،اس لئے قر آنِ کریم میں ان کو'' حصور'' فر مایا گیا ہے۔ اس لئے اگر آپ کی اسلامیات میں حضرت یجیٰ علیہ السلام کا شادی شدہ ہونا لکھا ہے قطط ہے۔

سوال:...اگرشادی شده نہیں ہیں توان کا ذکر قر آن مجید میں کیوں آیا؟ جواب:... قر آنِ کریم میں توان کے شادی نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، شادی کرنے کانہیں! <sup>(۳)</sup>

### حضرت بونس عليه السلام ك واقع سيسبق

سوال:...روزنامہ 'جنگ' کراچی کے جمعہ ایڈیشن اشاعت ۱۰رجون ۱۹۹۵ء میں آپ نے ''کراچی کا المیہ اوراس کاحل' کے عنوان سے جومضمون لکھا ہے، اس سے آپ کی دردمندی اور دِل سوزی کا بدرجہ اتم اظہار ہوتا ہے، آپ نے سقوطِ ڈھا کہ کے جانگاہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسُرَءِيلَ عَلَى لِسَان دَاوُدَ ... الخ" (المائدة: ٤٨).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسكى بن مريم الى الأرض فيتزوج ويولد له ...الخــ (مشكواة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسلى عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) "فَنَادَتُهُ الْمَلْئِكَةُ ... أَنَّ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا" الآية. (آل عمران: ٣٩). وفي تفسير روح المعانى: (وحصورًا) عطف على ما قبله ومعناه الذي لَا يأتى النساء مع القدرة على ذلك .... والإشارة الى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك. (رُوح المعانى ج: ٣ ص: ٣٨ ١ ، تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٤) ايضاً حوالهُ بالا\_

سانے کا بھی ذکر کیا ہے اور کراچی کی حالت زار میں بھی ہیرونی قوتوں کی سازشوں سے عوام کوآگاد کیا ہے۔ علاوہ ازیس آپ نے کراچی کے تقل وخوں اور خارت گری کوئتم کرنے کے لئے سات نکات پر مشتمل اپنی تجاویز بھی پیش کی ہیں اور امن و عافیت اور اُلفت و محبت کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کو جزائے خیردے، آمین! آپ نے اس مضمون میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی حوالہ دیا ہے، قوم یونس نے جس طرح اللہ ہے خیردے، آمین! آپ نے اس مضمون میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی حوالہ دیا ہے، قوم یونس نے جس طرح اللہ ہے گراڑا کر دُعاما تکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اس سے اپناعذا ب اُٹھالیا تھا، ای طرح ہم اہل کراچی بھی اللہ تعالیٰ ہے دُعا کریں تاکہ وہ وعفوہ ورگز رہے کا م لے کر اپنا عذا ب ہم پر ہے اُٹھالے اور امن وسکون کی فضا پیدا کردے، آمین! آپ نے حضرت کونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق معارف القرآن ج: ہم ص: ۵۵۵ کا اقتباس بھی پیش کیا ہے، اس میں ایک جگہ کھا ہے: ' قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چھ مقامات پر خضرت یونس علیہ السلام کا ذکر چھ مقامات پر حضرت یونس علیہ السلام ہور وہ اُنعام، ۳ سور وہ یونس، ۴ سور وہ انہیاء، ۵ سور وہ الصافات اور ۲ سور وہ اُنعام، ۳ سور وہ یونس، ۴ سور وہ انبیاء، ۵ سور وہ الصافات اور ۲ سور وہ القام میں، حکیم الامت حضرت مولانا انٹر ف علی تھانو کی گئے تراجم پیش کرر ہا ہوں۔

سورة انبياء كي آيات: ٨٨،٨٤ ميس ب

" مچھلی والے (پنجیبرلیعنی پونس علیہ السلام) کا تذکرہ سیجئے جب وہ (اپنی قوم ہے) خفا ہوکر چل دیئے اور انہوں نے سمجھا کہ ہم ان پر (اس چلے جانے میں) کوئی دارو گیرنہ کریں گے۔ پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سواکوئی معبود نہیں آپ (سب نقائص ہے) پاک ہیں، میں بے شک قصور وار ہوں۔ سوہم نے ان کی دُعا قبول کی اور ان کواس کھن سے نجات دی اور ہم ای طرح (اور) ایمان داروں کو بھی (کرب و بلا ہے) نجات دیا کرتے ہیں۔"

سورة الصافات كي آيت: ٩ ١٣٠ - ١٣٣ ميں ہے:

'' بے شک یونس (علیہ السلام) بھی پنجمبروں میں سے تھے، جبکہ بھا گ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پنچے، سویونس (علیہ السلام) بھی شریک قرعہ ہوئے تو یہی ملزم تھہرے اور ان کومچھلی نے (ثابت) نگل لیا اور یہ اپنے کو ملامت کررہے تھے، سواگروہ (اس وقت) تنبیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے۔''

سورة القلم آيت: ٨ ٢٠ - ٥٠:

"ایخ رَبّ کی (اس) تجویز پرصبرہے بیٹھےرہئے اور ( ننگ دِ لی میں ) مجھلی (کے پیٹ میں جانے ) والے پیغمبر یونس (علیہ السلام ) کی طرح نہ ہوجائے۔''

میرامقصد حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق تمام واقعات بیان کرنانہیں ہے، بلکہ صرف بیر کہنا ہے کہ مندرجہ بالا آیاتِ قرآنی ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضرت یونس علیہ السلام'' بہارشادِ خداوندی رات کواس بستی سے نکل گئے تھے'' بلکہ اس کے برعکس بیثابت ہوتا ہے کہ وہ بغیر اِ ذنِ خداوندی چلے گئے تھے اور ان کی اس لغزش پر اللہ نے ان کی گرفت کی تھی۔حضرت یونس علیہ السلام کا بیروا قعہ بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دُعا کی تھی اس کی تا ثیر مسلم ہے،مصیبت کے وقت ہم اس دُعا کا وِر دکرتے ہیں اور السلام کا بیروا تعد بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دُعا کی تھی اس کی تا ثیر مسلم مصرت مولا نا محد شفیع نے کیے لکھ دیا کہ:'' حضرت یونس علیہ السلام بدار شادِ خداوندی رات کو اس بستی سے نکل گئے تھے''؟

جواب:...حضرت مفتى صاحبٌ نے صفحہ: ۵۷۳ پراس بحث کو مدلل لکھاہے،اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ یہال دومقام ہیں،ایک حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے شہر نمینویٰ سے نکل جانا، یہ تو باً مرِخداوندی ہوا تھا، کیونکہ ایک طے شدہ اُصول ہے کہ جب کسی قوم کی ہلاکت یا اس پرنز ولِ عذا ب کی پیش گوئی کی جاتی ہے تو نبی کواوراس کے رُفقاء کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ پس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کوتین دن میں عذا ب نازل ہونے کی باطلاع الہی خبر دی تو لامحالہ ان کواس جگہ کے چھوڑ دینے کا بھی تھم ہوا ہوگا۔

دُوسرامقام ہیہ کے حضرت یونس علیہ السلام کے بہتی ہے باہر تشریف لے جانے کے بعد جب بہتی والوں پر عذاب آثار شروع ہوئے تو وہ سب کے سب ایمان لائے اور ان کی تو بدو انابت اور ایمان لانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹالیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کو بیو علم ہوا کہ تین دن گزرجانے کے باوجود ان کی قو م پر عذاب ناز لنہیں ہوا، مگر ان کو اس کا سب معلوم نہ ہوسکا۔ جس سے ظاہر ہے کہ ان کو پریشانی لاحق ہوگی ہوگی ، اور بیہ ہمجھے ہوں گے کہ اگر وہ دوبارہ بہتی میں واپس جا نمیں گو تو مان کی تکذیب کرے گی ، اس تھک ولی میں ان کو بی خیال نہیں رہا کہ اب ان کو وئی الہی اور تھم خداوندی کا انظار کرنا چا ہے ، اس کے بوان انہوں نے اپنے اجتہاد ہے کہیں آگے جانے کا ارادہ فر مالیا۔ شاید بیجی خیال ہوا ہوگا کہ جس جگہ وہ اس وقت موجود سے قوم کو ان کا سراغ مل گیا تو کہیں یہاں آگر در پے تکذیب وایڈ انہ ہو ۔ ذرات صور کیجئے کہ ایک نبی جس نے تین دن میں نز ول عذاب کی پیش گوئی کی مواور سیچش گوئی بھی بامرائی مور پیشانی کے مطابق بیچش گوئی پوری نہ ہوئی اور اصل حقیقت حال کا اس کو علم نہ ہو، اس کی عالم میں کی اور جگہ کا عزم سنز کر لینا کہ بھی مستبعد نہیں تھا۔ پس بھی وہ اہ جہادی لغزش، جس برعتا ہوں کے انہوں نے بغیر علم اللی کے آئندہ سنز کا قصد کیوں کیا ؟ بعد میں جب شتی کا واقعہ بیش آیا ، تب ان کو إحساس ہوا اور حس برعتا ہو ہوئے۔ جن آیا ہے شری قاد دیا ہے ، وہ ای دُوسرے مقام ہیں کو احساس ہوا اور حضرت مفتی صاحب نے ذمقام اوّل کے بارے میں جو کچھ کھا ہے ، اس کے خلاف نہیں۔

#### حضرت ہارون علیہ السلام کے قول کی تشریح

سوال:...ایک بمولوی صاحب معیر حضرت موی اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان فرمار ہے تھے۔جس میں حضرت موی اگر کو عاقبول ہوئی اور حضرت ہارون کا اور حضرت موی خدا ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے وان کا دُعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون پیمبر بنادیئے گئے ،اس کے بعد حضرت موی خدا ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے توان کے بعد سامری نے ایک بچھڑا بنایا اور اسے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا کہ یہی خدا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں دوگروہ پیدا ہوگئے ،

ایک جو پھڑ ہے کوخداما نتا تھااور دُوسراوہ جواس کی پوجانہیں کرتا تھا۔حضرت ہارونؓ انہیں اس سے باز ندر کھ سکےاور جب حضرت موی " واپس تشریف لائے تو وہ حضرت ہارونؓ پرناراض ہوئے کہ تو نے منع کیوں نہ کیا؟ تو حضرت ہارونؓ نے فر مایا:

ترجمہ:...'' اے میری مال کے بیٹے! نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل میں اور یا د نہ رکھامیری بات کو۔''

مولوی صاحب نے اس کے بعدلوگوں کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا:'' لوگو! دیکھاتم نے تفرقہ کتنی بُری چیز ہے کہ ایک پیغمبر نے وقتی طور پرشرک کوقبول کرلیا،لیکن تفرقے کوقبول نہ کیا۔'' کیا مولوی کی بیتشریح صبحے ہے؟

جواب:...مولوی صاحب نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد کا صحیح مد عائمیں سمجھا، اس لئے نتیجہ بھی شیخ اخذئمیں کیا۔
حضرت ہارون علیہ السلام کا تو قف کرنا اور گوسالہ پرستوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرنا حضرت موی علیہ السلام کے انتظار میں تھا۔
موی علیہ السلام کو وطور پر جاتے وقت ان کو نصیحت کر گئے تھے کہ قوم کو متفق اور متحدر کھنا اور کسی الیی بات سے احتر از کرنا جوقوم میں تفرقے کا موجب ہو۔حضرت ہارون علیہ السلام کو تو تع تھی کہ حضرت موی علیہ السلام کی واپسی پرقوم کی اصلاح ہوجائے گی اورا گران کی غیر حاضری میں ان لوگوں سے قبل وقبال یا مقاطعہ کی کارروائی کی گئی تو کہیں ایسانہ ہو کہ ان کی اصلاح ناممکن ہوجائے ، کیونکہ وہ لوگ کھی جسے تھے کہ موی علیہ السلام کی واپسی تک ہم اس سے بازئہیں آئیں گے۔ اس لئے حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موی علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کیا۔ ' حضرت مولا نامفتی علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کیا۔ ' حضرت مولا نامفتی محرف خطرت معارف القرآن' میں لکھتے ہیں:

"اس واقعہ میں حضرت موٹی علیہ السلام کی رائے از رُوئے اِجتہاد بیتھی کہ اس حالت میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا، ان کو چھوڑ کرموٹی علیہ السلام کے پاس آجاتے،جس سے ان کے ممل میں مکمل بیزاری کا اظہار ہوجا تا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از رُوئے اِجتہادیہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بی اسرائیل کے نکڑے ہوجا کیس گے اور تفرقہ قائم ہوجائے گا اور چونکہ ان کی اصلاح کا بیا خیال موجود تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے ابتد ان کے اثر سے بیسب پھر ایمان اور تو حید کی طرف لوٹ آویں، اس لئے پچھ دنوں کے لئے ان کے ساتھ مساہلت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی تو قع تک گوارا کیا جائے، وونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے اُحکام کی تعمیل، ایمان و تو حید پرلوگوں کو قائم کرنا تھا، مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو اس کی تدبیر مجھا، دُوسرے نے اصلاحِ حال کی اُمید تک ان کے ساتھ مساہلت اور زمی کے معاطعہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔''

<sup>(</sup>١) سورة طه آيات: ٨٩ تا ٩٣.

#### حضرت ابراہیم نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش کیوں شھکرادی؟ سوال:...ایک مدیث ہے کہ:

ا:... "حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض اصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام
 وهو يوثق او يقمط ليلقي في النار قال: يا ابراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلا!"

(جامع البيان في تفسير القرآن ج:١٤ ص:٥٦)

۲:... "وروى ابى بن كعب ..... فاستقبله جبريل، فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلا! فقال جبرائيل: فاسئل ربك! فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي!"

(تفيرقرطبي ج:١١ ص:٢٠٣)

":..."فأتاه خازن للرياح وخازن المياه يستأذنه في اعدام النار، فقال عليه السلام: لَا حاجة لي إليكم! حسبي الله ونعم الوكيل."

٣:... "وروى ابن كعب الخ وفيه فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلا!" (روح المعانى ج:٩ ص:٨٧)

۵:...ای طرح تفییرمظهری اُردو ج:۸ ص:۵۴ میں حضرت اُلی بن کعب کی روایت بھی ہے۔

٢:... "وذكر بعض السلف ان جبريل عرض له في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: اما إليك فلا!"
 ١٣٩: ص:٩٣٩)

اليك حاجة؟ فقال: اما إليك الله عرض له جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: اما إليك
 فلا! واما من الله فبلي."

ان مندرجہ بالا روایات کے پیشِ نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کواس انداز سے بیان کرنا کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کرحاضر ہوئے اور ابراہیم کومد د کی پیشکش کی ،کین ابراہیم نے ان کی پیشکش کوقبول نہ کیا ، درست ہے یانہیں؟

جواب:... بياتو ظاہر ہے كہ ملائكة عليهم السلام بغير اَمر و إذنِ اللهى وَم نہيں مارتے ، اس لئے سيّدنا ابراہيم على نبينا وعليه الصلوات والتسليمات كوان حضرات كى طرف سے مددكى پيشكش بدوں إذنِ اللي نہيں ہوسكتى، ليكن حضرت خليل على نبينا وعليه الصلوات والتسليمات اس وقت مقامٍ توحيد ميں تھے، اورغير الله سے نظر يكسراُ مُھ كئى تھى ، اس لئے تمام اسباب سے (كمن جمله ان كے ايك وُ عالم بھى ہو كئے ، كاملين ميں بيرحالت ہميشہ نبيں ہواكرتى: " گاہے باشدوگاہے نہ ولئے ، كاملين ميں بيرحالت ہميشہ نبيں ہواكرتى: " گاہے باشدوگاہے نہ ولئے ، كاملين ميں بيرحالت ہميشہ نبيں ہواكرتى: " گاہے باشدوگاہے نہ ولئے ، الصواب!

#### كياحضرت خضرعليهالسلام نبي تضے؟

سوال:...حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہمراہ جو دُوسرے آ دمی شریک ِسفر تنے وہ غالبًا حضرت خضر تنے، عام خیال یہی ہے۔

حضرت خضرً کا پیغیبر ہونا قر آن سے ثابت نہیں، پیغیبر کے بغیر کی پروی بھی نازل نہیں ہوتی، غیب کاعلم صرف اللہ تعالی کو ہے، تو پھر حضرت خضر کا کو ظالم بادشاہ، نافر مان بچے اور دیواروا لے خزانے کے متعلق کس طرح علم ہوا، جبکہ حضرت موی گوان کی خبرتک نہھی؟

جواب: ...قر آنِ کریم کی ان آیات ہے جن میں حضرت موی وحضرت خضر علیہاالسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، بہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ نبی تھے، اور یہی جمہور علاء کا ند ہب ہے۔ اور جوحضرات اس کے قائل ہیں کہ وہ نبیبیں تھے، شایدان کی مرادیہ ہو کہ دعوت و تبلیغ کی خدمت ان کے سپر دنہیں تھی، بلکہ بعض تکوینی خد مات ان سے لی گئیں۔ بہر حال حق تعالی شانۂ سے براور است ان کوعلم عطا کیا جانا قر آنِ کریم سے ثابت ہے، لہذا ان کو ظالم بادشاہ، نافر مان بچے اور دیوار والے خزانے کاعلم ہوجانا بذریعہ وجی تھا، اور جوعلم بذریعہ وجی حاصل ہو، اسے ثابت ہے، لہذا ان کو ظالم بادشاہ، نافر مان بچے اور دیوار والے خزانے کاعلم ہوجانا بذریعہ وجی تھا، اور جوعلم بذریعہ وجی حاصل ہو، اسے نہیں کہا جاتا۔

### كياحضرت خضرعليه السلام زنده بين؟

سوال:... حضرت خضرعليه السلام كيازنده بين؟

جواب:...حضرت خضرعلیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اس میں قدیم زمانے سے شدید اختلاف چلا آتا ہے، مگر چونکہ کوئی عقیدہ یاعمل اس بحث پرموقوف نہیں،اس لئے اس میں بحث کرناغیر ضروری ہے۔

سوال:... آج کل لوگ نے طریقے ہے مصافحہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ کو کی شخص خضر ہو، کیونکہ ان کے ہاتھ میں انگو تھے کی ہڈی نہیں ۔سوال میہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ نیز اس نے طریقے سے مصافحہ کرنا کیسا ہے؟

جواب:...حضرت خضرعلیہ السلام کے زندہ ہونے میں اختلاف ہے،محدثین اس کا انکار کرتے ہیں،اورصوفیہ شدو مدسے (۲) مصافحہ کا نیاطریقہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے قائل ہیں۔ مصافحہ کا نیاطریقہ مجھے معلوم نہیں۔

(۱) قال الأكثرون إن ذلك العبد كان نبيًّا واحتجوا عليه بوجوه (الأوّل) أنه تعالى قال: اليناه رحمة من عندنا، والرحمة هي النبوة بدليل قوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، وقوله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلّا رحمة من ربك، والمراد من هذه الرحمة النبوة. (التفسير الكبير ج: ۲۱ ص: ۱۸۳۸). فوجدا عبدًا من عبادنا، العبد هو الخضر عليه السلام في قول الجمهور ...... والخضر نبي عند الجمهور وقيل هو عبد صالح غير نبي والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلّا بوحي. (تفسير القرطبي ج: ۱۱ ص: ۱۹). أن الخضر نبي وإن لم يكن كما زعم البعض. (تفسير نسفي ج: ۲ ص: ۱۵) من الخضر نبيًا عند أكثر أهل العلم قلت وهذا عندى محل نظر لأن العلم الحاصل كثير ج: ۳ ص: ۲۳۸)، قال البغوى لم يكن الخضر نبيًا عند أكثر أهل العلم قلت وهذا عندى محل نظر لأن العلم الحاصل للأولياء بالإلهام وغيره ذلك علم ظني يحتمل الخطاء ولذلك ترى تعارض علومهم الملهمة فلو لم يكن الخضر نبيًا لما جاز له قتل نفس ذكية بإلهام انه لو عاش لأرهق أبويه طغيانًا و كفرًا. (تفسير مظهرى ج: ۲ ص: ۱۳۹)، والجمهور على أن الخضر نبي وكان علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه ... إلخ. (تفسير البحر الحيط ج: ۲ ص: ۱۳۹)، والجمهور على أن الخضر نبي وكان علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه ... إلخ. (تفسير البحر الحيط ج: ۲ ص: ۱۳۹)،

#### حضرت خضرعلیہ السلام کے جملے پر إشكال

سوال:... "فَارَدُنَا أَنُ يُسبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا" خطرعليه السلام نے بظاہر يہاں شركيه جمله بولا كه الله تعالى كارادے كے ساتھ اپناارادہ بھی شامل كرديا، حالانكه بظاہر: "فَارَادَ رَبُّكَ أَنُ يُبُدِلَهُمَا" زيادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

جواب:..اس قصے میں تین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: ا: کشتی کا توڑنا۔ ۲: لڑے کوتل کرنا۔ ۳: دیوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتاتے ہوئے حضرت خضرعلیہ السلام نے "اَرَ دُنَّ"، "اَرَ دُنَا" اور "اَرَادَ رَبُّکَ" تین مختلف صینے استعال فرمائے ہیں، اس کو تفنن عبارت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہرصینے کا خاص نکتہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے:

ا:...مسکینوں کی کشتی توڑ دیناخصوصاً جبکہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیاتھا، اگر چہ اپنے انجام کے اعتبار سے ان کا نقصان تھا جس کا بظاہر کوئی بدل بھی نہیں ادا کیا گیا، اور ظاہر نظر میں بھلائی کا بدلہ بُر ائی تھا اور شربلا بدل بلکہ بعدالاحسان تھا، اس لئے ادباً مع اللہ، اس کواپنی طرف منسوب فرمایا اور ''اَدَ دُٹُ ''کہا۔

۲:... بیچ کافل کرنا بھی بظاہر شرتھا، مگر اللہ تعالی نے اس کابدل والدین کوعطافر مایا جوان کے حق میں خیرتھا، پس یہاں دو پہلو جمع ہو گئے: ایک بظاہر شر، اس کواپنی طرف منسوب کرنا تھا، اور دُوسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا، اس کوحق تعالی شانہ کی طرف منسوب کرنا تھا، اس لئے جمع کا صیغہ استعال فر مایا، تا کہ شرکواپنی طرف اور اس کے بدل کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

سن اور بینیموں کی دیوار کا بنادینا خیرمحض تھا، جس میں شرکا ظاہری پہلوبھی نہیں تھا، نیز ان بینیموں کا سنِ بلوغ کو پہنچنا اِ رادہ اللہ کے تابع تھا، اس لئے یہاں خود بچ میں سے نکل گئے اور اس کوت تعالیٰ شانہ کی طرف منسوب فر مایا: "فَادَ ادَ دَبُکَ"اس سے معلوم ہوا کہ دُوسر نے نمبر پر شرکیہ جملے نہیں بولا، بلکہ شرکت کا جملہ بولا تا کہ شراور خیرکواً زخود تقسیم کرکے بظاہر شرکوا پنی طرف اور اس کے بدل کو جو خیرتھا، جن تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، واللہ أعلم بأسواد کلامہ!

نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كا حليه مبارك

سوال:...نی اکرم سلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک کیساتھا؟ اور آپ کے لباس اور بالوں کے متعلق تفصیل سے بیان فرمائیں۔ جواب:... آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے حلیه مبارک کی تفصیل شائل تر مذی میں حضرت علی کرم الله وجهه سے منقول ہے،

(بقيما شيه في گرفت)..... و ذهب جمهور العلماء إلى أنه حيّ موجود بين أظهرنا و ذلك متفق عليه عند الصوفية. قال النووى: وقال ابن صلاح: هو حيّ اليوم عند جماهر العلماء والعامة معهم في ذلك وإنما ذهب إلى إنكاره بعض المحدثين ... إلخ وروح المعانى ج: ١٥ ص: ٢٩٥ سورة الكهف: ٢٥).

(۱) والجواب انه لما ذكر العيب أضافه الى ارادة نفسه فقال: وأردت أن أعيبها، ولما ذكر القتل عبر عن نفسه بلفظ الجمع تنبيهًا على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل الالحكمة عالية، ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه الى الله تعالى، لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس الا الله سبحانه وتعالى. (التفسير الكبير ج: ١١ ص: ٢١ م : ١١ م تفسير القرطبي ج: ١١ ص: ٣٩).

اں کو'' خصائل نبوی'' ہے نقل کیا جاتا ہے۔

'' ابراہیم بن محمہ،حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولا دمیں ہے ہیں (یعنی پوتے ہیں)، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فر ماتے تو کہا کرتے تھے کہ: حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیاد ہ لا نے تھے، نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قدلوگوں میں تھے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل پیج دار تھے نہ بالکل سید ھے تھے، بلکہ تھوڑی ی پیچید گی لئے ہوئے تھے۔ نہآ پ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے بدن کے تھے، نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی تی گولائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں تھی ، یعنی (چہرہُ انور بالکل گول نہ تھا، نہ بالکل لا نبا بلکہ دونوں کے درمیان تھا)حضورصلی اللہ علیہ وسلم کارنگ سفیدسرخی مائل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آئکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز ، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی بڑیاں موثی تھیں (مثلاً: کہنیاں اور گھٹنے )،اورا ہے ہی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پُر گوشت تھی۔ آپ کے بدنِ مبارک پر (معمولی طور سے زائد) بالنہیں تھے (یعنی بعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہوجاتے ہیں ،حضورصلی الله علیہ وسلم کے بدنِ مبارک پرخاص خاص جگہوں کےعلاوہ جیسے باز و، پنڈ لیاں ، وغیرہ ان کےعلاوہ اورکہیں بالنہیں تھے ) ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ناف تک بالوں کی لکیرتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پُر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلتے تو قدموں کوقؤت ہےاُ ٹھاتے گو یا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں ، جب آ پے سلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف تو جہ فر ماتے تو پورے بدنِ مبارک کے ساتھ تو جہ فر ماتے ( یعنی بیر کہ گردن پھیر کرکسی کی طرف متوجہ ہیں ہوتے تھے،اس لئے کہاس طرح دُوسرے کے ساتھ لا پروائی ظاہر ہوتی ہے، اوربعض اوقات متکبرانہ حالت ہوجاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف توجہ فرماتے ۔بعض علاء نے اس کا مطلب می بھی فر مایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہ فرماتے تو تمام چبرہ مبارک سے فرماتے ،کن انکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے تھے،مگریہ مطلب اچھانہیں )۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہرِ نبوت تھی۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے والے تھے نبیوں کے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بخی دِل والے تھے اور سب سے زیادہ سچی زبان والے،سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے اورسب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے (غرض آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم دِل وزبان،طبیعت،خاندان،اوصاف ِذاتی اورنسبی ہر چیز میں سب سے افضل تھے )۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخص یکا یک د مکھتا مرعوب ہوجا تا تھا (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقاراس قدر زیادہ تھا کہ اوّلِ وہلہ میں دیکھنے والا رُعب کی وجہ ہے ہیت میں آ جا تا تھا، اوّل تو جمال وخوبصورتی کے لئے بھی رُعب ہوتا ہے:

> شوق افزوں مانع عرض تمنا داب حسن بارہادِل نے اُٹھائے ایسی لذت کے مزے

اس کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہوتو پھر رُعب کا کیا پوچھنا!اس کے علاوہ حضورِا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جومخصوص چیزیں عطا ہوئیں ،ان میں رُعب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا )۔البتہ جوشخص پہچان کرمیل جول کرتا ،وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ واوصاف کا گھائل ہوکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومجوب بنالیتا تھا۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والاصرف یہ کہہ سکتاہے کہ: میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا با جمال و با کمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا، نہ بعد میں دیکھا (صلی اللہ علیہ وسلم )۔''(<sup>()</sup>

\*:..اورلباس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کامخضر خلاصہ یہ ہے کہ لباس میں اکثر سوتی گر تا زیب تن فرماتے تھے، جس کی آستینیں عموماً گٹوں تک اور لمبائی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ ایک بار رُومی ساخت کا جبہ بھی ، جس کی آستینیں آگے سے تنگ تھیں ، استعال فرمائے۔ سفید لباس کو پسند فرماتے تھے اور اس کی ترغیب دیے تھے ، اکثر لنگی استعال فرمائے تھے، کیا تی چادروں کو پسند فرماتے تھے ، شلوار کا خرید نا اور پسند فرمانا ثابت ہے، مگر پہننا ثابت نہیں۔ سبز چادریں بھی استعال فرمائیں، گاہے سرخ دھاریوں والی دو چادریں بھی استعال فرمائیں، بالوں کی بنی ہوئی سیاہ چادر (کالی کملی) بھی استعال فرمائیں، سرمبارک پر کیٹرے کی کلاہ اور اس کے اوپر دستار میبنے کامعمول تھا۔ (۱۳)

\*:...سرمبارک پر پٹے رکھنے کامعمول تھا، جوا کثر و بیشتر نرمہ گوش ( کانوں کی لو ) تک ہوتے اور بھی کم وہیش بھی ہوتے

- (۱) خصائل نبوى شرح شمائل ترمذى ص:۱۲ تا ۱۳ طبع مير محمد. شمائل ترمذى ص: ۲،۱، بـاب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب جامع في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم. (الخصائص الكبرى لسيوطي ص: ۱).
- (٢) عن أمّ سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. (شمائل ترمذي ص:٥، خصائل نبوي ص:٨).
  - (m) كِان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسغ. (شمائل ص: ۵).
    - (٣) ویکھے: خصائل نبوی ص: ٩٩.
  - (۵) ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. (شمائل ص: ٢).
- (٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالبياض من الثياب ليلبسها أحيائكم وكفنوا فيها موتاكم، فانها من خيار ثيابكم. (شمائل ص: ٢).
- (ح) عن أبى بردة قال: أخرجت الينا عائشة رضى الله عنها كساءً ملبدًا وازارًا غليظًا فقالت: قبض رُوح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. (شمائل ص: ٩، باب ما جاء في صفة ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم).
  - (٨) عن انس بن مالك قال: كان أحب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. (شمائل ترمذي ص: ٢).
- (٩) عن ابى هريرة قال: دخلت مع النبى صلى الله عليه وسلم يوماً السوق، فجلس الى البزار، فاشترى سراويل باربعة دراهم
   ...الخـ (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ٩ ٩ ١ طبع دار الكتب بيروت، أيضًا: خصائل نبوى ص: ٩٥).
- (٠٠) عن رمشة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أخضران. (شمائل ص: ٢، باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم).
- (۱۱) عن عون بن ابي جحيفة عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر الى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة ـ (شمائل ترمذي ص: ٢) ـ
- (۱۲) عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر اسود. (شمائل ترمذى ص: ۲).
- (١٣) عن ابن عمر: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء. (مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٩٠ ا، حديث: ٨٥٠٥ باب في القلنسوة، طبع بيروت، وكان يلبس القلانس تحت العمائم (احياء العلوم ص: ٣٥٧ طبع بيروت، بيان اخلاقه وآدابه في اللباس).

تھے۔''جج وعمرہ کا إحرام کھولنے کے موقع پرسر کے بال اُسترے سے صاف کرادیئے جاتے اور موئے مبارک رُفقاء واحباب میں تقسیم فرمادیئے جاتے'' صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وا تباعدا جمعین!

تعلین شریفین رنگے ہوئے چمڑے کے ہوتے تھے، جن میں دو تھے ہوا کرتے تھے، ان کا نقشہ یہ ہے: <sup>(۳)</sup>

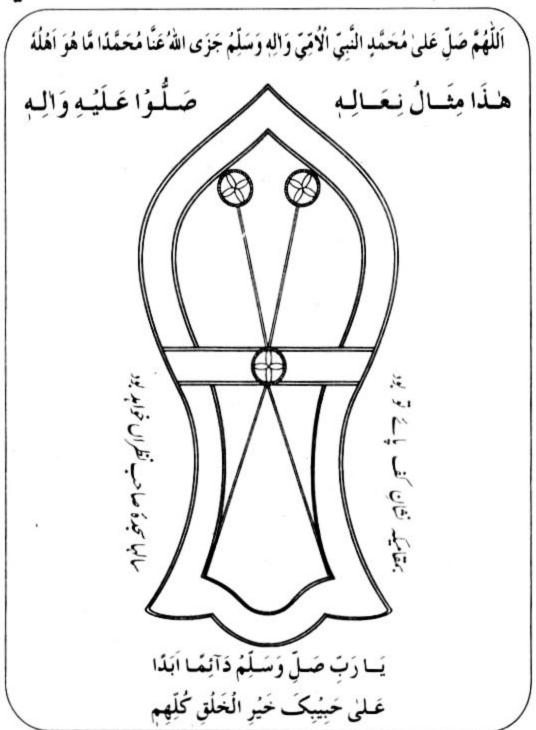

# حضورصلى الله عليه وسلم كاقتد مبارك

سوال:...کیا آپ کومعلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا قد مبارک کتنا ہوگا؟ انداز أبتادیں۔

<sup>(</sup>۱) كمان شعره يـضـرب منكبيه وأكثر الرواية أنه كان الى شحمة أذنيه .... وربما جعل شعره على أذنيه ....الخ. (احياء علوم الدين للغزالي ج:۲ ص:۳۸۲ بيان صورته وخلقه صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>۲) وسئل مالك رضى الله عنه عن دفن الشعر ..... وقد كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسمه بين الناس
 يتبركون به ... الخـ (البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج اللي بيت الله العتيق ج: ٣ ص: ١٨٢٢ ، الحلق).

<sup>(</sup>٣) عن قتادة قلت الأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم (شمائل ترمذي ص: ٢).

جواب:... بیتومعلوم نہیں، اتنامعلوم ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چلتے تھے تو سب ہے اُو نچے نظر آتے تھے۔ <sup>(۱)</sup>

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالمعجز ه رَرِّيشمس

سوال: ...گزشته دنوں ایک مولا ناصاحب نے مقامی متجد میں اتباع رسول کے موضوع پر وعظ کرتے ہوئے فر مایا کہ: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت علی کرم اللہ و جہہ کے زانو پر سرر کھ کر لیٹے کہ اسے میں انہیں نیندآ گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوگئے ، ادھوعسر کا وقت ختم ہور ہاتھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، انہوں نے سوچا کہ نماز تو پھر مل جائے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی قربت نہ جانے پھر نصیب ہوگی یانہیں؟ اسے میں سورج غروب ہوگیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ تکھ کھلی تو سورج غروب ہو چکاتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ دینے مایا کہ: نماز پڑھنا چا ہے ہویا قضا پڑھو گے؟ تو سورج غروب ہو چکاتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوگی کے خماز میں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کو تھم دیا، سورج دوبارہ نکل آیا اور حضرت علی نے نماز پڑھی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے سورج کو تھم دیا، سورج دوبارہ نکل آیا اور حضرت علی نے نماز تو قضا کرلی مگرزا نوسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونہ جگایا۔

اس میں تفصیل طلب بات ہیہے کہ آیا حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے خودنماز پڑھ لی یا نماز پڑھنے سے پہلے سوگئے یا دونوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اگر حضور صلی اللّہ علیہ وسلم نے پڑھی تو یہ کیے ممکن ہے کہ حضرت علی رضی اللّہ عنہ وہاں بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اور پھرنبی جب سوتا ہے تو غافل نہیں ہوتا، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ نبی سوجائے، اس کی اپنی نماز قضا ہوجائے یا اس کے رفیق کی؟

مولانا کی گفتگو سے مندرجہ بالا اِشکالات میرے ذہن میں آئے ، اُمید ہے کہ ان کا جواب دے کرممنون فر ما ئیں گے اور بتلا ئیں گے کہآیا یہ واقعہ تھے احادیث سے ثابت ہے یا واقعہ کی حد تک ہے؟

جواب:...حضرت علی رضی الله عنه کے لئے ردّ سمس کی حدیث امام طحاوی رحمہ الله نے مشکل الآثار (ج: ۲ ص: ۹) میں حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها ہے روایت کی ہے ، بہت سے حفاظِ حدیث نے اس کی تضجے فر مائی ہے۔امام طحاویؓ نے اس کے رجال کی توثیق کرنے کے بعد حافظ احمد بن صالح مصریؓ کا بیقول نقل کیا ہے:

"لَا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء الذى روى لنا عنه، لأنه من اجل علامات النبوة."

(مشكل الآثار ج: ۲ ص: ۱۱)

ترجمه:... "جوفح علم حديث كا راسته اختيار كئے ہوئے ہو، اے حفرت اساء رضى الله عنها كى

(۱) حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، کیکن میانہ پن کے ساتھ کی قد رطول کی طرف کو مائل۔ چنانچہ ہند بن ابی ہالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی تقریح ہے، ان دونوں روایتوں پراس حدیث سے إشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلندنظر آتے، کیکن بید درازی قد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ مجزے کے طور پر تھا تا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کمالات معنویہ میں کوئی بلند مرتبہیں ہو۔ (خصائل نبوی شرح شائل ترفدی ص:۸، طبع میرمحد کتب خانہ کراچی)۔

حدیث کے، جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یا د کرنے میں کوتا ہی نہیں کرنی چاہئے ، کیونکہ بیہ جلیل القدر معجزات نبوت میں ہے ہے۔''

حافظ سيوطى رحمه الله "اللآلى المصنوعة" مين لكصة بين:

"ومما يشهد بصحة ذالك قول الإمام الشافعي وغيره ما اوتي نبي معجزة الآ اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها، او ابلغ منها، وقد صح ان الشمس حسبت على يوشع (عليه السلام) ليالي قاتل الجبارين، فلا بد ان يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم نظير ذالك، فكانت هذه القصة نظير تلك."

(مشكل الآثار ج: اص: ١٣٥)

ترجمہ: ... ' اورمن جملہ ان اُمور کے جواس واقعہ کے سیحے ہونے کی شہادت دیتے ہیں، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا بیار شاد ہے کہ کسی نبی کو جو مجز ہ بھی دیا گیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی نظیر عطاکی گئی، یااس سے بھی ہڑھ کر، اور شیحے احادیث میں آچکا ہے کہ سورج ، حضرت یوشع علیہ السلام کے لئے روکا گیا تھا، جبکہ انہوں نے جبادین سے جہاد کیا، پس ضروری تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس کی نظیر واقع ہوتی ، چنانچہ بیدوا قعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعہ کی نظیر واقع ہوتی ، چنانچہ بیدوا قعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعہ کی نظیر ہے۔''

امام ابن جوزی رحمه الله نے اس قصه کوموضوعات میں شار کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیه رحمه الله نے بھی '' منہاج النة'' میں بڑی شدومد سے اس کا انکار کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ الله'' فتح الباری'' میں لکھتے ہیں:

"وهذا ابلغ المعجزات، وقد الحطأ ابن الجوزى في ايراده في الموضوعات، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه، والله اعلم!"

(خ:۲ ص:۲۲۲)

رجمه:... "ردّ تمس كايه واقعه حضرت يوشع عليه السلام كو واقعه يه بليغ ترب، ابن جوزيٌ نه اس واقعه كوموضوعات مين درج كرك غلطي كي ب، الى طرح ابن تيمية نه ابن كاب مين جورد "روافض برلكهي كي ب، الى كوموضوع قرارد كر خلطي كي ب، الى طرح ابن تيمية نه ابن كاب مين جورد "روافض برلكهي كي عب، الى كوموضوع قرارد كر خلطي كي به الله كالكهة بين وافظ سيّد مرتضي زبيدي رحمه الله "شرح احياء" مين لكهة بين:

"وهذا تحامل من ابن الجوزى، وقد ردّ عليه الحافظان السخاوى والسيوطى، وحاله فى ادراج الأحاديث الصحيحة فى حيز الموضوعات معلوم عند الأئمة، وقد ردّ عليه وعابه كثيرون من اهل عصره ومن بعدهم، كما نقله الحافظ العراقى فى اوائل نكته على ابن الصلاح، فلا نطيل بذكره، وهذا الحديث صححه غير واحد من الحفاظ، حتى قال السيوطى ان تعدد طرقه شاهد على صحته، فلا عبرة بقول ابن الجوزى."

(اتحاف شرح احياء ج: ٤ ص: ١٩٢)

ترجمہ:...'اس واقعہ کوموضوعات میں شار کرنا ابن جوزیؒ کی زیادتی ہے، حافظ سخاویؒ اور حافظ سیوطیؒ کے ان پررد کیا ہے، اور ابن جوزیؒ جس طرح سیجے احادیث کوموضوعات میں ذکر کرجاتے ہیں وہ انکہ کومعلوم ہے، ان کی اس رَشِ پران کے معاصرین نے بھی اور بعد کے حضرات نے بھی ان کی عیب چینی کی ہے، جسیا کہ حافظ عراقی ؓ نے اپنی کتاب' نکت ابن صلاح'' کے اوائل میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو بہت سے حفاظِ حدیث نے بی کہ تاب کہ جن کہ اس کے طرق کا متعدد ہونا اس کی صحت پر شاہد ہے، اس لئے ابن جوزیؒ کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔''

بہرکیف! بیواقعہ بچے ہے اوراس کا شار مجزاتِ نبوی میں ہوتا ہے، رہا آپ کا بیکہنا کہ: '' بیکیے ممکن ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی ہواور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ پڑھی ہو؟''اس کا جواب خوداس حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنخضرت صلی اللہ عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے بھیجا تھا، جب وہ اس کام سے واپس آئے تو نماز ہو چکی تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ مجھا کہ بینماز پڑھ چکے ہوں گے۔

اورآپ کا بیکہنا کہ:''نبی سوتا ہے تواس کا دِل جا گتا ہے، پھرنماز کیسے قضا ہوسکتی ہے؟''اس کا جواب بیہ ہے کہ نماز کے اوقات کا مشاہدہ کرنا دِل کا کام نہیں، بلکہ آنکھوں کا کام ہے، اور نبیند کی حالت میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، دِل جا گتا ہے، یہی وجہ ہے کہ''لیلة التعریب'' میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رُفقا کی نمازِ فجر قضا ہوئی'' واللہ اعلم!

#### انبیائے کرام کے فضلات کی پاکی کامسکلہ

سوال:...ہماری مسجد میں گزشتہ جمعہ میں ایک خطیب صاحب نے اپنے وعظ میں بیفر مایا تھا کہ: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشا برکے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو ہا ہر پھینک آؤ، ان صحابی نے ہا ہر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کے جذبے میں وہ پیشاب پی لیا، اس کے بعد تمام زندگی ان کے جسم سے خوشبو آتی رہی۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے فر مایا: چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا، اس میں عام انسانوں کی طرح ناپا کی یا بد بونہ تھی، لہذا صحابی کے اس ممل پراعتراض نہیں کیا جا سکتا۔

خطیب صاحب کے اس بیان پرمسجد میں ایک ہنگامہ بریا ہوگیا، اکثر لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ بیروا قعہ سندے خالی

<sup>(</sup>۱) "عن ابى هويرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى اذا ادركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلاً لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته موجه الفجر فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند الى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم فقال: اقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلوة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلوة قال: من نسى الصلوة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال: وَاقِم الصَّلُوة فليصلها اذا ذكرها فان الله تعالى قال: وَاقِم الصَّلُوة فليصلها اذا ذكرها

ہے، ایسے خطیب کی امامت جائز نہیں جو خلاف سند واقعات بیان کر کے غیرمسلموں کو اسلام پر تنقید کا موقع دے۔ لوگوں کے اعتراضات مندرجہ ذیل تھے: ·

ا:...اييا كو كى واقعەمتندكتب ميننہيں ملتابه

٢:...اگرایسا ہوا بھی تو حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم میں بشریت کی کوئی خصوصیت نتھی اور و ہکمل نوری تھے۔

۳:...اگر حضور صلی الله علیه وسلم نے صحابی کو پیشا ب چینگنے کا حکم دیا تھا تو صحابی کے لئے حکم زیادہ اہمیت رکھتا تھا یا محبت ...

کے جذبات؟

ہ:...دوسرے مٰداہب کے لوگوں پر پیشاب پینے کا اعتراض کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ وہ بھی عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان کے اوتاروں میں بھی ایسے ہی کچھ صفات تھے، وغیرہ وغیرہ۔

مولا ناصاحب! آپاس مسئلہ پر پچھ روشنی ڈالنا گوارا کریں گے، تا کہ لوگوں کوتسلی ہوسکے۔ کیونکہ مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے،اور پبیثاب والا معاملہ انسان کی نظر میں خلاف فطرت ہے۔ہم اپنے مذہب کی اشاعت میں غیر مسلموں کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟

جواب:..لوگوں کے جاراعتراض جوآپ نے نقل کئے ہیں،ان میں پہلااعتراض اصل ہے، یعنی یہ کہ یہ واقعہ متند ہے یا نہیں؟ دوسرے سوالات سب اس کی فرع ہیں، کیونکہ اگر کوئی واقعہ ہی ایسانہ ہوتو پھریہ سوالات متوجہ ہیں ہوتے ۔

ال واقعے کوتسلیم کرنے کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں سوالات کا پیدا ہوناضعف ایمان ،ضعف محبت اورضعف علم کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ محبت میں سوالات پیدا نہیں ہوا کرتے ،اورا گرضچ علم ہوتا تو بیتو جیہ کرسکتے تھے کہ ممکن ہے بید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہو کہ آپ کے فضلات کا نجس نہ ہونا عام انسانوں ہے آپ کی امتیازی خصوصیت کی دلیل ہے۔ بید دوسر سے سوال کی توجیہ ہو سکتی تھی۔

تیسرے سوال کی توجیہ یہ ہوسکتی تھی کہ بھی بھی جذبہ محبت غالب آ جاتا ہے، اور آ دمی اس میں معذور سمجھا جاتا ہے، جیسے سلح
نامہ حدیبیہ کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فر مایا تھا کہ:'' محمد رسول اللہ'' کے لفظ کو مٹادو! انہوں
نامہ حدیبیہ کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فر مائی تھی،
نامہ حدیبیہ کے مقابلے میں غلبہ محبت کی وجہ سے فر مائی تھی،
اس لئے اس پران کوکوئی عمّا بنہیں فر مایا گیا۔

چوتھے سوال کی بیتو جیہ ہو علی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیشا ب نوشی کا حکم فر مایا ، نہ اس کا قانون بنایا ، البته ایک مغلوب المصحبت کومعذور سمجھا ،اب عام لوگوں کے پیشاب پینے کا جواز اس سے کیسے نکل آیا؟

الغرض ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے یہ معلوم کیا جاتا کہ یہ واقعہ ہے بھی یانہیں؟ پھریہ معلوم کیا جاتا کہ کیا آنخضرت صلی
اللّٰہ علیہ وسلم کے فضلات کا بھی وہی تھم ہے جوہم ایسے ناپاک لوگوں کے بول و براز کا ہے؟ یااس سلسلے میں آپ کی کچھ خصوصیات بھی
ہیں؟ اس بارے میں علمائے ربانی کی تحقیق کیا ہے؟ اورامام ابوحنیفہ وشافعیؓ اوران کے اکابر متبعین کیا فرماتے ہیں؟ پھریہ معلوم کیا جاتا

کہ ایک حکم سب کے لئے بکساں ہوتا ہے؟ یابعض اوقات موقع وکل کی خصوصیت سے حکم مختلف بھی ہوسکتا ہے؟

جن مولا ناصاحب نے ناواقف اور ہے بمجھ عوام کے سامنے بغیرتشری کے بیدواقعہ بیان کردیا،انہوں نے بھی غیر ذ مہداری کا ثبوت دیا،اور جنہوں نے بیدواقعہ سنتے ہی اعتراضات کی بوچھاڑ کردی اور مسئلے کی نوعیت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی،انہوں نے بھی کچھ نہم ودانش کا ثبوت نہیں دیا،واللہ اعلم!

سائل كا دُوسراخط:

محترم! میرے مکتوب کا جواب تو موصول ہو گیالیکن ناتکمل سا ظاہر ہور ہاہے۔اصل سوال کا جواب پنی جگہ تا تکہ ہے۔ لیخی جو واقعہ محترم خطیب صاحب نے بیان کیا تھا،اس کا حوالہ کی متعدراوی یا کتاب کا درکارتھا۔ میں نے چند معترضین کو آپ کا جواب دکھایا تو وہ بھی نہ مایا گہذا کیہ اس کتاب اور مصنف کا نام بتایا جائے جس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، بلکہ ایک صاحب نے تو یہ بھی فر مایا گہذا کیہ مرتبہ کی جلے میں مولا نامح شفیج او کا ڑوی نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا تھا،لیکن جب ان سے اس کی سند ما نگی گئی تو وہ بھی نہ دے سکے، بلکہ سند ما نگنی والے پر ایمان کی کم زوری کا فتو کی صادر کر کے لعت و ملامت کرنے گئے، جب اس کے معنی تو یہ ہو کے لعد مسلمانوں کے ذہن میں سوالات کا پیدا ہوناضعف ایمان بضعف محبت اور ضعف علم کی وجہ ہے۔'' اس واقعے کو تسلیم کرنے کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں سوالات کا پیدا ہوناضعف ایمان بضعف محبت اور شعف علی کہ وجہ ہے۔'' بیان کردے ، اس کو صدق ول سے سلیم کرلیا جائے ، ورنہ ضعف ایمان کا فتو کی لگہ جائے گا۔ اس طرح تو کچھ علماء ... جن کو ہم علماء سوء ہی کہہ سکتے ہیں ... بہت سے اپنے مطلب کے واقعات بیان کر کے لوگوں کو گراہ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو بھی تسلیم کریں گے کہ علماء سے وہ وہ واقعات کے سے مسلم ہی ہوتے ہیں ... کو عام آ دمی شناخت نہیں کرسکتا، اس کی پکڑ تو ای وقت ہو سکتے جب وہ وہ واقعات کے ساتھ مستندھ والہ بھی دے۔

ہمیں بیتلیم ہے بلکہ ہماراایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاءاور بشرییں افضل تربیں ،ان کے ساتھ خصوصیات بھی سلیم کرناایمان کا تقاضا ہے، لیکن اس کا کیا جائے کہ آج کا دور مادّیت اور سائنس کا دور ہے، عوام کی اکثریت خاص طور پر مغربی افکار سے متاثر ہے، ان کو مطمئن کرنے کے لئے جہال تک ممکن ہوسکے پچھ نہ پچھ تو کرنا چاہئے ،لہذا اگر مندر جہذیل سوالات کے جواب دے سکیس تو لوگوں کی تسلی ہوسکتی ہے:

ا:...اس واقعے کا ذکرجس کتاب میں ہے اس کا اور اس کے مصنف کا نام۔

۲:.. صحابی مذکور کے مل پر حضور صلی الله علیه وسلم کے ارشا دات۔

سا:...دوسرے صحابہ کرام میں پرواقعے کے اثرات ...جبکہ بیہ معلوم ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و برازنہ صرف پاک بیں بلکہ خوشبو کے حامل ہیں...اور بیر بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام خضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرچیز سے اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعابِ دہن اور وضو کے پانی کو بھی اپنے چہروں پرمل لیا کرتے تھے۔''

جواب:...میری گزشتة تحریر کا خلاصه بیقها که اوّل تو معلوم کیا جائے که بیروا قعه کسی مستند کتاب میں موجود ہے یانہیں؟ دوم

یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں اہلِ علم وا کا برائمہ دین کی تحقیق کیا ہے؟ ان دوبا توں کی تحقیق کے بعد جو شبہات پیش آسکتے ہیں ،ان کی تو جیہ ہوسکتی ہے۔اب ان دونوں نکتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔

امرِاوِّل:... یہ ہے کہ بیوا قعد کی متند کتاب میں ہے یانہیں؟ حافظ جلال الدین سیوطیؒ کی کتاب'' خصائص کبریٰ' میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیات جمع کی گئی ہیں۔اس کی دوسری جلد کے صفحہ: ۲۵۲ کا فوٹو آپ کو جھیج رہا ہوں،جس کا عنوان ہے:'' آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا''،اس عنوان کے تحت انہوں نے احادیث نقل کی ہیں،ان میں سے دوا حادیث ...جن کو میں نے نشان زدکر دیا ہے ...کو مع ترجمہ نقل کرتا ہوں:

ا:... "وَأَخُرَجَ أَبُو يَعُلَى وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِى وَالطَّبْرَانِى وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنُ أُمِّ أَيْمَنَ
 قَالَتُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيُلِ إلى فَخَارَةٍ فَبَالَ فِيهَا، فَقُمْتُ مِنَ اللَّيُلِ وَأَنَا عَطْشَانَةٌ فَشَرِبُتُ مَا فِيْهَا، فَلَمَّا أَصُبَحَ أَخْبَرُتُهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَا يَتَجَعَّنَ بَطُنُكَ عَطْشَانَةٌ فَشَرِبُتُ مَا فِيْهَا، فَلَمَّا أَصُبَحَ أَخْبَرُتُهُ، فَضَحِكَ وَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَا يَتَجَعَّنَ بَطُنُكَ أَبُدًا! "
 أَبَدًا! وَلَفُظُ أَبِى يَعْلَى: إِنَّكَ لَنُ تَشْتَكِى بَطُنُكَ بَعُدَ يَوْمِكَ هَذَا أَبَدًا!"

ترجمہ: ... 'ابویعلیٰ ، حاکم ، دارقطنی ، طبرانی اور ابونعیم جمہم اللہ نے سند کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت مٹی کے پکے ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا، پس میں رات کو اٹھی ، مجھے بیاس تھی ، میں نے وہ بیالہ پی لیا۔ صبح ہوئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ، پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: مجھے بیٹ کی تکلیف بھی نہ ہوگی! اور ابویعلیٰ کی روایت میں ہے کہ: آج کے بعدتم پیٹ کی تکلیف کی شکایت نہ کروگی!''

المنابعة عن أمّيها على الله عليه وسَلَّم قَدْح مِن عِيْدَان، يَبُولُ فِيه، ويَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيْرِه، فَقَامَ فَالَّتُ: كَانَ لِلنَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَدْح مِنْ عِيْدَان، يَبُولُ فِيه، ويَضَعُهُ تَحْتَ سَرِيْرِه، فَقَامَ فَطَلَبَهُ فَلَمْ يَجِدُه، فَسَأَلَ عَنْه، فَقَالَ: أَيْنَ الْقَدْحُ؟ قَالُوا: شَرِبَتُهُ بَرَّةٌ خَادِمَةُ أُمّ سَلُمَ الله عَنْه، فَقَالَ: أَيْنَ الْقَدْح؟ قَالُوا: شَرِبَتُهُ بَرَّةٌ خَادِمَةُ أُمّ سَلُمَ الله عَدْمَتُ مَعَها مِن أَرْضِ الْحَبُشَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدِ احْتَظَرَتُ مِنَ النَّارِ بِحِظَارًا!"

ترجمہ:... 'طبرانی اور بیہ فی نے بہ سند سیحے حکیمہ بنت امیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لکڑی کا ایک پیالہ رکھا رہتا تھا، جس میں شب کوگاہ و بےگاہ پیشا ب کرلیا کرتے تھے، اور اسے اپنی چار پائی کے نیچے رکھ دیتے تھے، آپ ایک مرتبہ (صبح) اُٹھے، اس کو تلاش کیا تو وہاں نہیں ملا، اس کے بارے میں دریافت فرمایا، تو بتایا گیا کہ اس کو برہ نامی حضرت ام سلمہ کی خاومہ نے نوش کرلیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس نے آگ سے بچاؤ کے لئے حصار بنالیا۔''

یہ دونوں روایتیں متند ہیں ، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے ، اور ا کابرِ امت نے ان واقعات کو

بلانكيرنقل كيا ہے، اور انہيں خصائص نبوى ميں شاركيا ہے۔

امردوم:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فضلات کے بارے میں اکابرامت کی تحقیق:

حافظ ابن جرعسقلانی رحمه الله "فتح الباری" باب المهاء الذی یغسل به شعر الإنسان (ج: ۱ ص:۲۷۲ مطبوعه لا بور) میں لکھتے ہیں:

"وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذالك من خصائصه، فلا يلتفت الى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذالك، فقد استقر الأمر بين ائمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کے دلائل حدِ کثرت کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ائمہ نے اس کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں شار کیا ہے۔ پس بہت نے شافعیہ کی تحصوصیات میں شار کیا ہے۔ پس بہت نے شافعیہ کی تحاوں میں جواس کے خلاف پایا جاتا ہے، وہ لائقِ التفات نہیں، کیونکہ ان کے ائمہ کے درمیان طہارت کے قول ہی پرمعاملہ آن کھمرا ہے۔''

ا:...حافظ بدرالدین پنی رحمہ اللہ نے عمرۃ القاری (ج: ۲ ص: ۳۵ مطبوعہ دارالفکر بیروت) میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت کو دلائل ہے ثابت کیا ہے، اور شافعیہ میں سے جولوگ اس کے خلاف کے قائل ہیں ان پر بلیغ رقہ کیا ہے، اور ج: ۲ صفحہ: ۲۹ میں حضرت امام ابوحنیفہ کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ (۲)

۲:...امام نووی رحمہ اللہ نے شرح مہذب (ج: ۱ ص: ۲۳۳) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے میں شافعیہ کے دونوں قول نقل کر کے طہارت کے قول کوم جحہ قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كان في الإحتجاج لكل الفضلات قياسًا."

ترجمہ:... "عورت کے پیشاب پینے کا واقعہ ہے ،امام دار قطنی نے اس کوروایت کر کے جے کہا ہے، اور بیحدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے۔ "

(۱) وقال بعض شراح البخارى في بوله و دمه وجهان، والأليق الطهارة و ذكر القاضى حسين في العذرة وجهين وأنكر بعضهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم نجاستها بالإتفاق قلت يا للغزالي من هفوات حتى في تعلقات النبي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة ان جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم ابوطيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البزار والطبراني والحاكم والبهيقي وأبونعيم في الحلية ويروى عن على رضى الله تعالى عنه انه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبونعيم وعمدة القارى ج: ٢ ص: ٣٥).

(٢) ولئن سلمنا ان المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حنيفة ينكر هذا ويقول بنجاسة ذاك حاشاه منه وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله وسائر فضلاته. (عمدة القارى ج: ٢ ص ٢٠٠٠).

m:...علامها بن عابدين شاميٌ لكصة بين:

"صحح بعض ائمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته، وبه قال ابو حنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخارى للعيني."

(د د المحتار ج: ۱ ص: ۳۱۸ مطبوعه کراچی) ترجمه:...''بعض اُئمَد شافعیه نے آپ صلی الله علیه وسلم کے بول اور باقی فضلات کی طہارت کوضیح قرار دیا ہے۔امام ابوحنیفہ بھی ای کے قائل ہیں،جیسا کہ مواہب لدنیہ میں علامہ بینی گی شرح بخاری سے نقل کیا ہے۔''

٧:.. مُلَّا على قاريٌ جمع الوسائل شرح الشمائل (ج: ٢ ص: ٢ مطبوء معر ١٥ اله) مين ال يرطويل كلام كي بعد لكهة بين:

"قال ابن حجر: وبهذا استدل جمع من ائمتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم، وهو المختار، وفاقًا لجمع من المتأخرين، فقد تكاثرت الأدلة عليه، وعده الأئمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ: " ابن جررحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہمارے ائمہ متقدمین کی ایک جماعت اور دیگر حضرات نے احادیث سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات کی طہارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی یہی مختار ہے، کیونکہ اس پر دلائل بکثرت ہیں اور ائمہ نے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔ "

امام العصرمولا نامحمدانورشاه کشمیری نوراللّه مرقدهٔ فرماتے ہیں:

"ثم مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة."

(فيض البارى ج: ١ ص: ٢٥٠)

ترجمه:... نضلات انبیاء کی طہارت کا مسئله مذاہب اربعه کی کتابوں میں موجود ہے۔'' محدث العصر حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوری نورالله مرقدهٔ لکھتے ہیں:

"وقد صرح اهل المذاهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء .... الخ-"

(معارف السنن ج: ١ ص:٩٨)

ترجمہ:..'' نداہبِاربعہ کے حضرات نے فضلاتِ انبیاء کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔'' الحمد للہ! ان دونوں نکتوں کی وضاحت تو بقد رِضرورت ہو چکی۔ یہ واقعہ متند ہے اور فداہبِ اربعہ کے ائمہ فقہاء نے ان احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے فضلاتِ انبیاء کیہم السلام کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔اس کے بعد بھی اگر اعتراض کیا جائے تو اس کو ضعف ایمان ہی کہا جاسکتا ہے! اب ایک نکت محض تبرعاً لکھتا ہوں، جس سے یہ مسئلہ قریب الفہم ہوجائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ کے اپنی مخلوق میں عجا بہات ہیں،
جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے، اس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے بعض اجسام میں ایک محیرالعقو ل
خصوصیات رکھی ہیں جودوسرے اجسام میں نہیں پائی جا تیں۔ وہ ایک گیڑے کے لعاب سے ریشم پیدا کرتا ہے، شہد کی مکھی کے فضلات
سے شہد جیسی نعت ایجاد کرتا ہے، اور پہاڑی بکرے کے خون کو نافہ میں جع کرکے مشک بنادیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی قدرت سے
حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کے اجسام مقدسہ میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہوں کہ غذا ان کے ابدان طیبہ میں تحلیل ہونے کے
بعد بھی نجس نہ ہو، بلکہ اس سے جوفضلات ان کے ابدان میں پیدا ہوں وہ پاک ہوں تو پچھ جائے تبجب نہیں۔ اہل جنت کے بارے میں
سجمی جانتے ہیں کہ کھانے پینے کے بعد ان کو بول و براز کی ضرورت نہ ہوگی، خوشبودار ڈکار سے سب کا کھایا پیا ہضم ہوجائے گا، اور
بدن کے فضلات خوشبودار لیسنے میں تحلیل ہوجا کیں گے۔ جوخصوصیت کہ اہل جنت کے اجسام کو وہاں حاصل ہوگی، اگر حق تعالیٰ شانہ
حضرات انبیاء کیہم الصلاق والتسلیمات کے پاک اجسام کو وہ فاصیت دنیا ہی میں عطا کردیں تو بجاہے، پھر جبکہ احادیث میں اس کے
حضرات انبیاء کیہم الصلاق والتسلیمات کے پاک اجسام کو وہ فاصیت دنیا ہی میں عطا کردیں تو بجاہے، پھر جبکہ احادیث میں اس کے
دلائل بکشرت موجود ہیں، جیسا کہ او پر حافظائی تھی جس کے کلام میں گزر دیکا ہے، تو انبیاء کیہم السلام کے اجسام کو اپنے اوپر قیاس کے ایک اور کے ایک انسان کے ایک اجسام کو اپنیا کہ ان کے تو انبیاء کیہم السلام کے اجسام کو اپنے اوپر قیاس کردین کا میں تائیل کرنا تھیں۔ ان کارکردینا، یاان کے تعلیم کرنے میں تائیل کرنا صحیح نہیں، مولانا روئی ٹور مائے ہیں:

ایں خورد گردد پلیدی زو جدا وال خورد گردد ہمہ نور خدا

آخر میں حضراتِ علمائے کرام اور خطبائے عظام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے ایسے امور نہ بیان کریں جوان کے نہم سے بالاتر ہوں، وہللہ الحمد أو آلا و الحوًا! معجز وشق القمر

سوال:...جارے یہاں ایک مولوی صاحب جو مجد کے امام بھی ہیں، ان کاعقیدہ یہ ہے کہ ق قمر والا جو مجزہ نی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا تھا، وہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے۔ براہ کرم اس کے متعلق صحیح احادیث لکھ دیں، تا کہ ان کی تعلی ہو۔ جو اب:... شق قمر کا مجزہ صحیح احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن ما لک، حضرت جبیر بن مطعم ، حضرت حذیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ موری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: مطعم ، حضرت حذیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فوق المحبَلِ اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُ قَتَيْنِ، فِرُ قَدَّ فَوُقَ الْحَبَلِ وَفَرُقَةٌ دُونَةً فَوُقَ الْحَبَلِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرُقَدَّيْنِ، فِرُ قَدَّ فَوُقَ الْحَبَلِ وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَوُقَ الْحَبَلِ وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَوْقَ الْحَبَلِ وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَوْقَ الْحَبَلِ وَفَرُقَةٌ دُونَةً فَوْقَ الْحَبَلِ وَسَلَّمَ فِرُقَةٌ دُونَةً فَوْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَبَلِ وَفَرُقَةً دُونَةً فَوْقَ الْحَبَلِ وَفِرُقَةٌ دُونَةً فَوْقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمَالُ وَاللّهُ عَلْمَالُ وَاللّهُ عَلْمَالُ وَالْعَلْمُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ عَلْمَالُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَا

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۲۱۱ واللفظ له، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۲۱)

<sup>(</sup>۱) "عن جابر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغلون ولا يتغلون ولا يتغلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون، قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك ..... "رواه مسلم، (مشكوة ص: ٩٦ م، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل).

ترجمہ:..'' رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں جا ند دوٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ ہے اُو پر تھا اور ایک پہاڑ سے نیچی،آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: گواہ رہو۔''

حضرت ابن عباس رضی الله عنه کی روایت میں ہے:

"إِنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۲۱ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۱۱) ترجمه:... "تخضرت صلی الله علیه وسلم کزمانے میں جاند دو ککڑے ہوا۔"

حضرت انس رضی الله عنه کی حدیث میں ہے:

"إِنَّ اَهُ لَ مَكَّدَة سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يُّرِيَهِمُ آيَةً، فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَر مَرَّتَيُن."

(صحیح بحاری ج: ۲ ص: ۲۲)، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳ واللفظ لهٔ، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۱) ترجمه: نه ابل مکه نے رسول الله علیه وسلم سے درخواست کی که کوئی معجز و دکھا کیں، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کوچا ند کے دوٹکڑ ہے ہونے کا معجز و دکھایا۔"

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما کی حدیث میں ہے:

"إنْ فَلَقَ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إشْهَدُواً لَهُ ﴿ وَسَلَّمَ عَهُدُواً لَهُ ﴾ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إشْهَدُواً لَهُ ﴿ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَا مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ ال

حضرت جبير بن مطعم رضى الله عنه كى حديث ميس ب:

"إِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ فِرُقَتَيُنِ عَلَى هَاذَا الْجَبَلِ، فَقَالُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ فِرُقَتَيُنِ عَلَى هَاذَا الْجَبَلِ، فَقَالُ اللهِ صَرَنَا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ بَعُضُهُمُ: لَئِنُ كَانَ سَحَرُنَا فَمَا الْجَبَلِ وَعَلَى هَٰذَا الْجَبَلِ، فَقَالُ اللهِ عَلَى هَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى هَا اللهِ عَلَى هَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

ترجمہ:...' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند دونکڑ ہے ہوا، یہاں تک کہ ایک ٹکڑااس پہاڑ پر قطا، اورایک ٹکڑااس پہاڑ پر مشرکین نے کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہم پر جاد وکر دیا، اس پران میں سے بعض نے کہا کہ: اگراس نے ہم پر جاد وکر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جاد ونہیں کرسکتا (اس لئے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے، چنانچہ انہوں نے باہر سے آنے والوں سے تحقیق کی تو انہوں نے بھی تصدیق کی ۔''

حافظ ابن کثیرؒ نے البدایۃ والنہایۃ (ج:۳ ص:۱۱۹) میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج:۲ ص:۲۳۲) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔

(۲)

امام نوویؒ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

"قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں کہ جاند کا دو ککڑے ہوجانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین معجزات میں سے ہے، اور اس کو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں آیت کریمہ: "اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ" کا ظاہروسیاق بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے ، جومخالفین ملت کے مشابہ ہیں ، اس کا انکار کیا ہے ، اور بیاس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کواندھا کر دیا ہے ، ورنہ عقل کواس میں مجال انکارنہیں۔''<sup>(r)</sup>

حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے عقدِ نکاح

سوال:...کم فروری ۱۹۸۹ء کو'' تفہیم دین' پروگرام میں ٹی دی پر جناب ریاض الحن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کی دی پر جناب ریاض الحن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۱ نکاح کئے ، جن میں ۱۱۳ زواج کو قائم رکھا، جبکہ ۸ کوطلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ایک بُر افعل ظاہر کیا ہے، جو مجبوراً دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کوئییں دی۔ برائے مہر بانی!اس کی حقیقت ِ حال بیان کی جائے۔

جواب:...۲۱عقدمیرے علم میں نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے دوعورتوں کو نکاح کے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی۔میری کتاب'' عہدِ نبوّت کے ماہ وسال' میں اس کی تفصیل ہے۔

خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كى شاديوں پرشبهات كى وضاحت

سوال:... ہمارے ایک دوست جو بڑے فنکار ہیں، وہ اکثر دین کی باتوں پرتبھرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ نبی

(۱) البداية والنهاية ج: ٣ ص: ١١٩ كى عبارت يه بن الساعة قد اقتربت! خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (اقتربت الساعة وانشق القمر) ألا وإن الساعة قد اقتربت! ألا وإن القمر قد انشق (البداية ج: ٣ ص: ١١٩ فصل إنشقاق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، طبع دار الفكر، بيروت).

(٢) قوله (باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم إنشقاق القمر) فذكر فيه حديث ابن مسعود وأنس وابن عباس في ذلك، وقد ورد إنشقاق القمر أيضًا من حديث على وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم ... إلخ. (فتح الباري ج: ٢ ص: ٢٣٢).

(٣) قال القاضى: إنشقاق القمر من امهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة من الصحابة رضى الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين لمخالفي الملة وذلك لما اعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها. (شرح النووى لمسلم ج: ٢ ص:٣٤٣، باب إنشقاق القمر، طبع قديمي كتب خانه).

(۱۲) عہد نبوت کے ماہ وسال ص:۲۹۲-۲۹۳ فصل کمچے کے واقعات (طبع مکتبہ لدھیانوی)۔

ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے مسئلے پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: میں اس بات پر جیران ہوں کہ اتنی شدید مصروفیات جہاد اور تبلیغے دین کے باوجودان کے پاس اتناوفت کیسے تھا کہ وہ اتنی شادیاں کرتے اور عورتوں کے حقوق ادا کر سکتے تھے۔ان کے تبھرہ کا میں کیا جواب دوں؟ وضاحت فرما نمیں ، مجھے شدیدافسوں ہوتا ہے!

جواب:... یورپ کے مستشرقین نے اپنے تعصب، نادانی اور جہلِ مرکب کی وجہ سے اسلام کے جن مسائل کو تقید کا نشانہ بنایا ہے، ان میں ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدّ اِزا واج کا مسئلہ بھی ہے، جس پر انہوں نے خاصی زہر چانی کی ہے۔ ہمارا جد بدطبقہ مستشرقین سے مرعوب اور احساسِ کمتری کا شکار ہے، وہ ایسے تمام مسائل میں ... جن پر مستشرقین کو اعتراض ہے ... ندامت و معذرت کا انداز اختیار کرتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مغرب کے سامنے سرخروہونے کے لئے ان حقائق کا بی انکار کر دیا جائے، بنانچہ وہ عقلی شبہات کے ذریعہ ان حقائق کو خلا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے دوست کی گفتگو بھی ای ذہنیت کی عکای کرتی ہے، وہ بظاہر بڑے معصوماند انداز میں یہ پوچھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہویوں کے حقوق کیے اداکرتے تھے؟ لیکن سوال کا منشا اصل واقعہ براعتراض ہے۔

بہرحال آپ کے دوست گرینا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کوخوش طبعی اور ہنسی نداق کا موضوع بنانا نہایت ہی خطرناک

ا:... بے پہلے بیعوض کر دینا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کوخوش طبعی اور ہنسی نداق کا موضوع بنانا نہایت ہی خطرناک مرض ہے۔ آ دمی کوشدت کے ساتھ ان سے پر ہیز کرنا چاہئے ،خصوصاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرا می (جواہل ایمان کا مرجع عقیدت ہی نہیں ، مدارا ایمان بھی ہے )، آپ کے بارے میں لب کشائی تو کسی مسلمان کے لئے کسی طرح بھی روانہیں ۔ قر آن کریم میں ان منافقوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جواپی نجی مخفلوں میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، قر آن کریم کی آیا ہے شریفہ کو طنز و مذاق کا نشانہ بناتے تھے، جب ان سے باز پُرس کی جاتی تو کہہ دیتے: '' آجی! ہم تو بس یونہی دل گی اورخوش طبعی کی باتیں کر رہے تھے۔''ان کے اس بناتے تھے، جب ان سے باز پُرس کی جواب میں ارشاد ہے: '' کیاتم اللہ تعالی ہے، اس کی آیا ہے سے اور اس کے رسول کے ساتھ دل گی کرتے تھے؟ بہانہ نہ بناؤ، تم نے دعوی ایمان کے بعد کفر کیا ہے!'' (التوبہ: ۱۲۵،۲۵)۔ (۱)

اس ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ آیاتِ الہیکواور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کودل گئی اورخوش طبعی کا موضوع بنانا کتنا خطرناک ہے، جے قر آن کریم کفرقر اردیتا ہے! اس لئے ہرمسلمان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، میری ملتجیانہ درخواست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول وفعل کواپنے ظریفانہ تبھروں کوموضوع بنانے سے مکمل پر ہیز کریں، ایسا نہ ہوکہ غفلت میں کوئی غیر مختاط لفظ زبان سے نکل جائے اور متاع ایمان برباد ہوکر رہ جائے، نعو ذباللہ من ذالک!

۲:...ایک بنیادی غلطی یہ ہے کہ بہت ہے لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالاہستی کواپنی سطح پرغور وفکر کرتے ہیں اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی ذہنی سطح ہے اونجی دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن اسے قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا،

<sup>(</sup>١) "وَلَئِنُ سَالْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ، قُلُ آبِاللهِ وَايْنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسُتَهُزِءُوْنَ، لَا تَعْتَـذِرُوْا قَدْ كَفَرُتُمُ بَعْدَ ايُمنِكُمُ" (التوبة: ١٥، ٢٦).

حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جومقام ومرتبہ عطافر مایا ہے اور جن کمالات وخصوصیات ہے آپ کونوازا ہے وہ ہمار نے نہم وا دراک کی حدسے ماورا ہے، وہاں تک کسی جن و ملک کی رسائی ہے، نہ کسی نبئ مرسل کی، جہاں جریل امین کے پرُ جلتے ہوں، وہاں ماوشا کی عقلی تگ و دو کی کیا مجال ہے! آپ کے دوست بھی اسی بنیادی غلطی میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ اگر وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے ناچ تو انہیں کوئی جرت نہ ہوتی کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجوداتن بیویوں کے حقوق کیسے ادا فر ماتے تھے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ہرا دا اپنے اندرا بجاز کا پہلور کھتی ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ہرا دا اپنے اندرا بجاز کا پہلور کھتی ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخضر سے قلیل عرصے میں بتو فیق خداوندی انسانی زندگیوں میں جو انقلاب برپا کیا اور امت کو روحانی و مادّی کمالات کی جس او بی ترپا پر پہنچا دیا، کیا ساری امت مل کر بھی اس کا رنا مہ کو انجام دے عتی ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی ہے جو اپنے اندر جرت انگیز اعجاز نہیں رکھتی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ میں: آپ کا کون سامعا ملہ عجیب نہیں تھا!''

سن...آپ کے دوست کو بینکة بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ مض عقلی احتمالات یا جرت و تعجب کے اظہار سے کسی حقیقت یا واقعے کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً: ایک شخص سرکی آنکھوں سے سورج نکلا ہواد کھے رہا ہے، اس کے برعکس ایک' حافظ جی' محض عقلی احتمالات کے ذریعہ اس کھی حقیقت کا انکار اور اس پر چرت و تعجب کر رہا ہے۔ اہل عقل اس' حافظ جی' کی عقل و نہم کی داد نہیں دیں گے بلکہ اسے اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ صندی اور ہے دھرم بھی قرار دیں گے۔ ٹھیک اس طرح سبجھنے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا از وارج مطہرات کے حقوق نہایت عدل وانصاف کے ساتھ ادا کرنا ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مطہرات کے حقوق نہایت عدل وانصاف کے ساتھ ادا کرنا ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عباس نو یہویاں تھیں، ان میں آٹھ کے مروی ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا ہے تشریف لے گئے اس وقت آپ کے یہاں نو یہویاں تھیں، ان میں آٹھ کے یہاں باری باری باری شب باثی فرماتے تھے (حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کودے رکھی تھی، اس لئے ان کے یہاں شب باثی نہیں فرماتے تھے (حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کودے رکھی تھی، اس لئے ان کے یہاں شب باثی نہیں فرماتے تھے ) (صبح بخاری وسلم مقلوۃ ص ۲۵۹۰)۔ (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عدل وانصاف کے ساتھ از واج کے حقوق ادا فرماتے تھے اور پھر بید عاکرتے تھے:''یا اللہ! جو بات میرے اختیار میں ہے اس میں تو پوراعدل وانصاف ہے برتاؤکرتا ہوں، اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں (یعنی کسی بی بی کی طرف دل کا زیادہ میلان) اس میں مجھے ملامت نہ کیجئے!''('') (زندی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، مشکوۃ ص:۲۷۹)۔ اس قسم کی بہت کی احادیث صحابہ کرام اور خودا مہات المؤمنین رضوان اللہ علیم اجمعین سے مروی ہیں، گویا بیا لیک طے شدہ حقیقت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف از واج مطہرات کے حقوق ادا فرماتے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبِضَ عن تسع نسوة وكان يقسم منهن لثمان، متفق عليه (مشكوة ص: ٢٤٩، باب القسم، الفصل الأوّل) وعن عائشة ان سودة لما كبرت قالت: يا رسول الله! قد جعلت يومى منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، متفق عليه (مشكوة ص: ٢٤٩، باب القسم) وكان رسول الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ولا أملك الترمذي وابوداؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي (مشكوة ص: ٢٤٩ باب القسم، الفصل الثاني).

تھے، بلکہاں میں آپ نے عدل وانصاف کا اعلیٰ ترین معیار قائم کر کے دکھایا،خود إرشادفر ماتے تھے:

'' تم میں سب سے بہت<sub>ے</sub> وہ پخض ہے جواپئے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہو،اور میں اپنے گھر والول کے لئے تم سب سے بہتر ہوں!"

اب اس ثابت شدہ حقیقت پر حیرت وتعجب کا اظہار کرنا اور اس ہے انکار کی کوشش کرنا اس پر وہی'' حافظ جی'' کی مثال صادق آتی ہے جو آنکھیں بند کر کے محض عقلی احمالات کے ذریعہ طلوعِ آفتاب کی نفی کی کوشش کررہا ہے۔

ہم:...اوراگرآپ کے دوست کواس بات کا شبہ ہے کہ امت کے لئے جارتک شادیوں کی اجازت ہے تو آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كے لئے حيار سے زائد شادياں كيے جائز تھيں؟ توان كومعلوم ہونا جاہئے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے الله تعالیٰ نے بہت ہے خصوصی احکام دیئے تھے، جن کواہل علم کی اصطلاح میں'' خصائص نبوی'' کہا جاتا ہے۔ حافظ سیوطیؓ نے'' الخصائص الکبریٰ'' ميں، حافظ ابوئعيمٌ نے'' دلائل النبو ۃ'' ميں اور علامه قسطلا ني ٿئے'' مواہب لدنيه'' ميں ان'' خصائص'' کا احجما خاصا ذخيرہ جمع كرديا ہے۔ نکاح کے معاملے میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعد دخصوصیات تھیں جن کوسور ہُ احزاب کے حیصے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے،ان میں سے ایک خصوصیت بیھی کہ آپ کے لئے جار سے زائد شادیوں کی اجازت تھی۔

ا یک بیرکہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لئے اپنے پدری و ما دری خاندان کی خواتین میں سے صرف اس سے نکاح کرنا جائز تھا جنہوں نے مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جنعورتوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز نہیں تھا۔ایک خصوصیت بتھی کہ اگر کوئی خاتوں مہر کے بغیر آپ کے عقد میں آنے کی پیشکش کرے اور آپ اس کوقبول فر مالیں تو بغیرمہر کے آپ کا عقد صحیح تھا، جبکہ اُمت کے لئے نکاح میں مہر کا ہونا ضروری ہے۔اگر زوجین نے پیشر ط کرلی ہوکہ مہزمیں ہوگا، تب بھی'' مہرشل' لازم آئے گا۔

آپ صلی الله علیہ وسلم کی ایک خصوصیت بیتھی کہ بیویوں کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذمہ ضروری نہیں تھا (اس کے باوجودآپ از واجِ مطہراتؓ کے درمیان برابری اورعدل وانصاف کی پوری رعایت فرماتے تھے،جیسا کہ او برعرض کر چکا ہوں )'

<sup>(</sup>١) وعنها (أي عائشة) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي والدارمي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس. (مشكُّوة ص: ١٨١ باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) "يْسَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّآ أَحُلَلُنَا لَكَ اَزُواجَكَ الَّتِيِّ اتَّيُتَ اُجُورَهِنَّ "مهورهن" وَمَا مَلَكَتْ يَمِيُنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خُلْتِكَ الَّتِي هَاجَوْنَ مَعَكَ بخلاف من لم يهاجر وَامُرَأْةٌ مُّؤْمِنَةٌ إِنْ وَهَبَتُ نَـفَسَهَـا لِـلـنَبِيّ اِنُ اَرَادَ النّبِيُّ اَنُ يُسْتَنْكِحَهَا، يطلب نكاحها بغير صداق، خَالِصَةً لَكَ مِنُ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيُنَ، النكاح بلفظ الهبة من غير صداق قَـدُ عَـلِـمُنَا مَا فَرَضُنَا عَلَيْهِمُ اي المؤمنين فِي آزُوَاجِهِمُ من الأحكام بأن لَا يزيدوا على أربع نسوة ولَا يتزوجوا إلّا بـولى وشهود ومهر ...... لِكُيُلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ضيق في النكاح، تُرْجِيُ ..... تؤخر مَنُ تَشَآءُ مِنْهُنَّ أي ازواجك عن نوبتها وَتُنُويُ تنضم اِلَيُكَ مَنُ تَشَآءُ منهن فتأتيها وَمَن ابُتَغَيْتَ طلبت مِمَّنُ عَزَلْتَ من القسمة فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ في طلبها وضمها إليكَ ...... لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَآءُ مِنُ بَعُدُ التسع اللَّاتي اخترتك ...... وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَّقِيبًا. (تفسير جلالين، ص: ٣٥٦ سورة الأحزاب آيت: ٥٠ تا ٥٢).

جبکہ اُمت کے وہ افراد جن کے عقد میں دویا زیادہ بیویاں ہوں ،ان کے ذمہ بیویوں کے درمیان برابری رکھنا فرض ہے ، چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

''جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل اور برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن الیم حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''<sup>(1)</sup> (ترندی، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ، داری، مشکوۃ ص:۲۷۹) الغرض! نکاح کے معاطع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے خصوصیات تھیں، اور بیک وقت چار سے زائد بیویوں کا جمع کرنا بھی آپ کی انہی خصوصیات میں شامل ہے، جس کی تصریح خود قرآن مجید میں موجود ہے۔

حافظ سیوطیؓ' خصائص کبریٰ' میں لکھتے ہیں کہ: شریعت میں غلام کوصرف دوشادیوں کی اجازت ہے،اوراس کے مقابلے میں آزادآ دمی کو حپارشادیوں کی اجازت ہے، جب آزاد کو بمقابلہ غلام کے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے،تو پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام افرادِاُمت سے زیادہ شادیوں کی کیوں اجازت نہ ہوتی ؟ <sup>(۲)</sup>

متعددانبیاءکرام میم السلام ایسے ہوئے ہیں جن کی چارہ نیادہ شادیاں تھیں، چنانچہ حضرت داؤدعلیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ ان کی سو ہویاں تھیں، اور صحیح بخاری (ج:ا ص:۳۹۵) میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سویا ننانو ہے ہویاں تھیں۔ بعض روایات میں کم وہیش تعداد آئی ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر ؒ نے ان روایات میں تطبیق کی ہے اور وہب بن منبہ کاقول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے یہاں تین سو ہویاں اور سات سوکنیز ہیں تھیں۔ (میں سات میں تھیں اس کے برعکس ذکر کیا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی سات سو ہویاں اور تین سوکنیز ہیں تھیں (ا۔ سلاطین ،۱۱۔ ۳) فلامر ہے کہ یہ حضرات ان تمام ہویوں کے حقوق اوا کرتے ہوں گے ،اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نواز واتح مطہرات ؓ کے حقوق اوا کرناذ را بھی محل تعجب نہیں!

<sup>(</sup>۱) وعن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت عند الرجل إمر أتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط ورواه الترمذي وأبو داؤد والنسائي وابن ماجة والدارمي ومشكوة ج: ١ ص: ٢٧٩ باب القسم، الفصل الثاني) و

<sup>(</sup>٢) قال العلماء لما كان الحر لفضله على العبد يستبيح من النسوة أكثر مما يستبيحه العبد وجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لفضله على جميع الأمّة يستبيح من النساء أكثر ما تستبيحه الأمّة. (الخصائص الكبرى ج: ٢ ص: ٢٢٣، باب إختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع نسوة وهو إجماع، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) ذكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاث منة إمرأة مهرية وسبع منة سرية وأنه كان لداؤد عليه السلام مأة امرأة. (رُوح المعانى ج:٣١ ص: ١٩ ا، سورة الرعد: ٣٨، التفسير الكبير ج: ٤ ص: ٩٩ طبع حقانية).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داو د الأطوف الليلة على مأة امرأة أو تسع وتسعين ... إلخ . (بخارى شريف ج: ١ ص: ٣٩٥، كتاب الجهاد، باب من طلب الولد للجهاد). فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسعون ومأة، والجمع بينها ان الستين كن حرائر وما زاد عليهن سرارى أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأما التسعون والمأة فكن دون المأة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألغى الكسر ومن قال مأة جبره ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر ...... وقد حلى وهب بن منبه (في المبتداء) أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاث مأة مهرية وسبع مأة سرية ... إلخ . (فتح البارى ج: ٢ ص: ٢٠٥، كتاب الأنبياء، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور پاكستان).

3:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خصوصیات کے بارے میں پیئلتہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ متعددا حادیث ہے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو حیالیس جنتی مردوں کی طاقت عطا کی گئی تھی ،اور ہر جنتی کوسوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گی۔اس حساب سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم میں جیار ہزار مردوں کی طاقت تھی۔ <sup>(۱)</sup>

جب امت کے ہرمریل سے مریل آ دمی کو چار تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جن میں چار ہزارمردوں کی طاقت ودیعت کی گئی تھی ،کم از کم سولہ ہزارشادیوں کی اجازت ہونی چاہئے تھی ...!

۲:...اس مسئلہ پر ایک دوسر ہے پہلو ہے بھی غور کرنا چاہئے ، ایک دائی اپنی دعوت مردوں کے حلقے میں بلاتکلف پھیلاسکتا ، حق ہے ۔ ایک خواتین کے حلقے میں براہ راست دعوت نہیں پھیلاسکتا ، حق تعالی شانہ نے اس کا بیا نظام فر مایا کہ ہر شخص کو چار ہیویاں رکھنے کی اجازت ہے ، جوجد بدا صطلاح میں اس کی '' پر ائیویٹ سیکریٹری'' کا کام دے سیس اورخوا تین کے حلقے میں اس کی دعوت کو پھیلاسکیں۔ جب ایک امتی کے لئے اللہ تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے بیا نظام فر مایا ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، جو قیامت تک تمام انسانیت کے نبی اور ہادی ومرشد تھے ، قیامت تک پوری انسانیت کی سعادت جن کے قدموں سے وابستہ کردی گئی تھی ، اگر اللہ تعالی نے اپنی عنایت ورحمت سے امت کی خواتین کی اصلاح و تربیت کے لئے خصوصی انتظام فر مایا ہوتو اس پر ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ حکمت و ہدایت کا بہی تقاضا تھا۔

2:..ای کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت وجلوت کی پوری زندگی کتاب ہدایت تھی ، آپ کی جلوت کے افعال واقوال کوفقل کرنے والے تو ہزاروں صحابہ کرام مموجود تھے، کیکن آپ کی خلوت و تنہائی کے حالات امہات المؤمنین کے سوااورکون فقل کرسکتا تھا؟ حق تعالی شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان خفی اور پوشیدہ گوشوں کوفقل کرنے کے لئے متعدداز واج مطہرات کا انتظام فرمادیا، جن کی بدولت سیرت طیبہ کے خفی سے خفی گوشے بھی امت کے سامنے آگئے ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت وجلوت کی پوری زندگی ایک تھلی کتاب بن گئی جس کو ہرخض ، ہروقت ملاحظہ کرسکتا ہے۔

۸:...اگرغور کیا جائے تو کشرت از واج اس لحاظ ہے بھی معجز و نبوت ہے کہ مختلف مزاج اور مختلف قبائل کی متعدد خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی ہے نجی زندگی کا شب وروز مشاہدہ کرتی ہیں، اور وہ بیک زبان آپ کے نقدس وطہارت، آپ کی خشیت و تقوی کا آپ کے خلوص وللہ بیت اور آپ کے پغیمرانی اخلاق واعمال کی شہادت دیتی ہیں۔ اگر خدانخو استہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی میں کوئی معمولی ساجھول اور کوئی فرراسی بھی بھی ہوتی تو اتنی کثیر تعداد از واج مطہرات کی موجودگی میں وہ بھی بھی مخفی نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی پیا کیزگی کی بیدا ہی شہادت ہے جو بجائے خود دلیل صدافت اور معجز و نبوت ہے۔ یہاں بطورِ نمونہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کی نقد س وطہارت اور

<sup>(</sup>۱) اعطيت قوة أربعين في البطش والجماع، وعند أحمد والنسائي، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: ان الرجل من أهل المجنّة لبعطي قوة مأة في الأكل والشرب والجماع والشهوة، فعلى هذا يكون حساب قوة نبيّنا أربعة آلاف. (فتح الباري ج: ١ ص:٣٤٨، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لَاهور پاكستان).

پاکیزگی کا پچھاندازہ ہوسکےگا۔وہ فرماتی ہیں:'' میں نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاسترنہیں دیکھا،اورنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سترنہیں دیکھا۔'' کیا دنیا میں کوئی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ شہادت دے سکتی ہے کہ مدۃ العمرانہوں نے ایک دوسرے کاسترنہیں دیکھا؟اورکیااس اعلیٰ ترین اخلاق اور شرم وحیا کا نبی کی ذات کے سواکوئی نمونیل سکتا ہے؟غور سیجئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے ان' خفی محاسن'' کواز واج مطہرات کے سواکون قل کرسکتا تھا…؟

## طا نُف ہے مکۃ المکرّ مہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی پناہ میں تشریف لائے؟

سوال:...کیاجب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم طائف تشریف لے گئے تو آپ کی مکه مکر مدے شہریت ختم کردی گئی تھی اور پھرآپ کسی شخص کی امان حاصل کر کے مکه مکر تمدیمیں داخل ہوئے تھے؟اگر ایسا ہے تو اس شخص کا نام بھی تحریر فرمائیں کہ وہ کو ن شخص تھا؟ جواب:...مولانا محمد ادریس کا ندھلوگ نے ''سیرۃ المصطفیٰ'' (ج:ا ص:۲۸۱) میں،مولانا ابوالقاسم رفیق دلاورگ نے ' ''سیرت کبریٰ' (ج:۲ ص:۲۰۱) میں طبقات ابن سعد کے حوالے ہے (سیرتے مصطفیٰ میں زادالمعاد کا حوالہ بھی دیا گیا ہے)اور حافظ

ابنِ کثیرؒ نے '' البدایہ والنہایہ' (ج:۳ ص:۳۷) میں اُموی کی مغازی کے حوالے سے قل کیا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں تشریف لائے تھے۔اور پناہ میں آنے کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے کہ اس سے پہلے مکہ کی شہریت ختم سے سر مطع میں مصلع میں مصل میں ہے ہے ہے۔ اور پناہ میں آئے کا یہ مطلب نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے کہ اس سے پہلے مکہ کی شہریت ختم کردی گئی تھی ،

بلکہ بیمطلب تھا کہ طعم بن عدی نے ضانت دی تھی کہ آئندہ اہلِ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں ستائیں گے۔ '' 'یوسز یہ جہا ہے ۔ سہا سے سہا سے مند

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھر ہتا نہیں تھا

سوال:...ایک طرف تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فقر و فاقے کے متعلق سیکڑوں واقعات اوراحادیث شریف کا ذخیرہ ہے اور دوسری طرف انہیں کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً تمیں غلام ،سو بکریاں ،گھوڑے، خچر،اونٹنیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ابن قیم کی زادالمعاداورمولا ناتھا نوی کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، بی تضاد کیسے رفع ہو؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی ، آتا تھا اور بہت کچھ آتا تھا مگر چلا جاتا تھا ، زادالمعادیا نشرالطیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جو وقتا فوقتا آپ کے پاس رہیں ، نہیں کہ ہمہ وقت رہیں۔

سوال: ..طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈ ھاتمام اُمت کی طرف سے اور ایک اپنی آل اولا دکی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخص قربانی نہیں کرتا تھا۔

جواب:...' قربانی کیا کرتے تھے' کے الفاظ تو مجھے یا دنہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپ نے قربان کیا اور فرمایا کہ: بیمیری اُمت کے ان لوگوں کی طرف ہے ہے جو قربانی نہ کرسکیں۔مشکوۃ شریف ص: ۱۲۷ میں بروایت مسلم حضرت عاکشہؓ

<sup>(</sup>۱) خصائل نبوی ص:۹۱۳ طبع میزان.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية كاعبارت بيب: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فبعثه الى المطعم بن عدى ليجيره، فقال: نعم ... الخـ " (البداية والنهاية ج: ٣ ص: ١٣٧، أيضًا: سيرة المصطفى ج: ١ ص: ٢٨١، سيرت كبرى ج: ٢ ص: ١٠٠ـ

ے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینڈ ھاذئ فرمایا اور دُعاکی: یا اللہ! قبول فرما محد کی طرف سے اور آل محد سے اور اُمتِ محدی یک طرف سے اور آل محد سے اور اُمتِ محدید کی طرف سے دائی مینڈ ھے میں تو دوآ دمی بھی شریک نہیں ہو سکتے ،اس لئے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہر محض قربانی نہیں کرتا تھا، میح نہیں۔ سینئہ نبوی کی آ واز

سوال: ... ایک روایت میں ہے کہ بوقت نماز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینۂ مبارک سے بہ جوش وخروش ہانڈی کے اُسلنے کی ہی آ واز بہت زور شور سے آتی تھی ، اور ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ بیہ آ واز ایک میل تک مسموع ہوتی تھی ، بیحدیث بظاہر درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تورات کو گھر میں واخل ہوتے وقت سلام بھی ایسی آ واز میں فر ماتے تھے کہ سونے والا جا گے نہیں اور جا گئے والاس لے ، جو آ واز ایک میل تک مسموع ہوتو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا ؟ بچوں کے تو کان بھی بھی ہوتا۔

جواب:...ایک میل ہے مسموع ہونے کی بات تو پہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی،سند کے بارے میں کیاعرض کروں؟

## منہ پرتعریف کرنا ہرا یک کے لئے ممنوع نہیں

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ منہ پرتعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈالدو، جب کہ حضورعلیہ السلام نے خوداپی شان میں قصیدے سنے ہیں۔ایک قصیدے پرحضورعلیہ السلام نے کعب بن زہیر کوخوش ہوکراپی چا درمبارک عطافر مائی جو بعد میں حضرت معاویة نے ان سے بیس ہزار درہم میں خرید لی۔

جواب:...ہر شخص کے احوال مختلف ہیں، منہ پرمٹی ڈالنے سے مرادیہ ہے کہ اپنانفس نہ بگڑ جائے۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا دُوردُ ورتک بھی احتال نہیں، کچرا یک شخص جس کے قل کا حکم فرمادیا وہ اظہار امان وعقیدت کے قصیدے

(١) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أقرن ...... ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللّهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم ضخّى به رواه مسلم (مشكوة ص:٢٤١، الفصل الأوّل، باب في الأضحية).

پڑھتاہے، بجاطور پروہ انعام کامستحق ہے۔

## '' قریب تھا کہانبیاء ہوجاتے'' کامفہوم

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے اوصاف سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا:''عجب نہیں انبیاء ہوجا کیں۔''اپنے صاحبز اوے حضرت ابراہیمؓ کے ساتھ بھی غالبًا ایسا ہی فرمایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے ،سوال بیہ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو'' انبیاء ہوجا کیں''یا'' نبی ہوجاتے''سے کیا مرادہے؟

جواب: "عبنهی که انبیاء هوجائین" یرجمه غلط به صدیث شریف کے الفاظ بیبین "حکماء علماء کادوا من فقههم ان یکونوا انبیاء "صاحب علم ،صاحب حکمت لوگ بین قریب تھا که اپنوفت یک وجه سے انبیاء هوجاتے عربی لغت میں بیالفاظ کسی کی مدح میں انتہائی مبالغے کے لئے استعال ہوتے ہیں ،حقیقت کے خلاف استدلال کرنا سیح نہیں ، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جا تا مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لئے ان کی زندہ کر میں مقدر نہ ہوا۔ ساجز ادہ گرامی کے بارے میں فر مایا تھا:" اگر ابرا ہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے۔" بیروایت بھی بہت کر در ہے ، پھر یہاں تعلق بالمحال ہے ، یہ بحث میر سے رسالے" ترجمہ خاتم النہین "میں صفحہ: ۲۵۸۲۷ پر آئی ہے ، اس کو یہاں فقل کرتا ہوں:

"اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادہ گرامی حضرت ابراہیم کی زیارت کی ہے؟ فرمایا: "مات صغیرًا، ولو قضی ان یکون بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عاش ابنه، ولکن لَا نبی بعدہ" یعنی وہ صغرتیٰ بی میں خدا کو پیار ہے ہوگئے تھے، اور اگر تقدیر خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محملی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتو آپ کے صاحبز اور کھی زندہ نہ نبی ہوتو آپ کے صاحبز اور کھی زندہ نہ نبی ہوتو آپ کے صاحبز اور جھی زندہ نہ سمی ہاسماء الانبیاء سی ۲: ص دور اس کے صاحبز اور کھی جناری، باب من سمی ہاسماء الانبیاء سی دور اس کے صاحبز اور کے بعد نبی ہی نبیس (اس لئے صاحبز اور کھی جناری، باب من سمی ہاسماء الانبیاء سی دور کو سے جناری، باب من سمی ہاسماء الانبیاء سی دور کو سے جناری، باب من سمی ہاسماء الانبیاء سی دور کھی جناری، باب من سمی ہاسماء الانبیاء سی دور کو سے دور کھی دور کھی

اوریهی حضرت مُلَّا علی قاریؓ نے سمجھا ہے، چنانچہوہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث: "لـــو عاش ابر اهیم . . . . النح" کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"الا ان في سنده ابوشيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى، وهو ضعيف، لكن له طرق ثلثة يقوى بعضها بعضا، ويشير اليه قوله تعالىٰ: "ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن

<sup>(</sup>بقيماشيه في گزشته)...... على ما وصف به، ولذلك تأوّل العلماء في الحديث الاخر: "احثوا في وجوه المداحين التراب" أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل، وقال عمر: المدح هو الذبح، قال وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي، فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه ترابًا. (فتح الباري ج:١٠ ص:٢٧٧).

رسول الله و خاتم النبين. "فانه يؤمى بانه لم يعش له ولد يصل الى مبلغ الرجال، فان ولده من صلبه يقتضى ان يكون لبَّ قلبه، كما يقال: "الولد سر الأبيه." ولو عاش وبلغ اربعين، وصار نبيًّا لزم ان لا يكون نبيًّا خاتم النبيين. " (موضوعات كيرح ف "لو" ص: ٢٩ مطبوء مجتبا لَى قديم)

ترجمہ:...' اس حدیث کی سند کا ایک راوی ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے تین طرق ہیں، جوایک دُوسرے کے مؤید ہیں، اورارشاد خداوندی:''... و حسات ہم النہیں'' الخ بھی ای جانب مشیر ہے، چنانچہ بیآ بیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبز اوہ زندہ نہیں رہا، جو بالغ مردوں کی عمر کو پہنچتا، کیونکہ آپ کا بیٹا، آپ کی صلب مبارک سے تھا، اور بیا مراس کو مقتضی تھا کہ وہ آپ کا تمرہ اول لیعنی آپ کے محاس و کمالات کا جامع ) ہوتا، جیسا کہ شل مشہور ہے:'' بیٹا باپ پر ہوتا ہے۔'' اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے س کو پہنچ کرنبی بن جاتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النبیین نہ ہوں۔''

مُلَا على قاريٌ كى تصريح بالاسے واضح ہوجا تاہے كه:

الف:...آیت خاتم النبیین میں ختم نبوت کے اعلان کی بنیاد نفی اُبُوٹ پررکھ کراشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندانِ گرامی کو زندہ رکھتے ، اور انہیں یہ منصب عالی عطا فرماتے ، مگر چونکہ آپ پرسلسلۂ نبوت ختم تھا، اس لئے نہ آپ کی اولا دفرینہ زندہ رہی ، نہ آپ کی بالغ مرد کے باب کہلائے۔

ب: ... ٹھیک یہی مضمون حدیث: ''لو عاش ابراھیم لکان صدیقًا نبیًّا''کا ہے، یعنی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سمی مضمون حدیث کی گنجائش ہوتی تواس کے لئے صاحبزادہ گرامی کوزندہ رکھا جاتا، اور وہی نبی ہوتے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بندتھا، یہ نہ ہوتے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بندتھا، یہ نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہتے اور'' صدیق نبی'' بھی بنتے۔''

## حضور صلى الله عليه وسلم كي نما زِ جنازه كس طرح برهي گئى؟

سوال:...آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جناز ہ کی امامت کس نے کرائی تھی؟ تفصیل سے کھیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی نماز جناز ہ کس ترتیب سے پڑھی گئی تھی؟

جواب:...حاکم (ج:۳ ص:۲۰) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی روایت ہے کہ ہم نے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم ہے دریافت کیا یا رساد فرمایا کہ میری جہیز و تکفین سے دریافت کیا یارسول الله! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جہیز و تکفین سے فارغ ہوجاؤ تو تھوڑی دیر کے لئے جمرہ سے باہرنکل جانا،سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر

ملک الموت، پھر باقی فرشتے ،اس کے بعد میرے اہل بیت کے مردنماز پڑھیں گے، پھراہل بیت کی عورتیں، پھرگروہ درگروہ آکرتم سب مجھ پرصلوٰۃ وسلام پڑھنا۔ (۱)

چنانچہای وصیت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام ملاوہ درگروہ حجرہ شریفہ میں داخل ہوکر صلوۃ وسلام پڑھتے تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکراور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ پڑھا، اس طرح تمیں ہزار مردول اور عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اس مسئلے کی تفصیل حضرت مولا نا محمد ادر ایس کا ندہلوگ کی کتاب '' سیرۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم'' (جلد: ۳ ص: ۱۸۵ و مابعد) میں اور اس ناکارہ کی کتاب '' عہدِ نبوت کے ماہ و سال' '(ص: ۳۸۰) میں ملاحظہ کی جائے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی نما زِ جنازه کس نے بڑھائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی نما زِ جنازه ہو کی تھی یانہیں؟اور آپ صلی الله علیه وسلم کی نما زِ جنازه کس نے پڑھا کی تھی؟ براوکرم جواب عنایت فرمائیں، کیونکہ آج کل بیمسئلہ ہمارے درمیان کا فی بحث کا باعث بناہوا ہے۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، اور نہ اس میں کوئی امام بنا۔ ابنِ اسحاق وغیرہ اہلِ سِیَر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تکفین کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جنازہ مبارک حجرہ شریف میں رکھا گیا، پہلے مردوں نے گروہ درگروہ نماز پڑھی، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے۔ کھیم الاُمت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ الله علیه

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا من يصلى عليك يا رسول الله؟ فبكى وبكينا، وقال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرًا، إذا غسلتمونى وحنطتمونى وكفنتمونى فضعونى على شفير قبرى ثم أخوجوا عنى ساعة فإن أوّل من يصلى على خليلى وجليسى جبريل وميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة، ثم ليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى، ثم نساؤهم، ثم أدخلوا أفواجًا وفرادى ...إلخ و (المستدرك للحاكم جنس ص: ۲۰ طبع دار الكتاب العربى، بيروت) .

(٢) لـما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع على سريره فكان الناس يدخلون عليه زمرًا زمرًا يصلّون عليه ويخرجون ولم يؤمهم أحد. (طبقات ابن سعد ج:٢ ص:٢٨٨). وأيضًا فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فصلّى على صلى الله عليه وسلم أوّلًا ...... فصلوا كلهم افذاذًا منفردين لا يؤمهم أحد. (بذل القوة ص: ٢٩٩).

(٣) لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع على سريره ودخل أبوبكر وعمر فقالًا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قد ما يسع البيت فسلموا كما سلم أبوبكر وعمر وصفوا صفوفًا لَا يؤمهم عليه أحد ... إلخ وطبقات ابن سعد ج: ٢ ص: ٢٩٠).

(٣) وقال محمد بن اسحاق ...... لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام ارسالًا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ..... لم يؤمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وقال الواقدى: لمّا ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكفانه وضع على سريره ثم وضع على شفير حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم عليه أحد (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٦٥ كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الروض ج: ٢ ص: ٣٤٧).

نشرالطيب مين لكھتے ہيں:

'' اورابنِ ما جه میں حضرت ابنِ عباس رضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ: جب آپ کا جنازہ تیار کرکے رکھا گیا تو اوّل مردوں نے گروہ در گروہ ہو کرنماز پڑھی، پھرعور تیں آئیں، پھر بچے آئے، اوراس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا۔''
امام نہیں ہوا۔''

علامه يلي الروض الانف ' (ج: ٢ ص: ٢٥ مطبوعه ملتان ) مين لكهت بين:

حضور صلی الله علیہ وسلم کی نمازِ جنازہ اور تدفین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟ سوال:... نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعدان کی نمازِ جنازہ کس نے پڑھائی ؟ اور آپ کی تدفین اور عسل میں کن کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کوفائز کیا گیااور کیااس میں بالا تفاق فیصلہ کیا گیا؟

(۱) وذكر ابن اسحاق وغيره ان المسلمين صلّوا عليه افذاذًا لَا يؤمهم أحد، كلما جاءت طائفة صلَّت عليه، وهذا خصوص به صلى الله عليه ولله يكون هذا الفعل إلّا عن توقيف وكذلك روى أنه أوصلى بذلك ذكره الطبرى مسند ...... وقد رواه البزار أيضًا عن طريق مرة عن ابن مسعود ... الخد (الروض الأنف ج: ۲ ص: ۳۷۷ كيف صلّى على جنازته عليه السلام، طبع ملتان).

(٢) مجمع الزوائد كاع ارتيب: فقلنا: فمن يصلى عليك منا؟ فبكينا وبكى وقال ....... إذا غسلتمونى ووضعت مونى على سريرى في بيتى هذا على شفير قبرى فأخرجوا عنى ساعة فإن أوّل من يصلّى على خليلى وجليسى جبريل ..... ثم الملائكة صلى الله عليهم، ثم ادخلوا على فوجًا فوجًا فصلّوا على وسلّموا تسليمًا ..... وليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى، ثم أنتم بعد ..... رواه البزار ..... ورواه الطبراني في الأوسط بنحوه . (مجمع الزوائد ج؟ ٢ ص :٢١٤)، باب في و داعه صلى الله عليه وسلم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:... • ٣ رصفر (آخری بدھ) کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مرض الوصال کی إبتدا ہوئی، ﴿ ٨ ررئے الاقل کو بروز پنجشنبه منبر پر بیٹھ کرخطبه ارشاد فرمایا، جس میں بہت ہے اُمور کے بارے میں تاکید وضیحت فرمائی۔ ﴿ ٩ ررئے الاقل شبِ جمعہ کومرض نے شدت اختیار کی ، اور تین بارغش کی نوبت آئی ، اس لئے مجد تشریف نہیں لے جاسکے ، اور تین بار فرمایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں!'' چنا نچے بینماز حفرت ابو بکر رضی الله عنہ نے پڑھائی اور باقی تین روز بھی وہی امام رہے، چنا نچے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حیات طیب میں حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے سر ہ نمازیں پڑھائیں، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ روئے الاقل دوشنہ کی نماز فجر پرختم ہوتا ہے۔ (۲)

علالت کے ایام میں ایک دن حضرت عا کشہرضی اللّٰہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللّٰہ علیہ وہلم کی آخری آ رام گاہ بنی ) ا کا برصحا بہرضی اللّٰہ عنہم کو وصیت فر ما ئی :

"انقال کے بعد مجھے خسل دواور کفن پہناؤاور میری چارپائی میری قبر کے کنارے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کرتھوڑی دیر کے لئے نکل جاؤ، میرا جنازہ سب سے پہلے جبریل پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھرعزرائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتوں کے قطیم کشکر ہوں گے، پھر میرے اہلِ بیت کے مرد، پھرعورتیں بغیرامام کے ( تنہا تنہا) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر ( تنہا تنہا) نماز پڑھو۔"

چنانچہای کےمطابق عمل ہوا،اوّل ملائکہ نے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھراہلِ بیت کےمردوں نے ، پھرعورتوں نے ، پھرمہاجرین نے ، پھرانصار نے ، پھرعورتوں نے ، پھربچوں نے ،سب نے اکیلے اکیلے نماز پڑھی ،کو کی شخص اِمام نہیں تھا۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) فصل فى حوادث السَّنَة الحادية عشرة من الهجرة ...... وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر الأربعاء من صفر، وكان ذلك اليوم ثلثين من شهر صفر المذكور، .... وكانت مدّة مرضه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يومًا على القول المشهور الذى عليه الأكثرون. (بذل القوة فى حوادث سنى النبوة ص: ٢٩٦ طبع جامعة السند، حيدرآباد پاكستان).

 <sup>(</sup>۲) وفيها في أيام ذلك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعذر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تحتاج إليه الأُمّة وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل. (بذل القوة ص: ۲۹۸ طبع جامعة السند، حيدر آباد، پاكستان).

<sup>(</sup>٣) وفيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض ليلة الجمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأول، فاغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلوة العشاء، قال ثلاث: مروا أبابكر فليصل بالناس، فصلًى أبوبكر رضى الله عنيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة الخميس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبي بكر رضى الله عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلوة، مبدأها صلوة العشاء من ليلة الجمعة، ومنتهاها صلوة الفجر من يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأوّل وبذل القوة في حواهث سنى النبوة ص: ٣٠٠ طبع جامعة السند، حيدرآباد، پاكستان).

<sup>(</sup>٣) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله عنها، أوصلى المصحابه فقال: إذا أنا مِتُ فاغسلوني وكفنوني واجعلوني على سريري هذا، على شفير قبرى في بيتي هذا ثم أخرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلّى عليَّ جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده، .......................(إلى الطيصنح ير)

ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونسل حضرت علی کرتم اللہ وجہہ نے دیا ،حضرت عباس اوران کے صاحبز او نے فضل اور قئم رضی اللہ عنہم ان کی مدد کررہ ہے تھے ، نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوموالی حضرت اُسامہ بن زید اور حضرت شقر ان رضی اللہ عنہما بھی غسل میں شریک تھے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین محول کے بنے ہوئے ) سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ (۱)

آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے وصال کے روز (۱۲ رائیج الا وّل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّه عنه کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہو گی،اوّل اوّل مسئلہ خلافت پرمختلف آ راء پیش ہو ئیں،لیکن معمولی بحث وتمحیص کے بعد بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه کے انتخاب پراتفاق ہو گیاا ورتمام اہل جل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ <sup>(۲)</sup>

### حضرت سودہ گا کوطلاق دینے کے إرادے کی حکمت

سوال:...ایک آدمی اپی بیوی کواس لئے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہوگئی اوراس کے قابل نہیں رہی ،اس بات کوکوئی بھی بنظرِ استحسان نہیں دیکے روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سودہ کوان کے بڑھا پے کی وجہ سے طلاق دینا چاہی ، پھر جب حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عاکشہ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے بعید معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ باللہ! تعد زِ از واج کی غرض شہوت رانی تھی ،تقویت ملتی ہے ، حالا نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیموں اور بیواؤں کا ملجاو ماوی قرار دیا جاتا ہے۔

جواب: ...عرب میں طلاق معیوب نہیں مجھی جاتی ، جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ''تُوٹِ جسیُ مَنُ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِیُ اِلَیْکَ مَنُ تَشَاءُ'' فرما کرآپ کور کھنے نہ رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی علیحد گی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ اور

(بِتِمَاثِيَّ َ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ رَجَالُ أَهُلَ بِيتِي، ثَمْ نَسَائِهِم، ثُمْ ادْخَلُوا أَنتَمْ فُوجًا فُوجًا فَصَلُوا عَلَيَّ، فُوقَع كَمَا قَالَ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ أُولًا الْمَلاَئكَةَ عَلَيْهُم السّلام، ثم رَجَالُ أَهُلَ بِيتَه، ثم نَسَائِهِم، ثم رَجَالُ الله عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ اللهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْهُ وَعَلِي اللّهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَعُلُوا عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْكُ وَعُلْمُ اللّهُ وَعُلْمُ اللّهُ وَعُلْمُ اللّهُ وَعُلْمُ اللّهُ وَعُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَالْمُ عَلَيْكُوا عُلْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عُلْمُ الْعُلُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

(۱) وفيها وقع أنه لما توفى صلى الله عليه وسلم غسله عَلى وحضر معه العباس وابناه الفضل وقثم وموليا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وسلم وسلم ورضى عنهم، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية. (بذل القوة ص:٣٠٣).

(٢) فلما مات (صلى الله عليه وسلم) ...... فجاء الصديق من منزله حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله وكشف الغطاء عن وجهه وقبّله وتحقق أنه مات ...... ورجع الناس كلهم إليه وبايعه في المسجد جماعة من الصحابة ووقعت شبهة لبعض الأنصار وقام في أذهان بعضهم جواز إستخلاف خليفة من الأنصار وتوسط بعضهم بين أن يكون أمير من المهاجرين وأمير من الأنصار، حتى بين لهم الصديق أن الخلافة لا تكون إلا في قريش، فرجعوا إليه وأجمعوا عليه كما سنبينه وتنبه عليه (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٣٣). تقصيل كلا طهو: البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٣٥).

#### رحمة للعالمين اور بددُ عا

سوال:...روزنامه '' جنگ''کے اسلامی صفحے پرایک مضمون نگار لکھتے ہیں کہ:'' ہند معو ندمیں دھوکے سے شہید کئے جانے والے • ے معلم تمام کے تمام اُصحابِ صفہ بتھے، ان کی جدائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس درجہ صدمہ ہوا کہ آپ متواتر ایک مہینے تک نمازِ فجر میں ان کے قاتلوں کے قق میں بدوُ عافر ماتے رہے۔''

یہ تو وہ الفاظ ہیں جنھیں میں نے لفظ بہ لفظ آپ کے اخبار سے اُ تار دیا ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے علم میں یہ بات تو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنھیں اللہ تعالیٰ نے خاتم النہ تین اور رحمۃ للعالمین جیسے القاب سے قر آنِ کریم میں مخاطب کیا ہے، وہ بھی کسی کے حق میں بدوُ عاکے لئے ہاتھ اُٹھا سکتے ہیں؟ کیا یہ بات کوئی ذی شعور باور کرسکتا ہے؟

میں سعود یہ گراز کالج کی بی اے کی طالبہ ہوں، میری نظروں ہے بھی مختلف اسلامی کتابیں گزری ہیں، میراذ ہن اس بات کو قبول نہیں کرسکتا، اور جو بات غلط ہو، اسے کسی کا ذہن قبول کر ہی نہیں سکتا کہ آنخضرت بھی کسی کے حق میں بد دُ عافر ما ئیں؟ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک نہ کیا، آپ جس راستے ہے گزرتے لوگ آپ پر غلاظت چینکتے اور آپ کوطائف کی گلیوں میں گھیٹتے، ایک دفعہ تو لوگوں نے کہاں تک کیا کہ آپ پر اسنے کہ آپ لہولہان ہوگئے اور آپ کے پاؤں مبارک جو تو ل میں خون کے دفعہ تو لوگوں نے کہاں تک کیا کہ آپ پر بختوں کے حق میں بد دُ عانہ کی، بلکہ جب بھی لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے، آپ فرماتے: 'آپ فرماتے: 'آپ فرماتے: 'آپ فرماتے: 'آپ نے راہ دِ کھااور بتا کہ میں کون ہوں۔''

ایک طرف تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ۷۰ معلّموں کو دھو کے ہے شہید کیا گیااور آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قاتلوں کے حق میں بدؤ عافر مائی۔ کیاان کو یہ معلوم نہیں کہ جولوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی مرتے نہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجاتے ہیں، تو جن کوشہادت کا درجہ ملا ہوان کے قاتل تو خود بخو ددوزخ کی آگ میں تھینکے جائیں گے، ان کے لئے بدؤ عاکیا ضرور کی؟ اور وہ بھی رحمۃ للعالمین نے فجر کی نماز میں ایک مہینے تک کی ۔ کیا شاہ صاحب نے (نعوذ باللہ) حضور کونماز فجر کے بعد مسلسل ایک مہینے تک بدؤ عا کرتے دیکھا، یاکسی کتاب سے پڑھا؟ کون کی حدیث ان کی نظروں سے گزری ؟ ذراحوالہ تو دیں کہ میں خود بھی پڑھوں، میرا بھی مضمون اسلامیات ہے، میں نے بھی ایسانہیں پڑھا۔

جواب:...بنسر معونه میں سرقراء کی شہادت کا واقعہ حدیث و تاریخ اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے،اور

<sup>(</sup>۱) عن عائشة ان سودة لما كبرت قالت: يا رسول الله! قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٧٩، باب القسم).

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوتِ نازلہ پڑھنا اور ان کا فروں پر جھوں نے ان حضرات کو دھوکے سے شہید کیا تھا، بدؤ عاکر ناصحیح بخاری، صحیح مسلم، ابوداؤد، نسائی اور حدیث کی وُ وسری کتابوں میں موجود ہے۔ اس لئے آپ کا انکار کرنا غلط ہے۔ رہا آپ کا یہ شبہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین تھے، آپ کیسے بدؤ عاکر سکتے تھے؟ آپ کا یہ خیال بھی سطی قیاس کی پیداوار ہے، کیا موذیوں کو تل کرنا، ان کو سزادینا اور ان کو سرزاش کرنارحت نہیں؟ کیارحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم وشفیق قلب پیداوار ہے، کیا موذیوں کو تل کرنا، ان کو سزادینا اور ان کو سرزادینا وران کو سرزادین پہنچا ہوگا؟ آپ ما شاء اللہ بی اے کی طالبہ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چا ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، غنڈوں اور بدمعاشوں پر بختی کرنا عین رحمت ہے، اور ان پر ترس کھانا خلاف رحمت ہے، شخ سعدی کے بقول:

#### نیکوئی بابدال کردن چنال است که بدکردن بجائے نیک مردال

اورآپ کا یہ کہنا بھی بجیب ہے کہ شہداء کے قاتل خودہی دوزخ میں جائیں گے،ان کے لئے بدؤ عاکی کیاضرورت ہے؟اس کے معنی تو یہ ہیں کہ قاتل کے خلاف کی عدالت میں استغاثہ نہ کیا جائے، کونکہ وہ بقول آپ کے خودہی کیفر کروار کو پنچے گا اورا گرآپ کے خزد کی کسی قاتل کے خلاف عدالت میں استغاثہ جائزاور بی خلاف رحمت نہیں، تو آنخضرت میں الشعلیہ وسلم اگر بارگا و الہی میں ان قاتلوں کے خلاف استغاثہ فرماتے ہیں تو بہ آپ کو کیوں غلط نظر آتا ہے؟ شہید بلاشہ جنت میں زندہ ہیں اور مراتب عالیہ پر فائز ہیں، مگر اس کے بیعنی تو نہیں کہ کی شہید کی مظلو مانہ شہادت پڑ ہمیں رنج وصد مہ بھی نہیں ہونا چا ہے۔اس واقعے کا تو آپ اپنی ناواقسفوں کی وجہ انکار کر رہی ہیں، لیکن اس کا کیا کیا جائے گا کہ قرآنِ کر کم میں حضرت نوح علیہ السلام، محضرت موٹ علیہ السلام اور دیگر بعض انبیائے کرام علیہم السلام میں بدؤ عائمی تی ہوں میں استغاثہ کو المراس کے باوجود کا فروں، بیانوں اور موڈ یوں کے خلاف بارگا و الہی میں استغاثہ کرتے ہیں۔آپ نے طاکف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم کی ہوئی تا ہوں کہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔آپ نے طاکف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آنخضرت میں الشعلیہ وسلم کی دائیں جب حدود اللہ کوتو ڑا جاتا تو آپ میلی الشعلیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر ہے رہا ور مسلمی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر ہے رہا ور مسلمانوں کو ظلما شہید کرنے کا واقعہ تھا، اس پر آمخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر ہے رہا وہ کہ مواد کہ کا واقعہ صدود اللہ کوتو ڑنے ،عبد شمی کی کر نے اور مسلمانوں کو ظلما شہید کرنے کا واقعہ تھا، اس پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مورد کا کا واقعہ صدود اللہ کوتو ڑنے ،عبد شمین کرنے اور مسلمانوں کو ظلما شہید کرنے کا واقعہ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشرت صلی کی دور کی کو واقعہ کوشرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشرت صلی کا تو کوشر کی کوشرت صلی کی کوشرت صلی کی کوشرت صلی کی سند کی کوشر کیں کوشر کی کوشرت صلی کوشرک کی کوشرک کی کوشر کی کوشرک کوشرک کی کوشر کی کوشرک کی کوشرک کی کوشرک کی کوشرک کی کوشرک کی کوشرک کوشرک ک

<sup>(</sup>۱) عن انس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلًا لحاجة يقال لهم "القراء" فعرض لهم حيان من بني سليم رِعـلٌ وذكوان عند بنر يقال لها "بنر معونة" فقال القوم: والله! ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجةٍ للنبي صلى الله عليه وسـلـم فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرًا في صلوةِ الغداة ...إلخ (صحيح بخاري ج: ۲ ص: ۵۸۲، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة).

<sup>(</sup>٢) "قَالَ نُوْحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَفِرِيْنَ دَيَّارًا" (نوح:٢١). "رَبَّنَا اطُمِسُ عَلَى اَمُوَالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيُمَ" (يونس:٨٨).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه الله ان ينتهك شئى من محارم الله فينتقم الله. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٩ ١٥).

ہے چینی و بے قراری اور حق تعالی شانۂ سے والہانہ استغاثہ وفریا دطلی اپنی ذات کے لئے نہیں تھی کہ آپ اس کے لئے طا ئف کی مثال پیش کریں۔ یہاں جو کچھ تھاوہ دِینی غیرت اوران مظلوموں پر شفقت کا اظہار تھا۔

الغرض بنو معو نه کاجووا قعہ ذکر کیا گیاہے وہ صحیح ہے اور ایسے موذیوں کے لئے بددُ عاکر نا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ رحمۃ للعالمین کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے رنگ میں ریجی رحمت وشفقت کا مظہر ہے۔

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو " نبي پاك" كيول كہتے ہيں؟

سوال:...ایک دفعہ إمام صاحب نے دورانِ تقریر فرمایا کہ:'' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو'' نبی پاک' اس لئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن بھی پاک تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پا خانہ بھی پاک تھا۔'' بے شک بیسب بچھ مانتے ہیں، مگر مسئلہ بیہ ہے کہ اگر پاک تھا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیوں فرماتے ہتھے؟ جواب:...طہارت کے لئے اور نظافت کے لئے۔

## حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لئے؟ اور حصول کا طریقنہ

سوال:...ابھی پچھے دنوں ٹی وی میں صبح کی نشریات میں کسی عالم نے جن کا مجھے نام یا دنہیں، شفاعت کے مسکے پرتقریر کی تھی، یہی وہ عقیدہ ہے جے آج کے مسلمان نے عمل سے عاری کر دیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جینے بھی گنا ہگار سہی! ہیں تو نبی کی اُمت میں، ہماری شفاعت تو بقینی ہے۔ مولا نامحترم نے بھی اپنی تقریر کا ساراز وراس بات پر ہی لگایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اُمت کی شفاعت کا ذمہ لیا ہے۔ بے شک میر چچ ہے، لیکن کن لوگوں کے حق میں؟ کس حد تک؟ مینہیں بتایا۔ برائے کرم آپ شفاعت کے بارے میں تفصیل سے بتا ہے کہ کیا واقعی اب مسلمان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کا ذمہ لیا ہے؟ پلیز آپ اس مسلمان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں اور کتنے ہی لوگوں کا مسلم ہے۔

جواب: ... آخضرت سلی الله علیه وسلم اور دیگرانبیائے کرام پیہم السلام، ملائکہ، صدیقین، شہداءاور صالحین کی شفاعت برق () ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آخضرت سلی الله علیه وسلم نے تمام اُمت (بلکہ تمام اُمتوں کی) شفاعت کا وعدہ فر مایا ہے اور اِن شاءالله یہ وعدہ پورا ہوگا۔ الغرض شفاعت کا عقیدہ صحیح ہے اور بیدابل حق اہل سنت والجماعت کے قطعی عقائد میں شامل ہے۔ رہا آپ کا بید خیال کہ ای عقید نے نے مسلمانوں کو ممل سے عاری کر دیا ہے، بید خیال صحیح نہیں ۔ صحابہ کرام "، اُئمہ وین اور اکا براُمت ہم سے بڑھ کرعقید ہُ شفاعت نصیب پر ایمان رکھتے تھے، مگر ان کے ممل پر کوئی سستی اور کمزوری نہیں تھی۔ الله تعالی ہم سب کو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، مگر اس سلسلے میں چندا مور پیش نظر رہنے جا ہمیں۔

<sup>(</sup>۱) والشفاعة التي ادخرها ادخرها لهم حق كما روى في الأخبار .... الخد (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۲۵۲ تا ۲۲۵، ابن ماجة ص: ۳۲۰).

ا:..بعض گتاخانه کمل ایسے ہیں جن میں مسلمان کثرت سے مبتلا ہیں ، اور وہ شفاعت سے محروم کرنے والے ہیں ، ان سے تو بہ کئے بغیر شفاعت کی توقع رکھنا کا رعبث اور شیطان کا دھوکا ہے۔

۲:...جو تحض اس خیال سے تگین جرائم کا ارتکاب کرتا ہو کہ مجھے فلاں کی شفاعت جیل سے چھڑا لے گی، ایساشخص احمق خیال کیا جائے گا۔ای طرح جو تحض شفاعت کے جرو سے دھڑ ادھڑ گناہ کئے جاتا ہے، اس کے احمق ہونے پر بھی کوئی شک نہیں۔

سا:...ایک صحابی سے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا تھا: '' ما نگو کیا ما نگتے ہو؟'' انہوں نے عرض کیا: '' جنت میں آپ کی رفاقت!'' فر مایا: '' بہت اچھا! مگر کثر سے بچود کے ساتھ میری مدد کرنا۔'' ان وفاقت!'' فر مایا: '' بہت اچھا! مگر کثر سے بچود کے ساتھ میری مدد کرنا۔'' اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شفاعت حاصل کرنے کے لئے بھی نیک اعمال کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو محص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وطریقے سے، آپ کی شکل و شاہت سے نفرت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دیدہ و دانستہ بغاوت کرتا ہے، آپ ملمی کی سنت وطریقے سے، آپ کی شکل و شاہت سے نفرت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دیدہ و دانستہ بغاوت کرتا

ے ،اورآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے دُشمنوں ہے دوئی رکھتا ہے ،وہ آخر کس منہ سے شفاعت کی تو قع رکھتا ہے ...؟

۳:...بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جونہ جانے کتنی مدّت جلنے کے بعد کو کلے ہوجا ئیں گے، تب کہیں ان کوشفاعت نصیب ہوگی۔ کہیا کو نُصفحض مخل رکھتا ہے کہ وہ ایک لمجے کے لئے جہنم کی آگ میں حجلسایا جائے؟ (اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں ) اب کون ہوگا جوکروڑوں برس جہنم میں جلنے اور جنت کی نعمتوں سے محروم رہنے کو پسند کر ہے...؟

# رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ہے محبت اور الله تعالیٰ کی ناراضی

سوال:...ہارے ہاں ایک صوفی پیر ہیں، ایک دن انہوں نے مجھے اور میرے دوست کو کہا کہ: ایک خوبصورت لڑکی ہو،
جس سے ایک لڑکا محبت کرتا ہو، اور آپ بھی اس سے محبت کرنے گئیں تو بتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا: انجام لڑائی اور دُشمنی! تو کہنے لگا: ظاہر
ہے کہ جولڑکی سے محبت کرتا ہے وہ کیونکر چاہے گا کہ میری محبوبہ سے کوئی محبت کرے؟ پھر کہنے لگا کہ: '' تم اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وکلم سے محبت نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالی ان سے محبت فرماتے ہیں اور تم نبی علیہ السلام سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا دُشمن ہوجائے گا،
وہ کیسے چاہے گا کہ میری محبت سے کوئی دُوسرا محبت کرے آئی جو دبھی اگر بندہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کافی سزائیں دیتے ہیں، اگر کافی سزائیں سہنے کے بعد بھی بندہ اپنے نبی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ پھراپنے بندے کے آگے گھٹے ٹیک دیتے ہیں، یعنی خدا بندے کے سامنے جھک جاتا ہے۔''اس کی وضاحت فرمادیں کہ بیا اُسان کن عقائدگا مالک ہے؟

جواب:... بيصوفي جي بعلم اور ناواقف بين، ان كابيكهنا كه: " آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے اگر ہم محبت كريں تو خدا

<sup>(</sup>۱) عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى: سل! فقلت: اسئلك مرافقتك في الجنّة. قال: أوّ غير ذلك؟ قلت: هو ذاك! قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. (مشكواة ص: ۸۴، باب السجود وفضله).

<sup>(</sup>٢) النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمّته، ممن دخل النّار، فيخرجون منها. (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٥٨).

تعالیٰ دُشمن ہوجائے گااورسزادے گا'' بیکلمۂ کفرہے،اوراس کا بیکہنا کہ:'' خدابندے کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتاہے'' بیکھی کلمۂ کفرہے۔ ایسے بے دِین اور جاہل کے پاس نہیں بیٹھنا جا ہے۔

## حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے ساتھ صرف'' ص'' لکھنا

سوال:... کھ عرصة بل کسی صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھاوگ انگلش میں لفظ' محمہ'' کو Mohammad کے بجائے صرف Mohd لکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے'' محد'' کوشارٹ کر کے لکھ دیا ہے، اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہانگریزوں کےنز دیک لفظ'' محمہ'' کی اہمیت خواہ کتنی ہی کم ہو،ایک مسلمان کے لئے لفظ'' اللہ'' کے بعدتمام ذخیرہُ الفاظ میں سب سے اہم لفظ'' محمہ'' ہے، اس لفظ میں تخفیف کا مطلب تو یہ ہوا کہ لکھنے والے کو .. نعوذ باللہ ... گویا اس لفظ سے نفرت ہے۔ لفظ'' محمہ'' کو مخفف کر کے لکھنے کا رواج غالبًا فرنگی سازش ہے اورمسلمان اس مسئلے کی شکینی کو سمجھ نہیں سکے ۔ Mohammad کے بجائے Mohd (موہڈ) ایک مہمل اور بے معنی لفظ ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کوایک مہمل اور بے معنی لفظ میں تبدیل کر دینا کسی مسلمان کے لئے ہرگز ر وانہیں ہوسکتا۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ارشا دفر مایا تھا کہ: چند حضرات صرف "M" لکھ دیتے ہیں ، یہ بھی انگریز ٹی فیشن ہے۔ محتر می! میں نے اس مسئلےاور آپ کے جواب کوزیادہ سے زیادہ ناوا قف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ،جس کے نتیجے میں کئی طالب علموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم" محمر" کو Mohd یا صرف M نہیں لکھیں گے، بلکہ پورے حروف بہی Mohammad لکھا کریں گے۔اب مجھے ٹنڈوآ دم سے اپنے ایک طالب علم بھائی کا خط موصول ہوا ہے،جس میں اسکول میں اپنے نام سے پہلے M لکھنے سے گریز کیا، ماسٹرصاحبان نے وجہ پوچھی تو اس طالب علم نے آپ کا جواب وُ ہرایا اور کہا کہ: صرف M لکھنا انگریزی فیشن ہے۔تواس کے جواب میں ماسٹرصاحبان نے کہا کہ:'' اگر'' محمہ'' کوانگریزی میں پورا لکھنے کی بجائے صرف "M" لکھناغلط ہے تو پھر اخبارات، کتابوں میں'' صلی اللّٰدعلیہ وسلم''پورا لکھنے کی بجائے صرف( ص)لکھ دیا جاتا ہے، کیا بیدوُ رست ہے؟''

جواب:..صرف(ص) کا نشان کا فی نہیں، بلکہ پورا دُرود شریف لکھنا چاہئے اوراس میں کسی بخل ہے کا منہیں لینا جا ہے ۔" ظاہر ہے کہ ہماری تحریر سے دُرودشریف کی اہمیت زیادہ ہے،اس کو کیوں نہ لکھا جائے؟ میں جب بھی آبخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مقدس لکھتا ہوں، پورےا ہتمام کے ساتھ'' صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھتا ہوں،اوراس میں بھی بخلنہیں کرتا لیکن اخبار کے کا تب'' صلی الله عليه وسلم" كى جگه صرف ( ص) لكھ ديتے ہيں۔

<sup>(</sup>١) وصح الإجماع على ان كل من جحد شيئًا صح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى به فقد كفر، وصح بالنص ان كل من استهزأ بالله تعالى .... أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدِّين .... فهو كافر ـ (اكفار الملحدين ص: ٢٣) ـ

<sup>(</sup>٢) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرّر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص:۲۲۷، مطبوعه رشیدیه).

## خطوط میں بسم اللہ نہ ککھنا بہتر ہے اور لفظ'' محمہ'' کومخفف کرنا جائز نہیں

سوال: ... آج کل سرکاری خط اور تمام کاغذوں پر بسم اللہ پوری کھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اُن کاغذوں پر بھی کھی ہوتی ہے جن پر خط کھنے سے پہلے مضمون یا خط لکھ کر ماتحت اپنے بڑے سے دریافت کرتا ہے، اس کوڈرافٹ کا کاغذ کہتے ہیں، خط یا مضمون کھنے کے بعد پہلے کاغذ کو ہاتھ سے مسل کرر د ّی کی ٹوکری میں ڈال دیا جا تا ہے، اس طرح وہ لفظ'' بسم اللہ'' بھی ر د ّی کی ٹوکری میں چلا جا تا ہے، کی بھر بھنگی لے جا تا ہے، اس طرح لفظ بسم اللہ کا احترام ختم ہوجا تا ہے۔ کیا اس پرکوئی گناہ نہیں ہے، اگریہ گناہ ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟

عام طور پرانگریزی میں لفظ محرکو "Mohammad" لکھنے کے بجائے "Mohd" لکھتے ہیں،اور یہ کہتے ہیں کہ: ہم نے'' محد'' کو شارٹ لکھ دیا ہے۔اس سے لفظ'' محد'' کو بگاڑ کر لکھنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:..خطوط پربسم اللہ شریف لکھنے کا رواج نہیں، کیونکہ خطوط کی عام طور سے حفاظت نہیں کی جاتی ،اوراس ہے بسم اللہ شریف کی بے حرمتی ہوتی ہے۔سرکاری خطوط میں اگر بسم اللہ شریف لکھی جاتی ہے تو یا تو ان خطوط کور ڈی کی ٹوکری کی نذراور بھنگی کے حوالے نہیں کرنا چاہئے ، یا حکومت کو بسم اللہ شریف کارواج بند کردینا چاہئے۔

لفظ'' محمہ'' کوانگریزی میں مخفف لکھنے کارواج غالبًا انگریزوں نے نکالا ہے،اوراہلِ اسلام اس کی تنگینی کونہیں سمجھ سکے۔اوّل تو کسی لفظ کومخفف کرنا اس کی اہمیت کے کم ہونے کی علامت ہے،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامِ نامی کی اہمیت انگریزوں کے نزدیک خواہ کتنی ہی کم ہو،ایک مسلمان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نامِ مبارک کے بعد تمام ذخیر وُ الفاظ میں سب سے اہم لفظ'' محمہ'' ہے۔ اس لئے اس کومخفف کر کے لکھنا ایک مسلمان کے لئے کسی طرح بھی رَ وانہیں ہوسکتا۔

ثانیا:...طویل طویل تحریروں میں تخفیف کا نزلہ صرف اس ایک لفظ پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ پیطر زِممل تو اس اَ مر کا غماز ہے کہ ...نعوذ باللہ...لکھنے والے کواس لفظ ہے گویا نفرت ہے۔

ثالثاً: ... تخفیف کے بعد جب اس کا تلفظ'' موہڈ' ہوگا تو یہ ہمل اور ہے معنی لفظ ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کوایک مہمل اور لا یعنی لفظ میں تبدیل کر دینا، کسی طرح دُرست نہیں۔ اس لئے میں تمام اہل اسلام سے درخواست کروں گا کہ اس رواج کو تبدیل کریں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے حروف جبی پورے کھا کریں۔ جن حضرات کواس کی طرف النفات نہیں تھا، وہ تو خیر معذور تھے، لیکن اس تنبیہ کے بعداً مید ہے کہ اسم مبارک کی ہے ادبی کے گناہ اور وبال سے احتر از کریں گے۔ بعض حضرات صرف "M" لکھ دیتے ہیں، یہ بھی انگریزی فیشن ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اعراض کی دلیل ہے، اس سے بچنا چاہئے۔

آ پ صلی اللّہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ' '' یا'' صلعم'' لکھنا سوال:... بیں نے بڑے علاء کی کتابوں میں بید یکھا ہے کہ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف ( ° ) لکھ دیے ہیں، کیا پیچے ہے؟ ایبالکھنا چاہئے؟ یا پیغلط ہے؟ کیا پورا'' صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھنا ضروری ہے؟

جواب:... پورا وُرودشریف''صلی الله علیه وسلم'' لکھنا جاہئے۔'صرف ( ص) یا'' صلعم'' کی حماقت،علما نہیں کرتے بلکہ کا تب صاحبان کرتے ہیں۔ میں بالالتزام پورا دُرودشریف لکھتا ہوں ،مگر کا تب صاحبان مجھ پربھی عنایت کر جاتے ہیں۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت آ دم علیه السلام کے ناموں پر'' ص'' یا'' <sup>عن</sup>' لکھنا

سوال:...عام طور پرحضور صلی الله علیه وسلم اور حضرت آ دم علیه السلام کے اساء مبارکہ پر'' م''''وغیرہ لگادیتے ہیں، کیا بیہ

جواب:... پورا دُرود وسلام لکھنا جا ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ کیا" وآلہ وسلم" لکھنا ضروری ہے؟

سوال: ...حضور صلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ'' صلی الله علیه وسلم'' لکھا جائے یا'' صلی الله علیه وآله وسلم'' لکھا جائے؟ جواب:...' وآلہ وسلم'' لکھ دیں تواور بھی اچھاہے۔

''على احمر''يا'' محمطيٰ''نام لكصة وفت أوير'' <sup>م</sup>'' لكصنا

سوال:...اکثرلوگوں کومیں نے اپنانام اس طرح لکھتے ہوئے دیکھا ہے:''محمر علی''،''علی احمرٌ'' کیااس طرح سے اپنے نام كساته" من لكمناتيج ب؟

جواب:...لفظ" محمہ"یا" احمہ" جب کسی کے نام کا جزوہ وتواس پر" عن کی علامت نہیں لکھی جاتی۔

دُرود شريف لکصنے کا صحیح طريقه

سوال:...دُرودشريف لكصح كاصحيح طريقة كيا ہے؟'' صلى الله عليه وسلم'' يا'' صلى الله عليه وآله وسلم''؟ جواب:...دونوں صحیح ہیں،اور دُوسرے میں'' وآلہ'' کااضافہ ہے، بیزیادہ بہتر ہے،'' رحمت نازل فرما ئیں اللہ تعالیٰ آپ

 <sup>(</sup>١) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص:٢٢٧، مطبوعه رشيديه). وينبغي ان يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره ومن أغفله حرم حطًّا عظيمًا ..... ويكره الإقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما . (تقريب النواوي مع التدريب ص: ١١٨،٢١٨ طبع بيروت) .

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا

<sup>(</sup>٣) وآله أي أهله، والمراد: من أمن منهم أجمعين .... والصلاة عليهم تبعًا له عليه السلام مشروعة بل مندوبة ...الخ. (حلبي كبير ص:<sup>٣</sup>).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حنيفة: لَا يصلى على غير الأنبياء والملائكة. (خلاصة الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٩٠).

صلى الله عليه وسلم پراورآپ كى آل پراورسلام بھيجيں۔''()

# آپ صلی الله علیه وسلم کااسمِ مبارک آنے پرصرف ' صلی الله علیه وسلم' کہنا

سوال:...ہمارے بیارے نبی محمصلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو اکثر مولانا حضرات اور عام مسلمان صرف'' صلی اللہ علیہ وسلم'' کہتے ہیں اور دُرود شریف میں بھی مختصراً بیکہا جاتا ہے۔عرض فر مائیں کہ آیا ہم تمام مسلمانوں کواپنے پیارے نبی محمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی مختصراً لینا چاہئے یااد با مکمل اور واضح الفاظ میں اداکرنے کا حکم ہے؟ اور ان الفاظ '' صلی اللہ علیہ وسلم'' کے معنی بیان فر مائیں۔ نیز ہمارا یہ فیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دِل آزاری کا باعث تو نہیں؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه و تملم کااسم گرامی پورالینا چاہئے اوراس کے ساتھ وُرودشریف بھی لاز ماَ ذکر کرنا چاہئے۔ مجلس میں پہلی باراسم گرامی آئے تو تمام سننے والول پر بھی وُرودشریف واجب ہے (صلی الله علیه وسلم)،اورمجلس میں بار باراسم مبارک آئے تو ہر باروُرودشریف پڑھنا واجب نہیں ہے۔آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اسم گرامی کے معنی ہیں:'' بہت بہت تعریف کیا گیا''۔ اور'' صلی الله علیه وسلم'' کے معنی ہیں:'' آپ پر الله تعالی اپنی رحمتیں اور سلام نازل فرما کیں''۔

# كلمه پڑھنے كے بعد 'صلى الله عليه وسلم' 'پڑھنا

سوال:...جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں تو''لاإله إلاَّ الله محمد رسول الله''کے بعد''صلی الله علیہ وسلم'' بھی کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ''صلی الله علیہ وسلم'' کلمے کا حصہ نہیں ہے، مسئلہ بیہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھ''صلی الله علیہ وسلم'' کہنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:... کلمے کا حصہ تو نہیں ، لیکن عام حالات میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے نام مبارک پر دُرود شریف پڑھ لینا جا ہے۔ (۲)

# كيابيت الخلامين اسمِ ' محمد' سن كردُ رود پرٌ هناچاہے؟

سوال:...اگرکوئی بیت الخلامیں ہوتو'' محمہ'' کا نام من کروہاں بھی دُرود پڑھیں یا خاموش رہیں؟ جواب:... بیت الخلامیں کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔

(۱) وأفيضل العبارات علني ما قاله المرزوقي: اللُّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. (رد المحتار ج: ١ ص:١٣ مطلب أفضل صيغ الصلاة).

(٢) "يَـــأَيُّهَا الَّذِيْنَ امِّنُوا صَلَّوُا عَلَيْهِ ... "والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرةً، وبه قال أبو حنيفة ومالک رحمهما الله واختاره الطحاوي ... وقيل يجب الصلوة كلما جرى ذكرة صلى الله عليه وسلم وبه قال الكرخي ... الخـ (تفسير مظهري ج: ٢ ص: ١٠ ٣)، ١ ١ ٣).

(٣) وفي الدر المختار: والمذهب استحبابه أي التكرار وعليه الفتوي (الدر المختار ج: ١ ص: ١٥). ونص العلماء على استحبابها في مواضع ...... وعند ذكر أو سماع اسمه صلى الله عليه وسلم أو كتابته عند من لا يقول بوجوبها، كذا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملخصًا، وغالبها منصوص عليه في كتبنا (رد المحتار ج: ١ ص: ١٨).

(٣) وفيها يكره الكلام ..... في الخلاء. قوله وفي الخلاء لأنه يورث المقت من الله تعالى. (شامي ج: ٢ ص:١٨٣).

### صیغهٔ خطاب کے ساتھ صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا

سوال:..قرآن مجید میں صلواعلیہ ہے، کیا'' صلی اللہ علیک یارسول اللہ'' پڑھنے ہے دُرود کاحق ادا ہوجا تا ہے؟
جواب:...خطاب کے صیغے کے ساتھ صلوٰۃ وسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر کہنا چاہئے، دُوسری جگہ عائب کے صیغے سے کہنا چاہئے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دُرود شریف کے جوصیغے اُمت کو تعلیم فرمائے ہیں، وہ غائب کے صیغے ہیں۔ (۱)

#### " حضور'' كالفظ استعمال كرنا

سوال:...مؤدّبانه عرض کی جاتی ہے کہ آپ بیہ بتادیجئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں'' حضور'' کا لفظ استعال کرنا کیسا ہے؟ بعض علمائے کرام سے سنا ہے کہ بیرالفاظ استعال کرنا وُرست نہیں ہے۔

جواب:...'' حضور'' ادب واحترام کا لفظ ہے، اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ذاتِ عالی کے لئے اس کا استعال اُردو محاور ہے میں عام ہے،اس کوشرک وکفر کہنا غلط اور نافہی ہے۔ محاور ہے میں عام ہے،اس کوشرک وکفر کہنا غلط اور نافہی ہے۔

## دُرودشریف میں'' آلِ محمر'' سے کون لوگ مراد ہیں؟

سوال:...دُرودشریف میں'' آل محمد علیہ السلام'' سے کیا مراد ہے؟ آج کل کے بعض سیّد حضرات بھی اپ آپ کواس آل میں شامل سمجھتے ہیں۔ پوچھنا ہے ہے کہ اگر'' آل'' سے مراد حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی اولا دہے تو بیسل کہاں پڑتم ہوتی ہے؟ آج کل بعض ڈوم، ڈنگر، مراثی حضرات بھی شیعہ بن کر سادات برادری میں داخل ہورہے ہیں، ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...' آلِ محمه'' (صلی الله علیه وسلم ) میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اولا دبھی داخل ہے۔اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اہل خانه اور متبعین بھی۔ <sup>(۳)</sup>

## ا نبیائے کرام میہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے؟ سوال:...آٹھویں جماعت کی انگریزی کی کتاب (انگلش میڈیم) میں ایک سبق ہے:'' حضرت علی'' اور بریک میں

<sup>(</sup>۱) عن أبى حميد الساعدى قال: قالوا: يا رسول الله! كيف نصلى عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صلّ على محمد وأزواجه و ذرّيته كما صلّيت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه و ذرّيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه (مشكّوة ص:٨٦).

<sup>(</sup>٢) جناب، حضرت، قبله، تغظيماً له فيروز اللغات ص: ٥٢٢ (حض) \_

<sup>(</sup>٣) (وعلى اله) أى أهله والمراد من المن منهم أجمعين. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣). فالأكثرون أنهم قرابته صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة على الإختلاف فيهم وقيل جميع أمّة الإجابة وإليه مال مالك واختاره الأزهري والنووي في شرح مسلم ...... وذكر القهستاني ان الثاني مختار المحققين. (رد المحتار ج: ١ ص:٣١).

"Peace Be Upon Him" لکھا ہوا ہے، جو'' صلی اللہ علیہ وسلم'' کا انگلش تر جمہ ہے۔اسی طرح فارسی کی ہشتم جماعت کی کتاب میں حضرت علیؓ اور حضرت امام حسینؓ کے ساتھ'' علیہ السلام'' لکھا ہوا ہے۔ کیا پیغمبروں کے علاوہ صحابہ کبارؓ کے ساتھ بیہ الفاظ استعمال کئے جا سکتے ہیں؟ اگراس کا جواب نفی میں ہے تو آپ اپنے مؤ قر جریدے کی وساطت سے اسے نصاب سمیٹی اور اعلیٰ حکام وعمال حکومت کے

جواب:...اہلِ سنت والجماعت کے یہاں'' صلی اللّٰہ علیہ وسلم''،اور'' علیہ السلام'' انبیائے کرام کے لئے لکھا جاتا ہے،' صحابہ کے لئے" رضی اللہ عنہ' ککھنا چاہئے، اور حضرت علی کے نام نامی پر" کرتم اللہ وجہہ' بھی لکھتے ہیں، متعلقہ حضرات کوآپ کی اس تنبیه پرشکریه کے ساتھ غور کرنا جائے۔

### حدیث شریف میں'' رو'' کی علامت

سوال:...حدیث شریف کے ایک سے زیادہ راویوں کا نام جب لکھا جاتا ہے توعموماً آخری نام پر درج ہوتا ہے، جیسے "مغیره بن شعبه" "کیاجس نام پریدند کھا ہو، وہ صحابی رسول نہیں ہوتے؟

جواب: ... 'رج' ' ' رضى الله عنه ' كى علامت ب، عام طور سے حديث كة خرمين صحابى كا نام آتا ب، اس ير ' رضى الله عنہ وعنہم'' کہتے ہیں،جس کا مطلب بیہوتا ہے کہاس صحابی کے لئے بھی دُعا ہوئی اور صحابی سے پہلے جتنے راوی آئے ہیں وہ بھی دُعا میں شریک ہوگئے۔

<sup>(</sup>١) قال الجمهور من العلماء: لا يجوز افراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص:٢٢٨، طبع رشيديه). أيضًا: وأما السلام ... ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال "على عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج: ۵ ص: ۲۲۸، طبع رشیدیه)۔

<sup>(</sup>٢) ويستحب الترضى للصحابة. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٥٥٣).

<sup>(</sup>m) بعض علماء سے سنا ہے کہ خوارج نے آپ کے نام مبارک کے بعد "سوّد اللہ وجھہ" بر حایاتھا، اس کے جواب کے لئے "کوّم اللہ وجھہ" عادت تضبرالي مني \_ (امدادالفتاويٰ ج:۴ ص:۴۷).

# عقيدهٔ حيات الني طلي ثيلهم براجماع

## مسكله حيات النبى طلق فيلاتم

سوال: ...گزارش ہے کہ چندروزقبل مجھے بھینس کالونی کمرشل ایریا کی گول مجد میں در پرقر آن سننے کا اتفاق ہوا، اپنے درس کے دوران مجد کے پیش امام صاحب نے عذا ہے قبر پر درس دیتے ہوئے فر مایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بقیدِ حیات ہیں۔ اور دلائل دیتے ہوئے فر مایا کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ جو تحص میر سے دوخة اقدس پر حاضری دے گاتو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مولا ناموصوف کا تعلق دیو بند مسلک ہے ہے)۔ جبکہ میں نے خودشخ القرآن حضرت مولا نا غلام اللہ خان صاحب سے سنا ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات یا چکے ہیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب ''وفات النبی'' بھی لکھی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی علم نہیں ہے۔

جناب والاسے قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل معلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ:

ا:... كياحضور صلى الله عليه وسلم اپني قبر ميں زنده ہيں؟

٢:... كيا دنياوي معاملات كا آپ صلى الله عليه وسلم كوعكم ہے؟

۳:...کیارسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم کے روضۂ مبارک برحاضری دیناضروری ہے؟ جبکہ جج کے تمام ارکان مکہ مکرمہ میں پھیل \*\* \*\*

جواب: ... آپ كے سوال ميں چندمسائل قابل تحقيق ہيں:

يهلامسكله: .. مسكله خيات النبي صلى الله عليه وسلم ، ال ضمن ميس چنداً موركا سمجھ لينا ضروري ہے:

اقال:... یہ کمحلِ نزاع کیا ہے؟ یہ بات تو ہر عامی سے عامی بھی جانتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم وُنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضۂ مطہرہ ومقد سہ میں مدفون ہیں، اس لئے حیات النبی سلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی (اور نہ ہونی چاہئے ) کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وُنیوی حیات زیرِ بحث ہے۔ نہیں! بلکہ گفتگو اس میں ہے کہ وُنیا سے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے، اس کا تعلق جسدِ اطہر سے بھی ہے یا نہیں؟ اس بقیح سے معلوم ہوگا کہ یہاں تین چزیں ہیں:

ا:...وُنیا کی حیات کانه ہونا۔

٢:... برزخ كي حيات كاحاصل مونا\_

س:...اوراس برزخی حیات کا جسدِ اطهر سے تعلق ہونایانہ ہونا۔

پہلے دونکتوں میں کسی کا اختلاف نہیں۔اختلاف صرف تیسرے نکتے میں ہے۔ ہمارے اکابر جسدِ اطہر کوایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔

دوم:...اہل حق کاعقیدہ بیہ ہے کہ قبر کاعذاب وثواب برحق ہے، چنانچیشرح عقائد سفی میں ہے:

"وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم اهل الطاعة في القبر ..... وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية." (شرح عقائد ص: ٩٨)

ترجمہ:..'' کافروں اوربعض گناہگاراہلِ ایمان کوقبر میں عذاب ہوتا اور قبر میں اہلِ اطاعت کونعمت وثواب کاملنااورمئکرونکیر کاسوال کرنا، بیتمام امور برحق ہیں، دلائلِسمعیہ سے ثابت ہیں۔'' عقیدہ طحاویہ میں ہے:

"ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك اهل، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضى الله عنهم اجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النيران."

(عقيده طحاوية ص: ١٠) مطبوعه دارالإشاعت كراچى)

ترجمہ:...'اورہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا تواب اس شخص کو ہوگا جواس کا مستحق ہو،اور منکر وکیر قبر میں میت سے سوال کرتے ہیں،اس کے رب،اس کے دین اوراس کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اس پراحادیث وارد ہیں،اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔''
حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے رسالہ 'فقدا کبر' میں ہے:

"وسؤال منكر ونكير في القبر حق، واعادة الروح الى العبد وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم اجمعين ولبعض المسلمين."

(شرح فقه اکبر ص: ۱۲۱ و ما بعد، مطبوعه مجتبائی ۱۳۴۸ هـ)

ترجمہ:...' اور قبر میں منکر ونکیر کا سوال کرنا برحق ہے، اور قبر میں رُوح کا لوٹایا جانا اور میت کو قبر میں بھینچنا اور تمام کا فروں کو اور بعض مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہونا برحق ہے، ضرور ہوگا!''

قبر کے عذاب پرقر آن کریم کی آیات اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی احادیث ِمتواتر ہ وار دہیں ، اورسلف صالحین ، صحابہ و تابعین رضوان الله علیهم الجمعین کا اس پراجماع ہے ، چنانچے شرح عقائد میں چند آیات اوا حادیث کا حوالہ دینے کے بعد لکھاہے : "وبالجملة الأحاديث في هذا المعنى وفي كثير من احوال الآخرة متواترة المعنى وأن لم يبلغ آحادها حد التواتر." (شرح عقائد ص:٠٠١، مطبوعه مكتبه خير كثير، كراجي) وان لم يبلغ آحادها حد التواتر." (شرح عقائد ص:٠٠١، مطبوعه مكتبه خير كثير، كراجي) ترجمه:..." حاصل بيكه عذاب وثواب قبراور بهت سے احوال آخرت ميں احاديث متواتر بيں، اگر چه فردأ فرداً آحاد بيں۔"

شرح عقائد کی شرح" نبراس"میں ہے:

"ثم قد روی احادیث عذاب القبر وسؤاله عن جمع عظیم من الصحابة فمنهم عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وانس بن مالک، والبراء، وتمیم الداری، وثوبان، وجابر بن عبدالله، وحذیفة، وعبادة بن صامت، وعبدالله بن رواحة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وابوامامة، وابو الدرداء، وابو هریرة، وعائشة رضی الله عنهم، ثم روی عنهم اقوام لا یحصی عددهم." (نبراس ص:۲۰۸، مطبوعه مکتبه امدادیه، ملتان)

ترجمہ:...'' قبر کے عذاب وثواب اورسوال کی احادیث صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں،جن میں مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل ہیں:

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت براء، حضرت تميم داری، حضرت ثوبان، حضرت جابر، حضرت حذیفه، حضرت عباده، حضرت عبدالله بن مواحه، حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عبدالله بن عمره عضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوامامه، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابو مريره، حضرت عائشه، رضی الله عنهم، پھران سے اتنی قوموں نے روایت کی ہے، جن کی تعداد کا شار نہیں کیا جاسکتا۔''

امام بخاری رحمه الله نے عذابِ قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی چھا حادیث ذکر کی ہیں، جومندرجہ ذیل پانچ صحابہ سے مروی ہیں: حضرت براء بن عازب، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت اساءاور حضرت انس بن مالک رضی الله عنہم ۔

اس كے ذيل ميں حافظ الدنيا ابن حجر عسقلاني رحمه الله لکھتے ہيں:

"وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث: منها عن ابي هريرة، وابن عباس، وابي ايوب، وسعد، وزيد بن ارقم، وام خالد في الصحيحين او احدهما، وعن جابر عند ابن ماجة، وابي سعيد عند ابن مردوية، وعمر، وعبدالرحمٰن بن حسنة، وعبدالله بن عمرو عند ابي داؤد، وابن مسعود عند الطحاوي، وابي بكرة واسماء بنت يزيد عند النسائي، وام

مبشر عند ابن ابي شيبة، وعن غيرهم."

(فتح الباری ج: ۳ ص: ۲۴۰ ، دارالنشر الکتب الإسلامیه، لَاهور) ترجمه:... اورعذابِ قبر میں ان مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ اوراحادیث بھی وارد ہیں، چنانچہان میں سے حضرت ابوہر ریرہ، ابن عباس، ابوایوب، سعد، زید بن ارقم اورام خالد ...رضوان الله علیهم الجمعین ... ک احادیث توضیحین میں یاان میں سے ایک میں موجود ہیں۔

اور حضرت جابر کی حدیث ابن ماجه میں ہے، حضرت ابوسعید کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے، اور حضرت عمر عمر عبد الرحمٰن بن حسنہ اور عبد الله بن عمر و کی ابوداؤد میں ہیں، حضرت ابن مسعود کی حدیث طحاوی میں ہے، حضرت ابو بکر اور اساء بنت یزید کی احادیث نسائی میں ہیں، اور حضرت ام بشر کی حدیث مصنف ابن ابی شیب میں ہے، حورت ام بشر کی حدیث مصنف ابن ابی شیب میں ہے، اور ان کے علاوہ دُوسر سے صحابہ ہے بھی احادیث مروی ہیں۔''

اور مجمع الزوائد (ج: ٣ ص: ٥٤ مطبوعه دارالكتاب بيروت) ميں يعلیٰ بن سيابة كی روايت بھی نقل كی ہے۔

یہ قریباً تمیں صحابہ کرام کے اسائے گرامی کی فہرست ہے، جو میں نے عجلت میں مرتب کی ہے، اور جن سے عذابِ قبر کی احادیث مروی ہیں ،اس لئے قبر کے عذاب وثواب کے متواتر ہونے میں کوئی شبہیں۔

سوم:...جب بیرنابت ہوا کہ قبر کاعذاب وثواب برحق ہے،اور بیا ہلِحِق کا اجماعی عقیدہ ہے تواب اس سوال پرغور کرنا ہاتی رہا کہ قبر کا بیعذاب وثواب صرف رُوح سے متعلق ہے یا میت کے جسم عضری کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور بید کہ اس عذاب وثواب کامحل آیا یہی حسی گڑھا ہے جس کوعرف عام میں'' قبر'' سے موسوم کیا جاتا ہے یا برزخ میں کوئی جگہ ہے جہال میت کوعذاب وثواب ہوتا ہے،اورای کوعذابِ قبر کے نام سے یا دکیا جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب ہے ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تتبع سے بالبداہت معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب و تواب صرف رُوح کونہیں ہوتا بلکہ میت کا جسم بھی اس میں شریک ہے، اور یہ کہ عذاب و تواب کا کل یہی حسی قبر ہے جس میں مردہ کو وفن کیا جاتا ہے، گر چونکہ یہ عذاب و تواب دُوس سے عالم کی چیز ہے، اس لئے میت پر جو حالات قبر میں گزرتے ہیں، زندوں کو ان کا ادراک و شعور عمو مانسیں ہوتا (عمو مانس لئے کہا کہ بعض او قات بعض اُمور کا انکشاف بھی ہوجا تا ہے) جس طرح نزع کے وقت مرف والا فرشتوں کو دیکھتا ہے اور دُوس سے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، گر پاس بیٹھنے والوں کو ان معاملات کا ادراک و شعور نہیں ہوتا جو نزع کی حالت میں مرنے والے پر گزرتے ہیں۔

ہمارے اس دعویٰ پر کہ عذاب و ثواب ای حسی قبر میں ہوتا ہے اور سے کہ میت کا بدن بھی عذاب و ثواب سے متأثر ہوتا ہے، احادیث نبویہ سے بہت سے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ ان شواہد کا استیعاب نہ تو ممکن ہے اور نہ ضروری ہے، اس لئے چند عنوانات کے تحت ان شواہد کانمونہ پیش کرتا ہوں:

#### ا:...حديثِ جريد:

"عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ (رَضِىَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُرَيْنِ (وَفِيُ رُوايَةٍ: فَسَمِعَ صَوُتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا) فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا الْحَدُهُ مَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اَخَذَ كَبِيرٍ، أَمَّا الْحَدُهُ مَا فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اَخَذَ كَبِيرٍ، أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ اَخَذَ كَبِيرٍ، أَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ عُمَّانَ لَا يَسُتَتِو مِنَ الْبَولِ، وَامَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمُشِي بِالنَّمِيمَةِ عُمَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ:.. ' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم دوقبروں کے پاس سے گزر ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کی آواز سنی ، جن کوقبر میں عذاب ہور ہا تھا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہور ہا ہے ، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پرنہیں ہور ہا ہے (کہ جس سے بچنا مشکل ہو) ، ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا ، اور دُوسرا چفل خور تھا۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے (کھجور کی ) ایک ترشاخ لی اور اس کو بچ سے آدھوں آدھ چیرا ، انہیں ایک ایک کرے دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ نے (یہ دکھے کر) ہو چھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شاید (اس عمل سے ) ان کے عذاب میں (اس وقت تک کے لئے ) شخفیف ہوجائے جب تک کہ پیشاخیں خشک شاید (اس علی ۔ ''

يمضمون حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام ﷺ ہے بھی مروی ہے:

ا:...حضرت ابوبكره رضى الله عنه ـ (ابن ماجه ص:۲۹، مجمع الزوائدج: اص:۲۰۷، فتح الباري ج: اص:۳۲۱) (ابن الى شيبه ج: اص: ٢١ س، ١٩٩ موارد الظمآن ص: ١٩٩ ، مجمع ج: ٣ ص: ٥٥) ۲:...حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللّٰدعنه۔ ٣:...حضرت انس رضي الله عنه ـ (مجمع الزوائدج: ١ ص:٢٠٨) (افراد دارقطنی، فتح الباری ج:۱ ص:۱۳۱۷) ٧:...حضرت جابر رضي الله عنه \_ ۵:...حفرت ابورا فع رضي الله عنه \_ (نسائى بحواله فتح البارى ج: اص: ١٩٩) ( مجمع ج:٣ ص:٥٦١ فتح ج:١ ص:٣٢٠) ٢:...حفرت ابوامامه رضي الله عنه \_ 2:...حضرت عا ئشةٌ ضي الله عنها \_ (مجمع ج:ا ص:۲۰۷) (مجمع ج:٣ ص:٥٤) ٨:...حضرت ابن عمر رضى الله عنهما \_ (ابن الي شيبه ج: ٣ ص:٢١ ص جعع ج: ٣ ص:٥٥) 9:...حضرت يعلى بن سيابه رضى الله عنه

• ا:...اس نوعیت کا ایک اور واقعه حضرت جابر رضی الله عنه ہے تھے مسلم میں ج: ۲ ص: ۱۸ ۴ میں منقول ہے۔ اا:...اورای نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر رہے وضی الله عنه ہے مندِ احمد میں بسند شجیح منقول ہے۔ (مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۵۷) ۱۲:... نیز ای نوعیت کا ایک واقعہ مصنف ابن الی شیبہ ج: ۳ ص:۷۹ ساور مسندِ احمد میں حضرت یعلیٰ بن سیابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

ان احادیث میں ہمارے دعویٰ پر درج ذیل شواہد ہیں:

ﷺ:...آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاان دونوں قبروں کے پاس ہے گز رتے ہوئے عذابِ قبرکومحسوس فر مانا ،اور جن دوشخصوں کوعذابِ قبرہور ہاتھا ،ان کی آ وازسننا۔

الله :... دونوں قبروں پرشاخِ خر ما کا گاڑنا۔

ﷺ:...اوردریافت کرنے پریفرمانا کہ: شایدان کےعذاب میں کچھ تخفیف ہوجائے جب تک کہ بیشاخیں خشک نہ ہوں۔ اگر میگڑ ھا،جس کوقبر کہا جاتا ہے،عذابِ قبر کامحل نہ ہوتا توان شاخوں کوقبروں پرنصب نہ فرمایا جاتا،اورا گرمیّت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم ان دو شخصوں کی آواز نہ سنتے ،اور نہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے عذابِ قبر کا حساس ہوتا۔

### ٢:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذابٍ قبر كوسننا:

اُو پرحضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث میں آیا ہے:

"فَسَمِعَ صَوُتَ إِنْسَانَيُنِ يُعَدَّبَانِ فِي قُبُوُدِهِمَا۔" (صحيح بنجاری ج: اصسسس) ترجمہ:..." آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دوآ دمیوں کی آ واز سی جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا۔" پیمضمون بھی متعددا جادیث میں آیا ہے:

ا:..." عَنُ اَبِى اَيُّوُبَ الْأَنْصَارِيِّ (رَضِىَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُوُدٌ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا."

(صحیح بعادی ج: ۱ ص:۱۸۴، صحیح مسلم ج: ۲ ص:۳۸۱ واللفظ لهٔ) ترجمه:...'' حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: آنخضرت مسلی الله علیه وسلم غروبِ آفتاب کے بعد باہر نکلے تو آواز سنی ،فر مایا: یہودکوان کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے۔''

٢:... "عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى نَحُلٍ لِأَبِى طَلْحَة، يَبُرُزُ لِحَاجَتِهِ. قَالَ: وَبِلَالٌ يَّمُشِى وَرَاءَهُ يُكُرِمُ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّمُشِى وَرَاءَهُ يُكُرِمُ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَى لَمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَى لَمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِيَّادٍ اللهُ وَالله وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَالله وَله وَالله وَله وَالله وَالله

ترجمہ:...' حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوطلحہ کے جمعی وں کے باغ میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جارہ سے ، حضرت بلال آپ کے پیچھے چل رہے تھے، ادب کی بنا پر برا برنہیں چل رہے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر ہے و کھڑے ، وہ کھڑے ، میاں تک کہ حضرت بلال بھی آپنچے ، فرمایا: بلال! کیا تم بھی سن رہے ہوجو میں سن رہا ہوں؟ عض کیا: میں تو کھ تھے ہیں سن رہا! فرمایا: صاحب قبر کوعذاب ہورہا ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ ہے سکی قبر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہودی کی قبر ہے۔''

"نَّ وَ اللهِ عَنُ اَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: اَخُبَرَنِى مَنُ لَا أَتَّهِمُهُ مِنُ اَصُحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يَّمُشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يَّمُشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَسْمَعُهُ! اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَا اَسْمَعُهُ! قَالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا اَسْمَعُهُ! قَالَ: اللهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِيَّةِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللهُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّ

(رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح، مجمع الزوائد ج: مصن اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کرجمہ: ۔۔۔ جمعہ اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ترجمہ: ۔۔۔ معزت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کے صحابہ میں صاحب نے بتایا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال بقیع میں چل رہے تھے، اچا تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! جو پچھ میں من رہا ہوں، کیاتم بھی من رہے ہو؟ عرض کیا: اللہ کی قتم! یا رسول اللہ! میں اس کونہیں من رہا۔ فرمایا: کیاتم اہل قبور کو سنتے نہیں ہو؟ ان کوقبروں میں عذاب ہور ہاہے!"

٣:... "عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَوُمُا نَخُلًا لِبَنِى النَّجَارِ، فَسَمِعَ اَصُواتَ رِجَالٍ مِّنُ بَنِى النَّجَارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، يُعَذَّبُونَ فِى يَوُمُا نَخُلًا لِبَنِى النَّجَارِ، فَسَمِعَ اَصُواتَ رِجَالٍ مِّنُ بَنِى النَّجَارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، يُعَذَّبُونَ فِى يَعُورُ هِمُ النَّهُ وَلَا يَعَوَّدُوا مِنُ عَذَابِ قُبُورُهِمُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَزُعًا، فَأَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ الْعَبُرِ هِمْ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَزُعًا، فَأَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ اللهَ عَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزُعًا، فَأَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصُرَابَهُ أَنُ يَتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ اللهَ عَرَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصُرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالْوَائِد جَالَ المَسْعَادِ وَاللهُ البَوْالِ جَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

ترجمہ:...'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کی ایک جگہ میں داخل ہوئے تو بنونجار کے چند مُر دول کی آواز سنی، جو جاہلیت کے زمانے میں مرے تھے اور ان کو قبروں میں عذاب ہور ہاتھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرا کر نکلے، اور اپنے صحابہ موسم فرمایا کہ عذابِ قبر سے پناہ مانگیں۔''

ان احادیث میں قبروں کے پاس جا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذابِ قبر کوسننا ندکور ہے،اگریہ گڑھے (جن کوقبریں کہا جاتا ہے ) عذاب کامحل نہ ہوتے اور قبروں میں مدفون ابدان کوعذاب نہ ہوتا، تواس عذابِ قبر کا قبروں کے پاس سننانہ ہوتا۔ سا:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے علاوہ دوسرول کے لئے بھی عذابِ قبر کاسنناممکن ہے: متعدداحادیث میں بیمضمون بھی وارد ہوا ہے کہ اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہتم مُر دوں کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کرسکو گے تو

میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں منتا ہوں وہتم کو بھی سنادیتے ،اس مضمون کی چندا حادیث درج کی جاتی ہیں : میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں سنتا ہوں وہتم کو بھی سنادیتے ،اس مضمون کی چندا حادیث درج کی جاتی ہیں :

ا:... "عَنُ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ (رَضِىَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِطٍ لِبَنِي النَّجَارِ عَلَى بَغُلَةٍ لَّهُ، وَنَحُنُ مَعَهُ إِذُ حَادَتُ بِهِ فَكَادَتُ تُلُقِيْهِ وَإِذَا اَقُبُرَ سِتَّةٍ اَوُ حَالِطٍ لِبَنِي النَّجَارِ عَلَى بَغُلَةٍ لَّهُ، وَنَحُنُ مَعَهُ إِذُ حَادَتُ بِهِ فَكَادَتُ تُلُقِيْهِ وَإِذَا اَقُبُرَ سِتَّةٍ اَوُ حَمُسَةٍ اَوُ اَرُبَعَةٍ -قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرَيُرِيُ - فَقَالَ: مَنُ يَعُوفُ أَصُحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ خَمُسَةٍ اَوُ اَرُبَعَةٍ -قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: اَنَا! قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هُولًا اللهُ اَنُ يَقُولُ اللهُ اَنُ يُسْمِعَكُمُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اللهَ اَنُ يُسْمِعَكُمُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنُهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنُهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اَسُمَعُ مِنُهُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ الَّذِي اللهَ مَا سُلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ:...'' حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: ایک روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے خچر پر سوار ہوکر بنونجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے ، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے،
اچا تک خچر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرجاتے ، وہاں کوئی چار ، پانچ یا چھ قبریں تھیں ، آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان قبروں کوکوئی بہچانتا ہے؟ ایک آ دمی نے عرض کیا: جی ہاں! میں جانتا ہوں۔ آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کیا: حالت ِشرک میں! پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں ، اور اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم این مردے
فرمایا: بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں ، اور اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے
وفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ وہ تم ہمیں بھی عذا ہے قبر سناد ہے جس طرح میں سنتا ہوں۔''

٣:... "عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتًا مِّنُ قَبُرٍ، فَقَالَ: مَتَى مَاتَ هَلَذَا؟ قَالُوُا: مَاتَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ! فَسُرَّ بِذَالِكَ وَقَالَ: لَوُ لَا اَنُ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوُتُ اللهُ اَنُ يُسْمِعَكُمُ عَذَابَ الْقَبُرِ."

(سنن نسانی ج: ۱ ص: ۲۹۰ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۱، مواد د الظمآن ص: ۲۰۰) ترجمه:... معزت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ایک قبرے آواز سی تو فرمایا: یہ کب مراتھا؟ آپ سلی الله علیه وسلم کو بتلایا گیا که زمانهٔ جا ہلیت میں! اس پر آپ سلی الله علیه وسلم خوش ہوئے اور فرمایا: اگر مجھے بیا ندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مُر دے وفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں الله تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ تہمیں بھی عذاب قبر ہوتا ہوا سائی دیتا۔'' ٣:... "عَنُ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُبًا اللهُ عَدُالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى . " لَيْ اللهُ عَذَالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(اسنادہ صحیح، کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۲۰۰۰ حدیث: ۲۳۳) ترجمہ:... مضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کے وریانے میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو گھبرا کر نکلے، اور فرمایا: اگر بیاندیشہ نہ ہوتا کہ تم مُر دوں کوفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تہمیں بھی وہ عذا بِ قبر سنادے جو میں سنتا ہوں! " مندرجہ بالا احادیث ہمارے مدعا پرتین وجہ سے شاہد ہیں:

ا:...آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذابٍ قبر كوخودسننا۔

۲:...اور بیفر مانا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تہمیں بھی عذابِ قبر سنادیں ، جو میں سن رہا ہوں۔جس سے معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا سننا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے۔اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو قبروں کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۳:...اور بیفر مانا که: اندیشه بیه به که خوف کی وجه سے تم مُر دوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔اگرعذاب کاتعلق قبر کے گڑھے سے نه ہوتا تواس اندیشه کی کوئی وجہ نتھی۔

### ٧:... بهائم كاعذابٍ قبركوسننا:

اُوپرحضرت زیدبن ثابت اورابوسعید خدری رضی الله عنهما کی احادیث میں عذابِ قبر کے سننے سے جانور کا بد کنا ندکور ہے۔ یہ مضمون بھی متعددا حادیث میں آیا ہے کہ مرد ہے کوقبر میں جوعذاب ہوتا ہے، اس کوجن وانس کے علاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں،اس سلسلے میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظ فرمائیں:

### ا:...حديث انس رضي الله عنه:

"ثُمَّ يُضُرَبُ بِمِطُرَقَةٍ مِّنُ حَدِيْدٍ ضَرُبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسُمَعُهَا مَنُ يَلِيْهِ إِلَّا النَّقَلَيْنِ وَ النَّهُ اللهُ اللهُ

ترجمہ:...' پھراس (مردے) کولوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، جس سے وہ مردہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن وانس کے علاوہ قریب کے تمام حیوانات سنتے ہیں۔''

#### ۲:...حدیث ابو ہریرہ رضی اللّہ عنہ:

"فَیُفُتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنُ جَهَنَّمَ، ثُمَّ یُضُرَبُ ضَرُبَةً تَسُمَعُ کُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَیُنِ۔ رواہ البزار " (مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۵ حدیث: ۲۷۱، کشف الاستار عن زوائد البزار ج: ۱ ص: ۳۱۳) ترجمہ:...' پھراس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جا تا ہے، پھراس کو ماری جاتی ہارکہ اس کو سنتے ہیں تمام جانور سوائے جن وانس کے۔''

#### ٣:..حديث ابوسعيد خدري رضي الله عنه:

"وَيُفْتَحُ لَـهُ بَـابٌ اِلَـى النَّارِ، ثُمَّ يُقُمَعُهُ قَمُعَةً بِالْمِطُرَاقِ يَسُمَعُهَا خَلُقُ اللهِ كُلُّهُمُ غَيُرَ التَّقَلَيُنِـ" (مسند احمد ج:٣ ص:٩، ٢٩٦، كشف الأستار ج: ١ ص:١٣، مجمع الزواند ج:٣ ص:١٢٩ حديث:٢٢٣)

ترجمہ:...'' پھراس ( کا فرمرد ہے ) کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھرفرشتہ اس کواپیا گرز مارتا ہے جس کوجن وانس کےعلاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔''

٣: ... حديث براء بن عاز برضي الله عنه:

"فَيَخُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيُنِ، فَيَصِيرُ تُوابًا، " الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيُنِ، فَيَصِيرُ تُوابًا، قَالَ: ثُمَّ تُعَادُ فِيُهِ الرُّوُ حُـ" قَالَ: ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوُ حُـ" قامَ ٢٩٨)

ترجمہ:..'' پی فرشتہ اس کوالیم ضرب لگا تا ہے، جس کوجن وانس کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، وہ اس ضرب ہے مٹی ہوجا تا ہے۔ فر مایا: پھراس میں دوبارہ رُوح لوٹائی جاتی ہے۔'' ۵:...حدیث عاکث مرضی اللہ عنہا:

"إِنَّهُمُ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا."

(صحیح به بعادی ج: ۲ ص: ۹۴۲ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۲۱۷) ترجمه:... 'مُر دول کوتبرول میں ایساعذاب دیاجا تا ہے جس کوسب چوپائے سنتے ہیں۔' ۲:...حدیث اُمّ مبشر رضی اللّہ عنہا:

"عَنُ أُمِّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا فِى حَائِطٍ مِنُ حَوَائِطٍ مِنُ اللهِ عَنْ النَّهِ عِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ! حَوَائِطٍ بَنِى النَّهِ عِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ! وَهُوَ يَقُولُ: اِسْتَعِينُدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ! قَالَتُ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّهُمُ لَيُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، عَذَابًا تَسْمَعُهُ قَالَتُ: قُلُتُ: قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّهُمُ لَيُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمُ؟ قَالَ: نَعَمُ، عَذَابًا تَسْمَعُهُ اللهَائِقُ. "(رواه احمد ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٩ حديث: ٢٠٩٥، موارد الظمآن ص: ٢٠٠)

ترجمہ:...' حضرت اُمِّ مبشر رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ: میں ایک دن بنونجار کے باغ میں تھی کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے ، وہاں بنونجار کی کچھ قبرین تھیں (انہیں دیکھ کر) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ سے عذا ب قبر سے پناہ مانگو! میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا قبر میں عذا ب دیا جا تا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! بے شک انہیں اپنی آپی قبروں میں عذا ب دیا جارہا ہے ، جسے تمام جانور سنتے ہیں۔''

#### ٢:...حديث حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه:

"إِنَّ الْمَوْتِلَى لَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ حَتَّى أَنَّ الْبَهَائِمَ تَسْمَعُ أَصُوَاتَهُمْ."

(دواہ الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن. مجمع الزوائد ج ۳۰ ص ۰۰، ۱ حدیث: ۱ ۲۹۳) ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: مُر دول کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ چویائے ان کی آواز سنتے ہیں۔''

#### ٨:..حديث الي سعيد خدري رضي الله عنه:

"كُنُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَّهُوَ يَسِيُرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَنَفَرَث، قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا شَأْنُ رَاحِلَتِکَ نَفَرَتْ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَمِعَتُ صَوُتَ رَجُلٍ يُعَدَّبُ فَيَ قَبُرِهٖ فَنَفَرَتُ لِللهِ كله كثير وقد وثق، فِي قَبُرِهٖ فَنَفَرَتُ لِذَالِكَ. " (رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير وقد وثق، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٩، ١٣٥ حديث: ٢٩٠)

ترجمہ:...' ایک سفر میں ، میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پرتشریف لے جار ہے تھے کہ اچا تک سواری بدک گئی ، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی سواری کو کیا ہوا؟ یہ بدک کیوں گئی ؟ فر مایا: اس نے ایک شخص کی آوازسنی جس کواس کی قبر میں عذاب ہور ہاہے ، اس کی وجہ سے بدک گئی۔''

ان احادیث میں جن وانس کے علاوہ باقی حیوانات کا عذابِ قبر کوسننا مذکور ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذابِ قبرایک حی چیز ہے جس کو نہ صرف اس عالم میں محسوس کیا جاسکتا ہے، بلکہ جن وانس کے علاوہ باقی مخلوق کواس کا ادراک بھی ہوتا ہے، جن وانس کو جوادراک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت ہے کہ ان کا ایمان ، ایمان بالغیب رہے۔ دُوسری وہ حکمت ہے جواُوپر بیان ہوچکی ہے کہ اگر عذابِ قبر کا انکشاف انسانوں کو عام طور سے ہوجایا کرتا تو کوئی شخص مُر دوں کو قبرستان میں وُن کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ ہمرحال اس عذاب کامحسوس ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عذابِ قبرای گڑھے میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کے بدن کو بھی ہوتا ہے۔

#### ۵:...عذابِ قبر کے مشاہدہ کے واقعات:

عذابِ قبر کوانسانوں اور جنات کی نظر سے پوشیدہ رکھا گیا ہے،لیکن بعض اوقات خرقِ عادت کے طور پر عذابِ قبر کے پچھ

آ ٹارکامشاہدہ بھی کرادیا جاتا ہے،اس نوعیت کے بےشاروا قعات میں سے چندوا قعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

ترجمہ:.. ' حضرت قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ طبیں سے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک دستہ پر حملہ کیا، اس دستہ کوشکست ہوئی، پھر ایک مسلمان نے مشرکوں کے ایک آ دمی کو بھا گئے ہوئے جالیا، جب اس پر تلوارا تھانے کا ارادہ کیا تو اس مخص نے ''لا اللہ الا اللہ'' پڑھا، کیکن مسلمان کلمہ من کربھی ہٹانہیں، یہاں تک کہ اس قبل کردیا، پھر اس سے ضمیر نے اس کے قبل پر ملامت کی، چنانچہ اس نے اپنا قصدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فر مایا: تو نے اس کا دل کرید کر کیوں ند دیکھ لیا؟ تھوڑی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انتقال ہوگیا، اسے فن کیا گیا گر اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوفن کر دو! دوبارہ فن کیا گیا تو پھر دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے، تین باریبی ہوا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: زمین نے اس کوقبول کرنے سے انکار کردیا ہے، اس کے گھر کے لوگوں نے اس کوقبول کرنے سے انکار کردیا ہے، سے کی غار میں ڈال دو!''

٢:... "عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ مِنَّا رَجُلٌ مِّنُ بَنِى النَّجَارِ قَدُ قَرَأً
 البَقَرَةَ وَآلَ عِـمُوَانَ، وَكَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُطَلَقَ هَارِبًا حَتَّى لَحِقَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِـمُوَانَ، وَكَانَ يَكُتُبُ لِمُحَمَّدٍ، فَأَعُجَبُوا بِهِ، فَمَا لَبِتَ اَنُ بِأَهُـلِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَرَفَعُوهُ، قَالُوا: هٰذَا قَدُ كَانَ يَكُتُبُ لِمُحَمَّدٍ، فَأَعُجَبُوا بِهِ، فَمَا لَبِتَ اَنُ

قَصَمَ اللهُ عُنُقَهُ فِيهِمُ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوُهُ، فَأَصُبَحَتِ الْأَرْضُ قَدُ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوُهُ، فَأَصُبَحَتِ الْأَرْضُ قَدُ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوُهُ، فَأَصُبَحَتِ الْأَرْضُ قَدُ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنُبُوذًا. "(صحيح بخارى ج: ١ ص: ١١٥، فَأَصُبَحَتِ اللَّرُضُ قَدُ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا. "(صحيح بخارى ج: ١ ص: ١١٥، صحيح ابن صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٠٥، واللفظ لهُ، مسند احمد ج: ٣ ص: ١٢١، ١٢١، ٢٣٥، صحيح ابن حبان بحواله موارد الظمآن ص: ٣١٥، خصائص كبرى ج: ٢ ص: ٨٥)

ترجمہ: ... ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک شخص ہم سے یعنی بنونجار سے تھا، اس فے سور ہُ بقر ہ اور سور ہُ آل عمران پڑھی ہوئی تھی ، اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھا کرتا تھا، پھروہ بھا گ کراہل کتاب سے جاملا، انہوں نے اس کوخوب اُچھالا اور کہا کہ: بیٹچہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے لئے وحی لکھا کرتا تھا، وہ لوگ اس پر بہت خوش ہوئے ، پچھ ہی دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن تو ڑ دی (یعنی مرگیا) ، انہوں نے گڑھا کھود کراسے دنن کردیا ، صبح ہوئی تو زبین نے اس کو باہر پھینک دیا ، انہوں نے اسے پھر اُگل دیا ، عاجز ہوکر دن آبوں نے سہ بارہ دنن کیا ، زبین نے اسے پھر اُگل دیا ، عاجز ہوکر انہوں نے اسے بغیر دفن کے بڑار ہے دیا ، انہوں نے سہ بارہ دفن کیا ، زبین نے اسے پھر اُگل دیا ، عاجز ہوکر انہوں نے اسے بغیر دفن کے بڑار ہے دیا ۔ ''

":..." عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ: ..... وَذَالِكَ أَنَّهُ بَعَثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُجِدَ مَيَّتًا قَدِ انْشَقَّ بَطُنُهُ وَلَمُ تَقُبَلُهُ الْأَرُضُ."

(بيهقى دلائل النبوة ج: ٢ ص: ٢٣٥، خصائص كبرى ج: ٢ ص: ٨٥)

ترجمہ:..'' حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو (کسی کام سے ) بھیجا،اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک جھوٹ بولا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بدؤ عافر مائی،اس کے نتیجہ میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا،اس کا پیٹ بھٹا ہوا تھا،اورز مین نے اسے قبول نہیں کیا۔''

٣:... "عَنُ عِمُرَانَ ..... شَهِدُتُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ بَعَثَ جَيُشًا مِّنَ الْمُسُلِمِيُنَ إِلَى الْمُشُوكِيُنَ ... اللَّى قوله ... فَلَمْ يَلُبَثُ إِلَا يَسِيُرًا حَتَّى مَاتَ فَدَفَنَّاهُ وَ لَمُ يَلُبَثُ إِلَا يَسِيُرًا حَتَّى مَاتَ فَدَفَنَّاهُ وَ اللهِ مَلْ اللهُ عَلَى ظَهُرِ الْأَرْضِ ، فَقَالُوا: لَعَلَّ عَدُوًّا نَّبَشَهُ فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ اَمَوُنَا غِلْمَانَنَا يَحُوسُونَهُ فَأَصُبَحَ عَلَى ظَهُرِ اللَّرُضِ فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعِسُوا، فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسُنَاهُ بِأَنْفُسِنَا فَأَصُبَحَ عَلَى ظَهُرِ عَلَى ظَهُرِ اللَّرُضِ فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعِسُوا، فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسُنَاهُ بِأَنْفُسِنَا فَأَصُبَحَ عَلَى ظَهُرِ اللَّرُضِ فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعِسُوا، فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسُنَاهُ بِأَنْفُسِنَا فَأَصُبَحَ عَلَى ظَهُرِ اللَّرُضِ فَقُلْنَا: لَعَلَّ الْغِلْمَانَ نَعِسُوا، فَدَفَنَّاهُ ثُمَّ حَرَسُنَاهُ بِأَنْفُسِنَا فَأَصُبَحَ عَلَى ظَهُرِ اللَّارُضَ فَقُلْنَا وَقُلْنَا لَكُولُ اللهُ مِنْ اللهُ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ مَنْ هُو أَشَرُّ مِنْهُ، وَلَكِنَّ اللهُ أَحَبُ أَن يُرِيكُمُ تَعْظِيمَ حُرُمَةِ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ إِلّا اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ إِلّا اللهُ اللهُ

ترجمہ:...' حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک شکر کا فروں سے جہاد کے لئے بھیجا، (اس کے بعد ایک شخص کے تل کا واقعہ ذکر کیا)، پھر وہ قاتل چندہ ہی دنوں کے بعد مرگیا، ہم نے اس کو فن کیا توضیح کو کھلی زمین پر پڑا تھا۔ ہم نے سوچا شاید کسی دشمن نے اس کو اُ کھاڑ بھینکا ہے، ہم نے دوبارہ دفن کر دیا، اور اس پر اپنے غلاموں کا بہرہ لگا دیا، اگلے دن پھر زمین کی سطح پر پڑا تھا، ہم نے سوچا شاید غلام سوگئے ہوں گے، ہم نے تیسری بار دفن کیا اور خود بہرہ دیا، لیکن اسلمے دن پھر زمین پر پڑا تھا، بالآ خر ہم نے اسے ایک غارمیں ڈال دیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ: زمین نے اسے باہر پھینک دیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر کی گئی تو فر مایا: زمین تواس سے بھی بُر ہے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیر جا ہا کہ تہمیں بیر دکھا کیں کہ لااللہ اِلَّا اللّٰہ کی حرمت کس قدر بڑی ہے!''

٥:... "عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ اَنَّ مُحُلِمًا لَمَّا جَلَسَ بَيُنَ يَدَيهِ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ،
 قَالَ لَهُ: آمَنْتَهُ ثُمَّ قَتَلُتَهُ ؟ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَوَاللهِ! مَا مَكَثُ مُحُلِمٌ إِلَّا سَبُعًا حَتَّى مَاتَ،
 قَالَ لَهُ: آمَنْتَهُ ثُمَّ قَتَلُتَهُ ؟ ثُمَّ دَعَا عَلَيْهِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَوَاللهِ! مَا مَكَثُ مُحُلِمٌ إِلَّا سَبُعًا حَتَّى مَاتَ،
 قَلَ فَطَقُتُهُ اللَّارُضُ، ثُمَّ دَفَنُوهُ ، فَلَفَظَتُهُ الْأَرْضُ ، ثُمَّ دَفَنُوهُ فَلَفَظَتُهُ اللَّارُضُ ، فَرَضَمُوا عَلَيْهِ مِنَ الْحَجَارَةِ حَتِّى وَارَوهُ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الْأَرُضَ لَتُطَابِقُ عَلَى مَنُ الْحِجَارَةِ حَتِّى وَارَوهُ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الْأَرُضَ لَتُطَابِقُ عَلَى مَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ اللهُ رُضَ لَتُطَابِقُ عَلَى مَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَرَهِ مَا بَيُنَكُمُ لَمَّا أَرَاكُمُ مِنُهُ."

(البداية والنهاية ج: ٣ ص: ٢٢٥، مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٢٩٣)

ترجمہ:.. ' حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ جملم (ایک مسلمان کوتل کرکے) جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے اسے امن دینے کے بعد قل کردیا؟ پھراس کے حق میں بدد عافر مائی ، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جملم اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد مرگیا ، تو زمین نے اس کواگل دیا ، بالآ خرلوگوں نے اس تو زمین نے اس پھرائگل دیا ، بالآ خرلوگوں نے اس کے گرد پھر جمع کر کے اسے چھپادیا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر پہنجی تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے بھی بر ہے لوگوں کو چھپالیتی ہے ، لیکن اللہ تعالی نے اس کا میہ منظرتم کو دکھا کر یہ چا ہا کہ تہماری آپس کی حرمتوں کے بارے میں تم کو فیصوت وغبرت دلائیں ۔'

٢:... "عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: بَيُنَمَا آسِيُرٌ بِجَنُبَاتِ بَدُرٍ، إِذُ خَرَجَ رَجُلٌ مِن حُفُرَةٍ فِى عُنُقِهِ سِلُسِلَةٌ، فَنَادَانِى: "يَا عَبُدَاللهِ! إِسُقِنِى" فَلَا آدُرِى أَعَرِفَ إِسُمِى أَوُ دَعَانِى مِن حُفُرَةٍ فِى عُنُقِهِ سِلُسِلَةٌ، فَنَادَانِى: "يَا عَبُدَاللهِ! لا تَسُقِه بِدِعَايَةِ الْعَرَبِ، وَخَرَجَ رَجُلٌ مِن ذَالِكَ الْحَفِيرِ فِى يَدِه سَوُطٌ، فَنَادَانِى: يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَسُقِه فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَة بِالسَّوط حَتَى عَادَ إلى حُفُرَتِه، فَأَتَيْتُ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُرِعًا فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَة بِالسَّوطِ حَتَى عَادَ إلى حُفُرَتِه، فَأَتَيْتُ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسُرِعًا

فَأَخُبَرُتُهُ، فَقَالَ لِيُ: أَوَ قَدُ رَأَيُتَهُ؟ قُلُتُ: نَعَمُ! قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ اللهِ أَبُو جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ! وَذَاكَ عَذَابُهُ إلى يَوُمِ الْقِيَامَةِ." (قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالله بن محمد المغيرة وهو ضعيف، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣١ حديث: ٣٢٩٨)

ترجمہ:...' حضرت ابن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ: دریں اثنا کہ میں بدر کے قریب سے گزررہا تھا، استے میں ایک گڑھے سے ایک شخص نکلاجس کے گلے میں ذنجیرتھی، اس نے ججھے پکار کر کہا:'' اے عبداللہ'' بجھے بانی پلاؤ۔'' ججھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے '' عبداللہ'' (الله کا بندہ) کہہ کر پکارا۔ اس گڑھے سے ایک اور آ دمی نکلا، جس کے ہاتھ میں کوڑ اتھا، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ:'' اس کو پانی نہ پلانا، میکا فر ہے!'' پس اس نے پہلے شخص کو کوڑ امار ااور مار مار کر گڑھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی سے آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیسار اقصہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یہ اللہ کا دشمن ابوجہل تھا! اور قیا مت تک اس کی یہی سز اہے!'' نعو فر ہاللہ من فرالک!

الله عَدْرَة عَلَى إِبُنُ أَبِي الدُّنيَا حَدَّثَنِى أَبِي، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنَ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلُمَةَ عَنِ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَاكِبٌ يَسِيُرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، إِذْ مَرَّ بَسُلُمَةَ عَنِ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَاكِبٌ يَسِيُرُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، إِذْ مَرَّ بِمَ قُبَرٍ يَلْتَهِبُ نَارًا مُصَفَّدًا فِي الْحَدِيْدِ، فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! إِنْصَحُ وَ عَرَجَ آخَرُ يَتُلُوهُ فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ ، يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ وَ عَرَجَ آخَرُ يَتُلُوهُ فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ ، يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ ، يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ وَ يَتُلُوهُ فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ ، يَا عَبُدَاللهِ! لَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ مَانُ إِلَى الْعَرْجِ ، قَالَ: وَأَصَبَحَ قَدِ ابْيَصَّ شَعُرُهُ ، فَأَخْبِرَ عُثُمَانُ بِذَالِكَ ، فَنَهُى أَنْ يُسَافِرَ الرَّجُلُ لُوحُدِهٍ ."

ترجمہ:.. '' ابن الی الدنیا کہتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا میرے والد نے ، وہ کہتے ہیں کہ: ہم سے بیان کیا حماد بن سلمہ نے ، وہ روایت کرتے ہیں ہشام بن عروہ سے ، وہ اپنے والد سے : دریں اثنا کہ ایک سوار کمہ و مدینہ کے درمیان جارہا تھا کہ ایک قبرستان سے گزرا، اچا تک ایک شخص قبر سے نمودار ہوا جو آگ سے کھڑک رہا تھا، اور لو ہے کی ہیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا: '' اے بند ہ خدا! مجھے پانی وے دو، اے بند ہ خدا! مجھے پانی وے دو۔'' اور ایک اور شخص اس کے پیچھے سے نکلا، اس نے پکار کرکہا: '' اے بند ہ خدا! اسے پانی نہ وینا، اس منظر سے سوار پڑشی طاری ہوگئی اور اس کی سواری اس کوموضع نہ وینا، اے بند ہ خدا! اسے پانی نہ دینا۔'' اس منظر سے سوار پڑشی طاری ہوگئی اور اس کی سواری اس کوموضع نہ وینا، آپ کے بال سفید ہوگئے ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کواس کی اطلاع کی گئی تو آپ نے آدمی کے تنہا سفر کرنے سے منع فرمادیا۔''

٨:... "وَقَلْ ذَكُو ابْنُ أَبِى الدُّنْيَا فِي "كِتَابِ الْقُبُورِ" عَنِ الشَّعْبِيِّ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا قَالَ

لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَرُتُ بِبَدْرٍ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَّخُرُجُ مِنَ الْأَرْضِ فَيَضُرِبُهُ رَجُلًّا بِلَا يَخُرُجُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ بِمِقْمَعَةٍ حَتَّى يَغِيبُ فِى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَفْعَلُ بِهِ ذَالِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِمِقَمَعَةٍ حَتَّى يَغِيبُ فِى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخُرُجُ فَيَفْعَلُ بِهِ ذَالِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَالِكَ أَبُو جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ يُعَذَّبُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ!"
(كتاب الروح ص: ٩٣)

ترجمہ:.. ''ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں امام شعبی سے نقل کیا ہے کہ: ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: میں بدر سے گزرر ہاتھا، میں نے ایک شخص کود یکھا کہ زمین سے نکلتا ہے تو دُوسرا آدمی اس کوہ تصور سے مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین میں غائب ہوجا تا ہے، وہ پھر نکلتا ہے تو دُوسرااس کے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ من کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ ابوجہل بن ہشام ہے! اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتارہے گا۔''

9:... (وَذَكَرَ) مِنُ حَدِيثِ حَمَّادِ بُنِ سَلْمَةَ عَنُ عَمُرِو بُنِ دِيُنَارٍ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِاللهِ
عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: بَيُسَمَا أَنَا أَسِيُرُ بَيُنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ وَّأَنَا مُحَقِّبٌ إِدَاوَةً، إِذُ مَرَرُتُ عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: بَيُسَمَا أَنَا أَسِيُرُ بَيُنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ عَلَى رَاحِلَةٍ وَّأَنَا مُحَقِّبٌ إِدَاوَةً، إِذُ مَرَرُتُ بِمَ قُبَرَةٍ فَإِذَا رَجُلٌ خَارِجٌ مِّنُ قَبُرِهِ يَلْتَهِبُ نَارًا وَفِي عُنُقِهِ سِلُسِلَةٌ يَّجُرُّهَا، فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! إِنْضَحُ،" فَوَاللهِ! مَا أَدُرِى أَعَرِفَنِي بِاسْمِى أَمُ كَمَا تَدُعُوا النَّاسُ؟ قَالَ: فَخَرَجَ إِنْضَحُ، يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ،" ثُمَّ إِجْتَذَبَ السِّلُسِلَةَ فَأَعَادَهُ فِي آخَرُ فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ،" ثُمَّ إِجْتَذَبَ السِّلُسِلَةَ فَأَعَادَهُ فِي آخُرُ فَقَالَ: "يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ، يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَنْصَحُ،" ثُمَّ إِجْتَذَبَ السِّلُسِلَةَ فَأَعَادَهُ فِي الْحَرُ

ترجمه:... اورائن الى الدنيا في جماد بن سلمه كى روايت سے، انہول في عمرو بن دينار سے، انہول في مير الله بن عبدالله سے، انہول في والدعبدالله بن عمروضى الله عنها سے روايت كيا ہے كه: انہول في فرمايا كه: دريں اثنا كه ميں مكه اور مدينه كے درميان أو ننى پرسوار ہوكر جار ہا تھا، مير كى سوارى پر پانى كامشكيزه بھى تھا، ايك قبرستان سے گزراتو ديكھا كه ايك شخص اپنى قبرسے نكل رہا ہے، جس پر آگ كركركردى ہے اوراس كى گردن ميں زنجير ہے، جس كووه تھييٹ رہا ہے، اس في جمھے پكاركركہا كه: '' اے عبدالله! پانى دو، اے عبدالله! پانى دو، الى ميرى الله كو تا مي الله كو تا مي الله كو تا مي الله كو تا ہے جھے بكاركركہا كه: '' اے عبدالله! اين دو، الى عبدالله! اس كو جھے بكاركركہا كه: '' اے عبدالله! اس كو يتي اك طرح اس في جھے بھى پكارا، پھراس كے يتي ايك اور شخص كى زنجير تيني كاركركہا كه: '' اے عبدالله! اس كو يائى نددينا، اے عبدالله! اس كو يائى نددينا، الله الله! الله يتسبع لها الكتاب مما اراه الله عافظ ابن قيم رحمه الله خب ار و أضعافها و أضعافها و أضعافها مما الا يتسبع لها الكتاب مما اراه الله سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر و نعيمه عيانًا، و أما رؤية المنام فلو ذكوناها لجاءت (كتاب الروح ص: ۹۹)

ترجمہ:...' بیرواقعات اوراس سے دو گئے چو گئے واقعات، جواس کتاب میں نہیں ساسکتے ،ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کوقبر کے عذاب وثواب کا مشاہدہ کرادیا، جہاں تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے،اگرہم انہیں ذکرکرنے بمیٹھیں توان کے لئے کئی دفتر چاہئیں۔''

## قبرمیں پیش آنے والے حالات وواقعات:

احادیث شریفہ میں ان حالات وواقعات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جومیّت کو قبر میں پیش آتے ہیں، ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیحالات ای قبر میں پیش آتے ہیں، اور بید کہ ان حالات کا تعلق میّت کے جسم سے بھی ہے، یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، ان کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔

ا:... "عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّهُ حَدَّتَهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِى قَبُوهِ، وَتَوَلِّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرُعَ نِعَالِهِمُ، اَتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقُعِدَانِهِ فَيَقُولُانِ: مَا كُنتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ، لِمُحَمَّدٍ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: مَلَكَانِ، فَيُ عَبُدُاللهِ وَرَسُولُهُ! فَيُقَالُ لَهُ: انْظُو إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّادِ، قَدُ أَبُدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ النَّادِ، قَدُ أَبُدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ النَّادِ، قَدُ أَبُدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ النَّادِ، قَدُ أَبُدَلُكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ النَّادِ، وَأَمَّا الْمُنافِقُ، أَوِ الْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَذْرِيُ! قَلَالُ لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ فِى هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَذِي اللهُ فَي قَبُوهِ وَيُعَالِي حَدِيْثِ أَنسٍ، قَلَالُ اللهُ عَدِيْدٍ ضَرِبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرُبَةً قَالَ : وَأَمَّا الْمُناوِقُ مَنْ حَدِيْدٍ ضَرُبَةً وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَدِيْدٍ ضَرِبَةً لَيْنَ اللهُ عَدِيْدٍ ضَرِبَةً وَيُعَالُ اللهُ عَيْمَ التَّقَلَيْنِ!" (صحيح بخارى ج: ا ص:١٨٣ م ١٨٠٠ واللفظ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسُمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرَ التَّقَلَيْنِ!" (صحيح بخارى ج: ا ص:٢٨٨ ، شرح السنه ج: ١ ص:٢٨٨ ، شرح السنه ج: ٥ ص:٢٥ ملم ج: ١ ص:٢٨٨ ، شرح السنه ج: ٥ ص:٢١٥ )

ترجمہ:.. ' حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اوراس کو فن کرنے والے اس کے فن سے فارغ ہوکر لوشتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، تب اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہتواس شخص یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پس اگر مردہ مؤمن ہوتو کہتا ہے کہ: میں شہادت و بتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں! پھراس سے کہتا ہے کہ: اپنے دوزخ کے ٹھکانے کی طرف و کھے! اللہ تعالیٰ نے مختے اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانا عطا فرمایا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: پس وہ جنت اور دوزخ دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو فرمایا ہے۔ قادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہم سے یہذکر کیا گیا کہ پھراس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے۔

کین کافراور منافق ، وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ: میں نہیں جانتا ( کہ یہ کون ہیں؟) میں توان کے بارے میں وہی بات کہتا تھا جو دُوسرے ( کافر)لوگ کہتے تھے! پس اس سے کہا جاتا ہے کہ: نہ تو نے خود جانا اور نہ کسی جانئے والے کے پیچھے چلا! پھرلوہ کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان ماراجا تا ہے،جس سے وہ ایسا چلا تا ہے کہ جن وانس کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے۔''

٢: ... "عَنْ سَـمُرَةَ بُنِ جُنُدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَى صَلَوةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِم فَقَالَ: مَنُ رَاى مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُوْيًا؟ قَالَ: فَإِنْ رَاى أَحَدٌ قَصَّهَا، فَيَقُولُ: مَا شَآءَ اللهُ! فَسَأَلَنَا يَوْمًا فَقَالَ: هَلُ رَاى مِنْكُمُ أَحَدٌ رُؤْيًا؟ قُلْنَا: لَا! قَالَ: للكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخَذَا بِيَدَى فَأَخُرَجَانِي إلى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ وَّرَجُلٌ قَآئِمٌ ... كَلُّوبٌ مِّنْ حَدِيْدٍ، يُدْخِلُهُ فِي شِدُقِهِ حَتَّى يَبُلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفُعَلُ بِشِدُقِهِ الْآخَر مِثْلَ ذَالِكَ وَيَلْتَئِمُ شِدْقُهُ هِذَا، فَيَعُوْدُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، فَقُلْتُ: مَا هِذَا؟ قَالًا: إِنْطَلِقُ! فَانْطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَـلْي رَجُـلِ مُّضُطَحِع عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَآئِمٌ عَلَى رَأْسِه بِفِهُرِ، أَوُ صَخْرَةٍ، فَيَشُدَخُ بِهَا رَأْسَهُ، فَإِذَا ضَرَبَهُ تَدَهُدَهَ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَلْذَا حَتَّى يَلْتَئِمَ رَأْسُهُ وَعَادَ رَأْسُهُ كَـمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ لَكُ : مَنُ هٰذَا؟ قَالَا: إِنْطَلِقُ! فَانْطَلَقْنَا إِلَى نَقَبِ مِثْلَ التَّنُورِ، أَعُلَاهُ ضَيِّقٌ وَّأَسُفَلُهُ وَاسِعٌ تَتَوَقَّدُ تَحُتَهُ نَارٌ، فَإِذَا اقْتَرَبَ إِرْتَفَعُوا حَتَّى كَادُوا يَخُرُجُونَ، فَإِذَا خَمِدَتُ رَجَعُوا فِيُهَا وَفِيُهَا رِجَالٌ وَّنِسَآءٌ عُرَاةٌ فَقُلُتُ: مَا هٰذَا؟ قَالَا: إِنْطَلِقُ! فَانْطَلَقُنَا حَتَّى أَتَيُنَا عَلَى نَهُ رِ مِّنُ دَم فِيُهِ رَجُلٌ قَآئِمٌ، وَعَلَى وَسُطِ النَّهُر ..... رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيُهِ حِجَارَةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهُرِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنُ يَخُرُجَ رَمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجَرِ فِي فِيُهِ فَرَدَّهُ حَيثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَآءَ لِيَخُرُجَ رَمْلِي فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرُجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَلْدَا؟ ..... قُلْتُ: قَدُ طَوَّ فُتُمَانِي اللَّيُلَةَ فَأَخُبرَ انِي عَمَّا رَأَيْتُ! قَالَا: نَعَمُ! أَمَّا الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدُقُهُ فَكَدَّابٌ يُحَدِّثُ بِ الْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَتَّى تَبُلُغَ الْآفَاقَ، فَيَصْنَعُ بِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ يُشُدَخُ رَأْسُهُ فَرَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرُآنَ فَنَامَ عَنُهُ بِاللَّيُلِ وَلَمْ يَعُمَلُ فَيُهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِيُ النَّقَبِ فَهُمُ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهُرِ آكِلُ الرِّبَا " الحديث (صحيح بخارى ج: ا ص: ۱۸۵ واللفظ لهُ، ج: ۲ ص: ۴۳ ما، تومذی ج: ۲ ص: ۵۳ یبی روایت حضرت ابوامامه رضی الله عند سے مجمى مروى ب، ملاحظه بو: موارد الظمآن ص: ٥٣٥، مجمع الزوائد ج: ١ ص: ٢٦، كنز العمال ج: ١٠ ص:۵۳۸،۵۳۷ مستدرک حاکم ج: ۲ ص: ۲۱۰)

ترجمه:...' جناب رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلم كي عادت شريفة تقى كه فجركى نمازيرٌ هركرا پيزيار واصحاب

کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کرتے تھے کہ:تم میں ہے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھا تو عرض کردیا کرتا تھا،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعبیر ارشا دفر مادیا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بارسب سے يوچها كه: كسى نے كوئى خواب ديكھا ہے؟ سب نے عرض كيا: كوئى نہيں ديكھا! آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه: میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میر اہاتھ بکڑ کر مجھ کوایک زمین مقدس کی طرف لے چلے، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دُوسرا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ز نبورے،اس بیٹھے ہوئے کے کلے () کواس سے چیررہاہے، یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچتا ہے، پھر دُوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرر ہاہے،اور پھروہ کلااس کا درست ہوجا تا ہے، پھراس کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا: پیکیابات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو کہ لیٹا ہوا ہے، سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پھر لئے کھڑا ہے، اس سے اس کا سرنہایت زور سے بھوڑ تاہے، جب وہ پتھراس کے سر پر دے مارتاہے، پتھرلڑ ھک کر دور جا گرتاہے، جب وہ اس کے اُٹھانے کے لئے جاتا ہے تواب تک لوٹ کراس کے پاس نہیں آنے یا تا کہ اس کا سر پھراچھا خاصا جیسا تھا ویباہی ہوجاتا ہے،اوروہ پھراس کواسی طرح پھوڑ تاہے۔ میں نے یو چھا: یہ کیاہے؟ وہ دونوں بولے: آگے چلو! ہم آگے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جومثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھااوراُوپر سے تنگ،اس میں آگ جل رہی تھی،اوراس میں بہت سے ننگے مرداورعورت بھرے ہوئے ہیں،جس وفت وہ آگ اُویر کواُٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اُٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہوجاتے ہیں، پھرجس وفت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے یو چھا: بیر کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آ گے چلو! ہم آ گے چلے، یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے،اس کے پچ میں ایک شخص کھڑا ہے،اور نہر کے کنارے پرایک شخص کھڑا ہےاوراس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں، وہ نہر کے اندر والاصحف نہر کے کنارہ کی طرف آتا ہے، جس وفت نکلنا جا ہتا ہے، کنارہ والاصحف اس کے منہ پرایک پتھراس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھراپنی پہلی جگہ پر جاپہنچتا ہے، پھر جب بھی وہ نکلنا حیا ہتا ہے تو اسی طرح وہ پھر مارکراس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے یو چھا: یہ کیا ہے؟ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ:تم نے مجھ کوتمام رات پھرایا،اب بتاؤ کہ بیسب کیااسرار تھے؟انہوں نے کہا کہ: وہ شخص جوتم نے دیکھا تھا کہاس کے کلے چیرے جاتے تھے، وہ مخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھااوروہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہوجاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے ہیں۔اورجس کا سرپھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ وہ تحض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوعلم قرآن دیا، رات کواس سے غافل ہوکرسور ہااور دن کواس بیمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔اور جن کوتم نے آگ کے غارمیں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔اور جس کوخون کی نہر میں

<sup>(</sup>۱) كله: سر، گال، جبرا . (غياث اللغات ص:۱۱۳۶ طبع علمي كتاب گرلامور) .

(بهثتی زیورحصه اول تچی کهانیاں حکایت نمبر ۴)

ديكھاوہ سودكھانے والاہے۔''

":.." عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانُتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ بَعُدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا يَكُنُ بِهِ فِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُولُوسِنَا الطَّيُرُ، وَبِيَدِهِ عُودٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا عَلَى رُولُوسِنَا الطَّيُرُ، وَبِيَدِهِ عُودٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ مَا عَلَى رُولُوسِنَا الطَّيْرُ، وَبِيَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِى اللهُ عَنْ مَا عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسُمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَّوُا مُدُبِرِيُنَ، حِيُنَ يُقَالُ لَهُ: يَا هَلَذَا! مَنُ رَّبُّكَ؟ وَمَا دِيُنُكَ؟ وَمَنُ نَّبِيُّكَ؟

وَفِى رِوَايَةٍ: وَيَـأْتِيُـهِ مَـلَكَانِ، فَيُجُلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنُ رَّبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّى اللهُ! فَيَـقُولَانِ لَهُ: مَا دِيُنُكَ؟ فَيَقُولُ: دِيُنِى الْإِسُلَامُ! فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمُ؟ فَيَـقُولُ: هُـوَ رَسُـولُ اللهِ! فَيَـقُـولَانِ لَـهُ: وَمَـا يُدُرِيُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، وَآمَنُتُ بِهِ، وَصَدَّقُتُ!

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَذَٰلِكَ قَوُلُهُ: "يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَجْرَةِ" ثُمَّ اتَّفَقَا فَيُنَادِى مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ: اَنُ صَدَقَ عَبُدِى، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبَيْهَ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِه .

وَإِنَّ الْكَافِرَ .... فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: فَتُعَادُ رُوْحَهُ فِي جَسَدِه، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُحُلِسَانِه، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَنُ رَّبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيُكُمُ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيُكُمُ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِيُ! فَيَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَآءِ: اَنُ كَذَبَ، فَأَفُوشُوهُ مِنَ النَّارِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاللَّهُ إِلَى النَّارِ! فَيَأْتِيُهِ مِنُ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيَضِيئُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضُلَاعُهُ.

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعُمَى، أَبُكُمُ، مَعَهُ مِرُزَبَةٌ مِّنُ حَدِيُدٍ، لَوُ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَّصَارَ تُرَابًا، فَيَضُرِبُهُ بِهَا ضَرُبَةً يَّسُمَعُهَا مِنُ بَيْنِ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَابًا لُصَارَ تُرَابًا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَابًا لُصَارَ تُرَابًا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيرُ تُرَابًا السَّعَادُ فِيُهِ الرُّورُ حُد" (جامع الأصول ج: ١١ ص: ١٥٨ واللفظ لهُ، ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٩٨ مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ١٨٨ مسند احمد ج: ٣ ص: ٢٩٨)

ترجمہ:..'' حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسول اللہ صلی اللہ علیہ وسول اللہ علیہ وسول اللہ علیہ وسلی کے گر دبیٹھ گئے ، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے ، آنخضرت صلی وسلی بیٹھ گئے ، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گر دبیٹھ گئے ، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے ، آنخضرت صلی

الله عليه وسلم کے ہاتھ ميں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمين کريدر ہے تھے (جيسا کہ گہری سوچ ميں آ دمی ايسا کيا کرتا ہے )، پھر سرمبارک کواو پراُٹھا کر فرمايا کہ: عذا ہے قبر سے الله تعالیٰ کی پناہ مانگو! دومر تبہ يا تين مرتبہ فرمايا، پھر فرمايا کہ: جب لوگ ميت کو فن کر کے لو شخ ہيں تو وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، اور اس کے پاس دو فرشتے آتے ہيں، اس کو بٹھاتے ہيں اور اس سے کہتے ہيں کہ: تيرار ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: ميرار ب الله فرشتے آتے ہيں کہ: تيراد بن کھا ہے کہ: ميراد بن اسلام ہے! وہ کہتے ہيں کہ: بيرآ دمی کون تھا جوتم ميں ہے! وہ کہتے ہيں کہ: يرآ دمی کون تھا جوتم ميں بھيجا گيا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ: وہ محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ہيں! فرشتے کہتے کہ: کجھے کيے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ: ميں نے الله تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے، ميں اس پر ايمان لايا، اور ميں نے آنخضرت صلی الله عليه وسلم کی قصد بق کی!

حق تعالی شانهٔ کے ارشاد: "یُثَبِّتُ اللهُ الَّذِیُنَ اَمَنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِی الْحَیوٰۃِ اللهُ نَیا وَفِی الْاَحِیوٰۃِ اللهُ نَیا وَفِی الْاَحِیرَۃِ۔" (ابراہیم:۲۷) (الله تعالی ایمان والوں کواس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) ہے وُنیا اور آخرت میں مضبوط رَفتا ہے) میں جس تثبیت کا ذکر ہے، اس سے مردے کا نکیرین کے سوال وجواب میں ثابت قدم رہنا مراد ہے۔

پھرایک منادی آسان سے آواز دیتا ہے کہ: میرے بندے نے پچ کہا! اس کے لئے جنت سے فرش بچھاؤ،اس کو جنت کے لئے جنت کا ب بچھاؤ،اس کو جنت کالباس پہنچاؤ،اوراس کے لئے جنت کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ (اس کے لئے جنت کا درواز ہ کھول دیا جا تاہے، پس)اس کو جنت کی ہوااورخوشبوآتی ہے،اورحدِنظراس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔
مدروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس اسلم نے کا فی میں میں کا زکر کر نے کا میں کی قبر کسال میں کہ ذکہ کر سے ت

پھرآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے کافری موت کا ذکر کرنے کے بعداس کی قبر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس کی رُوح اس کے بدن میں لوٹادی جاتی ہے، اور دوفر شتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بھاتے ہیں، پھراس سے کہتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: ہاہ! ہاہ! میں نہیں جانا! وہ کہتے ہیں کہ: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: ہاہ! ہوہ کہتا ہے کہ: یہ جھوٹ بولتا ہے! اس کے لئے آگ کا فرش ہوا وہ اس کوآگ کا لباس پہناؤ، اور اس کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنا نچہ دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنا نچہ دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنا تھے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو! چنا تھے دوزخ کی طرف تک ہوجاتی ہے، یہاں دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس اس کودوزخ کی گرمی اور اس کی لوپنچتی ہے، اور اس کی قبر تنگ ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک وُسری میں نکل جاتی ہیں \_ نعوذ باللہ!

پھراس پرایک اندھا بہرافرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے،جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے،اگر وہ گرز پہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ مٹی ہوجائے، وہ کا فر مردے کواس گرز سے ایسی مار مارتا ہے جس کوجنوں اور انسانوں کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کے سارے حیوان سنتے ہیں، وہ گرز لگنے ہے مٹی ہوجاتا ہے، پھراس میں

. دوباره رُوح لوثائی جاتی ہے۔''

٣: ... "عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيّتَ يَسُمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَّوا مُدُبِرِيْنَ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلْوةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَكَانَ الصَّوْمُ عَنُ يَعِينِهِ، وَكَانَتِ الزَّكُوةُ عَنُ يَّسَارِهِ، وَكَانَ فِعُلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلُوةِ وَالصِّلَةِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رَجُلَيْهِ، فَيُؤْتِنَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَوةُ: مَا قِبَلِيُ مَدُخَلًا وَيُوْتِلَى مِنْ عَنُ يَمِينِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ: مَا قِبَلِي مَدُخَلًا وَيُوْتِلَى مِنْ عَنُ يَّسَارِهِ فَتَقُولُ الزَّكُوةُ: مَا قِبَلِيُ مَدُخَلٌ! وَيُؤْتِنَى مِنُ قِبَل رَجُلَيُهِ فَيَقُولُ فِعُلُ الْخَيْرَاتِ: مَا قِبَلِيُ مَدُخَلٌ! فَيُقَالُ لَهُ: أَقُعُدُ! فَيَقُعُدُ، وَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّمُسُ قَدُ دَنَتُ لِلْغُرُوبِ فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُل الَّذِي كَانَ فِيكُمُ ؟ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي أَصَلِّي ! فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتَفُعَلُ، وَلَكِنَ أُخْبِرُنَا عَمَّا نَسُأَلُكَ عَنُهُ! قَالَ: وَعَمَّ تَسُأَلُونِيُ عَنُهُ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبِرُنَا عَمَّا نَسُأَلُكَ عَنُهُ! فَيَقُولُ: دَعُونِيُ أَصَلِيُ! فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، وَلَكِنُ أَخْبِرُنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ! قَالَ: وَعَمَّ تَسُأْلُونِيُ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبِرُنَا مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيُكُمُ؟ وَمَا تَشُهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدًا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَشُهَدُ أَنَّهُ عَبُدُا ﴿ وَإِنَّهُ جَآءَ بِالْحَقّ مِنُ عِنْدِ اللهِ! فَيُقَالُ لَهُ: عَلَى ذَالِكَ حُيِّيْتَ، وَعَلَى ذَالِكَ مُتَّ، وَعَلَى ذَالِكَ تُبُعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ! ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنُ قِبَلِ النَّارِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَنُزلِكَ وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ لَوُ عَصَيْتَ! فَيَزُدَادُ غِبُطَةً وَّسُرُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّن قِبَلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلِكَ وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ! فَيَـزُدَادُ غِبُـطَـةً وَّسُـرُورًا، وَذَالِكَ قَـوُلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: "يُشَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوُل الثَّابِتِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظُّلِمِيُنَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ.'' قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْحِكَم عَنُ أَبِي هُ رَيْرَةَ: فَيُقَالُ لَهُ: أَرُقُدُ رَقَدَةَ الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَعَزُّ أَهْلِهِ إِلَيْهِ أَوْ أَحَبُ أَهُلِهِ إِلَيْهِ! ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُوَيُوةَ قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَتَى مِنُ قِبَل رَأْسِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، وَيُؤْتِني عَنُ يَّمِينِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُؤْتِني عَنْ يَسَارِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيُءٌ، ثُمَّ يُوْتِنِي مِنْ قِبَل رِجُلَيْهِ فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، فَيُقَالُ لَهُ: أَقَعُدُ! فَيَقُعُدُ خَائِفًا مَّرُعُوبًا، فَيُقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمُ؟ وَمَاذَا تَشُهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَجُل؟ فَيَهُولُونَ: اَلرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فِيكُمُ! قَالَ: فَلَا يَهْتَدِي لَهُ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: مُحَمَّدًا! فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ قَالُوا، فَقُلْتُ كَمَّا قَالُوا! فَيَقُولُونَ: عَلَى ذَالِكَ حُيِّيْتَ، وَعَلَى ذَالِكَ مُتَّ، وَعَلْى ذَالِكَ تُبُعَثُ إِن شَآءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ بَابٌ مِّنُ قِبَلِ الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَنُظُو إِلَى مَنْزِلِكَ

وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ لَوُ كُنُتَ أَطَعُتَهُ! فَيَزُدَادُ حَسْرَةً وَّثُبُورًا لَا قَالَ: ثُمَّ يَضِيُقُ عَلَيُهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلَاعُهُ لَكَ لَوُ كُنُتَ أَطَعُتَهُ! فَيَزُدَادُ حَسْرَةً وَّثُبُورًا لَا فَا مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوُمَ تَخَلِفَ أَضُلَاعُهُ فَالَ: وَذَالِكَ قَولُلهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكًا وَّنَحُشُرُهُ يَوُمَ لَا خَتَلِفَ أَضُلَاعُهُ فَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل المُعَلَى اللهُ عَلَى الل

ترجمہ:...' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس لوٹے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، پھرا گر مردہ مؤمن ہوتو نماز اس کے سرکی طرف ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف ہوتا ہے، زکو ۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور دُوسری نظی عبادتیں مثلاً: صدقہ ، نفل نماز، صلہ رحی ، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا، اس کی پائینتی کی طرف ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کے سرکی طرف آنا چاہے تو نماز کہتی ہے کہ: ادھر راستہ نہیں! اور اگر دائیں جانب سے آنا چاہے تو زکو ۃ جانب سے آنا چاہے تو زکو ۃ کہتی ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکو ۃ کہتی ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکو ۃ کہتی ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور پاؤں کی طرف سے آنا چاہے تو نفلی عبادتیں کہتی ہیں کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں!

پھرفرشتے (منکروکیر) اس کو کہتے ہیں کہ: اُٹھ کر بیٹے! وہ بیٹے جاتا ہے، تواس کوالیا لگتا ہے گویا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں: تواس کے بارے بیس کیا کہتا ہے جوتم میں تھا؟ اور تواس کے بارے بیس کیا گہتا ہے، جوتم میں تھا؟ اور خواس کے بارے بیس کیا گہتا ہے، تھہرو! بیس ذرا نماز پڑھلوں! فرشتے کہتے ہیں کہ: نماز خیرتم پڑھتے رہنا، ہم جو پچھ پوچھتے ہیں، اس کا جواب دے! وہ کہتا ہے: تم مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، اس کا جواب دو! وہ کہتا ہے: ذرا تھہرو! بیس نماز پڑھلوں! وہ کہتے ہیں: یہ تو خیرتم کی جو ہم تھ سے جو پچھ پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بتاؤ! وہ کہتا ہے: اور تم مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں بیتا کہ شخص جوتم میں تھا، اس کا جواب دو! وہ کہتا ہے: اور تم مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیں یہ بتا کہ شخص جوتم میں تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اور کیا شہادت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ: تہاری مراہ دھرت مجمسلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بیس گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بند سے ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق اور سچاد میں لے کر آئے! پھراس سے کہا جاتا ہے کہ: تواس عقید سے پر جیا، ای پرمرا، اور إن شاء اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق اور سچاد میں اللہ تعالیٰ نے تیری سزا کے لئے جنسا مان تیار کر رکھا تھا! اس سے اس کی مسرت اور شاو مان میں اضافہ ہوجا تا ہے، پھراس کے لئے جنت کی طرف وروازہ تعالیٰ نے تیری راحت کا بیسا مان تیار کر رکھا تھا! اس سے اس کی مسرت اور شاو مان میں اضافہ ہوجا تا ہے، پھراس کے لئے جنت کی طرف وروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ: دیچے! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا بیسا مان تیار کر رکھا تھا! سے کہ: دیچے! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا بیسا مان تیار کر رکھا

"يُغَبِّتُ اللهُ الَّذِيُنَ أَمَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوْةِ اللَّدُنْيَا وَفِي الْأَخِوَةِ." (ابراہیم:۲۷) ترجمہ:.." اللّٰدتعالی ایمان والوں کواس کی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) ہے دُنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔"

پھراس سے کہا جاتا ہے کہ: سوجاؤ! جیسے دلہن سوجاتی ہے کہاں کی محبوب ترین شخصیت کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا۔

اگرمردہ کافر ہوتوا گراس کے سرگی طرف ہے آنا چاہیں تو کوئی رو کئے والانہیں ، دائیں طرف ہے آنا چاہیں تو وہاں بھی کوئی موجود نہیں ، بائیں طرف ہے آنا چاہیں تو اوہ ہم بھی کوئی موجود نہیں ، بائیں طرف ہے آنا چاہیں تو اوہ ہم بھی کوئی رو کئے والی چیز موجود نہیں ، چنا نچے فرشتے اس کو گہتے ہیں: بیٹھ جا! وہ خوفز دہ اور مرعوب ہوکر بیٹھ جا تا ہے ، فرشتے کہتے ہیں: بیٹھ فکا کون تھا جوتم ہیں موجود تھا؟ اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے : کون سا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ: یہی خص جوتم میں تھا! لیکن وہ نہیں ہم تھتا کہ کس آدمی کے بارے میں لوچھر ہے : کون سا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ: یہی خص جوتم میں تھا! لیکن وہ نہیں ہم تھتا کہ کس آدمی کے بارے میں کہ کے بارے میں کیا گہتے ہوں؟) وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگوں کوان کے بارے میں کیا گہتے ہوں؟) وہ کہتا ہے کہ: میں نے لوگوں کوان کے بارے میں کہا اس کی جوئے نا تو میں نے بھی وہی وہی بات کی ( کہ نیو و باللہ – آپ پیچنیں!) ، فرشتے کہتے ہیں کہ: تو اس کی عقیدے پر جیا، اس کی پرمرا، اور ان شاء اللہ اس پراٹھایا جائے گا! پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول اس سے کہا جاتا ہے کہ: دکھے! اگر تو فر ماں بردار ہوتا تو تیری ہے جگہتی ، اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا بیہ سامان تیار کر رکھا تھا! پس اس کی حسرت و ہلاکت میں اضافہ ہوجاتا ہے ، پھراس کی قبر تگک کردی جاتی ہے، سامان تیار کر رکھا تھا! پس اس کی حسرت و ہلاکت میں اضافہ ہوجاتا ہے ، پھراس کی قبر تگک کردی جاتی ہے، بیال تک کہاس کی پسلیاں ایک دُوسری میں سے نکل جاتی ہیں ۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالیٰ شانہ کے اس دارشاد کا :

"فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ أَعُمَى." (طه: ١٢٣)

ترجمہ:...' اور جوشخص میری اس نفیحت سے اعراض کرے گا، تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کواندھا کر کے (قبرسے) اُٹھا کیں گے۔'' (ترجمہ حفزت تھانویؒ)

۵:... "عَنُ أَبِى سَعِيْدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَلّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأَنَّهُمُ يَكْتَثِرُونَ، قَالَ: اَمَا إِنَّكُمُ لَوُ أَكْثَرُتُمُ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلِكُمُ عَمَّا أَرَى، فَأَكْثِرُوا مِنُ كَأَنَّهُمُ يَكْتَثِرُونَ، قَالَ: اَمَا إِنَّكُمُ لَوُ أَكْثَرُتُم ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلِكُمُ عَمَّا أَرَى، فَأَكْثِرُوا مِنُ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلِكُمُ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنُ ذِكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلِكُمُ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنُ ذِكُرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلِكُمُ عَمَّا أَرى، فَأَكْثِرُوا مِنُ إِلَى اللهُ وَكُولَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِن اللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

فَسَتَرِى صَنِيعِى بِكَ! قَالَ لَهُ الْقَبُو: لَا مَرُحَبًا وَلَا أَهُلًا! أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بُغَضُ مَنُ يَّمُشِى عَلَى ظَهُرِى الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُو: لَا مَرُحَبًا وَلَا أَهُلًا! أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بُغَضُ مَنُ يَّمُشِى عَلَى ظَهُرِى الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُو: لَا مَرُحَبًا وَلَا أَهُلًا! أَمَا إِنْ كُنْتَ لَا بُغَضُ مَنُ يَمُشِى عَلَى ظَهُرِى إِلَى، فَإِذَا وُلِيُتُكَ الْيُومَ وَصِرُتَ إِلَى، فَسَتَرَى صَنِيعِي بِكَ! قَالَ: فَيَلْتَتِمُ عَلَيْهِ حَتَى يَلْتَقِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدُخَلَ بَعُضَهَا فِي عَلَيْهِ وَتَخْتَلِفُ أَضُلَاعُهُ! قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدُخَلَ بَعُضَهَا فِي جَوْفِ بَعُضِ قَالَ: وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبُعِينَ تِنِينًا، لَو أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتُ شَيْئًا مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتُ شَيْئًا مَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ وَيُخْدَشُنَهُ حَتَّى يُفُضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مَا اللهَ عَنُ مَنُ وَيَخْدَشُنَهُ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنُ حُفَرِ النَّارِ! هذَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مَا الْقَبُرُ وَوْضَةٌ مِّنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، أَوْ حُفْرَةٌ مِنُ حُفَرِ النَّارِ! هذَا الْوَجُهِ وَ اللهُ عَرِفُهُ إِلَا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَ الْكَالِ اللهِ عَرَمَدَى جَ ٢٠ صَ عَلَى اللهُ عَرِفُهُ إِلَّا مِنُ هَذَا الْوَجُهِ وَى الْعَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرِمَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَمَدَى جَ ٢٠ صَ اللهَ عَرَامُ اللهُ عَرْفُهُ إِلَّا مِنُ هَا الْوَجُهِ وَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْفُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الله

ترجمہ:.. ' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک بارآ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پرتشریف لائے تو دیکھا کہ پچھلوگ ہنس رہے ہیں، یہ دیکھ کر فرمایا کہ: سنو! اگرتم لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کشرت سے یاد کرتے تو وہ تم کواس حالت سے مشغول کر دیتی جو ہیں دیکھ رہا ہموں، پس لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کشرت سے یاد کیا کر و، کیونکہ قبر پرکوئی دن نہیں گزرتا ہے جس میں یہ بات نہ کہتی ہو کہ میں بے وطنی کا گھر ہموں، میں کیٹر وں کا گھر ہموں، پھر جب بندہ کہ میں بے وطنی کا گھر ہموں، میں قبر اس کو خوش آ مدید کہنے کے بعد کہتی ہے کہ: میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے مؤلوں میں جھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جبکہ تو میرے سپر دکیا گیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گئے حوال میں تجھ سے کیدا جو ای ہوں، چنا نچہ وہ اس کے لئے حوال میں تجھ سے کیدا اچھا برتا و کرتی ہموں، چنا نچہ وہ اس کے لئے حوالظر تک کشادہ ہوجاتی ہے، اور اس کے لئے حوالظر تک کشادہ ہوجاتی ہے، اور اس کے لئے حوالے کہ بنت کی طرف ایک درازہ کھول دیاجا تا ہے۔

اور جب بدکاریا (فرمایا که) کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ: تیرا آنا نامبارک ہے، میری
پشت پر جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو میرے حوالے کیا گیا
ہے، اور میرے پاس پہنچا ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا براسلوک کرتی ہوں، پس قبراس پرمل جاتی ہے،
یہاں تک کہ اس کو اس قدر بھینچ دیتی ہے کہ إدھر کی ہڈیاں اُدھر نکل جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے)
آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دُوسری میں ڈالیس فرمایا: اور اس پرستر زہر ملے سانپ
مسلط کردیئے جاتے ہیں، (یہ سانپ اس قدر زہر ملے ہیں کہ) اگر ان میں سے ایک زمین پر پھونک مارے تو
رہتی دُنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اُگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ نوچتے اور کا شتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ
اسے قیامت کے دن حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: قبریا تو

جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھا!"

مندرجہ بالا چنداحادیث بطورِنمونہ ذکر کی ہیں ،ان میں جومضامین ذکر فرمائے گئے ہیں ،ان کا خلاصہ درج ذیل عنوانات کے تحت پیش کیاجا تاہے:

# میت کا دفن کرنے والے کے جوتوں کی آ ہٹ سننا

يمضمون درج ذيل احاديث مين آياہے:

ا:...حضرت انس رضى الله عنه كى حديث يهلي كزر چكى ہے، جس ميں بيالفاظ ميں:

"قَالَ: ٱلْعَبُدُ إِذَا وُضِعَ فِى قَبُرِهٖ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصُحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسُمَعُ قَرُعَ نِعَالِهِمُ۔" (بخاری ج: اص:۱۸۳،۱۷۸، مسلم ج: ۲ ص:۳۸۱، ابوداؤد ج: ۲ ص:۹۵۳، نسائی ج: اص:۲۸۸، شرح السنه ج: ۵ ص:۱۵، ابن حبان ج: ۲ ص:۴۹)

ترجمہ:... مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے واپس لو منے ہیں، یہاں تک کہوہ ان کے قدموں کی آ ہٹ سنتا ہے۔''

٢:...حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"قَالَ: فَيَجُلِسُ قَالَ أَبُوهُو يُورَةَ: فَإِنَّهُ يَسُمَعُ قَوْعَ نِعَالِهِمُ" (عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٥٦٥) ترجمہ:..." اے بٹھایا جاتا ہے۔حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ: پھروہ (وفن کرکے لوشنے والوں کے ) قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔''

٣:..منداحم كالفاظ يه بين:

"قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسُمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَّوُا مُدُبِرِينَ." (مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۸۰، ۳۷۹) وقال صحيح على شرط مسلم، واقره الذهبى ـ ص: ۳۸۰ وقال صحيح على شرط مسلم، واقره الذهبى ـ ابن حبان ج: ۲ ص: ۳۵– ۴۸، موارد الظمآن ص: ۹۱ و ۱۹۷۱، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۳ حديث: ۲۱۹، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۱۹۸)

ترجمہ:...' جب لوگ مردہ کو ذن کر کے واپس لو منتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آ ہٹ سنتا ہے۔'' حضرت ابو ہر ریے درضی اللّٰدعنہ کی ایک دُوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّ الْمَيِّتَ يَسُمَعُ حِسَّ النِّعَالِ إِذَا وَلَّوُا عَنْهُ مُدُبِرِيُنَ." (شرح السُّنَّة ج: ۵ ص: ۳۱۳) ترجمه:..." بِ شک میّت جوتوں کی آسته ی آس کوبھی سنتا ہے، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹے ہیں۔" م: ... حضرت براء بن عازب رضى الله عنه كى حديث كالفاظ بيه بين: " فَإِنَّهُ يَسُمَعُ خَفْقَ نِعَالَ أَصُحَابِهِ إِذَا وَلَوُا عَنْهُ."

(مصنَّف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۱ احمد ج: ۴ ص: ۲۹۲ ، ابو داؤد ج: ۲ ص: ۲۵۴) ترجمہ: ... ' اور بے شک وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے ، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹیج ہیں۔''

۵:..حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكي حديث كالفاظ يه بين:

"إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ سَمِعَ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلَّوا عَنُهُ مُنُصَرِفِيُنَ." (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٤ حديث: ٢٤٧، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٠٠، اتحاف ج: ١٠ ص: ٢١٩، درمنثور ج: ٣ ص: ٨٢)

ترجمہ:...''میت کو جب دفن کر کے لوٹے ہیں تووہ (میت )ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔''

٢:...حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كي روايت كے الفاظ يه ہيں:

"حَتَّى يَسُمَعَ صَاحِبُكُمُ خَبُطَ نِعَالِكُمْ." (مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٥٨٣)

ترجمه:... میہاں تک کہتمہاراساتھی (میت) تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔''

2: .. عبدالله بن عبيد بن عمير رضى الله عنه كى روايت كالفاظ به بين:

"قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُقُعَدُ وَهُوَ يَسُمَعُ خَطُوَ مُشَيِّعِيهُ." (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٣٩٧) ترجمه:..." میّت کوبٹھایا جا تا ہے اور وہ اپنے رُخصت کرنے والوں کے قدموں کی چاپ کوسنتا ہے۔ " منگر نگیر کا آنا

یمضمون متواتر احادیث میں وارِ دہواہے کہ جب میت کو فن کیا جاتا ہے تو دوفر شنتے اس کے پاس آتے ہیں ،اس کو بٹھاتے ہیں اوراس سے سوال وجواب کرتے ہیں ،ان کے سوال وجواب کو ''فقسنسة المقبسو'' (قبر میں مردے کا امتحان ) فر مایا گیا ہے۔ حافظ سیوطیؒ ،شرح الصدور میں اور علامہ زبیدیؒ ،شرح احیاء میں لکھتے ہیں :

'' جاننا چاہئے کہ'' فتنۂ قبر' دوفرشتوں کے سوالوں کا نام ہے، اور اس بارے میں مندرجہ ذیل صحابہ سے متواتر احادیث مروی ہیں: ابو ہریرہ، براء، تمیم داری، عمر بن خطاب، انس، بشیر بن اکال، ثوبان، جابر بن عبداللہ، حذیفہ، عبادہ بن صامت، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمر و، ابن مسعود، عثمان بن عفان، عمر و بن عاص، معاذ بن جبل، ابوا مامہ، ابوالدر داء، ابورا فع، ابوسعید خدری، ابوقادہ، ابوموی ، اساء، عائشہ (رضی معاذ بن جبل، ابوا مامہ، ابوالدر داء، ابورا فع، ابوسعید خدری، ابوقادہ، ابوموی ، اساء، عائشہ (رضی الله عنهم)۔''

اس کے بعدان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے۔ یہاں پہلے ان احادیث کے ماخذ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جن کوان دونوں حضرات نے ذکر فر مایا ہے، اس کے بعد مزید احادیث کا اضافہ کروں گا، اور جن ماخذتک ہماری رسائی نہیں، وہاں شرح الصدوراور شرح احیاء کے حوالہ ہے ماُخذ ذِکر کئے جا کیں گے۔

ا:...حدیث انس رضی الله عنه پہلے گز رچکی ہے،جس کے الفاظ یہ ہیں:

"أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقُعَدَاهُ فَيَقُولُانِ لَهُ...." (صحيح بخارى ج: اص: ١٥٨ - ١٨٥ واللفظ للهُ، صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٦ ، ١٨٥ ، ابو داؤ د ج: ٢ ص: ١٥٨ ، نسائى ج: ١ ص: ٢٨٨) لهُ، صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٨) ترجمه:..." اس كياس دوفر شيخ آت بين اورات برهلات بين ....."

٢: ..حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما، جس كالفاظ به بين:

''إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ، إِنْ كَانَ مِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنُ أَهُلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هٰذَا مَقْعَدُكَ!'' (بخارى ج: ١ ص: ١٨٣ واللفظ له، ترمذى ج: ١ ص: ٢٢ ١، نسائى ج: ١ ص: ٢٩٢، ابن ماجه ص: ٣١٥)

ترجمہ:...'جب آ دمی مرجا تا ہے (تو قبر میں سوال وجواب کے بعد )اس کے سامنے اس کا اصل ٹھکا نا پیش کیا جا تا ہے ،اگر وہ جنتی ہوتو جنت میں اس کا ٹھکا نا اسے پیش کیا جا تا ہے ، اور اگر دوزخی ہوتو دوزخ میں اس کا ٹھکا نا پیش کیا جا تا ہے ، پھراس کو بتایا جا تا ہے کہ: یہ تیراٹھکا نا ہے!''

اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين ميں ديلمي كي مندالفر دوس سے بيالفاظ فل كئے ہيں:

"اَلِظُوا اَلْسِنَتَكُمُ قَولَ لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، وَإِنَّ اللهَ رَبُنَا، وَالْإِسْلَامُ فِي اللهِ مَا اللهِ اللهُ وَاللهُ وَمُحَمَّدًا نَبِينَا، فَإِنَّكُمُ تُسُنَلُونَ عَنُهَا فِي قُبُورِ كُمُ "(اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١١) ترجمه: "رجمه: " الني زبانول كوكمه "لا الله الا الله محدرسول الله "كاءاوى بنا وَ، اور بي بات به كثرت كها كروكه: "الله تعالى جمارارب بي بين "كونكه تم سے ان أمور "الله تعالى جمارا دين بي اور محملي الله عليه وسلم جمارے نبي بين "كونكه تم سے ان أمور كي بارے ميں قبروں ميں سوال كيا جاتا ہے۔ "

س:...حدیثِ براء بن عاز برضی الله عنه کے الفاظ یہ ہیں:

"قَالَ: إِذَا أُقُعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبُرِهٖ أَتَى ..... " (صحیح بخاری ج: اص: ۱۸۳ واللفظ لهٔ محیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸ منانی ص: ۲۹۰ ابو داؤد ج: ۲ ص: ۱۵۳ ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۲۷۷) محیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۵۸ ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۲۷۷) ترجمہ: " فرمایا: جب مؤمن کواس کی قبر میں بٹھایا جا تا ہے، تواس کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ " مخرت اساء بنت الی بکررضی اللّٰوعٰہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهِلْذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، لَا أَدُرِى أَيَّهُمَا قَالَتُ

أَسُمَاءُ، فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ هُو رَسُولُ اللهِ جَآءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَجَبُنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، هُو مُحَمَّدٌ أَلَاثًا۔ " (صحیح بخاری ج: اص: ۱۸ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج: اص: ۲۹۸، مؤطا ص: ۱۷) تُلَاثًا۔ " رصحیح بخاری ج: اص: ۱۸ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج: اص: ۲۹۸، مؤطا ص: ۱۷) ترجمہ: " میت سے کہا جاتا ہے کہ: تم اس فض (یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم ... جو بھارے پاس واضح جانتے ہو؟ تو مؤمن جواب دیتا ہے کہ: حضرت محدرسول الله ہیں ... سلی الله علیه وسلم ... جو بھارے پاس واضح احکام اور ہدایت لے کرآئے۔ ہم نے آپ ... سلی الله علیه وسلم ... کی قبول کیا اور آپ ... سلی الله علیه وسلم ... کی پیروی کی ، تین مرتبہ کہتا ہے کہ بیم مسلی الله علیه وسلم ہیں۔ "

۵:..حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے گز رچکی ہے،اس کے الفاظ یہ ہیں:

"إِذَا أُقُبِرَ الْمَيِّتُ، أَوُ قَالَ: أَحَدُكُمُ، أَتَاهُ مَلَكَانِ، أَسُوَدَانِ، أَزُرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: اللهُ اللهُ

ترجمہ:...'جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں، سیاہ رنگ اور نیلی آئکھوں والے،ایک کومنکراور دُوسرے کوئکیر کہا جاتا ہے۔''

٢:...حديث عمروبن العاص رضى الله عنه كالفاظ به بين:

"فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَسَنُّوا عَلَى التَّرَابُ سَنَّا، ثُمَّ اَقِيُمُوا حَولَ قَبُرِى قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جُزُورٌ وَيُقُسَمُ لَحُمُهَا، حَتَّى أَسُتَأْنِسَ بِكُمُ وَأَنْظُرَ مَاذَا رَاجِعٌ بِهِ رُسُلُ رَبِّيُ."

(صحيح مسلم ج: ا ص: ٢٦ واللفظ لهُ، سنن كبرى ج: ٣ ص: ٥٦)

ترجمہ:...'جب مجھے دنن کر چکوتو مجھ پرمٹی ڈالنا، پھرمیری قبر کے گرداتنی دیر تک کھڑ ہے رہنا کہ اُونٹ کو ختے کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تا کہ مجھے تمہاری موجود گی سے اُنس ہو، اور میں بیدد یکھوں کہ اپنے ربّ کے فرستادوں کو کیا جواب دیتا ہوں؟''

الله عنه عثمان رضى الله عنه كالفاظ به بين:

"فَقَالَ: إِسْتَغُفِرُوا لِأَخِيكُمُ وَاسْأَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيُتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسُأَلُ!" (ابوداؤد ج: ٢ ص: ١٠٣ واللفظ لـهُ، مستدرك حاكم ج: ١ ص: ٣٤٠، مشكوة ص: ٢٦، كنزالعمال ج: ١ ص: ٥٨، سنن كبرئ ج: ٣ ص: ٥٦)

ترجمہ:...'' فرمایا: اپنے بھائی کے لئے استغفار کرواور اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال وجواب ہور ہاہے۔''

٨:...حديثِ جابررضي الله عنه كالفاظ بير بين:

"فَإِذَا أُدُخِلَ الْمُؤْمِنُ قَبُرَهُ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ جَآءَهُ مَلَكٌ شَدِيُدٌ الْإِنْتِهَارِ، فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِى هَٰذَا الرَّجُلِ؟ .... الخ-" (مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٢٩ حديث: ٣٢٦٣ واللفظ لهُ، مسند احمد ج: ٣ ص: ٣٨٩، مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٥٨٥، الإحسان بترتيب ابن حبان ج: ٢ ص: ٣٨)

ترجمہ:..' جب مؤمن کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے لوشتے ہیں ، تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے ، نہایت جھڑ کنے والا ، وہ کہتا ہے کہ: تو اس شخص کے ( یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ) بارے میں کیا کہتا ہے؟''

9:... مديث عائشه رضى الله عنها كالفاظ به بين:

"فَأَمَّا فِتُنَهُ الْقَبُرِ! فَبِيَّ تُفْتَنُونَ، وَعَنِّى تُسُأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجُلِسَ فِى قَبُرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، وَلَا مَشُعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: فِيَّ الْإِسُلَامُ!"

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۱۳۰، مجمع الزواند ج: ۳ ص: ۱۳۰ حدیث: ۲۲۵ واللفظ لهٔ)

ترجمه: ... ربی قبر کی آزمائش! سوتم سے میر بے بار بے میں امتحان لیاجا تا ہے اور میر بے بار بے میں امتحان لیاجا تا ہے اور میر بارے میں تم سے سوال کیاجا تا ہے ، در آل حالیکه نه وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نه حواس باختہ ہوتا ہے ، پھر اس سے کہاجا تا ہے کہ: توکس دین پرتھا؟ وہ کہتا ہے: اسلام پر!''

• ا: ... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِذَا أُدُخِلَ الرَّجُلُ قَبُرَهُ فَإِنُ كَانَ مِنُ أَهُلِ السَّعَادَةِ ثَبَّتَهُ اللهُ بِالْقَولِ الثَّابِتِ، فَيُسُأَلُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبُدُ اللهِ حَيًّا وَّمَيِّتًا!" (مصنف ابن ابى شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٧، اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١١ ٣، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٤ حديث: ٣٢٨)

ترجمہ:...' جب آ دی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر اہل سعادت میں سے ہوتو اللہ تعالیٰ اسے قولِ ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں ، چنانچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ:تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ: میں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ تھااور مرنے کے بعد بھی!''

اا:...حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں۔

١٢: ..حضرت عبيد بن عمير رضى الله عنه كي موقوف حديث كالفاظ به بين:

"وَذَكَرَ مُنُكَرًا وَّنَكِيُرًا يَخُرُجَانِ فِي أَفُواهِهِمَا وَأَعُيُنِهِمَا النَّارُ ... فَقَالًا: مَنُ رَمُكَ؟" (مصنَّف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٥٩٠ ، ٥٩٥) ترجمہ:..'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا تذکرہ فر مایا کہ: ان کے منہ سے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں،اوروہ کہتے ہیں: تیرار ہے کون ہے؟''

١١: ..حديث ابورافع رضى الله عنه كالفاظ بيهين:

"فَـقَـالَ رَسُـوُلُ اللهِ صَـلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا! وَلٰكِنِّـىُ اَقَّفُتُ مِنُ صَاحِبِ هَلَـا الْقَبُـرِ الَّــذِى سُئِلَ عَنِّى فَشَكَّ فِىَّــ" (مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣١ حديث:٣٢٥ والـلفظ لهُ، كنز العمال ج:١٥ ص:١٣١، اتحاف ج:١ ص:١٨)

ترجمہ:..'' پس رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا :نہیں! (میں نے تم پراُف نہیں کی) بلکہ اس قبر والے پراُف کی ہے،جس سے میرے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظہار کیا۔'' ۱۲:...حدیث ِعبداللّه بن عباس رضی اللّه عنهما کے الفاظ ہیہ ہیں :

'إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ يَسُمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمْ حِيْنَ إِذَا وَلَّوُا عَنْهُ مُنْصَرِفِيْنَ، قَالَ: ثُمَّ يُجُلَسُ فَيُقَالُ لَهُ: مَنُ رَّبُّكَ؟ فَيَقُولُ: اَللهُ!''

(مجمع الزواند ج: ۳ ص: ۱۳۱ حدیث: ۲۷۷، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۱۲ می (مجمع الزواند ج: ۳ ص: ۱۳۱ حدیث: ۲۷۷ م، اتحاف ج: ۱۰ ص: ۲۱ می ترجمه:... میت کوفن کرنے والے جب واپس لوٹنے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، فرمایا: پھراس کو بٹھلا یا جا تا ہے، پس اس سے کہا جا تا ہے کہ: تیرار تب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرار ب اللہ ہے!'' میرار ب اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

"فَجَآءَکَ مَلَکَانِ أَزُرَقَانِ جَعُدَانِ یُقَالُ لَهُمَا: مُنُکَرٌ وَّنَکِیْرٌ، فَقَالَا: مَنُ رَّبُکَ؟ وَمَا دِیُنُکَ؟ وَمَنُ نَّبِیُّکَ؟...الغ "راتحاف السادة المتقین ج: ۱۰ ص: ۱۷ م، شرح الصدور ص: ۵۵) ترجمہ:..." پھر تیرے پاس دوفر شتے آئیں گے، جن کی آئیمیں نیلی اور بال مڑے ہوئے ہوں گے، ان کومنکر ونکیر کہاجا تا ہے، وہ دونوں کہیں گے کہ: تیرار ب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرانی کون ہے؟ " ۱۱:...حضرت بشیرا کال المعوی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنِّى مَوَرُثُ بِقَبُرٍ وَّهُوَ يُسُأَلُ عِنِّى فَقَالَ: لَا أَدُرِى! فَقُلُتُ: لَا دَرَيْتَ!" (كنز العمال ج:١٥ ص: ١٣٢، مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٥ حديث:٣٢٢م، شرح الصدور ص:٥٠)

ترجمہ:..' ہے شک میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا، جس سے میرے بارے میں سوال کیا جار ہا تھا، اس نے جواب دیا کہ: میں نہیں جانتا! اس پر میں نے کہا کہ: تم نے نہ خود جانا (نہ کسی جاننے والے کی بات مانی!)۔''

ان جضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا مَاتَ أَجُلِسَ فِى قَبُوهِ فَيُقَالُ لَهُ: مَنُ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ: اَللهُ تَعَالَى!

(اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١٨ الم، شرح الصدور ص: ٥٥)

ترجمه: " جب مؤمن مرجا تا ہے تواسے اس کی قبر میں بٹھایا جا تا ہے، پھراس سے کہا جا تا ہے کہ:

تیرارب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: اللہ تعالیٰ!''

١٨: ..حضرت معاذبن جبل رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ بيه بين:

"فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبُرِهٖ وَسُوِّىَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصُحَابُهُ، أَتَاهُ مُنْكَرٌ وَّنكِيْرٌ، فَيُجُلِسَانِهِ فِي قَبُرِهٍ." (اتحاف السادة المتقين ج:١٠ ص:١٥ مرح الصدور ص٥٥)

ترجمہ:...'جب مردے کوقبر میں رکھا جاتا ہے اور اس پرمٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو دفن کرنے والے رُخصت ہوجاتے ہیں،تواس کے پاس منکراور نکیر آتے ہیں،پس اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔''

١٩: .. حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"كَيُفَ أَنُتَ فِي أَرُبَعِ أَذُرُعٍ فِي ذِرَاعَيُنِ، وَرَأَيْتَ مُنْكُوًا وَّنَكِيُوًا؟ قُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا مُنْكَرٌ وَّنَكِيُرٌ؟ قَالَ: فَتَانَا الْقَبُرِ!" (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ١٣ م، شرح الصدور ص: ٥٨) ترجمه:..." چار ہاتھ لمبی اور دوہاتھ چوڑی جگه (قبر) میں تیری کیا حالت ہوگی جبتم منکراور نکیر کو دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! منکراور نکیرکون ہیں؟ فرمایا: قبر میں امتحان لینے والے فرضتے!"
دیکھو گے؟ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! منکراور نکیرکون ہیں؟ فرمایا: قبر میں امتحان لینے والے فرضتے!"

"ثُمَّ سَدُّوا عَلَيُكَ مِنَ اللَّبِنِ وَاكْشُرُوا عَلَيْكَ مِنَ التُّرَابِ، فَجَآءَكَ مَلَكَانِ، أَزُرَقَانِ، جَعُدَانِ، يُقَالُ لَهُمَا مُنْكَرِّ وَّنَكِيُرِّ۔ " (كتاب الزهد ابن مبارك، بيهقى، ابن ابى شيبه ج: " فَرَقَانِ، جَعُدَانِ، يُقَالُ لَهُمَا مُنْكَرِّ وَّنَكِيُرِّ۔ " (كتاب الزهد ابن مبارك، بيهقى، ابن ابى شيبه ج: " في الله الله الله الله الله في ال

ترجمہ:...' تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر میں رکھ کرتمہارے اُوپراینٹیں چن دیں گے اور ڈھیر ساری مٹی ڈال دیں گے؟ پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراؤنی شکل کے دوفر شتے آئیں گے،جنہیں منکر ونکیر کہا جاتا ہے۔''

٢١:..حضرت ابوامامه رضى الله عنه كى حديث كے الفاظ بيه بيں:

"فَإِنَّ مُنكَرًا وَّنَكِيْرًا فَيَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَيَقُولُ: إِنْطَلِقُ بِنَا .... الخ."

(مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٥، كنزالعمال ج: ١٥ ص: ٢٠٥، شرح الصدور ص: ٣٨، اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٣٢٨ واللفظ لهُ)

ترجمہ:...'جب(مردہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو)منکر ونکیرایک وُ وسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ: بس اب یہاں سے چلئے!''

٢٢: ..حضرت حذيفه رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يهني:

"إِنَّ الْمَلَكَ لَيَمُشِى مَعَهُ إِلَى الْقَبُرِ، فَإِذَا سُوِّى عَلَيْهِ، سَلَكَ فِيْهِ، فَذَٰلِكَ حِيْنَ يُخاطِبُ." (شرح الصدور ص: ٣٠٠، اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٣٢٢)

ترجمہ:...' بے شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے، پس جب میّت کوقبر میں رکھ کراس پر مٹی ڈال دی جاتی ہےتو وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلا جاتا ہے،اوراس سے مخاطب ہوتا ہے۔''

٢٣: ..حضرت تميم داري رضي الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

"وَيَبُعَتُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَيُنِ، أَبُصَارُهُمَا كَالْبَرُقِ الْخَاطِفِ، وَأَصُوَاتُهُمَا كَالرَّعُدِ (اتحاف السادة ج:١٠ ص:٢٦٨)

ترجمہ:..'' (کافر)میّت کو جب قبر میں رکھا جا تا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کے پاس دوفر شنے (مئکرونکیر) تبھیجتے ہیں،جن کی آئکھیں چندھیادینے والی بجلی کی طرح چمکتی ہوں گی اورآ وازکڑ کتی بجلی کی طرح ہوگی۔'' معرور حدث سے اس سے اس صفر دولا ہوں کہ میں میں میں سے مضم سے حدث سے دولا میں سامنے دولا

۴ ۲:...حضرت عباوہ بن صامت رضی اللّٰدعنه کی مروی حدیث کےعلاوہ اسمضمون پرِحضرت عطاء بن بیبار رضی اللّٰدعنه کی

مرسل بھی ہے۔

#### فتنة القبر

قبر میں میّت کے پاس منکر ونکیر کا آنااور سوال وجواب کرنا،اس کوحدیث شریف میں''فقینیۃ القبر''(یعنی قبر میں مردے کا امتحان ) فر مایا گیاہے،مندر جہذیل احادیث میں اس کا ذکرہے:

ا:..حضرت عا تشرضي الله عنها كي حديث كالفاظ به بين:

"إنَّهُمُ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسُمَعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا. فَمَا رَأَيْتُهُ بَعُدُ فِي صَلُوقٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنُ عَذَابِ اللهِ اللهُ اللهُ

صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"كَانَ يَـدُعُو بِهِ وَٰ لَاءِ الدَّعُواتِ: اَللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوٰذُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ

وَفِتُنَةِ الْقَبُرِ۔" (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۳۷ واللفظ لهُ، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۸۷، ابن ماجه ص: ۲۵۸، مصنف عبدالرزاق ج: ۲ ص: ۲۰۸، ج: ۳ ص: ۵۸۹، شرح السنه ج: ۵ ص: ۱۵۷)

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: اے اللّٰہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور عذاب ہے،اور قبر کے فتنہ ہے۔''

مندحمیدی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِ كُمُ" (مسند حميدي ص:٩٢، مسند احمد ج: ٢ ص:٥٣، ٨٩، ٢٣٨) ترجمه:..." قبرول مين تمهار المتحان (يعني تم سے سوال وجواب) ہوتا ہے۔"

٢: ..حضرت انس بن ما لك رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجُزِ وَالْكَسُلِ، وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَنَ الْعَجُزِ وَالْكَسُلِ، وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ." (بخارى ج: ۲ ص: ۹۳۲ واللفظ لهُ، صحيح مسلم ج: ۲ ص: ۳۳۲، ۳۲۵، ترمذى ج: ۲ ص: ۱۸۷، نسائى ج: ۲ ص: ۳۱۳، مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۷۱، ۲۲۲، ۲۲۴، ابن ابى شيبه ج: ۳ ص: ۳۷۵)

ترجمہ:...'اےاللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عجز وکسل ہے، بز دلی اور انتہا کی بڑھا ہے ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں زندگی اورموت کے فتنوں ہے۔''

منداحد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

''قَـالَ: تَعَوَّذُوُا بِاللهِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ! قَالُوُا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبُتَلَى فِي قُبُورِهَا.'' (مسند احمد ج:٣ ص:٣٣٣)

ترجمہ:..'' فرمایا: اللّٰہ کی پناہ مانگوعذاب قبرہے،اور دوزخ کے عذاب ہےاور فتنهٔ دجال ہے! صحابہؓ نے عرض کیا: یارسول اللّٰہ! فتنهٔ قبر کیا چیز ہے؟ فرمایا: قبر میں اس اُمت کاامتحان کیا جاتا ہے۔''

اورایک حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"فَإِنْ مَّاتَ أَوُ قُتِلَ غَفَرُتُ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلُّهَا وَأُجِيْرَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ."

(مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۹۱)

ترجمہ:...'' پس مرابط اگر مرجائے یا شہید ہوجائے تواس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں اور اسے عذابِ قبرسے بچالیا جاتا ہے۔''

m:...حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُوُ: اَللَّهُمَّ إِنِّىٰ أَعُوٰذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔" (صحیح بخاری ج: ا ص:۱۸۳ والـلفظ لهُ، نسائی ج: ا ص:۲۹۰، حاکم ج: ا ص:۵۳۳، كنزالعمال ج:۲ ص:۹۹۱)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذابِ قبرے اور دوزخ کے عذاب ہے۔''

تر مذی شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

(ترمذی ج:۲ ص:۲۰۰)

"إِسْتَعِينُذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ!"

ترجمہ:...'' اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگوعذابِ قبرے!''

سنن ابن ماجه کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں:

"مَنُ مَّاتَ مُوابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ أَجُولَى عَلَيْهِ اَجُو عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، وأَجُولَى عَلَيْهِ رِزُقًا، وأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ "(ابن ماجه ص: ١٩٨ واللفظ لهُ، كنز العمال ج: ٢ ص: ١٩٨) ترجمه: ... "جو محض الله تعالى كراسة ميں پهره دية بوئ مرجائ ،اس كوه تمام اعمالِ صالحه جارى رہا جا ہيں جووه كيا كرتا تھا، اور اس كارزق جارى ركھا جا تا ہے، اوروه قبر ميں امتحان لينے والول سے محفوظ رہتا ہے، اس سے سوال وجوابنہيں ہوتا۔"

٣:..حضرت اساءرضى الله عندى حديث (جو پہلے گزرچى ہے) كے الفاظ يہ إيں:
 "قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِتُنَةَ الْقَبُرِ."

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳ واللفظ لهٔ، نسانی ج: ۱ ص: ۲۹۰، مشکواة ص: ۲۱) ترجمه:... "تخضرت صلی الله علیه وسلم نے خطبه دیا، اس میں فتنهٔ قبر کا ذکر فرمایا۔ "

منداحد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

(ج:۲ ص:۵۳۳)

"إِنَّهُ قَدُ أُوْحِيَ إِلَىَّ إِنَّكُمُ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ!"

ترجمہ:...' مجھے وحی کی گئی ہے کہتم سے قبروں میں امتحان ہوتا ہے۔''

۵:...حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

اَللَّهُ مَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ أَنُ أَرَدً إلى أَرُذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الدُّنيَا، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ." (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۳۳، ۹۳۲، ص: ۳ ص: ۹۳۳، ابن ابى شيبه ج: ۳ ص: ۳۷۳، ج: ۱ ص: ۱۸۸) ترجمہ:...''اےاللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں بخل سے،اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں بز دلی ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں کہ میں تکمی عمر کی طرف اُٹھایا جاؤں،اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دُنیا کے فتنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذا ہے قبر ہے۔''

٢:..حضرت ام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضى الله عنهما كي حديث كے الفاظ يه بين :

"سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ۔" (صحيح بخاری ج: اص:۱۸۳ والـلفظ لهُ، ج:۲ ص:۹۳۲، ابـن ابـی شیبه ج:۱۰ ص:۹۳ ا، مسـنـد احمد ج:۲ ص:۳۱۵، کنز العمال ج:۱۵ ص:۷۸۸)

ترجمہ:... میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوعذابِ قبرسے پناہ ما تگتے ہوئے سنا۔''

مصنف ابن ابی شیبه کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"قَدُ اُوْجِیَ إِلَیَّ أَنَّکُمُ تُفُتَنُونَ فِی الْقُبُورِ۔" (ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۳۷۵) ترجمہ:... مجھےوی کی گئے ہے کہ قبرول میں تہاراامتحان ہوتا ہے۔"

كنزالعمال بحواله طبراني كى روايت كے الفاظ بيہ ہيں:

'إِسْتَجِيُرُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ!'' (كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٣٨) ترجمه:...' عذابِ قبر سے الله كى پناه ما نگو!''

2:...حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بي:

"فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ! فَقَالُوا: نَعُوُذُ بِاللهِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ!" (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨٦ واللفظ لهُ، شرح السنه ج: ٥ ص: ٢٢ ا، ابن ابى شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٣، ج: ١٠ ص: ١٨٥، كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٢٣)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کی پناہ مانگوعذابِ قبرے! پس صحابہ کرامؓ کہنے گگے: ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں عذابِ قبر ہے!''

٨: ..حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كي حديث كالفاظ به بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّــىُ أَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ." (تــرمذى ج: ٢ ص: ١٨٤ واللفظ لهُ، نسائى ج: ١ ص: ٢٩٠، ابن ماجه ص: ٢٧٣،٢٤٢، مسند احمد ج: ١ ص: ٣٠٥، كنز العمال ج: ٢ ص: ٢١٣)

ترجمه:...'اےاللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں جہنم کےعذاب سےاور قبر کےعذاب سے۔'' 9:...حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث کےالفاظ میہ ہیں: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَّلَيُلَةٍ خَيْرٌ مِّنُ صِيَامٍ شَهُرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَّاتَ جَرِى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعُمَلُهُ، وَأَجُرَى عَلَيْهِ رِزُقَهُ، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ." (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ١٣٢ واللفظ له، سنن كبرى بيهقى ج: ٩ ص: ٣٨٠ كنز العمال ج: ٣ ص: ٢٩٣٠ مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٨٠، مشكوة ص: ٣٣٩، درمنثور ج: ٣ ص: ٣١٨)

ترجمہ:..''ایک دن رات اسلامی سرحد کا پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے،اورا گریہ شخص مرجائے تو جوممل وہ کیا کرتا تھا وہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا،اور اس کا رزق بھی جاری رکھا جائے گا،اور پیخص قبر کے امتحان سے مأمون رہے گا۔''

ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"رِبَاطُ يَـوُمٍ فِى سَبِيُلِ اللهِ أَفُضَلُ، وَرُبَمَا قَالَ: خَيْرٌ مِّنُ صِيَامٍ شَهُرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنُ مَّاتَ فِيهِ وُقِيَامِهِ، وَمَنُ مَّاتَ فِيهِ وُقِيَى فِيهِ اللهِ أَفُضَلُ، وَرُبَمَا قَالَ: خَيْرٌ مِّنُ صِيَامٍ شَهُرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنُ مَّاتَ فِيهِ وُقِيَى فِيهِ وَقِيَى فِيهِ اللهِ اللهِ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. " (ترمذى ج: ۱ ص: ۲۰۰ واللفظ له، كنز العمال ج: ۳ ص: ۳۲۷، ۳۲۷، مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۲۹۰)

ترجمہ:...''ایک دن اللہ کے راستے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے، اور جوشخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بچایا جائے گا، اور اس کاعمل تا قیامت بڑھتار ہے گا۔'' ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"مَنُ مَّاتَ مُوَابِطًا أُجِيُرَ مِنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ!" (مستدرك حاكم ج: ٢ ص: ٨٠، ابن ابي شيبه ج: ۵ ص: ٣٣٧، اتحاف ج: ١٠ ص: ١٨ واللفظ لهُ)

ترجمہ:...' جوخدا کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرے،اسے فتنهُ قبرسے پناہ میں رکھا جائے گا!'' ۱۰:...حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ سے ہیں:

"كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجُزِ وَالْكَسُلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ۔" (صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٥٠ واللفظ لهُ، نسائی ج:٢ ص:٣١٣، ابن ابی شيبه ج:٣ ص:٣٤٣، ج:١٠ ص:١٨٩)

ترجمہ:..'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بید عاکرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے ،''سل مندی سے ، ہز دلی سے ، انتہا کی ہڑھا ہے سے ، اور قبر کے عذاب سے ۔'' تر فدی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

''إِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّدُ مِنَ الْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ.'' (ترمذی ج: ۲ ص: ۹۷) ترجمہ:..'' آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پناہ ما نَگتے تھے انتہائی بڑھا بے سے اور قبر کے عذاب ہے۔'' اا:..حضرت ابو بكررضي الله عنه كي حديث كے الفاظ بير ہيں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكُسُلِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ." (ترمذى ج: ٢ ص: ١٨٨ مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٢ ما ٢٥٠ من ١٨٠ حاكم ج: ١ ص: ٣٥٠ من ١٨٠ قال واللفظ لذ، نسائى ج: ٢ ص: ٣١٠ مسند احمد ج: ٥ ص: ٣٤٠ ما ٢٥٠ قال صحيح على شرط مسلم، واقره الذهبى ابن ابى شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٠ كنز العمال ج: ٢ ص: ١٨١) ترجمه: "اكالله! مين آپ كى پناه چا بتا بول و نيوى افكار سے اسل مندى سے اور عذاب قبر سے "الله عندى حديث كالفاظ يه بين:

"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ." (نسائى ج: ٢ ص: ٢١٣ واللفظ له، مسند احمد ج: ١ ص: ٢٢، ٥٥، ابن ماجه ص: ٢٧٣، مستدرك حاكم ج: ١ ص: ٥٣٠، وقال هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، واقره الذهبى، ابن ابى شيبه ج: ٢ ص: ٣٧٣)

ترجمہ:...'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ما نگتے تھے بز دلی ہے، بخل ہے 'کمّی عمر ہے، عذا بِ قبر ہے اور سینے کے فتنے ہے۔''

١١: ..حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيربين:

ترجمہ:..''شہیدکو چھانعام ملتے ہیں،اول مرتبہ میں اس کی بخشش ہوجاتی ہے، جنت میں اس کواس کا ٹھکا نادکھایا جاتا ہے،اورا سے عذا بِ قبر سے بچایا جاتا ہے۔''

١٢: ..حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"لَوُ سَأَلُتَ اللهُ أَنُ يُعَافِيَكَ مِنُ عَذَابٍ فِى النَّارِ وَعَذَابٍ فِى الْقَبُرِ، لَكَانَ خَيُرًا لَكَانَ خَيُرًا لَكَانَ خَيُرًا لَكَ سَالُهُ مَا اللهُ ا

ترجمہ:...'' اگرتم اللہ تعالیٰ ہے بید درخواست کرتے کہ تہمیں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت میں رکھیں ،تو بیتمہارے لئے بہتر ہوتا۔''

تر فدى شريف كى روايت كالفاظ يه بين:

"وَأَعُونُ لَهِ بِكَ مِنُ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ." (ترمذى ج: ٢ ص: ١٤٥)

ترجمہ:...''اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب ہے۔'' حاکم کی روایت کے الفاظ ریم ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ .... مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبُرِ."

(مستدرک حاکم ج: ١ ص:٥٣٨)

عقيدهٔ حيات النبي مِنْ يُنْتِلِم پر إجماع

ترجمه:...'اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں.....د جال کے فتنہ سے اور عذا بِ قبر ہے۔'' ۱۵:... فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

ترجمہ:...' جو محض راہِ خدامیں پہرہ دیتے ہوئے مرجائے ، قیامت تک اس کاعمل بڑھتار ہتا ہے ، اور وہ قبر کے فتنہ سے مأمون رہتا ہے۔''

١١: ..حضرت براء بن عازب رضى الله عنه كي حديث (جو پہلے گزر چكى ہے) كے الفاظ يه بين:

"قَالَ: وَيَأْتِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَنُ رَّبُّكَ؟ .... الخ-" (ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٩٨ مسند احمد ص: ٢٩٨ واللفظ لهُ، عبدالرزاق ج: ٣ ص: ١٨٥ ابن ابى شيبه ج: ٣ ص: ٣٧٩ مسند احمد ج: ٣ ص: ٣٩٨)

ترجمہ:...' اورمیت کے پاس دوفر شنے آتے ہیں، پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ: تیرار بے کون ہے؟.....الخ۔''

21:...حضرت عمروبن ميمون رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به بين:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلُوةِ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ أَرُذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ فِتُنَةِ الدُّنُيَا وَعَذَابِ الْقَبُرِ."

(ترمذی ج:۲ ص:۱۹۱، نسانی ج:۲ ص:۱۹۱، ابن ماجد ص:۲۷۳) ترجمه:..." آنخضرت صلی الله علیه وسلم هرنماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور فرماتے:اے الله! میں آپ سے بزولی، بخل،ارذل عمر، وُنیا کی آزمائش اور عذاب قبرسے پناہ مانگتا ہوں۔" ۱۸:...حضرت سلیمان بن صرواور خالد بن عرفط رضی الله عنهماکی حدیث کے الفاظ به ہیں: "مَنُ قَتَلَهُ بَطُنُهُ لَمُ يُعَذَّبُ فِي قَبُرِهِ." (ترمذى ج: اص: ۱۲۱ واللفظ لهُ، نسائى ج: ا ص: ۲۸۸، كنز العمال ج: ٣ ص: ٣٢٣، مسند احمد ج: ٣ ص: ٢٦٢، ج: ۵ ص: ٢٩٢، موارد الظمآن ص: ١٨١)

ترجمہ:...' جو محض پیٹ کے مرض میں فوت ہوا ،اسے عذابِ قبرنہیں ہوگا۔'' 19:...حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کے الفاظ سے ہیں :

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَوَسُوسَةِ الصَّدُرِ."

(ترمذی ج: ۲ ص: ۱۹۰، کنز العمال ج: ۲ ص: ۱۸۱، عن شعب الإيمان بيهقی) ترجمه:...' اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور سینے کے وسواس ہے۔'' ۲۰:... حضرت عمر و بن شعیب عن ابیمن جدہؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُورُ ذُبِكَ مِنَ الْكُسُلِ .... وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ النَّادِ." (نسائی ج: ۲ ص: ۲۱ واللفظ له، مسند احمد ج: ۲ ص: ۱۸۹ (۱۸۹) ترجمہ:..." اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا تنا ہوں ستی ہے، قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے۔"

٢١:..حضرت ابومسعود رضى الله عنه كى حديث كے الفاظ بيہ ہيں:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنُ خَمْسٍ: مِنَ الْبُخُلِ، وَالْجُبُنِ، وَسُوْءِ الْعُمْرِ، وَفِتُنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبُرِ۔" (نسانی ج: ۲ ص: ۳۱۳)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے: بخل، بزدلی، بری عمر، سینے کے فتنہ اور عذابِ قبرہے۔''

٢٢: .. حضرت راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كى روايت كالفاظيه إلى : ٢٢ ... حضرت راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه عند الله إلى الله عند ال

(نسائی ج: ۱ ص: ۲۸۹)

ترجمه: ... ' یارسول الله! کیاشهید کے علاوہ تمام مؤمنوں کوقبر میں آز مایا جائے گا؟'' ۲۳:... حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ .... وَمِنُ فِتُنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ." (نسانی ج: ۲ ص: ۲ اس) ترجمه:..." اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں زندگی اور مرنے کے بعد کے فتنہ ہے۔ " ۲۲:... حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "أَعُولُهُ بِكَ .... مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْغِنَىٰ وَمِنُ فِتُنَةِ الْقَبْرِ."

(مستدرک حاکم ج: ۱ ص:۵۲۴)

ترجمہ:...' اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنے سے اور قبر کی آزمائش ہے۔''

٢٥:...حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

''إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّةَ تُبُتَلَى فِي قُبُورِهَا!'' (مسند احمد ج:٣ ص:٣٣٦ والـلفظ لهُ، كنز العمال

ج: ١٥ ص: ٦٣٢، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٣٨)

ترجمہ:...' بے شک میامت قبروں میں آ زمائی جاتی ہے!''

مصنف عبدالرزاق كي روايت كالفاظ يه بين:

"فَأَمَرَ أَصُحَابَهُ أَنُ يَّتَعَوَّذُوا مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ۔" (مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۴) ترجمہ:..." آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اپنے سحابہ کرام ؓ کوفر مایا کہ: عذابِ قبرے پناہ مانگا کرو۔" ۲۲:... حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی حدیث (جوگز رچکی ہے) کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّةَ تُبُتَلَىٰ فِي قُبُورِهَا!"

(مسند احمد ج: ٣ ص: ٣ واللفظ له، ابن ابي شيبه ج: ٣ ص: ٣٥٣)

ترجمه: " ب شك ميامت الني قبرول مين آزما كي جاتي ہے۔"

مجمع الزوائد كى روايت كالفاظ يه بين:

"مَنُ تُولِقِي مُوَابِطًا وُقِي فِتُنَةَ الْقَبُرِ!" (مجمع الزوائد ج: ۵ ص: ۳۷۱ حدیث: ۹۵۰۲) ترجمہ:... جو محض اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذابِ قبر سے محفوظ

رڄگا۔"

موار دالظمآن كى روايت كالفاظ يه بين:

"لَوُ لَا أَنُ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنُ يُسْمِعَكُمُ عَذَابَ الْقَبُرِ الَّذِى أَسْمَعُ مِنُهُ، إِنَّ هَاذِهِ الْأُمَّةَ تُبُتَلَى فِي قُبُورِهَا ـ" (موارد الظمآن ص: ٩٩١، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٣٣٣)

ترجمہ:...' اگریداندیشہ نہ ہوتا کہتم مردوں کو فن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ

تهمیں بھی عذابِ قبر سنادے جومیں سنتا ہوں۔''

اتحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين كے الفاظ به بين:

بُرِ!" (اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ٣٨٢)

"مَنُ تُولِقِي مُرَابِطًا وُقِيَ فِتُنَةَ الْقَبُرِ!"

ترجمہ:...' جوشخص اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا۔''

٢٤ ... حضرت ام بشررضي الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين :

"إِسْتَعِيدُوُا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ! قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلِلْقَبُرِ عَذَابٌ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ لَيُعَذَّبُونَ فِى قُبُورِهِمُ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ۔" (ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۳۷۸، ۳۷۵ واللفظ له، موارد الظمآن ص: ۲۰۰، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۹ حدیث: ۴۲۸۹)

ترجمہ:..'' عذابِ قبرے اللّٰہ کی پناہ مانگا کرو! میں نے عرض کیا: یارسول اللّٰہ! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا: ہاں!ان( کفار) کوقبر میں ایساعذاب دیا جار ہاہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔''

٢٨: ..حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

"وَيُوْمَنُ مِنُ فَتَّانِ الْقَبُرِ." (مسند احمد ج: ٣ ص: ١٥٠، مجمع الزوائد ج: ٥ ص: ٣٧٥ حديث: ٩٣٩٥، اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٣٨١)

ترجمہ:...' جوشخص اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔''

٢٩: ..حضرت واثله بن اسقع رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

"آلًا! إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبُلَ جَوَارِكَ فَقِهُ فِتُنَةَ الْقَبُرِ وَعَذَابَ النَّارِ."

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۱ ۹ م)

ترجمہ:...''اےاللہ! فلاں بن فلاں آپ کی امان اور آپ کے جوار میں آیا ہے،اسے قبر کی آز مائش سے بچالیجئے!''

• ٣٠:...جارة النبي صلى الله عليه وسلم كي حديث كے الفاظ بيه بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُونُذُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ"(مسند احمد ج: ۵ ص: ۲۷۱) ترجمه:..." اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذابِ قبراور فتنهٔ قبرے۔"

ا ٣: .. حضرت عباده بن صامت رضى الله عنه كي حديث كالفاظ يه بين:

''وَيُجَارُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ'' (مسنداحمد ج: ۲ ص: ۱۳۱، مجمع الزواند ج: ۵ ص: ۲۹۳) ترجمہ:...'' اور (شہیر) عذا بِقبرے محفوظ رہے گا۔''

٣٣:..حضرت عمروبن ديناررضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"كَيُفَ بِكَ يَا عُمَرُ! بِفَتَّانَى الْقَبُرِ." (مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٥٨٢)

ترجمہ:...' اے عمر!اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں تیرے پاس منکر ونکیر آئیں گے؟'' سس:...حضرت عبدالرحمٰن بن حسنہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"فَقَالَ: أَوَ مَا عَلِمُتُمُ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِي إِسُرَآئِيُلَ؟ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمُ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيُءُ مِنَ الْبَوُلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ فَنَهَاهُمُ عَنُ ذَالِكَ فَعُذِّبٌ فِي قَبُرِهِ."

(مصنف ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۳۷۹،۳۷۵)

ترجمہ:...' جانتے نہیں ہو کہ بنی اسرائیل کے اس آ دمی کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے کسی کو اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے مقراض سے کاٹ لیتا، گراس شخص نے ان کواس سے روکا، جس کی وجہ سے اسے عذابِ قبردیا گیا۔''

ہ سا: ... حضرت يعلىٰ بن شابرضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"إِنَّ صَاحِبَ هَلَا الْقَبُوِ يُعَذَّبُ ...." (ابن ابي شيبه ج:٣ ص:٣٤٦)

ترجمه:... بشك ال قبروالے كوعذاب مور ہاہے۔

۵ ۳: ... حضرت حكم رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنُ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ
الْقَبُرِ۔"

ترجمہ:...' اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دشمن کے غلبہ سے، ترض کے غلبہ سے، فتنهُ دجال سے اور عذا بِقبر سے۔''

٣٦:..حضرت ابودرداءرضی الله عنه کے اثر کے الفاظ یہ ہیں:

"فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ ـ " (ابن ابی شیبه ج: ۵ ص: ۳۲۲)

ترجمه: " بشك و بال عذاب قبر كي طرح كاايك عذاب ب- "

٢ سا: ... حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"وَأَعُودُ بِكَ مِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَحُرُدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ."

(كنز العمال ج: ٢ ص: ١٠١٠)

ترجمہ:...' (اے اللہ!) میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور آگ کے عذاب سے۔'' ۳۸:...حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"حَادَتُ عَنُ رَجُلٍ يُضُرَبُ فِي قَبُرِهِ مِنُ أَجَلِ النَّمِيمَةِ." (كنز العمال ج: ١٥ ص: ٣٩)

ترجمہ:...' (میری خچراس لئے) بدکی ہے کہ ایک شخص کو قبر میں چغل خوری کرنے کی وجہ سے مارا جار ہاہے۔''

٩ ٣:...حضرت ميمونه رضى الله عنها مولا ة النبي صلى الله عليه وسلم كى حديث كے الفاظ بيه ہيں:

"يَا مَيْمُونَةَا تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ." (كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٣٨)

ترجمه:...'' اےمیمونہ!اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ ما نگا کروعذابِ قبرے۔''

• ٣٠ :.. حضرت ابوالحجاج ثماني رضى الله عنه كي حديث ك الفاظ بيه بين :

"يَقُولُ الْقَبُرُ لِلْمَيَّتِ .... أَلَمُ تَعُلَمُ أَنِّي بَيْتُ الظُّلْمَةِ وَبَيْتُ الْفِتْنَةِ .... الخ-"

(كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۳۴ واللفظ لهُ، حليهٔ الأولياء ج: ۲ ص: ۹۰ اتحاف ج: ۲ ص: ۳۰۱) ترجمه:... تبرميت سے کهتی ہے کہ: کیاته ہیں معلوم ہیں تھا کہ میں اندھیر سے اور آزمائش کا گھر ہوں؟" اس:... حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنه کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"مَنُ رَّابَطَ فِي سَبِيُلِ اللهِ آمَنَهُ اللهُ مِنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ."

(مجمع الزواند ج: ۵ ص: ۳۶۷ حدیث: ۱۹۵۰ واللفظ لهٔ، کنز العمال ج: ۴ ص: ۲۸۲) ترجمه: ... ' جس شخص نے اسلامی سرحد پر پہرہ دیا، اسے اللّٰدتعالیٰ فتنهٔ قبر سے محفوظ فرماویں گے۔'' ۴۲: ... حضرت ابودر داءرضی اللّٰدعنہ کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"رِبَاطُ يَوُمٍ وَّلَيُلَةٍ يَّعُدِلُ صِيَامَ شَهْرِ وَقِيَامَهُ .... وَيُوقَى الْفَتَّانِ ـ"

کنز العمال ج: ۴ ص: ۳۲۷ واللفظ لهٔ، مجمع الزوائد ج:۵ ص: ۳۷۷ حدیث: ۹۵۰۳) ترجمه:... 'ایک دن الله کے راستے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے ....اور جو شخص اس حال میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بچالیا جائے گا۔''

٣٣٠:..حضرت عثمان رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"مَنُ مَّاتَ مُوَابِطًا فِي سَبِيُلِ اللهِ .... وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَيَبُعَثُهُ اللهُ تَعَالَى آمِنًا مِّنَ الْفَزَعِ (اتحاف ج:١٠ ص:٣٨٢)

ترجمہ:...' جو محض اللہ کے راستہ میں پہرہ دے ....اللہ تعالیٰ اسے منکر ونکیر کے سوال وجواب سے محفوظ رکھے گا ، اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بھی وہ مامون رہے گا۔''

٣٠٠:..حضرت ثابت بناني رضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"إِذَا وُضِعَ الْمَيِّتُ فِى قَبُرِهِ إِحْتَوَشَتُهُ أَعُمَالَهُ الصَّالِحَةُ وَجَآءَ مَلَكُ الْعَذَابِ، فَيَقُولُ لَهُ بَعْضُ أَعْمَالِهِ: إِلَيْكَ عَنْهُ، فَلَوُ لَمْ يَكُنُ إِلَّا أَنَا لَمَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ" (حلية الأولياء ج: ٢ ص: ١٨٩)

ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے اعمالِ صالحہ اسے گھیر لیتے ہیں ، اور جب فرشتہ عذاب آنے لگتا ہے تواس کے اعمالِ صالحہ میں سے ایک عمل کہتا ہے: اس سے دور رہے! اگر میں اکیلا ہی ہوتا تب بھی آپ اس کے قریب نہیں آسکتے تھے۔''

۵ سم: ... حضرت ام سلمه رضى الله عنها كى اور حديث كے الفاظ بيه بين:

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارُفَعُ دَرَجَتَهُ .... وَافْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهٖ وَنَوِّرُ لَهُ فِيهِ و وصحيح مسلم، جامع الأصول ج: ا ا ص: ۸۸، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۳۵، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۹، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۹، بيهقى سنن كبرى ج: ۳ ص: ۳۸، شرح السنه ج: ۵ ص: ۳۰۰، اتحاف ج: ۵ ص: ۱۰۳)

ترجمہ:...'' اےاللہ! ابوسلمہ کی مغفرت فر مااوراس کے درجات بلندفر ما، اے اللہ! اس کی قبر کو کشادہ فر مااوراس کومنور فر ما۔''

٢٧:..حضرت عوف بن ما لك كي حديث كالفاظ يه بين:

# منکر ونکیرمیت کوقبر میں بٹھاتے ہیں

احادیثِشریفہ میں جہاں میت کے پاس منکر ونکیر کے آنے اور سوال وجواب کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ صفمون بھی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ نکیرین میت کو بیٹھنے کا حکم دیتے ہیں،اور وہ سوال وجواب کے لئے قبر میں اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے،اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کا حوالید ینا کافی ہوگا:

ا:...حضرت انس رضي الله عنه كي حديث ميں ہے:

"أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقُعَدَاهُ." (صحیح بخاری ج: ۱ ص:۱۵۸، صحیح مسلم ج:۲ ص:۱۸۳، ۱۸۳، صحیح مسلم ج:۲ ص:۳۸۹، نسائی ج: ۱ ص:۲۸۸، ابن حبان ج:۲ ص:۳۹، شرح السنه ج:۵ ص:۱۵، کنز العمال ج:۱۵ ص:۲۳۳، مشکواة ص:۲۳)

ترجمہ:... ' قبر میں میت کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اوراسے بھلاتے ہیں۔'

٢: ..حضرت براء بن عازب رضى الله عنه كى حديث ميس ب:

"إِذَا اُقُعِدَ الْمُؤْمِنُ فِی قَبُرِهِ...." (صحیح بخاری ج: اص: ۱۸۳ واللفظ لهُ، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۱۸۳ مشکوة ص: ۲۵) ج: ۲ ص: ۲۵۳، مشکوة ص: ۲۵) ترجمه: ... مومن کوجب قبر میں بٹھایا جا تا ہے.... "

منداحد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِهِ .... "(مسند احمد ج: ٣ ص: ٢٨٧، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٩٢٧) ترجمه: " پس اس ميت كي پاس دوفر شخ آتے بين اور اسے بھلاتے بين ـ"

m:...حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبُرِ فَيُجُلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِى قَبُرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَّلَا مَشُغُونِ - إلى قوله- وَيُسجُلَسُ الرَّجُلُ السُّوءُ فِى قَبُرِهٖ فَزِعًا مَشُغُوفًا." (ابن ماجه ص: ٣١٥ واللفظ لهُ، الله عنه عنه ٣١٥ واللفظ له ابن حبان ج: ٢ ص: ٣٥، موارد الظمآن ص: ١٩٨ ، كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٣٠، شرح الصدور ص: ٥٨، مشكوة ص: ٢٥)

ترجمہ:...' بلاشبہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک صالح آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے،اس وقت نہوہ گھبرایا نہوہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ پریشان .....اور برے آدمی کواس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے،اس وقت وہ نہایت گھبرایا ہوا، پریشان ہوتا ہے۔''

متدرك حاكم كى روايت ميں بيالفاظ ہيں:

"فَيُقَالُ لَهُ: أَقُعُدُ! فَيَقُعُدُ وَتَمَثَّلَ لَهُ الشَّمُسُ." (ج:١ ص:٢٥٩)

ترجمہ:...' میت کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، پس وہ (اُٹھ کر) بیٹھ جاتا ہے، اور اسے سورج (غروب ہوتا ہوا) نظر آتا ہے۔''

مجمع الزوائد میں بروایت طبرانی ان کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"فَيُقَالُ لَهُ: إِجُلِسُ! فَيَجُلِسُ، وَقَدُ مُثِلَتُ لَهُ الشَّمُسُ لِلْغُرُوبِ."

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۳ حدیث: ۲۲۹۹ رواه الطبرانی فی الأوسط واسناده حسن) ترجمه: ... 'پس اے (میت سے) کہاجا تا ہے کہ: اُٹھ کر بیٹھ جا! پس وہ بیٹھ جا تا ہے، اور اسے سور ج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔''

ہے: .. حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

"فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفِنَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَآءَهُ مَلَکٌ فِی یَدِهِ مِطُرَاقَ فَأَقُعَدَهُ ....

الخ." (مسند احمد ج: ۳ ص: ۳ واللفظ له، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۳، کنز العمال ج: ۵ اص: ۱۳۰، اتحاف السادة المتقین ج: ۱۰ ص: ۱۳، شرح الصدور ص: ۵۵. وقال بسند صحیح)

ترجمه: " پس جب کی انسان کوفن کر کے اس کے وفن کرنے والے وہاں سے منتشر ہوجاتے ہیں، تواس کے یاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے، پس وہ اس کو بھلاتا ہے ۔...."

#### ۵:..حضرت اساء بنت الى بكررضى الله عنهما كى حديث ميس ب:

"قَالَ: فَيُنَادِيُهِ: إِجُلِسُ! قَالَ: فَيُجُلَسُ فَيَقُولُ لَهُ .... الخـ" (مسند احمد ج: ٢ ص: ٣٥٢ واللفظ لـهُ، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٣ حديث: ٢٢٨، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٣٥، اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١٨)

ترجمہ:...' فرمایا: قبرمیں میت کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے اور اسے بٹھلا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے .....''

كنزالعمال ميں ايك دُوسرى روايت ميں حضرت اساء كى حديث كے الفاظ يوں ہيں:

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُقُعَدُ فِي قَبُرِهِ." (كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٣٦ بحواله طبراني)

ترجمه: ... ' بلاشبه مؤمن كوقبر مين بهلايا جاتا ہے-

٢: ..حضرت عا تشهرضي الله عنهاكي حديث كالفاظ به بين:

"فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجُلِسَ فِي قَبُرِهِ غَيْرَ فَزِعِ وَّلَا مَشْغُونِ .... الخ."

(مسند احمد ج: ۲ ص: ۱۳۰ واللفظ لهُ، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۰ حديث: ۲۲۹۵، اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۱۸، شرح الصدور ص: ۵۹)

ترجمه:...' جب میت نیک صالح ہوتو اس کوقبر میں بٹھلایا جا تا ہےاوراس وفت اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی ۔''

2:...حضرت جابر بن عبداللدرضي الله عنه كي حديث ميس ب:

"أُمَّا الْمُنَافِقُ! فَيُقُعَدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَهْلُهُ .... " (مسند احمد ج: ٣ ص: ٣٣ واللفظ لهُ كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٣ ا، اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٢ ١ م، طبراني وبيهقي عذاب القبر وابن أبي الدنيا شرح الصدور ص: ٥٠)

ترجمہ:...' رہامنافق! توجب اس کے دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تواس کو (قبر میں ) بٹھلایا جاتا ہے۔''

ابن ماجه کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"إِذَا دُخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبُرَ مُثِّلَتِ الشَّمُسُ عِنْدَ غُرُو بِهَا، فَيُجُلَسُ يَمُسَحُ عَيْنَيُهِ...." (ابن ماجة ص: ٢ ١٣)

ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں فن کیا جاتا ہے تواسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھراسے بٹھلایا جاتا ہے اوروہ آئکھیں ملتے ہوئے اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔'' ٨: ..حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي حديث ميس ب:

"إِنَّ الْمُوْمِنَ إِذَا مَاتَ جُلِسَ فِي قَبُرِهٖ فَيُقَالُ: مَنُ رَّبُكَ؟" (مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣١ حديث:٣٢٨، وقال: رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن، اتحاف السادة ج:١٠ ص:٢١٩، شرح الصدور ص:٥٣)

ترجمہ:...'' مؤمن جب مرجا تا ہے تواسے قبر میں بٹھلایا جا تا ہے اوراسے کہا جا تا ہے کہ: تیرار ب کون ہے؟''

9:...حضرت ابودر داءرضی الله عنه کی موقوف حدیث میں ہے:

"ثُمَّ جَآءَکَ مَلَكَانِ أَسُودَانِ أَزُرَقَانِ جَعُدَانِ أَسُمَاءُهُمَا مُنْكُرٌ وَّنَكِيُرٌ فَأَجُلَسَاکَ ثُمَّ (ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۲۵۹)

ترجمہ:...' پھر تیرے پاس سیاہ رنگ، کیری آنکھوں، ڈراؤنی شکل والے دوفر شتے آئیں گے، جن کے نام منکراورنکیر ہیں، پھروہ تہہیں بٹھائیں گے اور تم سے سوال کریں گے۔''

• ا: .. حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به بين:

"إِنَّ الْمَيِّتَ يَسُمَعُ خَفُقَ نِعَالِهِمُ حِيْنَ يُوَلُّونَ. قَالَ: ثُمَّ يُجُلَّسُ فَيُقَالُ لَهُ .... الخ."

راتحاف السادة ج: ٠ أ ص: ٢ ١ م، طبرانی اوسط حسن، شرح الصدور ص: ٥٢) ترجمه:... بلاشبه میّت دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، فر مایا: پھراس کو بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے ..... ''

اا:...حضرت ابوقياده رضى الله عنه كي حديث كے الفاظ بيہ ہيں:

"إنَّ الْمُوْمِنَ إذًا مَاتَ أَجُلِسَ فِي قَبُرِهِ ...." (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ١٨ ٣٥ واللفظ لهُ، مجمع الزوائد ج: ٢٥ ص: ١٩ حديث: ١٠ ١١ ما ١٠ ابن ابى حاتم، طبرانى فى الاوسط، ابن منده، شرح الصدور ص: ٥٥، ٥٥)

ترجمه:... بلاشبه جب كوئى مؤمن مرجا تا بتواس قبرمين بشمايا جا تا ب- "

١٢:..حضرت معاذ رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ بيه ہيں:

"أَتَاهُ مُنُكِّرٌ وَّنَكِيُرٌ، فَيُجُلِسَانِهِ فِي قَبُرِهِ ....."

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۱۷ م، شرح الصدور ص: ۵۸) ترجمه:... میت کے پاس منکراورنگیرآتے ہیں،اوراسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔''

## میّت کا، جنازہ اُٹھانے والوں کے کندھوں پر بولنا

جب کسی کا انتقال ہوجا تا ہے،اوراس کی میت اُٹھا کر قبرستان لے جائی جارہی ہو،میت اگر نیک صالح ہوتو کہتی ہے کہ: مجھے میرے ٹھکانے پرجلدی لے جاؤ،اوراگروہ بدکار ہوتو کہتی ہے کہ: ہائے افسوس! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

"عَنُ أَبِى سَعِيُدٍ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحُتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ: قَدِّمُونِيُ! وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحُتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذُهَبُونَ بِهَا؟ يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتُ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذُهَبُونَ بِهَا؟ يَسُمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ اللهُ الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ." (صحيح بخارى ج: اص: ۱۵ م ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، مسند إلا اللهِ نُسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ." (صحيح بخارى ج: اص: ۱۵ م ۱۸۲۱، ۱۸۲۱، شرح احد ج: ۳ ص: ۱۲، شرح الله ع: ۵ ص: ۲۵ ص: ۲۵ م شنائی ج: اص: ۲۵ م م دیث: ۳۲۵ م شنائی منز العمال ج: ۵ اص: ۵۹ و دیث: ۳۲۳ م)

ترجمہ:...' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: فر مایا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے: جب جنازہ رکھا جاتا ہے، پس لوگ اس کواپنے کندھوں پراُٹھا لیتے ہیں، تواگروہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: مجھے جلدی لے جاؤ! اوراگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم اس جنازہ کوکہاں لے جازہ ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اوراگر اس کوانسان من لیتا تو ہے ہو بوجا تا۔''

"عَنُ عَبُدِالرَّحُ مٰنِ بُنِ مِهُرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سَرِيُرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِيُ! قَدِّمُونِيُ! وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِى السُّوءَ عَلَى سَرِيْرِهِ قَالَ: يَا وَيُلَتَى! أَيْنَ تَذُهَبُونَ بِيُ؟"

(نسانی ج: ۱ ص: ۲۷۰ واللفظ لهٔ، سنن کبری بیهقی ج: ۲ ص: ۲۱)

ترجمہ:... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: میں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے سنا
کہ: جب نیک آ دمی کی میت کو جنازہ کی چار پائی پر رکھا جا تا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: مجھے (جلدی) آ گے لے چلو!
(جلدی) آ گے لے چلو! اور جب کسی بدکار آ دمی کی میت کو جنازہ کی چار پائی پر رکھا جا تا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: اے میری ہلاکت! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟"

قبر كالبحينينا

میت کو جب دفن کیا جاتا ہے، اس کے پاس منکر ونکیر آتے ہیں اور سوال وجواب کرتے ہیں، پھر مردے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قبرمردے کو بینچتی ہے،اس کو"ضغطۃ القبر" فرمایا گیاہے،مندرجہذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے: حدیث ِ ابن عمرؓ:...حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں:

"قَالَ هَلَا الَّذِيُ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرُشُ وَفَتِحَتُ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبُعُونَ أَلُفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ لَقَدُ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِّ جَ عَنُهُ." (نسائى ج: اص: ٢٨٩ واللفظ لهُ، اتحاف ج: ١٠ ص: ٣٢٢ واللفظ لهُ، اتحاف ج: ١٠ ص: ٣٢٢ ابن ابى شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٧، كنز العمال ج: ١١ ص: ١٨٦، شرح الصدور ص: ٣٥، المعتصر من المختصر ج: ١ ص: ١١٥)

ترجمہ:...' فرمایا: بیہ وہ تھے جن کی موت پرعرش بھی ہل گیا تھا،اوراس (کی روح) کے لئے آسان کے درواز ہے کھول دیئے گئے تھے،اوراس کے جنازہ میں ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے تھے،مگر اسے بھی قبر نے بھینچا مگر بعد میں وسیع ہوگئی۔''

حديثِ عا كَثَيْةُ ... جعزت عا مَشْدِض الله عنها كي حديث كالفاظ بيهين:

"إنَّ لِلْقَبُو ضُغُطَةً وَّلُو كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِّنُهَا نَجَا مِنُهَا سَعُدُ بُنُ مَعَاذٍ." (المعتصر من المختصر ج: اص: ۱۵ ا، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ج: ۲ ص: ۳۵، مسند احمد ج: ۲ ص: ۹۸،۵۵ مسند احمد ج: ۹۵،۵۵ واللفظ لذ، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۲۷ حدیث: ۳۲۵ ، رجالها رجال الصحیح، کنز العمال ج: ۱ ص: ۲۸ من ۱۲۸ مشرح الصدور ص: ۳۵)

ترجمہ:...' بلاشبہ قبر کے لئے بھینچنا ہے، اگر اس سے کسی کونجات ہوتی تو (حضرت) سعد بن معاذُّ ضروراس سے پچ جاتے۔''

حديث ِ جابرٌ : ... حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به بين :

"قَالَ: لَقَدُ تَضَايَقَ عَلَى هٰذَا الْعَبُدِ الصَّالِحِ قَبُرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنُهُ."

(مسند احمد ج: ۳ ص: ۳۷۰، ۳۷۵ والـ لفظ لهُ، مشكواة ص: ۲۱، كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۹۳۲، ۱۳۳ مجـمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۲۷، ۱۲۷ حدیث: ۴۲۵، شرح الـصدور ص: ۵۵، البـدایـه والنهایه ج: ۴ ص: ۲۸)

ترجمه:...' فرمایا: بلاشبه اس نیک اور صالح آ دمی پراس کی قبر تنگ ہوگئ تھی، یہاں تک که الله تعالیٰ نے کشادگی فرمادی۔''

حديث ابو ہريرة :... حضرت ابو ہريره رضى الله عنه كى حديث كے الفاظ يه ہيں:

"وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَلُتَقِى أَضُلَاعُهُ." (مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٥٦٨ والْلفظ لهُ، موارد الظمآن ص:١٩٨، ابن حبان ج:٢ ص:٣٦، ٣٨، اتحاف ج:١٠ ص:٣٠٣) ترجمه:..."اس پرقبرتنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کهاس کی پسلیاں ایک وسرے میں گھس جاتی ہیں۔" حدیثِ ابوسعید ہے:... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: "قَالَ: یُضَیَّقُ عَلَیْهِ قَبُرُهُ حَتِّی تَخُتَلِفَ أَصْلَاعُهُ."

(مصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۵۸۴ واللفظ لهٔ، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۳٪) ترجمہ:...'' فرمایا: اس پرقبرتنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہاس کی پسلیاں ایک دُوسرے میں گھس جاتی ہیں۔''

حديث إبن عمرون ... حضرت عبدالله بن عمرورضى الله عنها كى حديث كالفاظيه بين: "ثُمَّ يُوْمَرُ بِهِ فِي قَبْرِه، فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلَاعُهُ."

(مصنف عبدالوزاق ج: ۳ ص: ۵۲۷، مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۳۲۸) ترجمہ:...' پھر تکم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی قبر میں، پس قبر تنگ ہوجاتی ہے اس پر، یہاں تک کہ پہلیاں ایک دُوسرے میں نکل جاتی ہیں۔''

حديث ِ حذيفة : .. حضرت حذيفه بن يمان رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"عَنُ حُذَيُفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَلَمَّا انْتَهَيُنَا إِلَى الْقَبُوِ
قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ: يُضُغَطُ فِيهِ الْمُؤْمِنُ ضُغُطَةً تَزُولُ مِنُهَا حَمَائِلُهُ،
وَيُهُمُلَّا عَلَى الْكَافِرِ نَارًا ـ" (مجمع الزوائد ج:٣ ص: ١٢١ حديث: ٣٢٥٣، اتحاف ج: ١٠ ويُهُمُلَّا عَلَى الْكَافِرِ نَارًا ـ" (مجمع الزوائد ج:٣ ص: ٢٦١ حديث: ٣٢٥٣، اتحاف ج: ١٠ ص: ٣٢٢) كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٣٣، شرح الصدور ص: ٣٥)

ترجمہ:...' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم ایک جنازے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس جب ہم قبرتک پہنچ تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنارے بیٹھ گئے اور اس میں نظرِ مبارک پھرانے گئے، پھر فر مایا کہ: اس میں مؤمن کوابیا بھینچا جاتا ہے کہ اس سے اس کے کند ھے اور سینہ بل جاتے ہیں، اور کا فرکی قبرآگ سے بھر جاتی ہے۔''

حديث ابن عباس :... حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكي حديث كالفاظ يه بين:

"وَعَنِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ دُفِنَ سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ وَهُو قَاعِدٌ عَلَى قَبُرِهِ، قَالَ: لَو نَجَا أَحَدٌ مِّنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ أَو مَسْئَلَةِ الْقَبُرِ لَنَجَا سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، وَلَقَدُ ضُمَّ ضَمَّةً عَلَى قَبُرِهِ، قَالَ: لَو نَجَا أَحَدٌ مِّنُ فِتُنَةِ الْقَبُرِ أَوْ مَسْئَلَةِ الْقَبُرِ لَنَجَا سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، وَلَقَدُ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ الرُّحِى عَنْ أَبُ وَالْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الكبير والأوسط ورجاله موثقون " (مجمع الزوائد ج: ٣ صُنَّ الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون " (مجمع الزوائد ج: ٣ صُنَّ العمال ج: ١٥ صن ١٢٠، شرح الصدور ص: ٣٥) منذ المعال ج: ١٥ صن ١٢٠، شرح الصدور ص: ٣٥) ترجمه: " مَعْرَتُ ابْنَ عَبَاسَ رَضَى اللهُ عَنْهَا سِيرُوا يَتَ مِ كَدَ نِي كُرِيمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ حَسَ دَنْ سَعَد مَرْتَ ابْنَ عَبَاسَ رَضَى اللهُ عَنْهَا سِيرُوا يَتَ مِ كَدَ نِي كُرِيمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ حَسَ دَنْ سَعَد مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ حَسَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ عَالِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَالْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَ

بن معاذ رضی الله عنه کو دفن کیا گیا، ان کی قبر کے کنارہ پر بیٹھے تھے، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی شخص قبر کی آز مائش سے یا فر مایا قبر کے سوال سے نجات پاتا، تو البتة سعد بن معاذ نجات پاتے ، البتہ تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھینچا گیا، پھران سے کشائش کر دی گئی۔''

حديث ِ السَّ : ... حضرت انس رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به بين :

"غَنُ أَنْسِ قَالَ: تُوفِيَتُ زَيْنَبُ بِننُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَرَجُنَا مَعَهُ فَرَأَيُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهُتَمَّا شَدِيدَ الْحُونُنِ، فَجَعَلْنَا لَا نُكَلِّمُهُ حَثَى إِنْتَهَيْنَا إِلَى النَّهَ بَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدُنَا حَولَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَدُنَا حَولَهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ فَرَأَيْتُهُ مَوْرَا يُنظُّرُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ فَوَعَ مِنَ الْقَبُرِ، فَنزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ فَرَأَيْتُهُ مَرْدَاهُ حُزُنُهُ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَغَ فَحَرَجَ، فَرَأَيْتُهُ سُرِّى عَنُهُ وَتَبَسَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَانَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّهُ فَرَغَ فَحَرَجَ، فَرَأَيْتُهُ سُرِّى عَنُهُ وَتَبَسَّمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْمَ فَا أَنْ تُكُولُ اللهِ إِرَأَيُنَاكَ مُهُتَمَّا حَزِينًا، فَلَمُ نَسُتَطِعُ أَنُ تُكَلِّمَكَ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ مُسَلِّمَ عَنُهُ وَضُعُفَ زَيْنَبَ، فَكَانَ ذَالِكَ اللهُ عَنْ عَنُكَ، فَلِمَ ذَالِكَ؟ قَالَ: كُنُتُ أُذَكُرُ ضِيْقَ الْقَبْرِ وَغَمَّهُ وَضُعُفَ زَيْنَبَ، فَكَانَ ذَالِكَ شَوْعَهَا مِنُ بَيْنَ اللهُ عَلَى عَنُكَ، فَلِمَ ذَالِكَ؟ قَالَ: كُنُتُ أُذَكُرُ ضِيْقَ الْقَبْرِ وَغَمَّهُ وَضُعُفَ زَيْنَبَ، فَكَانَ ذَالِكَ سُرِى عَنُكَ، فَلَمَ فَلَا اللهُ عَزَوْنَ اللهُ عَزَو جَلَّ أَنُ يُخَفِّفَ عَنُهَا فَفَعَلَ، وَلَقَدُ ضَغَطَهَا ضُعُطَهَ سُمِعَهَا مِنُ بَيْنَ اللهُ عَلَى فَذَعُوتُ اللهُ عَزَوالِكَ؟ قَالَ اللهُ عَنْ عَنُهُ اللهُ عَنْ وَبَلُولُ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَالْكَ عَلَى اللهُ وَالْتُعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ:...'' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، تو ہم آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ نظے، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نہایت غملین ہیں، پس ہم آپ سے بات نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ قبر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ اہم ہی ان کی لحد نے فراغت نہیں ہوئی، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگرو بیٹے گئے، وہ تھوڑی دیرول میں کچھ و چتے رہے اور آپ آسان کی طرف دیکھتے رہے، پھر قبر سے فراغت ہوگئ تو بیٹھ گئے، وہ تھوڑی دیرول میں کچھ و چتے رہے اور آپ آسان کی طرف دیکھتے رہے، پھر قبر سے فراغت ہوگئ تو اللہ علیہ وسلم آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فر مایا، پس ہم نے کہا: یارسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شدید یڈ مگین اور فکر مند ہیں، اس لئے ہم نے بیٹ بیس کر سکے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو دیکھا کہ آپ شدید یڈ مگین اور فکر مند ہیں، اس لئے ہم کی تنگی اور غم کو اور زیب کے ضعف کو یاد کرتا تھا، پس یہ چیز مجھ پرشاق گزرتی تھی، پھر میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ ان سے خفیف فرمادیں، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کی کہ ان سے خفیف فرمادیں، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کی کہ ان سے خفیف فرمادیں، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کی کہ ان سے خفیف فرمادیں، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کی کہ ان سے خفیف فرمادیں، پس اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھینچا تھا کہ مشرق ومغرب کے لوگ اس کو سنتے ۔''

حديث إبن مسعورة : .. حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كى روايت كالفاظ يه بين :

"عَنُ عَبُدِاللهِ (بُنِ مَسْعُودِ) قَالَ: إِذَا أُدُخِلَ الرَّجُلُ قَبُرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنُ أَهُلِ السَّعَادَةِ وَبَسَّهُ اللهُ بِالْقَوْلِ الطَّابِتِ فَيُسَلَّلُ: مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبُدُاللهِ حَيًّا وَمَيَّتًا وَأَشُهَدُ أَنُ لَا إِلَهُ إِلّا اللهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَيُقَالُ: كَذَالِكَ كُنْتَ! قَالَ: فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ مَا وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَيُقَالُ: كَذَالِكَ كُنْتَ! قَالَ: فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ مَا شَلَاءَ اللهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ ... الخ"(ابن ابی شیه جس ص:۷۲، اتحاف جن اص ۱۰٪) ترجمہ:..." حضرت عبدالله بن معودرضی الله عنہ صروایت ہے کہ جب آدمی کواس کی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تواگر وہ ابل سعادت میں ہے ہوتا ہو الله تعالیٰ اس کوتول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں، کیا جاتا ہے تواگر وہ ابل سعادت میں ہے ہوتا ہو تو الله تعالیٰ اس کوتول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں، کی اس سے بوچھا جاتا ہے کہ: تو کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ: میں الله کا بندہ ہوں، زندگی میں بھی اور میں گواہی ویتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت محصلی کے بعد بھی، اور میں گواہی ویتا ہوں کہ الله تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ حضرت میں اور میں اس کے بندے اور رسول ہیں۔فرمایا: پس اس کو کہا جاتا ہے کہ: تو ایسا ہی تھا! پس اس کی بندے اور رسول ہیں۔فرمایا: پس اس کو کہا جاتا ہے کہ: تو ایسا ہی تھا! پس اس کی بندے اور رسول ہیں۔فرمایات کے لئے جنت کا درواز ہ کھول ویا جاتا ہے ....الخ '' کشادہ کردی جاتی ہے، جتنی کہ الله کومنظور ہے،اور اس کے لئے جنت کا درواز ہ کھول ویا جاتا ہے ....الخ '' کشادہ کردی جاتی ہے، جتنی کہ الله ویکن عاز ب '' ... حضرت براء بن عاز ب '' ... خوالیہ براء بن عاز ب '' ... حضرت براء بن عاز ب '' ... میں اس م

"فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ، أَنُ كَذَبَ عَبُدِي، فَأَفُرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيُهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلَاعُهُ."

(كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۲۹، ۲۴۳، ابن ابي شيبه ج: ۳ ص: ۳۸۲)

ترجمہ:... (دوزخی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:) پس آسان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ: میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے! پس اس کے لئے آگ کا بچھوٹا بچھا وَاوراس کے لئے آگ کی طرف دروازہ کھول دو، پس اس شخص کوآگ کی تپش اورلو پہنچتی ہے، اور قبراس پر تنگ ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھرسے اُدھر نکل جاتی ہیں۔''

حديث ِمعالةً :...حضرت معاذرضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"اَلضَّمَّةُ فِي الْقَبُرِ كَفَّارَةٌ لِّكُلِّ مُؤْمِنٍ لِكُلِّ ذَنْبٍ بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ."

(كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٣٩، ١٣٢)

ترجمہ:...' قبر میں بھینچنا ہر مؤمن کے لئے کفارہ ہے، ہراس گناہ کے لئے جواس پر باقی ہواوراس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔''

حدیث عبید بن عمیر : ... عبید بن عمیر رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

"ثُمَّ يُسُلَبُ كَفَنُهُ فَيُبَدَّلَ ثِيَابًا مِّنْ نَّارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضُلاعُهُ."

(مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص: ١٩٥١)

ترجمہ:..' پھراس کا گفن چھین لیا جاتا ہے، اوراس کے بجائے آگ کے کپڑے بدل دیئے جاتے ہیں، اورقبراس پرتنگ کردی جاتی ہیں۔'' ہیں، اورقبراس پرتنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہاس میں اس کی پسلیاں اِ دھر سے اُدھر نکل جاتی ہیں۔'' حدیث ِصفیعہ بنت الجی عبید یُّز ... حضرت صفیہ بن ابوعبید رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"وَعَنُ نَافِعِ قَالَ: أَتَيُنَا صَفِيَّةَ بِنُتَ أَبِي عُبَيْدٍ فَحَدَّثَتُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لَأَرِى لَوُ أَنَّ أَحَدًا أَعْفِى مِنْ ضُغُطَةِ الْقَبُرِ لَعُفِى سَعُدُ بُنُ مُعَاذٍ، وَلَقَدُ ضُمَّ ضُمَّةً." ومجمع الزوائد ج:٣ ص:١٢٨ حديث: ٢٦١١)

ترجمہ:...' حضرت نافع فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت صفیہ بنت ابی عبیدٌ کی خدمت میں حاضر ہوئے، (بید حضرت عبداللّٰہ بن عمر کی اہلیہ تھیں) تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ: رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: میراخیال بیتھا کہ اگرکسی کوقبر کے بھینچنے سے معافی مل جائے گی تو سعد بن معاذّ کوضر ورمعافی ملے گی ،اور البتہ تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھینچا گیا۔''

صديثِ ابوابوبِ في ... حضرت ابوابوب انصاري رضي الله عنه كي روايت كالفاظ يه بين:

"وَعَنُ أَبِي أَيُّوُبَ أَنَّ صَبِيًّا دُفِنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوُ أَفِلَتُ أَحَدٌ مِّنُ ضُمَّةِ الْقَبُرِ لَأُفِلَتُ هَٰذَا الصَّبِيُّ۔ رواہ الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح۔"

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۲۸ حدیث: ۲۵۹، کنز العمال ج: ۱ ص: ۱۳۰) ترجمه:...' حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: ایک بچہ دفن کیا گیا تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا کہ: اگر کوئی قبر کے جھنچنے سے محفوظ رہتا تو یہ بچہ ضرور محفوظ رہتا۔''

#### احاديث واقعهُ قليبِ بدر

مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعداس کی رُوح کااس کے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کو واب وعذاب کا حساس ہوتا ہے، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے سنز سردار مارے گئے ، تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان سب کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پرتشریف لے گئے اور فرمایا: اے اہل قلیب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمارے ربّ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمارے ربّ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا میرے ربّ نے محمدے وعدہ کیا تھا! حضرت عمرؓ نے فرمایا: آپ ایسے جسموں سے کلام کررہے ہیں جن میں روحین نہیں؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفرمایا: میں ان کو جو کچھ کہدر ہا ہوں بتم ان سے زیادہ نہیں سنتے ...! مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

## "هَلُ وَجَدُتُّمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟"

حديث عا كشية ... حضرت عا كشد ضي الله عنها كي روايت كالفاظيه بين:

"غَنُ عَائِشَةً قَالَتُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَتْلَى أَنُ يُطُرَحُوا فِي اللهِ عَلَيْهِ مَا كَانَ مِنُ أُمَيَّةَ بُنِ خَلْفٍ، فَإِنَّهُ إِنْتَفَخَ فِي دِرُعِهِ فَمَلَّاهَا فَذَهَبُوا اللهَ لِي مَا كَانَ مِنُ أُمَيَّةَ بُنِ خَلْفٍ، فَإِنَّهُ إِنْتَفَخَ فِي دِرُعِهِ فَمَلَّاهَا فَذَهَبُوا اللهَ لَي اللهُ عَلَيْهِ مَا غَيْبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ مَا غَيْبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ! هَلُ وَجَدُتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيبِ! هَلُ وَجَدُتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهُلَ الْقَلِيبِ! هَلُ وَجَدُتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا!" (مسند احمد ج: ٢ ص: ٢٠٤ واللفظ لهُ ج: ٢ ص: ٣٠٨ صحيح بخارى ج: ١ ص: ١٨٠ ا مصحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٠٨، البدايه والنهايه ج: ٣ ص: ٢٩٨)

حديثِ السَّ :...حضرت انس رضى الله عنه كى روايت كالفاظ يه بين:

"عَنُ أَنسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عُمَو بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ أَخَذَ يُحَدِّثُنَا عَنُ أَهُلِ بَدُرٍ، فَقالَ: إِنَّ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرِيْنَا مَصَارِعَهُمُ بِالْأَمُسِ، قَالَ: هلذَا مَصُرَعُ فُكَانِ إِنُ شَآءَ اللهُ عَدًا، قَالَ اللهُ عَمَرُ: وَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخُطُوا تِيكَ فَجُعِلُوا فِى بِيْرٍ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمَرُ: وَالَّذِى بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخُطُوا تِيكَ فَجُعِلُوا فِى بِيْرٍ، فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَمَرُ: عَا فُكَانُ بُنُ فُكَانِ! يَا فُكَانُ بُنُ فُكَانٍ! هَلُ وَجَدُتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟ فَإِنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى: يَا فُكَانُ بُنُ فُكَانٍ! يَا فُكَانُ بُنُ فُكَانٍ! هَلْ وَجَدُتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟ فَإِنِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَى: يَا فُكَانُ بُنُ فُكَانٍ! يَا فُكَانُ بُنُ فُكَانٍ! هَلُ وَجَدُتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟ فَإِنِى وَجَدُتُ مَا وَعَدَ نِي اللهُ حَقًّا؟ فَإِنِى مُنَادًا عَنَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا؟ فَإِنِى عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ وَجَدُتُهُم اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى

ترجمہ:.. ' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ: ہم حضرت عمر علی ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، تو آپ ہم سے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنے گے، پس فرمایا کہ: رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت ہمیں ان کی قتل گا ہیں دکھارہ ہے تھے اور فرمار ہے تھے کہ: یہ ان شاء اللہ کل فلاں آ دمی کی قتل گاہ ہوگی! حضرت عمر فرماتے ہیں کہ: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوق دے کر بھیجا ہے! وہ لوگ ان کی جس کی قبل گاہ ہوگی! حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جگہوں سے إدھراُدھ نہيں ہوئے، پس ان کوایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، پھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو تہمارے پاس تشریف لائے، پس پکار کر فرمایا: اے فلال بن فلال! اے فلال بن فلال! کیا تم نے پالیا ہے جو تہمارے ربّ نے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے حق پایا! حضرت عمر نے کہا: آپ ایسے جسموں سے کلام فرماتے ہیں جن میں رومیں نہیں؟ پس ارشا وفرمایا: میں ان کو جو پچھ کہدر ہا ہوں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے!''

حديث عبدالله بن عمر :...حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهما كي روايت كالفاظ يه بي:

"حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابُنَ عُمَرَ أَخْبَرُهُ، قَالَ: إِطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهُلِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهُلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهُلِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ترجمہ:...' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کی طرف جھا نکا جس میں بدر کے کا فرمقول ڈال دیئے گئے تھے، پس فر مایا: کیاتم نے پایااس چیز کوجس کا تم سے تمہارے ربّ نے وعدہ کیا تھا تھے ؟ پس عرض کیا گیا کہ: کیا آپ بے جان مردوں کو پکارتے ہیں؟ فر مایا: تم میری بات کوان سے زیادہ نہیں سنتے ، لیکن وہ جواب نہیں دیتے!''

حديث ابن عباس :...حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكى روايت كالفاظ يه بين:

"اخرج ابو سهل السرى ابن سهل الجند نيسابورى الخامس من حديثه من طريق عبدالقدوس عن ابى صالح عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا فِى قَوُلِهِ: "إِنَّكَ لَا تُسُمِعُ اللهُ عَنُهُمَا فِى قَوُلِهِ: "إِنَّكَ لَا تُسُمِعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِفُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ وَيَقُولُ : هَلُ وَجَدُدًّ مُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا؟"

(درمنثور ج: ۵ ص: ۲۰۹)

ترجمهُ:... مضرت ابن عباس رضى الله عنها الله عنها الله تُسُمِعُ الْمَوتِلَى "اور" وَمَا أَنْتَ بِمُسُمِعٍ مَّنُ فِي الْقُبُودِ " (ب شك آپ نہيں سنا سكتے مردوں كو) اور (آپ نہيں سنانے والے ان لوگوں كو

جوقبروں میں ہیں) کی تفسیر میں منقول ہے کہ: آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مقتولین پر بدر کے دن اور یو دن اور یوں فر ماتے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے ربّ نے کیا تھا، وہ تم نے سچے پایایانہیں؟....الخ۔'' حدیث ِ ابوطلحہ :... حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللّٰہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"عَنُ أَبِى طَلُحَة أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدُرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشُرِيُنَ رَجُلًا مِّنُ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِى طُوى مِّنُ أَطُواءِ بَدُرٍ خَبِيْثٍ مُّخَبَّثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَر عَلَى قَوْمٍ مِّنُ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِى طُوى مِّنُ أَطُواءِ بَدُرٍ خَبِيثٍ مُّخَبَّثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَر عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرُصَةِ ثَلَاتَ لَيَالٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَدُرٍ الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ، فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصُحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرَى يَنُطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِي، مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصُحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرَى يَنُطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشَى وَاتَّبَعَهُ بِأَسُمَائِهِمُ وَأَسُمَاءِ آبَاءِهِمُ: يَا فَكَنُ أَبُنُ فَلَانِ! وَيَا فُلَانُ بُنُ فُلَانِ! وَيَا فُلَانُ بُنُ فُلَانِ! فَيَالَ النَّهِمُ وَأَسُمَاءِ آبَاءِهِمُ : يَا فُلَانُ بُنُ فُلَانِ! وَيَا فُلَانُ بُنُ فُلَانِ! أَيُسُرَّكُمُ أَنَّكُمُ اللهُ وَرَسُولُكُ فَلَانِ! أَيُسُرِّكُمُ أَنَّكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِمَا أَنْتُم بِأَسُمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمُ."

(صحیح بعادی ج: ۲ ص: ۲۹ و اللفظ له، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۹ و اللفظ له، مسند احمد ج: ۳ ص: ۲۹ و ترجمه: ... ترجمه: ... ترجمه: ... تعزت ابوطلح رضی الشعند سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی الشعند و تربیث گر هے بیس چوبیس آ دمیوں کے بارے بیس جو قریش کے رئیس سے ، عکم فر مایا کہ ان کو بدر کے گند اور آخضرت صلی الشعلیہ و سلم جب کی قوم پرغالب آتے سے قواس میدان بیس تین دن تھر تے اور قال دیا جائے ، اور آنخضرت صلی الشعلیہ و سلم جب کی قوم پرغالب آتی سے محارث کیا ، پھر تشریف لے گئے اور آپ سلی الشعلیہ و سلم کے صابح آپ کے ساتھ سے ، اور ہم نہیں جانے سے گرید کہ آپ کی کام کے لئے تشریف لے جارہ ہیں ، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے اس گڑھے کے کنارہ پر ، پس ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے کر پیارے لئے کہ: اے قلال بن فلال ! اور اے فلال بن فلال ! کیاتم کو یہ بات اچھی گئی ہے کہ تم نے الشد اور الشد کے رسول کی بات مان کی ہوتی ؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، اس کو پی پایا! پس کیاتم کو یہ بات اچھی گئی ہے کہ تم نے وضن کیا: یا کے رسول کی بات مان کی ہوتی گئی ہے کہ تم نے وضن کیا: یا رسول اللہ! آپ ایسے جو تم ہمارے رب نے (تم سے ) وعدہ کیا تھا حق ؟ راوی کہتے ہیں کہ: پس حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ایسے جسموں سے گفتگو فرماتے ہیں جن میں رُوح نہیں؟ پس آنخضرت صلی الشعلیہ و کم نے ارشاد فرمایا فتم ہماں ان دورات کی کہ محمد کی جان اس کے قضہ میں ہمارے انتم میری بات کوان سے زیادہ نہیں سنے ! " ارشاد فرمایا فتم ہم ہماں ذات کی کہ محمد کی جان اس کے قضہ میں کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ، فَأَلُقُوا فِي اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ بِقَتُلَى قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ، فَأَلُقُوا فِي قَلِيْبِ بَدُرٍ وَّلَعَنُهُمُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَمِّيُهِمُ بِأَسْمَاءِهِمْ غَيْرَ أَنَّ أُمَيَّةً بُنَ خَلْفٍ كَانَ رَجُلًا مُسَمَّنًا

فَانْتَفَخَ فِي يَوْمِهِ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يُلْقُوهُ فِي الْقَلِيبِ تَفْقَأَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ! وَهُوَ يَلُعَنُهُمْ، هَلُ وَجَدُتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟" (دَلَائل النبوة ج:٣ ص:١١١)

ترجمہ:..'' اور رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نے مقتولين قريش کے بارے ميں حکم فر مايا تو ان کو بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا،اوران پرلعنت فرمائی،اورآپ کھڑے تھےان کااوران کے بایوں کا نام لے رہے تھے،سوائے امیہ بن خلف کے کہ وہ موٹا تازہ آ دمی تھا، پس اسی دن پھول گیا، پس جب لوگوں نے اس کوگڑ ھے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو بھٹ گیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوچھوڑ دو! اور آپ ان پرلعنت فر ما رہے تھے اوران سے کہدرہے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے ربّ نے کیا تھا،تم نے اس کو پچے یا یا یانہیں؟''

"لا تؤذوا صاحب القبر"

قبرمٹی کا ڈھیرنہیں ، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے ، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبروالے کو نہ صرف میہ کہ قبر کے ثواب وعذاب کا احساس ہوتا ہے، بلکہ قبر پر چڑھنے سے بھی اس کوایذا ہوتی ہے، چنانچہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے قبرستان جانے کے آ داب بیان فر مائے ہیں ،مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

"عَنُ زِيَادِ بُنِ نُعَيُمٍ أَنَّ إِبُنَ حَزُمٍ أَبَا عَمَّارَةَ أَوُ أَبَا عَمُرِو قَالَ: رَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِئٌ عَلَى قَبُرٍ، فَقَالَ: قُمُ! لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبُرِ أَو يُؤْذِيُكَ."

(البغوى، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٥٥٩ حديث: ٢٩٨٨)

ترجمه:...'' حضرت ابوعمارةً يا ابوعمروٌ فرماتے ہيں كه: آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ديكھا كه ميں قبر كے ساتھ دليك لگا كر بيٹےا ہوا تھا، آپ صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: أٹھ جاؤ! قبروالے كوايذا نه دو، يا فر مايا كه: قبر ے ٹیک نہ لگاؤ کہ بیر تیرے لئے عذاب کا سبب ہوگا!''

"عَنُ عَـمُـرِو بُنِ حَزُم قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مُتَّكِيٌّ عَلَى قَبُرٍ، قَالَ: لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبُر!" (ابن عساكر، مسند احمد، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٢٦٠ حديث: ٩٢٩٩) ترجمه:...'' عمرو بن حزم رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ میں قبر كے ساتھ ٹيك لگائے بيٹھا تھا،آ پہنچا والدعليه وسلم نے فر مایا: قبر والے کوایذانه پہنچا وً!''

"عَنُ عَمَّارَةَ بُن حَزُم رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: رَائِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى قَبُرٍ، قَالَ: أَنْزِلُ عَنِ الْقَبُرِ! لَا تُؤْذِ صَاحِبَ الْقَبُرِ وَلَا يُؤْذِيُكَ!" (طبراني، مستدرك، عمارة بن حزم ج: ٣ ص: ٩٥٠، شرح معاني الآثار ج: ١ ص: ٣٣٦، كنز العمال ج: ١٥ ص: ١٥٧ حديث: ٣٠٢١٠٥، ترغيب ج: ٣ ص: ٣٤٨، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١١)

ترجمه:...'' حضرت عماره بن حزم رضى الله عنه سے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے

مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا: قبر والے کو ایذا نہ دے! قبر سے اُتر جا! تا کہ تیرا بیمل تیرے لئے عذابِ آخرت کا سبب نہ ہے ۔''

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ:

الف:...عذاب وثواب قبر برحق ہے۔

ب:..عذاب وثواب كاتعلق اى گڑھے ہے، جس كوعرف عام ميں قبر كہاجاتا ہے، چنانچە حديث ميں صراحت فرمائي گئ ہے كە: "اَلْـقَبُــرُ رَوُضَــةٌ مِّـنُ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوُ حُفُرَةٌ مِّنُ حُفَرِ النَّادِ . " (قبر جنت كے باغوں ميں سے ايک باغ ہے يا جہنم كے گڑھوں ميں سے ایک گڑھا)۔

ج:...اور بیبھی ثابت ہوا کہ عذاب وثواب قبر کی احادیث متواتر ہیں اوران کا انکارا بیک مسلمان کے لئے (جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتا ہو )ممکن نہیں۔

د:... چونکہ برزخ کے معاملات عام لوگول کے احساس ومشاہدہ سے ماورا ہیں،اس لئے عذاب وثواب قبر کا انکار محض اپنے احساس ومشاہدہ کے مشاہدہ کی بنا پر قطعاً غلط ہے،اس لئے ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات ومشاہدات پرایمان رکھنا ضروری ہے،اور وہ بقدرضرورت اُوپر آجکے ہیں، جوایک مؤمن کے لئے کافی وشافی ہیں۔

چہارم:...اب تک ہم نے عام اموات کے بارے میں گفتگو کی ہے،اور بیر بتایا ہے کہان کا ثواب وعذاب متواتر ہے،جس میں کسی قشم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں،اس پرایمان لا نافرض ہے،اوراس کے منکر کے قق میں اندیشۂ کفر ہے۔

اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حفزات انبیائے کرام علیہم الصلوۃ والسلام بالحضوص سیدالانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قبرشریفہ میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے، اور اس پرامت کا اجماع ہے، چنانچہ مذکورہ بالاتقریباً ایک سو بچاس احادیث سے حضرات انبیائے کرام کی حیات (جوعام اموات، شہداء اور صدیقین سے افضل ہیں) ولالت النص سے بطریق اُولی ثابت ہوتی ہے، چنانچہ محدث العصر حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری قدس سرہ اپنے رفیق خاص حضرت مولا ناسید احمد رضا بجنوری کے نام کھے گئے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

"ا:... شهداء کے لئے بنص قرآن "حیات "حاصل ہے اور مزید دفع تبویز کے لئے" یرزقون "کاذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے آج کل محاورہ بھی ہے: "فلان حی یوزق "عام اہل برزخ سے ان کی حیات ممتاز ہے۔

۲: ... جب انبیاء کا درجہ عام شہداء سے اعلیٰ وار فع ہے توبدلالۃ النص یا بالا ولیٰ خود قرآن کریم سے ان کی حیات ثابت ہوئی (علیم الصلوات والتسلیمات) اور جب مرتبہ اعلیٰ وار فع ہے تو حیات بھی اقویٰ واکمل ہوگی۔

":..اس حيات كى المليت كى بارك مين دوحديثين آئى بين ......" إِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ اَنُ تَأْكُلَ اجْسَادَ الْاَنْبِيَاء "اورحديث:" الْاَنْبِياءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ "اوراس كَعلاوه بحى روايات

ہیں.....اوران احادیث کےشواہد کے طور پر دیگرا حادیث سیجے موجود ہیں ،مثلاً مویٰ علیہ السلام کا تلبیہ برجے۔ یعرب رہے ہے تا تا اس میں میں نے قتل سے بعد میں انجاز کا اللہ میں انہاں کا تابیہ ہوئے ہیں ہے۔

من ... رُوح كِ تعلقات اجسادت بالح فتم كے بين: اند في حالة الجنين ، ٢: ... بعد الولادة في الدنيا اور اس كى دوصور تيں بيں ، ٣: ... حالت نوم ميں اور حالت يقظ ميں ، من ... بعد الموت في البرزخ ، ۵: ... بعد البعث في الحشر في البرزخ ، ۵: ... بعد البعث في الحشر في المن أول ورابع ہے ، قوى ترين خامس اور متوسط دنيوى ہے ، "كَ مَ الله عَلَى الله وَ مَ الله وَ الله و ال

3:...انبیائے کرام ملیہم السلام کی نوم جیسے ممتاز ہے عام نوم نے (اِنَّ عَیُنَا مَ تَنَاهَ اللَّامِ کَی نُوم جیسے ممتاز ہے عام نوم نے (اِنَّ عَیُنَا مَ اَنْ اَلْمَانِ وَ لَا یَنَامُ قَلَیمِی ) ای طرح ان کی موت کی حالت بھی عام اموات جیسی نہیں ،"اَلنَّوُمُ اَخُ الْمَوُتِ"،اور عام موتی میں تحقیق موت ہے،انقطاع الروح عن الجسد بالکلیہ ہوتا ہے اور یہاں بالکلیہ بین ہوتا اور پھر علوم رتبہ جتنا ہوتا ہے، اتنا ہی تعلق قوی ہوگا۔

٢:...مفارقة الروح عن الجسد على مفارقت تعلق الروح عن الجسد لا زمنهيس آتا-

ے:...اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کوتر وح کی کیفیت حاصل ہو، جیسے معراج میں جسد پررُ وح کی کیفیت طاری ہوئی ، تجسد ارواح اورتر وح اجساد دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں ہیں تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔

۸:...د نیامیں صوفیاء کرام کے یہاں ابدانِ مثالیہ کا تعدد وقت واحد میں، متعدد امکنہ میں ظہوراور آثار
 کے ثبوت پرمشہور واقعات ہیں، انبیائے کرام کی نقل وحرکت بالا جساد المتر وحداس کی نظیر ہوگی۔

9:...الغرض انبیائے کرام کے لئے حیات، بقائے اجساد، نقل وحرکت، ادراک وعلم سب چیزیں حاصل ہیں۔

• ا:...یه حیات، دنیوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے اقویٰ ہے، وُنیا میں ہمیشہ جسد کو رُوح کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی اور برزخ میں ہوتی ہے، اب اگراس کو حیات دنیوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے نواس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے، بہر حال وہ حیات دنیوی بھی ہے اور حیات برزخی بھی، صرف حیات برزخی نہیں جس میں عام شہداء یا اموات بھی شریک ہوں، بلکہ اقویٰ واکمل ہے، اس لئے حیات دنیوی کے مماثل ہے، بلکہ اس سے بھی اقویٰ ہے۔

اختلاف تعبیرات میں نزاع لفظی ہے، اس دُنیا ہے رسی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دورشروع ہوتا ہے، اب جو چاہے اطلاق کیا جائے۔

اا:...اگراحادیث ونصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھرعدمِ نکاح بالا زواج المطہرات اور عدمِ توریث وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہے، بہرحال حکمِ شرعی کی کوئی علت ہی ہوتی ہے، اور یہاں تو علت از قبیل العلل المعتمر ہ کے ہوگی نہ کہ کا مرسلہ کی تئم ہے، اور اس علت کی تنقیح ، اصول تنقیح المناط اور تحقیق المناط سے زیادہ قطعی ہوگی۔''

خیرالقرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس مسئلے میں کسی قتم کا کوئی اختلاف وافتر اق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے اپنی اپنی اپنی تفین فیر اسپنے اپنی انداز میں اس مسئلے کوواضح فرمایا، یہاں تک کہ اکابر اسلاف میں سے بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل رسائل تصنیف فرمائے اور ثابت کیا کہ حیاتِ انبیاء کا مسئلہ بالکل واضح ، بغیار اور امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، اور جس طرح حضرات شہداء کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم حضرات شہداء کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم سے ثابت ہے، ای طرح حضرات انبیائے کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم سے ثابت ہے، ایک طرح حضرات انبیائے کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن ناس ہوخو در رائی وخودروی اور اسلاف بیز ارک کا کہ اس نے تحقیق کے نام پر جہالت ، اور سنت کے نام پر بدعت کو رواج دیا ، جس کی وجہ سے نام نہا و محققین نے جہاں دُوسرے بعض اجماعی مسائل سے انحراف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی انکار کردیا ، چانچہ محدث العصر حضرت بنور کی تحریفر ماتے ہیں:

'' انبیائے کرام علیم الصلوات والسلام کی حیات بعدالممات کا مسئلہ صاف اور متفقہ مسئلہ تھا، شہداء کی حیات بنص قرآن ثابت تھی ، اور و لالة النص سے انبیائے کرام کی حیات قرآن سے ثابت تھی ، اور احادیث نبویہ سے عبارة النص کے ذریعہ ثابت تھی ، لیکن برا ہوا ختلاف اور فتنوں کا کہ ایک مسلمہ حقیقت زیر بحث آکر مشتبہ ہوگئی ، گتی ہی تاریخی بدیبیات کو بج بحثوں نے نظری بنالیا اور کتنے ہی حقائی شرعیہ کو بج نبی نے مشخ کر کے رکھ دیا ، یہ دُنیا ہے اور دُنیا کے مزاج میں داخل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم ، مجر و اور کج بحث موجود ہوتے ہیں ، زبان بند کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے ، ملا حدہ و زنادقہ کی زبان کب بند ہوگئی؟ کیا اس دور میں امام حسین گی شہادت کو افسانہ نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں؟ اور کیا امام حسین گو باغی اور واجب النتی اور نیز دین محاویہ گیا گو امیر المؤمنین اور خلیفہ برحق ثابت نہیں کیا گیا؟ کسی تھے حدیث کو ضعیف بنانے النتی اور کیا گیا ہے کہ اس پر بنیاد قائم کی التی سے کہ اس پر بنیاد قائم کی کے لئے کسی راوی کے بارے میں کتب رجال میں جرح کا کوئی کلمہ دیکھ لینا بس کا فی ہے کہ اس پر بنیاد قائم کی جائے گا رام شافئی، امام احمد تمام ائمہ مجروح ہو کردین کا سرمایٹ میں ہوجائے گا۔

الغرض حیاتِ انبیاۓ کرام علیهم السلام کا مسئلہ بھی تقریباً ای قتم کی کی بحثوں میں الجھ کراچھا خاصا فتنہ بن گیا، عصمت تو انبیاۓ کرام کا خاصہ ہے، علاء معصوم تو ہیں نہیں، کچھ حضرات نے دانستہ یا نادانستہ حدیثی و کلامی بحثیں پیدا کردیں اور سمجھا یہ گیا یا سمجھا یا گیا کہ اس طرح توسل بالاموات اور استعانت بغیر اللہ وغیرہ وغیرہ بہت ہوجائے گا، گویا علاج یہ تبجویز کیا گیا کہ حیاتِ انبیاء سے انکار کرتے ہی یہ مفاسد ختم ہوسکتے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ بارش سے بیخے کے لئے پرنالے کے نیچ جا کر بیٹھ گئے، بہر حال ان توسیلات میں جانے کی حاجت نہیں، خلفشار کوختم کرنے کے لئے ارباب فکر وخلوص نے چند حضرات کے نام تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، خلفشار کوختم کرنے کے لئے ارباب فکر وخلوص نے چند حضرات کے نام

تبویز کئے کہ اس اختلاف کوجس نے فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں، راتم الحروف کا نام

بھی انہیں میں شامل تھا، تجویز ہیہ ہوئی کہ اس موضوع پر ایک محققانہ کتاب موٹر انداز میں کبھی جائے اور تشکیک

پیدا کرنے والے حضرات کے شبہات کا جواب بھی دیا جائے، اور مسئلے کے تمام گوشوں پر سیر حاصل تبھرہ بھی کیا

جائے، با تفاق رائے اس کا م کی انجام دہی کے لئے جناب برادر گرامی مآثر مولا نا ابو الزاہد محمد سرفراز صاحب

منتخب ہوگے، جن کے دماغ میں بحث و تتحیص کی صلاحیت بھی ہے اور قلم میں پختگی بھی، علوم دینیہ اور حدیث و

رجال سے اچھی اور قابل قدر مناسب بلکہ عمدہ بھیرت بھی ہے، مختلف مکان سے غرر نقول جمع کرنے کی لوری

قدرت بھی ہے اور حسن ترتیب کی لوری الجیت بھی، الحمد لللہ کہ برادر موصوف نے توقع سے زیادہ مواد جمع کرکے

متام گوشوں کوخوب واضح کر دیا اور تحقیق کا حق اوا کر دیا ہے، میرے ناقص خیال میں اب بیہ تالیف (تسکین

الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والقبور) اس مسئلے میں جامع ترین تصنیف ہے، اور اس دور میں جنتی

نصانیف اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں ان سب میں جامع ، واضح ، عالمانہ بلکہ محققانہ ہے، اللہ تعالی موصوف کی اس

خدمت کو قبول سے نو از سے اور اس قسم کی مزید خدمات کی توفیق عطافر مائے۔'' (تسکین العدور ص ۲۲۳۲۳)

اس سے پہلے ملاحظہ ہو حیات النہ بیاء قر آن کر یم کی کروشنی میں:

اس سے پہلے ملاحظہ ہو حیات النہ بیاء قر آن کر یم کی کروشنی میں:

# حياة الانبياءقر آن كى روشني ميں

قرآن کریم میں بیشتر مقامات پرحیات الانبیاء کا ثبوت اشار تا، دلالتاً اوراقتضاءً ملتا ہے،ان سب کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی،اس لئے اختصار کے پیش نظر چندآیتوں کے ذکر پراکتفا کیا جاتا ہے:

ا :... "وَاسْنَلُ مَنُ اَرُسَلْنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةً (الزحرف:٥٥)

ترجمہ:..''اورآپان سب پیغمبروں ہے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجاہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمٰن کے سوادُ وسرے معبود کھم رادیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟'' اس آیت کے ذیل میں صاحب زادالمسیر ککھتے ہیں:

"انه لما اسرى به جمع له الأنبياء فصلى بهم، ثم قال له جبريل: سل من ارسلنا قبلك، الآية، فقال: لا اسأل، قد اكتفيت، رواه عطاء عن ابن عباس، وهذا قول سعيد بن جبير والزهرى وابن زيد، قالوا: جمع له الرسل ليلة اسرى به، فلقيهم، وامر ان يسألهم، فما شك ولا سأل."

(زاد المسير في علم التفسير ج: 2 ص: ٩ ١٩)

ترجمہ: "جب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو معراج پر پہنچایا گیا تو آپ کے لئے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، آپ نے نماز میں ان سب کی امامت فر مائی، پھر حضرت جرئیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا:" آپ ان سب پیغیبروں سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ……الخے۔"پس آپ نے فر مایا:" مجھے سوال کی ضرورت نہیں، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتلایا گیا) ……حضرت سعید بن جیر، زہری اور ابن زید فر ماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ کے لئے تمام انبیائے کرام کو جمع کیا گیا، اس موقع پر آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ کو گھم ہوا کہ آپ ان سے پوچھے ، پس آپ کو نہ توشک تھا اور نہ آپ نے پوچھا۔" ملاقات ہوئی اور آپ کو گھم ہوا کہ آپ ان سے پوچھے ، پس آپ کو نہ توشک تھا اور نہ آپ نے پوچھا۔" تفسیر کبیر میں ہے:

"قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنه: لما اسرى به صلى الله عليه وسلم الى المسجد الأقصى بعث الله له آدم وجميع المرسلين من ولده، فأذن جبريل ثم اقام، فقال: يا محمد! تقدم، فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال له جبريل عليه السلام: واسأل يا محمد! من ارسلنا من قبلك من رسلنا، الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا اسأل لأنى لست شاكاً فيه."

(تفسير كبير ج: ٢٥ ص: ٢١)

ترجمہ:.. ' حضرت عطاء حضرت ابن عباسٌ نے قل فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پرلے جایا گیا، اور جب آپ مجدافضیٰ میں پہنچ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء پہم السلام جوان کی اولا دمیں سے تھے سب کو جمع کیا، پس حضرت جبرئیل نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا: السلام جوان کی اولا دمیں سے تھے سب کو جمع کیا، پس حضرت جبرئیل نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا: السلام جوان کی اور ان کو نماز پڑھا ہے ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرئیل نے فرمایا: اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی منے فرمایا: میں ان سے بچھیں پوچھتا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔''
میں ان سے بچھیں پوچھتا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔''
تفسیر قرطبی میں اس کی مزید تفصیلات یوں بیان کی گئی ہیں:

"لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى - وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن وُلد من المرسلين، وجبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم، فأذن جبريل عليه السلام ثم اقام الصلاة، ثم قال: يا محمد! تقدم! فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: "سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اسأل قد اكتفيت " قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبيًا منهم، في منهم إبراهيم وموسلى وعيسلى عليهم السلام، فلم يسألهم، لأنه كان أعلم بالله منهم، في

غير رواية ابن عباس: فصلوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، الممرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة، وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم حليل الله، وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق، ثم موسى، ثم سائر الممرسلين فأمهم ركعتين، فلما انفتل، قام، فقال: "ان ربى أوحى إلى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله?" فقالوا: يا محمد! انا نشهد انا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل، وانك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذالك لنا بإمامتك إيانا، وأن لا نبى بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بن مريم فإنه مأمور أن يتبع أثرك."

ترجمہ: " جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مجد حرام ہے متجد اقصیٰ تک معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور جوان کی اولا دمیں ہے انبیاء تھے، سب کو اکٹھا فر مایا، جرئیل علیہ السلام بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ پس جرئیل نے اذان وا قامت کہی اور عرض کیا: اے محمد! آگے بڑھیئے اور ان کو نماز پڑھا ہے، جب آپ فارغ ہوئے تو جرئیل نے عرض کیا: آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاقہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی؟ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے سوال کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کھایت کی (جو مجھے بتایا گیا)۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں سرنبی سے ،جن میں حضرت ابراہیم ،حضرت موی اور حضرت عیسی علیم السلام بھی سے ،پس آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپ ان سب سے زیادہ اللہ کی جانب سے علم رکھتے سے ، ابن عباس کی روایت کے علاوہ دُوسری روایت میں ہے کہ: پس آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی سات صفیں تھیں ، جن میں سے تین صفیں رسولوں کی اور چارا نبیاء کی تھیں ، آپ کے پیچھے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام ، دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پیرتم ما انبیاء سے ، آپ نے ان کو دور کعتیں نماز پڑھا کی ، جب آپ نماز پڑھا کر السلام ، پھرعیسیٰ علیہ السلام اور پیرتم ما انبیاء سے ، آپ نے ان کو دور کعتیں نماز پڑھائی ، جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہوئے اور فر مایا: ب شک میرے رب نے میری طرف وتی بھیجی ہے کہ در قبل آپ سے سوال کروں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسارسول بھیجا گیا تھا جولوگوں کوغیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہو؟ ان سب نے کہا: اے میر اگرف جم اور یہ کہ جو گوگ اللہ کے علاوہ کوئی معبود سوا اللہ تعالی کے ، اور یہ کہ جو نوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل سب نے نہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالی کے ، اور یہ کہ جو نوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے ، اور یہ کہ تین ن اور تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بات اس سے واضح ہوگئ ہے کہ آپ ہے ، اور یہ کہ تم سے نے کہاری امامت فر مائی ہے ، اور یہ کہ آپ کے علاوہ قیامت تک کوئی دُوسرا نبی نہیں آگے گا، سوالے عیسیٰ بن

مريم كے كہ بے شك وہ اس پر مامور ہے كہ وہ آپ كى انتباع كر ہے۔''

ای طرح اس آیت سے حیات الانبیاء پراستدلال کرتے ہوئے خاتمۃ المحد ثین علامہ سیدانورشاہ کشمیریٌ فرماتے ہیں کہ:

"يستدل به على حياة الأنبياء" (مشكلات القرآن ص:٣٣٣، درمنثور ج: ٢ ص: ١١، رُوح

المعانى ج: ٢ ص: ٢٥، جمل ج: ٣ ص: ٨٨، شيخ زاده ج: ٣ ص: ٢٩٨، خفاجي ج: ٣ ص: ٣٣٨)

٢: ... "وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنُ فِي مِرْيَةٍ مِنُ لِقَآئِهِ. " (الْم سِجده: ٢٣)

ترجمہ:...' اور ہم نے مویٰ کو کتاب دی تھی سوآپ اس کے ملنے میں شک نہ کیجئے۔''

اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادرصاحب فرماتے ہیں:

"معراج كى رات ان ہے ملے تھے اور بھى كئى بار۔"

اورملاقات بغیرحیات ممکن نہیں،للہٰدااس آیت میں اقتضاءالنص سے حیات النبی کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہاں اصول فقہ کا بیمسکلہ بھی پیش نظرر ہنا جا ہے کہ جو تکم اقتضاءالنص سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفرادقوت واستدلال میں عبارت النص کے ثل ہوتا ہے۔ ای طرح علامہ آلوی رحمہ اللّٰدفر ماتے ہیں :

"واراد بذالك لقائه صلى الله عليه تعالى وسلم اياه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين وغيرهما، وروى نحو ذالك عن قتادة وجماعة من السلف،..... وكان الصراد من قوله تعالى: "فلا تكن في مرية من لقائه" على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلقاء موسى و تكون الآية نازلة قبل الإسراء."

(روح المعانى ج: ٢١ ص: ١٣٨)

ترجمہ:.. "اس سے مرادیہ ہے کہ معراج کی رات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موئی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جبیبا کے سیحیین وغیرہ میں ہے۔ اور ای طرح کی ایک اور روایت حضرت قمادہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی ، جبیبا کہ سیحیین وغیرہ میں ہے۔ اور ای طرح کی ایک اور روایت حضرت قمادہ تھی شک نہ سیجے" سلف کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے ۔....اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: "سوآپ اس کے ملنے میں شک نہ سیجے" کا وعدہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت مولیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا، اس اعتبار سے بیآیت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

تفيرزادالمسير ميں ہے:

"والثاني من لقاء موسى ليلة الإسراء قاله ابو العاليه ومجاهد وقتادة وابن السائب." (زاد المسير ج: ٢ ص:٣٣٣)

ترجمہ:...'' وُوسری بات میہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موئی علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔''

تفیر بح محیط میں اس آیت کے ذیل میں لکھاہے:

"اى: من لقائك موسلى اى: فى ليلة الإسراء، اى: شاهدته حقيقة وهو النبى الذى اوتى التوراة وقد وصفه الرسول، فقال: طوال جَعُدٍ كانه من رجال شنؤة حين راه ليلة الإسراء...."

(بحر محيط ج: ٤ ص: ٢٠٥)

ترجمہ: " بیعنی آپ معراج کی رات حضرت موئی علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ سیجئے ، بیعنی آپ نے واقعتا ان کودیکھا ہے ، اور وہ وہ ی نبی تھے جن کوتو رات دی گئے تھی اور تحقیق آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا: وہ لمبے قد کے گفتگریا لے بالوں والے تھے ، جیسے قبیلہ شنؤہ کے آدمی ہوتے ہیں .....'

":..." وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقُتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمُواتٌ بَلُ اَحْيَآ ةٌ وَّلْكِنُ لَا تَشُعُرُوْنَ ... وَلَا تَقُولُوْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ترجمہ:...'' اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے جاتے ہیں ، ان کی نسبت یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں ، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ،کیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔''

٣٠:... "بَلُ اَحُيَاءٌ عِنُدَ رَبِّهِمُ يُوزَقُونَ، فَرِحِيُنَ بِمَآءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنُ فَضُلِهِ" (آل عمران: ١٦٩) ترجمه:... "بَلُهُ وه لوگ زنده بین، این پروردگار کے مقرب بین، ان کورزق بھی ملتاہے، وہ خوش بین اس چیز سے جوان کواللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہے۔ "
اس چیز سے جوان کواللہ تعالی نے اپنے فضل سے عطافر مائی ہے۔ "
ان دونوں آیتوں کے متعلق حافظ ابن حجررحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن، والأنبياء افضل من الشهداء." (فتح البارى ج: ٢ ص: ٢٥٩)

یعنی جب نقل کے اعتبار سے یہ بات ٹابت ہو چکی کہ شہداء زندہ ہیں توعقل کے اعتبار سے بھی یہ بات پختہ ہوجاتی ہے کہ انبیائے کرام زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے ہرحال میں افضل ہیں ،اس لئے اس آیت سے ان کی حیات بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔

غورفر مائے کہ حافظ الدنیا کس قدر توت کے ساتھ آیت کریمہ سے بدلالۃ اننص بلکہ بدرجہاولویت حیات الانبیاءکو ثابت فرما رہے ہیں۔

۵:..."فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيُهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ ....."

ترجمہ:...' پھر جب ہم نے ان پرموت کا حکم جاری کردیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگرگھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا تا تھا، سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔'' اس آیت سے بھی بطریق دلالۃ النص حیات الانبیاء کاعقیدہ ثابت ہوتا ہے۔اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سلیمانی کو کھالیا توجسم عضری کا کھانااس سے کہیں مہل اور آسان تھا، مگراس کے باوجود جسم کا ٹکار ہنا، بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صرح کے دلیل ہے۔

ای طرح اس آیت میں ذکر شدہ'' خرور سلیمان' سے بھی حضرات انبیاء کی حیات مبارکہ پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسدا طہر کے زمین پر آ جانے کو'' خسر "کے لفظ کے ساتھ تعبیر فر مایا، مگراس کو سقط سے تعبیر نہیں فر مایا، کیونکہ '' خسر "'کالفظ قر آن مجیدا وراحا دیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی مذکور ہے، وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے لئے ارشا و فر مایا گیا ہے، مثلاً:

الف:... "وَخُوُّوا لَهُ سُجَّدًا."

ترجمه:... "سجده میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔"

ب:... "فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسَىٰ صَعِقًا۔ " (الأعراف: ١٣٣) تر مَه: "، " پُس ان كر رَبِّ نے جواس پر جَلَ فرمائى ، جَلَ نے ان كے پر نچے أَرُّا ديئے اور موىٰ بيہوش ہوكر گريڑے۔ "

لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسدِ اطہر کے سلامت زمین پرآنے سے حیات بعد الوفات کا جوبھی انکار کرتا ہے، وہ قرآن کے معارف اورعلوم سے ناواقف ہے۔

٢:... "وَإِذَا جَآءَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِايْلِتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيُكُمُ كَتَبَ رَبُّكُمُ عَلَى نَفُسِهِ (الأنعام: ٥٣)

ترجمہ: ...' اور بیلوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہم پرسلامتی ہے، تمہارے رَبِّ نے مہر بانی فر مانا اپنے ذمہ مقرر کرلیا ہے۔''

مطلب میہ ہے کہ ہروہ شخص جوابیان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو،اس کے لئے خداوند قد وس کا اپنے رسول رحت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکم ہے کہ آپ اس کوالسلام علیم کی دعا کے ساتھ رب کی رحمت ومغفرت کا پیغام پہنچا ہے ،توحق تعالیٰ کا بیچم دونوں حالتوں (ماقبل الموت و مابعد الموت) کے لئے عام ہے، یعنی رہتی وُنیا تک کے لئے بی تھم باقی ہے، جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کے بارے میں بیاصول مسلم ہے کہ اگر چہان کے نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن ان کا تھم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، اس طرح اس آیت مبار کہ میں بھی بیچم قیامت تک کے لئے ہے۔

الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الرَّسُولُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ

ترجمه:...' اورا گرجس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاتے

پھراللّٰد تعالیٰ سے معافی جا ہے اور رسول بھی ان کے لئے اللّٰہ تعالیٰ سے معافی جا ہے تو ضرور اللّٰہ تعالیٰ کوتو بہ قبول کرنے والا ،رحمت کرنے والا یاتے۔''

علمائے امت کی تصریحات سے ثابت ہے کہ حیات نبوی کی ظاہری حیثیت ختم ہونے کے بعد بھی جومؤمن بارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر خداوند قد وس سے طلب مغفرت کرےگا، وہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی وُ عاومغفرت کا مستحق ہوگا۔ چنانچ تفسیر قرطبی میں ہے:

"عن على قال قدم علينا اعرابى بعد ما دفنًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثا على رأسه من ترابه، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله، فوعينا عنك، وكان فيما انزل الله عليك "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم" الآية، وقد ظلمت نفسى وجئتك تستغفر لى! فنودى من القبر: انه قد غفر لك!" (تفسير قرطبى خ: ۵ ص:٢٦٢،٢٦٥)

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے تمین روز بعدا یک بدوی نے روضۂ اقدس پر حاضر ہوکراس آیت کریمہ کے حوالہ ہے مغفرت طلب کی ، روایت ہے کہ مرقد ِ اَ طہر سے صدا آئی:"انہ قلد غفر لک!"

ان ارشادات ربانی کے مطابق رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عالم دُنیا کی حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی عاضری دینے والے اُمتی کوسلام علیم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کورب کی رحمت ومغفرت کا پیغام پہنچانے اور ان کے لئے دُعائے مغفرت کرنے پر خداوند قدوس کی طرف سے مامور ہیں، یہ بھی آپ کی حیاتِ جاودانی اور ای مدینہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کر ہے قو مشکر کو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: اگر تونہ مانے تو بہانے ہزار...!

# حياة الانبياء حديث كى روشني ميں

ا :... "عَنُ أَنَسٍ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ٱلْاَنْبِيَاءُ
 أَحُيَاءٌ فِى قُبُورِهِمُ يُصَلُّونَ درواه ابو يعلى والبزار، ورجال ابى يعلى ثقات."

(مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۲۷۱ حدیث: ۱۳۸۱ واللفظ له السان المیزان: حسن بن قتیبة ص: ۲۳۲ مسند ابو یعلی: ج: ۲ حدیث: ۳۲۵ فتح الباری ج: ۲ ص: ۳۸۷ المطالب العالیه ج: ۳ ص: ۲۲۹ مسند ابو یعلی: ج: ۲ حدیث: ۱۲۳ مسند ابو یعلی: مدیث: ۱۲۳ مسند و ۱۲۳ حدیث: ۱۲۲ الجامع الصغیر ص: ۱۲۳ اتکملة فتح الملهم ج: ۵ ص: ۲۸ استهقی حیات الأنبیاء ص: ۳ الحاوی للفتاوی ج: ۲ ص: ۱۳۸ المحائص الکبری ج: ۲ ص: ۲۸ استد بزار ص: ۲۵۲)

ترجمہ:...'' حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: (حضرات) انبیائے کرامؓ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فر ماتے ہیں۔اس حدیث کوروایت کیا ہے ابویعلیٰ

اورمند بزارنے اور ابو یعلیٰ کے تمام راوی ثقه ہیں۔''

علامه جلال الدین سیوطیؓ اپنی مشہورز مانہ تصنیف الحاوی للفتا ویٰ میں حیات انبیاء سے متعلق اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًّا لما قام عندنا من الأدلة في ذالك وتواترت (به) الأخبار." (5:7 ص:١٣٧)

ترجمه:... "أنخضرت صلى الله عليه وسلم اورتمام انبيائے كرام كا اپني اپني قبروں ميں حيات ہونا ہارے بزدیک علم قطعی ہے ثابت ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں ہارے نز دیک دلائل واخبار درجہ تواتر کو ہنچ ہوئے ہیں۔''

مزيداس سلسله مين فرماتے ہيں:

"قال البيهقي في كتاب الإعتقاد: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء عند ربهم كالشهداء، وقال القرطبي في التذكرة في حديث الصعقة نقلًا عن شيخه: الموت ليس بعدم محض وانما هو انتقال من حال إلى حال"(الحاوى للفتاوي ج: ٢ ص: ٩٩١) ترجمہ:...' امام بیہ قی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کی ارواح قبض ہوجانے کے بعدان کی طرف لوٹا دی جاتی ہیں، پس وہ اپنے رَبّ کے ہاں شہداء کی طرح زندہ ہیں۔علامہ قرطبی نے تذکرہ میں حدیث صعقہ کے ذیل میں اپنے شیخ ہے تقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ: موت کامعنی عدم محض نہیں ، بلکہ ایک حال ہے دُ وسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت ہے۔''

مزيداً عَ چل كرلكھتے ہيں:

"قال المتكلمون المحققون من اصحابنا: ان نبينا صلى الله عليه وسلم حيٌّ بعد (الحاوى للفتاوي ج: ٢ ص: ٩٩١) و فاته۔"

ترجمه:... مارے اصحاب میں سے محقق متکلمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ا بی وفات کے بعد زندہ ہیں۔''

آگے مزید لکھتے ہیں:

"وقال الشيخ تقى الدين السبكي: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعي جسدًا حيًّا. "

(الحاوى للفتاوي ج:٢ ص:١٥٢) ترجمہ:... شیخ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کی قبر کی حیات ان کی دیاوی حیات کی ما نند ہے،اوراس کا ثبوت ہیہے کہ حضرت موکیٰ علیہالسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھنازندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔''

حضرت مجد دالف ثاني "حضرت انس"كي اس روايت سے استدلال كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"برزخ صغری چوں از یک وجہ از مواطن د نیوی است، گنجائش ترقی دارد، واحوال ایں موطن نظر باشخاص متفاوته تفاوت فاحش دارد الأنبیاء یصلون فی القبور شنیده باشند۔" ( کمتوبات دفتر دوم کمتوب ۱۲:)
ترجمہ: " چھوٹا برزخ ( یعنی قبر ) جب ایک وجہ سے د نیوی جگہوں میں سے ہتو بیترتی کی گنجائش رکھتا ہے، اور مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہیں، آپ نے بیتو سناہی ہوگا کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام اپنی قبروں میں نمازیڑھتے ہیں۔"

تفسیر در منثور ج:۵ ص:۱۹، فتح الباری ج:۲ ص:۴۸۸، الحاوی للفتاوی ج:۲ ص:۱۳۷)

ترجمه:... حضرت ابو ہریرہ رضی اللّه عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سلی اللّه علیه وسلم نے فرمایا کہ: جس نے میری قبر کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھا، میں خوداس کوسنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درود وسلام پڑھتا ہے، وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔''

حدیث کی سند پر إشکال کا جواب:

ام ابوالحن على بن محمد بن عراقى الكنائى (التوفى ١٩٣٥هـ) ال صديث كى سند كضعف وتقابت پر بحث كرتے بوئے لكھتے بين:

"حديث من صلّى على عند قبرى سمعته، و من صلّى على نائيًا و كل الله بها ملكًا
يبلغنى، و كفى امر دنياه و آخرته، و كنت له شهيدًا وشفيعًا (خط) من حديث ابى هريرة، و لَا
يصبح فيه محمد بن مروان و هو السدى الصغير، و قال العقيلى: لَا اصل لهذا الحديث
(تعقب) بان البيه قبى اخرجه في الشعب من هذا الطريق و تابع السدى عن الأعمش فيه
ابومعاوية، اخرجه ابو الشيخ في الثواب، قلت: و سنده جيّد كما نقله السخاوى عن شيخه
الحافظ ابن حجر، و الله اعلم، و له شواهد من حديث ابن مسعود و ابن عباس و ابى هريرة
اخرجها البيه قبى، و من حديث ابى بكر الصديق اخرجه الديلمى، و من حديث عمار اخرجه
العقيلى من طريق على بن القاسم الكندى، و قال على بن قاسم شيعى فيه نظر، لَا يتابع على

حديثه انتهى وفى لسان الميزان (ج: ٣ ص: ٢٣٩) ان ابن حبان ذكر على بن القاسم في الثقات، وقد تابعه عبدالرحمٰن بن صالح وقبيصة بن عقبة اخرجهما الطبراني."

(تنزيه الشريعة ج: ١ ص: ٣٣٥ طبع بيروت)

ترجمہ: ... مدیث مَن صَلَی عَلَیْ .... الغ ، یعن جس نے میری قبر کے پاس درودشریف پڑھاتو میں خودسنتا ہوں اور جس نے دور ہے پڑھاتو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرشتہ مقرر کیا ہے جو جھے پہنچا تا ہے اور میں اس کے فق میں گواہ اورشفیج ہوں گا، (خطیب اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں گواہ اورشفیج ہوں گا، (خطیب بغدادی نے بیرحدیث نقل کی ہے) بیرحدیث حضرت ابو ہریرہ ہے ہمروی ہے اورشخین ، کیونکہ اس کی سند میں تحمد بن مروان السدی الصغیر ہے اور امام عقبی ہے ہیں کہ اس صدیث کی کوئی اصل نہیں (عقبی کی اس بات پر گرفت بن مروان السدی الصغیر ہے اور امام عقبی ہے ہیں کہ اس صدیث کی کوئی اصل نہیں (عقبی کی اس بات پر گرفت کی گئی ہے کہ ) امام بہتی نے شعب الایمان میں اس طریق ہے اس کی تخریخ کی ہے اور ابومعا و بیا آمش ہوں کہ ورایت کر نے میں سمدی کا متابع ہے ، اس کی تخریخ امام ابوا شیخ نے کتاب الثواب میں کی ہے ۔ میں کہتا ہوں کہ حدیث کی سند جید ہے ، جیسا کہ علامہ سخاوی نے استاد حافظ ابن تجریخ ہے شواہد موجود ہیں ، جن کی تخریخ امام ابوائین کے متابع ہے ، اس کی تخریخ کی کہتا ہوں کہ حدیث کی سند جید ہے ، اور اس معودہ ، حدیث کی متابع ہے ، اس کی تخریخ کی کی با اور حضرت ابو ہریزہ ہے شواہد موجود ہیں ، جن کی تخریخ امام عبول کے کہ امام ابن حبال خاص ہے اور اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی ، گر لسان المیز ان (ج: ۲۳ علی متابع ہے ، اس میں کلام ہے اور اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی ، گر لسان المیز ان (ج: ۲۳ علی متابع موجود ہیں ۔ ''

٣:... "عَنُ اَوُسِ بُنِ اَوُسِ (رَضِى اللهُ عَنَهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنُ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوُمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قَبِضَ وَفِيهِ النَّفُخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ مَنُ الفَّلُوا اللهِ اللهُ عليه وسلم ص: ١ ا م: ٣٠ اللهِ اللهُ عليه وسلم ص: ١ ا ا ا اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عليه وسلم ص: ١ ا ا ا اللهُ اللهُ عليه وسلم ص: ١ اللهُ اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ اللهُ عليه وسلم صنه اللهِ اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه وسلم صنه اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه اللهُ عليه وسلم اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه وسلم الله

ص: ۲۸ حدیث: ۹۰۷ مینا به ۱۳۷۰ السروح (ابن القیم ) ص: ۲۳ کننز العمال ج: ۸ ص: ۳۹۸ حدیث: ۲۳۳۱ منذری ج: ۱ ص: ۹۹۱ ایضاً حدیث: ۲۳۳۰ ۲۱ ترغیب منذری ج: ۱ ص: ۹۹۱ ایضاً ج: ۲ ص: ۹۰۱ مناوطار ج: ۳ ص: ۳۰۳ مناوس شیبه ج: ۲ ص: ۹۱۱ مناوس مساجه ص: ۲ مناوس الصدور ص: ۱۳۷ مطابع الرشید مدینه منوره )

ترجمہ: ... دخرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بے شک دنوں میں ہے افضل دن جمعہ کا ہے کہ ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ای دن ان کا انتقال ہوا، ای میں صور پھونکا جائے گا اور ای دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پس (جمعہ کے دن) مجھ پر کثر ت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جا تا ہے۔صحابہؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہماراصلوٰۃ و سلام آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کیسے پہنچ گا؟ حالانکہ آپ تو اس وقت مٹی میں مل جا کیں گے؟ یعنی آپ تو بسیدہ ہوجا کیں گے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے زمین پراس کوحرام قراردیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔''

٣٠:... "عَنُ عَبُدِاللهِ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ مَلَّ مَنْ أُمَّتِى السَّلَامَ. " (نسانى ج: اص: ١٨٩ واللفظ لهُ مَسند احمد ج: اص: ١٨٩ ، ابن ابى شيبه ج: ٢ ص: ١٥ ، موارد الظمآن ص: ٩٥ ، مشكوة ص: ٨٩٠ ، البدايه والنهايه ج: ١ ص: ١٥٣ ، البحامع الصغير ج: ١ ص: ٩٣ ، حصانص كبرى ج: ٢ ص: ٨١ ، البحاسان بترتيب ابن حبان ج: ٣ ص: ٨ حديث: ٩٠ ، ١ ، مصنف عبدالوزاق ج: ٢ ص: ١٥ ) من ٢٨٠ ، الإحسان بترتيب ابن حبان ج: ٣ ص: ٨ حديث: ٩٠ ، ١ ، مصنف عبدالوزاق ج: ٢ ص: ١٥ ) ترجمه: ... "حضرت عبرالله بن حبان ج: ٣ ص: ٨ عديث بن مي الله عليه وكرض الله عند من ورضى الله عند صروايت ب كرآ تخضرت صلى الله عليه وكرمايل كرا من وكرمايل من وكرمايل من وكرمايل من وكرمايل الله عليه وسلّم نفرايل كرا من وكرمايل من وكرمايل من وكرمايل الله عليه وسلّم وكرمايل من من الله عليه وسلّم الله عند وكرمايل الله عرض أبي اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمہ:...' حضرت ابودرداءرضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو،اس لئے کہ جمعہ کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔حضرت ابودرداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اورموت کے بعد؟ فرمایا: اورموت کے بعد بھی۔ بےشک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پراس بات کو کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے ، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔''

٢ : . . . " عَنُ اَبِى هُويُوةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ اَحَدِيُسَلِّمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ اَحَدِيُسَلِّمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ:.. '' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالی میری رُوح کومیری طرف لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔''

ک:... "عَـنُ اَبِی هُرَیُرةَ رَضِی الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّم:
 ..... حَیْشُمَا کُنتُم فَصَلُّوا عَلَیَّ فَاِنَّ صَلُوتَکُم تَبُلُغنِیُ۔" (مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۱۷ واللفظ له، ابوداؤد ج: ۱ ص: ۲۷۹، خصائص کبری ج: ۲ ص: ۲۸۰، مشکوة ص: ۸۲، فتح الباری ج: ۲ ص: ۴۸۸)
 ص: ۸۸۸)

ترجمه:.. ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت سلی اللہ علیہ وکم سے سنا آپ نے فرمایا کہ: مجھ پردرود پڑھو، کیونکہ مجھ تک تمہارادرود پہنچتا ہے، چاہے تم جہال بھی ہوؤ۔' در اللہ عند اللہ عند مند اللہ عند مند اللہ عند مند اللہ عند اللہ علیہ ور سند ابو یعلی جاند کی اللہ علیہ ور سند ابو یعلی جاند مند ابو یعلی ہے۔ اسلام مند ابو یعلی ہے۔ اسلام سند ابو سند ا

ترجمه:...' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ

وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کوشم ہےاں ذات کی جس کے قبضے میں ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! کہ البتہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریمؓ ..... پھراگروہ میری قبر پر کھڑے ہوکریہ کہے گا: یا محمہ! تو میں ان کو جواب دوں گا۔''

علامه آلوی تویهاں تک فرماتے ہیں کہ:

".... انه (عيسى) عليه السلام ياخذ الأحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهًا بعد نزوله وهو (صلى الله عليه وسلم) في قبره الشريف عليه الصلوة والسلام، وايد بحديث ابى يعلى: والذى نفسى بيده! لينزلن عيسَى ابن مريم ثم لئن قام على قبرى وقال: يا محمد! لأجبته."

(روح المعانى ج: ٢٢ ص: ٣٥)

ترجمہ:.. ' حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرشریف پر حاضر ہوکرآپ سے براہ راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرشریف میں استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید ابویعلیٰ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ: اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبریر آکریا محمد ہیں مے تو میں اس کا جواب دوں گا۔''

حضرات انبیائے کرام سے ملاقات:

حديث ابو مررة:

"عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) قَالَ: قَالَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُلَةُ اُسُرِى بِي لَقِيْتُ مُوسِى قَالَ: فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلَّ حَسِبُتُهُ قَالَ: مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ شَخُ لَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ شَخُ لُونَةٍ قَالَ: وَلَقِيْتُ عِيْسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ شَخُ لُونَةٍ قَالَ: وَلَقِيْتُ عِيْسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مَعْنَ فِي اللهُ عَيْسَى فَنَعَتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مَعْنَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مَعْنَ فِي اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ عَلَى مَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ الحَمَدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلَقِيْتُ عَيْسَلَى فَيَعَتُهُ النَّبِي عَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ الحَمَّدُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالل اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا

ترجمہ:.. ' حضرت ابوہر کرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں حضرت موی علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، (حضرت ابوہر کرہ نے) فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موی علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا: لمبے اور کھلے بالوں والے تھے، ایسے جیسے کہ قبیلہ شنؤہ کے مرد ہوتے ہیں۔ فرمایا: اور میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے سرخ رنگ تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا

کہ جیسے ابھی ابھی عنسل خانے سے نکل کرآئے ہیں ،اور میں نے حضرت ابراہیم کودیکھااور میں ان کی اولا دمیں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔''

#### حديث ابن عمره:

"عَنُ اِبُنِ عُمَرَ (رَضِيَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عِيُسلى وَمُوسِنِي وَإِبُرَاهِيُهُ، فَأَمَّا عِيسِنِي فَأَحُمَرُ جَعُدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُؤسِن فَأَدُمُ جَسِيهٌ سَبِطٌ كَانَّهُ مِنُ رِجَالِ الزُّكِّدِ. (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۲۸۹)

ترجمه:... معزت عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیسی، حضرت موی اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کودیکھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ رنگ، پر گوشت جسم اور چوڑے سینے والے تھے، اور حضرت موی علیہ السلام گندی رنگ اورموز وں ساخت والے تھے، وہ ایسے تھے جیسے (سوڈ ان) کے طویل القامہ ز ط ہوتے ہیں۔'' انبیاء کی امامت:

#### حديث ابو هريرة:

"...... وَقَدُ رَأَيُتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِّنَ الْآنُبِيَاءِ فَإِذَا مُوسِى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّيُ. ..... وَإِذَا عِيُسلى بُنُ مَرُيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ..... وَإِذَا إِبُوَاهِيُمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي ..... فَحَانَتِ الصَّلْوةُ فَامَّمْتُهُم، فَلَمَّا فَرَغُتُ مِنَ الصَّلْوةِ ...... قَالَ قَائِلٌ يَّا مُحَمَّدُ! هٰذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ، فَسَلِّمُ عَلَيْهِ ...."

(صحيح مسلم ج: ١ ص: ٩٦ واللفظ له، مشكوة ص: ٥٣٠)

ترجمہ:.. ' میں نے اپنے آپ کوانبیاء کی جماعت میں دیکھا، پس اچا نک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مویٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ....اور پھراجا تک دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز ادا کررہے ہیں....اورابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں....پس اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کونماز پڑھائی، پس جب میں نماز سے فارغ ہوا.... تو کسی نے کہا کہ: اے محد! (صلی اللہ علیہ وسلم ) بیجہنم كے داروغے مالك ہيں،ان سے سلام سيجئے.....

## حضرت موسی کا قبر میں نماز پڑھنا:

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نہصرف حیات ہیں، بلکہ وہ نماز تلذذ بھی ادا فرماتے ہیں۔مندرجہ ذیل احادیث میں حضرت موی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادُ فقل فرماتے ہیں: ترجمہ:...'' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میرامعراج کی رات حضرت مویٰ علیہ السلام پرگز رہوا تو وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔''

## حيات النبي آثار صحابة كي روشني مين:

ا :... "وَعَنُ عَائِشَةَ (رَضِىَ اللهُ عَنُهَا) قَالَتُ: كُنُتُ اَدُحُلُ بَيْتِى الَّذِى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَإِنِّى وَاضِعٌ ثَوْبِى وَاقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِى وَآبِى، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ (رَضِى صَلَّى اللهُ عَنُهُ) مَعَهُمُ فَوَ اللهِ مَا دَحَلُتُهُ إِلَّا وَآنَا مَشُدُو دَةٌ عَلَى ثِيَابِى، حَيَاءً مِنُ عُمَرَ "(مشكوة ص: ١٥٣) اللهُ عَنُهُ) مَعَهُمُ فَوَ اللهِ مَا دَحَلُتُهُ إِلَّا وَآنَا مَشُدُو دَةٌ عَلَى ثِيَابِى، حَيَاءً مِنُ عُمَرَ "(مشكوة ص: ١٥٥) للهُ عَنُهُ مَعَهُمُ فَوَ اللهِ مَا دَحَلُتُهُ اللهُ وَآنَا مَشُدُو دَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنُ عُمَرَ "(مشكوة ص: ١٥٥) لللهُ عَنُهُ مَعَهُمُ فَوَ اللهِ مَا دَحَلُتُهُ اللهُ وَآنَا مَشُدُو دَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنُ عُمَرَ "(مشكوة ص: ١٥٥) لللهُ عَنْهُ مَ مَعَهُمُ فَوَ اللهِ مَا دَخَلُتُهُ اللهُ عَنْهِ اللهُ عَنْهُ مَا لَيْ عَنْهُ مَا لَكُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَعْهُمُ فَوَ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ وَاللهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَعْهُمُ فَوَ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَكُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْ لَهُ مَا لَكُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لَهُ وَلِهُ مَا لَهُ مَا لَمُ لَهُ فَعُمُ مُو اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَا لَا للهُ عَنْهُ كَا لَهُ لِللهُ وَاللهُ كُونَ مَا إِلَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَنْهُ مَا لِللهُ عَلَى لا لهُ عَنْهُ مَا لا للهُ عَنْهُ فَا لا لَهُ عَنْهُ فَا لا لَا عَلَيْكُونَ مَا لا لا عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لا لا عَلَيْ وَاللهُ مَا عَنْهُ مَا لا للهُ عَنْهُ فَا لا لا عَلَا اللهُ عَنْهُ فَا لا لا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَا لا عَلَا لا لا عَلَا لا لا عَلَا لا لا عَلَا لا لا عَلَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَا لا عَلَا لا لا عَلَا لا عَلَا لا عَلَا لا عَلَا لا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا لا عَلَا اللهُ عَلَ

حجرہ میں حضرت عمر سے حیا کی وجہ سے بغیر پر دہ بھی نہ جاتی تھی۔''

اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ مشکوۃ میں ہے:

"حياءً من عمر اوضح دليل على حيات الميت." (حاشيه مشكوة ص:١٥٣)

ترجمه: " حياة من عمر كالفاظميّة كى زندگى پرواضح دليل بين- "

اس پرعلامه طبی شارح مشکوة لکھتے ہیں:

"قال الطيبي فيه ويحترمه كما كان يحترمه في الحيات."

(شرح طیبی ج: ۳ ص: ۲ ۱ ۴ ادادة القرآن کواچی) ترجمہ:...' علامہ طبی نے کہاہے کہاس (حدیث) میں اس امر کی دلیل ہے کہ میت کااحترام بھی ای طرح کیا جائے جس طرح کہ زندگی میں کیا جاتا ہے۔'' ٢ : . . "عَنُ سَعِيْدٍ بُنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَمُ اَزَلُ اَسُمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِى قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ. " (خصائص كبرى ج: ٢ ص: ٢٨١، الحاوى للفتاوى ج: ٢ ص: ١٣٨ ا بحواله دلَائل النبوة، زرقانى ج: ۵ ص: ٣٣٣،٣٣٢)

ترجمہ:..'' حضرت سعید بن مسبّبٌ سے روایت ہے، فرمائتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں میں، میں حضور صلی اُللہ علیہ وسلی حضور صلی اُللہ علیہ وسلم کی قبرشریف سے اذان اورا قامت کی آ واز سنتار ہا، یہاں تک کہ لوگ واپس آ گئے۔'' شخ الاسلام حضرت مولا ناشبیرا حمدعثانی قدس سرہ لکھتے ہیں:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم حَيِّ كما تقرر، وانه يُصلى في قبره بأذان وإقامة." (فتح الملهم ج: ٣ ص: ١٩ ٩)

ترجمہ:..'' بےشک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی قبرشریف میں) زندہ ہیں، جیسا کہ ثابت ہو چکا، اور بےشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اذان اورا قامت کے ساتھ نماز ادافر ماتے ہیں۔''

# عقيدهٔ حيات النبي اور مذا هبِ أربعه

حنفنيه كرام:

فضل الله بن حسين توريشتي الحنفيُّ الهتوفي • ٦٣ هـ:

"وازال جمله آنست كه بدانند كه كالبدو براز مين نخوردوبوسيده نشودو چول زمين ازوب شگافته شود كالبدو بحال خود باشدوحشرو بود مجرا نبياء چنيس باشد حديث درست است كه ان الله حسر معلسي كالبدو بحال خود باشدوحشرو بود مجرا نبياء چنيس باشد حديث درست است كه ان الله حسر معلس الأرض اجساد الأنبياء احياء في قبورهم يصلون واول بهمه پنجمبر صلى الله عليه وآله و كلم ما برخيز داز قبر مبارك ."

(المعتمد في المعتقد باب: ۲ فصل: ۲ ص: ۱۰۵ مطبع مظهر العجائب مدراس ۱۲۸۸ ه)

ترجمہ:...' ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی جانئ چاہئے کہ آپ کے جسم مبارک کوز مین نہیں کھاتی اور نہ وہ ریزہ ریزہ ہوگا اور (قیامت کو) جب زمین شق ہوگی تو آپ کا جسم مبارک اپنی حالت میں محفوظ ہوگا ، اور وجود مبارک کے ساتھ آپ اور دیگر جملہ انبیاء ملیم السلام کا حشر ہوگا اور سیح حدیث میں آتا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء ملیم السلام اپنی قبروں میں نے زمین پر انبیاء ملیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور میں ادر سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پنیم سلی اللہ علیہ وسلم انھیں گے۔'' ملاعلی قاری رحمہ اللہ:

"فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء في

قبورهم، وهم احياء عند ربهم، وان لأرواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلى كما كان في الحال الدنيوي فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(شوح الشفا لعلی القاری علیٰ هامش نسیم الویاض فی شوح الشفا ج:۳ ص: ۹۹ م)

ترجمه:... تعقیده جس پر پورااعتماد ہے، وہ یہی ہے کہ حضورا پنی قبرشریف میں زندہ ہیں اوراسی طرح
تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اوران کی ارواج قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی
ہوتا ہے، جسیا کہ دنیاوی حالت میں تھا۔ پس وہ قلوب کے اعتبار سے عرشی اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔ "
علامہ ابن جمام المتوفی ۱۸۱ ہے:

"....تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول: السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته .... وذالك انه عليه السلام في القبر الشريف المكرم على شقه الأيمن مستقبل القبلة .... ثم يسئل النبى صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله! اسألك الشفاعة، يا رسول الله! اسألك الشفاعة .... وليكثر دعائه بذالك في الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر، ويجتهد في خروج الدمع، فإنه من امارات القبول، وينبغى ان يتصدق بشيء على جيران النبى صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف متباكيا متحسرًا على الفراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها."

(فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٣٧، ٣٣٧، ٣٣٩ او اخر الحج، مصر)

ترجمہ: "'تم حضورانور کی قبرشریف کے سامنے ہوکرالسلام علیک ایھا النبی ورحمہ الله عرض کرو۔… اور بیاس لئے کہ حضورعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبرشریف میں دائیں کروٹ قبلہ کی طرف رُخ کئے ہوئے ہیں ۔…. پھر حضورانور سے شفاعت کرنے کی التجابھی کرے اور کہے کہ: یارسول اللہ! میں شفاعت کے لئے سوال عرض کرتا ہوں ، روضہ شریفہ میں درود شریف کے بعد ……اور قبر کے پاس پھر کشرت سے وُعا کرے اور آنو آجانے کی حد تک زاری کرے ، کیونکہ بی قبولیت کی علامات میں سے ہے ، اور چاہئے کہ روضہ اطہر کے مجاورین پر پچھ صدقہ بھی کرے ، پھر روتا ہوا اور آپ کے قرب اقدی سے جدا ہونے کاغم ساتھ لیتے ہوئے واپس ہو۔''

### شارح بخارى علامه عينيُّ التوفيٰ ٨٥٥ هـ:

"ومذهب اهل السنة والجماعة ان فى القبر حياةً وموتاً، فلا بد من ذوق الموتتين لكل احد غير الأنبياء." (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص: ١٨٥ جزء: ١١) ترجمه:..." يور الل سنت والجماعت كا يهى ند بب م كرقبر مين حيات اور پهرموت بيدونول

سلسلے ہوتے ہیں، پس ہرایک کو دوموتوں کا ذا کقہ چکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے ( کہوہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں،ان پر دوبارہ موت نہیں آتی )۔''

علامه ميني أيك اورجكه لكصة مين:

"فانهم لَا يموتون في قبورهم، بل هم احياء."

("باب فضیلة ابی بکر علی سائر الصحابة" عمدة القاری شرح بنجاری ج: ۸ ص: ۱۸۵ جزء: ۱ ا) ترجمه:..." یقیناانبیائے کرام اپنی قبورشر یفه میں مردہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ وہاں زندہ ہوتے ہیں۔" علامہ بدرالدین محمود بن احمد العینی الحنفی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: "اَمَتَّنَا اللهُ نَتَیُنِ" الآیة کی تفیر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

"اراد بالموتتين: الموت في الدنيا والموت في القبر، وهما موتتان المعروفتان المشهورتان، فلذالك ذكرهما بالتعريف، وهما الموتتان الواقعتان لكل احد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فانهم لا يموتون في قبورهم، بل هم احياء، واما سائر الخلق فانهم يموتون في القيامة." (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص: ١٨٥ جزء: ٢١، باب فضيلة ابي بكر على سائر الصحابة، مطبع دار الفكر بيروت)

ترجمہ:.. ' دوموتوں ہے ایک وہ موت مراد ہے جو دُنیا میں آتی ہے اور دُوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے اور دُوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے، یہی دومعروف ومشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کوالف ولام حرف تعریف ہے ذکر کیا ہے) ہاں حضرات انبیاء علیہم السلام اس ہے متنتیٰ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں، بخلاف دیگر مخلوق کے کہ (حساب وکتاب کے بعد) وہ قبروں میں وفات پا جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔'' امام ملاعلی قاری المتوفیٰ ۱۴ ہے ا

"ان الأنبياء احياء في قبورهم، فيمكن لهم سماع صلواة من صلى عليهم."

(مرقات طبع بمبئی ج:۲ ص:۲۰۹)

ترجمہ:...' بے شک انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہوہ س سکتے ہیں، اس مخص کوجوان پر درود پڑھے۔''

حضرت شيخ عبدالحق محدث د ملوكً المتوفي ١٠٥٢ هـ:

" حیات انبیاء متفق علیه است، چیچ کس را دروے خلافے نیست۔"

(افعة اللمعات ج: اص: ١١٣ مطبع نول كثور لكعنو)

ترجمہ:..'' حضورانور کی حیات ایک متفق علیہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں ہے ) اس میں اختلاف نہیں۔'' علامہ شرنبلالیؒ: المتوفیٰ 19•1ھ:

"ومما هو مقرر عند الحققين انه صلى الله عليه وسلم حيّ يرزق، متمتع بجميع المملاذ والعبادات، غير انه احجب عن ابصار القاصرين عن شريف المقامات .... ينبغى لمن قصد زيارة النبى صلى الله عليه وسلم ان يكثر الصلوة عليه، فانه يسمعها، وتبلغ اليه."

(مواقی الفلاح ص: ۰۵ می طبع میر محمد کراچی)

ترجمہ:... محققین کے زدیک سے طے شدہ ہے کہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کورز ق بھی
ملتا ہے اور عبادات سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ ان نگا ہوں سے پردے میں ہیں جو
ان مقامات تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہیں ...... جو شخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لئے
آئے، اسے چاہئے کہ کثرت سے درود عرض کرے، کیونکہ آپ اسے خود من رہے ہوتے ہیں، اور (دور سے)
آپ کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔''

علامه طحطا ويُّ الهتوفيٰ ٣٣٣١ هـ:

"(فانه يسمعها) اى اذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم (وتبلغ اليه) اى يبلغها الملك اذا كان المصلى بعيدًا." (طحطاوى ص ٥٠٥ طبع مير محمد كراجى) ترجمه:..." آپ صلوة وسلام كواس وقت خود سنتے بين جب قريب سے عرض كيا جار با ہوا ور فرشتے اس وقت بہنچاتے بين جب بيدور سے پڑھا جار ہا ہو۔" علامہ ابن عابد بن شامي المتوفى ١٢٥٢ ه:

"فقد افاد فی الدر المنتقی انه خلاف الإجماع قلت: ما نسب الی الامام الأشعری امام اهل السنة والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء و بهتان، والمصرح به فی كتبه و كتب اصحابه خلاف ما نسب الیه بعض اعدائه، لأن الأنبیاء علیهم الصلوة والسلام احیاء فی قبورهم، وقد اقام النكیر علی افتراء ذالک الامام العارف ابوالقاسم القشیری...." (رد الحتار، باب المعنم ج: ۳ ص: ۱۵۱، ایج ایم سعید كراچی) ترجمه: ... دارمنتی میں بے كه: (حضور صلی الله علیه و کا می رسالت آپ كی وفات شریفه کے بعداب بھی حقیقتا باتی ہو اور اُسے صرف حکماً باتی کہنا) خلاف اجماع ہے۔ میں کہتا ہوں: امام الله سام اشعری کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے كہ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم كی وفات کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کے طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے كہ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم كی وفات کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کے طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے كہ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم كی وفات کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کے طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے كہ وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم كی وفات کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کی حقیقتاً رسالت کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کی حقیقتاً رسالت کی حقیقتاً رسالت کے بعد آپ كی حقیقتاً رسالت کی حق

بقا کے منکر تھے، بیان پرافتراءاور بہتان ہے، کیونکہ ان کی اوران کے تلامذہ کی کتابوں میں صراحثاً اس کے بھاکے منکر تھے، بیان پرافتراءاور بہتان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ انبیاء لیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔اس افتراء کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشیریؒ نے اپنی کتاب میں ردّ کیا ہے۔'' ایک دُوسری جگہ لکھتے ہیں:

"ان المنع هنا لانتفاء الشرط، وهو إما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما التنفاء المورث بناءً على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث، وإما عدم موت المورث بناءً على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدين ج: ۲ ص: ۲۰۲ سهيل اكيدُمي لاهور)

ترجمہ: " بے شکمنع یہاں انتفائے شرط کی وجہ سے ہے اور وہ یا تو دارث وجود صفت وار ہیت کے ساتھ نہ ہونا ہے، جبیبا کہ حدیث اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یا دارث کی موت کا نہ ہونا اس بناپر کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جبیبا کہ حدیث میں وار دہے۔''

علامه ابن عابدين شامي امام ابوالحن اشعري كي ظرف غلط منسوب عقيده كي ترديد كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"لأن الأنبياء عليهم الصلواة والسلام احياء في قبورهم، وقد اقام النكير على افتراء ذالك الإمام العارف ابوالقاسم القشيري." (شامي ج: ٣ ص: ١٥١ باب المعنم)

ترجمہ:...' اس کئے کہ حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور امام ابوالقاسم القشیریؒ نے اس افتراء کی تختی ہے تر دیدی ہے۔''

ايك دُوسرى جُلُه لکھتے ہيں:

"ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰۲ سهیل اکیڈمی لَاهور) ترجمہ:...'' حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ حدیث شریف بس آیا ہے۔''

علامه محمر عابدالسنديُّ الهتوفيٰ ١٢٥٧ هـ:

"اما هم (ای الأنبیاء) فحیاتهم لا شک فیها، ولا خلاف لأحد من العلماء فی ذالک .... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام."

ذالک .... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام."

ترجمه: " انبیائے کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور نها اء میں سے کی کااس سے اختلاف ہے،
پی آپ صلی الله علیه وسلم اب دائی طور پر زندہ ہیں۔"

نواب قطب الدين د ہلوي التوفيٰ ١٢٨٩هـ:

" زندہ ہیں انبیاء کیہم السلام قبروں میں۔ بیمسئلم تفق علیہ ہے، کسی کواس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کووہاں حقیقی جسمانی وُنیا کی سی ہے۔''

حضرات مالكيه:

امام ما لكَّ المتوفَّىٰ ٩ كـا هـ:

"نقل عن الإمام مالک انه کان یکره ان یقول رجل زرت قبر النبي صلی الله علیه وسلم، قال ابن رشد من اتباعه: ان الکراهة لغلبة الزیارة فی الموتی و هو صلی الله علیه وسلم، قال ابن رشد من اتباعه: ان الکراهة لغلبة الزیارة فی الموتی و هو صلی الله علیه وسلم الله المستقبل، ولیس هذا خاصة به صلی الله علیه وسلم بل یشار که الأنبیاء علیهم السلام فهو حی بالحیاة الکاملة مع الإستغناء عن الغذاء الحسی الدنیوی." (نور الایمان بریارة آثار حبیب الوحین ص: ۱۳ مولانا عبدالحلیم فونگی محلی، و کذالک فی وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۷۳ مصر) ترجمه: ..." امام ما لک معقول ب که وه استفاد کی وفاء الوفاء ج: ۲ من ۱۳۷۳ مصر) خوصوصلی الله علیه و کم کری زیارت کی -" امام ما لک کے مقلدین میں سے ابن رشداس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ: اس کا لفظ عام طور پرموتی کے متعلق استعال ہوتا ہوا ور حضوصلی الله علیه وکلم وفات شریفہ کے بعد اب حیات تامہ سے زندہ ہیں اور بید حیات آئدہ بھی ای طرح مور صفوصلی الله علیه وکلم وفات شریفہ کے بعد اب حیات تامہ سے زندہ ہیں اور بید حیات آئدہ بھی ای طرح میں، پس آپ فیزائے میں مائد علیہ وکلم وفات شریفہ کی خود حیات تامہ سے زندہ ہیں اور بید حیات آئدہ بھی ای طرح میں، پس آپ فیزائے میں سام قرطبی (تفیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۲۵ ) امام ابوحیان اندلی ( کرا محیط ج: ۱۱ ص: ۲۵۳ ) علامه علائے مالکتے میں سام قرطبی (تفیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۲۵ ) امام ابوحیان اندلی ( کرا محیط ج: ۱ ص: ۲۵۳ ) علامه علائے مالکتے میں سام قرطبی (تفیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۲۵ ) امام ابوحیان اندلی ( کرا محیط ج: ۱ ص: ۲۵۳ ) علامه این رشداندگی اور این الی جرق وغیر جم نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

علامه مهو ديّ التوفي ٩١١ ه.

"ولا شک فی حیات صلی الله علیه وسلم بعد و فاته ، و کذا سائر الانبیاء علیهم الصلواة و السلام احیاء فی قبورهم حیاة اکمل من حیوة الشهداء التی اخبر الله تعالی بها فی کتابه العزیز ."

وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۵۲ مطبعة السعادة مصر)

تام انبیا علیهم الصلوة و السلام بھی اپن قبرول میں زندہ ہیں اوران کی بیحیات شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر

الله تعالى نے قرآن كريم ميں كياہے، برو هركرہے۔"

ایک دُوسرےمقام پر لکھتے ہیں:

"واما ادلة حياة الأنبياء، فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدنيا، مع الإستغناء عن (وفاء الوفاء ج: ٢ ص:١٣٥٥)

ترجمہ:..'' بہر کیف حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات کے دلائل اس کے مقتضی ہیں کہ یہ حیات ابدان کے ساتھ ہو، جیسا کہ دُنیا ہیں تھی مگرخوراک سے وہ مستغنی ہیں۔'' حضرات شوافع:

شوافع میں سے امام بیہق "اورامام سیوطیؓ نے حیات انبیاء کے عنوان پرمستقل تصانیف سپر دقلم کی ہیں، علامہ طبیؓ اور حافظ ابن حجر عسقلا کیؓ کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں، اور علامہ سبکیؓ نے بھی انہی حقائق کی تقید لیّ فرمائی ہے۔

علامة تاج الدين السبكيُّ (المتوفي ٤٧٧ه) حضرت انس كى حديث مذكور كاحواله دية موئ لكصة بين:

"عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء احياء في قبورهم يصلون" فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حى، فالحى لَابد من ان يكون اما عالمًا او جاهلًا، ولَا يجوز إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلًا."

(طبقات الشافعية الكبرى ج: ٣ ص: ١ ١ ٣ طبع دار الإحياء)

ترجمہ:.. ' حضرت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: حضرات انبیاء علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو زندہ ہیں تو زندہ کے لئے لازم ہے کہ یا تو وہ عالم ہوا وریا جاہل، اوریہ بات تو ہرگز جائز نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہوں (معاذ اللہ! تو لامحالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہوں گے )''

دوسرےمقام پر لکھتے ہیں:

"لأن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حى يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الأُمّة ويبلَّغ الصلوة والسلام على ما بينا." (ج:٣ ص:٢١٣)

ترجمہ:..'' ہمارے نزدیک آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم زندہ ہیں،حس وعلم سے موصوف ہیں،اور آپ پراُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ کوصلوٰۃ وسلام پہنچائے جاتے ہیں،جس طرح کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔''

نیز علامه بکی ا پناعقیده بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومن عقائدنا ان الأنبياء عليهم السلام احياء في قبورهم، فأين الموت الى ان قال وصنف البيهقي رحمه الله جزأ سمعناه في "حيوة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم" واشتد نكير الأشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ." (طبقات ج: ٢ ص:٢٦٢)

ترجمہ:..'' ہمارے عقیدہ میں یہ بات داخل ہے کہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھران پر موت کہاں؟ (پھر آ گے فر مایا کہ) امام بیہق نے حضرات انبیاء کیہم السلام کی قبروں میں حیات پر ایک رسالہ تصنیف فر مایا ہے جوخود ہم نے سنا ہے اور جن لوگوں نے امام ابوالحین اشعریؓ کی طرف یہ غلط بات منسوب کی ہے، اشاعرہ نے تی ہے۔ اس کار د کیا ہے۔''

حافظا بن حجرٌ المتوفى ٨٥٢ه:

"ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لَا يعقبها موت بل يستمر حيًّا والأنبياء احياء في قبورهم."

ترجمه:... "آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وار دنہیں ہوگی ، بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے ، کیونکہ حضرات انبیاء میہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔'' ایک دُوسری جگہ لکھتے ہیں :

"واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقوّيه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن، والأنبياء افضل من الشهداء."

(فتح البادی ج: ۲ ص: ۴۸۸ دارالنشو الإسلامیه لاهور) ترجمه:...' اور جب نقل کے لحاظ سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ یہ کہ شہداء نص قرآن کی روسے زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں (توبطریق اولیٰ ان کوحیات حاصل ہوگی)۔''

> حضرات حنابله: ابن فتيلٌ:

"قال ابن عقیل من الحنابلة: هو صلی الله علیه و سلم حی فی قبره، یصلی " (الروضة البهیه ص: ۱۸) ترجمه: " (حنابله کے مشہور بزرگ) ابن عقیل فرماتے ہیں که حضورِ انورصلی الله علیه وسلم اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔''

# عقيدهٔ حيات النبي اوراً كابرينِ أمت:

امام عبدالقادرالبغد اديُّ المتوفيٰ ٢٩ مه هـ:

"واجمعوا على ان الحيوة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع وان من ليس بحي لا يصح ان يكون عالمًا قادرًا مريدًا سامعًا مبصرًا وهذا خلاف قول الصالحي واتباعه من القدرية في دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الميت."

(الفَرق بین الفِرق ص: ۳۳۷ طبع مصر)

ترجمہ:...' اہل سنت والجماعت اس بات پرمتفق ہیں کہ علم، قدرت، ارادہ، ویکھنے اور سننے کے لئے
حیات شرط ہے اور اس امر پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ جوذات حیات سے متصف نہ ہووہ عالم، قادر، مرید
اور سننے، دیکھنے والی نہیں ہو سکتی ۔ منکرین تقدیر میں صالحی اور اس کے پیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے، ان
کا یہ دعویٰ ہے کہ علم وقدرت دیکھنا اور ارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہوسکتا ہے۔''
امام بیہ بھی سے المتوفیٰ ۴۵۸ مے:

"ان الله جل ثنائه رد الى الأنبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء ...الخ."
(حيات الأنبياء ص: ۱۴، وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۵۲، شرح مواهب زرقانى ج: ۵ ص۳۳۳)
ترجمه: ... "ب شك الله تعالى نے حضرات انبياء ميهم السلام كارواح ان كى طرف لوٹا و يئے ہيں، سووہ اينے رَبّ كے ہاں شہيدوں كى طرح زندہ ہيں۔"

ا ما مثمس الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخاويُّ المتوفى ٩٠٢ هـ:

"نحن نؤمن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حى يرزق فى قبره، وان جسده الشريف لَا تأكله الأرض، والإجماع على هذا." (القول البديع ص: ١٢٥ طبع اله آباد)

ترجمہ:...'' ہم اس بات پرایمان لاتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کورزق ملتا ہے اور آپ کے جسدا طہر کوز مین نہیں کھا سکتی ، اور اس پر إجماع منعقد ہے۔''

علامه جلال الدين سيوطيُّ التوفيٰ ٩١١ هـ:

"حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا من الأدلة فى ذلك، وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك."

(الحاوى للفتاوى ج: ٢ ص: ٢٠٥ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت بحواله انباء الأذكياء)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک میں اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء ملیم الصلوٰ قالسلام کی حیات ہمارے نز دیک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے نز دیک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔''

علامه سيوطي عقيدهُ حيات النبي كيتواتر كادعويٰ كرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ان من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأنبياء في قبورهم."
(النظم المتناثر من الحديث المتواتر كذا في شرح البوستوى.ص: ٢ طبع مصر)
ترجمه:... "يعني جو چيزي آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے تواتر كساتھ مروى بيں،ان ميں يہ جى ہے
كما نبيا عليهم السلام اپني قبروں ميں زنده ہوتے ہيں۔"

علامه عبدالوماب شعراني "التوفي ١٤٥٣هـ:

عقیدهٔ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"قد صحت الأحاديث انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره، يصلى بأذان وإقامة." (منح المنة ص: ٩٢ طبع مصر)

ترجمه:... بلاشبه محیح احادیث سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں ، اُ ذان واِ قامت سے نماز پڑھتے ہیں۔'' ملاعلی قاریؒ اله توفیٰ ۱۲ اھ:

"ف من المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حيّ في قبره كسائر الأنبياء في قبوه كسائر الأنبياء في قبوهم احياء عند ربهم، وان لأرواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلى كما كانوا في الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(شوح شفاء ج: ۲ ص: ۱۳۲ طبع مصر)

ترجمہ:... تابل اعتاد عقیدہ ہیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جس طرح دیگر انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے، جبیبا کہ دُنیا میں تھا، سووہ قلب کے لحاظ سے عرشی، اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔'' شنخ عبد الحق محدث دہلوی المتوفی ۲۵۲ ہے:

'' حیات انبیاء متفق علیه است ہیچ کس را دروے خلافے نیست۔''

(افعة اللمعات ج: اص: ١١٣ مطبع منشي نول كثور لكصنوً)

ترجمه:... حیات انبیاء متفق علیہ ہے، کسی کااس میں کسی قتم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ''

#### عبدالله بن محمر بن عبدالو هاب نجدي المتوفى ٢٠١١ه:

"والذي نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراتب المخلوقين على الإطلاق وانه حي في قبره حياوة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، اذ هو افضل منهم بلا ريب وانه يسمع من يسلم عليه."

(بحواله اتحاف النبلاء ص: ١٥ ام طبع كانپور)

ترجمہ:..' جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیاتِ دائمی سے متصف ہیں، جوشہداء کی حیات سے اعلیٰ و ارفع ہے، جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ شہداء سے افضل ہیں، اور جو مخص آپ پر (عند القبر) سلام کہتا ہے، آپ سنتے ہیں۔''

#### علامه قاضى شوكاني "المتوفى ١٢٥٥ هـ:

"وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حى بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته، وان الأنبياء لا يبلون مع ان مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت بسائر الموتى، الى ان قال وورد النص فى كتاب الله فى حق الشهداء انهم احياء يرزقون، وان الحياوة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين، وقد ثبت فى المحديث ان الأنبياء احياء فى قبورهم، رواه المنذرى وصححه البيهقى وفى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت بموسى ليلة اسرى بى عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى فى قبره."

(نيل الأوطار ج: ٣ ص: ٣٠٥ طبع دار الفكر بيروت)

ترجمہ: "بے شک محققین کی ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہ انبیائے کرام علیہم السلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے ، حالانکہ مطلق ادراک جیسے علم اور ساع وغیرہ تو یہ سب مُر دول کے لئے ثابت ہے (پھرآ گے کہا) اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شہداء کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کورزق ملتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے، تو حضرات انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث حیات جسم سے کو انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ امام منذریؓ نے اس کوروایت کیا ہے اور امام ہیں ندہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے معراج کی رات سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موی علیہ السلام کوقبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔"

نواب قطب الدين خان صاحبٌ المتوفى ٢٧٩ هـ:

'' زندہ ہیں انبیاء کیہم السلام قبروں میں، یہ مسئلہ منفق علیہ ہے کسی کواس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیق جسمانی وُنیا کی سی ہے۔'' (مظاہری ج:۱ ص:۵ ۴۴ باب الجمعة قبیل فصل الثالث طبع منشی نولکٹور رکھنؤ)

مولا ناشمس الحق صاحب عظيم آباديُّ المتوفي ٢٩ ١٣ هـ:

"ان الأنبياء في قبورهم احياء." (عون المعبود ج: ١ ص: ٢٠٥ طبع نشرالنه بوهر گيٺ ملتان) ترجمه:.." حضراتِ انبياۓ كرام عليهم السلام الني الني قبرول مين زنده بين." معزاتِ انبياۓ كرام عليهم السلام الني الني قبرول مين زنده بين." مولاً نا ابوالعتيق عبد الها دى محمصد يق نجيب آبادى الحنفي :

"انهم اتبفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم، بل حيوة الأنبياء عليهم الصلوة والسلام متفق عليها، لَا خلاف لأحد فيها." (انواد الحمود شرح ابى داؤد ج: ١ ص: ١٠) ترجمه:... محدثين كرام السبات يرمنق بي كه تخضرت صلى الله عليه وسلم زنده بي بلكه تمام حضرات انبيائے كرام عليهم الصلوة والسلام كى حيات متفق عليها ہے، اس ميں كى كاكوئى اختلاف نبيں ہے۔"

#### ا کابرعلمائے دیوبند کی تصریحات:

"السؤال الخامس ... ما قولكم في حيوة النبي عليه الصلوة والسلام في قبره الشريف، هل ذالك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنين رحمة الله عليهم حيوة برزخية.

الجواب: ... عندنا وعند مشائخنا حياة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حيّ في قبره الشريف، وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء صلوت الله عليهم والشهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطى في رسالته انباء الأذكياء بحيوة الأنبياء حيث قال: قال الشيخ تقى الدين السبكى: حيوة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام في قبره، فإن الصلوة تستدعى جسدًا حيًّا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ ولشيخنا شمس الإسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم يُر مثلها قد

طبعت وشاعت فى الناس واسمها "آب حيات" اى ماء الحيات .... الخ" (المهند على المفند ص: ١٣١ مطبوعه دارالا شاعت كراچى)

ترجمہ:...' پانچواں سوال:...کیا فرماتے ہو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟

جواب: ... ہمارے اور ہمارے مشائ کے کنزدیک حضرت صلی الله علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ بیں اور آپ کی حیات وُنیا کی ہے ، بلا مکلّف ہونے کے ، اور بیرجیات مخصوص ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور تہداء کے ساتھ ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو ، چنا نچے علامہ سیوطیؒ نے اپنے رسالہ انباہ الأذکیاء بعدوۃ الأنبیاء میں بتقریح لکھا ہے ، چنا نچے قرماتے ہیں کہ علامتی اللہ میں بی نے فرمایا ہے کہ انبیاء کیم السلام وشہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے جیسی وُنیا میں تھی اور موی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنااس کی دلیل ہے ، کیونکہ نماز زندہ جسم کو چا ہتی ہے ۔... الخے ۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور مواک ہمارے شخ مولا نامحہ قاسم صاحب قدس سرہ کا اس مجث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے ، نہایت دقیق اور انو کھ طرز کا بے مثل جو طبع ہو کر لوگوں میں شائع ہوچکا ہے ، اس کا نام '' آب حیات' ہے۔''

حضرت مولا نااحم على صاحب سهار نپوريّ الحنفي التوفيٰ ١٢٩٧ هـ:

"والأحسن ان يقال ان حياته صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيًّا والأنبياء احياء في قبورهم." (حاشيه بخارى ج: اص: ١٥٥)

ترجمہ:...'' بہتر بات بیہ کہ کہا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات الیم ہے کہاس کے بعد موت وار ذہیں ہوتی ، بلکہ دوا می حیات آپ کو حاصل ہے اور باقی حضرات انبیائے کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔''

قطب الا قطاب حضرت مولا نارشيداحمر كَنْكُوبِيُّ الهتوفي ٣٢٣ هـ:

" قبركے پاس....انبیاء كے ساع میں کسی كواختلاف نہیں۔" (فاوي رشیدید ج: اص:١٠٠)

حضرت مولا ناخليل احمرسهار نپوريُّ الهتوفي ٢ ٢ ١٣ ١٥ هـ:

"ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حى فى قبره، كما ان الأنبياء عليهم السلام احياء فى قبورهم." (بذل المجهود باب التشهد ج: ٢ ص: ١١)

ترجمه:...'' آنخضرت صلى الله عليه وسلم اپنى قبر مبارك ميں زندہ بيں جس طرح كه ديگر حضرات انبيائے كرام عيهم السلام اپنى قبروں ميں زندہ ہيں۔'' حضرت مولا ناسيدمجمد انورشاءؓ المتوفیٰ ۴۲ ۱۳۵ھ:

"وقد يتخايل ان رد الروح ينافى الحيوة وهو يقررها، فان الرَّدُّ انها يكون الى الحي الحي الجماد كما وقع فى حديث ليلة المتعريس يريد بقوله الأنبياء مجموع الأشخاص لا الأرواح فقط ...... الغ." (تحية الإسلام ص:٣٥، ٣٦ من يريس بجور، يولى) ترجمه: ... بهى يخيال كياجاتا م كدرُوح كالوثانا حيات كمنافى م، عالانكدرة رُوح حيات كو ثابت كرتا م، كيونكدرُوح زنده كي طرف لوثائي جاتى مهندكي طرف، جيبا كدليلة التوليس كي حديث ثابت كرتا م، كيونكدرُوح زنده كي طرف لوثائي جاتى به كد بيدار بوك اوراس مين ردِّرُوح كاذكر م، مين مهن مهندات سوگ تقواور سورج في هند بيدار بوك اوراس مين ردِّرُوح كاذكر م، ميارى جاته المنظرات و كادر من المناه المن

"ان كثيرًا من الأعمال قد ثبتت في القبور كالأذان والإقامة عند الدارمي وقراءة القران عند الترمذي .....الخ-"

(فیض الباری ج: ۱ ص: ۱۸۳ کتاب العلم، باب من اجاب الفتیاء، طبع مجلس علمی ڈابھیل) ترجمہ:...'' قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ملتا ہے، جیسے اذان و اقامۃ کا ثبوت دارمی کی روایت میں،اورقرائت ِقرآن کا ترندی کی روایت میں۔''

حضرت مولا نااشرف على صاحب تھانويٌّ المتوفى ٦٢ ١٣ صد:

'' بیہ قی وغیرہ نے حدیث انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کہ انبیاء میہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کذا فی المواہب، اور بینماز تکلنفی نہیں بلکہ تلذّ ؤ کے لئے ہے اوراس حیات ہے بینة تمجھا جائے کہ آپ کو ہرجگہ پکارنا جائز ہے .....الخ۔''

(نشر الطيب ص:۲۰۹،۲۰۸ طبع كتب خانداشاعت العلوم سهار نبور)

اورايك اورمقام يرلكهة بين:

(التكشف ص:۲۳۲)

" آپ بنص حدیث قبر میں زندہ ہیں۔"

شيخ الاسلام حضرت مولا ناشبيراحمه عثماني "الهتوفي ٢٩ ١٣ هـ :

"ان النبى صلى الله عليه وسلم حى كما تقرر وانه يصلى في قبره باذان

و اقامة ـ " (فتح الملهم ج: ٣ ص: ٩ ١ ٣ بـ اب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ـ المطبعة الشهيرة بما نده يريس جالندهر)

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ بیہ ثابت ہے اور آپ اپنی قبر میں اذان وإ قامت ہے نماز پڑھتے ہیں۔''

حضرت مولا ناسيّد حسين احمد ني "التوفي ٧٧ ١١٥:

'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اوراز قبیل حیاتِ دُنیوی، بلکہ بہت وجوہ ہے اس سے قوی تری''

( كمتوبات شيخ الاسلام كمتوب نمبر: ٣٣ ج: ١ ص: ١٢٠ مطبوعه كمتبه دينيه ديوبنديويي)

ایک دُوسری جگه لکھتے ہیں:

" وہ (وہابی) وفاتِ ظاہری کے بعد انبیاء علیہم السلام کی حیاتِ جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور یہ (علمائے دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں، اور بڑے والجسم کے منکر ہیں اور یہ (علمائے دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں، اور بڑے زوروشور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فر ماکر شائع کر چکے ہیں۔'' زوروشور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فر ماکر شائع کر چکے ہیں۔''

# عقيدهٔ حيات النبي پر أجماع

علامه سخاويُّ التوفيٰ ٩٠٢ هـ:

"نحن نومن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حى يوزق فى قبره، وان جسده الشريف لَا تأكله الأرض والإجماع على هذا." (القول البديع ص: ١٦ مطبعة الانصاف، بيروت) ترجمه: " مارا ايمان ہاور ہم اس كى تقىديق كرتے ہيں كه حضورا كرم صلى الله عليه وسلم اپنى قبر شريف ميں زنده ہيں، آپ كوو ہال رزق بھى ملتا ہاور آپ كے جسدِ اطهر كوم ني بيں كھاتى اوراس عقيد برابال حق كا اجماع ہے۔"

#### منكرين حيات كاحكم:

شيخ الاسلام حضرت علامه عيني التوفي ٨٥٥ه فرماتي بين:

"من انكر الحيوة في القبر وهم المعتزلة، ومن نحا نحوهم واجاب اهل السنة عن (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص: ١٨٥ جزء: ١١) ترجمه:... بن الوكول في آنخضرت على الله عليه وتلم كى قبركى زندگى كا انكاركيا ہے اور وه معتزله اور ان كه معقيده بين، ابل سنت في ان كے دلائل كے جوابات دئے بين "

حافظ ابن حجرعسقلا فى المتوفى ٨٥٢ هے في بحل اس انداز بيان كواختيار فرمايا ہے كه منكرين حيات ابل سنت ميں سے نہيں:

"قلد تسمسك به من انكر الحيوة في القبر و اجيب عن اهل السنة .... ان حيوته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حيًا " (فتح البارى ج: ٢٠ ص: ٢٦ طبع مصر)

ترجمه:... منكرين حيات في القبر اس حديث سے استدلال كرتے بين اور ابل سنت كى طرف سے

صلی الله علیه وسلم فی القبر او یعقبها موت بن یستمر عیا (مقع الباری جائے ہیں۔ اور اہل سنت کی طرف سے ترجمہ:... منکرینِ حیات فی القبر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی قبر کی زندگی ایسی ہے کہ دوبارہ اس پرموت نہیں اور آپ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔''

حفرت مولا نااحم علی صاحب محدث سہار نپوریؓ نے بھی اس عبارت کوحاشیہ بخاری جلد:ا صفحہ: ۱۵ کرنقل اور شلیم فرمایا ہے۔

اب تک کی گزارشات ہے واضح ہوا ہوگا کہ قرآن وسنت اورا کا برعلائے امت کی تصریحات کی روشنی میں یہ عقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہوا ہوگا کہ قرآن وسنت اورا کا برعلائے امت کی تصریحات کی روشنی میں یہ عقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس سے دورِ حاضر کے بعض تجدد پہندوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں یہ بھی واضح کر رنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکا برین دیو بند اہل سنت کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ علمائے دیو بند اہل سنت کا عقیدہ اس سلسلہ میں بھی وہی ہے جو اسلاف امت کا تھا۔

گربایں ہمہ جب شرذ مهٔ قلیلہ نے اس اجماعی عقیدہ سے اختلاف کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا، بلکہ دورِ حاضر کے اساطین امت نے اس مسئلے کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل تحریر مرتب فر ما کرمشتہر فر مائی اور متفقہ اعلان فر مایا:

مسکہ حیات النبی کے متعلق و و رِحاضر کے اکا بر دیو بند کا مسلک اور ان کا متفقہ اعلان

'' حفرت اقد س نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے
میں اکا بر دیو بند کا مسلک بیہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے ابدانِ مقد سہ بعینہا
مخفوظ ہیں، اور جسد عضری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے، اور حیات و نیوی کے مماثل ہے۔
صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دوضۃ اقد س میں
جو درود پڑھا جاوے بلاواسط سنتے ہیں، اور یہی جمہور محدثین اور متکلمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے،
اکا بر دیو بند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں، حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نو تو گ کی تو مستقل اکا بردیو بند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں، حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نو تو گ کی تو مستقل تصنیف حیات انبیاء پر'' آب حیات' کے نام سے موجود ہے۔ حضرت مولا ناظیل احمد صاحب جو حضرت مولا نا

رشیداحمد گنگوئی کے ارشدخلفاء میں سے ہیں، ان کا رسالہ'' المہند علی المفند'' بھی اہل انصاف اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے، اب جواس مسلک کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکاپر دیو بند کے مسلک ہے کوئی واسطنہیں۔واللہ یقول الحق و ہو یہدی السبیل۔''

۲:...مولا ناعبدالحق
مهتم دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ
۷:...مولا ناظفراحم عثمانی و شخ الحدیث دارالعلوم اسلامیه نند واله پارسنده
۲:...مولا نامحمدا در ایس کا ند ہلوی شخ الحدیث جامعدا شرفیه لا ہور گفت الحدیث جامعدا شرفیه نیلا گنبدلا ہور جامعدا شرفیه نیلا گنبدلا ہور محامدا شرفیه نیلا گنبدلا ہور اسلامی المدین لا ہوری المدین لا ہوری المیر نظام العلماء وامیر خدام الدین لا ہور سامیر نظام العلماء وامیر خدام الدین لا ہور

ا:...مولا نامحمر بوسف بنورگ مدرسة طربياسلاميه کراچی نمبره سانت باظم محکمهٔ مورند ببيه بهاو لپور مابق ناظم محکمهٔ مورند ببيه بهاو لپور ۵:...مولا ناشمس الحق افغانی" صدروفاق المدارس العربيه پاکستان ک:...مولا نامفتی محمد حسن مهتمم جامعه اشرفيدلا مور ۹:...مولا نامفتی محمد شفیع " مهتمم دارالعلوم کراچی

(تلک عشرة كاملة)

(ماهنامه پیام مشرق لا هورجلد: ۳ شاره: ۴ رایج الاول ۱۳۸۰ هر ۱۹۲۰) (بحوالة سکین الصدور ص: ۳۷)

الغرض میرااور میرے اکابر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضۂ مطہرہ میں حیاتِ جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات بیں، یہ حیات و نیوی ہے قوی تر ہے، جولوگ اس مسئلے کا افکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علمائے دیو بند اور میں ان کوائل حق میں ہے نہیں سمجھتا، اور وہ میرے اکابر اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علمائے دیو بند سے تعلق نہیں ہے، اور میں ان کوائل حق میں ہے نہیں سمجھتا، اور وہ میرے اکابر کے نزدیک گراہ ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور اس کے ساتھ کی قسم کا تعلق روانہیں۔ واللہ یہ قسول المحق و ہو یہ السبیل!

#### حیاتِ برزخی موضوعِ بحث ہے

سوال:...وفات شریف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے قائل کومنکر کہنا آپ کے نز دیک شرعی طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علماء کی مختلف تحقیقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاسکتا ہے؟ مثلاً ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، دُوسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا پہلے کوشرعی طور پرحق ہے کہ وہ دُوسرےکومنکر کہے؟ جواب:...سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا،اگر صرف تعبیرات کا اختلاف ہوتو نزاع لفظی ہے،اورا گرنتیجہ و مآل کا فرق ہو تو لائقِ اعتناء ہے۔مسکلہ حیات میں حیاتِ برزخی ہی موضوع گفتگو ہے،فی وا ثبات کا تعلق اسی سے ہے،اگر دونوں فریقوں کا مدعا ایک ہی ہوتو نزاع لفظی ہوگا نہیں تو معنوی ہوگا۔

سوال:... مجھ جیسے چند نالائقوں کا خیال ہے کہ مسئلۂ حیات النبی کے شمن میں علائے دیوبند نے مولا ناحسین علیؓ وال تھچر ال کے تلاندہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جومولا نااحمد رضا خان نے اکابرینِ دیوبند سے کیا تھا (یعنی غلط پراپیگنڈا)،آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب:... ہر شخص کوحق ہے کہ اپنے خیال کو سیمجے الیکن اگروہ خیال حقیقتِ واقعیہ پر مبنی ہوتو سیجے ، ورنہ غلط ہوگا۔اس نا کارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقتِ واقعیہ پر مبنی نہیں۔

#### رُوح كالوثاياجانا

سوال:...جاراعقیدہ ہے کہ حضورعلیہ السلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں، پھراس حدیث شریف کے کیا معنی ہوئے کہ: '' جب کوئی میری قبر پر درود وسلام پڑھتا ہے تو میری رُوح مجھ پرلوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔''سوال میہ ہے کہ جو پہلے سے زندہ ہے، اس پر رُوح لوٹا نا کیا معنیٰ؟ دُوسرے یہ کہ آپ کے در بار میں ہروقت سلام کا نذرانہ پیش ہوتارہتا ہے تو اس طرح یار باررُوح کا دخول وخووج تو ایک طرح کا عذاب ہوگیا (نعوذ باللہ) کیا یہ حدیث صحیح بھی ہے؟

جواب: ...حافظ سيوطي في الموضوع پر رساله لكها ج، الى مين انهول نے آپ كسوال كے گيارہ جواب دي جي، لكن اس ناكارہ ك ولكوا يك بھى نہيں لگا، يا ضيح الفاظ ميں ايك بھى سمجھ ميں نہيں آيا۔ اس رَدِّرُ وح كى حقيقت تو اللہ تعالى ہى كومعلوم ہے، ہمار نے نہم وادراك سے بالاتر چيز ہے ليكن بيناكارہ يہ بھتا ہے كه وُنيا ميں توايك طرف آدى متوجہ ہوتا ہے تو وُوسرى طرف توجه نہيں رہتى، ليكن برزخ ميں باوجوداس كے كدروح پاك صلى الله عليه وسلم متنزق به جمال الله عنه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه وادراك متوجه ہوتا ہوں كا كروڑ ول أمتى به يك وقت سلام پيش كرتے ہيں، مگرروح پاك صلى الله عليه واكم ہر ايك كورو جه بين الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه الله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله وا

### مجلس مقتنها شاعت التوحيد والسنة بإكستان كافيصله

سوال:...اشاعة التوحيد كى مجلس مقدِّنه كا فيصله ارسالِ خدمت ہے، جواب طلب بيہ بات ہے كه كيا اس فيصلے كى زد ميں اكابرينِ ديو بندرتمهم اللّٰد تعالیٰ نہيں آتے جن گاساعِ انبياءوحياتِ انبياءيم السلام كاعقيدہ ہے؟

فصلے کی عبارت مندرجہ ذیل:

" مجلس مقتنه اشاعة التوحيد والسنة بإكستان كافيصله:

ساعِ موتی ،کاعقیدہ قرآن کریم کےخلاف ہے،قرآن میں ساعِ موتی ثابت نہیں ہے،جولوگ بمشیة اللہ خوقاً للعادۃ عند القبر ساع کے قائل ہیں، وہ کا فرنہیں ہیں،اور جولوگ ساعِ موتی ہروقت دورونز دیک کے قائل ہیں، وہ ہمارے بزدیک دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔''

in the state of th

کیا یہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعت ِمطہرہ کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔ جواب:...ساعِ موتی کے بارے میں حضرت گنگوہیؓ نے فتاوی رشیدیہ میں جو پچھتح ریفر مایا ہے، وہ صحیح ہے، اور آپ کے مرسلہ پر ہے میں جو پچھلکھا ہے، وہ غلط ہے۔حضرت گنگوہیؓ کے الفاظ یہ ہیں:

" به مسئله عهد صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم سے مختلف فیہا ہے، اس کا کوئی فیصلهٔ بیس کرسکتا۔"

( فآويٰ رشيديه ص: ۸۷،مطبوعة رآن محل كراچي )

جب بیمسئلہ صحابہ و تابعین اورسلف صالحین ...رضی اللّٰء عنہم ... کے زمانے سے مختلف فیہا چلا آ رہا ہے، تو ان میں ہے کسی ایک فریق کو کا فرقر اردینے والا گمراہ اور خارجی کہلانے کامستحق ہوگا ، واللّٰداعلم!

عقيدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم اورأمت مسلمه

سوال ا:...نی پاک صلی الله علیه وسلم کی حیاتِ برزخی کے متعلق امتِ مسلمه وا کابرینِ دیو بند کاعقیده کیا ہے؟ سوال ۲:..جومقررا پی ہرتقریر میں حیات النبی کے انکار پرضرور بولتا ہے، اور قائلینِ حیات کو برا کہتا ہے، کیاوہ اہلسنّت میں

9-

سوال سن کیا واقعی بید یو بندی مسلک کے ترجمان ہیں، جبیبا کہان کا دعویٰ ہے؟ ا

سوال: ۳... کیاعقیدهٔ حیاة النبی قرآن وحدیث سے ثابت نہیں؟ ا

سوال ٥:... کیا ساع انبیاءاختلا فی مسکلہ ہے؟

سوال: ١٠.. کيا فتاوي رشيد په جو که آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے،اصلی ہے؟

سوال 2:...منکرینِ حیات اپنے معتقدین کو پہ کہتے ہیں کہ اب دیو بند میں بھی تخریب کارشامل ہوگئے ہیں ، اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہور ہی ہے ، اور بریلوی ذہن کےلوگ وہاں شامل ہوگئے ہیں ، کیابیۃ تاکژٹھیک ہے؟

سوال: ٨...مجمع الزوائد ومتدرك وغيره ميں جو بيرحديث آتى ہے كەحفزت عيسىٰ عليه السلام نازل ہوں گے اور روضة

رسول پرحاضر ہوکرسلام کریں گے،آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دیں گے،ٹھیک ہے یانہیں؟

**جواب**ا:...ہمارااور ہمارے اکابر کاعقیدہ حیات النبی صلی الله علیہ وسلم کا ہے، بیہ حیات برزخی ہے، جومشا ہہ ہے حیات د نیوی کے۔

جواب ۲، ۳:...حیات النبی صلی الله علیه وسلم کے قائلین کو برا بھلا کہنے والا نہ اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے، نہ علمائے د يو بند کا!

> جواب ہ:..عقیدۂ حیات ،قر آن کریم سے بدلالۃ النص اور حدیث سے صراحتہ النص سے ثابت ہے۔ جواب ۵:... مجھےاس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

> جواب ٢:..فآوى رشيديه ميس اع موتى كى بحث ب، انبيائے كرام عليهم السلام كے بارے ميں نہيں۔

جواب ے:...'' المہندعلی المفند'' تو ہریلویوں کے مقابلہ میں ہی لکھی گئی ہے،جس پر ہمارے تمام ا کابر کے دستخط ہیں ، اس میں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ شرح وتفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

جواب ٨:... بيروايت صحيح ہے، اور صحيح مسلم كى روايت اس كى مؤيد ہے، واللہ اعلم!

#### منكرين حيات النبي كي إقتداء؟

سوال:...ایک عالم بیعقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیاتِ برزخی حاصل ہے، بایں صورت کہ آپ علیہ السلام کا جیدِمبارک اپنی قبر میں صحیح سالم پڑا ہے،لیکن یہ جسم میت ہے،اس میں حیات نہیں ہے،صرف رُوح کوحیات خاصل ہے،اور رُوح کا کوئی تعلق جسدِانور کے ساتھ نہیں ہے، جو تخص ندکورہ عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ پکا کا فراور کراڑ (ہندو) ہے،اس بات کا اظہار وه این اکثر تقاریر میں کرتاہے، ابسوال یہ ہے کہ:

> سوال ا:... آیا ایساعقیده رکھے والے عالم کے ساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟ سوال ۲:...آیاس عقیدے کے حامل اِمام کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟ سوال ۳:...ا یسے عقیدے کے حامل کی تقار پر سننا شرعا جائز ہیں یا کہ موجب گناہ؟ سوال ہم:...اس عقیدے کا اعلانیہ ردّ کرنا چاہئے یا کہ اس میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے؟

 (١) عن عطاء مولني أمّ حبيبة قال: سمعت أبا هويرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسَي ابن مويم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجا حاجًا أو معتمرًا ابنيتهما وليأتين قبري حتّى يسلم عليٌّ والأردن عليه، يقول أبوهريرة: أي بنبي أخي إن رأيتموه فقولوا: أبوهريرة يقرئك السلام. هذا حديث صحيح الاسناد. (مستدرك حاكم ج: ٢ ص٥٩٥: هبوط عيسني عليه السلام وقتل الدجال وإشاعة الإسلام، طبع دار الفكر بيروت).

 (٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسى بيده! ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنينهما. رواه مسلم. (التصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: • • ١).

جواب:...میرااورمیرے اکابرکاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم روضۂ اطہر میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ورود وسلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ تمام اُمور جن کی تفصیل اللہ بی کومعلوم ہے، بجالاتے ہیں۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو حیات بسر زخیہ ماس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حیات برزخ میں حاصل ہے، اور اس حیات کا تعلق رُوح اور جسد دونوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر سے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر سے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر سے خلاف علی روانہیں۔

# حیاتِ انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم

محتر م مولا نامحمر يوسف لدهيانوى صاحب\_ السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

روز نامه جنگ کراچی ۹ رجون ۱۹۹۵ء میں آپ نے لکھا تھا:

" سلف صالحين سے باعثادى:

س...ایک فرقہ حیات الانبیاء فی القبور، ساع موتی ، ای دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گذہ ، واسطے اور وسلے کے قائلین کو کا فر اور مشرک کہتا ہے ، اور کہتا ہے کہ حیات انبیاء اور حساب و کتاب بیسب برزخی معالمے ہیں ، برزخی قبر ہر اِنسان کو کمتی ہے ، قبر ہے مراد بیگر ھانہیں جس کے اندرانسان کو دُنیا میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ بیلوگ کا فر اور مشرک کے فتو کی کی ابتدا اِ ما ماحمد بن طنبل سے کرتے ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ ان عقائد کی ابتداء ان سے ہوئی ہے ، اس کے بعد اِ مام ابن تیمیہ ، اِبنِ قیم سمیت تمام صالحین ان کے کفر و شرک کے فتو کی زدمیں آتے ہیں ۔ خدار ا! جواب عنایت فرمائیں کہ بیفرقہ مسلمان ہے یا کا فر؟

وجہ سوال ہے ہے کہ میرے ایک ماموں جان ای فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کرا چی ہی میں وفات پاکروہیں مدفون ہو چکے ہیں، میراہروفت انہیں ایصال تو اب اوران کے لئے دُعائے مغفرت کرنے کوجی چاہتا ہے، مگران کے عقائد کی وجہ سے میں جھجکتا ہوں کہ خدانخواستہ یہ فرقہ مسلمان ہی نہ ہو؟ حجہ سے میں جھجکتا ہوں کہ خدانخواستہ یہ فرقہ مسلمان ہی نہ ہو؟ حجہ سے میں جھجکتا ہوں کے مشابہ ہے کہ تمام اکا براہل سنت کوجی کہ امام احمد بن ضبل کو بھی کا فرومشرک جھتا ہے، اوران کے عقائد کی کتابوں میں اوران کے عقائد کی کتابوں میں بعض اکا برکا قول ہے کہ جوفرقہ تمام سلف صالحین کو گمراہ کہتا ہو، اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فر قرار دیا ہو، اس کو کمراہ قرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فر قرار دیا ہو، اس کو کا فرقرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فر قرار دیا ہو، اس کو کا فرقرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فرقرار دیا ہو، اس کو کا فرقرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کا فرقرار دینے میں تواحتیا طرکی جائے، مگران کی گمراہی میں قرار دیتا ہو، اس کو کا فرقرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کا فرقرار دینے میں تواحتیا طرکی جائے، مگران کی گمراہی میں

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلّم على إلّا ردّ الله على رُوحى حتى أردّ عليه السلام. رواه ابوداؤد والبيهقي في الدعوات الكبير. (مشكّوة ص: ٨٦، باب الصلّوة على النبي، طبع قديمي كتب خانه).

شك نهيں \_آپاس طرح دُعا كيا كريں كها گريەمىلمان تقاتواللەتغالى اس كى مغفرت فرمائيں \_''

اس جواب کی روشی میں گویا جوفرقہ حیاتِ انبیاء فی القور، ساعِ موتی ، دُنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گنڈہ اور واسط، وسلہ کے قائلین کومشرک کے ، وہ آپ کے نز دیک خارجیوں کے مشابہ ہے ، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلے میں مجھے آپ سے چندسوالات کرنا ہیں ، آنجناب سے گزارش ہے کہ قرآن وسنت اور متندحوالوں سے جواب مرحمت فرما کیں ، وہ سوالات یہ ہیں: سماع موتی قرآن کی نظر میں:

ا:.. قرآن میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومنع فر مایا کہ:

(يارە:۲۲،ركوع:۱۵سورۇ فاطر)

"وَمَآ اَنُتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ."

ترجمه:... اے نبی آپ قبر میں پڑے ہوؤں (یعنی مردوں) کوہیں سناسکتے۔''

ایک اورآیت میں ہے:

(سوره روم رکوع:۸)

"فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَلَى."

ترجمہ:... (اے نبی) آپ مردوں کونہیں سناسکتے۔''

سورہ نمل میں بھی اس طرح کی ایک آیت ہے، جوساع موتی کی نفی کر رہی ہے۔ مذکورہ بالا آیات ساع موتی کی نفی کر رہی ہیں، جبکہ آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں شائع ہوا ہے) ہے ساع موتی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مبر بانی ان آیات کا جواصل مدعا ہے، یعنی ان آیات کا جواصل مقصد ہے، اس ہے آگاہ فر مائیں، تا کہ ان شکوک

وشبهات كاإزاله موسكے جوميرے ذہن ميں جنم لےرہے ہيں۔

ساعِ موتى احاديث كى نظر مين:

غزوہُ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعشوں کوایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہوکر فرمایا:

"هَلُ وَجَدُتُمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟"

ترجمه:... ''تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا، وہتم نے حق پالیا؟''

صحابه كرام رضوان الله عليهم اجمعين في عرض كيا: يارسول الله! آپ مردول كو يكارت بين؟ آپ في مايا:

"مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ مِنْهُمُ، وَلَكِنْ لَا يُجِيْبُونَ!"

ترجمه: "" تم ان سے زیادہ ہیں سنتے الیکن پیجواب ہیں دے سکتے!"

یہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا، توام المؤمنین ؓ نے کہا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگر نہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

"إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعُلَمُونَ أَنَّ مَا كُنتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقًّ!" ( بَخارى ج: ٢ ص: ٥٦٧ )

ترجمہ:..'' انہوں نے اب تو وہ قل بات جان لی ہوگی جومیں ان سے کہتا تھا۔'' اور آپ ایسی بات فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوُتیٰ۔'' (یقیناً آپ مردوں کونہیں سناسکتے)

ندکورہ بالا واقعہ بھی سائِ موتی کا انکار کررہاہے، آپ میہ سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ حضرت عائشہ کاعلیت میں کیا مقام تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ ، محدثہ ، فقیہہ ، فطیبہ سب سے بڑی مؤرخہ اور سب سے بڑی ماہرِ انساب شاید دُنیا میں اب تک کوئی پیدانہیں ہوا ، نہ مردوں میں ، نہورتوں میں ، انہوں نے ہی یہ فقہی اُصول پیش کیا تھا کہ جوروایت خلاف قر آن ہو، وہ ہرگز قابلِ قبول نہ ہوگی ، یااس کی تاویل کی جائے گی یااس کارد کیا جائے گا۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ: ساع موتی کے انکاری خارجی ہیں، جبکہ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ حضرت عائشہ نے سب سے پہلے ساع موتی کاانکار کیا۔

> میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلو سے آگاہ کریں جو کہ حضرت عائشہ کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ساعِ موتی امام ابوحنیفیہ کی نظر میں:

امام ابوحنیفہ نے ایک مخص کو کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کرسلام کر کے بیہ کہتے ہوئے سنا کہ: اے قبروالو! تم کو کچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پراس کا کچھا ٹر بھی ہے کہ میں تمہارے پاس مہینوں سے آر ہا ہوں اور تم سے میراسوال صرف بیہے کہ میرے ق میں دُعا کرو، بتا وَ! تمہیں میرے حال کی کچھ خبر بھی ہے یا تم بالکل غافل ہو؟

امام ابوصنیفہ نے اس کا بیقول سن کراس سے دریافت کیا کہ: کیا قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ وہ بولا: نہیں دیا!امام ابوصنیفہ نے بین کرکہا: تجھ پر پھٹکار! تیرے دونوں ہاتھ گردآ لود ہوجا کیں، تواہیے جسموں سے کلام کرتا ہے جونہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں، اور نہ وہ آواز ہی س سکتے ہیں۔ پھرا بوصنیفہ نے قرآن کی بیآ یت تلاوت فرمائی:

"وَمَا اَنْتَ بِمُسُمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ." ترجمه:..." اے نبی!تم ان لوگول کو جوقبرول میں ہیں نہیں سنا سکتے۔" (غرائب فی تحقیق المذاہب تفہیم المسائل ص:۱)

یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابوحنیفہ بھی سائے موتی کے انکاری تھے، پھر بات کچھ بھی نہیں آتی کہ ابوحنیفہ کا پیمل کیسا تھا؟ ذراوضاحت کے ساتھ سمجھادیں۔

واسطے اور وسیلے:

اب میرے سوالات ندکورہ عنوان کے تحت ہوں گے، امیدہ جواب مرحمت فرمائیں گے۔ واسطے اور وسیلے قرآن کی نظر میں:

سورهٔ بقره آیت: ۱۸۶ میں اللہ تعالی فرمارہ ہیں: "اوراے نبی! میرے بندے اگرتم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں

بتاد و که میں ان سے قریب ہی ہوں ، بندہ جب مجھے پکار تا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں ،اور جواب دیتا ہوں ،للبذا انہیں چاہئے کہ میر ا ہی حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سناد و ،شاید کہ وہ را وِ راست پالیں۔''

سورهٔ ق آیت: ۱۲ میں ارشاد ہے:

'' ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے جی میں آتی ہیں، اور ہم اس سے اس کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔''

سورهٔ اعراف آیت: • ۱۸ میں ارشاد ہے:

'' اوراللہ کے تمام نام اچھے ہیں ،ان ہی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔''

درج بالاتمام آیات ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوکسی واسطے اور وسلے کی ضرورت نہیں ہے، کیکن ہوسکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو، لہذا آپ محترم سے یہ مؤدّ بانہ عرض ہے کہ مذکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسیلوں کی نفی کررہی ہیں) کا درست مفہوم کیا ہے؟

واسطے اور وسلے احادیث کی روشنی میں:

ابوداؤد،نسائی، ترفدی اور ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک فیخص نماز پڑھ رہاتھا اس نے بیدعا کی:

"اے اللہ میں آپ سے اس وسلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ ہی کے لئے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، آپ مہر بان اور احسان کرنے والے ہیں، زمین وآسان کے بنانے والے ہیں، ارمیال واکرام والے، اے زندہ، اے بندو بست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔''
ہیں، اے جلال واکرام والے، اے زندہ، اے بندو بست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔''
(ترندی ج:۲ ص:۲۱۷)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے بين كر فرمايا:

"اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے وُ عالی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے وُ عالی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔''

ندکورہ حدیث سے بین طاہر ہور ہاہے کہ اللہ کو کسی پیر، کسی فقیر کے واسطہ اور وسلے کی ضرورت نہیں ، اورالی کو کی وُوسری حدیث بھی ہمیں نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی وُوسرے واسطے یاوسلے کاذکر کیا ہو۔ لہٰذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یاوسلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ ذراتفصیل سے جواب عنایت فرمادیں۔

واسطےاورو سلےابوحنیفیہ کی نظر میں:

یہ بات کسی کو دُرست نہیں کہ وُ عاما نگے اللہ ہے کسی اور وسلے ہے ، بلکہ چاہئے کہ اللہ ہی کے ناموں اورصفتوں کے ساتھ وسلیہ پکڑے اور یہ بھی نہ کہے کہ مانگتا ہوں جھے ہے فلال یا ساتھ فرشتوں یا نبیوں کے تیرے اورمثل اس کے ( درمختار )۔ لیجئے! ابوحنیفیہ کافتوی بھی حاضرہے، ہم واسطے اور وسلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ مؤدّ بانہ عرض ہے۔ تعویز گنڈے:

محترم مولوی صاحب!

تعویذ گندُ ول کا ثبوت یا ذکر جمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہاں احادیث اس کا ردّ کرتی نظر آتی ہیں، مثلاً: عبدالله بن مسعود رضی الله عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم، تعویذ اور تولہ سب شرک ہیں (ابوداؤد، مشکوۃ

ہاری ناقص عقل تو بیہ ہی ہے کہ قرآن سراسرراہِ ہدایت ہے،اور بیہ ہدایت ہم اس کو سمجھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے یا گھول کر پینے سے۔ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں،آپ نے جواس کے نہ ماننے والوں کوخارجی کہاہے، ضرورآپ کی نظر میں کوئی حدیث ،کوئی واقعہ ہوگا۔ براہ مہر بانی! ہمیں بھی اس ہے آگاہ فر مائیں ،نوازش ہوگی۔

قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قر آن اور شہد دونوں کے بارے میں فر مایا کہ ان دونوں میں مؤمنین کے لئے شفاہے، تو کیا جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکاتے، بازو پر باندھتے ہیں،ای طرح شہد کی بوتلوں کو گلے میں لٹکانے یا بازو پر باندھنے سے شفامل سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں ،عین نوازش ہوگی۔

وُنیاوی قبر میں حساب و کتاب:

محتر م لدهیانوی صاحب!

مذکورہ بالاعنوان کے تحت میرا آپ سے بیسوال ہے کہ دُنیاوی قبر میں جوحساب و کتاب کونہ مانے وہ خارجی کیسے ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

'' نطفے کی بوند سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھراس کی تقدیر مقرر کی، پھراس کے لئے زندگی کی راہ آ سان کی ، پھراہےموت دی اور قبرعطا فر مائی ۔'' (سورهٔ عبس آیات ۱۸ تا۲)

جبکہ ہم بیدد مکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کوقبر (مٹی والی قبر) میسرنہیں آتی ، کچھ کو جانور بھی کھا جاتے ہیں ، کچھ یانی میں مرجاتے ہیں،کوئی ریزہ ریزہ ہوجا تا ہے،کسی کولوگ جلادیتے ہیں،غرض بیر کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دُنیاوی قبرمیسرنہیں آتی ،تو پھرقر آن کا بیدوی کہ ہم انسان کوقبرعطا کرتے ہیں ، سے کیا مراد ہے؟

میری ناقص عقل سی کہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچاہے اور قرآن میں مذکورہ قبر سے مراد برزخی قبر ہے، جو ہرا یک کوملنی ہے، اور مردے پرعذاب وراحت کا دورگزرتا ہے،قر آن میں اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ:'' آلِ فرعون کوضبح وشام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جا تاہے''(سورہُ مؤمنون:۵م)۔

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیں پورپ میں محفوظ ہے، کیکن قرآن پہ کہ رہاہے کہ اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا بیدووراس پر کہاں گزرتاہے؟ فرعون کی لاش (بدن) کو بچانے کا ذکرخو داللہ تعالیٰ نے سور ہ یونس آیت: ۹۰ – ۹۲ میں کیا ہے، تا کہ لوگوں کوعبرت ہو حیات الانبیاء فی القبور:

محترم لدهیانوی صاحب! الله تعالی قرآن پاک میں ارشادفر ماتا ہے کہ:

(مؤمنون آیت:۱۶،۱۵)

"ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمُ تَخْتَصِمُونَ."

ترجمہ:..'' وُنیاوی زندگی کے بعد تمہیں ایک دن ضرور مرنا ہے،اور پھرروزِ قیامت ہی اُٹھایا جانا ہے۔'' غور طلب بات بیہ ہے کہ اس اُصول کے لئے کسی نبی،ولی، بزرگ کی تخصیص نہیں ہے، بیاُ صول عام ہے،اس میں کوئی مشتنیٰ

نہیں ہے۔

ایک اورجگهارشادفر مایا:

"إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّالَّهُمْ مَّيِّتُونَ."

ترجمہ: " بے شک (اے نبی ) تم بھی مرنے والے ہواوران لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔"

یہ آیات ہمیں بیہ بتار ہی ہیں کہ ہر ذی رُوح نے موت کا مزاچکھنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔موت کا ایک وقت مقرر ہے،اوراس مقرر وقت پرسب کوموت آئے گی یا آتی ہے۔

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں بیکہنا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، تو قرآن کی بیہ بات کن لوگوں کے لئے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ اگر حیات الانبیاء فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوا کہ انبیاء کوموت آتی ہی نہیں، اور اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے، قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہوجاتے ہیں۔

جبدقرآن یہ کہدرہاہے کہ ہرمرنے والا قیامت کے دن ہی اُٹھے گا۔

حیات الانبیاء فی القبور ہے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کررہا ہوں جو کہ بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے ،اور واقعہ معراج سے متعلق ہے ،اس کا آخری حصہ درج ذیل ہے :

" نبی اکرم نے فر مایا ..... جرائیل نے اپناتعارف کراتے ہوئے کہا: میں جرائیل ہوں ، اور بیمیر بے ساتھی میکائیل ہیں۔ ذراا پناسراُو پر تو اُٹھائے۔ میں نے اپناسراُو پر اُٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اُو پر ایک بادل ساد یکھا، ان دونوں نے کہا: یہ آپ کا مقام ہے! میں نے کہا کہ: مجھے چھوڑ و کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوجاؤں! ان دونوں نے کہا کہ: ابھی آپ کی عمر کا کچھ حصہ باتی ہے، جس کو آپ نے ابھی پورانہیں کیا ہے، اگر آپ اس کو پورانہیں تیا ہے، اگر آپ اس کو پورانہیں تھا میں آ جا کیں گے۔"

ر جمہاز عبارت ص: ۱۸۵ بخاری جلد: اصطبوعہ دبلی )

ندکورہ بالا حدیث توبی ثابت کررہی ہے کہ وفات کے بعد نبی مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں ، بلکہا پنے اس گھر میں زندہ ہیں جو جبرائیل نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔

سعید بن مستب اور عروة بن الزبیر اور بهت سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ:

'' حضرت عائشہ نے کہا کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم تندرتی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ:
سی نبی کو بھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، مقام دکھا دیئے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے، چاہے دُنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ملا قات کو ترجے دے۔ پس جب آپ کا آخری وفت آیا اور اس حال میں کہ آپ کا سرمبارک میرے زانو پرتھا، آپ کو تھوڑی دیر کے لئے خش جب آپ کا آخری کلمہ جس کے بعد آپ نے کوئی بات نہ کی یہ تھا: اللّٰہ میں دفیق الاعلیٰ! یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی رفافت کو ترجے دی۔''
اللہ تعالیٰ کی رفافت کو ترجے دی۔''

(بخاری ص: ۲۹ جلد: ۲ مطبوعہ دہلی)

بخاری کی بیرصدیث بیرثابت کررہی ہے کہ نبی نے اللہ کی ملاقات کوتر جیج دی،اوراس دُنیا سے چلے گئے۔اب اگر ہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ مانیں تواس کا مطلب بیہوگا کہ نبی نے دُنیاوالوں کوتر جیج دی اوران سے تعلق باقی رکھا۔ براہ مہر بانی!اس کی وضاحت کردیں کہ ان احادیث کاضیح مفہوم کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ ہمارے سیجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔ بخاری کی ایک حدیث بی بھی ہے کہ:

" حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب ابو بکڑ مکہ سے قریب ایک مقام پر تھے، اس وقت حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہنے گئے: خدا کی قتم! نبی صلی الله علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، اور عمر نے یہ بھی کہا کہ: الله تعالیٰ آپ کو پھر زندہ کرے گا، اور آپ صلی الله علیہ وسلم لوگوں کے (منافقوں کے جوخوشیاں منارہ ہے تھے) ہاتھ اور پیرضرور کا ٹ ڈالیس گے، پھر ابو بکر آئے اور انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے چہرہ کو بوسہ دیا اور کہا کہ: میرے ماں باپ الله علیہ وسلم کے چہرہ کو بوسہ دیا اور کہا کہ: میرے ماں باپ آپ پر قربان! زندگی اور موت دونوں میں آپ پاکیزہ رہے، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہا! الله آپ کو دوموتوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھروہ باہر نکل گئے اور عمر سے خاطب ہوکر کہا: اے قتم کھانے والے! اتن تیزی نہ کر۔

الزہریؒ کہتے ہیں کہ ابوسلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبداللہ بن عبالؓ نے کہا کہ: ابوبکرؓ باہر نکلے، عمرؓ لوگوں سے گفتگوکرر ہے تھے، اب لوگوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عمرؓ کو چھوڑ دیا، حمد و ثنا کے بعد ابوبکرؓ نے کہا: سن رکھو کہتم میں سے جومحم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، اسے معلوم ہو کہ محم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جواللہ کا پجاری تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، پھر قر آن کی بیآیات تلاوت فرمائیں، جن کا ترجمہ درج ذیل ہے:

ترجمہ:...محمداس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں، پس کیاا گریہ مرجا ئیں یا شہید کردیئے جائیں توتم اُلٹے ہیروں پھرجاؤ گے اور جواُلٹے ہیروں پھرجائے وہ الله تعالیٰ کو پچھ ضررنه پہنچا سکے گا ،الله تعالیٰ اپنے شکر گز اربندوں کو جزادے کررہے گا۔''

(ترجمه ص: ۱۵ جلد: ۱،ص: ۲۰ جلد: ۲ بخاری)

صحابہ کرام ؓ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے،اگران کو بیہ معلوم ہوتا کہ نبی زندہ ہیں تو کبھی بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے ، نہ اپنے نبی کی تجہیز وتکفین کرتے ، نہ ان کو قبر میں اُ تارتے ، بعد میں نہ تو کبھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی ، نہ رجال کی چھان ہین کی ، نہ احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی ، جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی ، قبر پر پہنچ کر دریافت کر لیتے ،ابو بکڑ ،ار تداد کے موقع پر وہاں سے رہنمائی لیتے ،عمر تھط کے وقت ،عثمان قتنہ کے وقت اور حضرت عائشاً ور حضرت علی جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔
مری ناقعی عقل کے مطالق قبر میں مردہ کے زندہ ہوجا نہ کا عقیدہ ،ی تو قبر برتی کی جڑ ہے، کہ وکا حسے کی قبر برسید کی ہے۔

میری ناقص عقل کےمطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہوجانے کاعقیدہ ہی تو قبر پرتی کی جڑ ہے، کیونکہ جب کسی قبر پرست کو یہ یقین دلایا جائے کہ قبر میں موجود شخص تیری آ واز کوئن نہیں سکتا، تیری حاجت کو پورانہیں کرسکتا، بلکہ اس کوتو خودیہ خبرنہیں کہ کب زندہ کر کے اُٹھایا جائے گا؟ تو قبر پرست، قبر پرتی ہے تا ئب ہوجائے گا۔

محتر م لدھیانوی صاحب!اس معاملے پربھی ہاری راہنمائی سیجئے ،نوازش ہوگی۔

خطانتہائی طویل ہوگیاہے، کیا کریں عقا کہ کے مسائل تھے، جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دارو مدارہے، کیونکہ جس شخص کے عقا کدوہ نہ ہوں جو کہ قرآن وحدیث شجیح نے بیان کئے ہیں، تو وہ شخص لا کھ نیک اعمال کرتارہے، مثلاً: نماز ،روزہ، حج وغیرہ، کیکن یہ چیزیں اس کوکوئی نفع نہیں پہنچا سکتیں، کیونکہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔

محترم! خططویل ہے جوکہ آپ کا بہت سافیمتی وفت کے گا،کین میں پُر امید ہوں کہ آپ جواب ضرورعنایت فر ما کیں گے۔ آپ کے روز نامہ'' جنگ' میں دیئے ہوئے جوابات سے جن شکوک وشبہات نے جنم لیا تھا، میں انہیں ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں ،اور میں انتہائی مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فر ما کیں۔

تحریم احمد صدیقی مکان نمبر: ۷ اے میر فضل ٹاؤن نزدفضل مسجدوالی گلی لطیف آباد نمبر: ۹ ۱ردیمبر ۱۹۹۵ء

جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

محترم ومكرم جناب تحريم احمرصد يقي صاحب\_

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ جواب کے سلسلے میں، جو ۹ رجون ۱۹۹۵ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا، موصول ہوا۔ جس میں جناب نے ساع موتی ، حیات فی القبور، تعویذ گنڈے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے دلائل پیش کر کے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔

اس ناکارہ نے اس فرقے کو' خارجی فرقے کے مشابہ' کہا ہے،اس کی وجہ سائل کا یہ فقرہ ہے:

'' افسوس کہ بیلوگ کا فرومشرک کے فتو کی کی ابتداء إمام احمد بن حنبل ؓ ہے کرتے ہیں، کہان عقائد کی ابتداء امام احمد بن حنبل ؓ ہے کرتے ہیں، کہان عقائد کی ابتداء ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد إمام ابنِ تیمیة، ابنِ قیم ؓ سمیت تمام صالحینؓ ان کے فتو کی کی ز دمیں آتے ہیں....'

خار جی اوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے تھے، اور صحابہ و تا بعین ، جوان کے مزعومہ نظریات سے متفق خہیں تھے، ان کو کا فرقر اردیتے تھے۔ اگر آپ حضرات بھی امام البوحنیفہ ، امام شافعی ، امام احمد بن خبل گ سے لے کرامام ربانی مجد دالف خالی ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی گ متد الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی آتک اور ان کے بعد کے تمام اکا برواعاظم پر کا فرومشرک ہونے کا فتوی صادر فرماتے ہیں ، تو بلاشبہ آپ خار جی فرقے کے مشابہ ہیں ، اس صورت میں آپ کے دلائل پرغور کرنا اور آپ کے استدلال کی غلطی واضح کرنا ہے سود ہے ، کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق: "لَا یعسوف معروف او لَا یند کو مندگر الله ما الشرب من ھو اہ! " فلطی واضح کرنا ہے سواپوری اُمت کے اکابر واعاظم کو آپ کی بات کو مانے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ، اس جب کوئی شخص اپنے نظریہ پر اتنا پکا ہو کہ اپنے سواپوری اُمت کے اکابر واعاظم کو کا فرومشرک اور بے ایمان مجھتا ہو ، اس سے کسی جز وی مسئلے پر گفتگو کرنا کا رعبث ہے۔ البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں چیش کرتا ہوں ، ان کی وضاحت فر مادی جا کے تو اِن شاء اللہ! آنجناب کے ذکر کر دہ مسائل پر بھی معروضات پیش کرئے آنجناب سے داوانصاف طلب کروں گا۔ وضاحت فر مادی جا کہ اور بہ ہیں:

ا:...کیا آپ حضرات ان اکابراُمت کوجو'' حیات الانبیاء فی القبور''،ساعِ موتی ،اس قبر میں جس میں مردے کو دفن کیا جاتا ہے،حساب و کتاب یا سوال و جواب ہونے، تعویذ گنڈے کے جواز اور وسیلہ وتوسل کے قائل ہیں، واقعۂ کا فرومشرک سیجھتے ہیں؟ اور شرعاً ان کے وہ احکام ہیں جو کا فروں اورمشرکوں کے ہیں؟

٢:...آپ نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں تحریر فرمایا ہے:

" ان سے بہتر مفسرہ ، محدثہ ، فقیہہ ، خطیبہ ، سب سے بڑی مؤترِ نحہ ، سب سے بڑی ماہرِ انساب شاید دُنیا میں اب تک کوئی پیدانہیں ہوا ، نہ مردوں میں ، نہ عور توں میں ۔ "

اگر مذکورہ بالا پانچ مسائل میں ہے کی مسئلے کی وہ بھی قائل ہوں ،تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نز دیک ... نعوذ باللہ... کا فرہ رکہ ہوں گی ؟

m:...جوصحابه کرام ان مسائل میں آپ کے خلاف رائے رکھتے تھے، کیاوہ بھی کا فراور مشرک تھے؟

نہ ہو؟ یاان مسائل کے قائلین کومسلمان نہ مجھتا ہو؟ اگر پچھ خوش قسمت افرادا سے ہیں جوآپ حضرات کے معیار کے مطابق مسلمان ہوں تواز راہ کرم! ہرصدی کے دس دس افراد کے نام لکھ دیجئے۔

٢:... كا فرومشرك كے قول كا بھى اعتبار نہيں ،اوراس كى نقل وروايت بھى لائقِ اعتماد نہيں ،تو:

الف:..قرآن کریم کانقلِ متواتر ہے منقول ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ جبکہ ناقلینِ قرآن یا توان مسائلِ مختلف فیہ میں ہے کئی نہ کسی مسئلے کے قائل ہیں، یا قائلین کوآپ کی طرح کا فرومشرک نہیں سمجھتے ، اوراُو پرنمبر: ۵ میں عرض کر چکا ہوں کہ کا فرومشرک کو کا فرنہ سمجھتے والا بھی کا فرجہ ۔ گویا چودہ صدیوں کی ساری اُمت کا فرومشرک تھی ، ان کا فروں اور مشرکوں کی نقل کی ہوئی کتاب س طرح لائقِ اعتماد ہوگی؟ اور اس ہے استدلال کرنا کیسے جائز ہوگا؟

بن اور مشرکوں سے منقول ہیں، اور سی بھی بہت ہوگا، اس میں بے شار روا بیتیں آپ کے کا فروں اور مشرکوں سے منقول ہیں، اور سی بھاری جو سند ہم تک پہنچی ہاں میں بھی بہت سے اکابرا لیے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کلاً یا بعضاً قائل ہیں، سوال بیہ ہے کہ بیٹی ہوگا فروں اور مشرکوں کے ذریعے ہم تک پہنچی، وہ کس طرح لائق اعتبار ہو سکتی ہے؟ اور اس سے استدلال کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ بلکہ خود امام بخاری بھی ان مسائل کے کلاً یا بعضاً قائل ہیں، وہ بھی آپ کے نزدیک کا فرومشرک ہوں وہ بھی آپ کے نزدیک کا فرومشرک ہوں وہ بھر وہ ام احمد بن ضبل آپ کے شاگر دِرشید ہیں، اور سیح بخاری میں ان سے روا بیتیں لاتے ہیں، جبکہ امام احمد بن ضبل آپ کے نزدیک سرگر وہ مشرک ہوں اور مشرکوں کا شاگر دیکھی ہو!

ج:...حدیث کی تصبیح و تضعیف کا جن اکابر پر مدار ہے، وہ ان مسائلِ خمسہ کے یا تو خود قائل ہے، کلاً او بعضاً، یا کم ہے کم ان مسائل کے قائلین کو کا فرومشرک نہیں کہتے تھے، اندریں صورت کسی حدیث کو تیجے یاضعیف یاموضوع قرار دینے کی کیاصورت ہوگی؟ مسائل کے قائلین کو کا فروم کہ تھے، اندریں صورت کس سے کے اُسول وفروع کس سے حاصل کرےگا؟

مجھےاُ میدہے کہآپان سات سوالوں کواچھی طرح سوچ کر،ان کے جوابات رقم فرما ئیں گے، پھرآپ کے اُصولِ موضوعہ کی روشنی میں بینا کارہ آپ کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرےگا،والسلام!

#### قبرِاقدس برساع کی حدود

سوال:... قبرِ رسولِ مقبول صلی الله علیه وسلم پر کھڑے ہوکر درود شریف پڑھنا حضراتِ ا کابرین دیو بند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ساعت فرماتے ہیں۔سوال بیہ ہے کہ قبرِ اقدس پرساع کی حدود کہاں تک ہیں؟

ا:...آیا حجرهٔ عائشهٔ کی حدود؟

۲: .. حضور صلی الله علیه وسلم کے دور کی مسجد کی حدود؟

m:...دورعثمانی کی مسجد کی حدود جب کہ مسجد کی توسیع کر کے جمرۂ عائشہ کو مسجد میں شامل کیا گیا؟

٧:..موجودهمسجد؟

۵:...آئنده توسيع شده حدود مسجد؟

٢: .. حضور صلى الله عليه وسلم كے دور كاشهرمدينه؟

٤:..موجوده شهرمدينه؟

۸:...آئنده کاشهرمدینه؟

جواب: ... کہیں تصریح تو یادنہیں، اکابر سے سنا ہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہاں ہے بھی درود وسلام پڑھا جائے خود ساعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہاں تک ساعت کا حکم ہوگا، اور حجر وَ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب الی الأدب و الحبت ہوگا۔

#### قبر کی شرعی تعریف

سوال:... ا: قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگراس سے مراد شرعاً وہی زمینی گڑھا ہے تواس کے قبرِ شرعی ہونے پر کیا دلائل ہیں؟ سوال:... ۲: منکرینِ حیات کہتے ہیں کہ یہ گڑھا شرعی طور پر قبرنہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلادیا گیایا غرق ہونے کے بعد سمندر کی محجے لیاں کھا گئیں؟

سوال:... ۳: اگر قبر سے شرعی طور پریہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے لئے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی تنگی فلا ہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی ؟ اُمید ہے کہ ایک طالب علم کی تسلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریفر ما کیں گے۔ جواب:... قبر سے مرادیجی گڑھا ہے، جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ اس میں ثواب وعذاب ہوتا ہے، اس کے دلائل بہت ہیں، چندایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

ا:... 'إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَّ الْعَبُدَ إذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصُحَابُهُ إنَّهُ لَيَسُمَعُ قَرُعَ نِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، الحديث."

(صحیح بخاری ج: ۱ ص:۱۸۳، ۱۸۳)

میت کواسی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس میں وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، اس میں اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں ، جواسی قبر میں اسے بٹھاتے ہیں۔

٢:... "خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: يَهُوُدٌ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا ـ " (بخارى ج: ١ ص: ١٨٨)

آتخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے انہی قبروں سے عذاب کی آوازس کرفر مایا تھا کہ یہودکوان کی قبروں میں عذاب دیا جارہا ہے۔

٣:... "مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ .... الخ-"

(بخاری ج: ۱ ص:۱۸۴)

ای ظاہر قبر کے عذاب ہے آپ کی سواری بدگی تھی ،اورانہی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب دیا جارہا تھااورانہی قبروں کے بارے میں فرمایا تھا کہا گریہاندیشہ نہ ہوتا کہتم مردول کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ نتعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں سن رہا ہوں وہ تہہیں بھی سنادیتا۔

٥:... "قُولِيُ: اَلسَّلَامُ عَلَى أَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسلِمِيُنَ."

(صحیح مسلم ج: ا ص:۱۳)

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهُلَ الْقُبُورِ." (ترمذى ج: ١ ص: ١٢٥)

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ دَارَ قَوْمٍ مُّوْمِنِيُنَ." (ابوداؤد ج: ٣ ص: ١٠٥)

ا نہی قبور میں جانے والوں کوالسلام علیم کہنے کا حکم ہوا،اورانہی قبورکو'' دارقوم مؤمنین' فرمایا گیا۔

قبر کاعذاب وثواب عالم غیب کی چیز ہے،اس لئے اس کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا،جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔جن لوگوں کو ڈن نہیں کیا جاتا، کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا ہی کوقبر بنا دیا جائے؟ ہبرحال عذابِ قبر کاا نکار کرنایا نصوص کے برخلاف'' قبر''میں تا ویلیں کرنا تقاضائے ایمان وانصاف کے خلاف ہے، واللہ اعلم!

# عقيدهٔ حيات النبي صلى الله عليه وسلم

سوال: ...مسئله حیات النبی کے سلسلے میں مولانا الله یارخال کی کتاب ' حیات انبیاء' پڑھی اوراس کے بعد بید مسئله صراحنا شخ القرآنؓ نے اپنی تفسیر ''جواہر القرآن' میں بیان فرمایا ہے، لیکن مولانا الله یارخان نے حیات کی کیفیت رُوح کاجسم اطہر یعنی بدنِ عضری کے ساتھ منوانے کے لئے دلائل دیئے ہیں، حالانکہ شخ القرآنؓ نے جسم مثالی کوشلیم کروایا ہے۔ براوکرم اس کی وضاحت فرمادیں اور بتا کیں کہ یہ مسئلہ ایمانیات سے ہے؟

جواب:...میرااورمیرے اکابر کاعقیدہ بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضۂ مطہرہ میں حیاتِ جسمانی کے ساتھ

حیات ہیں'' بیرحیات برزخی ہے، مگر حیاتِ دُنیوی ہے بھی قوی تر ہے۔' جو حضرات اس مسئلے کے منکر ہیں ، میں ان کواہلِ حق میں سے نہیں سمجھتا ، نہ وہ علمائے دینے بند کے مسلک پر ہیں۔

سوال:... محترم مکرم! اس سے پہلے بھی آپ کو خط لکھا تھا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جواب بھی عنایت فرمایا تھا۔اُ مید ہے کہ آپ اس وفعہ بھی جواب عنایت فرما کیں گے محترم المقام! میراسوال مسکلہ حیاۃ النبی پر ہے، یعنی اس میں کیا اختلاف ہے؟ اور سید ھاراستہ کون ساہے؟ یعنی مسکلہ حیاۃ النبی اور صراطِ مستقیم ۔

جواب: ... میرااور میرے اکابر کاعقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس مسئلے پر مبسوط کتابیں کھی گئی ہیں۔ کوئی تھوڑا سامیری کتاب '' إختلاف أمت اور صراط مستقیم'' میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکابر اُمت سے لے کر آج تک بید مسئلہ مشفق چلا آتا ہے، اب لوگ خواہ مخواہ اس میں گڑبو کرتے ہیں۔

#### آنخضرت صلى الله عليه وسلم اپني قبر ميں حيات ہيں

سوال:...ای طرح ہم نے سنا ہے کہ جب کوئی حضور پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے روضۂ پاک پر جا کرحضور پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللّٰدعلیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔

جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم روضهٔ اطهر میں حیات ہیں، سلام ساعت فرماتے ہیں اور جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔

## اُمتی کے اعمال کاحضور کے سامنے پیش ہونا، بیعقیدہ قرآن کے خلاف نہیں؟

سوال:...ایک مفتی صاحب داڑھی منڈانے والوں کونفیحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:'' داڑھی منڈانے والو! تمہارے اعمال روزانہ فرشتے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کو بیتر کات دیکھ کر کتنا دُ کھ ہوگا۔''اب آپ سے میں بیدریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ فرشتے کب سے ہمارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کردہے ہیں؟

(۲) والحق عندى عدم إختصاصها بهم، بل حياة الأنبياء أقوىٰ منهم وأشد ظهورًا. (تفسير مظهرى ج: ١ ص: ١٥٢) ، سورة البقرة آية: ١٥٣، وأيضًا فتاوىٰ خليلية ج: ١ ص: ١١٩).

(٣) مثلًا: آب حيات: حضرت نانوتويٌ، السمهند على السمفند: حضرت سهار نيوريٌ، تسكين الصدور: مولا ناسر فراز خان صفدرٌ، حيات الانبياء: بيهي مثلًا: آب حيات المولانا عبدالشكور ترفديٌ، حيات البياء: بيهي معلى المنبياء: بيهي معلى الله على الله على الله على الله على الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم على إلّا رَدَ الله عز وجلَ على رُوحى حتى أردَ عليه السلام. (ابو داؤد ج: اص: ٢٥٩، مسند احمد ج: ٢ص: ٥٢٤).

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں اُمت کے اعمال کا پیش کیا جانا'' کنز العمال' (ج:۱۵ ص:۱۸) اور ''حلیة الاولیاء' (ج:۲ ص:۱۷۹) کی حدیث میں آتا ہے، بلکہ احادیث میں عزیز واقارب کے سامنے اعمال پیش کیا جانا بھی آتا ہے (منداحمہ ج:۳ ص:۱۲۵، مجمع الزوائد ج:۲ ص:۲۲۸،۲۲۷)۔ یہ کب سے پیش کررہے ہیں؟اس کاذکر نہیں آتا۔ (۱)

سوال:... بیعقیده رکھنا،سو چنایا سمجھنا کہ ہمارےاعمال کسی زندہ یا مردہ جن وبشر پر پیش ہوتے ہیں، خالص قر آن کا انکار نہیں ہے تواور کیاہے؟

جواب:...میں نے حدیث کا حوالہ اُو پر ذکر کر دیا ہے، اور میں ایسے نہم قر آنی سے اللّٰہ کی پناہ مانگتا ہوں جس سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کی تر دید ہو۔

اگراُ مت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت ِ رضوان میں حضرت عثمانؓ کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟

سوال:... بیعت ِرضوان نبی صلی الله علیه وسلم نے اس لئے کی تھی کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو بیہ اطلاع ملی کہ کفار نے امیرالمؤمنین عثان غنی رضی الله عنه کوشہید کر دیا ہے۔ زندگی میں ایک صحابی کاعمل نبی صلی الله علیه وسلم پر پیش نه ہوسکا اور وفات کے بعد اربوں انسانوں کے اعمال کس طرح نبی صلی الله علیه وسلم پر پیش ہور ہے ہیں؟

جواب:...اگرایک واقعے کی اطلاع نہ دی جائے تواس سے یہ کیسے لازم آیا کہ دُوسرے کی بھی اطلاع نہیں دی گئی ہوگی؟ یا اگرایک چیز کی اطلاع دی جائے تواس سے یہ کیسے لازم آیا کہ لاز ما دُوسری چیز کی بھی دی گئی ہوگی...؟

ساری اُمت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہوسکتے ہیں؟

سوال:...وُنیامیں صلمانوں کی آبادی ایک ارب بندرہ کروڑ ہے، اگرایک سینڈ کے ہزارویں جھے میں ایک آدمی کاعمل بھی پیش ہوتو پھرتقریباً ۲۸،۲۷ گھنٹے لگ جاتے ہیں۔

جواب:... کیا میمکن نہیں کہ اجمالی خا کہ پیش کیا جاتا ہو۔

آپ صلی الله علیه وسلم کی آمد ہے بل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟

سوال: ..مجم صلی الله علیہ وسلم کی وُنیامیں آمد مبارک ہے قبل فرشتے انسانوں کے اعمال س کی خدمت میں پیش کرتے تھے؟

<sup>(</sup>۱) حديث كالفاظ يه بين: "عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أعمال أُمتى تعرض على في كل يوم الجمعة، واشتد غضب الله على الزناة ـ " (حلية الأولياء ج: ١ ص: ١٥ ا، دار الكتب العلمية بيروت) مندا تمك الفاظ يه بين أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائر كم من الأموات، فمان كمان خيرًا إستبشروا به، وان كمان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا ـ " (ج: ٣٦ ص: ١٥ ا، بيروت، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ٥٥ باب عرض اعمال الأحياء على الأموات) ـ

جواب: ... کہیں تصریح نہیں آتی ممکن ہے کہ ہرنبی کی اُمت کے اعمال اس نبی کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہوں۔ كيا قرآنِ كريم ميں آپ صلى الله عليه وسلم كى طرف اعمال لوٹنے كا ذكر ہے؟

سوال:..قرآن میں تو ہرجگہ خالقِ کا ئنات فرما تا ہے کہ تمام اعمال میری طرف پلٹتے ہیں (سورہُ حج،سورہُ حدید،سورہُ

جواب:... بلاشبه تمام اعمال بارگاہِ الٰہی میں ہی پیش ہوتے ہیں ،لیکن اگر بھکم خداوندی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کو ، یاعزیز وا قارب کوبھی بتائے جاتے ہوں تو کیااِ شکال ہے؟ <sup>(۱)</sup>

سوال:..قرآن کی کوئی ایک آیت بتلا ئیں جس میں لکھا ہو کہ فرشتے ہمارے اعمال ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں؟

جواب: ... قرآنِ کریم میں توبیجی نہیں کہ فجر کی دو،ظہر،عصرعشاء کی چارچار،اورمغرب کی تین رکعتیں ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ أعمال أمّتي تعرض عليّ في كل يوم الجمعة .... الخ" (حلية الأولياء ج: ٢ ص: ٩٥ ١). "عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنّ أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرًا إستبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللَّهم لَا تمتهم حتّى تهديهم كما هديتنا." (مجمع الزوائد ج:٣ ص:٥٨ باب عرض أعمال الأحياء على الأموات).

#### معراج

#### معراج جسماني كاثبوت

سوال:...حضورصلی الله علیه وسلم کومعراج جسمانی ہوئی یا رُوحانی؟ برائے کرم تفصیلی جواب ہے نوازیں ۔بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی الله علیه وسلم کوجسمانی معراج حاصل نہیں ہوئی تھی ۔

جواب: يحكيم الامت مولا نااشرف على تفانويٌ "نشر الطيب" بين لكهتي بين:

'' تحقیق سوم:... جمہور اہلِ سنت و جماعت کا مذہب میہ ہے کہ معراج بیداری میں جسد کے ساتھ بہوئی اور دلیل اس کی اِجماع ہے، اور مستنداس اِجماع کا بیا مور ہوسکتے ہیں .....(آگاس کے دلائل فرماتے ہیں)۔''

اورعلامه بيلي الروض الانف شرح سيرت ابن مشام "ميں لکھتے ہيں كه:

'' مہلب نے شرح بخاری میں اہلِ علم کی ایک جماعت کا قول نقل کیا ہے کہ معراج دومر تبہ ہو گی ، ایک مرتبہ خواب میں ، وُ وسری مرتبہ بیداری میں جسد شریف کے ساتھ۔''<sup>(1)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے بیفر مایا کہ معراج خواب میں ہو فی تھی ،انہوں نے پہلے واقعے کے بارے میں کہا ہے، ورنہ دُوسراوا قعہ جوقر آنِ کریم اوراحا دیثِ متواتر ہ میں مذکور ہے،وہ بلاشبہ بیداری کا واقعہ ہے۔

معراج میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کتنی بار ہوئی؟

سوال: ..حضور صلی الله علیه وسلم معراج کی رات (شبِ معراج) الله تعالیٰ کی بارگاه میں کتنی بار حاضر ہوئے؟ جواب: ... پہلی بار کی حاضری تو تھی ہی ،نو گبار حاضری نماز وں کی تخفیف کے سلسلے میں ہوئی ، ہر بار کی حاضری پر پانچ نمازیں

(۱) ورأيت المهلب في شرح البخارى قد حكى هذا القول عن طائفة من العلماء وانهم قالوا: كان الإسواء مرتين، مرة في نومه، ومرة في يقظته ببدنه صلى الله عليه وسلم (قال المُؤلف) وهذا القول هو الذى يصح وبه تتفق معانى الأخبار ... الخراط الأنف شرح سيرت ابن هشام ج: اص: ٢٣٣، شرح ما في حديث الإسواء من المشكل طبع ملتان وطبع مصر). (۱) "سُبُحنَ الَّذِي أَسُوى بِعَبُدِه لِيُلا مِنَ الْمَسُجِدِ الْحَوَامِ ... الخ" (بنى اسوائيل: ۱). شرح عقائد (ص: ٣٣ ١ م طبع خير كثير) من عنه وسلم في اليقظة بشخصه الى السماء، ثم الى ما شاء الله تعالى من العلى حق أي ثابت بالخبر المشهور. وأيضًا تفسير ابن كثير ج: ٣ ص: ١ ١ وشرح العقيدة الطحاوية ص: ٢٣٥.

کم ہوتی رہیں،اس طرح دس بارحاضری ہوئی۔(۱)

## کیامعراج کی رات حضور صلی الله علیه وسلم نے اللہ تعالیٰ کودیکھاہے؟

سوال: ... كيامعراج كى رات مين آپ صلى الله عليه وسلم نے الله تعالىٰ كوديكھا ہے؟

پ سہ بیر ہے، سدعاں وریبھاہے؟ جواب:...اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کا اختلاف چلا آتا ہے، شیحے بیہ ہے کہ دیکھا ہے، مگر دیکھنے کی کیفیت معلوم نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### کیاشبِ معراج میں حضرت بلالؓ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ تھے؟

سوال:...کیا آتی دفعہ حضرت بلالؓ ،آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نے یا کہ پہلے آئے یا بعد میں؟ جواب:...شبِ معراج میں حضرت بلالؓ ،آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے رفیق سفز ہیں تھے۔ (۳)

حضورصلی الله علیہ وسلم معراج سے واپس کس چیزیرآئے تھے؟

سوال:...ہم دوستوں میں ایک بحث ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم معراج پر جاتی دفعہ تو براق پر گئے ،مگر واپسی میں براق يرآئ تح يابراوراست آگئے تھ؟

جواب:...اس کی کوئی تصریح تو نظر ہے نہیں گزری ، بظاہر جس ذریعے ہے آسان پرتشریف بَری ہوئی ، اسی ذریعے ہے آسان ہے واپس تشریف آوری بھی ہوئی ہوگی۔

#### حضرت جبرائيل كانبى اكرم صلى الله عليه وسلم كوفرش اورعرش برعمامه باند صتے ديكھنا سوال:...ایک صاحب کا کہناہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جوفر مایا کہ: فرش پر جائے دیکھو کہ میرامحبوب

 (۱) وفيها وفي ليلة المعراج .... فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عزّ وجلّ تسع مرات يسأله التخفيف، وكان يخفف عنه كل مرة خمسة صلوات حتى بقلى منها خمس .... الخ. (بذل القوة ص:٣١).

(٢) ثم الصحيح أنه عليه السلام انما رأى ربّه بفؤاده لَا بعينه (شرح عقائد ص: ٣٣ ١ ، نيز مشكواة ص: ١٠٥) وأيضًا شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٣٨، وشرح العقائد ص:٥٤.

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلوة الفجر: يا بلال! حدثي بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنّى سمعت دفّ نعليك بين يديّ في الجنّة، قال: ما عملت عملًا أرجى عندى انّى لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل ولًا نهار إلّا صلّيت بذلك الطهر ما كتب لي ان أصلّي. متفق عليه. (مشكوة ص: ١١١ باب التطوع). وفي المرقاة: قال ابـن الـمـلک وهـندا أمـر كوشف به عليه الصلاة والسلام من عالم الغيب في نومه أو يقظته أو بين النوم واليقظة أو رأى ذلك ليلة المعراج ...... وإنما أخبره عليه الصلاة والسلام بما راه ليطيب قلبه ويدوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين إليه. (المرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ١٨٣)، باب التطوع، الفصل الأوّل).

(٣) المعراج .... وهو بمنزلة السلّم لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيّبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٣٥). کیا کررہاہے؟ جبرائیل نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کود یکھا تو آپ اپنا عمامہ مبارک سرپر باندھ رہے تھے، جب واپس عرشِ معلیٰ پر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی منظر دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عمامہ مبارک باندھ رہے ہیں، اس پر حضرت جبرائیل شخت جبران ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے عرض کرتے ہیں کہ: میں نے نبی اکرم کوز مین پر جس حالت پر دیکھا، اس حالت میں انہیں یہاں بھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اے اللہ! آپ کے سواان کے سامنے بھی سجدہ جائز ہونا چاہئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: اے جبرائیل! تم یہ باتیں نہیں جانتے کہ حضور اکرم نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا اور فرمایا کہ: اگر ماسوا اللہ کے سی کو سجدہ جائز ہوتا تو ہوی کا خاوند کے آگے اور اولاد کا والدین کے آگے اور پھراُمت کا رسول کے آگے ہوتا۔ براہے کرم اس پر دوخنی ڈالیس کہ یہ سے صدتک دُرست ہے؟

جواب:...جبرائیل علیہ السلام کے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلّم کوفہرش پراورعرش پرعمامہ باندھتے ویکھنے کی روایت میری نظر سے نہیں گزری، بظاہرمن گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ان صاحب سے دریافت کیجئے کہ انہوں نے بیروایت کہاں دیکھی ہے؟ اور پھر مجھے لکھئے۔

اور بیرحدیث که: '' اگرالله تعالیٰ کے سواسجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کے آگے، اولا دباپ کے آگے اور پھراُ مت رسول کے آگے جدہ کرتی '' یہ بھی کہیں نہیں دیکھی۔ حدیث میں جو آیا ہے وہ بیہ کہ: ایک صحابی نے جب بیکہا کہ: فلاں جگہہ کے لوگ اپنے رئیس کو سجدہ کرتے ہیں، آپ زیادہ حق دار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے۔ (۱)

اولا دے والدین کواوراُمت کے رسول الٹد صلی انٹد علیہ وسلم کوسجدہ کرنے کا کہیں نہیں دیکھا۔اس حدیث کا حوالہ بھی ان صاحب سے دریافت بیجئے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كُنتُ آمر أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها ـ (مشكوة ص: ۲۸۱، باب عشرة النساء، الفصل الثاني) ـ

# حضورنبی اکرم طلی کیانیم کی خواب میں زیارت

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى حقيقت

سوال:..خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جوشخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھے،اس کی شفاعت ضروری ہوجاتی ہے؟ کیا اِبلیس ِعین ، پیغیبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام علیہم السلام اور اولیائے عظام کی شکل میں آسکتا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے مجھے خواب میں دیکھا،اس نے مجھے،ی کودیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا''۔' اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوجانا مبارک ہے، مگراس کو بزرگ کی دلیل نہیں سمجھنا چاہئے۔اصل چیز بیداری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے، جو اِ تباع سنت کا اہتمام کرتا ہو، وہ اِن شاءاللہ مقبول ہے،اور جو شخص سنت نبوی سے منحرف ہو،وہ مردُ ود ہے۔خواہ اس کوروز اِنہ زیارت ہوتی ہو،اوراس کے لئے شفاعت بھی ضروری نہیں۔

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے صحابی گا درجہ

سوال:...کیا بیرکہنا سیجے ہے کہا گرکسی شخص کوخواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ،اسے صحابہ کرام م کا درجہ

ملتاہے؟

جواب:...اییاسمجھنا بالکل غلط ہے،خواب میں زیارت سے صحابی کا درجہ نہیں ملتا۔'' صحابی'' اس شخص کو کہتے ہیں جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو،اور پھرایمان پراس کا خاتمہ ہوا (۲) ہو۔ یہاں یہ بھی یا در ہنا چاہئے کہ صحابی کا درجہ کسی غیر صحابی کوئییں مل سکتا،خواہ وہ کتنا ہی بڑاغوث، قطب اور ولی اللہ کیوں نہ ہو؟ (۳)

(۱) من رانى فى المنام فقد رانى، فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى ـ (مشكواة ص: ۳۹ م، كتاب الرؤيا، الفصل الأوّل) ـ (۲) الفصل الأوّل فى تعريف الصحابى، وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابى من لقى النبى صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل فيمن لقيه، من طالت مجالسته أو قصرت ومن رواى عنه أو لم يرو ـ (الإصابة فى تمييز الصحابة، خطبة الكتاب ومقدمته ج: اص: ٤ طبع دار صادر، بيروت) ـ

(٣) وروى ابن بطة باسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تُسبّوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة يعنى مع النبى صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفى رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره (شرح فقه الأكبر ص: ٨٣ طبع مجتبائى دهلى) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أختار أصحابى على الثقلين سوى النبيّين والمرسلين (الإصابة في تمييز الصحابة خطبة الكتاب ومقدمته ج: ١ ص: ١٢ طبع دار صادر، بيروت).

## کیاغیرمسلم کوحضورصلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوسکتی ہے؟

سوال:... پچھلے دنوں میراکرا چی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پرایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں پیش اِمام تشریف لائے، انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہا کہ ایک دفعہ ایک خص میرے پاس آیا اور کہنے لگا: حافظ صاحب! ایک عیسائی شخص کہدرہا ہے کہ جلدی کرو مجھے کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ مجھے رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے تجھے دین، ایمان عطا کیا ہے، جلدی کر اور ایمان لے آلہٰ دا اِمام صاحب نے اس شخص کی بات نی اور پھراس عیسائی شخص کے پاس گئے اور اسے کلمہ پڑھایا اور وہ شخص کلمہ پڑھنے کے فور اُبعد فوت ہوگیا۔ اب آپ بیتے کریو رائیں کہ آیا حافظ صاحب کی یہ بات دُرست تھی؟ کیا عیسائی شخص کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوسکتا ہے؟

جواب:...ضرورہوسکتا ہے! آپ کواس میں کیااِشکال ہے؟ اگر بید خیال ہو کہ خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھنا تو ہڑے شرف کی بات ہے، بیشرف کسی کا فرکو کینے حاصل ہوسکتا ہے؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ بیداری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا اس سے ہڑھ کرشرف ہونا چاہئے ، ابوجہل وابولہب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا، جب بیہ چیزان کے لئے شرف کا باعث نہ بنی، تو کسی غیر مسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھنا شرف کا باعث کیسے ہوسکتا ہے ...؟ اصل باعث شرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقیدین اور پیروی ہے، اگر بیانہ ہوتو صرف زیارت کوئی شرف نہیں۔ (۱)

#### حضورصلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت

سوال: ... پچھلے دنوں میرے ایک دوست سے گفتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی کسی صحابیًا یا
از دائِ مطہرات کے خواب میں تشریف نہیں لائے ، تو کوئی بید عویٰ نہیں کرسکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے
ہیں۔اس بات سے ہم پریثان ہیں کہ آیا پھر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فلال بزرگ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں ،
کہاں تک صدافت ہے؟

جواب: ... آپ کے اس دوست کی بیہ بات ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی صحابی کے خواب میں تشریف نہیں لائے ،صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت برحق ہے، سیح حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"مَنُ رَّآنِيُ فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِيُ، فَإِنَّ الشَّيُطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. متفق عليه. "
(مَثَلُوة ص:٣٩٣)

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريوة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمّتي يدخلون الجنّة إلّا من أبي، قيل: ومن أبي؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة ومن عصاني فقد أبني. رواه البخاري. (مشكواة ص:٢٥، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأوّل).

ترجمہ:...'' جس نے خواب میں مجھے دیکھااس نے سچے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا۔''

اس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ جولوگ خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے منکر ہیں، وہ اس حدیث شریف سے ناواقف ہیں ۔خواب میں زیارتِشریفہ کے واقعات اس قدر بے شار ہیں کہاس کاا نکارممکن نہیں ۔

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضروری نہیں

سوال: ... میں حضور علیه السلام کا خواب میں دیدار کرنا چاہتا ہوں ،طریقه یا وظیفه کیا ہوگا؟

جواب:...خواب میں دیدار بہت ہی محمود ہے،لیکن اگر کسی کوعمر بھرنہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُحکام پر پورا پورا مل کرتا ہو، اِن شاءاللہ معنوی تعلق اس کو حاصل ہے،اور یہی مقصو دِ اعظم ہے،اور اس کا طریقہ اتباعِ سنت اور کثر ت سے دُرود شریف پڑھنا ہے۔

حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كا وظيفه

سوال:...میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں ،مہر بانی کر کے کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتا ہے کہ جمیں خواب میں یا بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، مجھے بڑا شوق ہے ،کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتا ہے کہ ہم آسانی سے کرسکیں اور میری طرح دُوسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں ، وہ کرسکیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے، بینا کارہ تو حضرت حاجی إمدا دُالله مہا جرمکیؒ کے ذوق کا عاشق ہے،ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! دُ عالیجیجئے کہ خواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر مایا:'' بھائی! تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جا ہے ہو، ہم تواپنے آپ کواس لائق بھی نہیں سبچھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہوجائے۔''

بہرحال اکابرفر ماتے ہیں کہ دو چیزیں زیارت میں معین و مددگار ہیں: ایک: ہر چیز میں اِ تباعِ سنت کا اہتمام ۔ دوم: کثر ت ہے دُرود شریف کو وِر دِز بان بنانا۔

خواب میں زیارت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بنیا دی اصول

سوال:...مولاناصاحب! خواب میں زیارت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو پر کھنے کا کیا معیار ہے؟ کہ بیخواب سچا ہے یا جھوٹا؟ بےشک شیطان اشرف الا نبیاء کی صورت میں خواب میں نہیں آسکتا ہے، جھوٹا؟ بےشک شیطان اشرف الا نبیاء کی صورت میں خواب میں آسکتا ہے، اور ان میں وہ نشانیاں بھی پیدا کرسکتا ہے جو نبی میں مظہر ہوں اور صرف نبی ہی بھیان سکتا ہے کہ بیشیطان ہے۔

حقیقت بیہ کہ اگرایک آ دمی نے دُوسرے آ دمی کودیکھا ہی نہیں تو وہ اسے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا ،اوراگردیکھ بھی لے ' تو وہ محض خیالی تصویر ہوگی ، تو جن لوگوں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہی نہیں ، ان کے خواب پر کن دلیلوں کے ساتھ یقین کیا جائے کہ خواب سچاہے یا جھوٹا ؟ دلیلیں ٹھوں ہونی جا ہئیں ، کیونکہ کمز وردلائل پر ہر آ دمی خواب میں زیارت کا دعویٰ کرسکتا ہے۔

**جواب:**...خواب میں اگر کسی کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوتو وہ خواب توضیح ہے، کیونکہ شیطان کوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شکل میں متمثل ہونے کی اجازت نہیں۔ البتہ یہاں چنداُ مور قابل لحاظ ہیں :

اوّل: .. بعض اہل علم کا ارشاد ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شکل وصورت میں ہوتو تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہمیں ہوتو تہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں اگر محققین اس کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی شکل وصورت میں و کچھے تو یہ دیکھنے والے کی حالت کے اچھا ہونے کی علامت ہے، اور اگر ختہ حالت میں دیکھے تو یہ و کھے تو یہ دیکھنے والے کے والے و دِ ماغ اور دِ بنی حالت کے پراگندہ ہونے کی علامت ہے، گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک آئینہ ہونے کی علامت ہونے کی علامت ہوئے کے حالت کے براگندہ ہونے کی علامت ہوئے کی علامت ہوئے کے مالت کا علامت ایک آئینہ والے کے والے کی حالت کا علامت ایک اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک آئینہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کی علامت ہوئے کی حالت کا علامت کا علامت کے براگندہ ہوئے کی علامت ہوئے کی علامت ہوئے کی حالت کا علامت کی حالت کا علامت کے براگندہ ہوئے کی علامت ہوئے کی علامت ہوئے کی حالت کا علامت کا حالت کا علامت کا حالت کا علامت کے براگندہ ہوئے کی علامت ہوئے کی حالت کا علامت کا حالت کا علامت کا حالت کا علامت کا علامت کا علامت کا علامت کا علامت کا حالت کا علامت کا حالت کا علامت کے بلا علامت کا علامت کا

دوم:...خواب میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت بھی بسااوقات تعبیر کی مختاج ہوتی ہے،مثلاً: آپ صلی الله علیه وسلم کو جواں سال دیکھے تواورتعبیر ہوگی ،اورپیرانہ سالی میں دیکھے تو دُوسری تعبیر ہوگی ۔خوشی کی حالت میں دیکھے تواورتعبیر ہوگی اور رنج و بے چینی کے عالم میں دیکھے تو دُوسری تعبیر ہوگی ، وعلی ہٰدا! <sup>(۳)</sup>

سوم:...جبکہ خواب دیکھنے والے نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری میں نہیں کی تواس کو کیسے معلوم ہوگا کہ
یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ خواب ہی میں اس کاعلم ضروری حاصل ہوجا تا ہے اورائ علم پر مدارہ، اس
کے سواکوئی ذریعہ علم نہیں ، إلاَّ میہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ٹھیک اسی شکل وشائل میں ہوجو وصال سے قبل حیات ِ طیبہ میں
تھی ، اوراس سے خواب کی تصدیق ہوجائے۔

چہارم:...خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو برحق ہے، لیکن اس خواب ہے کسی حکم شرعی کو ثابت کرنا صحیح نہیں،

<sup>(</sup>۱) من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. (مشكوة ص:٣٩٣، كتاب الرؤيا، الفصل الأوّل). (۲) فعلم ان الصحيح بل الصواب كما قال بعضهم أن رُؤياه حق على أي حالته فرضت ثم قال ابن ابي جمرة: رُؤياه في صورة حسنة حسن في دين الرائي، ومع شين أو نقص في بعض بدنه خلل في دين الرائي، لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما يقابلها، وان كانت ذات المرآة على أحسن حاله وأكمله، وهذه الفائدة الكبري في رُؤياه صلى الله عليه وسلم اذ

به يعرف حال الرائى ...الخ. (تعطير الأنام في تعبير المنام ج: ٢ ص: ٢٥٧).
(٣) فعلم ان الصحيح بل الصواب كما قاله بعضهم أن رُوياه حق .... ومن ثم قال بعض علماء التعبير: من رآه شيخًا فهو غاية سلم ومن رآه شبابًا فهو غاية حرب، ومن رآه متبسمًا فهو متمسك بسُنته، وقال بعضهم: من رآه على هيئته وحاله كان دليلًا على صلاح الرائى وكمال جاهه و ظفره بمن عاداه، ومن رآ متغير الحال عابسًا كان دليلًا على سوء حال الرائى ...الخرتعطير الأنام في تعبير المنام للشيخ عبدالغنى النابلسي ج: ٢ ص: ٢٤١).

کیونکہ خواب میں آ دمی کے حوال معطل ہوتے ہیں، اس حالت میں اس کے ضبط پراعتا ذہیں کیا جاسکتا کہ اس نے سیحیح طور پر ضبط کیا ہے 
یانہیں؟ علاوہ ازیں شریعت، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے وُنیا ہے تشریف لے جانے سے پہلے کمل ہو چکی تھی، اب اس میں کی بیشی
اور ترمیم و تنسیخ کی گنجائش نہیں، چنانچے تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ خواب جحت ِشرعی نہیں، اگر خواب میں کسی نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا کوئی اِرشاد سنا تو میزانِ شریعت میں تو لا جائے گا، اگر قواعدِ شرعیہ کے موافق ہوتو د کیھنے والے کی سلامتی واستقامت کی دلیل ہے، ورنہ اس کے قص و غلطی کی علامت ہے۔

پنجم:..خواب میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زیارت بڑی برکت وسعادت کی بات ہے، لیکن بیدہ کیصنے والے کی عندالله مقبولیت ومحبوبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس کا مدار بیداری میں اِ تباع سنت پر ہے۔ بالفرض ایک شخص کوروزانہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، لیکن وہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی سنت کا تارک ہوا ور وہ فسق و فجو رمیں مبتلا ہوتو ایسا شخص مردُ ود ہے۔ اور ایک شخص نہایت نیک اور صالح متبع سنت ہے، مگر اسے بھی زیارت نہیں ہوئی، وہ عنداللہ مقبول ہے۔ خواب تو خواب ہے، بیداری میں جن لوگوں نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی مگر آپ سلی الله علیہ وسلم کی پیروی کی دوات سے محروم رہے وہ مردُ ود ہوئے، اور اس زمانے میں بھی جن حضرات کو آپ سلی الله علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، مگر آپ صلی الله علیہ وسلم کی پیروی نصیب ہوئی، وہ مقبول ہوئے۔

ششم:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا حجوثا دعویٰ کرنا، آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر اِفتراء ہے، اور بیکی شخص کی شقاوت و بدبختی کے لئے کافی ہے، اگر کسی کو واقعی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی تب بھی بلاضرورت اس کا اظہار مناسب نہیں۔

#### خواب میں زیارت نبوی

سوال:...کیاخواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیسے پتا چلے کہ یہ خواب سچا ہے؟ بعض
لوگ خواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کو کسی و کستے ہیں، کیاوہ بھی صحیح خواب ہوگا؟
جواب:... صحیحین کی روایات میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاد متعدّد اور مختلف الفاظ میں مروی ہے کہ:

''مَنُ دُّ الْنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدُ دَ الْنِیُ، فَإِنَّ الشَّیُطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ بِیُ!''
ترجمہ:...'جس نے مجھے خواب میں ویکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں
نہیں آسکا!''

<sup>(</sup>۱) ان الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال إلّا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها وإلّا وجب تركها والإعراض ولنا فائدتها البشارة أو النذارة خاصةً واما استفادة الأحكام فلا ...الغرالاعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٦٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) من كذب على متعمدًا فليتبو أ مقعده من النار (مشكواة ص: ٣٥، كتاب العلم، الفصل الثاني).

ایک اور روایت میں ہے:

"مَنُ رَّالِي فَقَدُ رَأَى الْحَقَّ!" (مَثَلُوة ص:٣٩٣)

ترجمه:... جس نے مجھ دیکھااس نے سیاخواب دیکھا!"

خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتِ شریفہ کی دوصور تیں ہیں: ایک: یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلی شکل اور حلیہ مہارک میں دیکھے۔ دوم: یہ کہ کی ورس ہیں ہیت وشکل میں دیکھے۔ اہلِ علم کا اس پر تو انفاق ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک میں ہوتو ارشادِ نبوی کے مطابق، واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن اگر کسی دُوسری ہیئت وشکل میں دیکھے تو اس کو بھی زیارت نبوی کہا جائے گایا نہیں؟ اس میں علاء کے دوقول ہیں: ایک یہ کہ یہ زیارت نبوی نہیں کہلائے گی، کیونکہ ارشادِ نبوی کے مطابق خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُصلی شکل وصورت اور حلیہ میں دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُسلی شکل وصورت اور حلیہ میں دیکھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیارت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک سے مختلف شکل میں دیکھنا خواب دیکھنے وہ اُس کی خام میں اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے۔ کی زیارت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک سے مختلف شکل میں دیکھنا خواب دیکھنے ہیں:

"فعلم ان الصحيح، بل الصواب كما قاله بعضهم: ان رؤياه حق على اى حالته فرضت، ثم ان كانت بصورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه او رجوليته او كهولته او آخر عمره لم تحتج الى تأويل. وإلّا احتيجت لتعبير يتعلق بالرائي. ومن ثم قال بعض علماء التعبير: من راه شيخا فهو غاية سلم، ومن راه شابا فهو غاية حرب، ومن راه متبسمًا فهو متمسك بسنته.

وقال بعضهم: من راه على هيئته وحاله كان دليلًا على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن راه متغير الحال عابسًا كان دليلًا على سوء حال الرائي.

وقال ابن ابى جمرة: رؤياه فى صورة حسنة حسن فى دين الرائى، ومع شين او نقص فى بعض بدنه خلل فى دين الرائى لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع في بعض بدنه خلل فى دين الرائى لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع في المراة على احسن حاله واكمله، وهذه الفائدة الكبرى فى رؤياه صلى الله عليه وسلم اذ به يعرف حال الرائى ."

ترجمہ:...'پی معلوم ہوا کہ تیجے بلکہ صواب وہ بات ہے جوبعض حضرات نے فرمائی کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر حال حق ہے۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر حال حق ہے۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر حال حق ہے۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہویا پختہ عمری کا ، یا زمانہ پیری کا ، یا آخر عمر شریف کا ، تواس کی تعبیر کی حاجت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہویا پختہ عمری کا ، یا زمانہ پیری کا ، یا آخر عمر شریف کا ، تواس کی تعبیر کی حاجت

نہیں، اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کواصل شکل مبارک میں نہیں دیکھا تو خواب دیکھنے والے کے مناسب حال تعبیر ہوگی، ای بنا پر بعض علائے تعبیر نے کہا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا ہے میں دیکھا تو یہ نہایت صلح ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان دیکھا تو یہ نہایت جنگ ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان دیکھا تو یہ نہایت جنگ ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو تھا منے والا ہے۔

اوربعض علائے تعبیر نے فرمایا ہے کہ: جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلی شکل وحالت میں دیکھا تو یہ دیکھا تو یہ

حافظ ابنِ ابی جمر ہ فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انچھی صورت میں دیکھنے والے کے دین میں خلل کی کے دین کے ان کے ان کے میں میں دیکھنے والے کے دین میں خلل کی علامت ہے، کو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال شفاف آئینے کی ہے، کہ آئینے کے سامنے جو چیز آئے، علامت ہے، کہ آئینے کے سامنے جو چیز آئے، اس کا عکس اس میں آجا تا ہے، آئینہ بذات خود کیسا ہی حسین و با کمال ہو ( مگر بھدی چیز اس میں بھدی ہی نظر آئے گی)، اور خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت شریفہ کا بڑا فائدہ بہی ہے کہ اس سے خواب دیکھنے والے کی حالت بہجانی جاتی ہے۔''

ال سلسط میں مندالہندشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ کی ایک تحقیق فقاوئ عزیزی میں درج ہے، جوحسبِ ذیل ہے:

'' سوال:... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں اہلِ سنت اور شیعہ دونوں فرقہ کو میسر

ہوتی ہے، اور ہرفرقے کے لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم اپنے حال پر ہونا بیان کرتے ہیں، اور

اپنے موافق اَ حکام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا بیان کرتے ہیں، غالبًا دونوں فرقہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی شان میں إفراط کرنا اچھامعلوم نہیں ہوتا، اور خطرات شیطانی کواس مقام میں دخل نہیں، توا سے خواب کے

ہارے میں کیا خیال کرنا جا ہے؟

جواب: ... بيجو حديث شريف ب: "مَنُ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَآنِيُ!" يعنى جناب آنخضرت صلى الله عليه وسلم فرمايا ہے كہ: جس في مجھ كوخواب ميں ديكھا تواس في الواقع مجھ كود يكھا ہے، تواكثر علماء في كہا ہے كہ بيحديث خاص ال مخص كے بارے ميں ہے كہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواس صورت مباركہ ميں ديكھے جو بوقت وفات آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى صورت مباركتي ، اوربعض علماء في كہا ہے كہ بيحديث عام ہے، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے كى وقت كى صورت ميں ديكھے تو وہ خواب سيح ہوگا، يعنى ابتدائے نبوت ہے ، آخضرت صلى الله عليه وسلم كے كى وقت كى صورت ميں ديكھے تو وہ خواب سيح ہوگا، يعنى ابتدائے نبوت ہے ، آخضرت صلى الله عليه وسلم كے كى وقت كى صورت ميں ديكھے تو وہ خواب سيح ہوگا، يعنى ابتدائے نبوت ہے ، آخضرت صلى الله عليه وسلم كے كى وقت كى صورت اور مرض ميں جس وقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم ك

جوصورت مبارک تھی، ان صورتوں میں ہے جس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھے تو وہ خواب میں دیکھے تو وہ خواب میں دیکھے تو وہ خواب میں کے اللہ علیہ خواب سے جواب سے جس اللہ علیہ خواب سے جواب سے معنی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہوگا۔اور جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے، ای طرح شیعہ نے بھی نہ دیکھا ہے، اور فرضیات کا اعتبار نہیں۔

تحقیق یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھنا چارقسموں پر ہے۔ ایک قسم: رُویائے اللہ ہے کہ اتصال تعین کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور دُوسری قسم: ملکی ہے اور وہ متعلقاتِ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دِین اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں سالک کا در جہ اور اس کے مانند اور جواُ مور ہیں، توان اُ مور کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ مقدس میں و کھنا پر وہ مناسبات میں ہو، جوفن تعیر میں معتبر ہے۔ اور تیسری قسم: رُویائے نفسانی ہے کہ اپنے خیال میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوصورت ہے، اس صورت میں دیکھنا۔ اور یہ تینوں اقسام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوصورت ہے، اس صورت میں دیکھنا۔ اور یہ تینوں اقسام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوصورت ہے، اس صورت میں دیکھنا۔ اور یہ تینوں اقسام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوصورت ہیں۔

چوتھی قتم شیطان اپنی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ مقدس میں شیطان اپنی کوخواب میں وکھلائے ،اور میری جو تعمین ہوسکتا ، یعنی ممکن نہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتِ مقدس کے مطابق شیطان اپنی صورتِ خبیث بنا سکے اور خواب میں وکھلا وے ،البتہ مخالطہ دے سکتا ہے ،اور تیسری قتم کے خواب میں بھی کہ صورتِ خبیث بنا سکے اور خواب میں وکھلا وے ،البتہ مخالطہ دے سکتا ہے ،اور تیسری قتم کے خواب میں بھی شیطان ایسا کرتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور بات کے مشابہ شیطان بات کرتا ہے اور وسوسہ میں ڈالتا ہے ، چنا نچہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھتے تھے اور بعض آیات کے بعد جوآنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا تو شیطان نے کچھ عبارت خود بنا کر پڑھ دی کہا سے بعض سامعین مشرکین کا شبقو کی ہوگیا ،اور میروایت اُو پرایک مقام میں مفصل مذکور ہوئی ہے ،تو جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ حیات میں شیطان نے ایسا کیا تو خواب میں ایسا کیوں نہیں ہوسکتا ؟ ای وجہ سے شریعت میں ان اُدکام کا اعتبار نہیں جوخواب میں معلوم ہوں ، اور خواب کی بات حدیث نہیں شار کی جاتی ۔اورا گرکوئی برعتی کے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فلال حکم فرمایا ہے اور و حکم خلاف شرع موتو اس برعتی کے قول پر اعتبار نہ کیا جائے گا ، واللہ اعلم !''

(فآويُ عزيزي ج: ١ ص:٢٦٣ تا ٢٨ ٣٢ باب العقائد طبع الحج اليم سعيد)

گزشته دنوں قادیانیوں کے نئے سربراہ مرزاطا ہراحمرصاحب کی'' خلافت'' کی تائید میں قادیانی اخبار'' الفصل ربوہ'' میں آسانی بشارات کے عنوان سے بعض چیزیں شائع کی گئیں،ان میں سے ایک کا تعلق خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

ے ہ،اس لئے اس کا اقتباس بلفظہ درج ذیل ہے:

" دیکیا کہ مجد مبارک (ربوہ) میں داخل ہورہا ہوں، ہر طرف چاندنی ہی چاندنی ہے، جتنی تیزی سے ورد کرتا ہوں، سرور بڑھتا جاتا ہے اور چاندنی واضح ہوتی جاتی ہے۔ محراب میں حضرت بابا گرونا نک رحمة اللہ علیہ جیسی بزرگ شبیہ کی صورت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شریف فرما ہیں، آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گردنور کا ہالہ اس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، باوجود کوشش کے شبیہ مبارک پرنظر نہیں گئی۔''

علم تعبیر کی رُوسے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے،صاحبِ خواب کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاسکھوں کے پیشوا کی شکل میں نظر آنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کا دِین و مذہب ... جسے وہ غلط نہی ہے '' اسلام''سمجھتے ہیں ... دراصل سکھ مذہب کی شبیہ ہے، اور ان کے رُوحانی پیشوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروزنہیں، بلکہ سکھوں کے پیشوا با بانا تک کے بروز ہیں۔

اورصاحبِ خواب کوا نوارات کا نظر آناجس کی وجہ سے وہ خواب کی اصل مراد کونہیں پہنچ سکے، شیطان کی وہی تلبیس ہے جس کا تذکرہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرۂ نے فرمایا ہے، اوران انوارات میں بیاشارہ تھا کہ ان کے پیشوانے بابانا تک کا بروز ہونے کے باوجود تلبیس و تدلیس کے ذریعہ اپنے آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ان کی طرح بہت سے حقیقت ناشناس لوگوں نے دھوکا کھایا۔

چونکہ خواب کی یہ تعبیر بالکل واضح تھی ،ای لئے صاحبِ خواب کومرز ابشیر احمدصاحب اور مرز اناصر احمد صاحب نے خواب کے اظہار سے منع کیا ، چنانچہ صاحبِ خواب لکھتے ہیں :

'' پھر(مرزابشیراحمدصاحب نے)فرمایا: کسی سےخواب بیان نہیں کرنی،خلافت ِثالثہ کا انتخاب ہوا تو پھر یہ نظارہ لکھ کر پھر بینظارہ لکھ کر (مرزاناصراحمدصاحب کی خدمت میں ) بھجوادیا۔حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب کے ذریعہ پیغام ملا کہ حضور (بعنی مرزاناصراحمدصاحب)فرماتے ہیں کہ:خواب آگے نہیں بیان کرنی۔'

(مرزاعبدالرشيد وكالت تبشير ربوه)

مناسب ہے کہ اس خواب کی تائید میں بعض دیگرا کابر کے خواب و کشوف بھی ذِ کر کر دیئے جائیں۔ ا:...مولا نامحدلد هیانوی مرحوم'' فآویٰ قادریہ' میں لکھتے ہیں:

" مولا ناصاحب (مولا نامحمہ یعقوب صاحب نانوتوی قدس سرۂ ،صدر المدر سین دار العلوم دیوبند)
نے حسب وعدہ کے ایک فتو گا اپنے ہاتھ سے لکھ کر ہمارے پاس ڈاک میں إرسال فر مایا، جس کا مضمون بیتھا کہ بیشخص میری دانست میں غیر مقلد معلوم ہوتا ہے، اور اس کے اِلہا مات اولیاء اللہ کے اِلہا مات سے پچھ علاقہ نہیں رکھتے اور نیز اس شخص نے کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہ کرفیضِ باطنی حاصل نہیں کیا، معلوم نہیں کہ اس کوکس رُوح کی اور سیت ہے۔"
کی اویسیت ہے۔"

حفرت مولا نامحد یعقوب نانوتوی قدس سرۂ نے تواس سے لاعلمی کا اظہار فر مایا کہ مرزاصاحب کوکس رُوح ہے'' فیف'' پہنچا ہے، گر'' الفضل'' میں ذکر کردہ خواب سے بیعقدہ حل ہوجا تا ہے کہ مرزاصاحب کوسکھوں کے ندہبی پیشوا سے رُوحانی إرتباط تھا، مرزا صاحب نے جو پچھ لیا ہے، انہی سے لیا ہے۔

۲:... مرزاغلام احمرقادیانی نے شہرلودیا نہ میں آکرا • ۱۳ ہیں دعویٰ کیا کہ میں مجد دہوں۔عباس علی صوفی اور منتی احمر جان مع مریدان اور مولوی محمد حسن مع اپنے گروہ اور مولوی شاہدین اور عبدالقادر اور مولوی نور محمہ میں مدرسہ حقانی وغیرہ نے اس کے دعویٰ کوشلیم کر کے امداد پر کمریا ندھی۔ منتی احمد جان نے مع مولوی شاہدین وعبدالقادر ایک مجمع میں جو واسطے اہتمام مدرسہ اسلامیہ کے اوپر مکان شاہزادہ صفدر جنگ صاحب کے تھا، بیان کیا کہ علی الصباح مرز اغلام احمد قادیانی صاحب اس شہرلودیا نہ میں تشریف لا کمیں گے، اور اس کی تعریف میں نہایت مبالغہ کر کے کہا کہ جو مصاب پر ایمان لائے گاگویا وہ اوّل مسلمان ہوگا۔

مولوی عبدالله صاحب مرحوم برا درم نے بعد کمال برد باری اور حمل کے فرمایا:

اگر چداہلِمجلس کومیرابیان کرنا نا گوارمعلوم ہوگالیکن جو بات خدا جل شانۂ نے اس وقت میرے دِل میں ڈالی ہے، بیان کئے بغیرمیری طبیعت کا اِضطرار دُورنہیں ہوتا، وہ بات بیہ ہے کہ مرزا قادیانی جس کیتم تعریف کررہے ہو، بے دِین ہے۔

منشى احمد جان بولا كه: ميں اوّل كہتا تھا كهاس پركوئى عالم ياصوفى حسد كرےگا۔

راقم الحروف (مولا نامحرعبدالقادرلود یا نوئ ) نے مولوی عبدالله صاحب کو بعد برخاست ہونے جلسہ کے کہا کہ: جب تک کوئی دلیل معلوم نہ ہو بلا تاکل کسی کے قل میں زبان طعن کی کھولنی مناسب نہیں۔ مولوی عبدالله صاحب نے فرمایا کہ: اس وقت میں نے اپنی طبیعت کو بہت روکا لیکن آخر الامرید کلام خدا جل شانہ نے جو میرے سے اس موقع پر سرز دکرایا ہے، خالی از إلها منہیں!

اس روزمولوی عبداللہ صاحب بہت پریشان خاطررہ، بلکہ شام کو کھانا بھی تناول نہیں کیا، بوقت شب دو شخصوں سے اِستخارہ کروایا اور آپ بھی ای فکر میں سوگئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ میں ایک مکان بلند پر مع مولوی محمدصاحب وخوا جداحسن شاہ صاحب بیٹھا ہوں، تین آ دی دُور سے دھوتی باند ہے ہوئے چلے آئے معلوم ہوئے، جب نزدیک پنچے تو ایک شخص جو آگے آتا تھا، اس نے دھوتی کو کھول کر تہبند کی طرح باندھ لیا، خواب ہی میں غیب سے آواز آئی کہ مرزا غلام احمد قادیانی بہی ہے۔ اسی وقت سے بیدار ہوگئے اور دِل کی پراگندگی کیک لخت دُور ہوگئی اور یقین گئی حاصل ہوا کہ بیخض پیرائی اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ موافق تعبیرِخواب کے دُوسرے دن قادیانی مع دو ہندووں کے لودھیانہ میں آیا۔ (اس خواب میں بھی بہی اشارہ تھا کہ بیصاحب ہندومت کو اِسلام کالبادہ اور ھارہے ہیں۔ ناقل)۔'' (فادی قادرہے میں۔ ناقل)۔'' (فادی قادرہے میں۔ ناقل)۔''

۳،۳ نا عبدالله لدهیانویؓ کے ساتھ جن دو هخصوں نے استخارہ کیا تھا، ان کے بارے میں مولا نامحمہ صاحبؓ کھتے ہیں:

'' استخارہ کنندگان میں سے ایک کومعلوم ہوا کہ بیٹخص بے ملم ہے، اور دُوسر بے شخص نے خواب میں مرزا کواس طرح دیکھا کہ ایک عورت بر ہندتن کواپنی گود میں لے کراس کے بدن پر ہاتھ پھیرر ہاہے، جس کی تعبیر بیہے کہ مرزا دُنیا کوجمع کرنے کے در پے ہے، دِین کی کوئی پروانہیں۔''

۵:..ای فقاوی قادر بیمیں ہے کہ:

" شاہ عبدالرجیم صاحب سہار نپوری مرحوم نے (جوصاحب کشف و کرامت بزرگ تھے) بروقتِ ملاقات فرمایا کہ: مجھکو بعد اِستخارہ کرنے کے یہ معلوم ہوا کہ بیٹ کھی تھینے پراس طرح سوار ہے کہ منداس کا وُم کی طرف ہے۔ جب غور سے دیکھا تو زناراس کے گلے میں پڑا ہوانظر آیا، جس سے اس شخص کا بے دین ہونا ظاہر ہے، اور یہ بھی میں یقینا کہتا ہوں کہ جواہل علم اس کی تکفیر میں اب متر دّد ہیں، پھھر سے بعد سب کا فرکہیں گے۔ رزنار بھی بطور خاص کی کے ہندو ہونے کی علامت ہے، اس سے " الفضل" میں درج شدہ خواب کی تائید ہوتی ہے کہ بیصاحب ہندوؤں سے مستفید ہیں۔ ناقل)۔"

٧:...مولا نامحدا براہيم ميرسيالكو ٹي'' شہادة القرآن' ميں (جو ٢١ ١٣ هـ ميں مرزا صاحب كى زندگى ميں شائع ہوئى )

لكصة بين:

" جب اس فرق مبتدعه مرزائی کوکوئی پچھی تفییر بتا کیں تو کفار کی طرح" اسساطیس الاولین "کہدکر حجت انکار کردیتے ہیں، اوراگران کے روبروحدیث نبوی صلی اللہ علی صاحبها وسلم پڑھیں تو اسے بوجہ بے علمی کے مخالف ومعارضِ قر آن بنا کر وُور پھینک دیتے ہیں، اورا بی تغییر بالرائے کو جو حقیقت میں تحریف و تا ویل منمی عنہ ہوتی ہے، مؤید بالقرآن کہتے ہیں ( ظاہر ہے بیطر نِعمل کسی مسلمان کا نہیں ہوسکتا – ناقل )، بیچارے کم علم لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں اور ورطریز دّوات وگردابِ شبہات میں گھر جاتے ہیں، سوالیے شبہات کے وقت میں اللہ عزیز و حکیم نے جھے عاجز کو مض اپنے نفشل وکرم سے راوح تی کی ہدایت کی اور ہرطرح سے ظاہراً و باطناً، معقولاً ومنقولاً مسکلۂ حقہ مجھایا۔ چنانچ عفوانِ شاب میں ۱۹۸۱ء میں حضرت سے علیہ السلام کی زیارتِ بابرکت سے مشرف ہوا، اس طرح کہ آپ ایک گاڑی پرسوار ہیں اور بندہ اس کوآ گے سے تھینچ رہا ہے، اس جالت باسعادت میں آپ سے کا دیانی علیہ ماعلیہ کی نبیت عرض کی، آپ نے زبانِ وحی ترجمان سے بالفاظ طبیب یوں فرمایا کہ: کوئی خطرے کی بات نہیں! اللہ تعالی اس کوجلدی ہلاک کردے گا۔" (شہادۃ القرآن طبی اول میں)

# صحابةٌ وصحابياتٌ ،از واجِ مطهراتٌ اورصاحبز اديالٌ

MYA

#### حواری کھے کہتے ہیں؟

سوال:...ہم نے قرآن پاک میں حواریوں کا ذکر تیسرے، ساتویں اوراٹھائیسویں پارے میں پڑھا، اس ضمن میں کچھ سوالات:

ا:...جواري كون لوگ تھے؟

٢: .. جوارى كامطلب كياب؟

m:... جواری کواُردومیں کیا پکاراجا تا ہے؟

۳:..جواری کےعلاوہ دُ وسراگروہ کون ساتھا جو کا فرکھبرا؟

۵:...اوراس کی مفصل تفصیل بیان کریں اور حوار یوں کا خطاب کن کوملا؟

جواب:...''حواری'' کالفظ''حَـوَدَ''ہے ہے،جس کے معنی سفیدی کے ہیں،ان آیات میں''حواری'' کالفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص احباب واصحاب کے لئے استعال ہوا ہے، جن کی تعداد بارہ تھی'' حواری کالفظ اُردو میں بھی مخلص اور مددگار دوست کے معنی میں استعال ہوتا ہے، وارث سر ہندی صاحب کی کتاب'' علمی لغت'' میں ہے:

" حواری: خاص، برگزیده ، مددگار ، دهو بی ، حضرت عیسی " کاصحابی ، وه جس کابذن بهت سفید هو په '<sup>(۲)</sup>

وہ کافرگروہ جس کاذکر سورۃ القف کی آیت: ۱۳ میں ہے، اس کے بارے میں حضرت ابنِ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوآسان پر اُٹھایا گیا تو عیسائیوں کے تین گروہ ہوگئے۔ایک نے کہا کہ وہ خود ہی خداتھ اس لئے آسان پر کھیا گئے۔ دُوسرے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں مگر خدا کے بیٹے تھے، اس لئے باپ نے اپنے بیٹے کواپنے پاس بلالیا۔ بید دونوں گروہ کافر ہوگئے۔ تیسرا گروہ مسلمانوں کا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے بندے اور اس کے منازل ہوں گے )، یے گروہ مؤمن تھا۔ حضرت

<sup>(</sup>۱) الحواري أصله من الحور وهو شدة البياض ..... كانوا الحواريون اثني عشر رجلًا اتبعوا عيسلي عليه السلام. (التفسير الكبير ج: ۸ ص: ۲۳، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٢) علمي لغت ص: ٧٥٧ (مطبوعه علمي كتب خانه).

عیسیٰعلیہالسلام کےحواری اوران کے سیچے پیروکاروں کا یہی عقیدہ تھا۔ (۱)

#### عشره مبشره کس کو کہتے ہیں؟

سوال:...ایک حافظ صاحب کہتے تھے کہ بی بی فاطمہ کا ذِکر عشرہ مبشرہ میں ہے۔عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟

جواب: ..عشره مبشره ان دس صحابہ کو کہتے ہیں جن کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک ہی وفت میں جنت کی بشارت دی، ان کے اسائے گرامی میہ ہیں: ا: ابو بکر۔ ۲: عمر۔ ۳: عثان۔ ۴: علی۔ ۵: طلحہ۔ ۲: زبیر۔ ۷: عبدالرحمٰن بن عوف ۔ ۸: سعد بن وقاص - 9: ابوعبیده بن جراح - • 1: سعید بن زید، رضی التُّعنهم \_حضرت فاطمه رضی التُّدعنها کے فضائل بے شار ہیں، وہ خواتینِ جنت کی سردار ہوں گی ،مگر'' عشرہ مبشرہ'' ایک خاص اصطلاح ہے، ان میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شامل نہیں ، اسی طرح دیگر بہت سے صحابہ کرام رضی اللّٰء تنہم کوآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی زبانِ وحی تر جمان سے جنت کی بشار تیں ملیں مگر'' عشر ہ مبشر ہ'' میں ان

# خلفائے راشدین میں جارخلفاء کےعلاوہ دُوسرےخلفاء کیوں شامل نہیں؟

سوال:... دِین طور پر جب خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے تواس سے مراد صرف چار خلفائے راشدین لئے جاتے ہیں، يعنى حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه، حضرت عمر فاروق رضى الله عنه، حضرت عثمان غنى رضى الله عنه اور حضرت على المرتضى رضى الله عنه، اس کے بعد حضرت اِمام حسنؓ اور حضرت امیر معاویۃ جو کہ دونوں صحابی ہیں ، ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ حالانکہ یہ بھی خلفائے راشد ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؑ کا دور بھی نہایت مثالی دور رہاہے۔آپ ہے گزارش ہے کہ خاص طور پر جو حیار خلفاء کو'' حق حیار یار'' کہا جاتا ہے،آپ قرآن وحدیث ہےان چارخلفاء کی خصوصیت کو ثابت کر کے جواب دیں،اور پیجمی کہ حضرت إمام حسنٌ اور حضرت امیر معاویه کاان کے ساتھ کیوں نہیں ذکر کیا جاتا؟

#### جواب:...'' خلافت علیٰ منہاج النبو ۃ'' کے لئے دیگراوصاف کےساتھ ہجرت شرط تھی''<sup>' ج</sup>س کی طرف سور ہُ النور کی آیت

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال: لما أراد الله عزُّ وجلَّ أن يرفع عيسِي إلى السماء ..... فتفرقوا ثلاث فِرَق، قالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهؤلًاء اليعقوبية، وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلًاء النسطورية، وقالت فـرقـة: كـان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلًاء المسلمون. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢١٠ طبع رشيديه

<sup>(</sup>٢) عن سعيـد أن رسـول الله صـلـي الله عـليه وسلم قال: عشرة في الجنة أبوبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان وعلى وزبير وطلحة وعبدالرحمٰن وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وقد ورد ان فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة. (شرح فقه اكبر ص: ٣٥)، ابو داؤد ج: ١ ص: ٢٨٣، كتاب السنة، شرح عقيدة الطحاوية ص: ٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) از جمله لوازم خلافت خاصه آنست كه خليفه ازمها جرين اوّ نين باشد . (ازالمة الخنماء عن خلافة المحلفاء ج: ١ ص: ١٠ ، مطبوعه سهيل اکیڈمی)۔

اِستخلاف میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور بیشر طصرف چاروں خلفائے راشدین میں پائی گئی ہے۔ حضرت اِمام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کی خلافت کا تم تھی ، جس سے خلافت بنوت کے میں سال پور ہے ہوئے ، جس کی تصریح حدیث نبوی:
"خلاف النبو قی شلافوں سنہ" میں آئی ہے ، یعنی خلافت نبوت تمیں سال ہوگی ۔ بیتر ندی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں چونکہ جرت کی شرطنہیں پائی گئی اس لئے ان کا شار خلفائے راشد بین رضی اللہ تعالی عنہم میں نہیں کیا جاتا۔ ان کی خلافت ، خلافت ، خلافت ، خلافت عادلہ تھی اور حضرت عمر بن عبد العزیز چونکہ صحابی نہیں ، تابعی ہیں ۔ اس لئے ان کی خلافت بھی خلافت وراشدہ نہیں کہلاتی ، البتہ خلافت وراشدہ کے مشابھی ۔ (")

#### خیرالقرون کے تین ادوار کا حدیث سے ثبوت

سوال:...حدیث کا حوالہ عطافر مائیں جس کامفہوم ہیہے کہ: میرے بعد،ان کے بعد،اوران کے بعد یعنی تبع تا بعین تک سچ ہوگا،اس کے بعد جھوٹ کا نزول ہوگا۔

جواب:... "وعن عمران بن حصين (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: خير أُمّتى قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يوتسمنون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السّمن ... وفي رواية... ويحلفون ولا يستحلفون متفق عليه" (مظوة ص: ۵۵۳)\_

#### حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنه كى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:...امیرالمؤمنین سیّدنا حضرت ابوبکررضی اللّدتعالی عنه کی تاریخِ ولا دت اور تاریخِ وفات کون سی ہے؟ جواب:...ولا دت کی تاریخ معلوم نہیں ، وفات شب سه شنبه ۲۲رجمادی الاخریٰ ۱۳ ھ مطابق ۲۳ راگست ۹۳۴ ء به عمر ۱۳ سال ہوئی۔ 'اس سے معلوم ہوا کہ ہجرت ہے پچاس سال پہلے ولا دت ہوئی۔

<sup>(</sup>١) قوله تعالىٰ: ''لَيَسُتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرُضِ'' فيه قولَان: أحدهما يعنى أرض مكة لأن المهاجرين سألوا الله تعالىٰ ذلك فوعدوا كما وعدت بنواسرائيل ..... الثاني: بلاد العرب والعجم. (تفسير القرطبي ج:١٢ ص:٩٩).

 <sup>(</sup>٢) وخلافة النبوة ثلاثون سنة منها خلافة الصديق سنتان وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصف، وخلافة عثمان اثنا
 عشر سنة، وخلافة على اربعة سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر. (شرح فقه اكبر ص:٨٣).

 <sup>(</sup>٣) ترمذی ج: ٢ ص: ٣٥، ابواب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، طبع رشيديه ساهيوال. ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٨١،
 کتاب السنة، باب في الخلفاء، طبع ايچ ايم سعيد.

 <sup>(</sup>٣) والخلافة ثلاثون سنة بعدها ملك وامارة لقوله عليه السلام الخلافة بعدى ثلاثون سنة ...... فمعاوية ومن بعده لا
 يكون خلفاء بل ملوكًا وأُمراء. (شرح عقائد ص:٥٠١، قديم نسخه).

 <sup>(</sup>۵) كانت وفاة الصديق رضى الله عنه في يوم الإثنين ... وذلك لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ... وكان عمره يوم توفّى ثلاث وستين سنةً. (البداية والنهاية ج: ۷ ص: ۱۸ ، طبع بيروت).

#### حضرت ابوبكر صديق أكى خلافت برحق تقى

سوال:...اگر ہمارے تین خلفاء کو حضرت علیؓ ہے محبت تھی اور جب حضرت علیؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب واہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تھے، اور اگر ان میں پچھ بھی نہ ہولیکن بیصفت تو موجودتھی، بقول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: '' جس کا میں مولا اس کاعلی مولا۔''

اور حضرت عمرٌ نے آکر حضرت علیؓ کوغد برخم میں مبارک باددی تھی کہ'' اے علیؓ آپ خدا کے تمام مؤمنین ومؤمنات وکل صحابہ کرامؓ کے مولامقرر ہوئے۔'' تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علیؓ کوخلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تین خلفاء میں سے کسی نے بھی حضرت علیؓ کونا مزذہیں کیا؟

جواب:...غدیرخم میں جو إعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ سے دوسی کا تھا، خلافت کانہیں، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کوا پینے مصلی پر کھڑا کیا،اوراپی بیاری میں ان کونماز پڑھانے کا حکم فر مایا،حضرت ابو بکڑا مام تھے،اور حضرت علیؓ مقتدی،اس لئے خلافت بھی حضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنہ کودی گئی۔ (۲)

سوال:... ہمارے تینوں خلفاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اورا گرخلافت کا مسکلہ در پیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیوں نہیں کیا؟ کیارسول خدا حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کران کی خلافت تھی؟ اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہاں خلافت کا مسکلہ در پیش ہے؟ اور حضرت علیٰ سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہ کیا؟ جواب:... حضرات ِ خلفائے ٹلا فیڈ نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے، اُمت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

سوال:..جس طرح ابو بکر خلیفه ہوئے آپ اس کواصولا کیا کہیں گے؟الیکش ہونہیں سکتا،سلیکش یہ بھی نہیں ہوسکتا،نومینیشن یہ بھی نہیں،تو کیامعاملہ تھا؟اوراس کا کیانام رکھا جائے گا؟اور کس طرح یہ خلافت جائز قرار دی جائے گی؟

<sup>(</sup>۱) عن زيـد بـن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كأنى قد دعيت فأجبت انى قد تركتُ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى .... ثم قال الله مولَاى وأنا ولى كل مؤمن ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولَاه فهذا وليه، اللهم وال من والَاه وعاد من عاداه. (البداية والنهاية ج:۵ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعا بلال للصلاة فقال: مروا من يصلّى بالناس قال: فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبوبكر غائبًا، فقلت: قم يا عمر! فصل بالناس، قال: فقام، فلما كبّر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلًا مجهرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: فأين أبوبكر؟ يأبى الله ذالك والمسلمون قال: فبعث إلى أبى بكر فجاء بعد ما صلى عمر تلك الصلوة فصلى بالناس (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٣٢، طبع دار الفكر، بيروت) ـ

<sup>(</sup>٣) لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره دخل أبوبكر وعمر رضى الله عنهما ومعهما نفر من المهاجرون والأنصار المهاجرون والأنصار المهاجرون والأنصار كما سلّم أبوبكر وعمر، ثم صفوا صفوفًا لَا يؤمهم أحد. (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

جواب:...تمام صحابہ کرامؓ نے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے) حضرت ابو بکرؓ ہے بیعت کی ،اس ہے بڑھ کرانتخاب (الیکشن) کیا ہوگا...؟ایک شخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابو بکرؓ کے مقابلے میں خلافت کا مدعی ہو۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:...جناب فاطمہ کی دِلی حالت مرتے دم تک ان تین خلفاء سے کیسی رہی؟اگرآپ رضا مند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر کے شوہر حضرت علیؓ نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اس حالت میں انقال فرمایا تو آپ کا اعتقاد ندہبی وہی ہوا نا جوشیعوں کا ہے؟

۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ خطرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا حضرت ابو بکڑ سے راضی تھیں' اور حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت ابو بکڑ سے بیت بھی کی تھی۔ (۳)

سوال:...مولا ناصاحب ميرا آخرى سوال بيه كدا بوطالب كافر تھے يامسلمان؟ جواب:...ان كااسلام ندلانا ثابت ہے۔

#### حدیثیں حضرت ابوبکر و دیگرخلفائے راشدین سے زیادہ حضرت ابوہر ریا سے کیوں مروی ہیں؟

سوال:...حفرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیثیں کیوں روایت ہیں؟ حالا نکہ حضرت صدیقِ اکبررضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے ہونی چاہئے تھیں۔ جواب:...حضرت ابوہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما سے کثرت روایت کی وجہ طولِ عمر اور اس کام کے لئے وقف ہونا ہے۔ ' حضرت صدیقِ اکبررضی اللہ عنہ کا ایک تو زمانہ بہت مختصرتھا، دُوسرے اس وقت اکا برصحابہ موجود تھے، اس لئے ان کوروایت کی

<sup>(</sup>١) فقلت أبسط يدك يا أبابكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. (البداية والنهاية ج: ٥ ص:٢٣٦).

 <sup>(</sup>۲) وقد روينا عن أبى بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها ـ (البداية والنهاية ج: ۵
 ص: ۲۸۹، طبع دار الفكر، بيروت) ـ

<sup>(</sup>٣) انك لا تهدى من أحببت وللكن الله يهدى من يشاء، أى هو أعلم لمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يخوطه وينصره ويقوم في صفّه ويحبّه حبًّا طبيعيًّا لا شرعيًّا، فلما حضوته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص: ٢٤).

نوبت کم آئی۔ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کا وقت بھی زیادہ طویل نہیں تھا، پھرمہماتِ خلافت میں اِشتغال کی وجہ سے زیادہ فرصت بھی نتھی۔ علاوہ ازیں بعض ا کابرپرشد ت ِ احتیاط کا غلبہ تھا،اس لئے وہ روایت سے قصد اُ اِحتر از کرتے تھے۔

#### حضرت عمررضي اللهءعنه كي ولا دت وشهادت

سوال:...امیرالمؤمنین سیّدناعمر رضی اللّٰدعنه کی تاریخِ ولا دت اور تاریخِ شهادت کون سی ہے؟

جواب:...ولادت ہجرت ہے جالیس سال قبل ہوئی۔۲۶رذی الحجہ ۲۳ھ بروز چہار شنبہ مطابق ۱۳۱ کتوبر ۴۴ ہونمازِ فجر میں ابولو کو مجوی کے خبر سے زخمی ہوئے ، تین راتیں زخمی حالت پر زندہ رہے،۲۹رذی الحجہ (۳رنومبر) کووصال ہوا۔ کیم محرّم ۴۲ھ کو روضۂ اطہر میں آسودۂ خاک ہوئے ، معضرت صہیب ؓ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

#### حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كى تائيد ميں نزولِ قرآن

سوال:.. سوال بیہ کے محضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کس رائے کے حق میں قرآن میں آبیتیں نازل ہوئیں؟ جواب:... حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بیسعادت کئی مرتبہ حاصل ہوئی کہ وگی خداوندی نے ان کی رائے کی تائید کی ۔ حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے ''تسادین خالے المنحلفاء'' میں ایسے ہیں اِکیس مواقع کی نشاندہی کی ہے،اور إمام الهندشاہ ولی اللہ محدث وہلوی قدس سرۂ نے ''إذ اللہ المحفاء عن خلافہ المحلفاء'' میں دس گیارہ واقعات کا ذکر کیا ہے،ان میں سے چند بیہ ہیں:

(بيرماثي و المراقب الله على الله عليه وآله وسلم ما دار و لا نشك انه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم نسمع ولم يتهمه أحد منا انه تقوّل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. (مستدرك حاكم ج: ٣ ص: ١١٥، ١١٥ طبع دار الكتاب العربي، بيروت). عن أبي هريرة قال: ان الناس يقولون أكثر أبرهريرة ولو لا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا، ثم يتلوا: إن النين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى ... إلى قوله ... الرحيم، ان إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أباهريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون وصحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٢ باب حفظ العلم). أيضًا واكثرهم حديثًا ابو هريرة ثم أنس بن مالك ....الخ و (تدريب الراوى ص: ٢٩٢) وهو أحفظ الصحابة قال الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره أيضًا و (تدريب مع التقريب ص: ٢٩٢، ٢٩٣، طبع بيروت).

(۱) فوائد: السبب في قلّة ما روى عن أبي بكر الصديق رضى الله عنه ...... أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء
 الناس بسماعه وتحصيله وحفظه (تدريب الراوى مع تقريب النواوى ص:٣٩٣ طبع بيروت).

(٢) تذكرة الحفاظ، جلد اوّل، تذكرة عمر.

(٣) فاتفق له ان ضربه أبو لؤلؤ فيروز المحوسى ... وهو قائم يصلّى فى المحراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء، لأربع بقين من ذى الحجة من هذه السنة بخنجر ... ومات رضى الله عنه بعد ثلاث و دفن فى يوم الأحد مستهل المحرّم من سنة أربع وعشرين بالحُجرة النبوية ـ (البداية والنهاية ج: ٧ ص: ١٣٨ ، طبع دار الفكر، بيروت) ـ

(٣) وافق عمر ربّهٔ في احد وعشرين موضعًا ـ (تاريخ الخلفاء ص:٣٨، ٣٨) ـ

ا:...حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جنگ بدر کے قیدیوں کوفل کیا جائے ، اس کی تائید میں سورۃ الانفال کی آیت: ۲۷ نازل ہوئی۔

۲:...منافقوں کا سرغنه،عبدالله بن اُبیّ مراتو آپ کی رائے تھی کہاس منافق کا جنازہ نہ پڑھایا جائے ،اس کی تائید میں سورۃ التو بہ کی آیت: ۸۴ نازل ہوئی۔

سن...آپمقامِ ابراہیم کونمازگاہ بنانے کے حق میں تھے،اس کی تائید میں سورۂ بقرہ کی آیت:۱۲۵ نازل ہوئی۔ ۴:...آپ از واجِ مطہرات کو پردے میں رہنے کامشورہ دیتے تھے،اس پرسورۂ اُحزاب کی آیت: ۵۳ نازل ہوئی اور پردہ لازم کردیا گیا۔

3:...أمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جب بدباطن منافقوں نے نا رَ واتہمت لگائی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (دیگر صحابہؓ کے علاوہ) حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے بھی رائے طلب کی ، آپ نے سنتے ہی ہے ساختہ کہا: '' تو بہ! تو بہ! بیتو کھلا بہتان ہے!''اور بعد میں انہی الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل ہوئی۔

۲:...ایک موقع پرآپ نے از وائِ مطہرات گونہمائش کرتے ہوئے ان سے کہا کہا گرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم تہہیں طلاق
 دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی الله علیہ وسلم کوتم ہے بہتر ہویاں عطا کردے گا،اس کی تائید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر: ۵ نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔

## حضرت عمرفاروق اعظم رضى اللهءنه كےخلاف بہتان تراشیاں

سوال:... میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جمعہ کے وعظ کے دوران ایک واقعہ إمام صاحب سے سنا تھا۔ وہ یہ ہے کہ:
'' حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کوقبر میں عذاب ہوا، (معاذ اللہ!) جس سے ان کی پنڈلی کے ٹوشنے کی آ واز باہر تک لوگوں نے سی، اس
عذاب کی وجہ یتھی کہ ان پرایک دفعہ بیٹاب کا ایک چھینٹا پڑ گیا تھا۔'' جناب عالی! اس وقت تو مجھے اتنا شعور نہیں تھا، کیکن آج میں اس
واقعے پرغور کرتا ہوں تو میراول نہیں مانتا کہ یہ واقعہ تھے ہوگا، کیکن پھر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ واقعہ ایک عالم دین کی زبانی سنا ہے۔ عجیب
کشکش کا شکار ہوں، اُمید ہے آپ میری اس کشکش کو دُور فر مادیں گے، میرے خیال میں یہ واقعہ صریحاً غلط ہے۔

جواب:...مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے کی واقعے کاعلم نہیں ، پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، میں اس کوصریخا غلط اور بہتانِ عظیم سمجھتا ہوں ۔ان واعظ صاحب سے حوالہ دریا فت سیجئے۔

#### حضرت عمررضي اللدعنه كاكشف

سوال:...بہت سے عالموں سے سنا ہے کہ خلیفہ کوم حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے تتے اور ملک ِشام میں ان کی فوج کا فروں سے لڑر ہی تھی ،حضرت عمر فاروق " نے خطبہ پڑھتے پڑھتے نوج کے جرنیل ساریہ گوفر مایا کہ:'' اے ساریہ! پہاڑ کو سنجالؤ' چنانچہ ساریہ ؓنے عمر فاروق کی آواز سن ،اور پہاڑ کو سنجالا ،اس طرح ان کو فتح نصیب ہوئی ۔کیا یہ سیجے ہے؟

#### جواب:...ید حضرت عمر رضی الله عنه کا کشف اور کرامت تھی ، بیوا قعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔

# حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ججۃ الوداع کے خطبے میں حضرت عمرٌ روئے تھے یا حضرت ابو بکرہٰ؟

سوال:...' جنگ' کا اسلامی صفحه پڑھا، ریٹائر ڈجسٹس قد برالدین صاحب اپنے مضمون' اسلام ایک مکمل ضابطہُ حیات ہے' میں لکھتے ہیں کہ: ۹ رذی الحجہ کو جمعہ کے روز ۱ ھیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جوخطبہ دیا تھا، اس میں دین اسلام کے مکمل ہونے کی نوید سنائی۔ اس وقت مسلمان خوش ہور ہے تھے، کین حضرت عمرضی اللہ عنہ رور ہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا: شاید اب آپ ہم لوگوں میں زیادہ دن نہ رہیں۔ لیکن مولا نا صاحب! کچھ دن پہلے بہی صفحون اسلامی صفحے پرشاید مولا نا احتشام الحق صاحب نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے اس خطبے کے دوران حضرت عمرضی اللہ عنہ کی بجائے حضرت صدیقِ اکبرضی اللہ عنہ کے رونے کے متعلق لکھا تھا، اور ہو بہو یہی الفاظ لکھے تھے۔ براو کرم حضرت عمرضی اللہ عنہ کی جائے حضرت صدیقِ اکبرضی اللہ عنہ کے رونے کے متعلق لکھا تھا، اور ہو بہو یہی الفاظ لکھے تھے۔ براو کرم انہی صفحات میں جواب دے کرممنون فرما کمیں تا کہ سلی ہوجائے۔ پر دلیں میں عام کتب نہ ہونے کی وجہ سے مطالع سے محروم ہیں، ورنہ سوال کی نوبت نہ آتی۔ اُمید ہے آپ ضرور جواب دیں گے۔

جواب:...اس آیت کے نازل ہونے کے موقع پر رونے کا واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ہے، گرجسٹس صاحب نے حدیث کے الفاظ سیحے نقل نہیں گئے، جس کی وجہ ہے آپ کواس واقعے کا اشتباہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رونے کے واقعے ہے ہوگیا۔ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پنہیں فر مایا تھا کہ شایداب آپ ہم لوگوں میں زیادہ دن ندر ہیں، بلکہ بیفر مایا تھا: '' اب تک تو ہمارے دِین میں اضافہ ہور ہاتھا، کیکن آج وہ کمل ہو گیا، اور جب کوئی چیز کممل ہو جاتی ہے تواس میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کی اور نقصان شروع ہوجاتا ہے۔'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' تم سے ہو!'' (تغیر ابن کیر حدید)۔

حتواس میں اضافہ بیں ہوتا بلکہ کی اور نقصان شروع ہوجاتا ہے۔'' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' تم سے ہو!'' (تغیر ابن کیر

حضرت ابوبکررضی اللہ عبنہ کے رونے کا واقعہ بیہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوفات کے دوران ایک خطبے میں فرمایا کہ:'' اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کواختیار دیاہے کہ وہ وُنیامیں رہے یاحق تعالیٰ کے جوارِرحمت میں چلا جائے'' حضرت ابوبکر

<sup>(</sup>۱) ...... فوقع في خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيمة وبالقرب منهم جبل، فقال في أثناء خطبته: يا سارية! الجبل، الجبل، ورفع صوته فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالناس إلى الجبل، وقاتلوا العدو من جانب واحد ففتح الله عليهم (الإصابة ج: ٢ ص: ٣٠ طبع دار صادر، مصر، نيزويك عياة الصحابة ج: ٣ ص: ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت). حياة الصحابة ج: ٣ ص: ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت). (٢) عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت: "اليوم أكملت لكم دينكم ...." وذلك يوم الحج الأكبر بكى عمر فقال له النبى صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني انا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلّا نقص، فقال: صدقت وتفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٢١، طبع دار المعرفة، بيروت).

رضی اللّٰہ عنہاں اشارے کو تمجھ گئے اور رونے لگے ، جبکہ دُ وسرے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم اس وفت نہیں سمجھے۔ (۱) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا) کا مصداق

سوال:...واضح حوالہ کے ساتھ یہ بتا ئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابیؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فلاں ہوتے۔

جواب: ... حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں فرمایا تھا: "لو کسان نہی بعدی لکسان عمر بن الخطاب"(ترندي ج:٢ ص:٢٠٩)\_

# حضرت عثمان رضى الله عنه كى تاريخ شهادت وعمرشريف

سوال:...امیرالمؤمنین سیّد نا حضرت عثان غنی رضی اللّٰدعنه کی تاریخِ ولا دت اور تاریخِ شہادت کون ہی ہے؟

جواب:...تاریخِ شهادت میں متعدّد اقوال ہیں ،مشہورقول ۱۸رزی الحجہ ۳۵ سے (۱۷رجُون ۲۵۲ء) بروز جمعہ کا ہے ،عمر مبارک مشہور قول کے مطابق ۸۴ سال تھی۔<sup>(۲)</sup>

# حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه کا نکاح حضرت أمِّ کلثوم رضی اللّٰدعنها ہے آسانی وحی ہے ہوا

سوال:...کیاحضورِا کرم صلی اللّٰدعلیه وسلم نے سیّدنا حُضرت عثّان غنی رضی اللّٰدعنه کوفر مایا تھا کہ سیّدہ اُمِّ کلثوم رضی اللّٰدعنها کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کر دیا؟

جواب: ...طبرانی کی روایت ہے کہ: '' میں نے عثمان ﷺ ہے اُمِّ کلثوم کا نکاح نہیں کیا مگر آسانی وی کے ساتھ ۔''اورابنِ ماجہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ﷺ سے فر ما یا کہ: '' یہ جبریل بتارہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُمِّ کلثوم کے

 (١) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: ان عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكلي أبوبكر، قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له، فقال الناس: انظروا إلى هٰذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخيّر وكان أبوبكر أعلمنا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢ ٥٣ باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم).

 (٢) انه قتل يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين على الصحيح المشهور .... توفي عن ثنتين وثمانين سنة واشهر. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ٩٠).

(٣) عن أمّ عياش قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زوّجت عثمان أمّ كلثوم إلا بوحى من السماء. (رواه الطبراني في الكبير والأوسط إسناده حسن، مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ١١، باب تزويجه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). ساتھ تیراعقد کردیا ہے، رُقیہ کے مہر جتنے مہر کے ساتھ۔''<sup>(۱)</sup> (مجمع الزوائدج: ۹ ص: ۹۱ میں اس مضمون کی متعدّدروایتی ہیں، اور طبرانی کی **ذرکورہ ب**الاروایت کوحسن کہاہے)۔

227

# حضرت على كرتم الله وجهه كي عمر مبارك اور تاريخ شهاوت

سوال:...امیرالمؤمنین سیّدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللّدتعالی عنه کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهادت کون سے؟ جواب:...شهادت ۱۷ ررمضان المبارک ۴۰ هرمطابق ۲۴ رجنوری ۲۱۱ ء به عمر ۱۳۳ سال \_ <sup>(۲)</sup>

# حضرت علی رضی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ " کرتم اللہ وجہہ " کیوں کہا جاتا ہے؟

سوال:...مہربانی کرکے بیہ بتا کیں کہ ہر صحابیؓ کے نام کے ساتھ'' رضی اللہ عنہ'' بولا جاتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ'' کرتم اللہ و جہۂ' ، تواس کی کیا وجہہے؟

جواب:...خارجی لوگ حضرت علی رضی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ بددُ عاکے گندے الفاظ استعال کرتے تھے، اس لئے اہل ِسنت نے ان کے مقابلے کے لئے بیدُ عائیہ الفاظ کہنے شروع کئے:'' الله تعالیٰ آپ کا چپرہ روشن کرے۔''<sup>(r)</sup>

#### كيا حضرت على رضى الله عنه كے نكاح مؤقت تھے؟

سوال:...روزنامہ جنگ میں '' حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولا و'' کے عنوان سے ایک صاحب کے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بعض اولا د کے نام حضرت علی نے حضرت علی کی بعض اولا د کے نام بھی درج فرمائے ہیں۔مولا ناصاحب!سوال بیہ کہ جناب فاطمۃ الزہراؓ کی وفات کے بعد حضرت علی نے جو متعدد ذکاح کئے تھے،کیا وہ دائی تھے یامؤقتی نکاح تھے؟ برائے مہر یانی آپ اس کی وضاحت کریں یعنی فاطمۃ الزہراؓ کی وفات کے بعد حضرت علی نے جو نکاح کئے تھے،کیا وہ دائی تھے یامؤقتی نکاح تھے؟ برائے مہر یانی آپ اس کی وضاحت کریں یعنی فاطمۃ الزہراؓ کی وفات کے بعد حضرت علی نے جو نکاح کئے تھے،کیا وہ دائی تھے یامؤقتی (متعہ ) نکاح تھے؟ نیز حضرت فاطمۃ الزہراؓ کے علاوہ حضرت علی کی چندا زواج کے نام درج فرمائیں۔ جو اب:..اسلام میں نکاحِ مؤقت کا کوئی تصور نہیں ''اگر ایسا ہوتا تو طلاق مشروع نہ کی جاتی۔حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اب:...اسلام میں نکاحِ مؤقت کا کوئی تصور نہیں ''اگر ایسا ہوتا تو طلاق مشروع نہ کی جاتی۔حضرت علی رضی اللہ عنہ

(١) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقى عثمان عند باب المسجد فقال: يا عثمان! هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوّجك أمّ كلثوم بمثل صداق رقيّة على مثل صحبتها. (سنن ابن ماجة ص: ١١، فضل عثمان رضى الله عنه).

(۲) وحاصل الأمر أن عليًا قتل يوم الجمعة وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان .... عن ثلاث وستين سنة. (البداية والنهاية ج: ۷ ص: ۳۳۰، ج: ۸ ص: ۱ م طبع دار الفكر، بيروت).

(m) سوال: حضرت علی کے نام کے ساتھ'' کرم اللہ وجہہ' کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: بعض علاء سے سنا ہے کہ خوارج نے آپ کے نام مبارک کے بعد '' سود اللہ وجہہ'' بڑھایا تھا، اس کے جواب کے لئے'' کرم اللہ وجہہ' عادت تھمبرالی گئی، اور ایک بزرگ سے بیسنا تھا کہ چونکہ آپ عبد طفلی میں اسلام لے آئے، آپ کا وجہ مبارک بھی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس لئے بیکہا جاتا ہے۔ (امداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۳۷۳)۔

(٣) عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ... الخ (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣١). أيضًا في الدر المختار: وبطل نكاح متعة ومؤقت وان جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلاً ها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٣ ص: ٥١). 

# متعہ کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا اُن پرتہمت ہے

سوال: ... گزشتہ تین چاردن کی بات ہے کہ ایک آدمی نے میر ہاتھ بحث کی کہ متعہ میرج کرنا جائز ہے۔ میں نے اُس ہے کہا کہ: متعہ میرج کے کہتے ہیں؟ اُس نے کہا کہ: کی لڑکی کورو پے وغیرہ و ہے کررضا مند کر کے اس کے ساتھ صحبت کرنی جائز ہے، لیعنی ہم بستری کرنا جائز ہے۔ میں نے اس سے دلیل مانگی تو اُس نے کہا کہ: حضرت علیؓ ایک دفعہ ایک آدمی کے گھر گئے ، ہم ہم ہوئی تو اُس نے دمنرت علیؓ ایک دفعہ ایک آدمی کے گھر گئے ، ہم ہم ہوئی تو اُس نے دمنرت علیؓ نے دمنرت علیؓ نے کہا کہ: میں متعہ میرج کر لیتا ہوں ، آج جاتے ، آخر سے وجسمانی خواہش ہوتی ہے، یہ آپ کیے پوری کرتے ہیں؟ تو حضرت علیؓ نے کہا کہ: میں متعہ میرج کر لیتا ہوں ، آج رات کو میں نے آپ کی بیٹی سے متعہ میرج کی ہے۔ اُس آدمی کے الفاظ تھے: میرے پاس اب تین گواہ بھی موجود ہیں ، جن کے سامنے اس آدمی نے یہ با تیں کہیں ۔ ایک آدمی بحثیت مسلمان ہونے کے حضرت علیؓ کے لئے یہ کہتا ہے۔ آپ دِ بی ، فقہی ، قرآن اور حدیث کی رُوسے تفصیل سے کھیں کہا ہے۔ آپ آدمی کے لئے کیا فتو کی ہے اور کیا جرمانہ ہے؟ کیا وہ ان الفاظ کو واپس لے اور تو بہرے؟

جواب:... بیخص جس ہے آپ کی گفتگو ہوئی، شیعہ ہوگا۔ شیعہ صاحبان متعہ کرتے ، کراتے ہیں، اوراس کو بہت بڑا کا یہ تواب ہوئی۔ اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک بار متعہ کرے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسری بار کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کو صفرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو یالیتا ہے۔

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج: ٤ ص: ٣٣١، ٣٣٣، طبع دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) روايت كردند قبال النبسى صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين، ومن تمتّع مرّتين درجته كدرجة الحسين، ومن تمتّع مرّتين درجته كدرجة الحسن، ومن تمتّع ثبات مرّات درجه كدرجتى . (برهان المتعة ص: ٥٢، باب البعات متعة من الحاج الوالقاسم ١٣٠٥ طبع لا مور، بحواله تاريخي دستاويز ص: ٢٣٥، پيش كرده ابور يحان ضياء الرحمٰن فاروتي).

اہلِسنت والجماعت کے نز دیک متعہ حرام ہے، اور بیز نا ہی کی ایک شکل ہے۔حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے جس واقعے کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے، بیرخالص جھوٹ ہے اور حضرت علی رضی اللّٰدعنہ پر بہتان و اِلزام ہے۔اس محض کواپنے فاسداور غلط خیال سے تو بہرنی چاہئے۔

# جنگ جمل ،صِفْین کے فریقین کوگالی گلوچ کرنا

سوال:... جنگ جمل، صِفین میں جو کہ مسلمانوں کی باہمی مشاجرات بیان کی جاتی ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ان جنگوں کو بیان کرنا، ان کے واقعات کو کہرانا، پھر کسی ایک فریق کی طرف داری کر کے دُوسر نے لیے مسلم کوگالی گلوچ دینا جائز ہے؟ جواب:...ان واقعات کو صحابہ کرام رضوان الدعلیم اجمعین پر تنقید کے لئے دُہرانا اور کسی فریق کو کہ ابھلا کہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہرمسلمان کواکا برکی ہے ادبی سے بچائے۔ (۳)

(۱) ثم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة، ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط (رد المحتار ج: ۳ ص: ۵۱)، ونكاح المتعة باطل وهو أن يقول لإمرأة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال وقال مالك: وهو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخة، قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع (هداية ج: ١ ص: ٣١٣، ٣١٣)، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة .... الغ. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٢٣١، صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٢٤٧، باب نهى رسول الله على الله عله وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٣٥٢ باب نكاح المتعة طبع كتب خانه رحيميه، اللها و (٣) ويكف عن ذكر الصحابة إلّا بخير لما و رد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم و وجوب الكف عن الطعن فيهم كقوله عليه السلام: لا تسبّوا أصحابي ...... وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل و تأويلات و (شرح العقائد النسفية ص: ١٢١ طبع مكتبه خير كثير كراچي).

# حضرت عباس اور حضرت علی المرتضی رضی الله عنهما کے بارے میں چند شبہات کا اِزالہ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

محترم المقام جناب يوسف لدهيانوي صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة ، اما بعد!

قاضی ابوبکر بن العر فی ۲۱۸ م ه تا ۵۴۳ ها پی کتاب'' العواصم من القواصم'' کے ایک باب میں رقم طراز ہیں: '' رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی و فات ایک کمر تو ڑ حادثہ تھا،اور عمر بھر کی مصیبت، کیونکہ حضرت علیؓ،حضرت فاطمہ ؓ کے گھر میں پے کر بیٹھ گئے۔

اور حضرت علی اور حضرت علی الله علیه وسلم کی بیاری کے دوران اپنی البحن میں پڑگئے۔ حضرت عباس نے حضرت علی علی سے کہا کہ: موت کے وقت بنی عبدالمطلب کے چبروں کی جو کیفیت ہوتی ہے، میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چبرے کی و کیھ رہا ہوں ،سوآ ؤہم رسول الله صلی الله علیه وسلم سے پوچھ لیں اور معاملہ ہمار ہے سپر دہوتو ہمیں معلوم ہوجائے گا۔

پھراس کے بعد حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ ، نبی صلی الله علیہ وسلم کے ترکہ میں اُلجھ گئے ، وہ فدک ، بی نضیراور خیبر کے ترکہ میں میراث کا حصہ چاہتے تھے۔''

ائمہ حدیث کی روایت کے مطابق حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ کے متعلق کہا تھا کہ جب حضرت عباسؓ اورعلیؓ دونوں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اوقاف کے بارے میں حضرت عمرؓ کے پاس اپنا جھکڑا لے کر گئے تو حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا:'' اے امیر المؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرادیں۔''

دیگرجگہ پرہے کہ آپس میں گالی گلوچ کی ..... (ابن حجر، فنح الباری)۔

'' حضرت علی بن ابی طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے، جبکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی آخری بیاری میں مبتلا تھے، لوگوں نے آپ سے بوچھا کہ: اے ابوالحن! رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ: اب آپ بہلے سے اچھی حالت میں ہیں۔ تو حضرت عباسؓ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا: خداکی تئم تین روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی، مجھے معلوم ہور ہاہے کہ اس بیاری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات عنقریب ہونے والی ہے، کیونکہ بنی عبد المطلب کے

چہروں کی جو کیفیت موت کے وقت ہوتی ہے، وہی مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہورہی ہے، آؤ! ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اگر آپ ہمیں خلافت دے جائیں تو بھی ہمیں معلوم ہوجائے اور اگر آپ سلی اور کوخلافت دے دیں تو پھر ہمارے متعلق اس کو وصیت کرجائیں۔ تو حضرت علی نے کہا: خدا کی قتم! اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کریں اور آپ ہم کو نہ دیں تو پھر لوگ ہم کو بھر دیں ہوگا ور میں تو خدا کی قتم! اس کے متعلق سوال کریں اور آپ ہم کو نہ دیں تو پھر لوگ ہم کو بھی نہ دیں گے اور میں تو خدا کی قتم! اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز سوال نہ کروں گا۔'' یہ حدیث تی بخاری کتاب المغازی اور البدایہ والنہایہ میں ابن عباس سے مروی ہے، اور امام احمد نے بی مند میں روایت کی ہے۔

#### سوالات

ا:...حفرت عليٌّ حجب كركيول بينه كئے تھے؟

۲:...کیاان دونوں کو مال ودولت کی اس قدرحرص تھی کہ بار بارتر کہ ما نگتے تھے، جبکہان کوحضرت ابوبکر اورعمر نے علم کہاس مال کی حیثیت تر کے کی نہیں تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔

۳:... بیج جھگڑاان دونوں کو نہ صرف مال و دولت کا حریص ثابت کرتا ہے بلکہ اخلاقی پستی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ، کیونکہ گالی گلوچ شرفاء کا وطیر نہیں ۔

ہ:.. '' تین روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی''اس عبارت کوواضح کریں۔

۵:..حضرت عباس گوکیسی فکر پڑی ہے کہ خلافت ملے ، نہ ملے تو وصیت ہی ہوجائے کہ ان کے مفادات محفوظ ہوجا ئیں۔ نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بیاری اور وفات کا صدمہ اگر غالب ہوتا تو یہ خیالات اور بیکارروا ئیاں کہاں ہوتیں؟

۲:...حضرت علیؓ کے الفاظ سے تو ان کا ارادہ یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کردیں، انہیں خلافت درکار ہے، اور یہ بھی کہ انہیں احتمال یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمادیں گے، اسی لئے کہتے ہیں کہ: میں نہ سوال کروں گا (اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خلافت کو حاصل کروں گا)، حضرت علیؓ کے الفاظ اگریہ مفہوم ظاہر نہیں کرتے تو پھر کیا ظاہر کرتے ہیں؟

فقظ والسلام محمد ظهورالاسلام اُمیدے کہآپ جواب جلد إرسال فرمائیں گے۔

#### الجواب

سوالات پرغوركرنے سے پہلے چندا موربطور تمهيدعرض كردينا مناسب ب:

اوّل: اہلِ ق کے نزد یک صحابہ کرام رضوان اللّہ علیہم اجمعین میں سے کسی کی تحقیر و تنقیص جائز نہیں، بلکہ تمام صحابہ کوعظمت و محبت سے یاد کرنا لازم ہے، کیونکہ یہی اکابر، آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم اور اُمت کے درمیان واسطہ ہیں، اِمامِ اعظم رحمہ اللّہ اللّٰہ علیہ وسلم

رساله فقدا كبر مين فرمات بين:

"ولا نـذكر الصحابة (وفى نسخة ولا نذكر احدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلا بخير."
(شرح فقدا كبر: الماعلى قاريٌ ص: ٨٥، طبع مجتبائي ١٣٣٨هـ)

ترجمہ:...'' اور ہم ،صحابہ کرام ؓ کو (اور ایک نسخہ میں ہے کہ ہم ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ؓ میں سے کسی کو ) خیر کے سوایا زنہیں کرتے ۔''

إمام طحاديٌّ اسے عقیدہ میں فرماتے ہیں:

"ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان."

(عقيدة الطحاوي ص: ٦٦ طبع اداره نشرواشاعت مدرسة نصرة العلوم تجرانواله)

ترجمہ: " اورہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تے محبت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کی محبت میں افراط و تفریط نہیں کرتے ۔ اور نہ کسی سے براءت کا اظہار کرتے ہیں ، اورہم ایسے مخص سے بغض رکھتے ہیں جوان میں سے کسی سے بغض رکھے یاان کو نا رَ واالفاظ سے یا دکر ہے۔ ان سے محبت رکھنا دِین و ایمان اور إحسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفرونفاق اور طغیان ہے۔ "

إمام ابوزرعة عبيداللد بن عبدالكريم الرازى رحمه الله (التوفى ٢٦٥ه) كابدار شاد بهت سے اكابر فال كيا ہے كه:

"اذا رأیت الرجل ینقص أحدًا من أصحاب رسول الله علیه وسلم، فاعلم الله علیه وسلم، فاعلم انه زندیق، لأن الرسول صلی الله علیه وسلم عندنا حق، والقران حق، وانما ادی الینا هذا القران والسنن أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، وانما یویدون ان یجرحوا شهو دنا لیمطلوا الکتاب والسنة و والجرح بهم أولی وهم زنادقة " (مقدمالعوامم من القوامم ص: ۳۲) ترجمه: " ببتم کی شخص کود یکهوکه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم کے صحابه میں سے کی کی تنقیص کرتا ترجمہ: " برجمت می کی تنقیص کرتا ہے تو سمجھلوکہ وہ زندیق ہے۔ اس کے که رسول الله علیه وسلم ہمارے زدیک حق بیں، اورقر آن کریم حق ہے، اورقر آن کریم الله علیه وسلم کے فرمودات بمیں صحابہ کرام ہی نے پنچائے ہیں، یاوگ

صحابہ کرام پر جرح کر کے ہمارے دِین کے گواہوں کو مجروح کرنا چاہتے ہیں، تا کہ کتاب وسنت کو باطل کردیں، حالانکہ بیلوگ خود جرح کے مستحق ہیں، کیونکہ وہ خود زِندیق ہیں۔''

بیتو عام صحابه کرام علیهم الرضوان کے بارے میں اہلِ حق کاعقیدہ ہے، جبکہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کا شار

خواص صحابة میں ہوتا ہے۔حضرت عبال گوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم: "عسمّی و صنو اُبٹی" فرمایا کرتے تھے، یعنی 'میرے چپااور میرے باپ کی جگہ''،اوران کا بے حد اِکرام فرماتے تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عندان کے وسلے سے اِستسقاء کرتے تھے، ان کےعلاوہ حدیث کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل ومنا قب وارد ہیں۔

اور حضرت على كرّم الله وجهه كے فضائل ومنا قب تو حدِشار سے خارج ہیں، ان كے ديگر فضائل سے قطع نظروہ اہلِ حق كے نزد يك خليفهُ راشد ہیں، قاضى ابو بكر بن العربی رحمه الله ' العواصم من القواصم' میں، جس كے حوالے آپ نے سوال میں درج كئے ہیں، لکھتے ہیں:

"وقُتل عشمان فلم يبق على الأرض أحق بها من عليّ، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبين الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين. وقد قال عمر: لو لَا عليٌّ لهلك عمر! وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم، ومناظرتهم، وترك ببادرتهم، والتقدم اليهم قبل نصب الحرب معهم، وندائه: لَا نبدأ بالحرب، ولَا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالًا. وامره بقبول شهادتهم والصلوة خلفهم. حتى قال أهل العلم: لو لا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي. " (ص:١٩٣) ترجمه:...'' اور حضرت عثمان رضي الله عنه شهيد ہوئے تو رُوئے زمين پر حضرت على رضى الله عنه ہے بڑھ کر کوئی خلافت کامستحق نہیں تھا، چنانچے نوشتہ الہی کے مطابق انہیں خلافت اپنے ٹھیک وقت میں ملی ، اور برمحل ملی۔اوران کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ اُ حکام وعلوم ظاہر فر مائے جواللہ تعالیٰ کومنظور تھے۔اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:'' اگر علیؓ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا!''اور اہلِ قبلہ سے قبال کرنے میں ان کے علم و تفقہ کے جو ہر ظاہر ہوئے ،مثلاً آنہیں دعوت دینا،ان ہے بحث دمناظرہ کرنا،ان سے لڑائی میں پہل نہ کرنا،اوران کے ساتھ جنگ کرنے سے قبل یہ اعلان کرنا کہ ہم جنگ میں ابتدانہیں کریں گے، بھا گئے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، کسی زخمی کوتل نہیں کیا جائے گا، کسی خاتون ہے تعرض نہیں کیا جائے گا، اور ہم ان کے مال کوغنیمت نہیں بنائیں گے،اورآپ کا پیچکم فرمانا کہ اہلِ قبلہ کی شہادت مقبول ہوگی اوران کی اقتدامیں نماز جائز ہے وغیرہ ۔حتی کہ اہلِ علم کا قول ہے کہ: اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلِ قبلہ کے ساتھ قبال کے بیہ واقعات پیش نہ آتے تو ہمیں اہل بغی کے ساتھ قال کی صورت ہی معلوم نہ ہو سکتی۔''

<sup>(</sup>۱) وعن ابى أسيد الساعدى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبدالمطلب ..... ثم قال: يا رَبّ! هذا عمى وصنو أبى ....الخ. (مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٣٢٢، كتاب المناقب).

<sup>(</sup>٢) عن أنس أن عمر بن الخطاب كان اذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعمّ نبيّنا فاسقنا فيسقوا، رواه البخاري. (مشكواة ج: ١ ص: ١٣٢، باب الإستسقاء).

پی جس طرح کسی ایک نبی کی تکذیب پوری جماعت انبیائے کرام علیهم السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ دراصل بیوتی اللی کی تکذیب ہے۔ کیونکہ دراصل بیوتی اللی کی تکذیب ہے۔ ٹھیک اس طرح کسی ایک خلیفہ کراشد کی تنقیص خلفائے راشدین کی پوری جماعت کی تنقیص ہے، کیونکہ بید دراصل نبوت کی تنقیص ہے۔ اس طرح جماعت و صحابہ میں سے کسی ایک کی تنقیص و تحقیر پوری جماعت و صحابہ می تنقیص ہے، کیونکہ بید دراصل صحب نبوت کی تنقیص ہے، اس بناء پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اَللهُ! اللهُ! فِي أَصْحَابِي، لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا مِّنُ بَعْدِى، فَمَنُ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّى أَحَبَّهُمُ، وَمَنُ أَبُغَضَهُمُ فَبِبُغُضِى أَبُغَضَهُمْ."
وَمَنُ أَبُغَضَهُمُ فَبِبُغُضِى أَبُغَضَهُمْ."

ترجمہ:...' میرے صحابہؓ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدف ملامت نہ بنالینا، پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا۔'' اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔''

خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھنا اور انہیں خیر کے ساتھ یا دکر نالازم ہے، خصوصاً حضراتِ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، جنھیں آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت ِ نبوت کا منصب حاصل ہوا۔ای طرح وہ صحابہ کرام جن کا آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں محب ومجبوب ہونا ثابت ہے، ان سے محبت رکھنائٹ نبوی کی علامت ہے۔ اس لئے إمام طحادیؓ اس کو دِین وایمان اور إحسان سے تعبیر فرماتے ہیں، اور ان کی تنقیص و تحقیر کو کفرونفاق اور طغیان قرار دیتے ہیں۔

دوم:...ایک واقعے کے متعدداً سباب وعلل ہو سکتے ہیں، اور ایک قول کی متعدد توجیهات ہو سکتی ہیں۔اس لئے ہمیں کسی واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے ، یاکسی کے قول کی توجیہ کرتے ہوئے صاحب واقعہ کی حیثیت ومر تبہ کو محوظ رکھنالازم ہوگا۔مثلاً:ایک مسلمان یہ فقرہ کہتا ہے کہ:'' مجھے فلال ڈاکٹر سے شفا ہوئی''، تو قائل کے عقیدے کے پیش نظراس کو کلمہ کفرنہیں کہا جائے گا۔لیکن بہی فقرہ اگرکوئی دہریہ کہتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہوگا۔ یا مثلاً: کسی پنجم ہرکی تو ہین و تذکیل اوراس کی داڑھی نوچنا کفر ہے،لیکن جب ہم یہی واقعہ حضرت مولی علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی شان وحیثیت کے پیش نظر کسی کواس کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ (۱)

سوم:...جس چیز کوآ دمی اپناحق سجھتا ہے، اس کا مطالبہ کرنا، نہ کمال کے منافی ہے اور نہ اسے حرص پرمحمول کرناضیح ہے۔ انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کرکون کامل ومخلص ہوگا؟ لیکن حقوق میں بعض اوقات ان کے درمیان بھی منازعت کی نوبت آتی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلے فر ماتے تھے، مگراس بات پرنگیر نہیں فر ماتے تھے کہ یہ منازعت کیوں ہے؟ اور نہ حق طلی کوح ص کہا جاتا ہے۔

چہارم:... اِجتہادی رائے کی وجہ ہے فہم میں خطا ہوجانا لائقِ موَاخذہ نہیں ، اور نہ یہ کمال واخلاص کے منافی ہے۔حضراتِ انبیائے کرام علیہم السلام باجماع اہلِ حق معصوم ہیں ،گر اِجتہادی خطا کا صدوران ہے بھی ممکن ہے،لیکن ان پر چونکہ وی الہی اورعصمت

<sup>(</sup>۱) "وَلَـمًّا رَجَعَ مُوْسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبِنَ اَسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفُتُمُوْنِيُ مِنُ ٱبَعْدِى، أَعَجِلُتُمُ اَمُرَ رَبِّكُمُ، وَٱلْقَى الْآلُواحَ وَاَخَذَ بِرَاْسِ اَخِيُهِ يَجُرُّهُ اِلَيُهِ" (الأعراف: ۵۰۱).

محبوبیت عنداللہ وعندرسولہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ الغرض اس کی بیمیوں نظیریں مل سکتی ہیں کہ انظامی اُمور میں اختلاف ِرائے کی بنا پر کشاکشی اور تلخی تک کی نوبت آ سکتی ہے، گرچونکہ ہر خض اپنی جگہ خلص ہے،اس لئے بیکشاکشی ان کے نصل و کمال میں رخندا نداز نہیں تہجی جاتی۔

نوبت پینچی، اورسورۂ حجرات کی ابتدائی آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں'، اس کے باوجودان دونوں بزرگوں کے قرب ومنزلت اور

ششم:...حکومت وامارت ایک بھاری ذمہ داری ہے، اور اس سے عہدہ برآ ہونا بہت ہی مشکل اور دُشوار ہے، اس لئے جو مخص اپنے بارے میں پورا اطمینان نہ رکھتا ہو کہ وہ اس عظیم ترین ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوسکے گا، اس کے لئے حکومت وامارت کی طلب شرعاً وعرفاً ندموم ہے۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اِرشادِگرامی ہے:

"إِنَّكُمُ سَتَحُرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَّوُمَ الْقِيَامَةِ فَنِعُمَ الْمُرُضِعَةُ وَبِئُسَتِ
الْفَاطِمَةُ۔" (صحح بَخارى ج:٢ ص:١٠٥٨، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة)

<sup>(</sup>۱) ان المحتهد في العقليّات والشرعيّات الأصليّة والفرعيّة قد يخطىء وقد يصيب ..... والمحتهد غير مكلّف باصابته ..... وهـٰـذا مبـنــىّ عـلـٰـى جــواز اجتهـاد الأنبيـاء وتــجــويــز وقوعهم في الخطاء لـٰكن بشرط ان ينبّهوا حتَّى ينتبهوا. (شرح فقه اكبر ص: ۲۲ ۱ ، ۲۳ ۱ ، طبع مجتبائي بمبئي).

ص:١٦٢، ٦٣ ا، طبع مجتبائى بمبئى). (٢) "مَا كَانَ لِنبِيّ أَنُ يَّكُونَ لَهُ اَسُرَى حَتَّى يُشُخِنَ فِى الْاَرْضِ، تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُرِيْدُ الْاَخِرَةَ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" (الأنفال:١٤، تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى مليكة أن عبدالله بن الزبير أخبرهم انه قدم ركب من بنى تميم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر: امّر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر: بل امّر الأقراع بن حابس، قال أبوبكر: ما أردت إلّا خلافى، قال عمر: ما أردت خلافك، فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل فى ذلك: ينايها الذين المنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله حتى انقضت. (صحيح بخارى ج:٢ ص: ٢٢٣، باب وفد بنى تميم).

ترجمہ:...'' بے شکتم امارت کی حرص کرو گے اور عنقریب بیہ قیامت کے دن سرایا ندامت ہوگی۔ پس بیدُ ودھ بلاتی ہے تو خوب بلاتی ہے اور دُودھ چھڑاتی ہے تو ہُری طرح چھڑاتی ہے۔'' لیکن جوشخص اس کے حقوق ادا کرنے کی اہلیت وصلاحیت رکھتا ہو،اس کے لئے اس کا مطالبہ شرعاً وعقلاً جا مُزہے،اورا گروہ کسی

سی ہوت کی ہوت کہ میں ہے ہوں ہوہ رہے ہیں ہیں وسل میں رہیں وسل میں اس میں ہے۔ ان میں مطابعہ مرعا و معلاج اس ہے خ خیر کا ذریعہ ہوتومستحسن ہے، سیّدنا یوسف علیہ السلام کا إرشاد قر آنِ کریم میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے شاوِمصر سے فر مایا تھا:

"إِجْعَلْنِيُ عَلَى خَزَآئِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيُظٌ عَلِيُمٌ." (يوسف:٥٥)

ترجمہ:...' ملکی خزانوں پر مجھ کو ما مور کر دو، میں ان کی حفاظت رکھوں گا،اورخوب واقف ہوں۔'' اور قرآنِ کریم ہی میں سیّد ناسلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیدُ عابھی نقل کی گئی ہے:

" رَبِّ اغْفِرُ لِی وَهَبُ لِی مُلُکًا لَا یَنْبَغِی لِاَّحَدِ مِّنُ 'بَعُدِی، إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (صَنَّمَ) ترجمہ:...' اے میرے رَبِّ! میرا (پچھلا) قصور معاف کراور (آئندہ کے لئے) مجھ کوالی سلطنت دے کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کسی کومیسر نہ ہو۔''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خلافت و نیابت، جسے اسلام کی اصطلاح میں'' خلافت ِ راشدہ'' کہا جاتا ہے، ایک عظیم الثان فضیلت ومنقبت اور حسب ِ ذیل وعد وَ الٰہی کی مصداق ہے:

"وَعَدَ اللهُ الَّذِيُنَ اللهُ الَّذِيُنَ اللهُ اللَّذِيُنَ اللهُ الَّذِيُنَ اللهُ اللهُ

ترجمہ:...'(اے مجموعہ اُمت!) تم میں جولوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں، ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے کہ ان کو (اس اِ تباع کی برکت ہے ) زمین میں حکومت عطافر مائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے (اہلِ ہدایت) لوگوں کو حکومت وی تھی، اور جس دِین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پند کیا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے (نفع آخرت) کے لئے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل بامن کردے گا، بشر طیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قتم کا شرک نہ کریں۔'' (بیان القرآن)

جوفض اس خلافت کی اہلیت رکھتا ہو، اس کے لئے اس کے حصول کی خواہش مذموم نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ درجے کے فضل و کمال کو حاصل کرنے کی فطری خواہش ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ نجیبر میں بیاعلان فرمایا کہ:'' میں یہ جھنڈ اکل ایک ایسے مخص کو دُوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس سے محبت رکھتے ہیں۔'' تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہر شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"مَا أَحْبَبُتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، قَالَ: فَتَسَاوَرُتُ لَهَا رَجَاءً أَنُ ادَّعَى لَهَا، قَالَ: فَدَعَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. الحديث."

(صحیحمسلم ج:۲ ص:۲۷۹)

ترجمہ:...' میں نے اس دن کے سواا مارت کو کبھی نہیں چاہا، پس میں اپنے آپ کو نمایاں کر رہاتھا، اس اُمید پر کہ میں اس کے لئے بلا یا جاؤں۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کوطلب فر مایا اور وہ جھنڈ ااُن کوعنایت فر مایا۔''

ظاہر ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیخواہش کرنا کہ امارت کا حجنڈ اانہیں عنایت کیا جائے ، اس بشارت اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے تھا۔ شیخ محی الدین نو ویؓ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں :

"انما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته لله والفتح على يديه."

ترجمہ:...'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس دن امارت کی محبت وخواہش کرنا اس وجہ سے تھا کہ بیاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ومحب ومحب ہونے کی دلیل تھی ، اوراس مخص کے ہاتھ پر فتح ہونے والی تھی۔''

الغرض خلافت ِنبوت ایک غیر معمولی شرف، امتیاز اور مجموعہ نفضائل وفواضل ہے، جوحفزات اس کے اہل تھے اور انہیں اس کا پور ااطمینان تھا کہ وہ اس کے حقوق اِن شاء اللہ پورے طور پر اداکر سکیں گے، ان کے دِل میں اگر اس شرف وفضیلت کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتو اس کو'' خواہش اِقتد ار'' سے تعبیر کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ کارِ نبوت میں شرکت اور جارحہ نبوی بننے کی حرص کہلائے گی، مند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ فرماتے ہیں:

" أيامِ خلافت بقيه ايامِ نبوّت بوده است ـ گويا دراً يامِ نبوّت حضرت پيغا مبرصلی الله عليه وسلم نصريخا بربان مے فرمود، ودراً يامِ خلافت ساكت نشسة بدست وسراشاره مے فرمايد " (ازالة الحفاء ج:۱ ص:۲۵) ترجمه: " خلافت راشده كا دور، دورِ نبوّت كا بقيه تفا ـ گويا دورِ نبوّت ميں آنخضرت صلی الله عليه وسلم صراحناً ارشادات فرمات تھے، اور دورِ خلافت ميں خاموش بيٹھے ہاتھ اور سركا شارے ہے مجھاتے تھے۔" ان مقد مات كوا چھی طرح ذبن نشين كر لينے كے بعد اب اپ سوالات پرغور فرمايے: ان مقد مات كوا تھی رضی الله عنه كا گھر میں بیٹھ جانا:

قاضی ابوبکر بن العربی رحمه الله نے پہلا قاصمه ( کمرتو ژحادثه ) آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی رحلت کوقر اردیا ہے،اوراس سلسلے میں لکھا ہے کہ اس ہوش رُباسانحے کی وجہ سے حضرت علی رضی الله عنه گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے،حضرت عثمان رضی الله عنه پر سکتہ طاری ہوگیا تھا،اور حضرت عمر رضی الله عنه پرواز فکگی کی سی کیفیت طاری ہوگئے تھی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پوری عبارت سے واضح ہوجاتا ہے کہ اس قیامت خیز سانحے کے جو اُٹرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مرتب ہوئے، قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ ان اثرات کو ذِ کر کررہے ہیں،حضرت علی کرتم اللہ وجہہ پراس حادثے کا بیاثر ہواتھا کہ وہ گھر میں عزلت نشین ہوگئے تھے۔

آپ نے بہت ہے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کسی محبوب ترین شخصیت کی رحلت کے بعد جہان ان کے لئے تیرہ و تارہوجا تا ہے، ان کی طبیعت پر اِنقباض و افسر دگی طاری ہوجاتی ہے، اور دِل پر ایک ایک گرہ بیٹھ جاتی ہے جو کسی طرح نہیں کھلتی، ان کی طبیعت کسی سے ملنے یابات کرنے پر کسی طرح آ ما دہ نہیں ہوتی، وہ کسی قتم کا جزع فزع یا بے صبری کا اظہار نہیں کرتے ، لیکن طبیعت ایک بچھ جاتی ہے کہ مدتوں تک معمول پر نہیں آتی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی محبوب اس خطہ اُرضی پر نہیں ہوا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین سے بڑھ کرکوئی عاشق زار اس چثم فلک نے نہیں دیکھا، ہمیں تو ان اکا بر کے صبر و خل پر تعجب ہے کہ انہوں نے اس عشق و محبت کے باوجو دیے حادثہ عظیمہ کیسے برداشت کرلیا...! لیکن آپ اِنہیں عشاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے ...؟

راقم الحروف نے اپنے اکا برکود یکھا ہے کہ جب درسِ حدیث کے دوران آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے سانحۂ کبری کا باب شروع ہوتا تو آنکھوں سے اشک ہائے غم کی جھڑی لگ جاتی ، آوازگلوگیر ہوجاتی اور بسااوقات رونے کی بچکیوں سے گھگی بندھ جاتی ، جب اہلِ قلوب پر چودہ سوسال بعد بھی اس حادثۂ جان کاہ کا بیا اثر ہے تو جن عشاق کی آنکھوں کے سامنے بیسب پچھ بیت گیا، سوچنا جا ہے کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا...؟

> رفتم و از رفتن من عالمے ویران شد من مگر شمعم چوں رفتم برم برہم ساختم

خاتونِ جنت، جگرگوشۂ رسول حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللّہ عنہا، آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کے خادمِ خاص حضرت انس رضی اللّہ عنہ سے فرماتی تھیں: '' انس! تم نے کیے گوارا کرلیا کہتم آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم پرمٹی ڈالو!''<sup>(۱)</sup> (صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۱۳۱) اور مسندِ احمد کی روایت میں ہے: '' تم نے کیے گوارا کرلیا کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کو دُن کر کے خودلوٹ آؤ!''<sup>(۱)</sup>

(حياة الصحابه ج:٢ ص:٣٢٨)

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہوئی تو فر مایا: '' آہ! میری کمرٹوٹ گئی۔'' صحابہ فر ماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر مسجد میں پہنچے مگر کسی کوتو قع نہ تھی کہ وہ مسجد تک آسکیں گے۔ ''' (حیاۃ الصحابہ ج:۲ ص:۳۲۳)

<sup>(</sup>۱) عن أنس ..... فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس! اطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ (۲) وعند أحمد: قالت فاطمة رضى الله عنها: يا أنس! أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التراب ورجعتم.

<sup>(</sup>٣) سمعتم يقولون: مات محمد! فاشتد أبوبكر وهو يقول: واى انقطاع ظهرى! فما بلغ المسجد حتى ظنوا انه لم يبلغ.

اگرہم درد کی اس لذّت اور محبت کی اس کسک سے نا آ شنا ہیں، تو کیا ہم سے یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جن حضرات پریہ قیامت گزرگی تو ہم ان کومعذور ہی سمجھ لیں...!!

اور پھر حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے گھر میں بیٹھ جانے کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ جمعہ، جماعت اور دِینی ومعاشر تی حقوق وفرائض ہی کوچھوڑ بیٹھے تھے، شیخ محتِ الدین الخطیب رحمہ اللّٰہ حاشیہ العواصم میں لکھتے ہیں:

"وأضاف الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ح:۵ ش:۳۹) ان عليًّا لم ينقطع عن صلوة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه الى ذى القصة لما خرج الصديق شاهدً سيفه يريد قتال أهل الرّده."

ترجمہ:...' اور حافظ ابنِ کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ (ج:۵ ص:۳۹) میں اس پراتنا إضافہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کی إقتدا میں نماز پڑھنے کا سلسلہ ترکنہیں فر مایا تھا، نیز جب حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ مرتدین سے قال کرنے کے لئے تلوار سونت کر'' ذی القصہ'' تشریف لے گئو حضرت علی کرتم اللہ وجہ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے۔''

پس جب آپ سے نہ دِینی ومعاشرتی فرائض میں کوتا ہی ہوئی اور نہ نصرتِ صدیقِ اکبررضی اللہ عنہ میں ان سے کوئی اُ دنیٰ تخلّف ہواتو کیااس بناپر کہ شدّت ِنم کی وجہ سے ان پرخلوَت نشینی کا ذوق غالب آگیاتھا، آپ انہیں مور دِ اِلزام کھہرائیں گے...؟ ۲:...طلبِ میراث:

جہاں تک بار بارتر کہ مانگئے کاتعلق ہے، یہ مخص غلط نہی ہے، ایک بارصد بقی دور میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے تر کہ ضرور ما نگا تھا، اور بلا شبہ بیان کی اِجتہا دی رائے تھی ، جس میں وہ معذور تھے، اسے اپناحق سمجھ کر ما نگ رہے تھے،اس وقت نصِ نبوی:

"لًا نورث، ما تركناه صدقة!"

ترجمه:... ماری وراثت جاری نہیں ہوتی ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جا ئیں ، وہ صدقہ ہے!''

کایا توان کو علم نہیں ہوگایاممکن ہے کہ حادثہُ وصالِ نبوی کی وجہ ہے ان کو ذہول ہو، جس طرح اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آیت: "وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلّا دَسُولٌ" ہے ذہول ہو گیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بیآیت (دیگر آیات کے ساتھ) برسرِ منبر تلاوت فرمائی تو انہیں ایسامحسوں ہوا، گویا بیآیت آج ہی نازل ہوئی تھی۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) عن أبى بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا نورث، ما تركناه صدقة. متفق عليه. (مشكوة ص: ۵۵۰). (۲) "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ .... حتَّى فرغ من الآية ثم قال: فمن كان يعبد الله فان الله حيٍّ لَا يموت، ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات. فقال عمر: أو انها في كتاب الله? ما شعرت أنها في كتاب الله. (البداية والنهاية ج: ۵ ص: ۲۳۲) فقال عمر: هذه الآية في القرآن؟ والله! ما علمت أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. (أيضًا ج: ۵ ص: ۲۳۳، طبع دار الفكر، بيروت).

الغرض ان اکابر کاتر کہ طلب کرنا، نہ مال کی حرص کی بنا پر تھااور نہ بیٹا بت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اس ارشادِ نبوی سننے کے بعدانہوں نے دوبارہ بھی مطالبہ وُ ہرایا ہو، یا انہوں نے اس حدیث میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کوئی منازعت فر مائی ہو۔ قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں :

"وقال لفاطمة وعلى والعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة، فذكر الصحابة ذلك."

ترجمه:...''اور حضرت صدیق رضی الله عنه نے حضرات فاطمه علی اور عباس رضی الله عنهم سے فر مایا که: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ:'' ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو پچھ چھوڑ جا کیں ، وہ صدقه ہے!'' تب دیگر صحابہ ؓ نے بھی بیر حدیث ذکر کی ۔''

ال كحاشيه مين شخ محت الدين الخطيب رحمه الله لكصع بين:

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (ج:٢ ص:١٥٨) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا نورث، ما تركناه صدقة!" رواه عنه أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف والعباس بن عبدالمطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد."

ترجمہ:...' شیخ الاسلام ابنِ تیمیہ منہاج النة (ج:۲ ص:۱۵۸) میں لکھتے ہیں کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد کہ: '' ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے!'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل حضرات روایت کرتے ہیں: حضرات ابو بکر، عمر، عثان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبدالرحمٰن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب، اُزواجِ مطہرات اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اور ان حضرات کی احادیث صحاح ومسانید میں ثابت ہیں۔''

اس سے واضح ہے کہ حدیث: ''لَا نورٹ، ما تو کناہ صدقۃ!''کہ خود حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی الله عنها بھی روایت کرتے ہیں، اس لئے یا تو ان کو اس سے پہلے اس حدیث کاعلم نہیں ہوگا یا قتی طور پر ذہول ہوگیا ہوگا۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ اس حدیث کے منہوم میں پچھاشتہاہ ہوا ہو، اور وہ اس کو صرف منقو لات کے بارے میں سیجھتے ہوں، بہر حال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متنبہ کردینے کے بعد انہوں نے نہ اس حدیث میں کوئی جرح وقدح فرمائی، نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے منازعت کی ، بلکہ اپنے موقف سے دستبر دار ہوگئے۔ اور یہ ان مؤمنین قانتین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائر نہیں ہوتا۔ الغرض'' بار بار ترکہ ما گئے'' کی جونسبت ان اکا برکی طرف سوال میں گی گئے ہے، وہ صحیح نہیں۔ ایک بار انہوں نے مطالبہ ضرور کیا تھا، جس میں معذور سے مگر وضوح دلیل کے بعد انہوں نے حت کے ابتدائی دور خلافت میں گروضوح دلیل کے بعد انہوں نے حق کے آگے۔ سرسلیم خم کردیا۔ البتہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں یہ درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نو یہ کی تولیت ان کے سپر دکر دی جائے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آق لا اس میں پچھ تائل ہوا، سے درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نو یہ کی تولیت ان کے سپر دکر دی جائے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آق لا اس میں پچھ تائل ہوا، سے درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نو یہ کی تولیت ان کے سپر دکر دی جائے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آق لا اس میں پچھ تائل ہوا،

لیکن بعد میں ان کی رائے بھی یہی ہوئی ،اور بیاوقاف ان کی تحویل میں دے دیۓ گئے۔ بعد میں ان اوقاف کے انظامی اُمور میں ان کے درمیان منازعات کی نوبت آئی تو حضرت عباس رضی الله عنہ نے حضرت علیٰ کی شکایت کی (جس کا تذکرہ سوال سوم میں کیا گیا ہے ) ،اور حضرت عمر رضی الله عنہ سے بیدر خواست کی کہ بیاوقاف تقسیم کرکے دونوں کی الگ الگ تولیت میں دے دیۓ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیدر خواست مستر دفر مادی ۔ سیح بخاری میں مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ کی طویل روایت کی جگہ ذکر کی گئے ہے، "ہاب فرص المحمس" میں ان کی روایت کے متعلقہ الفاظ بیہ ہیں:

"ثُمَّ جِنُتُمَانِيُ تَكَلَّمَانِيُ وَكَلَّمُتُكُمَا وَاحِدَةً وَّأَمُوكُمَا وَاحِدَّ جِنْتَنِيُ يَا عَبَاسُ! تَسْأَلُنِيُ نَصِيْبَ مَنَ إِبُنِ أَخِيُكَ وَجَاءَنِيُ هَٰذَا يُويُدَ عَلِيًّا يُويُدُ نَصِيْبَ امُرَأَتِهٖ مِنُ أَبِيُهَا، فَقُلُتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورِث، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ!" فَلَمَّا بَدَا لِي أَنُ أَدُفَعُهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورِث، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ!" فَلَمَّا بَدَا لِي أَنُ أَدُفَعُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى انْ عَلَيْكُمَا عَهُدُ اللهِ وَمِيثَاقِهِ لِتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلُتَ فِيهَا مُنُدُ وَلَيْتُهَا، فَقُلُتُ مَا: إِذَفَعُهَا إِلَيْنَا، فَبِذَٰلِكَ دَفَعُتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى وَيَعَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُو، وَبِمَا عَمِلُتَ فِيهَا مُنُدُ وَلَيْهَا أَنُو مُنَاقِهِ لِتَعْمَلَانِ فِيهَا مُنُدُ وَلَيْهُا أَلَيْهُمَا وَلَيْهُا أَنُو مُنَا عَمُ اللهِ مَلُ دَفَعُتُهَا إِلَيْهُمَا وَلَيْهُ اللهُ مَلْ وَفَعُهَا إِلَيْنَا، فَيِذَلِكَ دَفَعُتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنشُدُكُمُ بِاللهِ هَلُ دَفَعُتُهَا إلَيْهِمَا وَلَيْهُا فَلَتُ اللهُ عَلَى وَعَبَّسٍ، فَقَالَ: أَنشُدُكُمُ بِاللهِ هَلُ دَفَعُتُهَا إِلَيْهِ مَلْ عَلَى وَعَبَّسٍ، فَقَالَ: أَنشُدكُمُ بِاللهِ هَلُ دَفَعُتُهَا إِلَيْهُمَا عَلَى وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنشُدكُمُ بِاللهِ هَلُ دَفَعُتُهَا إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلُ دَفَعِتُهَا إِلَيْكُمَا بِاللهِ هَلُ دَفَعِتُهَا إِلَيْكُمَا بِاللهِ عَلَى وَاللهِ اللّذِي مِنَا الرَّهُ مِنْ عَجَورُ لُكَ؟ فَواللهِ الْذِي مُ اللهِ عَلَى وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ:.. ' حضرت عمررضی اللہ عنہ نے فرمایا: پھرتم دونوں میرے پاس آئے درآ نحالیہ تہاری بات ایک تھی اور تہارا معاملہ ایک تھا، اے عباس! تم میرے پاس آئے ،تم مجھے اپ بھتیج (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے مال سے حصہ مانگ رہے تھے، اور بیصا حب، یعنی علیؓ اپنی بیوی کا حصہ ان کے والد کے مال سے مانگ رہے تھے۔ پس میں نے تم سے کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' ہماری وراشت جاری نہیں ہوتی، ہم جو پچھے چھوڑ جا ئیں، وہ صدقہ ہے!'' پھر میری رائے ہوئی کہ یہ اوقاف تہہارے ہر دکردیے جائیں، چنانچہ میں نے تم سے کہا کہ: اگرتم چا ہوتو میں تمہارے ہرد کئے دیتا ہوں مگرتم پر اللہ تعالیٰ کا عبد و میثاق ہوگا کہ تم ان میں وہی معاملہ کرو گے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا، جب سے یہ میری تو لیت میں آئے ہیں۔ تم نے کہا کہ: ٹھیک ہے، یہ آپ ہمارے ہرد کئے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ: میں کرد بچئے۔ چنانچہ ای شرط پر میں نے یہ اوقاف تمہارے ہرد کئے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فر مایا کہ: میں کہا تھی اللہ کی قسم دے کر یو چھتا ہوں، کیا میں نے ای شرط پر ان کے ہرد کے تھے یانہیں؟ سب نے کہا: جی ہاں!

یہ اوقاف ای شرط پرتمہاری تحویل میں دیئے تھے یانہیں؟ دونوں نے کہا: جی ہاں! ای شرط پردیئے تھے۔فر مایا:
ابتم مجھ سے اور فیصلہ چاہتے ہو (کہ دونوں کو الگ الگ حصہ تقسیم کر کے دے دُوں)، پس قسم ہے اس اللہ تعالیٰ
کی جس کے حکم سے زمین وآسان قائم ہیں! میں اس کے سواتمہارے درمیان کوئی فیصلہ ہیں کروں گا، اب اگر تم
ان اوقاف کی تولیت سے عاجز آگئے ہوتو میرے ہیر دکر دو، میں ان کے معاطے میں تمہاری کفایت کروں گا۔''

اس دوایت کے ابتدائی الفاظ سے بیوہ م ہوتا ہے کہ ان دونوں اکا برنے حضرت عمرضی اللہ عنہ سے پھر میراث کا مطالبہ کیا تھا، بگر سوال وجواب اوراس روایت کے مختلف بھر وں کو جمع کرنے کے بعد مراد واضح ہوجاتی ہے کہ اس مرتبہ ان کا مطالبہ ترکہ کا نہیں تھا، بلکہ ان کے نزدیک بھی بیہ حقیقت مسلم تھی کہ ان اراضی کی حیثیت وقف کی ہے، اور دقف میں میراث جارئ نہیں ہوتی، اس باران کا مطالبہ ترکہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کی تولیت ان کے سپر دکر دی جائے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو اقدان میں تأمل ہوا کہ مطالبہ ترکہ کا نہیں تھی میراث ہی نہ بچھ لی جائے، کیکن غور وفکر کے بعد ان حضرات کی درخواست کو آپ نے قبول فر مالیا اور بیا وقاف ان دونوں حضرات کے سپر دکر دیے گئے۔ پھر جس طرح انتظامی اُمور میں متولیانِ وقف میں اختلا ف رائے ہوجاتا ہے، ان کے درمیان بھی ہونے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چاتا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تھر فات مغلوب تھے، اس سے ان کو بیشتر تصرف ان اوقاف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا چاتا تھا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے توریا کہ خور سے مطالبہ کیا کہ ان اوقاف کو تقسیم کر کے ہرا یک کا زیر تصرف حسالگ شکا یہ بید ہوئی اور انہوں نے دوبارہ حضرت عمرضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا کہ ان اوقاف کو تقسیم کر کے ہرا یک کا زیر تصرف حسالگ کر دیا جائے، مگر حضرت عمر نے یہ مطالبہ تھا ہوئی دائے سے دونوں اس کا انتظام چلاؤ ، ورنہ جھے والہی کر دیا جائے، مگر حضرت عمر نے ایک انتظام کو لوگ ورنہ جھے والہی کر دوبا میں کو دبی اس کا انتظام کو لوگ والیاں۔

اورعلی سبیل التنزل بیفرض کرلیا جائے کہ بید حضرات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھی پہلی بارطلبِ ترکہ ہی کے لئے آئے تھے، تب بھی ان کے موقف پر کوئی علمی اِشکال نہیں، اور نہ ان پر مال ودولت کی حرص کا اِلزام عائد کرنا ہی دُرست ہے، بلکہ یوں کہا جائے گاکہ ان کوحدیث کی تاویل میں اختلاف تھا، جیسا کہ بخاری شریف کے حاشیہ میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔

شرح اس کی بیہ کہ حدیث: ''لَا نُورِ نُ ، مَا تَو کُنُاهُ صَدَقَةً! ''توان کِنزدیک مسلّم تھی ،گروہ اس کوصرف منقولات کے جن میں سبجھتے تھے، حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے اس کومنقولات وغیر منقولات سب کے جن میں عام قرار دیا ، بلاشبہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے حدیث کا جومطلب سمجھا ، و بی تھے تھا۔ لیکن جب تک ان حضرات کواس مفہوم پرشر رِح صدر نہ ہوجا تا ، ان کو إختلاف کرنے کا حق حاصل تھا ، اس کی نظیر مانعین زکو ہ کے بارے میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہ ماکامشہور مناظرہ ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اللہ عنہ ہے اربار کہتے تھے :

"كَيُفَ تُقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ أَنُ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنُ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفُسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ."

(صحح بخارى ج: اص: ۱۸۸) ترجمہ:..'' آپان لوگوں سے کیسے قبال کرسکتے ہیں جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:
مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قبال کروں ، یہاں تک کہ وہ'' لا اللہ إلاَّ اللہ'' کے قائل ہوجا ئیں ، پس جوشخص
اس کلمے کا قائل ہو گیا ، اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی ، مگر حق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ
تعالیٰ کے ذہے ہے۔''

یبال حفرت عمر رضی الله عنه کوایک حدیث کامفہوم سیجھنے میں دِقت پیش آرہی ہے، اور وہ حفرت صدیق رضی الله عنہ کے موقف کوخلاف حدیث سیجھ کران سے بحث واختلاف کرتے ہیں، تا آ نکہ الله تعالیٰ نے ان پر بھی اِرشادِ نبوی کا وہ مفہوم کھول دیا جو حضرت صدیق اِ کبر پر کھلا تھا۔ جب تک آئییں شرح صدر نہیں ہواانہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ سے نہ صرف اختلاف کیا، بلکہ بحث و مناظرہ تک نوبت پنچی گھیک ای طرح ان حضرات کو بھی حدیث: " لَا نُورِ کُ، مَا تَوَ کُناهُ صَدَقَةً !" میں جب تک شرح صدر نہیں ہوا کہ اس کا مفہوم وہی ہے جو حضرت صدیق الله عنہ نے سمجھا، تب تک ان کو اِختلاف کا حق تھا، اور ان کا مطالبہ ان کے این اور ان کو مطابق بجااور دُرست تھا۔ لیکن بعد میں ان کو بھی حضرت عمر رضی الله عنہ کی طرح شرح صدر ہوگیا، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے موقف کو جج اور دُرست تعلیم کر لیا، جس کی واضح دلیل ہیے کہ حضرت علی کرتم الله و جہہ نے اپنے دورِ خطافت میں ان اوقاف کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں فرمائی، بلکہ ان کی جو حیثیت حضرت صدیق اکبر رضی الله عنہ متعین کر گئے تھے، خطافت میں ان اوقاف کی حیثیت تبدیل کرنے سے خلافت میں ان کو کو خیز مانع نہ ہوئی۔ تبدیل کرنے سے انہیں کوئی چیز مانع نہ ہوئی۔

خلاصہ بید کہ مطالبہ مرز کہ ان حضرات کی طرف ہے ایک بار ہوا، بار بار نہیں، اوراس کو مال و دولت کی حرص ہے تعبیر کرناکس طرح بھی زیبانہیں، اس کو اِجتہادی رائے کہہ سکتے ہیں، اوراگروہ اس ہے رُجوع نہ بھی کرتے تب بھی لائقِ ملامت نہ تھے، اب جبکہ انہوں نے اس ہے رُجوع بھی کرلیا تو بیان کی بے نسی ولٹہیت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے، اس کے بعد بھی ان حضرات پرلب کشائی کرنانقص علم کے علاوہ نقص اِیمان کی بھی دلیل ہے۔

#### س:..حضرت على اورحضرت عباس رضى الله عنهما كى بالهمى منازعت:

حوالے سے بیالفاظ نقل کئے گئے ہیں،اس کتاب میں خودموصوف نے جوجواب دیا ہے،اسے بھی نظرانداز کردیا گیا۔ابو بکر بن العربی رحمہاللّد' العواصم''میں حضرت عباس رضی اللّٰہ عنہ کے ان الفاظ کوفقل کر کے لکھتے ہیں:

"قلنا: اما قول العباس لعلى، فقول الأب للابن، وذلك على الرأس محمول، وفي سبيل المغفرة مبذول، وبين الكبار والصغار، فكيف الآباء والأبناء، مغفور موصول."

(ص: ١٩٣٠ طبع: ييروت)

ترجمہ:..'' ہم کہتے ہیں کہ حضرت علیؓ کے بارے میں حضرت عباسؓ کے الفاظ ، بیٹے کے حق میں باپ کے الفاظ ہیں ، جوسرآ تکھوں پررکھے جاتے ہیں ، اور سبیل مغفرت میں صرف کئے جاتے ہیں ، بڑے اگر چھوٹوں کے الفاظ ہیں ، جوسرآ تکھوں پررکھے جاتے ہیں ، اور سبیل مغفرت اور صلد رحمی پرمحمول کیا جاتا ہے ، چہ جائیکہ باپ کے حق میں ۔'' کے الفاظ مٹے کے حق میں ۔''

اور العواصم "بى كے حاشيه ميں فتح البارى (ج:١ ص:١٢٥) كے حوالے سے لكھا ہے:

"قال الحافظ ولم أر في شيء من الطرق أنه صدر من على في حق العباس شيء بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل "استبا" واستصواب المازري صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث، وقال: لعل بعض الرواة وهم فيها، وان كانت محفوظة، فأجود ما تحمل عليه ان العباس قالها دلالًا على على، لأنه كان عنده بمنزلة الولد، فأراد ردعه عما يعتقد انه مخطئي فيه."

ترجمہ:...' حافظ ابن حجرِ فرماتے ہیں کہ کسی روایت میں میری نظر سے یہ ہیں گزرا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ کہا گیا ہو، بخلاف اس کے جوعقیل کی روایت میں ''استبا'' کے لفظ سے مجھا جاتا ہے، اور مازرگ نے ان راویوں کے طرز عمل کو دُرست قرار دیا ہے جھوں نے اس حدیث میں ان الفاظ کے ذکر کو حذف کر دیا ہے۔ مازرگ کہتے ہیں: عالبًا کسی راوی کو وہم ہوا ہے اور اس نے غلطی سے یہ الفاظ کے ذکر کو حذف کر دیا ہے۔ مازرگ کہتے ہیں: عالبًا کسی راوی کو وہم ہوا ہے اور اس نے غلطی سے یہ الفاظ کو خریت علی رضی اللہ عنہ پر ناز کی بنا پر کہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ افلا دکھڑے علی رضی اللہ عنہ کی دور الفاظ میں ان کو ایسی چیز سے رو کنا چا ہا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ غلطی پر ہیں۔'' حضرت عبارت سے مندر جوذیل اُمور منتج ہوگئے:

اوّل:...حضرت علی رضی اللّه عنه کی جانب سے حضرت عباس رضی اللّه عنه کے حق میں کوئی نامناسب لفظ سرز دنہیں ہوا ، اور عقیل کی روایت میں'' استبا'' کے لفظ سے جواس کا وہم ہوتا ہے ، وہ صحیح نہیں ۔ دوم:... حفرت عباس رضی اللہ عنہ کے جو الفاظ حفرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نقل کئے گئے ہیں، ان میں بھی راویوں کا اختلاف ہے، بعض ان کونقل کرتے ہیں اور بعض نقل نہیں کرتے ۔ حافظ ، مازر کی گے حوالے سے ان راویوں کی تصویب کرتے ہیں۔ جضوں نے بیالفاظ نقل نہیں کئے ، جن راویوں نے نقل کئے ہیں، ان کا تخطیہ سرتے ہیں اور اسے کسی راوی کا وہم قرار دیتے ہیں۔ سوم:... بالفرض بیالفاظ محفوظ بھی ہوں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حیثیت چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹے کی ہے، اور والدین، اولا دیے حق میں اگر اَزراوعتا ب ایسے الفاظ استعال کریں تو ان کو ہزرگانہ ناز پرمحمول کیا جاتا ہے، نہ کوئی عقل مند اِن الفاظ کو ان کی حقیقت پرمحمول کیا کرتا ہے اور نہ والدین سے ایسے الفاظ کے صدور کولائق ملامت تصوّر کیا جاتا ہے، اس لئے حضرت عباس کے حیات کے بیالفاظ ہزرگانہ ناز پرمحمول ہیں۔

تمہیری نکات ہیں حضرت موئی علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کوموئی علیہ السلام کے واقعے سے بھی زیادہ علین ہے؟ اگر حضرت موئی علیہ السلام کے اس عثاب وغضب سے ان کے مقام و مرتبے پرکوئی حرف نہیں آتا، تواگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کے حق میں اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے پچھ الفاظ استعال کر لئے تو ان پر .. نعوذ باللہ! شم نعوذ باللہ! ... اخلاقی پستی کا فتو کی صادر کر ڈالنا، میں نہیں سمجھتا کہ مرتبے کے لحاظ سے پچھ الفاظ استعال کر لئے تو ان پر .. نعوذ باللہ! شم نعوذ باللہ! ... اخلاقی پستی کا فتو کی صادر کر ڈالنا، میں نہیں سمجھتا کہ دین وایمان یا عقل و دائش کا کون سا تقاضا ہے؟ بلاشبہ گالی گلوچ شرفاء کا وطیر نہیں، مگر یہاں نہ تو بازاری گالیاں دی گئی تھیں ، اور نہ کئی غیر کے ساتھ سخت کلامی کی گئی تھی ، کیا اپنی اولا دکوسخت الفاظ میں عتاب کرنا بھی وطیر ہُ شرفاء سے خارج ہے؟ اور پھر صدیث میں آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کی یہ دُعا وارد ہے:

"اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَتَّخِذُ عِنْدَكَ عَهُدًا لَّنُ تُخُلِفَنِيهِ، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَى الْمُؤْمِنِينَ آذَيُتُهُ، شَتَمُتُهُ، لَعَنْتُهُ، خَلَدُتُهُ، فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَوْةً وَّزُكُوةً وَّقُرُبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." شَتَمُتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدُتُهُ، فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَوْةً وَّزَكُوةً وَقُرُبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." شَتَمُتُهُ، لَعَنْتُهُ، جَلَدُتُهُ، فَاجْعَلُهَا لَهُ صَلَوْةً وَزَكُوةً وَقُرُبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ." شَتَمُتُهُ، كَا تُعَنِّمُهُ بَهَا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. " شَعَمَلُهُ اللّٰهُ مَا إِلَيْكَ مَنْ اللّٰهُ مَا إِلَيْكَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا يَا عَنْ اللّٰهُ مَا يَعْ مَ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مَا إِلَيْكَ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ مَا يُعْمُلُونَا لَكُ عَلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰمَا اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا يَعْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهَ اللّٰهُ اللّٰعُولُولُهُ اللّٰهُ عَلَالًا اللّٰهُ الل

ترجمہ:...' اے اللہ! میں آپ ہے ایک عہد لینا چاہتا ہوں ، آپ میرے تق میں اس کو ضرور پورا کرد بچئے ، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو میں نے ستایا ہو، اسے کوئی نامناسب لفظ کہا ہو، اس کرد بچئے ، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو میں نے ستایا ہو، اسے کوئی نامناسب لفظ کہا ہو، اس کی پرلعنت کی ہو، اس کو مارا ہو، آپ اس کو اس شخص کے تق میں رحمت و پاکیزگی اور قربت کا ذریعہ بناد بچئے کہ اس کی بدولت اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطافر مائیں۔''

ال حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنی طرف سب وشتم کی نسبت فرمائی ہے، جس سے مرادیہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے حق میں مبری زبان سے ایسالفظ نکل گیا ہو جس کا وہ مستحق نہیں تو آپ اس کو اس کے لئے رحمت وقربت کا ذریعہ بنادیجئے۔کیااس کا ترجمہ ''گالی گلوچ'' کرکے ۔ نعوذ باللہ!…آپ صلی الله علیہ وسلم پر بھی اخلاقی پستی کی تہمت دھری جائے گی؟ اور اسے وطیر وُ شرفاء کے خلاف کہا جائے گا…؟ حق تعالی شانہ بخن فہمی اور مرتبہ شناسی کی دولت سے کسی مسلمان کومحروم نہ فرمائے۔

#### ۴:...لاهی کی حکومت:

حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں:''اَنُتَ وَ اللهِ بَعُدَ ثَلَثٍ عَبُدُ الْعَصَا۔'' ( بخدا! تم تین دن بعد محکوم ہوگے ) صحیح بخاری (ج:۲ ص:۲۳۹) کے حاشیہ میں'' عبدالعصا'' کے تحت لکھاہے:

"كناية عن صيرورته تابعًا لغيره، كذا في التوشيح. قال في الفتح: والمعنى: انه يموت بعد ثلث وتصير أنت مأمورًا عليك وهذا من قوة فراسة العباس."

ترجمہ:...' بیاس سے کنا بیہ ہے کہ وہ دُوسروں کے تابع ہوں گے۔ توشیح میں ای طرح ہے۔ حافظ ُ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ: مراد بیہ ہے کہ تین دن بعد آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کا وصال ہوجائے گا، اور تم پر دُوسروں کی امارت ہوگی، اور بید صفرت عباس رضی اللّه عنہ کی قوت ِ فراست تھی۔''

خلاصہ بیرکہ'' عبدالعصا''جس کا ترجمہ، ترجمہ نگارنے'' لاٹھی کی حکومت'' کیا ہے، مراداس سے بیہ ہے کہتم محکوم ہوگے،اور تمہاری حیثیت عام رعایا کی ہی ہوگی۔

یبال بیوض کردینا ضروری ہے کہ کنائی الفاظ میں لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا، اور اگر کہیں لفظی ترجمہ تھسیٹ دیا جائے تو مضمون بھونڈ ابن جاتا ہے، اور قائل کی اصل مراد نظروں سے اوجھل ہوجاتی ہے۔ مثلاً: عربوں میں "فلان کثیر الر ماد"کالفظ شخاوت سے کنابیہ ہے، اگر اس کالفظی ترجمہ تھسیٹ دیا جائے کہ: "فلال کے گھر را کھ کے ڈھیر ہیں' تو جوشخص اصل مراد سے واقف نہیں، وہ را کھ کے ڈھیر تلی آئے گا، اور اسے یہ نقرہ مدح کے بجائے ندمت کا آئینہ دارنظر آئے گا… بہی حال…" عبدالعصا" کا بھی سمجھنا چاہئے۔ کرنے والے نے اس کالفظی ترجمہ کرڈالا، اور عام قارئین چونکہ عرب کے محاورات اور لفظ کی اس کنائی مراد سے واقف نہیں، اس لئے انہیں لاٹھیوں کی بارش کے سوا کچھنظر نہیں آئے گا۔

ایک صدیث میں آتاہے:

"لَا تَرُفَعُ عَصَاكَ عَنُ أَهُلِكَ." (مجمع بحار الأنوار ج: ٣ ص: ٢١٠) ترجمه:..." اپنے گھروالول ہے بھی لائھی ہٹا کرنہ رکھو۔"

مجمع البحاريين اس كى شرح مين لكھتے ہيں:

"اي لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله تعالى، يقال: "شق العصا"، أي فارق الجماعة، ولم يرد الضرب بالعصا، وللكنه مثل ..... ليس المراد بالعصا المعروفة، بل أراد الأدب، وذا حاصل بغير الضرب."

رج:۳ ص: ۱۱۰، طبع مجلس دائرة المعادف العثمانية، دځن هند) ترجمه:...' یعنی ان کی تأدیب اوران کوالله تعالیٰ کی طاعت پرجمع کرنے کا کام بھی نہ چھوڑ و،محاورے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں نے'' لاٹھی چیرڈالی'' یعنی جماعت سے الگ ہوگیا۔ یہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد لاتھی سے مارنانہیں، بلکہ بیدایک ضرب المثل ہے ..... یہاں عصا سے معروف لاتھی مرادنہیں، بلکہ ادب سکھانا مراد ہے اور بیرمارنے پیٹنے کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔''

ای طرح'' عبدالعصا'' میں بھی معروف معنول میں لاٹھی مرادنہیں ، نہ لاٹھی کی حکومت کا یہ مطلب ہے کہ وہ حکومت لاٹھیوں سے قائم ہوگی یا قائم رکھی جائے گی ، بلکہ خود حکومت و اِقتدار ہی کو'' لاٹھی'' سے تعبیر کیا گیا ہے ، اور مطلب یہ ہے کہ تم وُ وسروں کی حکومت کے ماتحت ہوگے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز وخویش اور آپ کے پروردہ تھے ، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خزیز موجو ایس سے بہت کہ میں معروت علی معروت علی میں معروت علی ایک طرح سے شہزاد سے کی تھی (اگریہ تعبیر سوءاد ب نہ ہو )،حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو جو بچھ کہدر ہے ہیں وہ یہ ہے کہ تین دن بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایۂ عاطفت اُٹھتا محسوس ہور ہا ہے ، اس کے بعد تہاری حیثیت ، ملت اسلامیہ کے عام افراد کی تی ہوگی۔

۵: .. حضرت عباسٌ كامشوره:

قاضی ابو بکرر حمد الله کی کتاب ' العواصم من القواصم ' میں حضرت عباس رضی الله عند کے الفاظ اس طرح نقل کے گئے ہیں:

''اذھب بنیا اللی دسول الله صلی الله علیه و سلم فلنساله: فیمن یکون هذا الأمو

بعدہ، فبان کان فینا، علمنا ذلک، و إن کان فی غیر نا، علمنا فأو صیٰ بنا" (ص: ۱۲۱ طبع: بیروت)

ترجمہ:...' چلوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں چلیں، آپ سے دریافت کریں کہ آپ کے

بعدیداً مرِخلافت کس کے پاس ہوگا؟ پس اگر ہمارے پاس ہواتو ہمیں معلوم ہوجائے گا، اور اگر کسی دوسرے کے

پاس ہوا، تب بھی ہمیں معلوم ہوجائے گا، اس صورت میں آپ ہمارے تی میں وصیت فرمادیں گے۔''

اوریہ بعینہ صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۱۳۹ کے الفاظ ہیں، آپ نے اوّل تو ان الفاظ کا ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا، معلوم نہیں کہ یہ

اوریہ بعینہ صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۱۳۹ کے الفاظ ہیں، آپ نے اوّل تو ان الفاظ کا ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا، معلوم نہیں کہ یہ

ترجمہ جناب نے خود کیا ہے، یا کسی اور کا ترجمہ نقل کیا ہے۔ دوم :... بیہ کہ اہلِ علم آج تک صحیح بخاری پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، مگر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے الفاظ میں ان کو بھی اِشکال پیش نہیں آیا۔خود قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ اس روایت کوفقل کر کے لکھتے ہیں :

"رأى العباس عندى أصح وأقرب الى الآخرة، والتصريح بالتحقيق، وهذا يبطل قول مدعى الإشارة باستخلاف على، فكيف ان يدعى فيه نصد" (ص:۲۲۱ طبع: بيروت) ترجمه: " حضرت عباس رضى الله عنه كل رائے مير كنزد يك زياده صحح اور آخرت كنياده قريب بهداوراس ميں تحقيق كى تصريح ہواوراس سے ان لوگوں كا قول باطل ہوجا تا ہے جودعوىٰ كرتے ہيں كه آپ صلى الله عليه وسلم في حضرت على رضى الله عنه كے خليفه بنائے جانے كا اشاره فرما يا تھا، چه جائيكه اس باب ميں نص كا دعوىٰ كيا جائے۔"

انصاف فرمائيًّ! كهجس رائے كوابو بكر بن العربي رحمه الله زيادہ صحيح اوراً قرب الى الآخرة فرمار ہے ہيں،آپ انہى كى كتاب

ے حوالے سے اسے'' خلافت کی فکر پڑنے'' ہے تعبیر کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کومور دِ اِلزام کھہرار ہے ہیں۔

اورآپ کا بیخیال بھی آپ کاحسنِ طن ہے کہ: '' نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی بیاری اور وفات کا صدمہ اگر غالب ہوتا تو بہ خیالات اور بیکارروائیاں کہاں ہوتیں''۔خودآپ نے جوروایت نقل کی ہے، اس میں تصریح ہے کہ حضرت عباس رضی اللّه عنہ نے بہ اندازہ لگایا تھا کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی صحت مابوی کی حد میں داخل ہوچک ہے، اور آپ صلی اللّه علیہ وسلم اپنے خدام کو دائی مفارقت دینے والے ہیں، عین اس حالت میں اگر کوئی شخص یہ جاہتا ہے کہ جواُ موراختلاف و نزاع اوراُ مت کے شقاق و افتر اق کا موجب ہو سکتے ہیں، ان کا تصفیہ خود آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم ہی ہے کہ ایمان مناسب ہے، تا کہ بعد میں شورش وفتنہ نہ ہو، و آپ کا خیال سے کہ وہ بڑا ہی سنگ دِل ہے، اس کو ذرا بھی آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے تعلق و محبت ہے، نہ اسے آپ صلی اللّه علیہ وسلم کی بیاری کا صدمہ ہے، اور نہ وفات کاغم ہے ۔۔۔ آپ ہی فرمائیں کہ کیا یہ صحتہ دانہ طرز فکر ہے؟

آپومعلوم ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ... بنوہاشم ... کے بزرگ ترین فرد تھ،
اور یہ بھی آپ کومعلوم ہے کہ خاندان کے بزرگوں کوایسے موقعوں پرآئندہ پیش آنے والے واقعات کا ہولنا ک منظر پریشان کیا کرتا ہے،
اگر کسی اُلبجھن کا اندیشہ ہوتو وہ وفات پانے والے شخص کی زندگی ہی میں اس کاحل نکالنے کی تدبیر کیا کرتے ہیں۔ بیر وزم ہے وہ
واقعات ہیں جن ہے کم وہیش ہرشخص واقف ہے، ایسے موقعوں پر اس قتم کے سردوگرم چشیدہ بزرگوں کی راہنمائی کوان کے حسنِ تدبراور
دُوراندیشی پرمحمول کیا جاتا ہے، اور کسی معاشرے میں ان کے اس بزرگانہ مشورے کو سنگد کی پرمحمول نہیں کیا جاتا ، اور نہ کسی ذہن میں یہ
وسوسہ آتا ہے کہ ان بڑے بوڑھوں کومرحوم سے کوئی تعلق نہیں، مرنے والا مرر ہاہے ، ان کوالی باتوں کی فکر پڑی ہے۔

مخصرت سلی اللہ علیہ وسلم جب دُنیا ہے تشریف کے جارہے ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رائے پر آمادہ کر رہی تھی کہ استخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جب دُنیا ہے تشریف لے جارہے ہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی جائینی کا مسئلہ خدانخواستہ کوئی پیچیدہ صورت اختیار نہ کر لے ، اس لئے اس کا تصفیہ خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ ہوجائے تو بہتر ہے ۔ اور ان کا بیا ندیشہ مضل ایک تو ہماتی مفروضہ ہیں تھا، بلکہ بعد میں بیواقعہ بن کرسا منے آیا، اور بیتو حق تعالیٰ شانہ کی عنایت خاصہ تھی کہ یہ نزاع فوراً دَب گیا، ورنہ خدانخواستہ بیطول پکڑ جاتا تو سوچئے کہ اس اُمت کا کیا بنتا؟ اب اگر عین مایوی کی حالت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی فہم وفراست سے بیمشورہ دیا کہ بیقصہ خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں طے ہوجانا چاہئے ، تو فرما ہے کہ انہوں نے کیا گرا کیا ۔ ...؟

اُوپر میں نے جسعنایت ِخداوندی کا ذکر کیا ہے، غالبًا ای کی طرف آنخضرت صلی اللّٰه علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی:''یَأْبَی اللّهُ وَ الْمُوْمِنُونَ إِلّا اَبَابَکُو!'' میں اشارہ فر مایا تھا، چنانچہ:

"عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ: قَالَ لِيُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: أَدُعِي لِيُ أَبَابَكُرٍ أَبَاكَ وَأَخَاكَ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّى أَخَافُ أَنُ يَّتَمَنَّى مُتَمَنِّ وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوُلَى، وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلّا أَبَابَكُرِ!"

(مَسِيحِ مَعْمَ جَ: ٣ ص: ٢٢٣) ترجمہ:..' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں مجھ سے فر مایا کہ: میرے پاس اپنے باپ ابو بکر کواور اپنے بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ایک تحریر لکھ وُ وں ،
کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے ، اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں سب سے بڑھ کرخلافت کا مستحق ہوں ، وُ وسرانہیں ۔ حالا نکہ اللہ تعالی اور اہلِ ایمان ابو بکر کے سواسی اور کا اِ ذکار کرتے ہیں ۔'' صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے:

"لَقَـٰدُ هَـمَـمُـتُ أَوُ أَرَدُتُ أَنُ أُرُسِلَ إلى أَبِى بَكْرٍ وَّابُنَهُ فَأَعُهَدَ أَنُ يَّقُولَ الْقَائِلُونَ أَوُ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ ثُمَّ قُلُتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدُفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أَوُ يَدُفَعَ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ."

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۲۷۱)

ترجمہ:...'' میرا إرادہ ہوا تھا كہ میں ابوبكر اور ان كے صاحبز ادے كو بلا بھيجوں اور تحرير لكھوا دُوں، كيونكہ مجھے انديشہ ہے كہ كہنے والے كہيں گے اور تمنا كرنے والے تمنا كريں گے، ليكن پھر ميں نے كہا الله تعالى (ابوبكر محصوا كسواكسى دُوسرے كا) انكاركريں گے، اور مسلمان مدافعت كريں گے۔ يا پيفر مايا كہ اللہ تعالى مدافعت فرمائيں گے اور ابل اسلام انكاركرويں گے۔''

اس حدیث سے بیبھی معلوم ہوا کہ جس نزاع واختلاف کا اندیشہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو لاحق تھا، اور جس کا وہ تصفیہ کرالینا چاہتے تھے، اس اندیشے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک بھی خالی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے تھے کہ اس کا تحریری تصفیہ کر ہی ویا جائے ، لیکن پھر آپ نے حق تعالیٰ شانۂ کی رحمت وعنایت اور اہلِ اسلام کے فہم وبصیرت پر اعتماد کرتے ہوئے اس معاطے کو خدا تعالیٰ کے سپر دفر ما دیا کہ اِن شاء اللہ! اِس کے لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی کا انتخاب ہوگا، اور اِختلاف و نزاع کی کوئی نا گفتہ بہصورت اِن شاء اللہ پیش نہیں آئے گی۔

الغرض حفرت عباس رضی اللہ عنہ کا یہ بزرگا نہ مشورہ نہایت صائب اور مخلصا نہ تھا اور اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کی صفائی یا معذرت کی ضرورت لاحق ہو۔ رہا حفرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیار شاد کیا گرخلافت ہمارے سواکسی اور صاحب کو ملے گی تو آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو ہمارے بارے میں وصیت فرمادیں گے، یہ بھی محض اپنے مفادات کا تحفظ نہیں (حبیبا کہ سوال میں کہا گیا ہے) بلکہ بیا لیک دقیق حکمت پر بہنی ہے۔ وہ بیا کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کی عزت و تو قیر در حقیقت آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت وعظمت اور عزّت و تو قیر کا ایک شعبہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں، کہیں حضرات خالفائے راشدین کے بارے میں، کہیں حضرات انصار کے بارے میں، کہیں حضرات المومنین کے بارے میں اور کھیں حضرات خالفائے راشدین کے بارے میں، کہیں حضرات انصار کے بارے میں، کہیں حضرات المومنین کے بارے میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہی کھیں۔ کوشور ہی وصیت کا منشا ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مضور ہی وصیت کا منشا ہے کہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم

کے آعز ہوا قارب کونہ ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت و تو قیر کے بارے میں خصوصی وصیت فر ما جا کیں، تا کہ خلافت بلافصل سے ان کی محرومی کوان کے نقص اور نااہلیت پرمحمول نہ کیا جائے اور لوگ ان پرطعن وشنیع کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جفاو بے مرق تی کے مرتکب نہ ہوں، پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کوفکر اپنے مفادات کی نہیں، بلکہ ان لوگوں کے دِین وایمان کی ہے جواپنی خام عقلی سے ان کی خلافت سے محرومی کوان پرلب کشائی کا بہانہ بنالیں۔

اوراگریمی فرض کرلیا جائے کہ وہ خلافت ہے محروی کی صورت میں اپنے خاندان کے مفاد کے تحفظ کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کرانا چاہتے تھے، تب بھی سو چنا چاہئے کہ آخر وہ کس کا خاندان ہے؟ کیا خانوادہ نبوت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کلمہ خیر کہلا نا جرم ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عندا پنے ذاتی مفاد کا تحفظ نہیں کر رہے (حالانکہ عقلاً وشرعاً یہ بھی قابلِ اعتراض نہیں ) وہ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے بارے میں کلمہ خیر کہلا نا چاہتے ہیں، کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک مسلمان کی نظر میں اس لائق بھی نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی کلمہ خیراً مت کو ارشاد فر ما کمیں؟ اور جو شخص ایسا خیال بھی دِل میں لائے تو اسے طعن وشنیع کا نشانہ بنالیا جائے؟ ان اللہ و إنا إلیه د اجعون!

کیاای مرض الوفات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ... تکلیف کی شدّت کے باوجود ... حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۲) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۲) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۳) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ ... اگر کسی نیک نفس کے وِل میں خیال آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانِ نبوت کے بارے میں بھی کوئی وصیت فرمادیں تواس کوخود غرضی پرمحمول کرنا کیا صحیح طرزِ فکر ہے ... ؟ علیہ وسلم خاندانِ نبوت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، اُمہات المؤمنین یُسے فرماتے ہے:

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبًا رأسه بخرقة، فصعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن على بنفسه وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذًا من الناس خليلًا لاتخذت أبابكر خليلًا، وللسكن خلة الإسلام أفضل سدوا عنى كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر ...... وفي قوله عليه السلام: سدوا عنى كل خوخة، يعنى الأبواب الصغار إلى المسجد غير خوخة أبي بكر إشارة إلى الخلافة أي ليخوج منها إلى الصلاة بالمسلمين. (البداية والنهاية ج: ۵ ص: ۲۳۰، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موضه ..... فجلس على المنبر ..... ثم قال: يا معشر المهاجرين! النكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد وإنهم عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٢٩). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه الذي مات فيه ..... فجلس على المنبر فذكر الخطبة وذكر فيها الوصايا بالأنصار. (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٣٠).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم ...إلخ. (البداية والنهاية ج: ٥ ص:٢٣٨).

"إِنَّ أَمُرَكُنَّ لَمِمَّا يَهُمُّنِيُ مِنُ بَعُدِى وَلَنُ يَّصُبِرَ عَلَيُكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِيُقُونَ." (ترمذى ج: ۲ ص: ۲۱ مناقب عبدالرحمٰن بن عوف، مستدرك حاكم ج: ۳ ص: ۲۱ موارد الظمآن ص: ۵۳۷ مشكوة ص: ۵۱۷)

ترجمہ:...' ہے شک میرے بعدتمہاری حالت مجھے فکر مند کر رہی ہے، اور تمہارے (اخراجات برداشت کرنے) پرصبرنہیں کریں گے مگر صابرا ورصدیق لوگ۔''

الغرض زندگی سے مایوی کی حالت میں مرنے والے کے متعلقین کے بارے میں فکر مندی ایک طبعی اُ مرہ ،خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ... تو کل علی اللہ اور تعلق مع اللہ کے سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود ... اپنے بعد اپنے متعلقین کے بارے میں فکر مند ہوئے ، ای کاعکس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک پر پڑااور ان کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان کے بارے میں بھی کچھارشا وفر ما جائیں۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہلِ قرابت کے بارے میں بھی بڑی تاکیدی وصیتیں فرمائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرات وصا حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنین کوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ قرابت کی رعایت کا بہت ہی اہتمام تھا، جس کے بشار واقعات پیش نظر ہیں، یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنه کا ایک فقرہ نقل کرتا ہوں جے'' العواصم'' صفحہ: ۴۸ کے حاشیہ میں شیخ محبّ الدین الخطیب رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے حوالے سے قال کیا ہے:

"وَالَّـذِى نَـفُسِى بِيَدِه! لَقِرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَى أَنُ أَصِلَ مِنُ قَرَابَتِى ـ " قَرَابَتِى ـ "

ترجمہ:..''اس ذات کی تئم جس کے قبضے میں میری جان ہے! البتہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللِ قرابت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔'' اہلِ قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے اہلِ قرابت کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے۔'' بلا شبہ ایک مؤمن مخلص کا یہی ایمانی جذبہ ہونا جا ہے ، کیونکہ بیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومحبت کی نمایاں علامت

ہے،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادگرامی ہے:

"أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغُذُوكُمُ بِهِ مِنُ نِعَمِهِ وَأَحِبُّوْنِيُ بِحُبِّ اللهِ وَأَحِبُّوُا أَهُلَ بَيْتِي بِحُبِّي."

(تومذي ج: ٢ ص: ٢٢٠ واللفظ لهُ، حاكم ج: ٣ ص: ٥٠ اعن ابن عباس، حسنه التومذي، وصححه

الحاكم ووافقه الذهبي ورقم له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة ج: ١ ص: ١١)

ترجمہ:...' اللہ تعالیٰ ہے محبت رکھو، کیونکہ اپنی نعمتوں کے ساتھ تہہیں پالتا ہے، اور مجھ ہے محبت رکھو اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ ہے، اور میرے اہلِ بیت ہے محبت رکھومیری محبت کی وجہ ہے۔''

٢:...حضرت على رضى الله عنه اورطلب خلافت:

حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ کے اس مشورے پر کہ چلوآ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے اِستصواب کرالیس کہ خلافت ہمارے

كرناحا ہاہے كە:

پاس ہوگی یا کسی اور صاحب کے پاس؟ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ نے فر مایا:

"إِنَّا وَاللهِ لَئِنُ سَأَلُنَاهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَعُنَاهَا لَا يُعُطِيُنَاهَا النَّاسُ بَعُدَهُ، وَإِنِّيُ وَاللهِ لَا أَسُأَلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(العواصم ص:۲۶ طبع: بيروت، صحيح بخاري ج:۲ ص:۹۳۹)

ترجمہ:...' بخدا! اگر ہم نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیاا ورآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیاا ورآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہ دی تو لوگ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں دیں گے۔اور بخدا! میں تو رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں گا۔''

جس شخص کے ذہن میں حضرت علی کڑم اللہ وجہہ کی طرف سے میل نہ ہوہ ہو اواس فقرے کا مطلب یہی سمجھے گا کہ ان کا مقصود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول نہ کرنا تھا، اور اس پرانہوں نے ایک ایکی دلیل بیان کی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کواس برخاموش ہونا پڑا، یعنی جب خود آپ بھی سلیم کرتے ہیں کہ جس طرح بیا حتمال ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم خلافت ہمیں دے جا کیں، اسی طرح یہ بھی احتمال ہے کہ کسی اور صاحب کا نام تجویز فرمادیں، اب اگر یہ معاملہ ابہام میں رہے تو اس کی گنجائش ہے کہ مسلمان خلافت کے لئے ہمیں منتخب کرلیں، لیکن اگر سوال کرنے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا تو ہمارے استخاب کی کوئی مسلمان خلافت کے لئے ہمیں منتخب کرلیں، لیکن اگر سوال کرنے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا تو ہمارے استخاب کی کوئی مخبائش ہی باقی نہیں رہے گی ، اب فرمائے کہ ہی اس الزام کا شائبہ نظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عائد فلام ہے کہ اس تقریر پر وُ ور وُ ور بھی کہیں اس الزام کا شائبہ نظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر عائد

'' ان کا ارادہ بہی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کردیں ، انہیں اپنی خلافت درکار ہے ، اوریہ بھی کہ انہیں اختال بہی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فر مادیں گے ، اس لئے انہوں نے کہا: میں سوال نہ کروں گا اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خلافت کو حاصل کروں گا۔''

اس الزام کی تر دید کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل ہی کافی ہے، اگر ان کا ارادہ یہی ہوتا کہ انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کے علی الزمم.. نعوذ باللہ...ا پی خلافت قائم کرنی ہے تو وہ ضرورا بیا کرتے ،لیکن واقعات شاہد ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں انہوں نے ایک دن بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔

حضرت علی رضی الله عنه جانتے تھے کہ خلافت ِنبوت کا مدار محض نسبی قرابت پرنہیں'، بلکہ فضل و کمال اور سوابق ِ إسلاميه پر ہے، اور وہ يہ بھی جانتے تھے کہ ان اُمور میں حضرت صدیقِ اکبر رضی الله عنه سب سے فائق ہیں اور ان کی موجودگی میں اُرنی وُ وسرا شخص خلافت کا مستحق نہیں ، سیجے بخاری میں ان کے صاحبز ادہ حضرت محمد ابن الحنفیہ "سے مروی ہے:

"قُلْتُ لِأَبِيُ: أَيُّ النَّاسِ خَيُرٌ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَبُوبَكُرِ! قَالَ:

قُلُتُ: ثُمَّ مَنُ؟ قَالَ: عُمَرُ! وَخَشِيْتُ أَنُ يَقُولَ عُثْمَانَ، قُلُتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قَالَ: مَا أَنَا إلّا رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ!" الْمُسُلِمِيْنَ!"

ترجمہ:...' میں نے اپنے والد ما جد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و بہتر آ دمی کون ہے؟ فر مایا: ابو بکر ؓ! میں نے عرض کیا: ان کے بعد؟ فر مایا: عرؓ! ..... مجھے اندیشہ ہوا کہ اب پوچھوں گا تو حضرت عثمان گانام لیں گے، اس لئے میں نے سوال بدل کر کہا کہ: ان کے بعد آپ کا مرتبہ ہے؟ فر مایا: میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک فر دہوں ۔'' وہ این دورِخلافت میں برسرمنبر بیاعلان فر ماتے تھے:

"خَيْرُ هَا لِهُ الْأُمَّةِ بَعُدَ نَبِيِّهَا أَبُوبَكُو، وَبَعُدَ أَبِي بَكُو عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنُهُ، وَلَوُ شِئْتُ أَخْبَوْتُكُمُ بِالثَّالِثِ لَفَعَلُتُ." (منداحم نَ: اص:١٠٦)

ترجمہ:..'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس اُمت میں سب سے افضل ابوبکر ہیں ، اور ابوبکر کے بعد عمر ، رضی اللہ عنہما ، اورا گرمیں جا ہوں تو تبسرے مرتبے کا آ دمی بھی بتا سکتا ہوں ۔'' رہے سل ای تاریب میں مدد میں شام ایسان میں میں ایسان نے دن دن دیں ہوا میں صفر مدد مدد جمعے کے مہم میں اور

اس سلسلے کی تمام روایات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے ''از المنہ المحفاء'' جلد:ا صفحہ: ۶۲ میں جمع کر دی ہیں، وہاں ملاحظہ کر لی جائیں۔

حضرت علی رضی اللّٰد عنه بی ہجی جانتے تھے کہ آنخضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم نے آخری ایام میں ابو بکر رضی اللّٰد عنه کو جو إمامتِ صغریٰ تفویض فر مائی ہے، بیدر حقیقت إمامت کبریٰ کے لئے ان کا اِستخلاف ہے۔

"اخرج أبوعمرو في الإستيعاب، عن الحسن البصرى، عن قيس بن عباد قال: قال لي على بن أبى طالب: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالى وايامًا ينادى بالصلوة فيقول: مروا أبابكر يصلى بالناس! فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرت، فإذا الصلوة علم الإسلام وقوام الدّين، فرضينا لدنيانا من رضى رسول الله عليه وسلم لديننا فبايعنا أبابكر رضى الله عنه." (إزالة الخفاء ح: اس ١٨٠)

ترجمہ:...' حافظ ابوعمر وابنِ عبد البرِّ الاستیعاب میں حضرت حسن بھریؓ ہے اور وہ قیس بن عبادؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن رات بیمار رہے، نماز کی اَ ذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھا کیں۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے دیکھا کہ نماز اسلام کا سب سے بڑا شعار اور دِین کا مدار ہے، پس ہم نے اپنی دُنیا (کے نظم ونسق) کے لئے اس محض کو پہند کر لیا جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دِین کے لئے پہند کر رہنی اللہ عنہ سے بیعت کی۔''

ال لئے حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بھی خلافت نبوت کی صلاحیت واہلیت بدرجه ائم موجودتھی ،اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدّد إرشادات سے انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس خلافت نبوت میں بھی ان کا حصہ ہے ، اور یہ کہ خلافت اپنے وقت موعود پران کو ضرور پہنچ گی ،ان ارشادات نبویہ کی تفصیل وتشریح کا یہ موقع نہیں ، یہاں صرف ایک حدیث نقل کرتا ہوں:

"عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ النَّهُ حَنِي رَضِى اللهُ عَنُهُ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنُ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا مَعَهُ، فَانُقَطَعَتُ نَعُلَهُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَائِمٌ يَنْتَظِرُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَائِمٌ يَنْتَظِرُهُ عَلَيْهَا عَلِي بِخَصُفِهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَائِمٌ يَّنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّ مِنْكُمُ مَن يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هِذَا الْقُرُانِ كَمَا قَاتَلُتُ عَلَى تَنْوِيلِهِ وَقُلْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى تَنْوِيلِهِ هَذَا اللهُ مُن يَقَالِ عَلَى تَنْوِيلِهِ هَذَا اللهُ وَلَيْ فَقَالَ: لَا إِولَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعُلِ. قَالَ: فَاسُتَشُرَفُنَا وَفِينَا أَبُوبُكُو وَعُمَرَ (رَضِى اللهُ عَنْهُمَا)، فَقَالَ: لَا! وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعُلِ. قَالَ: فَاسُتَشُرُهُ، قَالَ وَكَأَنَّهُ قَدُ سَمِعَهُ." (مسند احمد ج: ٣ ص: ١٢٨، قال الهيئمي رواه احمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفه وهو ثقة. مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ١٣٣)

ترجمہ:... دخترت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ہم بیٹے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کررہے تھے، پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم از واتِ مطہرات میں سے کسی کے گھر سے باہر تشریف لاکے، پس ہم آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لئے اُٹے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا نعل مبارک ٹوٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، ہم لوگ بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے، پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتظار میں کھڑے ہوگئے اور ہم لوگ بھی گھہر گئے ۔ پس آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: بے شک تم میں سے ایک مختص قر آن کی تاویل پر قال کرے گا، جیسا کہ میں نے اس کی تنزیل پر قال کیا ہے ۔ پس ہم سب اس کے منتظر ہوئے کہ اس کا مصداق کون ہے؟ ہم میں حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہ ابھی تھے ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم من فر مایا: اس سے تم لوگ مراذ ہیں ہو، بلکہ وہ جو تا گا نہے والا مراد ہے ۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بلکہ وہ جو تا گا نہے والا مراد ہے ۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بلکہ وہ جو تا گا نہے والا مراد ہے ۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ وہ بلکہ وہ جو تا گا نہے والا مراد ہے ۔ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے میں مصداق کو سے نے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ایسامی سور، گویا نہوں نے آنخضرت صلی اللہ عنہ کے کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ایسامی سور، گویا انہوں نے آنخضرت صلی اللہ عنہ کے علیہ وہ کم کا میدار شاد کہلے سے میں رکھا ہے۔ ''

اس تفصیل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب واضح ہوجا تا ہے کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال نہیں کرتا ، اور بید کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمادیا تو مسلمان ہمیں بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پرییفرماتے (اور بیفر مانامحض احتمال نہیں تھا بلکہ یقینی تھا) کہ میرے بعد علی کوخلیفہ نہ بنایا جائے بلکہ ابو بکر گوخلیفہ بنایا جائے تواس کا متبادرمفہوم تو یہی ہوتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ باقصل حضرت علی رضی اللہ عنہ بیں، لیکن لوگوں کو یہ غلط فہمی ضرورہوں تھی کہ علی میں خلافت کی صلاحیت واہلیت ہی نہیں، یا یہ کہ خلافت بیں ان کا سرے ہے کوئی حصہ ہی نہیں، اور آپ کے دو بے خلافت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو پیش کر کے لوگوں کو اس غلط نہمی میں ڈالا جاسکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد کو پیش کر کے لوگوں کو اس غلط نہمی میں ڈالا جاسکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر نے فرمایا تھا کہ: '' میرے بعد علی کو خلیفہ نہ بنانا'' یہ تھا غلط نہی کا وہ اندیشہ جس کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آگر اس موقع پر آخضرت صلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ تالم نصور کر لیا جائے گا۔ فلم ہر ہے کہ یہ غلط نہمی ہوتا، جو آپ نے حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کے بارے میں ارشاوفر مائے ہیں۔ رئینا اغفیر کنا و کلا خو ایننا اللّٰذِینَ سَبَقُونَا بِالْاِیمُانِ وَ لَا تَجُعَلُ فِی قُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِینَ المُنُوا وَ اللّٰ اللہ عَلَا فِی فُلُوبِنَا غِلَا لِلَّذِینَ الله عَلَا اللّٰہ اللہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى الله عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى الله عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَی سَلَمُ اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَى اللّٰہ عَلَی اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ و جہہ کے ان ارسَاد اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَا اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ

#### (سائل كا دُوسراخط)

محترم المقام جناب علامه محمد يوسف لدهيانوى صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة، وبعد!

جناب کا محبت نامہ ملا، بیا یک حقیقت ہے کہ تحریمیں بہت وقت صرف ہوتا ہے، پھر آپ جیسے مصروف آ دمی کے لئے اور بھی مشکل ہے، لیکن جیسا کہ جناب نے تحریر فرمایا ہے کہ:'' رفع التباس'' کوالگ سے شائع کرانے کا ارادہ ہے، اس لئے پچھ وضاحت طلب با تیں تحریر کرنے کی جرائت کر رہا ہوں۔ کیونکہ بیہ با تیں ہماری اعلی درج کی کتابوں میں درج ہیں۔ متر جمین حضرات نے ترجمہ کرتے وقت بر کیٹس کے اندر فاضل الفاظ کا اضافہ کر کے پیچید گیاں پیدا کرنے کے سوااور پچھ نہیں کیا، لہذا عوام کو دوطرح سے نقصان میں مبتلا کیا، ایک تو لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس شک کا فائدہ وامامیہ حضرات اُٹھاتے ہیں کہ اہل سنت کے فد ہب پر طعن کرتے ہیں، اور اپ باطل عقائد کی اشاعت شروع کردیتے ہیں، ایک عامی می مسلمان جس کا فد ہب می سائی باتوں اور پچھ جو عاشرتی رسموں پر جواسے ورثے میں ملتی ہیں) مبنی ہوتا ہے، اگر امامیہ نہی ہے توان سے متاثر ہوجا تا ہے اورخودا پنے اکا برسے بدگمان۔

اورتمام باتیں میں اِن شاءاللّٰہ ملاقات پر ہی عرض کروں گا،لیکن فی الحال چندوہ باتیں تُحریر کرتا ہوں کہ اگر ان کی صفائی ہوجائے تو جناب کی پیچریرایک مقدس تحقیق کا مرتبہ یائے گی (اِن شاءاللّٰہ)۔

جنا۔ نے تحریفر مایا ہے: '' بہر حال حضرت ابو بکڑ کے متنبہ کردینے کے بعد انہوں نے اس حدیث میں نہ کوئی جرح اور قدح فرمائی ، نہ منازعت کی ، بلکہ اپنے موقف سے دستبر دار ہو گئے اور بیان مؤمنینِ قانتین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائبہ ہیں ہوتا۔'' اس تحریر کود کیھنے کے بعد اگریت لیم کیا جائے گا کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر صدیق کی فیصلہ خلوصِ نیت سے تسلیم کیا اور اپنے موقف سے دستبر دار ہو گئے تو پھر شکوہ و شکایت کا کیامعنی؟ جناب نے اس بیان کے بعد'' باب فرض اکمس '' کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہےاسے "شم جئتمانی" سے آ گے نکر انقل فر مایا ہے،خوداس حدیث میں اس سے پہلے بیان ہے،خود حضرت عمر کا کہ ان کواس فیصلے پر شکایت تھی۔حضرت عمر مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں:'' اورتم اس وقت سے اس مسئلے میں شکوہ کرتے تھے'' کیکن حقیقت میں بات شکوہ و شکایت تک ہی محدود نتھی ،اسی بخاری کی بچیٰ بن بکیروالی روایت کودیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ اُس مسئلے میں حضرت ابو بکر ؓ سے ناراض ہوگئیں، بلکہ اپنی وفات تک ان ہے بات نہیں گی۔'' فنخ الباری'' لا بن حجرٌ الجزء التاسع میں تَر یہ ہے کہ ان کو بھیجا گیا تھا (مجيخ والے حضرت علي تھے)"ان فاطمة أرسلت الى أبى بكر تسأله ميراثها"غورفرما كيں۔اس شخص سے ناراض،جس نے ا پنا ذاقی مال سارارسول الله صلی الله علیه وسلم پرتصدق کر دیا تھا، کیامعنی رکھتی ہے؟ ابن حجرؒ نے جلدنمبر: ۷ کے حاشیہ میں جو بحث کی ہے، وہاںتحریرفرماتے ہیں کہ:'' بیجدائی نتیج تھی غصے کی وراثت کے نہ ملنے پر۔''اس مضمون کومیں نے تیسیر الباری میں بھی دیکھا،علامہ وحید الزمان نےصفحہ:۲۸۱،۰۲۸ پرتحریرفر مایا ہے:'' فاطمہؓ کی ناراضگی بمقتضائے صاحبزادگی تھی،اس کا کوئی علاج نہ تھا۔'' بیعبارت میں نہیں سمجھا کہ جناب کیا کہنا جاہتے ہیں۔اس کے آ گے انہوں نے طویل کلام کیا ہے جو کہ غیرمتعلق اور بے معنی ہے، چونکہ ابو بکڑنے فیصلہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا ، یہ فیصلہ ان کا اپنانہیں ، اللّٰہ کے رسول صلی اللّه علیہ وسلم کا فیصلہ تھا ، پھر ابو بکڑے ناراضگی کیامعنی؟ بات یہبیں برختم نہیں ہوتی ، ای حدیث میں آ گے دیکھیں:'' حضرت فاطمہؓ کی حیات میں حضرت علیؓ کولوگوں میں وجاہت حاصل تھی، جب حضرت فاطمہ "کا انتقال ہو گیا، حضرت علیؓ نے لوگوں کا رُخ پھرا ہوا یا یا تو حضرت ابو بکرؓ سے سلح اور بیعت کی درخواست کی ۔'' گویا پیلے اور بیعت بحالت ِمجبوری قبول فر مائی ،اور جومقام حضرت علیؓ کوصحابہؓ کے درمیان حاصل تھا، وہ جنابؓ کی ذاتی وجاہت ولیافت کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ صحابہ "حضرت فاطمہ" کالحاظ کرتے ہوئے ان کواہمیت دیتے ہتھے۔ان کی وفات پرحضرت علیؓ نے وہ مقام کھودیا، جب تک لوگوں نے نگاہیں نہ پھیریں وہ نہ توصلح پر آمادہ ہوئے اور نہ بیعت پر، اناللہ وانا الیہ راجعون! پھر راضی بھی ہوئے تو شرائط لگاتے ہیں کہ تنہا آیئے ،آخر عمرؓ کیا کوئی مقام نہیں رکھتے تھے؟ کیا عمرؓ کوئی کم حیثیت کے آ دمی تھے؟ ابو بکرؓ کی افضلیت تشلیم، کباعمرؓ کی خدمات، ان کاامیان، ان کااسلام کوئی اور مثال آپ پیش کر سکتے ہیں؟ جو پچھاسلام کے لئے عمرؓ نے کیا، کیا آپ ایک دُوسِ انام کے سکتے ہیں؟ خود اسی حدیث میں حضرت علیؓ اس بات کا اقر ارفر مارہے ہیں کہ:'' قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کواَ پناحق

کیااس مقصد کے حصول کے لئے جنگ جِفین برپانہیں کی گئی؟''عراقی''اور'' عجمی''جوکہ شیعانِ علی کہلائے''شامیوں''اور عربوں سے کس لئے دست وگریباں کئے گئے؟ وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حضرت امیر معاویہ گوڑ ومیوں سے جنگ درپیش تھی، کیا حضرت علیؓ کے یہ عجمی اورعراقی شیعان وہی لوگ نہیں تھے جونلِ عثمانؓ کے ہیروہونے پرناز کرتے تھے،ان ہی لوگوں نے حضرت علیؓ کو خضرت علیؓ کو میڈوں کے حضرت علیؓ کو میڈوں کے حضرت علیؓ کو میڈوں کی سلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کریں ،مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا پہلا کا میاب کا رنامہ یہی انجام دیا گیا، آخر چنگیز خان ، نپولین اوراس قبیل کے اورلوگوں کے حالات بھی تو ہیں ،حالانکہ یہلوگ کا فرضے ، پھر بھی ایسے عافل اور بے بس نہ

سے کہ کی اہم شخصیت کے قبل کے سلط میں بینہ معلوم کرسکیں کہ قاتل کون ہے؟ خود جن سپاہیوں کے ساتھ میدانِ کارزار میں معروف ہوں ، ان کے متعلق ہی نہ جانے ہوں کہ کس قماش کے لوگ ہیں؟ انگریزوں اور فرانیسیوں کی صدیوں پُر انی وُشنی کسی سے پوشیدہ نہیں، لائف آف نپولین کا مصنف ایک انگریز ہے، جس نے اعتراف کیا ہے کہ اسے اپنے ایک ایک سپاہی کا نام یادر ہتا تھا، اور صرف ایک نپولین ہی نہیں، بے شار مشاہیر ایسے گزرے ہیں، اور آپ بھی بخو بی علم رکھتے ہیں کہ اپنی سلطنت کے گوشے گوشے کے حالات ایک نپولین ہی نہیں، بے شار مشاہیر ایسے گزرے ہیں، اور آپ بھی بخو بی علم رکھتے ہیں کہ اپنی سلطنت کے گوشے گوشے کے حالات سے کیے باخبرر ہتے تھے، وقتی ذہول اور اِجتہادی غلطی آخر کہاں کہاں اور کب تک ساتھ دے گی؟ جس شخص کے تدبر کا بی عالم ہو کہ اپنی حقیق بھائی تک کو اپنا موافق نہ بنا سکے اور جب حضرت عقیل ان سے ناراض ہو کر معاویہ گے پاس گئے تو کیا ہوا؟ اور بیسلسلہ کب چسفین کے بعد ختم ہوگیا تھا؟'' بنوا میہ' اور'' بنوعباس' کے اُدوار میں'' علوی'' اور'' عبای'' خروج ایک دو تو نہیں کہ کس سے پوشیدہ ہوں، ایک خط میں بیسب بیان غیر ممکن ہے۔

اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللّٰہ نے اذالہ المحفاء میں حضرت علی کے مناقب بے شاربیان کے ہیں (حالانکہ ابو بکر ہم گر عثان کے دورِ خلافت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا، طرزِ حکومت، معاشرت غرضیکہ ہر شم کی تفصیل ہے جوانہوں نے لکھی ) اس کے علاوہ اور لکھ بھی کیا سکتے تھے؛ پھر شاہ ولی اللّٰہ کا ماخذ زیادہ تر ''دیاض المنصر ہ للمحب الطبری''،ی رہا، نہایت کثرت ہے موضوع اور ضعیف روایتیں فدکور ہیں، اور جہال تک میرا حافظ کام کرتا ہے ان صاحب نے اور تاریخِ اسلام کے مؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی کی خلافت کو شائم ہیں کیا، بلکہ تینوں کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: ''دھزت علی بحثیت گورز کوفہ'۔

میراخیال تھا کہ عمرؓ کی تقریر پرعلامہ عینیؓ کا خیال بھی دیکھوں ،لیکن گناہ گارا بھی تک ایسانہ کرسکا ، ہاں فتح الباری کی ہے دیں جلد کے ۱۵٬۱۴ صفحہ پریہ بحث ہے ، وہاں تین احادیث کا حوالہ موجود ہے :

ا:...عمر بن شبه من طريق ابي البختري على سبيل الميراث (ناكي)\_

٢:...بلك نسائي مين بحى من طريق عكرمه على سبيل الولاية كاحواله --

س:...اوربطوروالی کے مطالبہ کے ،سلسلہ ابوداؤدگی حدیث کا بھی ذکر ہے، بہر حال نسائی جسل کہ آپ کے بھی علم میں ہے، حدیث کے معالمے میں بخاری ہے بھی سخت تھے، ان متیوں احادیث کی روثنی میں ہی کوئی رائے دُرست ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ واضح فرمادیں کہ کیا بات مانع تھی کہ حضرت علی نے کسب معاش کی طرف کوئی تو جہنہ دی، حالا نکہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس کے وراغب فرماتے تھے، جب مطالبہ نکاح کا فرمایا تو کچھنہ تھا کہ زرہ بچ دی گئی، آگے فاطمہ گوہی نہیں، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اَ ذیت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نام نہ کہ آپ میں اللہ علیہ وسلم کو بھی اَ ذیت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُشن کی بیٹی سے نکاح فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، نکاح تو خیر چار تک ہو سکتے ہیں، کین ایسا شخص جوایک بیوی کی کفالت اورخودا پنی کفالت نہ کر سکے کیا اے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چلا جائے؟ کتب احادیث میں وقتی طور پرصرف دوکام کرتے نظر آتے ہیں، یہودی کے باغ میں پانی دینایا بھرا کے مرتبہ گھاس کا ٹنا....!

#### الجواب

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلۡحَمۡدُ لِلهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصُطَفٰى

مخدم ومكزم ، زيدت عناياتهم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

یہ ناکارہ قریباً دومہینے کے بعدا پنے دفتر میں حاضر ہوسکا، پھر جمع شدہ کام کے جموم نے جناب کا گرامی نامہ اُٹھا کر دیکھنے ک بھی مہلت نہ دی، آج ذراسانس لینے کا موقع ملاتو آپ کا خط لے کر بیٹھ گیا ہوں،تفصیل سے لکھنے کا موقع اب بھی نہیں، تا ہم مختصراً لکھتا ہوں۔

خط کے مندر جات پرغور کرنے سے پہلے بلا تکلف مگر خیرخوا ہانہ عرض کرتا ہوں کہ روافض کی چیرہ دستیوں کے رَدِّعمل کے طور پر ہمارے بہت سے نوجوان ،حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کے نقائص وعیوب تلاش کرنے لگے ہیں ،اور چونکہ علمی اِشکالات تو ہرجگہ پیش آتے ہیں،اس لئے جس طرح روافض حضرات سیخین رضی اللّٰہ عنہما کے بارے میں کچھ نہ کچھ تلاش کرتے رہتے ہیں،ای طرح ہمارا یہ نو جوان طبقه حضرت علی کرم اللہ د جہہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونڈ تا رہتا ہے ، اور چونکہ دِل میں کدورت ونفرت کی گرہ بیٹھ گئی ہے ، اس کئے انہیں ان اِشکالات کے علمی جواب ہے بھی شفانہیں ہوتی ...حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ با تفاق اہل سنت خلیفه راشد ہیں ،اور آتخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے ان کے بےشار فضائل بیان فر مائے ہیں ،علاوہ ازیں خودحضرات ِ سیخین رضی اللّٰہ عنہمانے مدّۃ العمر ان سے محبت وإکرام کا برتا ؤ کیا ہے، گویا ہمارے جو شلے نو جوان ، رَفض کے رَبِّعمل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو نقائص چن چن کرجمع کرتے ہیں، وہ نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک لائق تو جہ تھے، نہ حضرات سیخین رضی اللہ عنہما کی نظر میں، اور نہ ا کا بر اہل سنت کی نظر میں ۔اب ان اِشکالات کے حل کی دوصور تیں ہیں: ایک بیہ کہ ان مزعومہ نقائص کا ایک ایک کر کے جواب دیا جائے ، بیہ طریقہ طویل بھی اور پھر شفا بخش بھی نہیں ، کیونکہ فطری بات ہے کہ جس شخص سے نفرت وعداوت کی گرہ بیڑے جائے ،اس کی طرف سے خواہ کتنی ہی صفائی پیش کی جائے ،تکدرنہیں جاتا۔اور وُ وسری صورت بیہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ،حضرات بینے بین رضی الله عنہمااور ا کابراہل سنت رحمہم اللّٰہ پراعتماد کر کے حضرت علی کرتم اللّٰہ و جہہ کواپنامحبوب ومطاع سمجھا جائے ،اوران کے بارے میں جو اِشکالات پیش آئیں، انہیں اپنے فہم کا قصور سمجھا جائے، بلکہ ان اِشکالات برحتی الوسع تو جہ ہی نہ کی جائے۔اس نا کارہ کے نز دیک یہی آخر الذکر ُظریق پسندیدہ اوراسلم ہے۔ان دونو ںصورتوں کی مثال ایس ہے کہ گھر کے صحن میں خس وخاشاک پڑے ہوں اور آ دمی ان سے گھر کی صفائی کرنا چاہتا ہوتو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکے کو اُٹھا کر باہر تیجیئے، ظاہر ہے اس میں وقت بھی زیادہ صرف ہوگا مگر پوری صفائی پھربھی نہیں ہوگی ،اور دُوسری صورت ہیہ ہے کہ جھاڑ و لے کرتمام صحن کوصاف کر دے ،اس میں وقت بھی زیادہ نہیں لگے گا اور صفائی بھی دیدہ زیب ہوجائے گی۔پس میرےنز دیک مؤخرالذ کرطریق ہی ایسی جھاڑ وہے جس سے شکوک وشبہات کے تمام خس وخاشا ک سے سینئے مؤمن کو پاک وصاف کیا جاتا ہے۔ بیروایات جن کی نبیاد پر اِشکالات کئے جارہے ہیں، ہمارے ا کابراہلِ سنت کی نظروں

ے اوجھل نہیں تھیں، لیکن ان کے سینۂ بے کینہ میں حضرت علی یا حضرت فاطمہ رضی اللّٰہ عنہما کی جانب ہے بھی میل نہیں آیا، اور نہ کسی نے ان بزرگوں پر زبانِ طعن کھولی، جی جا ہتا ہے کہ ہم آپ بھی بس یہی طریق اپنائیں۔

ای ضمن میں ایک اورضروری گزارش کرنے کوبھی جی جا ہتا ہے، وہ بیر کہ حضرت علی کرتم اللّٰدو جہہ کو جوز مانہ ملا وہ ا حادیث ِطیب کی اصطلاح میں'' فتنے کا دور'' کہلا تا ہے،اور'' فتنہ'' کی تعریف ہی ہیہے کہ اس میں صورتِ حال مشتبہ ہوجاتی ہے اورکس ایک جانب فیصله کرنامشکل ہوجا تا ہے۔ چنانچے صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کو یہی اِشکال پیش آیا، کچھ حضرات حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے ساتھ تھے، کچھ ان کے مقابل، کچھ غیرجانبدار،اپنے فہم واجتہاد کے مطابق جس فریق نے جس پہلوکوراج اوراً قرب الی الصواب سمجھا،اے اختیار فر مایا، اور ہرفریق اپنے اِجتہاد پرعنداللہ ماجور کھہرا۔ کیونکہ ان میں سے ہرشخص عنداللہ اپنے اِجتہاد پرعمل کرنے کا مکلّف تھااور ہرایک رضائے الہی میں کوشاں تھا۔ جب فتنے کا پیغبار بیٹھ گیا تو ا کا براہلِ سنت نے اس فتنے کی تفصیلات میں غور وفکرا ورکر پدکرنے کو پسندنہیں فرمایا، بلکهایک مخضرسا فیصله محفوظ کردیا کهاس دور میں حضرت علی کرتم الله وجهه خلیفهٔ را شدیتے اور وہ حق پر تھے، باقی حضرات اپنے اپنے ا جہتا د کی بنا پر معذور و مأجور ہیں۔اب ہمارے نو جوان نے سرے ہے اس دور کی تفصیلات کو کھنگال کران ا کابر کے بارے میں'' بے لاگ فیصلے' فبر مانے بیٹھے ہیں،خود ہی انصاف بیجئے کہ جن ا کابر کےسرسے بیسارے واقعات گزرے، جب وہی اس میں چکرا گئے تھے اوران کوصورتِ حال کا تجزیه کرے فیصله کرنامشکل ہور ہاتھا تو آج چودہ صدیوں کے بعد میں اورآپ، کتابیں پڑھ پڑھ کر فیصلے کرنے بیٹے جائیں تو کیاکسی سیجے نتیجے پر پہنچنے کی توقع کی جاسکتی ہے...؟ کم از کم اس نا کارہ کی نظر میں توبیہ بالکل ناممکن ہے اور اس سے سوائے فکری اِنتشاراور دِلوں کی بچی کے کوئی نتیجہ برآ مذہبیں ہوگا۔ پھریہ کارِعبث بھی ہے، نہ تو قبر میں ہم سے یہ پوچھاجائے گا کہتم نے اَیامِ فتنہ کے واقعات میں کیوںغور وخوض نہیں کیا تھا؟ اور نہ حشر میں ہمیں بیزحت دی جائے گی کہتم ان اکابر کے درمیان فیصلہ کرواور ہرایک کی فر دجرم .. نعوذ بالله!...مرتب كرو\_پس ايك اليي عبث چيز جس ميں بحث وتمحيص كاكوئي نتيجه متوقع نه ہو، بلكه اس سے دامن إيمان كے تار تارہونے کا خطرہ لاحق ہو،اس میں وقت ِعزیز کو کھونااوراپی توانائیاں صرف کرنا کہاں تک صحیح ہوگا...؟اس لئے میراذ وق بیہ ہےاوراس کا آپ کو بلاتکلفمشورہ دینا جا ہتا ہوں کہ ان چیزوں میں اپناوقت ضائع نہ کیا جائے ، بلکہ اہلِ سنت کے عقیدے کے مطابق تمام ا کا بر صحابہ رضی الله عنہم کا احتر ام ملحوظ رکھا جائے ۔حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوان کے دورِخلافت میں تمام صحابہ کرام رضی الله عنہم کا سرتاج سمجھا جائے اوراس سلسلے میں اگر کوئی اِشکال سامنے آئے تواہے اپنے فہم کا قصور تصور کیا جائے۔ان اکا بڑکے حق میں لب کشائی نہ کی جائے۔ ہاں!اگر کوئی شخص روافض وخوارج کی طرح ،اہل سنت کی تحقیق ہی کو تیجے نہیں سمجھتااور بزعم خود گزشته تمام ا کابر ہے بڑھ کرا پے آپ کو محقق سمجھتا ہے،اس کے لئے یہ تقریر کافی نہیں، مگر خدانہ کرے کہ ہم آپ بیراستہ اختیار کریں،اس بے تکلف گزارش کے بعداب میں جناب کے خط کے مندر جات پر بہت اِ خصار کے ساتھ کچھ لکھتا ہوں۔

ا:...طلبِ میراث کے سلسلے میں، میں نے دوجواب دیئے تھے: ایک بید کہ بید حضرات، حضرت صدیقِ اکبررضی اللہ عنہ کے فیط فیصلے سے مطمئن ہوگئے تھے، جس کا قرینہ بیہے کہ وہ خود بھی حدیث: " لَا نُورِث، مَا تَرَکُنَاهُ صَدَقَةً!" کوروایت فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی توجیدرانج ہے اور روایات کے جن الفاظ سے اس کے خلاف کا وہم ہوتا ہے، وہ لائقِ تاُویل ہیں۔ دُوسرا جواب میں نے حاشیہ بخاری کے حوالے سے دیا تھا کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق نہیں ہوئے، تب بھی ان کے موقف میں کوئی علمی إشکال نہیں، بلکہ یہ حدیث کی توجیہ و تأویل کا اختلاف ہے، اور یہ کل طعن نہیں۔ قرآن و حدیث کے قبم میں مجتهدین کا اختلاف و حضرت ابو بکر رضی اللہ حدیث کی مراد میں اگر ان حضرات کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا، اور اس ضمن میں شکوہ و شکایت کی نوبت بھی آئی ہوتو یہ ان حضرات کا آپس کا معاملہ تھا، مجھے اور آپ کو ان میں سے حنہ سے اختلاف ہوا، اور اس ضمن میں شکوہ و شکایت کرنے کا کیاحق ہے، جبکہ وہ آپس میں شیر وشکر تھے۔

سان علائے اہل سنت کے نزدیک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ناراض ہونے کی روایت راوی کی تعبیر ہے۔ حافظ نے عمر بین شبر کی روایت نقل کی ہے: ''فیلم تکلمہ فی ذلک المهال ''کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ہے بہ بن شبر کی روایت نقل کی ہے: ''فیلم تکلمہ فی ذلک المهال ''کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جارے میں پھر گفتگونبیں کی ۔ اس عدم تکلم کو ناراضی سجھ لیا گیا۔ اور پھر بیہی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صعبی رحمۃ اللہ علیہ ہے ہے سنوسی فقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہا کی عیادت کے لئے تشریف لائے اوران کو راضی کرلیا۔ پس بیدونوں حضرات تو باہم راضی ہو گئے اور تن تعالی شانہ بھی دونوں سے راضی ہوگئے ۔ رضی اللہ عنہ اب اگر روافض اس رضا مندی کو سلیم نہ کو کے ۔ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ہول تو اس سے ناراض ہول تو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہو ہول سے اختلاف تھا، گوان کی رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمی جوموقف اختیار کیا میان کا اجتہا دتھا۔ اور انہوں نے جو بچھ کیا ہموں کہ اول کہ اختلاف میا کیا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جوموقف اختیار کیا ہول کہ اختلاف رائے کلاسین کے درمیان بھی ہوسکتا ہے، اور ہوتار ہا ہے۔ بھی رضا کے النی کے لئے کیا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جوموقف اختیار کیا ہول کہ اختلاف رائے کلاسین کے درمیان بھی ہوسکتا ہے، اور ہوتار ہا ہے۔

۳:..."ان فاطمة ارسلت .... الخ" میں'' ارسلت'' کالفظ بصیغهٔ معروف پڑھا جائے ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللّٰدعنها نے حضرت علی رضی اللّٰدعنه کوحضرت ابو بکر رضی اللّٰدعنه کی خدمت میں بھیجا۔

۷:... حضرت علی رضی اللہ عنہ کوذاتی و جاہت بھی حاصل تھی ، مگر وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے مغلوب تھی ، جس طرح چاند کے سامنے ستارے مغلوب ہوتے ہیں ، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں ان کو دُہری و جاہت حاصل تھی ، ان کے وصال کے بعد بید دُوسری و جاہت نہیں رہی۔ اور قدرتی طور پر حضرات شیخین کی موجود گی میں ان کی طرف لوگوں کا رُجوع کم تھا، اس سے یہ بھے لینا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ می نظر میں ان کی کوئی وقعت نہیں تھی ، غیر منطقی بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو ان کو صحابہ رضی اللہ عنہ ان کی کوئی وقعت نہیں تھی ، غیر منطقی بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی صرورت ابھیت دیتے ہیں تو ان کی عظمت و و جاہت کے لئے کسی اور دلیل کی صرورت نہیں ، کیا حضرت صدیق اللہ عنہ کی اور دلیل کی صروت نہیں ، کیا حضرت صدیق اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی جایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے اس طرز عمل کے بعد بھی مجھے اور آپ کوئی پہنچتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حیات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے ہے ۔

3:...حضرت ابوبکررضی الله عنه سے بیعت ِخلافت ثقیفه بنی ساعدہ میں اچا نک ہوئی تھی اور اس سلسلے میں حضرت علی کرتم الله وجہداور دیگرا کا بر بنو ہاشم کوشریک ِمشورہ کرنے کا موقع نہیں ملاتھا، جس کا انہیں طبعی رنج تھا، ان ا کا برکواس پراعتراض نہیں تھا کہ ابوبکر رضی اللّٰدعنه کو کیوں خلیفه بنایا گیا؟ البته انہیں دوستانہ شکوہ تھا کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے خاندان کوا تناغیرا ہم کیوں سمجھ لیا گیا کہ ان سے مشورہ بھی نہ لیا جائے۔ پس ایک تو صدمہ سانحۂ نبوی کی وجہ ہے، دُ وسرے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مرض کی وجہ ہے اور تیسرے ال رنج کی وجہ سے حضرت علی کرتم اللّٰہ و جہدا کثر گوشہ گیرر ہتے تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عندے کچھ کھنچے کھنچے سے رہتے تھے،حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں بھی لوگ اس کھنچا ؤ کومحسوس کرتے تھے،مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کےصدمہ، ان کے مرض اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشغولی کے پیشِ نظر لوگوں کی ہمدر دیاں ان کے ساتھ تھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سانحة وصال کے بعداس صورت ِ حال میں تبدیلی ناگز برتھی۔ وُ وسرے حضرات کی بھی خواہش تھی کہاس تھنچا وَ کی سی کیفیت کوختم کر دیا جائے ، اورخودحضرت علی کرتم اللّٰدو جہہ بھی یہی جا ہتے تھے،مگر شایدوہ منتظر تھے کہ رُ و ٹھے ہوؤں کومنا نے میں پہل دُ وسری طرف ہے ہو، بالآخر حضرت علی کرتم اللّٰدوجہہ نے فیصلہ کرلیا کہ اس جمود کی تی کیفیت کوختم کرنے میں وہ خود پہل کریں گے۔اس کے لئے انہوں نے حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کم از کم اس نا کارہ کوتو اس میں ایسی کوئی بات نظرنہیں آتی جے لائقِ اعتراض قرار دیا جائے۔انسانی نفسیات کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہا ہے طبعی اُمور میں رنج وشکوہ ایک فطری بات ہے،اورحضرت علی کرم الله وجهه کااس صورتِ حال کوختم کرنے میں پہل کرنااس نا کارہ کے نز دیک توان کی بہت بڑی منقبت ہے،اورخود حضرت ابو بکررضی اللّٰدعنہ نے بھی ان کو'' مجبوری'' کا طعنہ بیں دیا ، جوآ پ دے رہے ہیں ، بلکہ جیسا کہ ای روایت میں ہے حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کی تقریر س کر حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ رونے لگے، گویاان کے طبعی شکوہ ورنج کو قبول فر مایا ،اس کے بعد کیا میرے، آپ کے لئے رَوا ہوگا کہ اس واقعے کوبھی ..نعوذ باللہ!...ان ا کابر کے جرائم وعیوب کی فہرست میں شامل کر کے ان پرلب کشائی کریں؟نہیں ...! بلکہ ہمارا فرض تو بِي بَايا كِيابٍ كَهِم بِهِين: "رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخُوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِيْنَ امُّنُوا رَبُّنَآ اِنَّكَ رَءُوُفٌ رَّحِيُمٌ"۔

۲:...جہاں تک آپ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ اس موقع پر حفزت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں ساتھ آنے ہے منع کیا؟
 اس کے بارے میں گزارش ہے کہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب کو حضزت علی کرتم اللہ و جہہ، مجھ، آپ ہے زیادہ جانے تھے، کتبِ حدیث میں حضرت عمر کے جو فضائل ومنا قب حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کی روایت سے مروی ہیں، اس سلسلے میں ان کا مطالعہ کا فی ہے۔

اس موقع پر چونکہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوا پنے رنج وشکوہ کا اظہار کرنا تھا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تل و برد باری سے واقف تھے، اس لئے ان کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ان کے شکوہ شکایت کوئن کرخل و متانت سے جواب دے دیں گے، اوراَ شک شوئی فرما ئیں گے، کوئی اور ساتھ ہوا تو ایسا نہ ہو کہ شکووں کے جواب میں وہ بھی شکوہ و شکایت کا دفتر کھول بیٹھے، اور نو بت تو تو میں میں تک آپنچے۔ اس لئے انہوں نے درخواست کی کہ تنہا تشریف لا بئے تا کہ جن دوشخصوں کا معاملہ ہے وہ اندرون خانہ بیٹھ کر تنہا بی نمٹالیس، سی تیسرے کو مداخلت کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوآنے سے انہوں نے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے سے انہوں نے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تنہا تشریف لانے کی درخواست کی ، اوران دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اورا گر بالفرض وہ حضرت عمر صفی اللہ عنہ سے تنہا تشریف لانے کی درخواست کی ، اوران دونوں تعبیروں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ اورا گر بالفرض وہ حضرت عمر

رضی اللّه عنہ کوساتھ لانے ہے منع کردیتے ہے بھی کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی ، نہ اس سے حضرت عمر رضی اللّه عنہ کی فضیلت و منقبت اورا بمیت کا انکار لازم آتا ہے ، حضرت عمر رضی اللّه عنہ کی فضیلت و اہمیت مسلّم ، لیکن جب ان سے کوئی گله شکوہ بی نہیں ، نہ کوئی جھڑا ، تو الران کی مداخلت کو بھی قرینِ صلحت نہ بہ بھا گیا ہوتو مجھے ، آپ کو کیوں شکایت ہو؟ پھر حضرت عمر رضی اللّه عنہ کی تحق تو ضرب المثل ہے ، اگر ان کی مداخلت کو بھی قرینِ صلحت نہ بہ بھا گیا ہوتو تو ممکن تھا کہ ان کے کسی شکوہ کو نا دُرست بجھتے ہوئے تی سے اس کی تر دید فرماتے ، اور گفتگو بجائے مصالحت کے مناظر ہے کا پہلوا ختیار کر جاتی ۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللّه عنہ کے بینخ اصرار کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللّه عنہ نے ان کا ساتھ جانا قرینِ مصلحت نہیں سمجھا ، اور اس کی نظیر ثقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہاں بھی حضرت ابو بکر رضی اللّه عنہ نے خود تقریر فرمانا بہتر سمجھا ، حضرت عمر رضی اللّه عنہ کو تقریر کی اجازت نہیں دی ۔ بعض دفعہ ایک جات بالکل حق ہوتی ہے گئی اندا نہ ساعدہ کا واقعہ ہے کہ وہا تو بھی صلح نہیں بیان میں تحق اوقات معمولی بات سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے ۔ بہر حال اس مصالحتی موقع پر کسی تیسر سے کا آنا نہ حضرت علی رضی ہو پاتی ، بلکہ بعض اوقات معمولی بات سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے ۔ بہر حال اس مصالحتی موقع پر کسی تیسر سے کا آنا نہ حضرت علی رضی ہو پاتی ، بلکہ بعض اوقات معمولی بات سے بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا ہے ۔ بہر حال اس مصالحتی موقع پر کسی تیسر سے کا آنا نہ حضرت علی رضی ہوگی کہ ان اکا بر کو حضرت عمر صنی اللّه عنہ سے نفرت تھی ، یان کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔

ے:...آپ نے حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کا بیقول نقل کیا ہے کہ:'' قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کواپناحق سیجھتے رہے ہیں'' بیہ فقرہ شاید جناب نے حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کی اس تقریر سے اُ خذ کیا ہے جوانہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کےسامنے کی تھی ،اس کا پورامتن حسبِ ذیل ہے:

"فَتَشَهَّدَ عَلِيُّ بُنُ اَبِى طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدُ عَرَفُنَا يَا أَبَابَكُو فَضِيلَتَكَ وَمَا أَعُطَاكَ اللهُ وَلَمْ نَنُفُسُ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحُنُ اللهُ وَلَكِنَّكَ إِسْتَبَدَدُتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحُنُ اللهُ وَلَى يَنَا إِسْتَبَدَدُتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحُنُ اللهُ وَلَى يَنَا إِسْتَبَدَدُتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا نَحُنُ اللهُ وَلَى يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلُ يُكَلِّمُ أَبَابَكُو حَتَّى فَاضَتُ نَرَى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتِنَا مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلُ يُكَلِّمُ أَبَابَكُو حَتَّى فَاضَتُ نَرَى لَكُ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَزَلُ يُكَلِّمُ أَبَابَكُو حَتَّى فَاضَتُ عَيْنَا أَبِى بَكُودٍ."

ترجمہ:...' حضرت علی کرّم اللہ وجہہ نے حمد وصلوٰ ۃ کے بعد کہا کہ: اے ابو بکر! ہم آپ کی فضیلت کے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطافر مایا ہے، اس کے معترف ہیں۔ اور اس خیر پرہمیں کوئی رشک وحسد نہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کر دی ہے، لیکن ہمیں شکوہ ہے کہ آپ نے معاملہ ہم سے بالا بالا طے کر لیا جبکہ ہمارا خیال بیتھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بنا پرہم بھی اس معاطے میں پچھی تھے۔ پس محارت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسویہ نکلے۔''

حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہہ کے اس خطبے میں کوئی ایسی بات نہیں جس کا یہ مفہوم ہو کہ وہ خلافت کو اپناحق سمجھتے تھے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال تھا کہ یہ معاملہ ہمارے بغیر طے نہیں ہوگا،قر ابت ِ نبوی کی وجہ سے اس سلسلے میں ہم سے مشورہ ضرورلیا جائے گا،کیکن آپ حضرات نے معاملہ بالا بالا ہی طےفر مالیااور ہمیں حقِ رائے دہی کا موقع ہی نہیں دیا، چنانچہ اِ مام نوویؓ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں :

"وكان سبب العتب انه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى انه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحًا لأنهم راؤا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ..... المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ..... (ثرح ملم ح:٢ ص:١٩)

ترجمہ:.. ' حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رنج وشکوہ کا سبب بیتھا کہ اپنی ذاتی و جاہت اور ہر معاملے میں اپنی فضیلت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قر ابت اور دیگر اُمور کی بنا پر بیہ بچھتے تھے کہ اَمرِ خلافت ان کے مشورہ و حاضری کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ ادھر حضرت ابو بکر وعمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عذر واضح ہے کہ انہوں نے بیعت کے معاملے میں جلدی کومسلمانوں کی سب سے بڑی مصلحت سمجھا، اور اس کی تا خیر میں خلاف و ززاع کے اُٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ کیا، جس پر مفاسدِ عظیمہ مرتب ہو سکتے تھے۔''

الغرض حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تقریر میں جس حق کوذکر فرمار ہے ہیں، اس سے بیمرادئہیں کہ وہ اپنے تیئی خلافت کا ابو بکڑ سے زیادہ مستحق سیجھتے تھے، بلکہ اس حق سے مرادحقِ رائے دہی ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ اپنی حیثیت و مرتبے کے پیشِ نظر وہ اَ مرِ خلافت میں رائے دہی کے سب سے زیادہ مستحق تھے اور ان کا پیشکوہ اپنی جگہ دُرست اور بجاتھا کہ ان سے کیوں مشورہ ٹہیں لیا گیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس شکوے کی تر ویڈ نہیں فرمائی، بلکہ اپنا عذر پیش کیا۔ بہر حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فقر سے سے اِستحقاقی خلافت کا دعویٰ یا تو روافض نے سمجھا اور اس کی بنیاد پر حضرات شیخین اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کونشانہ طعن بنایا، یا پھر آنجناب نے اسی نظر ہے کو لے کر اُلٹا استعمال کیا، اور اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عیوب میں شامل کرلیا، اہل سنت اس فقر سے کا وہی مطلب سمجھتے ہیں جواو پر اِمام نوویؒ کی عبارت میں گزر چکا ہے۔

جناب کافقره میری سمجھ میں نہیں آیا کہ:

'' کیااس مقصد کے حصول کے لئے'' جنگ صِفین'' برپانہیں کی گئی؟ عراقی اور مجمی جو کہ شیعانِ علی کہلائے ، شامیوں اور عربوں سے کس لئے دست وگریبال کئے گئے؟ وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حضرت امیر معاویة کورُ ومیوں سے جنگ در پیش تھی .....''

اہلِ حِن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوان کے دورِ خلافت میں خلیفۂ برحق اور خلیفۂ راشد سمجھا ہے، اور بیہ بات آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات کی بنا پر اہلِ سنت کے عقائد میں داخل ہے، اس لئے ہمیشہ حضراتِ اہلِ سنت نے ان صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے عذر کو واضح کیا ہے جو حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کے بالمقابل صف آ را ہوئے ،کیکن جناب کی تحریر سے مترشح ہوتا ہے کہ

.. نعوذ بالله!.. حضرت علی رضی الله عنه خلیفهٔ جائز تھے، جنھوں نے ہوئِ إقتدار کی خاطر ہزاروں مسلمانوں کو کٹوادیا۔ گویا جناب کو حضرت علی رضی الله عنه کی خلافت ہے بھی انکار ہے، جس کی آگے چل کر جناب نے یہ کہہ کر قریب تقریب تقریب تقریب کے کہ:

'' جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کے مؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی رضی الله عنه کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ تینوں کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: حضرت علی جمشیت گورز کوفہ۔''

اگر جناب الم سنت کے عقید کے علی الزم حضرت علی کرتم اللہ وجہد کو خلیف کرا شدہی تسلیم نہیں کرتے تو مجھے جنگ بِ صفین وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے موقف کے بارے میں کچونہیں کہنا چاہئے، بلکہ خود ای مسئلہ پر گفتگو ہونی چاہئے کہ اہل سنت کا عقیدہ و نظر میسی کے بالہ بعد نے بالہ بالم سنت کے عقا کہ ونظریات کو برخی سجھتے ہیں اوران کے مطابق حضرت علی کرتم اللہ وجہد کو خلیف کرا شدوجہد کو خلیف کرا شکہ وخلیف کرا شکہ والے بیٹے تھا۔۔؟

جہاں تک عراقی و آپ نودہ کی اضاف بیجے کہ خلیف پراشد کو بغاوت رونما ہونے کی صورت میں کیا کرنا چاہئے تھا۔۔؟

جہاں تک عراقی و اور تجمیوں کو شامیوں اور عربوں سے دست وگر بیاں کرانے کا تعلق ہے، بیٹواتی وشامی اور عربی وشامی کی تقریر کے اور عربی کرانے کا تعلق ہے، بیٹواتی وشامی اور عربی وشامی کی تقریر کے ایک مورت میں کیا کرنا چاہئے تھا۔۔؟

تفریق حضرت علی کرتم اللہ و جہہے کے ذہمی میں نہیں تھی ، اور نہ عراقی و شامی اور عربی و اللہ عنہ خود کی ہونے کی بنا شامی اور عربوں سے میٹس ان کے عراقی یا تجمی ہونے کی بنا شامی اور عربوں کے عرب ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی پر خاش تھی ، اور نہیں تھا ، وور کوئی انس تھا۔ بیٹن حضرت علی رہ کوئی انس کے اللہ و جہد کہ دائم کرتم اللہ و جہد کہ اللہ و جہد کہ دونہ کی میٹس کرنے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے دہمی سے اور کہ کی بنا کہ کہ کوئی انس کا میٹس سنجال تھا ، بلکہ مدینہ طبیع میں ان کے بعد وہ خود بخود سے خان اور حضرت علی رہ کی اللہ عنہ کی کوئی اللہ عنہ کی دیں وانصار نے ان سے بیعت خلافت کی تھی ، بلکہ میں میں اللہ عنہ کی دی وانصار نے ان سے بیعت خلافت کی تھی ، اللہ عنہ کی دھرت علی رہ کی اللہ عنہ کی دی کہنا ہے جانہ ہوگا کہ حضرت علی رہ کی اللہ عنہ کی دی وانصار نے ان سے بیعت خلافت کی تھی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی عنان اور حضرت عمل رہ کی اللہ عنہ کی عنام دو کر دہ خلیفہ تھے۔ (۱)

(۱) وخلافتهم أى نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الإتباع على هذا الترتيب أيضًا يعنى ان الخلافة بعد رسول الله عليه السلام لأبى بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلى، وذالك لأن الصحابة قد إجمتعوا يوم توفى رسول الله عليه السلام في سقيفة بنى ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة والمنازعة على خلافة أبى بكر فأجمعوا على ذالك وبايعه على على رؤس الأشهاد بعد توقف كان منه ولو لم تكن الخلافة حقا له لما أتفق عليه الصحابة ولنازعه على كما نازع معاوية ولاحتج عليهم لو كان في حقه نص كما زعمت الشيعة وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله عليه السلام الإتفاق على الباطل وترك العمل بالنص الوارد ثم ان أبا بكر لما يئس من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب عهده لعمر فلما كتب ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلى فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر، وبالجملة وقع الإتفاق على خلافته ثم استشهد عمر وترك الخلافة شوري بين ستة عثمان وعلى وعبدالوحمن بن عوف وطلحة وزبير وسعد ابن أبى وقاص ثم فوض الأمر خمستهم إلى عبدالرحمن بن عوف

9:...آپ نے پیشبہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلینِ عثان رضی اللہ عنہ سے قصاص کیول نہیں لیا؟ اورآپ نے ان کو مخفل ثابت کرنے کے لئے خاصا زورِ قلم صرف کیا ہے۔ بیشبہ آج کل بہت سے عنوانات سے بار بار و ہرایا جاتا ہے۔ جمحے صفائی سے بیاعتراف کرنا چاہئے کہ ایک عرصے تک میں خود بھی اس وسوسے کا مریض رہا ہوں، مگر بحد اللہ! بیوسوسہ مخض وسوسے کی حد تک رہا۔ میں نے بھی اس وسوسے کو حضرت علی کرتم اللہ وجہہ بینکتہ چینی کا ذریعہ نہیں بنایا اور نہ اس کی وجہ سے حضرتِ موصوف ہے محبت وعقیدت میں رتی برابر کوئی فرق آیا، بلکہ جب بھی بیوسوسہ آیا، فوراً بی خیال آتا رہا کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ جضوں نے تیس برس آت خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اُٹھائی ہے، جضیں لیانِ نبوت نے: ''یُجِعبُ اللہ وَرَسُولُ اُلهُ وَرَسُولُ اللهُ وَمِولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

(واقعہ بیہ ہے کہ بینا کارہ اب تواس خیال کوبھی گستاخی اورسوءا دب سمجھتا ہے اور اس پرسوبار اِستغفار کرتا ہے ، کہال حفزت علیؓ اور کہاں مجھا یسے مٹ یونجیے :'' چینسبت خاک راباعالم یاک ۔'')

پس انہوں نے وفورِعلم وتقویٰ، کمالِ خثیت وانابت اور خدا اور رسول ہے محبت ومحبوبیت کے باوصف جو کچھ کیا وہ عین تقاضائے شریعت وتقویٰ ہوگا۔اوراگران کا موقف مجھ نالائق کو مجھ میں نہ آئے توان پر اعتراض کا موجب نہیں، بلکہ اپنی بدنہی لائقِ ماتم ہے۔الغرض اس وسوسے کو ہمیشہ اپنی نالائقی و کم فہمی پرمحمول کیا، تا آئکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دشکیری فرمائی اور اس وسوسے سے نجات دِلائی، فلہ الحمد و لہ الشکر!

اس شبہ کاحل ہے ہے کہ جن لوگوں نے خلیفہ مظلوم حضرت عثان شہیدرضی اللہ عنہ وارضاہ کےخلاف پورش کی اور آپ ہے مکان کا محاصرہ کیا، فقہ اسلامی کی رُوسے ان کی حیثیت باغی کی تھی، پھر ان کی دو تسمیں تھیں، ایک وہ لوگ جنھوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کوشہید کر کے اپنی وُ نیاوعا قبت برباد کی، اور دُوسرے وہ لوگ جن کاعمل صرف محاصرے تک محدود رہا۔ اوّل الذکر فریق میں چھنام فرکر کئے جاتے ہیں: ان محمد بن ابی بکڑے ۲: عمرو بن حمق ہے۔ ساز کی نانہ بن بشیر۔ ۲: عافق ۔ ۵: سودان بن حمران ۔ ۲: کلثوم بن تجیب ۔ مگر قاتلینِ عثان میں اوّل الذکر دونوں صاحبوں کا نام لینا قطعاً غلط ہے، کیونکہ محمد بن ابی بکڑ کے بارے میں تو تصریح موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا اور حضرت یہ نے یہ فرمایا کہ: '' سمجیتے! اگر تمہارے والدزندہ ہوتے اور وہ اس

(بقيما شيم في كرشت)......... ورضوا بحكمه فاختار عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة فبايعوه وانقادوا لأوامره وصلوا معه الجمع والأعياد فكان إجماعًا ثم استشهد وتسرك الأمر مهملا فأجمع كبار المهاجرين والأنصار على على والتمسوا منه قبول الخلافة وبما يعد وبايعوه لما كان أفضل أهل عصره وأولاهم بالخلافة وما وقع من المخالفات والمحاربات لم يكن من نزاع في خلافته بل عن خطأ في الإجتهاد وما وقع من الإختلاف بين الشيعة وأهل السُنَّة في هذه المسئلة وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وايراد الأسولة والأجوبة من الجانبين فمذكور في المطولات. (شرح عقائد ص: ٢٩١ - ١٥١).

حرکت کود کیھتے تو پہند نہ کرتے۔' تو بہ شرمندہ ہوکر پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ خود قبل میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ دُوسروں کو بھی رو کنے کی کوشش کی'، اور حفرت عمر و بن حمق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں'، اور علمائے اہلِ سنت نے تصریح کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی اس گناہ میں شریک نہیں ہوا۔' اس سے معلوم ہوا کہ محمہ بن ابی بگر اور عمر و بن حمق کو قاتلینِ عثمان کی فہرست میں ذکر کرنا تھے نہیں۔ رہے باتی چاراشخاص! ان میں سے مو خرالذکر دونوں شخص موقع ہی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فلاموں کے میں ذکر کرنا تھے نہیں۔ رہے باتی چاراشخاص! ان میں سے مو خرالذکر دونوں شخص موقع ہی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فلاموں کے ہاتھوں مارے گئے۔' اب صرف دو شخص ہلاکت سے نہیں بچا۔ رہا دہ فریق جس کا عمل محاصرے تک محدود رہا، اور انہوں نے خون عثمان اس طرح قاتلینِ عثمان ٹمیں سے کوئی شخص ہلاکت سے نہیں بچا۔ رہا دہ فریق جس کا عمل محاصرے تک محدود رہا، اور انہوں نے خون عثمان سے ہاتھوں نگین نہیں گئے، ان کی حیثیت باغی کی تھی، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی آخری کہ محتک ان کے خلاف تلواراً ٹھانے کی اجازت نہیں دی'' اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت علی کرتم اللہ و جہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے سے خلیفہ کی اطاعت کر کی، انقیاد واطاعت کے بعد محض بغاوت کے جرم میں کی گوئل کرنے کا کوئی شرعی جواز نہیں۔ بحرالا اکن (ج: ۵ ص: ۱۵۳) میں ہے:

"وفى المحيط قال الباغى: تبت، والقى السلاح كف عنه، لأن توبة الباغى بمنزلة الإسلام من الحربي في افادة العصمة والحرمة." (البحر الزانق ج: ۵ ص: ۱۵۳)

(۱) والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره، وأنه استحيى ورجع حين قال له عثمان: لقد أخذت بلحية كان أبوك يكرمها، فتذمم من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه. (البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١٨٥). ايضاً و دخل محمد بن أبي بكر فاخذ بلحيته ..... فقال: مهلًا يا ابن أخى! فوالله لقد أخذت مأخذًا ما كان أبوك ليأخذ به. فتركه وانصرف مستحييا نادمًا فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلًا حتى غلبوه ... الخ. (البداية والنهاية ج: ٢ ص: ١٨٥)، صفة قتله رضى الله عنه، طبع دارالفكر بيروت).

(٢) عمرو بن الحمق بفتح أوّله وكسر الميم بعدها قاف ابن كاهل ..... قال ابن السكن: له صحبة، وقال ابو عمر: هاجر بعد الحديبية وقيل بل أسلم بعد حجة الوداع، والأوّل أصح (الإصابة في تمييز الصحابة ج: ٢ ص: ٥٣٣، ٥٣٣، القسم الأوّل، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) اعلم! ان قتل أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه من أكبر الكبائر، فانه امام حق ..... ولم يدخل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم في قتله ولم يرض به أحد منهم أيضًا بل جماعة من الفساق اجتمعوا كاللصوص. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص:٣٣، طبع نولكشور لكهنؤ). وأيضًا وأما ما يذكره بعض الناس، من أن بعض الصحابة اسلمه ورضى بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رضى بقتل عثمان رضى الله عنه، بل كلهم كرهه، ومقته، وسبً من فعله. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٩٨، طبع دار الفكر، بيروت).

(٣) ..... ثم تقدم سودان بن حمران بالسَّيف ..... فجاء غلام عثمان فضرب سودان فقتله. (البداية والنهاية ج: ٧ ص: ١٨٨). .....حتَّى استلب رجل يقال له كلثوم التجيبي ..... فضربه غلام لعثمان فقتلهُ. (البداية والنهاية ج: ٧ ص: ١٨٩).

(۵) ...... وقد اقسم بعض السلف بالله انه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولًا. رواه ابن جرير. (البداية والنهاية ج: ۷
 ص: ۱۸۹).

(٢) ازالة الخفاء ج: ١ ص:٢٣٣.

ترجمہ:...''اورمحیط میں ہے:جب باغی کے کہ میں تو بہ کرتا ہوں اور ہتھیارڈال دی تو اس سے ہاتھ روک لیا جائے گا، کیونکہ جس طرح حربی کا فراسلام لانے کے بعد معصوم الدم ہوجا تا ہے،ای طرح باغی کے تو بہ کرنے کے بعداس کی جان و مال محفوظ ہوجاتے ہیں۔'

پس اطاعت وانقیاد کے بعداگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان باغیوں سے تعرض نہیں کیا تویہ تواعدِ شرعیہ کے عین مطابق تھا۔ (یا در ہے کہ یہاں صرف حضرت علیؓ کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں ، جوا کا برصحابہؓ قصاص کا مطالبہ فر ماتے تھے ، وہ بھی اپنے علم و إجتها داور فہم وبصیرت کے مطابق اپنے موقف کو برحق سمجھتے تھے ، اور وہ عنداللہ اپنے اِجتها دپر ممل کرنے کے مکلّف تھے ، ان کے موقف کی وضاحت کا بیموقع نہیں۔)

اوران پر ہماری نکتہ چینی دراصل باغیوں کے اُحکام کونہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اور جناب کا یہ فقرہ کہ:'' وقتی ذہول اور اِجتہادی غلطی آخرکہاں کہاں اور کب تک ساتھ دے گی؟''اس موقع پر قطعاً بے کل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں نہ کوئی ذہول ہوااور نہ انہوں نے یہاں کوئی اِجتہادی غلطی کی ، بلکہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ اس پیچیدہ ترین مسئلے میں ٹھیک منشائے شریعت کی تقمیل کی۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى رافع قال: كان أبوهريرة رضى الله عنه ...... يأكل على سماط معاوية ويصلى خلف على ويجلس وحده، فسئل عن ذلك فقال: طعام معاوية أدسم والصلاة خلف على أفضل وهو أعلم والجلوس وحدى لى أسلم. (المستطرف ج: ١ ص:٢٨٦ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٢) عقيل بن أبى طالب ...... فقيل ان معاوية قال له يومًا هذا أبو يزيد لو لا علمه بأنه خير له من أخيه لما أقام عندنا فقال عقيل: أخى خير لى فى دينى وأنت خير لى فى دنياى، وقد آثرت دنياى وأسأل الله خاتمة خير عنه ... إلخ وأسد الغابة ج:٣ ص:٣٢٣).

#### وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

اا:...ا موی اورعباسی دور میں وقاً فو قاً جوعلوی وعباسی خروج ہوتے رہے، جناب نے ان کوبھی" عیوبِ علی " کے خمن میں ذکر فرمایا ہے۔اس سے قطع نظر کدان" خروجوں" کا منشا کیا تھا؟ ان میں سے کون سے حق بجانب سے اور کون سے ناحق؟ اور بیکداس وقت کے اکا براُمت نے ان خروجوں کے بارے میں کیاا ظہارِ خیال فرمایا؟ میں آپ سے بیدریافت کرنے کی گتا خی کروں گا کہ آپ نے ان خروجوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مرتب کردہ" فر دِجرم" میں کیسے شامل فرمالیا؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول وفعل کی سے ان خروجوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف مرتب کردہ" فر دِجرم" میں کیسے شامل فرمالیا؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول وفعل کی ساگر وہ ناحق ہوں ... ذمہ داری بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی پر عائد ہوتی ہے؟ اگر کسی شخصیت کی طرف سے ہمارے دِل میں خدانخواست میل ہوتی ہے تاکہ وہا ہے تیں ڈال دینا چاہئے ...؟

#### ١٢:.. آنجناب لکھتے ہیں:

"اس میں شکنہیں کہ شاہ ولی اللّٰہ نے ازالۃ الحفاء میں حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ کے مناقب بے شار بیان کئے ہیں۔ حالانکہ ابو بکر وعثمان کے دورِ خلافت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا، طرزِ حکومت، معاشرت غرضیکہ ہر چیز کی تفصیل ہے، جوانہوں نے لکھی ہے ..... کہ اس کے علاوہ اور لکھ بھی کیا سکتے تھے؟ پھر شاہ ولی اللّٰہ کا مُخذ زیادہ تر"دیاض النضرة للمحب الطبری"رہا، جہاں نہایت کثرت سے موضوع اورضعیف روایتیں فرکور ہیں۔"

بیناکارہ کندؤہن، جناب کے اس فقرے کا مدعا سیجھنے سے قاصر ہے، شاید آپ بید کہنا چاہتے ہیں کہ حفرات خلفائے ثلاثہ (رضی اللہ عنہم) کے دورتو خدماتِ اسلامیہ سے بھر پور ہیں، مگر حفرت علی کرم اللہ وجہہ کا خانہ خدمات سے بیسر خالی ہے، ان کے لیے فضائل ومنا قب کی روایتیں بھی چونکہ بیشتر محب طبری سے قبل کی گئی ہیں، اس لئے وہ من گھڑت اور نا قابلِ اعتبار حد تک ضعیف ہیں۔ گویا ان کے منا قب کی گاڑی بھی موضوع و منکر روایتوں ہی سے چلتی ہے، ورنہ وہ اس میدان میں بھی قریباً صفر ہیں۔ جہاں تک حفرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تعلق ہے (ان خدمات سے قطع نظر جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفائے ثلا شرضی اللہ عنہ کی حدمات کا تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا رنگ اور ہے، علیہ وسلم اور حضرات غلافت کی خدمات کا اور اور حضرات علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اور ہے، مولا نامجہ قائن رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اور سے ان اور کے الاسلام مولا نامجہ قائن رضی اللہ عنہ کی کہ مالے اس اللہ عنہ کی کہ مالے کہ قائن کے دورِ خلافت میں ضرورت تھی۔ اس خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ میں سے ہرایک میں وہ خصوصیات و دیعت فر مائی تھیں جن کی ان کے دورِ خلافت میں ضرورت تھی۔ اس خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ میں سے ہرایک میں وہ خصوصیات و دیعت فر مائی تھیں جن کی ان کے دورِ خلافت میں ضرورت تھی۔ اس خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہ میں سے ہرایک میں وہ خصوصیات و دیعت فر مائی تھیں جن کی ان کے دورِ خلافت میں ضرورت تھی۔ اس خلفائے اربعہ و خور بید ہر ہو اور اور اگر حضرت علی کرتم اللہ و جہد کا زمانہ حضرت عمل رضی اللہ عنہ کودیا تو ان کے دورِ خلافت میں میں اللہ عنہ کودیا تو ان کے دورِ خلافت میں میں اللہ عنہ کودیا تو ان کا دورات تھی۔ ان مانہ حضرت عمل رضی اللہ عنہ کودیا تو ان کے دورِ خلافت میں میں اللہ عنہ کودیا تو ان کا دورات میں اللہ عنہ کودیا تو ان کے دور خلافت عمل رضی اللہ عنہ کودیا تو ان کے دورِ خلافت عمر صنی کی اللہ عنہ کودیا تو ان کے دور خلا کو دور خلالہ عنہ کودیا تو ان کے دور خلال میں کا دور خلالہ کی کرم اللہ دورہ کا ذمانہ حضرت عمر صنی اللہ عنہ کودیا کو دیا کہ کور کے دور خلالہ کی کور کی کور کی کور کے کہ کور کی کور کور کی کور کی کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور

جاتاتو وہ وہی کرتے جوحضرت علی رضی اللہ عند نے کیا۔ فتنوں کے پُر آشوب زمانے میں انہوں نے جس اِستقامت کا مظاہرہ کیا، اور قدم پرمشکلات اور کا نٹوں کے باوجود جاد ہُشریعت پرجس طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے، بعد کا کوئی شخص اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بیدان کا وہ کمال ہے جو ہزار خوبیوں پر بھاری ہے۔ پھر اہل ِفتنہ سے کیا معاملہ کیا جانا چاہئے؟ بیعلم صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے اُمت کو حاصل ہوا، بلاشبدان کی خدمات فتنوں کے گرد وغبار میں دَب کررہ گئی ہیں، اس لئے ظاہر بینوں کو وہ نظر نہیں آئیں، لیکن سے بھی اپنی بصیرت کا قصور ہے، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا۔ قاضی ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کا وہ فقرہ پھر د کھے لیا جائے، جے اس سلسلے میں پہلے قال کر چکا ہوں۔

اوراگریفرض کرلیاجائے کہ ان کے پاس صرف'' بے شارفضائل دمنا قب' ہیں اوربس! تب بھی میں آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ'' خدمات'' سے مقصد قرب عنداللہ کے سواکیا ہے؟ اور جب ان کا مقرّبِ بارگاہِ الٰہی ہونا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں تو آپ خدمات کود یکھیں گے، یاان کے اعلیٰ ترین مدارج قرب ورضا کو، جونصِ نبوی سے ثابت ہیں؟ الغرض جب خدمات کا مقصد و مدتعا اورغرض و غایت ان کو حاصل ہے تو آپ خدمات کی تلاش کی فکر میں کیوں پڑتے ہیں ...؟

رہا آپ کا بیارشاد کہ مناقب کی روایات جو ''إذالمة المحفاء''میں ذکر کی گئی ہیں،موضوع یاضعیف ہیں! اوّل تو یہ بات خود حضرت شاہ صاحب کی تصریح کے خلاف ہے،وہ فرماتے ہیں:

''بالجمله مااز ایراداحادیثِ موضوعه واحادیث شدیدة الضعف که بکارمتابعات وشواهدنمی آید تحاشی داریم و آنچه درمرتبهٔ صحت وحسن است یاضعف متحمل دارد آل راروایت کنیم '' (ج:۲ ص:۲۱۰) ترجمه:...' هم موضوع احادیث اور ایم شدیدضعف احادیث، جومتابعات وشواید کے کام نہیں

آتیں،ان کے ذکر کرنے سے پر ہیز کریں گے،اور جوصحت وحسن کے مرتبے میں ہیں، یا قابل محل ضعف رکھتی ہیںان کوروایت کریں گے۔''

ال کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے '' من المتواتر'' کہہ کر متعدّداً عادیث ذکر کی ہیں۔ اور اس سے بھی قطع نظر سیجئے تو منا قب علی ہے لئے ہمیں محب طبری کی"الریاض النصوہ" پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں، صحابِ ستہ اور دیگر مسانید ومعاجم میں جو روایات منقول ہیں ان میں صحیح ، حسن اور مقبول احادیث بھی بچھ کم نہیں، بشر طیکہ ہمارا دِل اس پر راضی بھی ہو، اوراً حادیث کے علاوہ صحابہ کرام ہے عموماً اور حضراتِ مہاجرین وانصار کے خصوصاً جو فضائل قرآنِ کریم میں مذکور ہیں، کیا آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ان سے مشتی سیحے ہیں؟ پھرجس شخص کے فضائل ومنا قب خدا تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوں، اس پرخردہ گیری کیونکر روا ہو سکتی ہو ہیں؟

سان بہناب نے دریافت فرمایا ہے کہ:'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسبِ معاش پر کیوں تو جہنیں دی ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کواس طرف راغب فرمایا ہے۔'' حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کوفقر و إفلاس کے طعنے دینا بھی آج کل کچھلوگوں کالذیذ مشغلہ ہے۔ جناب کا بیسوال بھی غالبًا انہی اصحاب سے تاثر کا نتیجہ ہے ، اس پر تفصیل سے لکھنے کی ضرورت بھی ، مگر فرصت اس کی متحمل

نہیں! مختصر مید کہ کسب معاش ہرا یک کے لئے کیساں تھمنہیں رکھتا کی کے لئے ضروری ہے، اور کسی کے لئے غیر ضروری۔ اس کے لئے مراتب و درجات کی تفصیل إمام غزالی رحمہ اللہ اور دیگرا کابر کی تصنیفات میں مل جائے گی۔ جو حضرات وینی خدمات کے لئے وقف ہوں اور کسب معاش میں مشغول ہونے سے ان خدمات میں حرج ہوتا ہوان کا کسب معاش میں مشغول ہونا سیحی نہیں ۔ خود آنخضرے سلی اللہ علیہ و کا سور کا کسب معاش میں مشغول ہونا سیحی نہیں ۔ اللہ علیہ و کا کسب معاش کا کوئی شغل اختیار نہیں خواہا گرم نہیں ہوتا تھا، اس کے باوجود منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد آپ سلی اللہ علیہ و کسب معاش کا کوئی شغل اختیار نہیں فر مایا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کا پورافقر و نقل کر کے حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کے بجائے اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ و کہ کا اس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ و کا بھر اس کیا ہوگا؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ و کہ ہوں آپ کے بول آپ کے ... اُمت کو رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے، تو فرما ہے! آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آنخضرت سلی اللہ علیہ و کہ جب ... بقول آپ کے ... اُمت کو رضی اللہ عنہ کی کا لے بول کی بھی کوئی کا اس کے اور اس کیا ہوگا کہ اور اس کیا ہوگا کہ کے اور کیا ہا ہوگا کہ کہ کا اور خوا ہوگا کی کہ کی کا اس و نظے کے مطالب کا واقعہ نہ در شخص ایک کے اور کے معاملہ کتانا ذک اور سنگین ہوجائے گا، خصوصاً جب ہیں چی چیش نظر رہے کہ اُمہات المؤمنین گے نان و نفقے کے مطالبے کا واقعہ نہ صوف می احداد یہ میں بلکہ قرآن کر کیم میں بھی نہ کور ہے۔ (۱)

کسبِ معاش تواپنی یا ہے عیال کی ضرورت کی بناپرایک مجبوری ہے، نہ کہ بذاتِ خودکوئی کمال۔حضرت علی کرتم اللہ وجہا گر کچنہیں کماتے تھے تو وہ خود یاان کے اہلِ خانہ کس کے دروازے پر بھیک مانگنے تو نہیں گئے تھے کہ انہیں نہ کمانے کا طعنہ دیا جائے؟ اور اگروہ اپنے فقر وفاقہ ، زُہدو قناعت اور تبتل عن الدنیا کے باوجود ، بقول آپ کے نکاح پر نکاح کئے چلے جاتے تھے تو لوگ انہیں لڑکیوں پر لڑکیاں نہ دیتے ؟ کیسی عجیب بات ہے کہ فقر وفاقہ اور زُہدو قناعت کی صفت ، جو بھلے زمانوں میں مایۂ صدفخر مجھی جاتی تھی اور جے اعلیٰ ترین فضیات تصوّر کیا جاتا تھا، آج اسی پر طعنہ زنی ہور ہی ہے ...!

حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کو بقول آپ کے:'' یہودی کے باغ کو پانی دینے یا گھاس کا شنے'' کے سواکوئی ہنرنہیں آتا تھا،تواس

<sup>(</sup>۱) "يَسَايها النبى قبل لِأَزُواجك إِن كنتنَ تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين اُمتَعكنَ واُسرِّحكنَ سواحًا جميلًا، وإن كنتنَ تردن الله ورسوله والدار الأخرة فإن الله اُعدَ للمحسنت منكنَ أجرًا عظيمًا (الأحزاب: ٢٨)، أيضًا: وقال الإمام أحمد ...... عن جابر قبال: أقبل أبوبكر رضى الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس والنبى صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أقبل عمر فلم يؤذن له ثم أقبل عمر الاتكان فلم يؤذن له ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا، والنبى صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نسائه وهو ساكت، فقال عمر: لأكلمنَ النبى صلى الله عليه وسلم لعلّه يضحك، فقال عمر: يا وقال: هن حولى الله عليه وسلم حتى بدا نواجذه وقال: هن حولى كما ترى يسألنني النفقة، فقام أبوبكر رضى الله عنه إلى عائشة ليضربها، وقام عمر رضى الله عنه إلى حفصة كلاه ما يقولان تسألان النبى صلى الله عليه وسلم فقلن نساءه: والله! لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده، قال: وأنزل الله عزَّ وجَلَّ الخيار، فبدأ بعائشة فقال: إنى أذكر لك أمرًا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت: ما هو؟ قال: فتلا عليها: يَأيها النبي قل لأزواجك .... الآية وتفسير ابن كثير أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت: ما هو؟ قال: فتلا عليها: يَأيها النبي قل لأزواجك .... الآية (تفسير ابن كثير أن ٢٢١).

کے لئے مجھے اور آپ کو پریثان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی فکر اگر ہوتی تواس مقدس ہتی کو ہوتی جس نے اپنی چہیتی بیٹی' خاتونِ جنت' ان کو بیاہ دی (صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا) ، کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسب معاش کی نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشکایت ہے ، نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہلِ خانہ کو ، کیکن آج حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بیطعن بھی کیا جارہا ہے کہ وہ کچھ کماتے نہیں تھے، إنا مللہ و إنا إليه راجعون!

جناب نے مقطع بخن پر اُذیت ِرسول (صلی الله علیه وسلم) کی بات چھیڑی ہے تو بینا کارہ بھی جناب ہے ایک بات پوچھنے کی جرائت کرتا ہے، وہ یہ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے حضرت علی کرتم الله وجہہ کا جوتعلق تھا وہ بھی آپ کومعلوم ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جوان کے ''بیان فر مائے ہیں، وہ بھی جناب کے سامنے ہیں، سوال بیہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی جوب ترین شخصیت کے نقائص وعیوب تلاش کرنا، اس کے بارے میں نازیبا الفاظ استعال کرنا، اس کی تحقیر کے پہلو کرید کرید کرنا کا لنا، اس سے خود نفرت رکھنا اور دُوسروں کو متنفر کرنے کی کوشش کرنا، کیا ان ساری با توں سے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو اُذیت نہیں ہوتی

<sup>(</sup>۱) (ولا تجتمع بنت رسول الله) أى فاطمة، (وبنت عدو الله) أى بنت أبى جهل (مكانًا واحدًا أبدًا) قال الحافظ: وقال أهل التين أصح ما تحمل عليه هذه القصة ان النبى صلى الله عليه وسلم حرم على على رضى الله عنه أن يجمع بين ابنته وابنة أبى جهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإتفاق ..... لأنه يبعد ان في خصائص النبى صلى الله عليه وسلم ان لا تزوّج على بناته ويحتمل ان ذلك مختصًا لفاطمة سلام الله عليها. (بذل المجهود، كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بين النساء ج: ٣ ص: ١٥ طبع مكتبه امداديه).

<sup>(</sup>٢) مشكواة، باب مناقب على بن أبي طالب ص: ٥٦٣.

ہوگی؟اب جولوگ حضرت علی رضی اللّٰدعنہ کے عیوب اُچھال رہے ہیں ، کیاان کا بیغل آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نظر میں لائقِ ستائش ہے؟ اور کیاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کےمحبوب ترین عزیز کی تنقیص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذ اوہی کے مرتکب اور وُنیاو آ خرت میں خسرانِ عظیم کےمستوجب نہیں؟ رواقض ...خذلہم الله!... ہے جمیں یہی تو شکایت ہے کہ وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے محبوبوں کی تنقیص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ،اگریہی کام ہم بھی کرنے لگیں تو ان میں اور ہم میں کتنا فاصلہ رہ جا تا ہے...؟حق تعالی شانہ میں اس بلا ہے محفوظ رکھے، والسلام!

#### حضرت بلال رضى اللهءعنه كي شادي

سوال:...کیا حضرت بلال کی شادی ان کے وصال ہے چندروزقبل ہوئی اوروہ بھی غیبی اشارے پر؟ کیا حضرت بلال کی عمر منجانب الله ومم سال سے بر هائی گئی تھی؟

جواب:...حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یمن میں شادی کی تھی' پیمعلوم نہیں کہ وفات سے کتنا عرصہ پہلے کی تھی ، نہ غیبی اشارے کاعلم ہے۔اور چالیس سال عمر بڑھائے جانے کی بات غلط ہے،ان کی عمر ساٹھ برس سے پچھزیادہ ہوئی ہےاور ۱۸ھ یا ۱۹ھ یا ۰ ۲ هیں ان کا انتقال ہوا۔ <sup>'</sup>

### حضرت ابوسفیان رضی الله عنه سے بدگمانی کرنا

سوال:...ابوسفیان رضی اللّٰہ عنہ ہے بہت ہےلوگ بدگمانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصحا بی نہیں تھے۔ان کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ نیزحضرات ِصحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیم الجمعین کے ناموں کےعلاوہ کسی اور کے نام کےساتھ'' رضی اللّٰہ عنہ''لگایا جاسكتاب يانبين؟

جواب:...حضرت ابوسفیان رضی الله عنه صحابی تھے،ان کے قل میں پیر برگمانی غلط ہے۔ <sup>(۳)</sup> '' رضی اللّٰدعنہ' صحابہ کے لئے ہے، وُ وسروں کونہیں کہنا جاہے ، اگر چہ لغوی معنی کے لحاظ ہے وُ عاہے اور ای بنا پر تابعین واُئمَهُ وِین کے لئے بھی بیصیغداستعال کیا گیاہے۔

 <sup>(</sup>١) خطب بلال وأخوه الى أهل بيت من اليمن .... أخبرنا قتادة أن بلالًا تزوّج امرأة عربية من بني زهرة. (طبقات ابن سعد ج: ٣ ص: ٢٣٤، ٢٣٨، بلال بن رباح)-

<sup>(</sup>٢) توفي بلال بدمشق .... وهو ابن بضع وستين سنة . (طبقات ابن سعد ج: ٣ ص: ٢٣٨ طبع بيروت) ـ

<sup>(</sup>٣) وكان أبوه من سادات قريش ..... ثم لما أسلم حسن بعد ذلك اسلامه، وكان له مواقف شريفة، واثار محمودة في يوم اليرموك وما قبله وما بعده. (البداية والنهاية لابن كثير ج: ٨ ص: ١ ١ ترجمة معاوية بن ابي سفيان).

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار: ويستحب الترضي للصحابة ...... والترحم للتابعين ..... وكذا يجوز عكسه الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم. وفي رد المحتار: ويستحب الترضي للصحابة لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تعالى ويجتهدون في فعل ما يرضيه، ويرضون بما يلح هم من الإبتلاء من جهه أشد الرضا، فهو لَاء أحق بالرضا وغيرهم لَا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرض ذهبا. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٥٥٨، طبع ايج ايم سعيد).

### حضرت ابوسفیان کا نام کس طرح لکھاجائے

سوال:...کورس میں جو دِینیات پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں کہیں بھی اگر صحابہ "کے اس دور کا واقعہ آتا ہے جب وہ مشرف بداسلام نہیں تھے، تو وہاں پر لکھار ہتا ہے فلاں صحابی (جب وہ ایمان نہیں لائے تھے)، لیکن جب بھی بات ابوسفیان کی ہور ہی ہوتو وہاں صرف ابوسفیان لکھا ہوتا ہے، '' حضرت'' اور'' رضی اللہ تعالی عنہ' نہیں لکھا جاتا (جبکہ وہ مسلمان ہوگئے تھے) اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ مصنفین کی فلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟

جواب:...ینلطی ہے،ان کااسم گرامی بھی ادب وتعظیم کے ساتھ لکھنا چاہئے'' اسلام سے پہلے کی غلطیاں معاف ہیں۔'' عمر ، بکر ، زید فرضی ناموں سیے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بے ادبی نہیں ہوتی

سوال:...'' زیدایک اسکول کا بیڈ ماسٹر ہے' اس سوال میں'' زید' کا لفظ ایک فرضی نام کے بطور لکھا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی اُردوز بان میں زید، عمر، بکر کے الفاظ فرضی ناموں کی جگہ استعال کئے جاتے ہیں۔ جناب مولا ناصاحب! آپ مجھ سے بہت بہتر جانے ہیں کہ بینہایت ہی جگیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے نام نامی ہیں، اس لئے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے عزت و احترام کی خاطران اُساء کوفرضی نام کے طور پر استعال کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔

جواب:...اچپی تجویز ہے،کیکن ان فرضی ناموں کواستعال کرتے ہوئے بھی کسی کا ذہن ا کابر کی طرف نہیں جاتا،اس لئے بےاد بی کا نظریہ غلط ہے۔

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي صاحبز اديال

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی لڑکی سیّدہ فاطمہ تھیں۔ جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ
کی چارلڑ کیاں تھیں اورصا جبز ادے ابراہیم تھے جو مدینہ منوّرہ میں وفات پا گئے ،لڑکیوں میں سیّدہ فاطمہ کا نکاح شیرِ خدا حضرت علیٰ سے
ہوا، جبکہ سیّدہ رقیہ ،سیّدہ زینب کا نکاح حضرت عثمان غی سے ہوا، چوتھی لڑکی کاعلم نہیں آپ یہ بتا کیں کہ یہ چاروں کس کے بطن سے
پیدا ہوئی ہیں؟ اور نکاح کن سے ہوا؟ اور وفات کہاں پائی؟ اور اگر ان کے بطن سے کوئی اور اولا دہوئی ہوتو وہ بھی بتادیں، کیا ان میں
سے کسی کا نکاح عرشِ معلی پر باندھا گیا تھا یانہیں؟ جواب سے مطلع فرما کیں۔

جواب :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبزادیاں تو جارتھیں ، سب سے بڑی سیّدہ زینب رضی الله عنها ، ان کا نکاح

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكرموا أصحابي فانهم خياركم". (مشكوة ص: ٥٥٣ باب مناقب الصحابة).

<sup>(</sup>٢) "إن الإسلام يهدم ما كان قبله " (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢١، كتاب الإيمان، طبع كتب خانه رحيميه ديوبند).

<sup>(</sup>٣) وفيها اسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كلهن ً ا : زينب وهي أكبر بناته، ٢ : وفاطمة، ٣ : ورقية، ٣ : وأُمّ كلثوم (بذل القوة ص : ٣ ، فصل في حوادث السَّنة الأولى من النبوّة، القسم الأوّل) .

حضرت ابوالعاص رضی اللّٰدعنه ہے ہوا،''اوران ہے چھوٹی سیّدہ رقیہ رضی اللّٰدعنہااوران ہے چھوٹی سیّدہ اُمِّ کلثوم رضی اللّٰدعنہا، ان دونوں کا نکاح سیکے بعددیگرے حضرت عثان رضی اللّٰدعنه ہے ہوا،اس بنا پران کالقب'' ذُوالنورین'' ہے۔سب سے چھوٹی سیّدہ فاطمہ زَہراءخا تونِ جنت ہیں،رضی اللّٰدعنہا،ان کاعقد حضرت علی کرم اللّٰہ و جہہ ہے ہوا۔

صاحبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے پانچ کھے ہیں، قاسم،عبداللہ،طیب،طاہر،ابراہیم رضی اللہ عنہم۔اوّل (۳) الذکر جاروں حضرت خدیجۃ الکبر کی رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کی حرم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طیب وطاہر حضرت عبداللہ ہی کے لقب ہیں۔ رضی اللہ عنہم۔

#### سيّده فاطمه رضى اللّه عنها كى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:...سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰہ عنہا کی تاریخِ ولا دت اور تاریخِ وفات کونسی ہے؟

جواب:..رمضان الصيس انقال مواية ارتَّ معلوم نهيس ولا دت ميس متعدّداً قوال بين - <sup>(2)</sup>

سیّدہ فاطمہ رضی اللّدعنہاحضور صلی اللّہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہیں؟ سوال:..سیّدہ فاطمہ رضی اللّہ عنہاحضورا کرم ملی اللّہ علیہ وسلم کے رُخصت ہونے کے بعد کتنے عرصے تک حیات رہیں؟

جواب:...راجح قول کےمطابق چھ مہینے۔ <sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) ابوالعاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بذل القوة ص:٥٠ السَّنَة الحادية عشرة من الهجرة).

 <sup>(</sup>٢) تـزوّج عشمان بن عفان رضى الله عنه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بذل القوة ص:٣١). وتزوّج عثمان رضى
 الله عنه بأمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بذل القوة ص:٣١)، فصل فى حوادث السّنة الثالثة من الهجرة).

<sup>(</sup>٣) تزوّج على بفاطمة رضى الله عنها في صفر لليال بقين منه. (بذل القوة ص: ١٣٣ السُّنَة الثالثة من الهجرة).

 <sup>(</sup>٣) ان خديجة بنت خويلد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر والطيّب وعبدالله وزينب ورقية وأمّ
 كلثوم وفاطمة (أسد الغابه ج: ۵ ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>٥) وأما ابنه صلى الله عليه وسلم ابراهيم وكان من سريته مارية. (بذل القوة ص:٣، حوادث السَّنَة الأولى من النبوّة).

<sup>(</sup>٢) وعبدالله الملقب بالطيب والطاهر أيضًا (بذل القوة ص:٣، مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(2)</sup> وفيه (السنة الحادية عشرة من الهجرة) توفيت فاطمة الزهراء رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ (بذل القوة ص:٣٠٣). فاطمة الزهراء بنت امام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ..... واختلف في سنة مولدها فروى الواقدى عن طريق ابى جعفر الباقر قال: قال العباس: ولدت فاطمة والكعبة تبنى والنبى صلى الله عليه وسلم ابن خمس وثلاثين سنة ..... ونقل ابو عمر .... انها ولدت سنة احدى وأربعين من مولد النبى صلى الله عليه وسلم .... وقال الواقدى توفيت فاطمة ليلة الثلثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة احدى عشرة ـ (الإصابة في تمييز الصحابة ج:٣ ص:٣٥٤ تا ٣٨٠، كتاب النساء، حرف الفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٨) وتوفيت (أى فاطمة) بعده عليه الصلوة والسلام بستة أشهر. (شرح فقه اكبر ص: ١٣٣).

### حضرت فاطمةً کی اولا دِگرامی کوہی'' سیّد'' کیوں کہاجا تاہے؟

سوال:...'' سیّد'' کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ حضرت رُقیعٌ، حضرت زینبٌّ اور حضرت اُمِّ کلثومٌّ کی اولا د'' سیّد' نہیں کہلاتی۔ البتة حضرت فاطمیٌّ کی اولا د'' سیّد'' کہلاتی ہے۔حضورِا کرم صلی اللّه علیہ وسلم کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے،اس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب:..'' سیّد'' حضرت فاطمہ رضی اللّه عنها کی اولا دکوکہا جاتا ہے۔ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کرصاحیہ، زادگان گرای

جواب:...' سیّد' حضرت فاطمه رضی الله عنها کی اولا دکوکها جاتا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صاحب زادگانِ گرامی تو بچین میں انتقال کر گئے تھے اور دیگر صاحب زادیوں کی نسل حضرت فاطمه رضی الله عنها کے سوانہیں چلی۔' اس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اولا دحضرت فاطمه رضی الله عنه سے چلی ،ان کی اولا دکو'' سیّد'' کہا جاتا ہے۔

#### آل رسول كامصداق

سوال:..حفزات حسنین رضی الله تعالی عنهما کی اولا دکوآلِ رسول کہا جاتا ہے،حضرت بی بی فاطمہ گی وجہ ہے،تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی دُوسری صاحبز ادیوں کی اولا دکوآلِ رسول نہیں کہتے؟ حالانکہ حضرت عثمانؓ کی از واج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنهما ہے بھی اولا دبہت پھیلی ہے؟

جواب:... بیعزت حضرت فاطمهٔ کی خصوصیت تھی کہان کی اولا دآلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائی ، وُ وسری صاحبز اویوں سے نسل چلی نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

### سيّده أمّ كلثوم رضى الله عنهاكى تاريخ ولا دت ووفات

سوال: ..سيّده أمِّ كلثوم رضى الله عنها كى تاريخِ ولا دت اور تاريخِ وفات كونى ہے؟ جواب: ... شعبان ٩ ھ ميں انقال ہوا، تاریخ معلوم نہيں ۔ (٣)

### سيّده رُقيه رضى اللّه عنها كى تاريخٍ ولا دت ووفات

سوال: .. سيّده رُقيه رضى الله عنها كى تاريخ ولا دت اور تاريخ وفات كونى ہے؟

جواب:... ۱۲ رمضان ۲ هے کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم غزوهٔ بدر کے لئے نکلے تھے، حضرت رُقیه اس وقت بیار تھیں، ۱۷ رمضان کو جنگ بدر ہوئی، فتح بدر کی خوشخری لے کرجس ون حضرت زیدرضی الله عنه مدینه پنچے، اس دن حضرت رُقیه رضی الله عنها

<sup>(</sup>۱) وقد ولدت لعلى حسنًا وحُسَينًا سيّدا شباب أهل الجنّة كما ثبت في السُّنّة ومحسنًا فمات محسن صغيرًا .... ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلّا من ابنته فاطمة فانتشر نسله الشريف منها، فقط من جهة السبطين أعنى الحسنين. (شرح فقه الأكبر ص: ۱۳۳ طبع مجتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا-

<sup>(</sup>٣) وفيها (أى السنة التاسعة من الهجرة) في شعبان ماتت أمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى الله عنها عند عثمان. (بذل القوة ص:٣١٣).

کے دفن سے فارغ ہو چکے تھے۔ان کی عمرا ۲ سال ہوئی ،اور تاریخ و فات ۱۹ ررمضان ۲ ھے۔ (۱)

#### كياسيّده زينب رضي الله عنها كاشو هرمسلمان تها؟

سوال: ..سيّده زينب رضي الله تعالى عنها كاجس سے نكاح مواتھا، كياوه مسلمان تھا؟

جواب:...حضرت زینب رضی الله تعالیٰ عنها کا عقد حضرت ابوالعاص بن ربیع ہے ہوا تھا،عقد کے وقت تو و ہ مسلمان نہیں تھے(اس وقت غیرمسلموں سے عقد کی ممانعت نہیں آئی تھی )، جنگ بدر کے بعد و ہمسلمان ہوکر مدینہ ہجرت کرآئے تھے۔ <sup>(۲)</sup>

## حضرت أمّ ہانی كون تھيں؟

۔ سوال:...اُمِّ ہانی سے نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کا کیار شتہ تھا؟ اُمِّ ہانی جن کے گھر سے نبی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم معراج کے لئے تشخے، اُمِّ ہانی کانسب نامہ کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں۔ لئے تشریف لے گئے تشخے، اُمِّ ہانی کانسب نامہ کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں۔ جواب:...اُمِّ ہانی، حضرت علی رضی اللّہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ (۳)

### حضرت خدیجیٌگی تاریخِ ولا دت ووفات

سوال:...أمّ الْمؤمنين سيّده خديجه رضى الله عنهاكى تاريخ ولا دت اور تاريخ وفات كونى ہے؟

جواب:...حضرت خدیجه رضی الله عنها کی وفات رمضان المبارک من و انبوی میں ہوئی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے پندرہ برس بڑی تھیں۔

# حضرت خدیجه رضی الله عنها کی و فات پرحضور صلی الله علیه وسلم کی عمر

سوال: ..حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى كتنى عمرهى جب أمّ المؤمنين سيّده خدى يجدرضى الله تعالى عنهااس وُنياسے رخصت موئيں؟

<sup>(</sup>۱) فيها (أى السنة الثانية من الهجرة) وفاة رُقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة عثمان بن عفان .... لأن وفاتها كانت بعد فتح غزوة بدر بيومين، فاتفق ان توفيت رُقية رضى الله عنها يوم جاء زيد بن حارثة رضى الله عنه الى عثمان بن عفان بالمدينة بشيرًا بفتح المسلمين .... وكان عثمان رضى الله عنه فى تلك الحال مشتغلًا بدفن رقية وكان ذلك اليوم يوم احد التاسع عشر من رمضان .... وكان عمر رقية حين وفاتها عشرون سنة أو احدى وعشرون سنة وبذل القوة ص: ١١٣ ١١٠ الهور ابو العاص القرشى العبشمى صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب .... وقد هاجر بعد وقعة بدر ثم أسلم بعد ذلك .... الخ وأسد الغابة ج: ٣ ص: ٢١٦، ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) أمّ هاني بنت أبي طالب .... وأخت على بن أبي طالب .... الخ. (أسد الغابة ج: ٥ ص: ٩٢٣).

 <sup>(</sup>٣) توفيت (خديجة) قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا هو الصواب ... وكان موتها في رمضان. قيل: كان عمرها خمسًا
 وستين سنةً. (أسد الغابة ج:٥ ص: ٣٣٩ طبع دار احياء التراث العربي، بيروت).

جواب:... پچاس برس ـ (۱)

## حضرت عا نَشْهُ کی وفات کیسے ہوئی ؟ اور کہاں مدفون ہوئیں؟

سوال:...حضرت عا ئشەصدىقەرضى اللەعنها بۇى مقدس بستى بىي، اُن كوتل كيا گيا تھا، بتا ئىيں كەاُن كوكس نے تل كيا؟ اُس كى سزاكيا ہونى چاہئے؟اوراُن كى قبرمبارك كهاں واقع ہے؟

جواب:...ان کول نہیں کیا گیا، جوقصہ ذکر کیا جا تا ہے، وہ غلط ہے۔بقیع میں دفن ہیں۔

## آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سيّدہ عائشه صديقه رضى الله عنها سے كب شادى كى؟

سوال:...کیا اُمِّ المؤمنین سیّدہ خدیجہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا حیات تھیں جب حضورِ اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے اُمِّ المؤمنین مریم اسلام حبیبہ حبیب خداسیّدہ عائشہ صدیقة رضی اللّہ تعالیٰ عنہا ہے شادی فر مائی تھی؟

جواب:...حضرت خدیجہ رضی اللّٰدعنہا کی وفات کے بعد۔ <sup>(\*</sup>

### حضرت عا ئشة كى عمر پر إعتراض كا جواب

سوال:...ائم المؤمنین سیّده عائشه صدیقه رضی الله عنها کی عمر بوقت نکاح چه سال اور بوقت رُخصتی نو سال تھی، جبکه إمام بخاری رحمه الله نے حدیث نقل کی ہے، اور آج تک ہم نے بھی یہی پڑھا اور سنا ہے، اور اکابرینِ اُمت کا بھی یہی فیصلہ ہے۔لیکن ہمارے شہر سرگودھا کے ایک بزرگ جو کہ اس وقت دُنیا ہے رُخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب "کشف المعمّة عن تادیخ اُمّ الاُمّة " دوجلدوں میں کھی ہے، جس میں کہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها کی عمر بوقت ِ نکاح ۲۸ سال تھی۔ دریا فت طلب اُمریہ ہے کہ پہلا قول شجے ہے یا کہ دُوسرا؟

جواب:...حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جوشیح بخاری میں لکھی ہے، حدیث ،تفسیر اور تاریخ کی تمام کتابوں میں یہی عمر لکھی ہے،اور یہی سیح ہے،اوراسی پر ہماراا یمان ہے۔اگر کوئی شخص کسی مجہول آ دمی کے کہنے سے اپنے ایمان کو ہرباد کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرلے،مرنے کے بعدیتا چل جائے گا...!

(٢) عائشة بنت أبى بكر الصديق .... وأمرت أن تُدفن بالبقيع ليلًا فدفنت .... الخ و رأسد الغابة ج: ٥ ص: ٥٠٠، طبع دار النشر والتوزيع).

(٣) أُمَّ المؤَّمنين عائشة بنت أبي بكر وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تزوَّجها بمكة بعد وفاة خديجة ـ (البداية والنهاية ج: ٨ ص: ١ ٩ طبع بيروت) ـ

(٣) عن عائشة ..... أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وادخلت عليه وهي بنت تسع. (بخاري ج: ٢ ص: ١ ٧٧، باب انكاح الرجل ولده الصغار، فتح الباري ج: ٩ ص: ٩ ٩ ا طبع دار نشر الكتب الإسلامية لَاهور).

<sup>(</sup>۱) وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين. (أسد الغابة في معرفة الصحابة ج: ۱ ص: ۹ ۱، طبع دار إحياء التراث العربي). وأيضًا توفيت خديجة الكبرى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها وهي بنت خمس وستين سنة وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين سنة. (بذل القوة ص: ٢٩، فصل في حوادث السَّنة التاسعة من النبوّة).

## رُخصتی کے وقت حضرت عا نشہرضی اللّٰدعنہا کی عمرنوسال تھی

سوال:..کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کہ اُم ّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ک شادی کے وقت عمر کیاتھی؟ کیااس میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر ۹ سال سے زیادہ تقریباً ۲ سال تک تھی؟ کیاکسی حدیث سے اس قتم کا ثبوت ہے؟ اگر ہے تواس حدیث کی کیا حثیت ہے؟ نیز اس بارے میں علاء حضرات کا اجتماعی موقف کیا ہے؟

جواب:...رُخصتی کے وقت حضرت اُمِّ المؤمنین رضی اللّٰدتعالیٰ عنها کی عمرنو سال کی تھی۔اس کی تصریح مندرجہ ذیل کتب میں و دے:

## کیا نوسال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے؟

سوال:..عورت کے بالغ ہونے کی کم از کم کتنی مدّت ہے؟ بعض لوگ حضرت عائشہؓ کی نوسال کی رُخصتی پر اِعتراض کرتے ہیں، کیا پیجا مُزہے؟ مدل ومفصل جواب دیں۔

جواب:... بیصرف ملحدین اور منکرینِ حدیث کی اُڑائی ہوئی بات ہے، ورندلڑ کی نوسال کی بالغ ہوسکتی ہے، اس سلسلے میں روز نامہ'' جنگ'' کی خبر ملاحظہ ہو:

"برازیل میں ایک ۹ سالہ لڑکی گزشتہ ماہ ایک بچی کوجنم دے کر دُنیا کی کمن ترین ماں بن گئی۔اخبار دیا میں مرر نے بدھ کواس کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ماریا ایلا بنی جیز زنے ۲۵ رمارچ کوشالی برازیل کے قصبہ ثراکوئی میں آپریشن کے ذریعے بچی کوجنم دیا،نو زائیدہ بچی کے باپ کی عمر ۱۲ برس بتائی جاتی ہے۔ماریا ایلا بنی کی خود کی ماں اسے جنم دینے کے بعدم گئی تھی جس کے بعد سے ایک ۱۲ سالہ بے زمین کا شتکار نے اس کی کفالت کی۔مرر نے کمن ماں اور اس کی نو زائیدہ بچی کی تصویر بھی شائع کی ہے۔''

(روزنامه جنگ "كراچي ١٠١٠ يريل ١٩٨٦ء ص:١٠)

۱۱۷ اراپریل کے اخبارات میں اس'' کمسن مال' اوراس کی نومولود بچی کی تصویریں بھی شائع ہوئی ہیں۔خیال ہے کہ برازیل کے اخبار'' ڈیلی مرر'' کے حوالے سے یہ عجیب وغریب خبر دُنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہوئی ہوگی۔ ماریا ایلا بنی کا دُنیا کی سب سے '' کمسن مال''بن جانا بلاشبہ ایک اعجوبہ ہے، لیکن یہ واقعہ خود کتنا ہی عجیب وغریب ہو، چونکہ وجود اور مشاہدے میں آچکا ہے اس لئے کوئی

<sup>(</sup>١) وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين. (هداية ج:٣ ص:٣٥٦).

عاقل بدكهدكراس كاا نكارنبيس كرسكتا كدبد كيونكر موسكتا ہے؟

صحیح بخاری شریف اور حدیث وسیراور تاریخ کی تمام کتابوں میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنها کی شادی اور زخصتی کا واقعہ خوداُمّ المؤمنین ؓ ہی کی زبانی یوں منقول ہے:

"أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِىَ بِنْتُ سِتَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيُهِ وَهِىَ بِنْتُ سِتَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِىَ بِنْتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِىَ بِنْتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِىَ بِنْتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنْتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنُتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَاَدُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنْتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَادُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنُتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَادُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنُتُ سِنَّ سِنِيُنَ، وَادُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنُتُ سِنَّ سِنِينَ، وَادُخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِى بِنُتُ سِنَّ سِنِينَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَهِى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَهِمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَهِمَ عَلَيْهِ وَسِنْ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِم عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَل

ترجمہ:...'' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا جب وہ چھسال کی تھیں، اور ان کی رُخصتی ہوئی جبکہ وہ نوسال کی تھیں،اوروہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوسال رہیں۔''

فقهائے أمت نے اس حدیث سے متعدد مسائل اخذ کئے ہیں، مثلاً ایک بیکہ والداپی نابالغ اولا ولڑکی ،لڑکے کا نکاح کرسکتا ہے، چنانچہ اِمام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب باندھاہے:"باب النسکاح الوجل ولدہ الصغار" یعنی آ دمی کا اپنی کمسن اولا دکا نکاح کردینا۔

#### اس كے ذيل ميں حافظ ابن ججرر حمد الله لکھتے ہيں:

"قال المهلب: اجمعوا انه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولوكانت لا يوطأ مثلها، إلّا ان الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا ان الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم ان تزويج النبى صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست سنين كان من خصائصه."

(حاشیه بخاری ص:۱۷۱، فتح الباری ج:۹ ص:۱۹۰)

ترجمہ:.. 'مہلب فرماتے ہیں کہ: اہل علم کااس پراجماع ہے کہ باپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی چھوٹی کنواری بیٹی کا عقد کردے، اگر چہوہ وظیفہ نزوجیت کے لائق نہ ہو۔ البتہ اِمام طحاویؒ نے ابن شبرمہ ہے نقل کیا ہے کہ جولڑ کی وظیفہ نزوجیت اداکر نے کے قابل نہیں، باپ اس کا نکاح نہیں کرسکتا، اور ابن حزم ہے ابن شبرمہ سے نقل کیا ہے کہ باپ چھوٹی بچی کا نکاح نہیں کرسکتا، یہاں تک کہوہ بالغ ہوجائے، اور اجازت ویدے، ابن شبرمہ کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ کا چھسال کی عمر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کیا جانا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔''

گویا اُمت کے تمام فقہاء ومحدثین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کوتنلیم کرتے ہیں، اور اس پراَ حکام کی تفریع کرتے ہیں، چودہ صدیوں کے کسی عالم نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا، لیکن منکرینِ حدیث اور ملاحدہ اس واقعے کا (جو حدیث، سیرت، تاریخ اور فقد کی بے شار کتابوں میں درج اور چودہ صدیوں کی پوری اُمت کامُسلَّمہ واقعہ ہے ) انکار کرتے ہیں، اور انکار کی دلیل صرف یہ کہ نوسال کی بچی کی رُفھتی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نوسال کی لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، چنانچہ ' ہدایہ' میں ہے:

وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين. " (ج:٣ ص:٣٥١)

ترجمہ:..'' بلوغ کی ادنیٰ مدّت لڑ کے کے حق میں بارہ سال اورلڑ کی کے حق میں نوسال ہے۔''

بہرحال یہاں اس مسئلے پر گفتگو مقصود نہیں، بلکہ کہنا ہے ہے کہ اگر کوئی عجیب واقعہ اخبارات میں چھپتا ہے تو ہمارے پڑھے کھے، روثن خیال حضرات کونہ کوئی اِشکال ہوتا ہے، اور نہ اس کے تسلیم کرنے میں کوئی جھجک محسوس ہوتی ہے، اور نہ کسی کو اِنکار کی جرات ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسے واقعے کا انکار کردی تو ہمارا روشن خیال طبقہ اس کو اُحمی کہتا ہے لیکن اسی نوعیت کا بلکہ اس ہے بھی ہلکی نوعیت کا کوئی واقعہ صدیث کی کتابوں میں نظر آ جاتا ہے تو اس کا فور آ اِنکار کردیا جاتا ہے، اس کا نہ اق اُڑ ایا جاتا ہے، اصادیث اور محدثین نوعیت کا کوئی واقعہ صدیث کی کتابوں میں نظر آ جاتا ہے تو اس کا فور آ اِنکار کردیا جاتا ہے، اس کا نہ اق ہیں، اور بھی بھی اُز راہ ہمدردی کتب حدیث کی پر طعن وشنیع کی ہو چھاڑ کردی جاتی ہے، اور ایک دہائی بڑھا کر' چھ' کو' سولہ' اور'' نو'' کو'' اُنیس' بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اتنی تمیز سے بھی کا منہیں لیا جاتا کہ جس طرح اُردو میں' چو' کا اہلا'' سولہ'' کے ساتھ اور'' نو'' کا'' اُنیس'' کے ساتھ نہیں ہوسکتا، اس طرح عربی میں بینا ممکن ہے۔

سوال یہ ہے کہ اخبارات میں درج شدہ واقعات کو بلاچوں و چرا مان لینا، اور اس نوعیت کے حدیث میں درج شدہ واقعات پر سوسوطرح کے شہمات ظاہر کرنا، اس کا اصل منشا کیا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صفت رسالت و نبوت پر ایمان نہیں اور ان کے دِل میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اقوال واحوال اور افعال کی عظمت نہیں، اس لئے وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے خارقِ عادت واقعات کا بڑی جرائت ودلیری سے انکار کردیتے ہیں۔

حضرت عا کنٹھ کے ہارگم ہونے کے دافعے کامنکر ، ملحد ہے

سوال:...میں نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کا ہارگم ہونے کے واقعے کی تر دید کی ہے کہ بیہ واقعہ ہوا ہی نہیں۔اس کے بارے میں آنجناب کی تحقیق کیا ہے؟

جواب: ... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہارگم ہونے کا واقعہ صحیح بخاری اور وُ وسری احادیث ِ صحیحہ میں موجود ہے، اور آیتِ تیم کا شانِ نزول بھی یہی واقعہ ہے۔ اندریں صورت کوئی خوش عقیدہ مسلمان ایسے سحیح واقعات سے کیونکر منکر ہوسکتا ہے؟ اس لئے جناب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، وہ غلط کہا۔ جو شخص ایسے سحیح واقعات کا منکر ہو، میں اس کو ملحہ سمجھتا ہوں، اور میری تو ساری زندگی ان ملحدین سے لڑتے ہوئے گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی عطافر مائے، اور مجھے بھی اور آپ کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واقتد انصیب فرمائے۔

<sup>(</sup>۱) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى اذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه .... فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عزّ وجلّ آية التيمّم .... الخ. (صحيح بخارى ج: ١ ص:٣٨).

# "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمُ عَدُولٌ" كَاتشرتَ

سوال:... "الصحابة كلهم عدول" "أصحابی كالنجوم" كیابیاً عادیث کا توال بیں؟ لیکن عدیث تو متند ہے كہ:

"کچھلوگ حوض كوثر پرآئیس گے، فرشتے آئیس روكیس گے، میں کہوں گا بیمبر ہاصحاب ہیں، جواب ملے گا: تمہیں نہیں معلوم انہوں نے تمہار ہے بعد كیا كیا؟" اس حدیث شریف ہے تمام صحابہ كاعدول ہونا بظاہر ثابت نہیں ہوتا (بیا یک اِشكال ہے صرف)، ای طرح به حدیث شریف كہ جس صحابی كی اقتداء كروگ ہدایت پاؤگے۔ تواگر كوئی ہے كہ میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنهما كی اقتدا كرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نه كرے اور حوالہ دے ان كے واقعات كا، مثلاً عمرو بن العاص في ابوموی اشعری كے ساتھ جو كیا جبکہ دونوں صفین میں حکم بنائے گئے، تواس ہے معلوم ہوتا ہے كہ اقتدا جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ كرام محتم ہوتا ہے كہ اقتدا جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ كرام محتم ہوتا ہے كہ اقتدا مراہ نہیں؟

جواب: "'ناصحابی کالنجو م" کامفمون سے ہگر بایں الفاظ، حدیث سے سندے ثابت نہیں 'گھیا ہرام گے کے بیں: ایک فوص کی وجہ اور بعض ہوا ، ایک المور بیں جہراجہادی اُمور بیں جہد کے بین: ایک وہ جن پر کی ایک فریق کاصواب یا خطا پر ہوناظن عالب سے متعین نہیں ہوا ، ایک اِجہادی اُمور بیں جہد کے لئے کسی ایک قول کا اختیار کر لینا سی کے جو جمہد کے نزدیک ترجی رکھتا ہو۔ اور دُوسری قسم وہ ہے کہ ایک فرایق کا خطا پر ہوناظن عالب سے ثابت ہوجائے ، ایک اقوال و افعال میں تحظی کا اِتباع نہیں کیا جائے گا ، البته ان کو ایک البته ان کو ایک افعال میں تحظی کا اِتباع نہیں کیا جائے گا ، البته ان کو ایک البتہ کو ایک اور بلکہ باجور قرار دیا جائے گا ، البتہ ان کو ایک البتہ ان کو ایک برجوز کر بلکہ باجور قرار دیا جائے گا ، البتہ کے ان استہ بھم اقتد دیتم اہمت نہ ہو ، البتہ کو اس سے ٹابت ہو جو ایک ہوا ہو گا ، البتہ کا قصد کیا ، لہنہ اس کے ۔" بسائیہ مشروط کے ساتھ کے گا کہ ان کا خطابی ہونا غلبے بیان کے ٹابعہ کے گا کہ انہوں نے بھی صدیت نہیں بلکہ اہل سند کا قصد کیا ، لہنہ البنہ کا البنہ کا کہ انہوں نے بھی صدیت نہیں بلکہ اہل سند کا قام میں اس کا برے "کی کہ ہے عدول" ہوئے سے بیان زم نہیں آتا کہ وہ معصوم تھے ، جس ہدایت کو ہم صحابہ کر ام سے جو بیان کو کہ بیر کرتے تھا دران کے نفوں طیب ہوئے کو را اس سے تو بہ کر کی اور بہ برکت صحبت نہوں ان کے نفوں اس گانا ہوگر کی ہے ۔ دھن اللہ ذب کھن آلا ذب لہ "ارشادِ نہوں کے بوجود تو بہ کی وجود تو بہ کی ان میا میان اللہ کا تی ہے ۔ دھن اللہ ذب کھن آلا و کی ان ان ان ان ان ان ان ان ان کو بیان کی وجود تو بہ کی ان کی وجود

<sup>(</sup>۱) واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أصحابي كالنُّجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهو حديث ضعيف، قال البزار: هذا حديث لا يصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ۵۳۰، وايضاً مرقاة شرح مشكواة ج: ۵ ص: ۵۲۳).

<sup>(</sup>٢) ولا نذكر الصحابة اى مجتمعين ومنفردين .... إلا بخير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرّ، فانه اما كان عن اجتهاد أو لم يكن على وجه فساد من اصرار وعناد بل كان رجوعهم عنه الى خير معاد بناء على حسن الظن بهم، لقوله عليه الصلوة والسلام: اذا ذكر أصحابي فامسكوا! ولذلك ذهب جمهور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول، قبل فتنة عثمان وعلى وكذا بعدها. (شرح فقه الأكبر ص ٨٥، ٨٥).

# صحابه كرام بخوم مدايت ہيں

سوال:..."أصحابی کالنجوم" اور"الصحابة کلهم عدول" آپ نے رمایا که دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں ، آپ نے رمایا کہ دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں ، اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اتر تی ، اس لئے کہ بہت سے صحابہ ہے بوی بوی افزشیں ، اگر ایسا ہے حضرت امیر معاویہ معمر و بن العاص مغیرہ بن شعبہ معبد اللہ بن عمر معبد اللہ بن المی سرع وغیرہ۔ لغزشیں ہوئیں ، جیسے حضرت امیر معاویہ معمر و بن العاص مغیرہ بن شعبہ معبد اللہ بن عمر معبد اللہ بن المی سرع وغیرہ۔

جواب: "المصحابة كلهم عدول" حديث تونهيس الكن المل حقيده هم" اورا كابر كي تقليد ميس ميراعقيده بي المسلّمة عقيده م المستنانجوم مدايت تنظيره المرسب كسب عادل تنظير المين أنجناب نے عدل كے معنى عصمت كے معجمے ہيں وصحابه كرامٌ عادل تنظيم معصوم نه تنظيم اور عدل كے معنى ہيں: عداً ارتكاب كبائر سے اور اصرار على الصغائر سے بچنا اور اگراحيا نامعاصى كا صدور موجائے تو فوراً تو بكر لينا۔

جن صحابہ کرام گانام لےکرآپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، ان میں سےکون ی غلطی ایسی ہے جس
کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو چکا ہو؟ اوروہ "کُلا وَّعَدَ اللهُ الْمُحسنیٰ "کے وعدہُ خداوندی سے مستمیٰ ہوں، ابن ابی
سرح ؓ مرتد ہوکر مسلمان ہوگئے تھے، اس کے بعد ان سےکون می غلطیاں ہوئیں؟ حضرت عمرو بن العاص ؓ مغیرہ بن شعبہ ؓ اورا میر معاویہؓ
نے جو پچھ کیاوہ ان کی اِجتہادی غلطی تھی اور آنجنا ب کو معلوم ہے کہ اِجتہادی لغزش تو عصمت کے بھی منافی نہیں، چہ جائیکہ عدل کے منافی
ہوقر آن کر یم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہ'و عَصلی اُدَمُ دَبَّهُ فَعَوَیٰ "اس میں عصیان اورغوایت کی نسبت کی گئ
ہوتر آن کر یم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ہ'و عَصلی اُدَمُ دَبَّهُ فَعَوَیٰ "اس میں عصیان اورغوایت کی نسبت کی گئ

(۱) ولا نذكر الصحابة اى مجتمعين ومنفردين .... إلا بخير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرّ، فانه اما كان عن اجتهاد ولم يكن على وجه فساد من اصرار وعناد، بل كان رجوعهم عنه الى خير معاد، بناء على حسن الظن بهم، لقوله عليه الصلوة والسلام: اذا ذكر أصحابي فامسكوا! ولذلك ذهب لقوله عليه الصلوة والسلام: اذا ذكر أصحابي فامسكوا! ولذلك ذهب جمهور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول، قبل فتنة عثمان وعلى وكذا بعدها، ولقوله عليه الصلوة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم! رواه الدارمي. (شرح فقه الأكبر ص: ٨٥، ٨٥).

(٢) قُوله العدل قال في الذخيرة: وأحسن ما قيل في تفسير العدالة: أن يكون مجتنبًا للكبائر، ولا يكون مُصرًا على الصغائر، ويكون صلاحه اكثر من خطئه. (فتاوئ شامي كتاب الشهادات ج: ٥ ص: ٣١٥). وأيضًا: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون، اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مختهدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرته ما يصدر منهم إن صدر. (الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ص: ٩٣٩، طبع رياض، وأيضًا الصواعق المحوفة ص: ١٢٩ طبع مصطفى البابي مصر).

(٣) وأسلم ذلك اليوم فحسن اسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه وهو أحد العقلاء الكرماء من قريش. (أسد الغابة ج:٣ ص:١٤٣ طبع بيروت).

(٣) البحث الثاني .... أو لم نجد له عزمًا على الإحتياط في كيفية الإجتهاد اذا قلنا انه عليه السلام انما أخطأ بالإجتهاد.
 (التفسير الكبير ج: ٢٢ ص: ١٢٣ طبع بيروت).

ہیں وہ بھی اِجتہاداُ تھیں جن پروہ ماجور ہیں نہ کہ ماز ور۔خلاصہ بیہ ہے کہان حضرات نے جو کچھ کیاا پنے اجتہاد کے مطابق رضائے الٰہی کے لئے کیا ،اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقتاً غلطی کہنا تھے ہے ، نہ ان کے اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ ان کے نجوم ہدایت ہونے کے خلاف ہے۔

### سوءادب کی بوآتی ہے

سوال: .. صحابہ کرام ہے محبت رکھنا، عزت وعقیدت ہے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزوا یمان ہے، بلکہ اکثر اس میں غلوبھی ہوجا تا ہے۔ میراسوال صرف پیتھا کہ یہ جوقول ہے کہ جس کی اقتداء کرو گے، ہدایت پاؤگے۔ توبیا قتداء میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقا کداورا یمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتناان کورسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، مگر ان کے اعمال میں اقتداء کا حکم نہیں ہے، مجھے خوثی ہے کہ میرے اس قول میں امام مزنی کا قول بھی تائید میں ملاہے، اصحابی کا لنجو می کشرح میں فرماتے ہیں:
مجھے خوثی ہے کہ میرے اس قول میں امام مزنی کا قول بھی تائید میں ملاہے، اصحابی کا لنجو می کشرح میں فرماتے ہیں:
مراسی کے معنی یہ بیں کہ روایت دین میں تمام صحابی ثقدا ورمعتبر ہیں، اس کے علاوہ اورکوئی معنی میرے نزد یک درست نہیں، کیونکہ اگر خود صحابۂ پی رائے کو ہمیشہ صائب اور غلطی ہے مبرا سیجھے ہوتے تو نہ آپس میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کی قول سے رجوع کرتے، حالانکہ بے شار موقعوں پروہ ایسا کر ہے ہیں۔''

الحمدللہ! ثم الحمدللہ! بس یہی مرادیقی ، اور بیر ہے اس قول کا مطلب ہے کہ اقتداء صحابہ کرامؓ کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے ، ان کے اعمال ، عادات واطوار کی نہیں ، آپ اس سے کہاں تک متفق ہیں ؟

جواب: ... آپ نے حضرت معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاویہ معاور معالیہ معالیہ معالیہ ہوالفاظ لکھے تھے، ان سے پچھ سوءادب کی بوآتی ہے۔ عقائدوا بمان تو سب کا ایک ہی تھا اور بیشتر اعمال بھی ، اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تا ہم '' جس کی اقتداء کروگے ہدایت پاؤگے'' کا بہی مصداق ہے، یعنی سب اپنی جگہ حق وہدایت پر ہیں'' جبیبا کہ انکہ اربعہ کے بارے میں المل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں ، ان کا ایک دُوسرے کی تر دید و تغلیط کرنا بھی بنا بر اِجتہاد ہے، ہر مجتبدا پی رائے صائب اور غلطی سے مبر اسمجھتا ہے گرظنا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن عموو بن العاص، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، واذا حكم فاجتهد فأصاب أو أخطأ). وهذا هو مذهب أهل فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۲ ، باب أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ). وهذا هو مذهب أهل الشنّة والجماعة ان عليًّا هو المصيب وإن كان معاوية مجتهدًا وهو مأجور إن شاء الله. (البداية والنهاية ج: ۷ ص: ۲۷۹).

(۲) گزشت محدوال نمبرا، ۲ ملاحظ فرما كين -

<sup>(</sup>٣) وانما النزاع بين الناس في أحكام الفروع، وإليك مجمل الآراء: الأوّل: أن الحق واحد، فإن أصابه كان له أجران، وإن أخطأه كان معذورًا مأجورًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومختار عامة المحققين. (نظرية الإجتهاد في الشريعة الإسلامية ص:٥٥، الفصل الحادي عشر، المصيب في الإجتهاد، طبع دار الشروق. وأيضًا فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص:٣١٨ طبع لكهنؤ).

### صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب ویابس کوفل کرنا سوءا دب ہے

سوال:...آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں جوالفاظ بندے نے لکھے تھےان سے سوءادب کی بوآتی ہے۔ حق تعالیٰ سوءادب سے محفوظ رکھے، صحابہؓ تو بہت بڑے مرتبول کے مالک ہیں، بندہ تو ایک فاجروفاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزّت کی نظرے دیکھتا ہے، اس پر بندے کے پچھاً شعار ساعت فرمائیں:

ہر مسلمان کو مجت ہے رسول اللہ کے نسبت سے دکھ ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے دکھ ہر مسلمان محترم بچھ کو نظر آئے گا پھر جب بھی دکھے تو مسلمان کوائ نسبت ہے دکھے اس سے آگے بھی ایک ادب ہے جو خالق ومخلوق کی نسبت ہے ۔:

وہ شرائی ہو کہ زانی فعل مطلق ہے ہُدا فعل مطلق ہے ہُدا کی تحقیر کر، پر ذات کو عزت سے دکھے فعل کی تحقیر کر، پر ذات کو عزت سے دکھے کھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آگے اک ادب ہے:

کنبہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جتنی یہاں کیانصاریٰ کیامسلمان سب کوتو عرّت سے دیکھ

میرے بیا شعار عام مخلوقِ خدا کے بارے میں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیم اجمعین کے ادب کا ای سے اندازہ ہوسکتا ہے،کسی واقعے کو جومتفق علیہ ہوتاری سے یاحدیث سے قل کرنا مجھنا چیز کے خیال میں تو سوءا دب میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے مرتکب تو سکڑوں مؤرخین،مفسرین ،محدثین اور علماء وفضلاء ہوئے ہیں، پھر تو وہ سب بے ادب تھہرتے ہیں؟

اگرآپامام مزنی کے قول ہے متفق ہیں تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ صحابہ گی افتد اان کی روایت دِین اور ثقابت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہ ان کے افعال واقوال وعادات واطوار اور ذاتی اعمال میں۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جب شارع علیہ السلام کے عادات واطوار نشست و برخاست جوسننِ زوائد کہلاتی ہیں ، ان کے اِتباع کی اُمت مسلمہ مکلف نہیں ہے تو اُصحابِ رسول کے عادات واطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہو سکتی ہے؟ بندہ کم علم ہے اس لئے شاید اپنے مافی الضمیر کو اچھی طرح بیان نہیں کرسکا ، آپ صاحب علم ہیں ، یقینا سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے؟

جواب: ... تاریخ میں تو رطب و یابس سب کچھ بحردیا گیا ہے، کین ان واقعات کوبطورِ اِستدلال نقل کرنا سوءادب سے خالی نہیں، ان کے محاس سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات ہے۔ امام مزنی "کا قول میری نظر سے نہیں گزرا، تا کہ بیدد کھتا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ جہاں تک صحابہ کرام می اقتدا کا مسئلہ ہے بعض ظاہر بیتوان کے اقوال وافعال کو ججت ہی نہیں سمجھتے ، ابن حزم ظاہری اکثر بیفقرہ دُہراتے رہتے ہیں: 'لَا حب فی قول صاحب و لَا تسابع'' ،لیکن عامة العلماء کے نز دیک صحابہ ؓ کے اقوال وافعال بھی لائقِ اقتدا ہیں ، البتہ تعارضِ احوال وافعال کی صورت میں ترجیح کا اُصول چاتا ہے ، جس کو مجتمدین جانتے ہیں۔ ہمرحال ہمارے لئے اس مسئلے پر گفتگو بے سود ہے ، ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ وہ حضرات لائقِ اقتدا ہیں۔ "

#### " تمام صحابه عاول بین" کا مطلب

سوال:..حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد'' صحابہ سب عادل ہیں'' کا کیامفہوم ہے؟ کچھا حباب کا کہنا ہے کہ جو کہ اپ خیال پرسیّد سلیمان ندویؓ کی طرف سے بھی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کامفہوم بیہ ہے کہ روایت کوفٹل کرنے میں صحابہ عادل ہیں۔آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کالم میں عدالت ِصحابہؓ کی وضاحت ٹھوس دلائل سے واضح فر ما کیں۔

جواب:...صحابہ کرام رضوان الدعلیہم اجمعین روایت میں بھی عادل ہیں اور اپنے اعمال میں بھی۔اُن سے اگر کوئی لغزش ہوئی تو یا تو اِجتہادی خطاہے، جس پروہ ماجور ہیں، یا اگر بھی گناہ ہوا، تو انہوں نے اس سے فوراً تو بہ کرلی، اور ایسا گناہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی، اور ایسا گناہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی جائے عدالت کے منافی نہیں۔ بہر حال ان کی تقلید کا،اور ان پر تقید نہ کرنے کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فر مایا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کرتے ہیں، وہ اہلِ سنت سے نہیں ہیں۔ (م)

### صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنا اور تحریر کرنا کیساہے؟

سوال:..بعض تعلیم یافتہ حضرات کی طرف سے بڑی معقولیت کے انداز میں بیاعتراض کیاجا تا ہے کہ جب صحابہ کرامؓ سے غلطیاں اور گناہ سرز دہوئے ہیں جوایک تاریخی حقیقت ہے، تو ان کو بیان کرنے اور بذریعہ تحریر ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، بیہ حضرات معصوم تونہیں تھے۔ براو کرم روایتاً ودرایتاً تسلی بخش جوابتح برفر ما کیں تا کہ اسے احسن انداز میں شائع کر کے اہلِ ایمان کے

<sup>(</sup>۱) فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم (ج: ۱ ص: ۵۱) أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ج: ۱ ص: ۵۵ الحلّي لابن حزم، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) اعلم ان الترجيح .... هو بيان الرجحان في القوة الأحد المتعارضين على الآخر، وتقديم الراجح على المرجوح، وهو المعقول، وعليه انعقد الإجماع. (تسهيل الوصول الي علم الأصول ص: ٢٣٠، بحث المرجحات).

 <sup>(</sup>٣) عن العربان بن سارية قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسُنتى وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ... إلخ و رمشكوة ص: ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُنَّة، الفصل الثانى).

<sup>(</sup>م) ولا نذكر الصحابة ... وفي نسخة ... ولا نذكر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بخير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرِّ، فانه امّا كان عن إجتهاد، أو لم يكن على وجه فساد من اصوار وعناد، بل كان رجوعهم عنه الى خير معاد بناءً على حسن الظن بهم لقوله عليه الصلوة والسلام: "خير القرون قرنى" ولقوله عليه الصلوة والسلام: "اذا ذكر أصحابي فأمسكوا" ... الخد (شرح فقه اكبر ص: ٨٥، أيضًا مكتوبات امام رباني ص: ٨٨، ٨٩ مكتوب: ٢٦ دفتر دوم).

شبہات دُور کئے جائیں۔

جواب: ... سوال میں صحابہ کرام رضوان الدّعلیم الجمعین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں اور گناہ سرز دہوئے، یہ دومقد مے سیحے ہیں ۔لیکن دومقد مے اور بھی ہیں، ایک بید کہ ان کے بہت سے افعال جن کو غلطی اور گناہ تصور کیا جا تا ہے، تا ویل پر ہنی تھا، اور یہ عصمت کے بھی منافی نہیں، چہ جا ئیکہ جا تا ہے، تا ویل پر بہنی تھا، اور یہ عصمت کے بھی منافی نہیں، چہ جا ئیکہ عدالت کے منافی ہو۔ دوم بیر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اکل شجرہ تا وی قصوروں کو معاف کر کے ان کو '' رضی الدّعنبم'' کے تا جِ کر است سے سرفراز فر مایا ۔ اور جس قصور کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہو، اس کا طعند دینا دائر ہ شرافت سے خارج ہے۔ اس لئے ان نام نہاد عیوب کو تقریر اُیا تحریر اُیان کر نا اور اس سے ان اکا ہر پرطعن کا قصد کرنا، شرافت سے بعید اور کمینگی کی حدود میں داخل ہے۔ اُمید ہے کہ یہ اِختصار، اِختصار خِل نہیں ہوگا۔ (۱)

# یہ حب صحابہ نہیں جہالت ہے!

سوال:...آپ کے ہفت روزہ ختم نبوّت شارہ ۳۰ جلد ۲ ، صفحہ ۹ پر حضرت مولا نااحمر سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صحابی ُرسول حضرت زبیر رضی اللّٰدعنہ کو نعوذ باللّٰہ ظالم لکھا گیا ہے ، کیا بیسہو ہوا ہے؟ یا عمداً؟ اس لئے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوّت جماعت میں وہ کون ہے لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے دُشمن ہیں؟ تا کہ ان کا بندوبست کیا جائے۔

جواب:... مکتوب الیہم کی فہرست میں آنجناب نے اُزراہِ ذرّہ نوازی اس ناکارہ کا نام بھی درج فرمایا ہے، بلاتواضع عرض کرتا ہوں کہ یہ بیجی مداں اس لائق نہیں کہ اس کا شار ... و اللہ شم و اللہ ... علماء میں کیا جائے ، یہ ناکارہ علمائے ربانیین کا تابع مہمل اور زلّہ باررہا ہے،اوربس ۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرۂ اکثریہ شعریر مطاکرتے تھے:

> گرچه از نیکال نیم لیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

بہرحال بینا کارہ اس ذرّہ نوازی پر آنجناب کاشکر بیاداکرتا ہے اور اس خط کے سلسلے میں چندمعروضات پیش کرتا ہے۔

ا: ... بحبان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ ہمارے ممتازا کا بر میں سے تھے، جمعیۃ العلماء ہند کے جزل سیکرٹری اور امام ربانی شخ الاسلام حضرت مولانا سیّد سین احمد مدنی قدس سرۂ کے دست راست تھے، ان کا ترجمہ قر آن، جنت کی کنجی، دوزخ کا کھٹکا، موت کا جھٹکا، شہرہ آ آفاق کتا ہیں ہیں، جناب کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب'' معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا پیشگو ئیاں' کے عنوان سے سلسلہ وارشائع مور ہی ہے، اور آنجناب کے خط میں جس تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ای کتاب کی ایک قسط ہے، اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جنصیں حضرت مصنف ؒ نے امام بیمق کی کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے، وہ حدیث ہے ہے:

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۳ ملاحظه مو-

'' بیمق نے دلائل النبو ق میں روایت کیا ہے کہ ایک دن بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت علی کو باہم ہنتے ہوئ دیکھا، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی گئے ہے۔ دریافت کیا: اے علی! کیاتم زبیر کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، یارسول اللہ! میں ان کو کیے دوست ندر کھوں، یہ میری پھوپھی کے بیٹے اور میرے دین کے پابند ہیں۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ سلم نے حضرت زبیر سے دریافت کیا: اے زبیر؛ کیاتم علی کو دوست رکھتے ہو؟ زبیر نے کہا: میں علی کو کیے دوست ندر کھول، یہ میرے مامول زاد بھائی ہیں اور میرے دین کے بیروکار ہیں! پھر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلی ندر کھول، یہ میرے مامول زاد بھائی ہیں اور میرے دین کے بیروکار ہیں! پھر حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلی نہ زبیر! ایک دن تم علی سے قبال کرو گے اور تم ظالم ہوگ '؟ ہوگے۔ چنا نچ جنگ جمل میں حضرت زبیر سے نے فرمانی اد ہے کہ: '' تم علی سے قبال کرو گے اور تم ظالم ہوگ '؟ یادولایا کہ: کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہو گے '؟ مقابل کرو گے اور تم ظالم ہوگ '؟ بعد زبیر والی کہ: ہاں! یہ بیات حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہوا۔ حضرت زبیر ڈواپس ہو گئے، مگر ابن جہ ود نے وادی السباع میں۔ جوایک مشہور وادی ہے ۔ حضرت زبیر گوشہید کردیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلی ہوا۔ حضرت زبیر ڈواپس ہو گئے، مگر ابن جود نے وادی السباع میں۔ جوایک مشہور وادی ہے ۔ حضرت زبیر گوشہید کردیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلی سور ہے جھوتو سوتے ہی میں ابن جرود نے ان کوشہید کردیا۔ بیں وادی میں سور ہے حضور سوتے ہی میں ابن جرود نے ان کوشہید کردیا۔ بیاتی میں سور ہے حضور سوتے ہی میں ابن جرود نے ان کوشہید کردیا۔ بیاتی میں سور ہے حضور سوتے ہی میں ابن جرود نے ان کوشہید کردیا۔

(ولائل النبوة للبيهقي ج: ٢ ص: ١٥ م، كنز العمال ج: ١١ ص: ٢٠ ٣٣ حديث: ١٦٥٣)

یہ ناکارہ ،انجمن سیاہ صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے ،لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے اِلتجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا یہ فقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لئے نہایت نکلیف دہ ہے کہ:

'' ختم نبوّت میں وہ کون ہے لوگ ہیں جوصحابہ کرامؓ کے دُشمن ہیں، تا کہان کا بند وبست کیا جائے۔''

انصاف کیجے! کہ اگر خدام ختم نبوت اس کتاب کے نقل کردینے کی وجہ سے" ڈسٹمن صحابہ"کے خطاب کے مستحق ہیں تو مولا نا احمر سعید دہلوگ اور ان سے پہلے اِمام بیمجی اور دیگروہ تمام اکا برجضوں نے بیصدیث نقل کی ہے، کس خطاب کے مستحق ہوں گے…؟

(۱) عن أبي حرب بن الأسود ...... قال لما دنا على وأصحابه من طلحه والزبير، ودنت الصفوف بعضها من بعض خرج على وهو على بغلة رسول الله صلى الله على فيه وسلم فنادى: ادعوا لى الزبير بن العوام فإنى على في فدعى له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال على إزبير! نشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير! تحب عليًا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالى وابن عمى وعلى دينى، فقال: يا على أتحبه؟ فقلت: ألا أحب ابن خالى وابن عمى وعلى دينى، فقال: يا على أتحبه؟ فقلت عارسول الله أله ألا أحب ابن عمتى وعلى دينى؟ فقال: يا زبير! اما والله لتتقاتلنيه وأنت ظالم، قال: بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من وسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقاتلنه وأنت له ظالم، فلا الزبير، فقال: ما لك؟ فقال: ذكرنى على حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقاتلنه وأنت له ظالم، فلا أقاتله، قال: فاعتق غلامك أقاتله، قال: فاعتق غلامك عبين الناس ويصلح الله هذا الأمر، قال: قد حلفت ألا أقاتله، قال: فاعتق غلامك عبر جَس وَقِفُ حتَّى تصلح بين الناس فاعتق غلامه اوقف فلما اختلف امر الناس على فرسه (دلائل النبوة واللفظ لله ج: ٢ عبد على الله على الله على فرسه (دلائل النبوة واللفظ لله ج: ٢ ص: ٣٠ ص ص ١٥ اسم طبع المكتبة الأثرية، كنز العمال ج: ١١ ص: ٣٠ ص حديث ٢ ١٥ اسم).

میں سمجھتا ہوں کہ بیا لیک ایک زیادتی ہے کہ جوانجمن سپاہِ صحابہ کی طرف سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم میں کی جائے گی ،اور میں آنجناب سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پرمعذرت کریں۔

۲:...آپ نے جن اہل علم کوخطوط لکھے ہیں،آپ کے لئے زیادہ موزوں بیتھا کہ آپ ان حفرات سے بیراستفسار کرتے کہ بیح دیث جود ختم نبوت' میں حضرت مولا نا احمد سعید دہلوگ کی کتاب میں إمام بیہ قی کے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح وتعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشن میں صحیح ہے یاضعیف؟ یا خالص موضوع (من گھڑت)؟ اور بیمقبول ہے یا مردود؟ اگر صحیح یامقبول ہے تواس کی تأویل کیا ہے؟ جوا یک جلیل القدر صحالی، حواری رسول، احد العشر ق المبشر ق کی جلالت قدراور علوم تبت سے میل کھاتی ہو...؟

مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذباتیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، خدانخواستہ آگے نہ بڑھ جائے ،اورکل بیکہا جانے لگے کہ

قرآنِ كريم مين جليل القدر انبيائ كرام عليهم السلام كو-نعوذ بالله- ظالم كها كياب، مثلا:

آ دم علیدالسلام کے بارے میں دوجگہ ہے:

"وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ." (القرة:٣٥،١١عراف:١٩)

حضرت موی علیه السلام کے بارے میں ہے:

"رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِرُ لِى."

حضرت يوس عليه السلام كے بارے ميں ہے:

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيُنَ."

اب ایک' سپاوانبیاء' تشکیل دی جائے گی اوروہ ، ہزرگوں کے نام اس مضمون کا خط جاری کرے گی کہ:'' ترتیب قرآن میں وہ کون لوگ گھس آئے تھے جوانبیائے کرام کے دُشمن تھے؟ تا کہان کا بندوبست کیا جائے!''

ظاہر ہے کہ انبیائے کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے برتر ہے اور'' ختم نبوت'' کوقر آ اِن کریم سے کیا نسبت…؟
اب اگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حق میں قرآ اِن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تاویل کی جاسکتی ہے تو اس متم کی تاویل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کرئی جائے؟'' ختم نبوت' میں'' وُشمنا اِن محابہ'' کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں…!

حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه کب اسلام لائے؟

سوال: ... حضرت امير معاويه رضى الله عنه كب اسلام لائے؟ اور كس موقع پرايمان لائے تھے؟ تفصيل سے تحرير كريں۔

جواب:..مشہورتو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے ،کیکن "الاصابہ " (ج: ۳ ص: ۳۳۳) میں واقدی نے قال کیا ہے کہ آپ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے تھے، کیکن اپنے اسلام کا اظہار فنحِ مکہ کےموقع پر کیا۔ <sup>(۱)</sup> حضرت معاویہ نے پزید کو اِقتدار کیوں دیا؟

سوال:..مشہوراورحضورصلی اللہ علیہ وسلم کے پیار ہے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ ان کا بیٹایزید نہایت فاسق وفاجرہ، تویزید کو اِقتدار کیوں دیا گیا؟

جواب:... یزید کافسق حضرت معاویه رضی الله عنه کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) أسلم هو وأبوه وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة ... يوم الفتح، وقد روى عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي الى يوم الفتح. (البداية والنهاية ج: ٨ ص: ١١، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: فمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد، لأنه لم يثبت عنده نقص فيه ...الخ. (تطهير الجنان واللسان ص: ٢٥، لِابن حجر المكي، طبع كتب خانه مجيديه، ملتان) مزيرٌ نفصيل كے لئے سرتِ معاويةٌ زمولا نامحمرنا فع ج:٢ ص:٢٢٨ مطالعه

# حضرت حسین رضی اللّدعنہ اور یزید کے بارے میں مسلک اہل سنت

#### حضرت حسين اوريزيد كي حثيت

سوال: مسلمانوں میں واقعہ کر بلا کے حوالے سے بہت ی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، کچھلوگ جویزید کی خلافت کو سیحے مانے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کوامیر المؤمنین کہتے ہیں۔از راہ کرم یے فرمائے کہ حضرت اِمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی کہنے والوں کے لئے کیا تھم ہے؟ یزید کوامیر المؤمنین کہنا کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...اہلِ سنت کا موقف ہیہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، ان کے مقابلے میں یزید حق پرنہیں تھا، اس لئے یزید کوامیرالمؤمنین نہیں کہا جائے گا، حضرت حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو'' باغی'' کہنے والے اہلِ سنت کے عقیدے سے باغی ہیں۔ (۱)

صحیح حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ و<sup>سل</sup>م کا ارشاد ہے کہ:'' حسن وحسین ( رضی الله عنہما ) نو جوانانِ اہلِ جنت کے سردار ہیں''(ترندی)۔

جولوگ حضرت حسین رضی الله تعالی عنه کو ..نعوذ بالله!...'' باغی'' کہتے ہیں، وہ کس منہ سے بیاتو قع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی الله تعالیٰ عنه کی قیادت وسیادت میں جنت میں جائیں گے ...؟

### کیایزیدکوبلید کہناجائز ہے؟

سوال:...مسئله دریافت طلب بیہ کہ ایک مشہور حدیث بسلسلهٔ فتح قسطنطنیہ ہے کہ جو پہلا دستہ فوج کا قسطنطنیہ پرحمله آور ہوگا ،ان لوگوں کی مغفرت ہوگی ۔ یزید بھی اس دیتے میں شریک تھا ،اس لئے اس کی مغفرت ہوگی ۔الیی صورت میں'' یزید پلید'' کہنا

<sup>(</sup>١) قبال أهبل السنة والجماعة: ان الحسين رضى الله عنه كان الحق في يده وقد قُتِل ظلمًا. (شرح عقائد ص: ٦٢ ١ ، حاشيه نمبر: > طبع مكتبه خير كثير). وأيضًا: وأمّا ما تفوَّه بعض الجهلة من ان الحسين كان باغيًا فباطل عند أهل السُّنَّة والجماعة، ولعل هذا من هذيانات الخوارج، الخوارج عند الجادة. (شرح فقه الأكبر ص: ٨٧ طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. (ترمذى ج:٢ ص: ١٨) مناقب أبي محمد الحسن بن على والحسين بن على).

(۱) ويزيد أمير المؤمنين، وكان قبيح الآثار في الإسلام قتل أهل المدينة وافاضل الناس وبقية الصحابة رضى الله عنهم يوم المحرة في آخر دولته، وقتل الحسين رضى الله عنه وأهل بيته في أوّل دولته، وحاصر ابن الزبير رضى الله عنه في المسجد الحرام واستخف بحرمة الكعبة والإسلام فأماته الله في تلك الأيام ... إلخ (جمهرة أنساب العرب لابن حزم ظاهرى ص: ١١١ طبع دار المعارف، مصر) مصري تقصيل كي ويكفي: اسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم ص: ٣٥٧، ٣٥٨ طبع مصر (٢) كتب يزيد إلى ابن مرجانة ان اغز ابن الزبير فقالاً: لا أجمعهما للفاسق أبدًا أقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واغزوا البيت ... إلخ. (تاريخ طبرى ج: ٥ ص: ٣٨٣). وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتاب يدعونه إليهم، فخرج من مكة إلى العراق في عشر ذى الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالًا ونساءً وصبيانًا، فكتب يزيد إلى وليه بالعراق عبيدالله بن زياد بقلته فوجه إليه جيشًا أربعة آلاف ... إلخ. (تاريخ الخلفاء ص: ٢٩ المبع مؤسسة الكتب الثقافية).

(٣) قال عُمير: فحدثتنا أم حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوّل جيش من أمتى يغزون البحر قد أو جَبُوا، قالت أمّ حرام: قلمت: يا رسول الله! أنا فيهم؟ قال: أنتِ فيهم، قالت: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوّل جيش من أمّتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فقلت: أنا فيهم؟ يا رسول الله! قال: لا ـ (صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب ما قيل في قتال الروم ج: اص: ٩٠٩، ١٠١٠) ـ

(٣) قال الشاه ولى الله الدهلوى فى شرح تراجم أبواب البخارى: (قوله مغفور لهم) تمسك بعض الناس بهذا الحديث فى نجات يزيد لأنه كان من جملة هذا الجيش الثانى، بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح انه لا يثبت بهذا الحديث إلا كونه مغفور اله ما تقدم من ذنبه، على هذه الغزوة لأن الجهاد من الكفارات، وشان الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته، وإذ ليس فليس بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة من قتل الحسين عليه السلام، وتخريب المدينة والإصرار على شرب المحمر إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه كما هو مطرد فى حق سائر العصاة على أن الأحاديث الواردة فى شأن من استخف بالعترة الطاهرة، والملحد فى الحرم والمبدل للسنة، تبعى مخصصات لهذا العموم لو فرض شموله لجميع الذنوب. (شرح ترجمة أبواب البخارى، ملحقة بخارى شريف ص: ٣١، ٣٢ طبع نور محمد كتب خانه).

(۵) ولا يخفى ان قوله: "والحق بعد نقله الإتفاق" ليس في محله مع ان الرضى بقتل الحسين ليس بكفر لما سبق من ان قتله لا يوجب الخروج عن الإيمان بل هو فسق وخروج عن الطاعة إلى العصيان ثم دعواه انه مما تواتر معناه فقد سبق انه لا يثبت أصلًا فضلًا عن التواتر قطعًا ...... وحقيقة الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه ... إلخ وشرح فقه الأكبر ص ٨٨٠ وأيضًا اصول الدين لأبى اليسر بزدوى ص ٩٨٠ طبع مصر).

سیاہ کارناموں کی وجہ سے اس کو بہت ہے حضرات نے مستحقِ لعنت قرار دیا ہے ،مگراس کا نام لے کرلعنت ہم بھی نہیں کرتے ،مگر کسی پر لعنت نہ کرنے کے بیمعنی نہیں کہاس کی حمایت بھی کی جائے ، واللہ اعلم!

#### واقعهٔ کربلامیں یزید کا کردار

سوال:...واقعهٔ کر بلا میں یزید کے کردار کے بارے میں علاء کی رائے مختلف ہے، اس کی صحیح حیثیت واضح کریں کہ یزید لائق تعظیم ہے یالائق ملامت؟

جواب:... یزید کا کردار واضح ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے دور میں شہید ہوئے ، بلکہ پورے کا پورا کنبہ شہید کیا گیا،اس کے بعد کسی مسلمان کا دِل کب بیہ گوارا کرسکتا ہے کہ اس کو تعظیم کے الفاظ سے یا دکرے؟ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فر مائے اور تمام گنا ہگارمسلمانوں کی بھی بخشش فر مائے۔

#### یزید کے متعلق ا کابر کا مسلک

سوال:...امیرشر بعت سیّدعطاء الله شاہ بخاری رحمه الله کےصاحبز ادگان یزیدکون پرسیجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اکا بر میں سے مولا نامحمہ قاسم نانوتوی رحمہ الله نے یزیدکو'' پلید'' لکھا ہے۔ اور مولا نا قاری محمد طیب مہتم دارالعلوم دیو بندرحمہ الله نے محمود احمد عباسی کی کتاب'' خلافت ِامیر معاویہؓ ویزید'' کے رَدِّ میں'' شہیدِ کر بلاً اوریزید'' لکھی۔ برائے مہر بانی بندے کے ان شکوک وشبہات کو دُورفر مائیں۔

جواب:... يزيد كے مسئلے ميں، ميں حضرت نا نوتوئ اور ديگرا كابرِ ديو بند كامقلد ہوں، واللہ اعلم!

# يزيد پرلعنت بھيخے كاكياتكم ہے؟

سوال:...کیایزید پرلعنت بھیجنا جائز ہے؟

جواب:...اہلِ سنت کے نز دیک یزید پر لعنت کرنا جائز نہیں، بیرافضیوں کا شعار ہے،قصیدہ بدءالا مالی، جواہلِ سنت کے عقائد میں ہے،اس کا شعرہے:

> ولم يسلمسن يزيدًا بعد موت سوى المكثار في الاغراء غال

(۱) يزيد به دولت از زُمره فسقه است، توقف درلعنتِ او بنابراصل مقرر اللسنت است كفخص معين رااگر چه كافر باشد تجويز لعنت نكرده اندگر آنكه بيقين معلوم كنند كه ختم او بركفر بوده كأبي لهب الجبنمي وامرأته، نه آنكه اوشايانِ لعنت نيست، إنّ السذيسن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و الآخوة ـ ( كمتوبات امام رباني، دفتر اوّل، كمتوب: ۲۵۱، ص: ۱۲۷ طبع انتج ايم سعيد، وايضاً دفتر اوّل، كمتوب: ۲۲۱ ص: ۴۸۷) ـ

<sup>(</sup>٢) لم يلعن أحد من السلف يزيد بن معاوية سوى الذين اكثر والقول في التحريض على لعنه وبالغوا في أمره وتجاوزوا عن حده كالرافضية والخوارج وبعض المعتزلة ..... فلا شك ان السكوت أسلم. (شرح الأمالي لمُلَا على القارى ص:٢٠، طبع استنبول).

اس کی شرح میں علامہ علی قاریؓ لکھتے ہیں کہ:'' یزید پرسلف میں سے کسی نے لعنت نہیں کی ،سوائے رافضیوں ،خارجیوں اور بعض معتز لہ کے ، جنھوں نے فضول گوئی میں مبالغے سے کام لیا ہے۔' اوراس مسئلے پرطویل بحث کے بعد لکھتے ہیں: ''فلا شک ان السکوت أسلم''

'' اس کئے اہلِسنت کاعقیدہ یہ ہے کہ نہ تویزید پرلعنت کی جائے ، نہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں اس کی مدح وتوصیف کی جائے ۔''

يزيدا ورمسلك إعتدال

یزید کے بارے میں اُوپر جو دوسوال و جواب ذکر کئے گئے ہیں، ان پر جمیں دومتضاد مکتوب موصول ہوئے، ذیل میں پہلے وہ دونوں مکتوب درج کئے جاتے ہیں،اس کے بعدان پر تبصرہ کیا جائے گا۔

يهلاخط

محتر مي مولا نامحمر يوسف لدهيانوي صاحب السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة!

امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا، چنددن ہوئے ایک دوست نے بڑے گہرے تأسف کے ساتھ تذکرہ کیا کہ مولا نا پوسف لدھیانوی صاحب بھی غیرارادی اورغیر شعوری طور پر''شیعوں'' کوخوش کرنے کے لئے عام ہم کی خلاف جقیقت با تیں کرنے گئی، کرید نے پر پاچلا کہ آپ کی خلافہ ہی ہوئی ہے، کوئی اور چکر ہوگا۔ مولانا پوسف لدھیانوی جیساعا کم وحقق شخص ایک بات بیل کہ سکتا، وہ اچھی طرح جانے ہیں کہ'' بزید'' ایک جلیل القدر محالی کو فرزنداور ہزار ہا محابہ کا معتبد ہے، اس کی ولی عہدی کی تجویز، وین وطبت کے وررس اور وسیع تر مفاد کی خاطر خود آصحاب بیعت رضوان نے پیش کی اس وقت موجود تمام صحابہ کرام اور تقریباً نصف درجن اُزواج مطہرات نے نواس تجویز کو پند فرمایا، چنانچہ چھے خلیفہ راشد امام عادل اس وقت موجود تمام صحابہ کرام اور تقریباً نصف درجن اُزواج مطہرات نے نواس تجویز کو پند فرمایا، چنانچہ چھے خلیفہ براشد امام عادل حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بجیشے بیانی نصف درجن اُزواج مطہرات نے نواس تجویز کو پند فرمایا، بیت ہوئی، دس سال بعد جب'' نیزید' عملا خلیفہ بنا تو ای طیختہ وہائی القدر صحابہ تا گئی۔ اس وقت موجود بیسکٹر وں خلیفہ بنا تو ای طیختہ وہ بیاں العدر ہے ہوئے میں آگئی۔ اس وقت موجود بیسکٹر وں جلیل القدر صحابہ نے بیس کوئی حیاراللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عمر اور عبد اللہ بن عمر اور کوئی نا کہ اعتان کیا ، تعالی کی اختان کی اختلافی آ اواز ظاہر ہے اس پونے سے بھی زا کہ ان انتاق و اتحاد کے مقابل سے اور کوئی نا کہ اس مقتی و پارسا مقابل المین موان کی مطابق میں اور انجر تک ممل و فاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوطش کیا کہ بھائی ، پیسب دشمنان صحابہ وغیرہ کیے ہوں نا بلہ بیت میں اور اخیر تک ممل و فاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوطش کیا کہ بھائی ، پیسب دشمنان صحابہ وغیرہ کیے ہوں نا بلہ میں اور اخیر تک ممل و فاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوطش کیا کہ بھائی ، پیسب دشمنان صحابہ وغیرہ کے ہوں تا کہ دین تعافی کی ساتھ و فادن فرماتے ہیں دور اور کوئی کی سادہ اور کی ہوئی کی ساتھ و تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوطش کیا کہ بھائی ، پیسب دشمنان صحابہ وغیرہ کی کے موسولانوں کی سادہ وقوی کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوطش کیا کہ بھائی ، پیسب دشمنان صحاب وغیرہ کیا گئی میں کہ کیا کہ میں کوئی کے موسول کیا تو کوئی ہوئی کوئی ہوئی کیا کہ کوئی ہوئی کیا کہ کوئی ہوئی کیا کہ کوئی ہوئی کیا

ہے؟ ایسی عامیانہ بات مولا نالدھیانوی نہیں کہہ سکتے۔'' میراوعظ' بڑے تخل سے سنااور پھر چند گھنٹے بعد ہفت روزہ'' ختم نبوّت' کا شارہ میرے سامنے رکھ دیا، میں بیدد کیھ کردَ نگ رہ گیا کہ اس کی بات دُرست تھی! واقعی آپ سے'' سہو'' ہوگیا، میں بھی آپ کا اسم گرا می د کھتااور بھی'' یزید پلید'' کاعنوان! یاللعجب!

حضرت! لا پرواہیاں چھوڑ دیجئے! شیعیت، کفریات کا مجموعہ ہے، گرصدیاں گزرگئیں، نہان کی تکفیر کی گئی، نہان کواُمتِ
مسلمہ سے کاٹا گیا،'' اسلامی فرقہ''سمجھا جاتا ہے۔ان لوگوں نے اپنے دجل وفریب سے ٹی مسلمانوں کے دِل و دِ ماغ پر بھی قبضہ کیا ہوا
ہے، ماتم کے علاوہ خیالات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مولانا ہنوری مرحوم نے مودودیت کو چالیس سال بعد پہچانا! مولانا منظور نعمانی
نے'' شیعیت''کواَب آکر پہچانا! آپ کتناع صدلگائیں گے؟

خدا کے لئے سبائیت ز دگی حچوڑ ہے ،صحابہ، تابعین ، تبع تابعین کے عزّ وشرف کا تحفظ فر مائے ،من گھڑت بہتا نات کو پہچا نئے ۔ ۔

والسلام ارشاداحم علوی ایم اے ہوائی اُڈ ہروڈ ،نز دمسجد اقصیٰ ،رحیم یارخان

#### ۇوسراخط

محترم مولاناصاحب دامت بركاتهم

رمضان وشوال ۱۰ ۱۳ هره، بمطابق اُگست ۱۹۸۱ء کا شاره نمبر: ۳-۱/۳: ۳۹زیرِ نظر ہے۔مسائل واَحکام کے زیرِ عنوان فضل القیوم نامی سائل کے ایک اہم سوال کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

'' اہلِ سنت کے نز دیک پزید پرلعنت کرنا جائز نہیں ، بیرافضیوں کا شعار ہے۔'' (ص: ۶۲ – ۷۷)۔

آپ کومعلوم ہے کہموداحمدعباس کی تشدّد آمیز تحقیق اورمودودی کی منافقانہ تالیف'' خلافت وملوکیت' کے بعداس طرح کے بیمسائل ایک خاص اہمیت حاصل کر چکے ہیں ،اس لئے میں اس عربے کے توسط سے مزید تحقیق اورروایات کی تطبیق کامتمنی ہوں۔ آپ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہلِ سنت میں سے کوئی بھی جوازِ لعنت پزید کا قائل نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمہ اللہ اپی شہرۂ آفاق کتاب'' السیف المسلول' میں فرماتے ہیں:

"فقیر کے نزدیک مختار بات بہ ہے کہ یزید پرلعنت کرنا جائز ہے اور محققین اہلِ حدیث کا فدہب بھی یہی ہے۔ ان میں إمام ابوالفرج ابنِ جوزی بھی ہیں ہلم وجلالت شان میں بہت اُو نچے ، انہوں نے اس مسئلے پرایک کتاب بھی کھی ہے جس کا نام ہے: "السود علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید" صفحہ: ۴۸۸۔

تر جمان مسلکِ اہلِ دیو بند حکیم الاسلام حضرت مولا نامحرطیب مد ظلہ العالی'' شہیدِ کر بلااوریزیڈ' میں فر ماتے ہیں: '' پیسب شہاد تیں ہم نے اس لئے نہیں پیش کیں کہ ممیں یزید پرلعنت کرنے سے کوئی خاص دِلچیسی ہے، نہ ہم نے آج تک مجھی لعنت کی ، نہآئندہ ارادہ ہے ،اور نہ ان لعنت ٹابت کرنے والے علماء وائمَہ کا منشایزید کی لعنت کوبطورِ وظیفہ کے پیش کرنا ہے ،ان کا منشا صرف یزید کو ان غیر معمولی ناشائستکیوں کی وجہ سے مستحقِ لعنت قرار دینا یا زیادہ بے زیادہ لعنت کا جواز ثابت کرنا ہے۔'' صفحہ: ۱۳۵۔

#### علامه آلوى رحمه الله تعالى صاحب رُوح المعانى فرماتے ہيں:

"ان الإمام أحمد لما سأله ولده عبدالله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقال عبدالله: قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام: ان الله تعالى يقول: "فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله...." (محم:٢٣،٢٢)\_وأى فساد وقطعية أشد مما فعله يزيد."

#### چندسطروں کے بعد فرماتے ہیں:

"وقد جزم بكفره، وصرح بلعنه جماعة من العلماء، فمنهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزى، وسبقه القاضى أبويعلى، وقال العلامة التفتازاني: "لَا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه." وممن صرح بلعنه الجلال السيوطى عليه الرحمة. (روح المعانى ٢١:٠ صــ ٢٠)\_

وأنا أقول الذى يغلب على ظنى: أن الخبيث لم يكن مصدقًا برسالة النبى صلى الله عليه وسلم، وان مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى، وأهل حرم نبيه عليه الصلوة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين فى الحياة وبعد المماة، وما صدر منه من المغازى ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف فى قذر ولا أظن ان أمره كان خافيًا على أجلة المسلمين اذ ذاك، وللكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم الا الصبر ليقضى الله أمرًا كان مفعولًا، ولو سلم أن الخبيث كان مسلمًا فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، وأنا أذهب الى جواز لعن مثله على التعيين ـ " (روح المعالى ت٢٠٠) ـ

آپ جیسے معتدل اور متین صاحب علم پرضروری ہے کہ اس مسئلے کی تنقیح فر ماکر جواب عنایت فر مادیں اورا کابرینِ اہلِ سنت کے ان مختلف اقوال کے درمیان تطبیق وے کر ذہنی اُلجھن کو دُور فر ماویں۔

عبدالحق رحيم يارخان

جواب: ... یه دونوں خطیزید کے بارے میں إفراط وتفریط کے دوانتہائی سروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک فریق '' حب یزید' میں یہاں تک آ گےنکل گیا ہے کہ'' مدحِ یزید' کواہلِ سنت کا شعار ثابت کرنے لگا ہے، اس کی خواہش ہے کہ یزید کا شار گر'' خلفائے راشدین' میں نہیں تو کم از کم'' خلفائے عادلین' میں ضرور کیا جانا چا ہے ، اوریزید کے سه ساله دور میں جو تنگین واقعات رُونما ہوئے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور دیگر اہل بیت کافتل، واقعہ حرّہ میں اہل مدینہ کافتل عام اور حضرت عبداللہ

بن زبیر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں حرم کعبہ پر یورش ، ان واقعات میں یزید کو برحق اور اس کے مقابلے میں اکا برصحا بیٹر کو اِمامِ برحق کے باغی قرار دیا جائے۔

وُوسرافریق'' بغضِ بزید' میں آخری سرے پر ہے،اس کے نزدیک بزید کی سیاہ کاریوں کی مذمت کاحق ادانہیں ہوتا، جب تک کہ بزید کو دِین وایمان سے خارج اور کافر وملعون نہ کہا جائے۔ بیفریق بزید کواس عام دُعائے مغفرت ورحمت طلی کامستحق بھی نہیں سمجھتا جواُمت ِمجمد بید(علیٰ صاحبہا الصلوٰ ۃ والسلام ) کے گناہ گاروں کے لئے کی جاتی ہے۔

لیکن اِعتدال وتوسط کا راستہ شایدان دونوں انتہاؤں کے نیج میں ہے ہوکر گزرتا ہے، اور وہ یہ کہ یزید کی مدح سرائی ہے احتراز کیا جائے، اس کے مقابلے میں حضرت حسین ،حضرت عبداللہ بن زبیر اُور دیگر اَجلّہ صحابہ و تابعین (جویزیدی فوجوں کی تیخ ظلم ہے شہید ہوئے) کے مؤقف کو برح سمجھا جائے ،لیکن اس کی تمام ترسیاہ کاریوں کے باوجود چونکہ اس کا خاتمہ بر کفر کسی دلیل قطعی سے شہید ہوئے اس کے کفر میں تو قف کیا جائے ، اور اس کا نام لے کرلعنت سے اجتناب کیا جائے ، جمہور اہل سنت اور اکا بر دیو بند کا یہی مسلک ہے اور یہی سلامتی کی راہ ہے۔ حضرت مولا ناسیّد محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدہ '' معارف اسنن' میں لکھتے ہیں :

"ويزيد لا ريب في كونه فاسقًا ولعلماء السلف في يزيد وقتله الإمام الحسين خلاف في اللعن والتوقف. قال ابن الصلاح: في يزيد ثلاث فرق: فرقة تحبه، وفرقة تسبه، وفرقة متوسطة لا تتولاه ولا تلعنه. قال: وهذه الفرقة هي المصيبة... الخ." (٦:٢ ص.٨) ترجمه:... 'يزيد كواس مون مي توكوئي شكنيس، اورعلائي سلف كاس مي اختلاف بك يزيد براور إمام سين كواتلين برلعنت كي جائي يا توقف كيا جائي ابن صلاح كمتم بين كه: يزيد كي بارك يزيد براور إمام مين أك قاتلين برلعنت كي جائي يا توقف كيا جائي فرقد اس ابغض ركمتا بها وراس كاليال ويتاب، عين فرقد مي ندروب، وه نداس المجاورة التي برلعنت كرتا ب - ابن صلاح كمتم بين كه: يبي فرقد وادا كي فرقد الله وادنه الله براد الموروب وه نداس المجاورة الله براد الموروب ا

حضرت بنوری قدس سرۂ کی اس تحریر ہے معلوم ہوا کہ یزید کے فسق پر تو اہلِ سنت کا قریب قریب اجماع ہے، البتہ اس میں اختلاف رہا ہے کہ یزید پرلعنت کی جائے یا اس کے معاملے میں تو قف کیا جائے؟ مکتوب دوم میں اس فریق کی نمائندگی کی گئی ہے جو یزید کے ایمان میں بھی شک رکھتا ہے اور بلاتر قرداس پرلعنت کے جواز کا قائل ہے۔ اگر چہ بیقول بھی سلف کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جمہورا کا بر اہلِ سنت اور اکا بر دیو بنداس کو گناہ گار مسلمان سمجھتے ہوئے اس پرلعنت کے بارے میں تو قف ہی کے قائل ہیں۔

مدحِ یزیدکواہلِسنت کا شعار قرار دینا، جیسا کہ ہمارے علوی صاحب کی تحریرے مترشح ہے، ایک نیاانکشاف ہے، جو کم از کم ہماری عقل ونہم سے بالاتر چیز ہے۔

ہارے بعض اکابر کے قلم ہے'' یزید پلید'' کالفظ نکل جاتا ہے، میرا جومضمون ہفت روزہ'' ختم نبوت' میں ایک سوال کے

جناب علوی صاحب غور فرما کمیں کہ یہال دو بحثیں الگ الگ ہیں: ایک بیکہ یزید کا اِستخلاف صحیح تھایانہیں؟ اور دُوسرے بیکہ خلیفہ بن جانے کے بعد اس نے جو کارنا ہے انجام دیئے وہ لائقِ تحسین ہیں یالائقِ نفرت؟ اوران کارناموں کی بنا پروہ اہلِ ایمان کی محبت اور مدح وستائش کامستحق ہے، یا نفرت و بیزاری اور مذمت و تقبیح کا؟

جناب علوی صاحب کا استدلال اگر کچھ مفید ہوسکتا ہے تو پہلی بحث میں ہوسکتا ہے کہ چونکہ بہت سے صحابہ و تابعین نے اس
سے بیعت کر لی تھی ، اس لئے اس کے اِستخلاف کو تیجے سمجھنا چاہئے ، ہر چند کہ اس استدلال پر بھی جرح وقدح کی کافی گنجائش ہے ، لیکن
یہاں اِستخلاف پر بدکا مسئد سرے سے زیر بحث ہی نہیں ، اس لئے علوی صاحب کا بیشہ قطعی طور پر بے کل ہے۔ یہاں تو بحث پر بدکے
اِستخلاف کے بعد کے کارنا موں سے ہے کہ مسئو خلافت پر شمکن ہونے کے بعد اس نے جو بچھ کیا ، وہ خبر و برکت کے اعمال سے یافت و فجور کے ان کی وجہ سے وہ '' کہلانے کا مستحق ہے یا '' پلید و ملعون '' کہلانے کا ؟ اور ان کا رنا موں کے بعد اس کے بارے و

<sup>(</sup>١) كتوبات امام رباني ، كمتوب: ٢٥١ ، وفتر اوّل ص: ١١٨ حصه چهارم ، ايضاً كمتوب: ٢٦٦ وفتر اوّل ص: ٨٥٠ \_

<sup>(</sup>٢) يحميل الايمان ص: ١١ طبع مجتبائي-

<sup>(</sup>m) فآویٰ عزیزی ج:۱ ص:۰۰۰ طبع مجتبائی۔

میں اکا براُمت نے کیارائے قائم کی؟ میں اُو پر بتا چکا ہوں کہ اس کے سہ سالہ دور کے تین واقعات مشہور ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مے مجبوب نواسہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کافتل، حرم مدینہ کی پامالی اور اہل مدینہ کافتل عام، حرم کعبہ پر نوئ کی سے کئی ایسا محتی ہے کیا کوئی ایسا شخص جس کے دِل میں ایمان کی رمق ہو، ان عمین واقعات کے بعد بھی اس کے دِل میں بزید کی محبت اور اس کی عزت وعظمت باقی رہ عتی ہے؟ کیا ہمارے علوی صاحب کی صحابیؓ یا کی جلیل القدر تابعیؓ کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں، کہ انہوں نے ان واقعات پر بزید کو دادِ حسین دی ہو؟ اور کیا یہ واقعات ہمارے علوی صاحب کے نزد یک آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی ایذا کے موجب نہیں ہوے ، ول گے؟ بزید کی ہمایت و مخالفت سے ذہن کو فارغ کر کے ذرا شعنڈ نے دِل سے سوچنے کہ جب خانواد ہونہ توت کو خاک و خون میں ہوتے ہور ہے ہوں ، ولی میں ہوتے کہ جب خانواد ہونہ توت کو خاک و خون میں ہر کہ اور ان کی اولا وکو تہ تینے کیا جارہا ہو، اور حرم کعبہ پر فوج کئی کر کے اس کی حرمت کو مثایا جارہا ہو اور ورم کے جب بورے ہوں ہوں ہو کون ملمان ہوگا جو یزید کے کر دار پر صدائے آفرین بلند کرے؟ اور ان تمام سیاہ کاریوں کے باوجود بزید کی تعریف وتو صیف میں رطب اللمان ہو۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی مرضیات کی تو فیق عطافر مائمیں۔

کیاصحابهٔ کوآج کی دُنیا کی رنگینیاں معلوم تھیں؟

سوال:...آج کی دُنیابہت رَنگین ہے، کیا صحابہ کُرامؓ کو بیعلم تھا کہ کسی زمانے میں دُنیااس قدررَنگین ہوجائے گی؟اورلوگوں میں دِین داری کم ہوجائے گی اوردُنیاان پرغالب ہوجائے گی؟

جواب: ... جی ہاں! رسول الله علیہ وسلم نے اس سے آگاہ فرمایا تھا، جیسا کہ احادیث میں ان کامفصل تذکرہ (۲) موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتى بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وامّر عليهم العلاء بن الحضرمى فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافت صلوة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرّضوا له فتبسّم حين راهم فقال أظنكم سمعتم بقدوم أبى عبيدة وأنه جاء بشىء قالوا أجل يا رسول الله! قال فابشروا وامّلوا ما يسرّكم فوالله! ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۹۵، باب ما يحدّر من زهرة الدنيا والتنافس فيها).

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے دیکھئے: '' عصرِحاضر حدیث نبوی کے آئینے میں''از حضرت مولا نامحدیوسف لدھیانوی ملتبہ لدھیانوی۔

# إجتهاد وتقليد

# تقليد كى تعريف وأحكام

سوال:..تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ: تقلید کا مطلب بیہ ہے کہ جس شخص کا قول ماُخذِ شریعت میں سے نہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کر لینا۔اہلِ حدیث حضرات اس عمل کوسخت گناہ کی بات تصوّر کرتے ہیں،لیکن مجھے اس ہی قول کو سمجھنا ہے، مگر پہلے جو میں سمجھا ہوں، ظاہر کرنے کی سعی کرتا ہوں، تا کہ بعد میں آپ کی بات آسانی سے سمجھ سکوں۔

شریعت کا ما خذاَ دِلهُ شرعیه ہیں، کسی مجہد کا کوئی قول ہوا ور وہ قول اَ دِلهُ شرعیه کے تحت کسی نہ کسی دلیل کے تحت ہو، یہ بات کیا تقلید میں داخل ہے؟ شاید جہاں تک میں سمجھا ہوں، ایسا قول تسلیم کرنا اہلِ حدیث کے نز دیک تقلید نہیں، کیونکہ وہ قول تو اَ دِلهُ شرعیہ سے ثابت ہے۔

۲:...میرا ذاتی تجربہ ہے کہ اہلِ حدیث یہاں ایک غلطی کرجاتے ہیں ، وہ یہ کہ مجتد کے قول پراگران کواَدِلۂ شرعیہ ہے ہی کوئی دلیل خود سمجھ آجائے ، پھرتو ٹھیک ہے ،اگران کاعلم کسی قول کی دلیلِ شرعی تک رسائی نہ کر سکے ، پھراس قول کووہ جو جا ہیں کہتے پھرتے ہیں۔

وُوسری بات جومیں سمجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مندرجہ بالاتقلید کی تعریف کے تحت مقلد، اِمام کے قول کو ماُخذِ شریعت تو نہیں سمجھتا، وہ تو اَدِلۂ شرعیہ ہیں، لیکن کوئی ایسا قول (معلوم نہیں کہ ایسا قول ہے بھی یانہیں) جس پراَدِلۂ شرعیہ کا ثبوت نہ ہو، یعنی اَدِلۂ شرعیہ ہے وہ مسئلہ معلوم نہ ہو سکے، صرف مجتہد کا اِجتہا دہی ہو یارائے ہو، اس قول پردلیل کا مطالبہ کئے بغیر ممل کر لینا۔ کیونکہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ قرآن وسنت کے علوم پر بصیرت رکھتا ہے، قول پردلیل طلب نہ کرنے کے یہ عنی ہیں یا بچھاور؟

ایک بات اور کہنے کی جسارت کررہا ہوں، شاید میں نہ بچھ سکا ہوں، گر اِ ظہار کے لئے کررہا ہوں کہ آج کل لوگ ساٹھ، ستر صفحے کی کتاب میں ڈھائی تین سوحوالوں کا پیوندلگا کر پچھکا پچھ ثابت کرتے ہیں۔ ماہنامہ'' بینات' محرّم الحرام ۱۲ ماھ آپ کا مضمون جو ''اصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں تھا، اس کے آخر کے جملے جو تبلیغ سے متعلق تھے، کوئی بھی آپ کے نام سے غلط حوالہ دے کرتح ریرسکتا ہے، یعنی: اہل تبلیغ، حضرت شخ نور اللہ مرقد ہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرزِ جان بنائے ہوئے نقل وحرکت کررہے ہیں (نہ کہ قرآن وحدیث اور صحابہ "کے طریقے ، بلکہ حضرت شخ کی تعلیمات کو پھیلارہے ہیں)، جیسا کہ اِعتراضا کہا جاتا ہے کہ حضرت مولا نا الیاسؓ نے فرمایا: میرادل چاہتا ہے کہ طریقہ میرا ہواور تعلیم حضرت تھا نویؓ گی۔

جواب:...شرعی دلائل جار ہیں،ا:...کتاب اللہ، ۲:...سنت ِرسول اللہ، ۳:... إجماع أمت اور ۴:... قیاسِ مجتهدین ۔ پہلی تین چیز وں کے تواہلِ حدیث بھی منکرنہیں،البتہ چوتھی چیز کے منکر ہیں ۔

110

۲:...جومسائل صراحثاً کتاب وسنت یا اِجماع سے ثابت ہوں ،اوران کے مقابلے میں کوئی اور دلیل نہ ہو، وہاں تو قیاسِ مجتہدین کی ضرورت ہی پیشنہیں آتی ،البتہ جن مسائل کا ذکر کتاب وسنت اور اِجماع میں صراحثاً نہ ہو،ان میں شرعی حکم معلوم کرنے کے لئے قیاس واجتہاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

۳:...ای طرح جس مسئلے میں بظاہر دلائل متعارض ہوں ، وہاں تطبیق یا ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے ، اور یہ کہ یہ منسوخ تو نہیں؟ بیانِ جواز پرتومحمول نہیں؟کسی عذر پرتومحمول نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

۳:... ان دومرحلوں کو طے کرنا مجتہد کا کام ہے، یعنی غیرمنصوص مسائل کا تھم معلوم کرنا، اور جن مسائل پر دلائل بظاہر متعارض ہوں،ان میں تطبیق وتر جیح اوران کےمحامل کی تعیین۔ <sup>(۳)</sup>

3:... اورلوگ دوقتم کے ہیں، ایک جو اِجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، وُ وسرے عامی، جواس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ پس ندکورہ بالا دومرحلوں میں مجتہد پرتو اِجتہاد لازم ہے، کہ وہ انسانی طاقت کے بقدر پوری کوشش کرے کہ اس مسئلے میں اللہ ورسول کا حکم کیا ہے؟ اور عامی کواس کے سواحیارہ نہیں کہ وہ کسی مجتہد کی پیروی کرے۔ (۲۰)

۲:...عامی کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ جس مجتمد کی پیروی کررہا ہے، وہ اہلِ علم کے نز دیک لائقِ اعتماد ہو، ہرمسئلے میں اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ، اس کے لئے ممکن نہیں ۔ پس بیر حاصل ہوا اس قول کا کہ مجتمد کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے ما ننا تقلید ہے ۔ (۵)

ے:... اہلِ حدیث بھی درحقیقت مقلد ہیں، کیونکہ جن اکابر کے قول کووہ لیتے ہیں، ان سے دلیل کا مطالبہ ہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، گویاتر کے تقلید بھی ایک طرح کی تقلید ہے۔

(۱) ثاه ولى الله محدث و بلوى قدى سرة قرمات بين: "حقيقة الإجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء: استفراغ الجهد في ادراك الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى أربعة أقسام: الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس." (عقد الجيد ص: ۱۸). وأيضًا في الحسامي: فإن اصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسُّنة واجماع الأمّة، والأصل الرابع: القياس: المستنبط من هذه الأصول الثلاثة. (الحسامي مع النامي ص: ٣ طبع كتب خانه مجيديه ملتان).

(٢) مبدؤه ما قاله هو عن نفسه: إنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله، والأثار الصحاح عنه التى فى أيدى الثقات فإذا لم أجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وادع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى التابعين وعدد رجالًا منهم قد اجتهدوا فلى ان أجتهد كما اجتهدوا. ونظرية الإجتهاد فى الشريعة الإسلامية ص: ٢٠، طبع دار الشروق، جدّة).

(٣) فتاوى شامية، مطلب في طبقات الفقهاء (ج: ١ ص: ٢٥، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) وهـو مـحـمول مـن لـه قـدرة عـلى استنباط الأحكام من الكتاب والسُنّة، وإلّا فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على العامى، لئلا يضل في دينهـ (ميزان الكبرى ج: ١ ص: ٨٨ طبع مصر، اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٩٦).

۵) التقليد: اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد للحقية من غير نظر الى الدليل كان هذا المتبع جعل قول الغير أو
 فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل. (كشاف اصطلاحات الفنون ج: ٢ بص: ١١٤٨ ، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 ۸:...اس تحقیق سے بیجی معلوم ہوا ہوگا کہ کسی مجتہد کا قول دلیلِ شرعی کے بغیر ہوتا ہی نہیں'' البتہ بیمکن ہے کہ بعض اوقات وہ دلیل ایک عامی کےفہم وادراک ہے اُو کچی ہو،خصوصاً جہاں دلائلِ شرعیہ بظاہر متعارض نظر آتے ہیں۔اہلِ حدیث حضرات ایسے موقعوں پرائمہ اِجتہاد کے قول کو بے دلیل کہتے ہیں، حالانکہ'' بے دلیل ہونے'' کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ دلیل ان کے فہم سے بالاتر ہے۔ وُ وسر کے نقطوں میں بیہ کہئے کہ دلیل کاعلم نہ ہو سکنے کووہ دلیل کے نہ ہونے کا نام دیتے ہیں ،حالانکہ عدم شی اور چیز ہےاور'' عدم علم'' اور چیز ہے۔ پھرعد معلم اور چیز ہے،اور'' علم عدم''اور چیز ہے۔ بیو ہی بات ہے جوآپ نے نمبر ۲ میں ذکر کی ہے۔

اَدِلةُ شرعيه درحقیقت تین ہی ہیں، لیکن قولِ مجہد کو جو دلیلِ شرعی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی دلیلِشرعی ( خفی یا جلی ) پر مبنی ہوتا ہے۔ گراس دلیلِشرعی کومجتہد ہی ٹھیک طور سے سمجھتا ہے ،اس لئے عامی کے حق میں قولِ مجتہد کو دلیلِ شرعی قرار دے دیا گیاہے۔

 ا:... ﷺ کی کتابوں کے بارے میں اس نا کارہ نے جو پچھ لکھا ہے، سیاق وسباق سے اس کامفہوم بالکل واضح ہے۔ اس کے باوجودا گرکوئی اس سے غلط اِستدلال کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کیاعلاج ہے؟ لوگوں نے غلط اِستدلال کرنے کے لئے قرآنِ کریم کا بھی لحاظ نہیں کیا،اس نایاک کی ژولیدہ تحریر کا کیوں لحاظ کرنے لگے...؟

### ائمَهُ أربعة كالمسلك برحق ہے

سوال:...آپ نے اپنی کتاب میں فقہ حفی کوہی گویا معیار نجات قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ: دُ وسرے ائمہ ثلاثہ کے مبعین کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں ، وہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعیؓ کی تقلید میں گزری ہے، میں اپنی زندگی بھر کی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں ، کیا میرے لئے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور پی بظاہر مشکل ہے۔کیاا مام شافعیؓ کا مسلک کتاب وسنت کےخلاف ہے؟ میری اس البحص کودور فر مادیں۔

جواب:... آنجناب کی سلامتی فہم اور حق پیندی ہے جی خوش ہوا، حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کواپی رضا ومحبت نصیب فرمائیں۔

حضرت امام شافعیؓ چارائمہ میں ہےا یک ہیں،اور چاروں امام برحق ہیں،ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں، ' بلکہ راجح ومرجوح کا اختلاف ہے، میں چونکہ حنفی ہوں، اس لئے امام ابو حنیفہ کے مسلک کو اُ قرب اِلی الکتاب والسنة سمجھتا ہوں، اور امام شافعیؓ اور دیگرا کابرائمہ کے مسلک کوبھی برحق مانتا ہوں ،ان ا کابر میں ہے جس کے ساتھ اعتقاد واعتماد زیادہ ہو ،ای کے مسلک پڑمل

<sup>(</sup>١) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة الأربعة أن جميع الأثمة المحتهدين دائرون مع أدلَّة الشرع حيث دارت وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة. (ميزان الكبرى ج: ١ ص: ٥٥ طبع مصر). (٢) فان أصول الشرع ثـلالة: الكتاب والسُّنَّة واجماع الأمّة، والأصل الرابع: القياس، المستنبط من هذه الأصول الثلاثة.

<sup>(</sup>حسامي مع النامي ص: ٩، طبع كتب خانه مجيديه ملتان).

<sup>(</sup>٣) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة الأربعة أن جميع الأثمة المحتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة. " (ميزان الكبري ج: ١ ص: ٥٥).

کرتے رہنااِن شاءاللہ ذریعیر نجات ہے۔

چونکہ آپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعیؒ کے مسلک حقہ پرگزری ہے،اور چونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں فقہ شافعیؒ کے مسائل بتانے والے بکثرت ہیں،اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لئے فقہ شافعی کی پیروی میں سہولت ہے، آپ ای کواختیار کئے رہیں۔

کتاب وسنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمیہ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اس لئے امام شافعی کا پہلوبھی یقیناً قوی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتناعقیدہ کافی ہے،اوراگر آپ امام ابوحنیفیہ کا مسلک اختیار کرنا جا ہے ہیں تو شرعاً اس کا بھی مضا کقہ ہیں، بشرطیکہ فقہ حفی کے مسائل بتانے والا کوئی شخص میسر ہو۔ (۱)

#### أئمَهُ أربعيُّ حق يربين

سوال:...ایک صاحب نے پھے سوالات کئے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن وحدیث سے نہیں دیا، بلکہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزد یک بین اور کے خواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزد یک اس کا جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ خفی کے نزد یک اس کا جواب یوں ہے۔ اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ نبی کوئیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن وحدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ نبی کے اس طرح کیا ہے، فلال حدیث سے ثابت ہے اور فلال حدیث سے بیکا م منع ہے۔

جواب:... چونکہ ہمارے یہاں اکثریت حنفی حضرات کی ہے اور بینا کارہ خود بھی مجتہد نہیں، بلکہ إمام ابوصنیفہ کا مقلدہ، اس لئے لازمی ہے کہ فتو کی اس کے موافق دیا جائے گا،اوراً نمہ مجتہدین سب کے سب قرآن وسنت کے تبعی تھے، اس لئے جب ہم کسی اس کے لازمی ہے کہ فتو کی اس کے جب ہم کسی اللہ علیہ وسلم کونہیں امام مجتہد کا حوالہ دیں گے تو گویا بیقرآن وسنت کا حوالہ ہے،اس کے بارے میں بیا کہ ہم نعوذ باللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونہیں مانتے ،الی ہی غلط تہمت ہے،جیسا کہ منکزین حدیث،حدیث کا حوالہ دینے پر کہا کرتے ہیں کہ بیلوگ قرآن کونہیں مانتے۔

 <sup>(</sup>١) ....... فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين... الخـ رواه ابوداؤد واحمد والترمذي قال الشيخ عبدالغنى الجددي الدهلوي: ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والخلفاء كالأثمة الأربعة المتبوعين المجتهدين. (انجاح الحاجة حاشيه ابن ماجة ص: ٥ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين).

 <sup>(</sup>٢) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأئمة الأربعة أن جميع الأئمة المحتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت ......
 وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا اى تعمقوا وبوّبوا اى اوردوا ابوابا لكل مسئلة عليحدة فهذبوا مسئلة عليحدة فهذبوا مسئلة عليحدة فهذبوا مسئلة كل باب، ونقحوا كل مسئلة عن غيرها وجمعوا بينها بجامع، وفرقوا بفارق وعللو اى اوردوا لكل مسئلة علة وفصلوا تفصيلا، يعنى يجب على العوام تقليد من تصدق بعلم الفقه ...... وعليه بنى ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة الإمام الهمام الهمام المام الائمة إمامنا أبوحنيفة الكوفى، والإمام مالك، والإمام الشافعى، والإمام احمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا احسن الجزاء لأن ذلك المذكور لم يدر فى غيرهم واتباعهم فضل الهي وقبوليته عند الله تعالى لا مجال فيه للتوجيهات والأدلة وتفسير احمدى لمُلا جيون ص ٢٩٤).

سوال:...کیا چاروں ائمہ، امام ابوحنیفیّہ، امام مالکّ، امام شافعیؓ اور امام احمد بن حنبلؓ نعوذ باللہ! اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو پھرہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں ، جب کہ وہ بھی سب نبی ہی کو ماننے تھے تو پھرہم بھی کیوں نہیں کہ نبی کے نز دیک اس مسئلے کا جواب یوں ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے؟

جواب:... یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ، اللہ ورسول کے ماننے والے تھے، ان حضرات نے قرآن وحدیث سے استدلال کرکے مسائل بیان فرمائے ہیں اور بعض موقعوں پراختلاف فہم کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس لئے ان میں سے کسی ایک کا حوالہ، دراصل اس کے فہم قرآن وحدیث کا حوالہ ہے۔

سوال:...ان چاروں اِماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے: نماز میں ہاتھ ناف پر باندھو، وُوسرا کہتا ہے: ہاتھ سینے پر ہاندھو، تیسرا کہتا ہے: ہاتھ سینے کے نیچے باندھو، چوتھا کہتا ہے: ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھو، دِین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ باندھنا صحیح ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر ہم دین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یوں ہے، چاروں طریقوں کو حدیث سے ثابت کرکے بتاہیے؟

جواب:... بیاختلافات صحابہ کرام رضوان اللّٰہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئے ، چونکہ ان اکابر کے درمیان اختلافات ہوئے ،اس لئے ہمارے لئے ناگزیر ہموا کہ ایک کےقول کولیس،اور دُوسرے کےقول کو نہ لیں۔

سوال:...کیا چاروں ماموں میں ہے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فر مایا ہے کہ تقلید ایک إمام کی ضروری ہے؟

جواب:..قرآن وحدیث پرعمل کرنا واجب ہے،اوراختلاف ہونے کی صورت میں،اورغلبہ بہویٰ اورفہمِ ناقص کی صورت میں قرآن وحدیث پرعمل کرنے کا ذریعہ صرف میہ ہے کہ جن اکابر کافہم قرآن وحدیث مسلم ہے،ان میں ہے کسی ایک کے فتو کی پرعمل کیا جائے،اس کا نام تقلید ہے۔

سوال:...کیااِ ماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلیدتم پرواجب ہے؟ اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جبکہ اس کاعمل قرآن وحدیث کےمطابق ہواوروہ صرف قرآن وحدیث کوہی مانتا ہو۔

جواب:...ان اُئمہ ؑ دِین پراعتاد کے بغیر قر آن وحدیث پڑمل ہوہی نہیں سکتا،اور جب قر آن وحدیث پڑمل نہ ہوا تو انجام ظاہر ہے۔

سوال:...کیا چاروں اِمامٌ غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں گی؟ صحابہؓ ور چاروں خلفاءؓ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں گی ،

<sup>(</sup>۱،۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳ ملاحظه فرمائیں۔

<sup>(</sup>٣) وفي ذلك (اى التقليد) من المصالح ما لَا يخفى، لَا سيّما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدّا واشربت النفوس الهواى واعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ١٥٣ ، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) اعلم ان في الأخذ لهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة، وفي الإعراض عنها مفسدة كبيرة. (عقد الجيد لشاه ولى الله رحمه الله ص:٣٦، طبع مصر).

وہ صرف قر آن وحدیث کو مانتے تھے، فقہ کا نام ونشان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ! بیسب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دِین کونہیں سمجھا تھا جو بعد کے عالموں نے سمجھا ہے؟

جواب:..تقلید کی ضرورت مجتهد کونہیں غیر مجتهد کو ہے،حضراتِ خلفائے اُر بعد رضی اللّه عنہم ،اورحضراتِ اَئمہُ اُر بعد رحمہم اللّه خود مجتهد تنے ،ان کوکسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی ، جو تخص ان کی طرح خود مجتهد ہو ،اس کوبھی ضرورت نہیں ،لیکن ایک عام آ دمی جو مجتهد نہیں ،اس کوتقلید کے بغیر حیار نہیں ۔ (۱)

سوال:...اگر دِین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلفاء کی طرف نسبت کریں، ایک کے: میں صدیقی ہوں۔ دُوسرا کے: میں فارو تی ہوں۔ تیسرا کے: میں عثانی ہوں۔ اور چوتھا کے: میں علیٰ کو ماننے والا ہوں۔ اگر اس طرح کوئی کے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلا فات ختم ہوجا کمیں، کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، بی تو بعد میں ہوا ہے۔

جواب:...جس طرح چاروں اُئمہ مجتمدین کا مذہب مدوّن ہے،اس طرح چاروں خلفائے راشدین رضی اللّه عنہم کا مذہب مدوّن نہیں ہوا، ورنہ ضروران ہی حضرات کی تقلید کی جاتی ،اوریہ مجھنا کہان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے،حدیث کی کتابوں میں ان کےاختلا فات مذکور ہیں۔

#### أئمَهُ أربعةٌ كحق يربهونے كامطلب

سوال: ...عرض یہ ہے کہ مسئلہ تقلید میں بندہ ایک عجیب مشکل کا شکار ہے، الحمد للہ! میں حنفی سی ہوں، کچھ عرصہ قبل مولانا مودودی کے'' مسلم اعتدال'' کے بارے میں پڑھتار ہا،ان کی رائے یہ ہے کہ جب چاروں اِمام حق پر ہیں، تو پھر ہم جس وقت جس کے مذہب پر چاہیں عمل کرلیں، کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مثلاً: بھی رفع یدین کرے، بھی نہ کرے، بھی اِمام کے پیچھے سورۃ پڑھے، بھی نہ پڑھے، وغیرہ وغیرہ ۔ یہ بات واقعی متاکثر کن ہے، جس کے بعد درج ذیل سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں:

ا:...چاروں إمام كے حق پر نہونے كاكيا مطلب ہے؟ ايك إمام كے نزديك إمام كے پيچھے قرابة يخق ہے منع ہے، جبكہ دُوسرا إمام اسے ضرورى قرار ديتا ہے، اور نہ پڑھنے ہے نماز نہيں ہوتى ، (اسی طرح كے اور دُوسر نے فرق ہيں جوآپ كے علم ميں ہيں )۔ ۲:...اگركو فَی شخص بھی بھارچاروں إماموں كے مسلك پڑمل كرلے تو كيا حرج ہے؟ ۳:...چاروں إماموں كى باتوں پڑمل ، كيا قرآن وحديث پڑمل نہ ہوگا؟ ۴:...صرف إمام ابو حذيفة كى تقليد كو ضرورى سمجھ كردُ وسروں كے مسلك پڑمل نہ كرنے كے كيا د لائل ہيں؟

<sup>(</sup>۱) وقـد ذكـروا أن المحتهـد الـمطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة، وأما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه..... الخـ (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص:۵۷، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) اعلم! أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدوّنًا، ولم يكن البحث في الأحكام يومئذ مثل البحث من هاؤلًاء الفقهاء .... وكذّلك كان الشيخان أبوبكر وعمر .... الخ. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ٢٠٠١، ١٣١).

۵: ..عقلی دلائل کےعلاوہ چاروں مذہبوں پڑمل نہ کرنے کے شرعی دلائل کیا ہیں؟

۲:... نیز تقلید کی اہمیت بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں واضح کریں اور اہلِ حدیث حضرات جوتقلید کی وجہ ہے ہم پرطعن کرتے ہیں، تو ان کی بات کہاں تک دُرست ہے؟ (آپ کی کتاب'' إختلاف اُمت'' میں بھی غالبًا ان سوالات کے مکمل یاتفصیلی جواب نہیں ہیں)۔

دُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں جوفرق ہے تو قر آن وحدیث کے اس سلسلے میں کیا دلائل ہیں؟ کیونکہ اہلِ حدیث حضرات کی خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہماری خواتین سے بیلوگ دلیل مانگتے ہیں۔

جواب: ... چاروں إماموں كے برق ہونے كا مطلب يہ ہے كہ إجتهادى مسائل ميں ہر مجتهدا پ إجتهاد پرعمل كرنے كا مكلف ہے۔ چونكہ چاروں إمام شرائط إجتهاد كے جامع تھے، اور انہوں نے انسانی طاقت كے مطابق مراد اللهى كے پانے كى كوشش كى ، اس لئے جس مجتهد كا إجتهاد جس نتیج تک پہنچاس كے قق ميں وہى حكم شرع ہے، اور وہ من جانب الله اى پرعمل كرنے كا مكلف ہے۔ اب ايک مجتهد نے دلائل شرعیہ پرغور كركے يہ مجھا كہ إمام كى اقتداميں قراحت ممنوع ہے، لقول متعالىٰ: "فَاسُتَ مِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَهُ مَوْرَكُ مَهُ مُورَكُ يَهِ مَعِها كہ إمام كى اقتداميں قراحت ممنوع ہے، لقول متعالىٰ: "فَاسُتَ مِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا!" تو يہ لَعَالَمُ مُورَدَ كَ يہ عَلَى السلام: "واذا قرأ فانصتوا!" وقوله عليه السلام: "اذا أمّن القارى فأمنوا!" تو يہ مجتهد إن دلائل شرعیہ کے پیش نظر مجور ہوگا كہ اس سے تحق کے ساتھ منع كرے۔

دُ وسرے مجتہد کی نظرا ہی پرگئی کہ نماز میں سورۂ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لئے ضروری ہے،خواہ اِمام ہو یا مقتدی، یا منفر د، تو بیہ اینے اِجتہاد کے مطابق اس کے ضروری ہونے کا فتو کی دے گا۔

الغرض ہر مجہدا پنے إجہاد كے مطابق عمل كرنے اور فتو كا دينے كا مكلف ہے، يہى مطلب ہے ہر إمام كے برق ہونے كا۔

7:... جو محص شرا لكو إجہاد كا جامع نہ ہو، وہ اختلافی مسائل میں كى ایک مجہد كا دامن بكڑنے اور اس نے فتو كی پرعمل كرنے كا مكلف ہے، اى كا نام تقلید ہے۔ پھر تقلید كی ایک صورت تو یہ ہے كہ بھی كى إمام كے فتو كی پرعمل كرلیا ، بھى دُوسر نے إمام كے فتو كی پر، یا ایک مسئلے میں ایک إمام كے فتو كی كو، لیكن آ دمی كانفس حیلہ جو ہے، اگر اس كی ایک مسئلے میں ایک احتمال غالب ہے كہ اپند تقش كوجس مجہد كا فتو كی اچھا گے گا، یا جو فتو كی اجازت دے دی جائے تو عام لوگوں كے بارے میں اس كا احتمال غالب ہے كہ اپند نفس كوجس مجہد كا فتو كی اچھا گے گا، یا جو فتو كی نفس كی خواہش كے مطابق ہوا كرے گا اس كو لے لیا كرے گا۔ اس صورت میں شریعت كی پیروی نہیں ہوگی، بلکہ ہوائے نفس كی پیروی ہوگی۔ اس لئے عوام كوخواہش نفس كی پیروی ہوگی۔ اس طیح مداوندی كا پابند كرنے كے لئے بیتر اردیا گیا كہ كی پیروی ہوگی۔ اس لئے عوام كوخواہش نفس كی پیروی ہے بچانے اور انہیں شریعت خداوندی كا پابند كرنے كے لئے بیتر اردیا گیا كہ كی ایک ایک کی پیروی ہوگی۔ اس لئے عوام كوخواہش نفس كی پیروی ہوگی۔ اس کے پابند ہوجائیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) التقليد في اللغة .... قال المحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم لقوله تعالى: "فَسُنَلُوْ آهُلَ الذِّكُو اِنْ كُنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣ بحث في التقليد للشيخ عبدالرحمٰن محلاوى حنفي، وأيضًا: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ٢٢٢ طبع لكهنؤ).

 <sup>(</sup>٢) .... وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهواى، ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمّة. (الفتاوى الكبرى ج: ٢ ص: ٢٣٣ المسألة السابعة والأربعون، طبع دار القلم بيروت).

اوربعض صورتوں میں اس بے قیدی سے تلفیق لازم آئے گی،جس کی چھوٹی سی مثال ہیہ کہ: ایک شخص نے وضوکی حالت میں عورت کوچھوا، یا اپنے عضوِ مستور کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا کہ: '' میں اس مسئلے میں إمام ابو صنیفہ ی کے قول کو لیتا ہوں' …ان کے نزدیک ان چیزوں سے وضونہیں ٹو شا… پھر اس کے بدن سے خون نکلاتو کہا کہ: '' میں اس مسئلے میں إمام شافعی کے قول کو لیتا ہوں کہ خون نکلنے سے وضونہیں ٹو شا'' تو اس شخص کا وضو بالا جماع ٹوٹ گیا، مگر اس نے برغم خود ایک مسئلے میں ایک إمام کے اور دُوسر مے مسئلے میں دُوسر سے امام کے قول کو سے مسئلے میں دُوسر سے امام کے اور دُوسر مسئلے میں دُوسر سے امام کے اور دُوسر مسئلے میں دُوسر سے امام کے قول کو لیک سے قول کو لیک سے مسئلے میں ایک امام کے اور دُوسر مسئلے میں دُوسر سے امام کے قول کو لیک سے مسئلے میں ایک امام کے اور دُوسر سے مسئلے میں دُوسر سے کہ ایس کے قول کو لیک سے مسئلے میں ایک امام کے اور دُوسر سے کہا ہم ہے کہ ایسی تلفیق شرعاً باطل ہے۔ (۱)

البتہ بعض صورتوں میں اپنے إمام مقتدا کے قول کوچھوڑ کر دُوسرے إمام کے قول کو لینا جائز اور بعض اوقات بہتر ہے، مثلاً:
دُوسرے إمام کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور پیخف کمال احتیاط کی بنا پر دُوسرے إمام کے فتو کی پرعمل کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال ابھی گزر چکی ہے کہ إمام ابوحنيفة کے نزدیک مس مراً ۃ اور مس فَر کر ناقض وضونہیں ، دُوسرے اُئمہ کے نزدیک ناقض ہے ، تو کوئی حنی بہ تقاضا کے احتیاط اپنے عمل کے لئے دُوسرے اُئمہ کے قول کو لے توبیو وَ رَع وَتقو کی کی بات ہے۔ یا إمام شافع کی کنزدیک خون نکلنے سے وضونہیں ٹو ننا ، اگر کوئی شافعی المذہب اس مسئلے میں حنفیہ کے فتو کی پرعمل کر بے توبیو وَ رَع وَتقو کی کی بات ہے ۔ لیکن جس مسئلے میں دُوسرے اِمام کے قول پرعمل کرنا خلاف احتیاط ہوگا۔

میں دُوسرے اِمام کے قول پرعمل کرنے میں اہام شافع کے قول پرعمل کرتا ہے تو اِمام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ مکر وو تحر بھی بلکہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں اِمام ابوحنیفہ کے نہ بہ پرعمل کرنے والے کے لئے اِمام شافع کی پرعمل کرنا احتیاط نہیں ، بلکہ مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں اِمام ابوحنیفہ کے نہ بہ پرعمل کرنے والے کے لئے اِمام شافع کی کوئل کرنا احتیاط نہیں ، بلکہ مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں اِمام ابوحنیفہ کے خلاف احتیاط نہیں ، بلکہ مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں اِمام ابوحنیفہ کے خلاف احتیاط نہیں ، بلکہ مرتکب ہوگا۔ ایسی حالت میں اِمام ابوحنیفہ کے خلاف احتیاط نہیں ۔ (۱)

اورای احتیاطی ایک نوع یہ ہے کہ ایک شخص اگر چہ درجہ اِجتہاد پر فائز نہیں، لیکن قرآن وحدیث کے نصوص میں اچھی دسترس رکھتا ہے، شریعت کے اُصول ومقاصداور مبادی پر نظر رکھتا ہے، اُدکام کے علل واسباب کی معرفت میں اس کو فی الجملہ حذافت و مہارت حاصل ہے، اس کا دِل این اِمامِ مقدا کے کسی مسئلے پر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے میں دُوسر ہے اِمامِ مجتبد کا فتو کی اے اُقرب اِلی الکتاب والنة نظر آتا ہے، ایسے شخص کے لئے اس مسئلے میں دُوسر ہے اِمام کی تقلید کر لینا روا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ اس دُوسر ہے اِمامِ مجتبد کے فتو کی کے تمام شروط وقیود کا لحاظ رکھے، ورنہ وہی تلفیق لازم آئے گی جس کا حرام بالا جماع ہونا اُوپر آچکا ہے۔ سی بات یہ ہے کہ تفقہ اور اِجتہاد بڑی ہی نازک اور دقیق ولطیف چیز ہے، ہم ایسے عامیوں کو اس کا ٹھیک ٹھیک سمجھنا بھی مشکل ہے، لہذا ہو ایک در گیروم کام گیز، پڑمل کریں۔ اور یہ جو آپ ہمارے لئے دین وایمان کی سلامتی اورخود رائی و کج روی سے حفاظت اسی میں ہے کہ'' یک در گیروم کام گیز، پڑمل کریں۔ اور یہ جو آپ

<sup>(</sup>١) وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وفي ردانحتار: مثاله: متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي والتلفيق باطل فصحته منتفية. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٥).

 <sup>(</sup>٢) وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع، وأن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا. (در مختار ج: ١ ص: ٢٥).
 (٣) وأن الحكم الملفق باطل بالإجماع .... (وفي الشامية) وأنه يجوز له العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير امامه مستجمعًا شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٥)، طبع ايج ايم سعيد).

نے فرمایا کہ: ''مجھی رفع یدین کرلیا، بھی نہ کیا، بھی إمام کے پیچے قرامت کی، بھی نہ کی' ظاہر ہے کہ ایسے مخص کو بھی کے بھی نصیب نہ ہوگی، بلکہ ہمیشہ متحیر ومتر دّ در ہے گا کہ بیتی ہے یا وہ؟ '' پھر بھی کیا، بھی نہ کیا'' کا کوئی معیار تو اس کے ذہن میں ہونا چا ہے کہ بھی کرنے کی وجہ کیا تھی ؟ اور بھی نہ کرنے کا باعث کیا ہوا؟ کریدکر دیکھا جائے تو اس کا سبب بھی وہی تردّ دو تحیر نکلے گا،اور بھی ول کی چاہت۔ جبکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ چاروں إمام اپنے إجتها دے مطابق برحق ہیں تو کیوں نہ '' یک در گیرو محکم گیر'' پڑمل کیا جائے ؟

":...اختلافی مسائل میں بیک وقت سب پڑھل کرنا تو بعض صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ ایک قول کو لے کر دُوسرے کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا،اورا گرچاروں کے اقوال پڑھل کرنے کا بیہ مطلب ہے کہ جس مسئلے میں جس کے قول پر چاہا ممل کرلیا، یا جب جی چاہا ایک ہی مسئلے میں ایک کے قول پر عل کرلیا اور جب جی چاہا دُوسرے کے قول پر ، تو اس کے بارے میں اُو پر عرض کر چکا ہوں۔ بلا شبہ چاروں اِماموں کا عمل قرآن وحدیث ہی پر ہے، گو مدارک ِ اِحتہا دمختلف ہیں۔ لہذا کسی ایک کی باتوں کو مل کے لئے اِختیار کر لینا بھی قرآن وحدیث پر ہی ممل کرنا ہے۔
قرآن وحدیث پر ہی عمل کرنا ہے۔

ال میں ایک ایک ایم احد آلولازم پکڑنا (خواہ وہ اِمام ابوصنیفہ ہوں یا اِمام ما لک یا اِمام شافعی یا اِمام احد آلس کی ضرورت تو اُورِعوض کر چکاہوں کہ قشی اورتلفیق سے وین کی حفاظت ہم عامیوں کے لئے ای میں ہے۔ یددلیل تو تمام اَئمہ اُلی تقلیر شخصی کی ہے، اس میں اِمام ابوصنیفہ کی تخصیص نہیں، مگر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس اِمام بحبتہ کی پیروی کی جائے ، اس کے اُصول وفروع ، رائح مرجوح ، قوی وضعیف کاعلم ہونا ضروری ہے۔ پاک و ہنداورا فغانستان سے لے کرمشرق بعید تک اِمام ابوصنیفہ کا ندہب عام طور سے رائح رہا، اوران مما لک میں فقیر ففی کی کتابوں کا ذخیرہ اوراس ندہب کے ماہرین ہوشت رہے ، جن سے رُجوع کرنا ہوضی کے لئے اسان تھا، وُوسرے اُئمہ کے نداہب کا رواج ان علاقوں میں نِما اورائے ہوئی ، جیسا کہ بلا مِمنز بین مالی ندہب کا مام بوصنیفہ گی تقلیدرائح ہوئی ، جیسا کہ بلا مِمنز بین مالی ندہب کا عام چرچا رہا، اور وُوسرے نداہب کا رواج وہاں شاذ ونا در کے تھم میں رہا، اس لئے ان علاقوں میں اِمام ابوصنیفہ کی تقلید مناز ہوں میں اِمام ابوصنیفہ کی تقلید اس بیام ابوصنیفہ کی تقلید تعین ہوئی ۔ ایماں فقیر میں اورائی کی تقلید ضروری تھی جہاں وُوسری فقد کے ماہرین ہی موجود نہ ہوں ، وہاں وُدری فقد کے ماہرین ہی موجود نہ ہوں ، وہاں وُدری فقد ہوئل کی کی تقلید ضروری فقد ہوئل کی کی تصور دے ہوئی کے ماہرین موجود نہ ہوں ، وہاں وُدری فقد ہوئل کی کیاصور سے ہوئی ہوئی ہوئی کے ماہرین موجود تھے ، جہاں وُدری فقد کے ماہرین ہی موجود نہ ہوں ، وہاں وہری فقد ہوئل کی کیاصور سے ہوئی ہوئی اوراس پڑمل کی میکن ہے ۔..؟

3:...گزشته بالانکات کواچھی طرح سمجھ لیا جائے تواس سوال کی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی ،اس لئے کہ مطلق تقلید یا تقلید فیص محض عقلی چیز نہیں ، بلکہ شریعت مطہرہ کی تقیل کی عملی شکل ہے ،اور جود لاکل شریعت کی پیروی کے ہیں ، وہی ایک عامی کے لئے کی إمام مجتمد کی اِقتدا کے شبت ہیں ۔اور آیت بشریفہ:"فَسُنگُو آ اَهُلَ اللّهِ کُو اِنْ کُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ "(انحل: ۳۳) اور حدیث نبوی:"فَتگُوهُ ، مُجتمد کی اِقتدا کے شبت ہیں ۔اور آیت بشریفہ:"فَسُنگُو آ اَهُلَ اللّهِ کُو اِنْ کُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ "(انحل: ۳۳) اور حدیث نبوی:"فَتگُوهُ ، مُجتمد کی اِقتدا کے شبت ہیں ۔اور آیت بشریفہ: "فَسُنگُو آ اَهُلَ اللّهِ کُو اِنْ کُنتُهُ لَا تَعُلَمُونَ " (انحل: ۳۳) اور حدیث نبوی: قَتَلُوهُ ، فَقَلَمُ اللّهُ ، اَلّا سَنَلُو ا إِذَا لَهُ يَعُلَمُو اَ؟ فَإِنَّهَا شِفَاءُ الْعَي السُّوَّ الُّ " (مقلوۃ ص: ۵۵ ، بروایت اللّه وارد کو واین اجرن اب الله علی میں ای کا ضروری ہونا ذکر فرمایا گیا ہے۔

<sup>(</sup>۱) أما في زماننا فقال أثمتنا لا يجوز تقليد غير الأثمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. (فتح المبين شرح الأربعين بحواله جواهر الفقه ج: ١ ص:١٣٢).

۲: .. تقلید کی اہمیت قرآن وحدیث کی روشی میں اُو پرواضح ہو چکی ہے، اور تجی بات تو بیہ ہے کہ جوحفرات تقلید کی بنا پرہم ضعفا پر طعن کرتے ہیں، تقلید سے ان کو بھی مفرنہیں، کیونکہ ایک عامی آ دمی جوقر آن وحدیث کے فہم میں مرتبۂ اِجتہاد پر فائز نہیں، لامحالہ وہ کسی کی مان کر ہی چلے گا، اور مختلف فیہ مسائل میں کسی نہ کسی اِمامِ مجتہد کی تحقیق پر اِعتماد کر نااس کے لئے ناگز برہوگا، مگرہم ضعفا میں اور ان حضرات میں چندوجوہ سے فرق ہے:

اقل: ... یہ کہ ہم ایک اِمامِ مجہدی تحقیق پڑ مل کرتے ہیں، جس کی اِمامت اور درجہ اِجہاد پراس کا فائز ہونا تمام اکا براُمت کو مسلّم ہے (اس کا خلاصہ میں'' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' میں قلم بند کر چکا ہوں )، اس کے باوجود ہم دُوسرے اکا براُ تمہ اور ان کہ متنقیم' میں قلم بند کر چکا ہوں )، اس کے باوجود ہم دُوسرے اکا براُ تمہ اور ان کہ متنقیم نظمین کے بارے میں زبانِ طعن دراز نہیں کرتے ، بلکہ ان کے حق میں ان کے اِجہاد کو واجب العمل جانتے ہیں۔ اور یہ حضرات اپ ساب کو باطل پر ست جانتے ہیں، ان پر زبانِ طعن دراز کرتے ہیں، گویا ان حضرات کے نزد یک عمل بالحدیث کا نقاضا پورانہیں ہوتا، جب تک مقبولا نِ اللی کی پوشین دری نہ کی جائے اور ان پر گراہی و باطل پرتی کا فتو کی صادر نہ کیا جائے ...!

دوم:... بیرکہ ہم إمام ابوطنیفہ کی تحقیق بڑمل پیرا ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام گازمانہ پایااور صحابہ و تابعین کو دِین بڑمل کرتے ہوئے بچشم خود دیکھا۔اور بید صفرات اکثر و بیشتر إمام بخاری یا شیخ ابن تیمیہ کی تحقیق کواؤلی ورائح سمجھتے ہیں،اور بھی ان کو بھی چھوڑ کر حافظ ابن حزم کی تحقیقات کو سرمہ چشم بھیرت سمجھتے ہیں۔اب بید صفرات ہی انصاف فرما کیں کہ صحابہ و تابعین کے دور میں (جس کو صدیث شریف میں خیرالقرون فرمایا گیا ہے) دِین پر بہتر عمل ہور ہاتھایا مؤخر الذکرا کا بڑکے زمانے میں ...؟

سوم:... بیہ کہ ہم لوگوں کواپنے عامی ہونے کا اعتراف ہے، اس لئے کسی اِمامِ مجتہد کی اِقتدادِین کی پیروی کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔اس کے برمکس بیرحضرات اس کے باوجود کہا لیک آیت یا حدیث کا ترجمہ کرنے کے لئے بھی اُردوترا جم کے محتاج ہیں،اپنے آپ کو عامی ماننے میں عار سمجھتے ہیں اوراپنے کوائمہ بمجتہدینؓ کے ہم پلہ، بلکہان ہے بھی بالاتر سمجھتے ہیں...!

بہرحال اہلِ حدیث حضرات اگر ہم عامیوں پراس لئے طعن کرتے ہیں کہ ہم اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے کسی عالم ربانی اور عالم حقانی کی پیروی کو اِ تباع شریعت کے لئے کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ تو ہم ان کی طعن وشنیع سے بدمزہ نہیں ہوتے ،اللہ تعالیٰ ان کے علم واجتہاد میں برکت فرما کیں۔ہم لوگ بھی اِن شاء اللہ! اکا برائم کہ کی اِقتد اکرتے ہوئے جنت میں پہنچ ہی جا کیں گے۔ وہاں پہنچ کر اِن شاء اللہ! ان طعن کرنے والے حضرات کو بھی کھل جائے گا کہ ان کے طعن وشنیع کی کیا قیمت تھی ...؟

ے:...عورت کی نماز کے بارے میں'' اِختلافِ اُمت اور صراطِ متنقیم'' حصیروم کے مسئلہ نمبر: ۴ میں ضروری تفصیل لکھ چکا ہوں، وہاں ملاحظہ فرمالیا جائے ،مگریہاں ایک نکتے کا مزیدا ضافہ کروں گا:

میں نے وہاں تین روایات ذکر کی ہیں، دومرفوع، ایک خلیفہ راشد حضرت علی کا قول۔ نیز میں نے وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ قریب قریب تمام اُئمہ اور فقہائے اُمت، مرد وعورت کی نماز میں (بعض مسائل میں) فرق کے قائل ہیں، جن کی تفصیل ان کی کتب فقہیہ سے معلوم ہوسکتی ہے۔

اہلِ حدیث حضرات جونماز کے مسائل میں مردوزَن کی تفریق کے قائل نہیں، وہ عموماً احادیث کے عموم ہے استدلال کرتے

ہیں، جن میں فرمایا گیا ہے کہ رُکوع اس طرح کیا جائے، بحدہ یوں کیا جائے اور قعدہ یوں کیا جائے۔ ان حضرات نے ان احادیث کومرد وعورت کے لئے عام سمجھااور جن احادیث کا میں نے اُوپر حوالہ دیا، ان کوضعیف قرار دے کرمستر دکردیا۔ حالانکہ اگران حضرات نے غور فرمایا ہوتا تو آئیس سے بچھنامشکل نہیں تھا کہ چاروں اِماموں نے مردوعورت کی نماز میں بعض مسائل میں جوتفریق فرمائی ہے، اس کا منشا سر (پردہ) ہے، جس کی طرف میں '' اِختلاف اُمت' میں اشارہ کر چکا ہوں، اور بیمنشا خوداً حادیث میحجہ میں مصرت ہے۔ چنانچہ مردوں سے لئے جعہ اور جماعت کی حاضری کو لازم قرار دیا گیا ہے، کیکن عورتوں کے لئے ای تستر (پردے) کی بنا پر ان کا وجوب ساقط کر دیا گیا، اور ان کے حق میں: '' وَ اُئِدُ وُ تَهُ نَّ خَیْرٌ لَّهُنَّ '' (مفکلوۃ ص: ۹۲) فرمایا گیا۔ اس لئے جن احادیث میں دونوں کی نماز میں تفریق کی مضمون وارد ہوا ہے، دہ اگر ضعیف بھی ہوں تب بھی وہ عمومات کے مقابلے میں لائق ترجے ہوں گی، کیونکہ عورت کا عورت ہونا خود اس کے تستر کو چاہتا ہے، پھرائم نم جمہدین کا بالا تفاق فیصلہ بھی اس کا مؤید ہے، اِمام بخاریؒ نے تعلیقاً اُمّ الدرداء رضی اللہ عنہا کا ارتفال کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح بیٹھی تھیں اوروہ فقیہ تھیں۔ (')

حافظ ابنِ حِرِّ کی شخقیق میہ ہے کہ:'' بیاُمؓ الدرداء صغریٰ ہیں جو تابعیہ ہیں،اور تابعی کا مجرّد ممل خواہ اس کا مخالف موجود نہ ہو، جبت نہیں۔''<sup>(۲)</sup>

اس کے مقابلے میں مندِ إمام ابی حنیفہ کی روایت ہے کہ:'' حضرت ابنِ عمر رضی اللہ عنہما ہے دریافت کیا گیا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی؟ فرمایا: پہلے چارز انوبیٹھتی تھیں، پھرانہیں تھکم دیا گیا کہ سمٹ کر ہیٹا کریں۔''

ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کاعمل جوتھم نبوی کے ماتحت تھا، اُمّ الدرداء صغری تابعیہ کے عمل سے اَوُلُی اور اَنسب ہوگا، اور چونکہ اس تھم اور عمل کا منشاوہ ی تستر تھا، اس لئے اس علت سے مردوں اور عورتوں کی نماز میں تفریق و سری جزئیات میں بھی خابت ہوجائے گی، جو مذکورہ بالا احادیث میں مصرّح ہیں، اور اَئمہُ اَر بعہ کے درمیان متفق علیہا بھی ہیں۔ و باللہ التوفیق، واللہ أعلم و علمه اَتم و أحكم!

# أئمه ًإجتهاد واقعى شارع اورمقنن نهيس

سوال:..." اِتَّخَذُوا اَحُبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِّنُ دُونِ اللهِ"اس كے مصداق تو ہم سب مقلدين بھى معلوم ہوتے ہيں، كيونكہ جو ہمارے مفتى حرام وحلال بتاتے ہيں، ہم بھى اس پر ممل كرتے ہيں۔ ہم خودنہيں جانے وہ صحيح كہدرہے ہيں ياغلط؟ خصوصاً

<sup>(</sup>١) "وكانت أمّ الدرداء تجلس في صلاتها جِلسةَ الرجل، وكانت فقيهة." (بخارى ج: ١ ص: ١١، باب سنة الجلوس في التشهد).

 <sup>(</sup>۲) "وعرف من رواية مكحول أن المراد بـام الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأنه ادرك الصغرى ولم
 يـدرك الـكبرى، وعمل التابعي بمفرده ولو لم يخالف لا يحتج بهـ" (فتح البارى ج: ۲ ص: ۲۰۹، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس).

اں آیت کے مصداق وہ غالی مریدین بھی ہیں جواپنے پیر کا تھم کسی صورت نہیں ٹالتے ، چاہے وہ صریح خلاف شریعت ہو، ان کے غلط اقوال کی دوراز کارتاویلوں سے صحت ثابت کرتے ہیں۔

جواب: ...اگرکوئی احمق، اُمُمَهُ اِجتهادر حمیم الله کو واقعتا شارع اور مقنن سجھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے ۔لیکن اہل اُصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ''المقیباس مظھر لَا مثبت' یعنی اَمُمَهُ اِجتهاد کا قیاس واجتهاد اَ دکام شریعہ کا شبت نہیں بلکہ ''مطھر من المکتاب و المسنّة''ہے، جوا حکام صراحنا کتاب وسنت میں فدکور نہیں اور جن کے اِستخراج اور اِستنباط تک ہم عامیوں کے علم وقیم کی رسائی نہیں، اَمُمهُ اِجتهاد کا قیاس واِستنباط ان اَ دکام کو کتاب وسنت سے نکال لاتا ہے ۔تقلید کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم لوگوں کا فہم کی رسائی نہیں، اَمُمهُ اِجتهاد کا قیاس واِستنباط ان اَ دکام کو کتاب وسنت کی ہے، اَمُمهُ اِجتهاد کا دامن پکڑنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اِجاع کتاب ہدی کے بجائے اِجاع ہوئی کے گڑھے میں نہ گرجا کیں، اور اکا ہر مشاکن کی لغزشوں کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اِجاع کتاب ہدی کے بجائے اِجاع ہوئی کے گڑھے میں نہ گرجا کیں، اور اکا ہر مشاکن کی لغزشوں کی بھی اِقتدا کی جائے۔ ('')

### کیا اُئمہُ اُربعہ، پیغمبروں کے درجے کے برابر ہیں؟

سوال:...کیا پیغیبروں کے درجے کے برابر ہونے کے لئے کم سے کم اِمام (اِمام اعظم ابوحنیفیّہ، اِمام شافعیؓ وغیرہ) کے برابر ہونا ضروری ہے؟

جواب:...اِمام اعظم ابوحنیفه اور اِمام شافعی رحمهما الله تو اُمتی ہیں ، اور کوئی اُمتی کسی نبی کی خاک پا کوبھی نہیں پہنچ سکتا۔ (\*\*) کیا اِ جتہا د کا درواز ہبند ہو چکا ہے؟

سوال:..علمائے کرام سے سنتے آئے ہیں کہ تیسری صدی کے بعد سے اِجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے،اس کی کیاو جہ ہے؟ اوراس کے بعد پیش آنے والے مسائل کے حل کی کیا صورت ہے؟

جواب:... چوتھی صدی کے بعد اِجتہادِ مطلق کا دروازہ بندہوا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مجتہدِ مطلق پیدائہیں ہوا۔ جہال تک نئے پیش آمدہ مسائل کے حل کا تعلق ہے، ان پرائمہ مجتہدین کے وضع کردہ اُصولوں کی روشنی میں غور کیا جائے گا اور اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔

(١) نور الأنوار ص:٥، طبع مير محمد.

<sup>(</sup>٢) بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا، اى تعمّقوا وبوّبوًا، اى اوردوا ابوابا لكل مسئلة عن غيرها، وجمعوا بينهما بجامع، وفرقوا بفارق وعلّلوا اى اوردوا لكل مسئلة علّته وفصلوا تفصيلًا، وعليه بنى ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة: الإمام الهـمام امام الأئمة المام الكروفي، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام احمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا احسن الجزاء، لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) الولى لا يبلغ درجة النبى ـ (شرح فقه اكبر ص: ١٣٨) ـ علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وسيّد الأصفياء وسند الأولياء، ثم قال: ونبى واحد أفضل من جميع الأولياء وقد ضل أقوام بتفضيل الولى على النبى .... الخ ـ (شرح فقه الأكبر ص: ٣٣)، ٣٨، مبنى بمبنى ...

اجتہاد کا دروازہ بند ہوجانے کا بیہ مطلب نہیں کہ چوتھی صدی کے بعد اِجتہاد ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ بیہ مطلب ہے کہ اِجتہادِ مطلق کے لئے جس علم ونہم، جس بصیرت وادراک اور جس وَ رَع وتقویٰ کی ضرورت ہے، وہ معیار ختم ہوگیا۔ اب اس در ہے کا کوئی آ دی نہیں ہوا جو اِجتہاد سے جو پچھ مقصود تھا، یعنی کوئی آ دی نہیں ہوا جو اِجتہاد سے جو پچھ مقصود تھا، یعنی قرآن وسنت سے شری مسائل کا استنباط وہ اُصولاً وفروعاً مممل ہو چکا تھا، اس کے اب اس کی ضرورت باتی نہتھی، ادھراگر بیدروازہ ہمیشہ کو کھلار ہتا تو اُمت کی اجتماعیت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے، واللہ اعلم! (۱)

# كياعلاء نے إجتهاد كا دروازه بندكر كے اسلام كوز مانے كے ساتھ چلنے سے روكا ہے؟

سوال: ... بہر کی ہیں تاریخ کو میں نے '' فوٹو کی شرع حیثیت' سے متعلق فتو کی پر پچھ گزارشات پیش کی تھیں اور آپ سے رہنمائی چاہی تھی ،اس کے بعد حج کے دنوں دمام میں موجود ندر ہا، لہذا آنے والے دوجمعوں کے اخبار نظر سے نہ گزر ہے۔ اگر آپ نے اس سلسلے میں پچھ رہنمائی فرمائی ہوگی تو میں اس سے محروم رہ گیا۔ پچھلے دنوں ایک عالم دِین ... جن کا نام یادنہیں آرہا... نے مدیر کے نام خطشائع کرایا اور اس میں تقریباً وہی پچھ فرمایا جو آپ نے فرمایا ہے، اس کے بعد اس جمعہ کی اشاعت میں '' عکس یا تصویر'' ازمفتی محمد شفیع شامل ہے۔ میں نے اس کو پڑھا اور ظاہر ہے کہ مفتی صاحب کے علم اور بصیرت سے کون اِنکار کرسکتا ہے، لیکن بات پھر وہی آجاتی ہے گداس کا حل کیا ہے؟ آج کے اس دور میں کیا مسلمان کو دُنیا ہے الگ تھلگ ہوجانا چاہئے ، کیونکہ بغیر تصویر کے موجودہ وزمانے میں پچھ نہیں ہوسکتا۔ یہا کی کہ گوشاری ہے، جس کا حل اگر علماء نہ پیش کرسکیں تو یہا یک خاموش اعتراف ہوگا کہ اسلام کا زمانے کے ساتھ چلنے کا دعوی خطا ہے، اور یہاس لئے ہوگا کہ علماء نے اِجتہاد کا دروازہ بند کر کے اس دِین کوالیا بنادیا ہے۔

جواب:...إضطرار کی حالت بمیشه متنیٰ ہوتی ہے، جان بچانے کے لئے مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، ای طرح فوٹو اگرکسی قانونی مجبوری کی بنا پر بنوا نا پڑے تو اس کی اجازت ہوگی ۔ لیکن مسئلہ اپنی جگہ برقر ارد ہے گا کہ فوٹو حرام ہے۔ اسلام کے زمانے کے ساتھ چلنے کا اگر بیہ مطلب ہے کہ ہر جائز و نا جائز جوز مانے میں رائج ہوجائے اور ہر بے حیائی جو اہلِ زمانہ کی نظر میں 'آرٹ اور فن' بن جائے ، اسلام کو اس پر مہرِ تقدیق جب کرنی چاہئے ، تو مجھے اعتراف ہے کہ اسلام اس زمانہ سازی کا قائل نہیں ، اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ زمانے کے حالات خواہ کیے ہی بلیٹ جائیں ، اسلام ہر حالت کے بارے میں انسانیت کی صحیح رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہما رااِصرار پنہیں ہونا چاہئے کہ اسلام فلال چیز کو جائز ہی قرار دے۔ اسلام تو دِین فطرت ہے ، اور یہ ایک سوٹی ہے جس سے یہ پر کھا جاتا ہے کہ انسانیت صحیح فطرت پر چل رہی ہے ، یا فطرت سے بغاوت کر کے فطرت پر چل رہی ہے ، یا فطرت سے بغاوت کر کے فلاراستے پرچل نکلی ہے؟ جہال فطرت میں ذرائجی آئے ، اسلام اس کی نشانہ ہی کرتا ہے اور اِنسانیت کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ ان کی مشخ فطرت کی بنا پر ایجاء کر لی جیں ، اسلام سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ ان کی مشخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاء کر لی جیں ، اسلام سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ ان کی مشخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاء کر لی جیں ، اسلام سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ ان کی مشخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاء کر لی جیں ، اسلام سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ ان کی مشخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاء کر لی جیں ، اسلام سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ ان کی مشخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاء کر لی جیں ، اسلام سے یہ تو قع رکھنا کہ وہ ان کی مشخ

<sup>(</sup>۱) والتفصيل في تسهيل الوصول الى علم الأصول (ص: ۳۱۹ طبع المكتبة الصديقية ملتان) وايضًا في الشامية ج: ۱ ص: ۷۵ "وقد ذكروا أن المجتهد المطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة واما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه ....الخ."

تقىدىق وتصویب کرے، فطرت کے سانچے کوتو ڑ دینے کے مرادف ہے۔ ہاں! مسلمانوں کونا گزیرِ اِضطراری حالات پیش آ جائیں تو اسلام ان کے لئے الگ اُ حکام دیتا ہے۔ (۱)

اِجتہاد کا دروازہ کھلے ہونے کا اگر یہ مفہوم ہے کہ جو مسائل پہلے زمانوں میں پیش نہیں آئے تھے، کتاب وسنت میں غور وفکر کرکے یہ معلوم کیا جائے کہ ان نئی صورتوں کے بارے میں خدا اور رسول کا تھم کیا ہے؟ تو یہ مفہوم تیجے ہے اور ایسے اِجتہاد کا دروازہ کی نے بند نہیں کیا۔ یہ علاء پر خالص تہمت ہے کہ انہوں نے اِجتہاد کا دروازہ بند کردیا ہے ۔لیکن اگر اِجتہاد کا دروازہ کھو لئے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھیں، کہ جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھیں، کہ جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھیں، اب ان کی فرضیت کو اُٹھادیا جائے ،جن باتوں کو خدا ورسول نے پُر انی اور فاحشہ فرمایا تھا، اب اِجتہاد کے ذریعے ان کو نیکی اور کا رِثوا اب بنادیا جائے ،تو یہ انہوں نے دِین کی تحریف کا دروازہ بند بنادیا جائے ،تو یہ اِجتہاد کے دِین کی تحریف کا دروازہ بند رکھا ہے ، در نہ یہود و نصار کی کے دِین کی طرح ان کا دِین بھی اب تک منے ہو چکا ہوتا۔

کیا ہروہ کا م بدعت ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد نثر وع ہوا؟ سوال:...کیا ہروہ کام جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد شروع ہو، بدعت ہوگا؟ یا کام کی نوعیت دیکھ کر اس پر بدعت کا فتو کی گئےگا؟

جواب:... دِین کاسیکھنا تو شریعت نے فرض قرار دیا ہے، اور دین سیکھنے کا رواج آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ؓ کے زمانے میں بھی تھا،اس لئے کسی عالم سے دین سیکھنااوراس پر اعتاد کرتے ہوئے اس کی تقلید کرنا بدعت نہ ہوا۔

# کیا تقلیدِ شخصی بھی بدعت ہے؟

سوال:...کسی کام میں جس قدر بھی فائدہ نظرآئے ، وہ کام اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے دور میں نہیں ہوا تو وہ بدعت ہی کہلائے گا،مثلاً: تقلیدشخص۔

جواب:...آپ کا بید خیال ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں تقلید یا تقلید پی معام ہے اور وہاں کے کہ وسرے علاقے میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ بید دونوں حضرات اپنے علاقے کے معلم تھے اور وہاں کے لوگ ان سے مسائل شرعیہ معلوم کر کے ان پر ممل کرتے تھے۔ بیڈ تقلید شخصی 'نہیں تھی تو اور کیا تھی ۔۔۔؟ اسی طرح حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں صحابہ کرام گھوٹنف بلاد واَ مصار میں معلم بنا کر بھیجا، اور ہر علاقے کے لوگ ان صحابہ ہے مسائل

<sup>(</sup>۱) الضرورات تبيح المحظورات ومن ثم جاز أكل الميتة .... الخد (الماشباه والنظائر ص: ٣٣، طبع ايج ايم سعيد كراچى). (٢) "فَاسْنَلُوْآ أَهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (الانبياء: ٤) أيضًا عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم .... الخد (مشكواة ص: ٣٠ كتاب العلم).

پوچھ کڑمل کرتے تھے، چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ کے فتووں پڑمل کرتے تھے، یہی'' تقلیدِ شخصی' تھی۔<sup>(1)</sup> کیاکسی ایک إمام کی پیروی ضروری ہے؟

سوال:...میرےایک دوست کا کہنا ہے کہ میں کسی ایک إمام کی پیروی لا زمی نہیں سمجھتا، بلکہ جس کی جو بات دِل کو لگےاس پر عمل کرتا ہوں۔جبکہ میری رائے یہ ہے کہ سی بھی ایک إمام کی إقتد اضروری ہے، ورند آ دمی شترِ بے مہار ہے۔ برائے مہر بانی وضاحت فرمائیں کہوہ صاحب اپنے عمل میں کس حد تک دُرست ہیں؟

جواب: ...کسی اِمام کی پیروی نه کرنا، بلکه جس کا مسئله دِل کو لگے اور اپنے لئے مفیدِ مطلب ہو، اس کو اِختیار کر لینا، دِین کی پیروی نہیں بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے، اس لئے بیچے نہیں۔

# تسى ايك إمام كى تقليد كيوں؟

سوال:... جب چاروں إمام، إمام ابوحنيفةٌ، إمام شافعيٌّ، إمام ما لكِّ اور إمام احمد بن حنبلٌ برحق ہيں تو پھر جميں کسي ايك كي تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ ان چاروں سے پہلےلوگ کن کی تقلید کرتے تھے؟

جواب:... جب چاروں إمام برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید ہوگی ، چونکہ بیک وقت سب کی تقلید ممکن نہیں ، لامحالہ ایک کی لا زمی ہوگی۔ (۳)

دوم:...تقلید کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کوئی آ دمی گمراہ ہوکر اِ تباعِ ہوٹی کا شکار نہ ہوجائے جبکہ اَئمہ سحظام سے پہلے کا دورخیرالقرون کا دورتھا، وہاںلوگ اپنی مرضی چلانے کے بجائے صحابہ کرامؓ سے یو چھے لیتے تھے۔ (🐃

(١) عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلَّمًا وأميرًا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأحت النصف. (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٩٥ ٩ ، باب ميراث البنات). حضرت عمرض الله عند في الله وقد كنام ايك خط مين تريفرمايا: "قلد بنعشت اليكم عمار بن يسار أميرًا وعبدالله بن مسعود معلِّمًا ووزيرًا، وهما من النجبآء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما وقد الرتكم بعبدالله على نفسي." (تذكرة الحفاظ ج: ١ ص:١٣).

 (٢) قال المحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الاجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى: "فَسُئَلُوْآ اَهُلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُوْنَ". (تيسير الأصول الي علم الأصول ص:٣٢٣ بحث في التقليد). وايضًا في الفتاويُ الكبرىُ لابن تيمية ج:٢ ص:٣٣٣ وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يـقـلـدون مـن يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لًا يجوز باتفاق الأمّة. (طبع دار القلم بيروت، المسألة السابعة والأربعون).

(٣) يجب على العامي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الإجتهاد التزام مذهب معيّن (الحاوى للفتاوي ج: ١ ص: ٩٥). فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على العامي لئلا يضل في دينه. " (ميزان الكبرئ ج: ١ ص:٨٨، طبع مصر، اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٩٦٠). (٣) خيىر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (مشكوة ص:٥٥٣، بـاب مناقب الصحابة). وبعد المأتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقلّ من كان لَا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذاك الزمان. (الإنصاف ص: ٥٩، لشاه ولى الله).

# ایکہ دُوسرے کےمسلک پڑمل کرنا

سوال:...اگرکوئی محض اپنے مسلک کے علاوہ کسی مسلک کی پیروی ایک یا ایک سے زائد مسائل میں کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی اً کرلوئی شافعی ، إمام ابوحنیفہ یے مسئلے پڑمل کر ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟

جواب:...اپنے اِمام کے مسلک کوچھوڑ کر دُوسرے مسلک پڑمل کرنا دوشرطوں کے ساتھ صحیح ہے: ایک بیہ ہے کہ اس کا منشا ہوائے نفس نہ ہو، بلکہ دُوسرامسلک دلیل ہے اَقویٰ (زیادہ قوی) اوراَحوَط (زیادہ احتیاط والا) نظر آئے۔دوم بیہ کہ دومسلکوں کو گڈٹہ نہ کرے،جس کوفقہاء کی اصطلاح میں'' تلفیق'' کہا جاتا ہے، بلکہ جس مسلک پڑمل کرے،اس مسلک کی تمام شرا لَطَا کو طوظ ارتصے۔(۱)

کیاایک إمام کامقلد و وسرے إمام کے مسئلے بڑمل کرسکتا ہے؟

سوال:...ہم فقہ میں حنفی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ، گربعض اُمور میں مجھے وُوسرے فقہاء شافعیؓ وغیرہ کی رائ زیادہ اپیل کرتی ہے۔اگرخواہش نفس کی مداخلت نہ ہوتو بیک وقت حنفی رہتے ہوئے بعض اُمور میں وُوسرے فقہاء کوتر جیح دینا (عملی اُمور میں ) وُرست ہے؟

۔ جواب:...ایک فقہ کو دُوسری پرتر جیح دینا ( کسی خاص مسئلے میں ) اہلِ علم کا کام ہے، میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں۔میرے جیسے لوگوں کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ مذہب کے مفتی بہ قول کی پابندی کریں۔

### حاروں إماموں كى بيك وقت تقليد

سوال: ..عصرِحاضر کے ایک مشہور اسکالر ......فرماتے ہیں کہ وہ کسی ایک فقہ کے مقلد نہیں، بلکہ وہ پانچ اُئمہ (اِمام ابو صنیفہ ، اِمام مالک ، اِمام شافع ٹی ، اِمام احمد بن صنبل اور اِمام بخاری ؓ) کی پیروی کرتے ہیں۔معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیک وقت ایک سے را کہ فتہوں کی پیروی کی جاسکتی ہے؟ انسان حسبِ منشاکسی بھی فقہ کے فیصلہ کو اپناسکتا ہے؟ کیا بیمل کلی مقصد شریعت کے منافی نہیں؟

جواب:...مسائل کی دونشمیں ہیں:ایک تو وہ مسائل جوتمام فقہاء کے درمیان متفق علیہ ہیں،ان میں تو ظاہر ہے کہ کسی ایک مسلک کی پیروی کا سوال ہی نہیں۔ وُ وسری قتم ان مسائل کی ہے جن میں فقہاء کا اِجتہادی اختلاف ہے، ان میں بیک وقت سب ک پیروی تو ہونہیں سکتی ،ایک ہی کی پیروی ہوسکتی ہے،اور جس فقیہ کی پیروی کی جائے ،اس مسلک کے تمام شروط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری

<sup>(</sup>١) وان الحكم الملفق باطل بالإجماع، وفي الشامية: وأنه يجوز العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه مستجمعًا شروطه .... النح. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٢) قال المحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى: "فَسُنَلُوْ آ اَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص:٣٣٣ بحث في التقليد). وايضًا في الفتاوي الكبري لابن تيمية ج:٢ ص:٣٣٣ وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من المسألة وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوي ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمّة. (طبع دار القلم بيروت، المسألة السابعة والأربعون).

ہے۔ پھراس کی بھی دوشمیں ہیں۔ایک میہ کہ تمام مسائل میں ایک ہی فقہ کی پیروی کی جائے ،اس میں سہولت بھی ہے، یکسوئی بھی ہے اور نفس کی بے قیدی بیروی کر لی اور وُوسر ہے مسئلے میں وُوسر نے اور نفس کی بے قیدی بیروی کر لی اور وُوسر ہے مسئلے میں وُوسر نے ایک مسئلے میں ایک فقیہ کی پیروی کر لی اور وُوسر نے مسئلے میں وُوسر نے ایک علا ہوگا، فقیہ کی ۔اس میں چند خطرات ہیں: ایک میہ کہ بعض اوقات ایک صورت پیدا ہوجائے گی کہ اس کا عمل تمام فقیہاء کے نز دیک غلا ہوگا، مثلاً: کوئی شخص میہ خیال کرے کہ چونکہ گاؤں میں اِمام شافعیؒ کے نز دیک جمعہ جائز ہے،اس لئے میں ان کے مسلک پر جمعہ پڑھتا ہوں، مثلاً: کوئی شخص میہ خیال کرے کہ چونکہ گاؤں میں اِمام شافعیؒ کے نز دیک جمعہ جائز ہے،اس کے میں ان کے مسلک پر نماز شخص میں اِمام شافعیؒ کے نز دیک ہوا۔ جمعہ نہ تو اِمام ابو صنیفیؒ کے نز دیک ہوا۔

دُوسراخطرہ یہ ہے کہاں صورت میں نفس بے قید ہوجائے گا، جس مسلک کا جومسئلہاں کی پبنداورخواہش کے موافق ہوگا، اس کو اِختیار کرلیا کرےگا، یہ اِتباع ہو کی ونفس ہے۔

تیسراخطرہ یہ کہ بعض اوقات اس کو دومسلکوں میں سے ایک کے اختیار کرنے میں تر دّ دپیدا ہوجائے گا،اور چونکہ خودعلم نہیں رکھتا،اس لئے کسی ایک مسلک کوتر جیج دینامشکل ہوجائے گا،اس لئے ہم جیسے عامیوں کے لئے سلامتی اس میں ہے کہ وہ ایک مسلک کو اِختیار کریں اور بیاعتقا در کھیں کہ بیتمام فقہی مسلک دریائے شریعت سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔

#### كياجارون أئمه في اپن تقليد منع كيا ہے؟

سوال:...کیاواقعی چاروں اِماموں نے اپنی اپنی تقلید کرنے سے لوگوں کومنع فرمایا ہے؟ جواب:...جولوگ چاروں اِماموں کی طرح مجتہد ہوں ان کومنع کیا ہے،عوام کومنع نہیں کیا۔ (۱)

#### أئمهُ أربعةً مين اتنااختلاف كيون تها؟

سوال:...چاروں اِمام قریب قریب گزرے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی زیادہ وقفہ نہیں تھا،تو پھران میں اتنے زیادہ اختلاف کی وجہ کیا ہو علی ہے؟ جبکہ قرآن وحدیث میں کوئی فرق نہ تھا، ہر چیزموجودتھی۔

جواب:... اِجتهادی مسائل میں اختلاف کا ہونا ایک فطری چیز ہے، اس کے لئے میری کتاب'' اِختلاف اُمت اور صراطِ متقیم'' حصهُ دوم کامطالعه مفید ہوگا۔

#### شرعاً جائزیا ناجائز کام میں اُئمہ کااختلاف کیوں؟

سوال:...اكثر سننے ميں آتا ہے كەفلال كام فلال إمام كے نزديك جائز ہے، كيكن فلال كے نزديك جائز نہيں، يدايك مهمل

(۱) وهو محمول على أن من أعطى قوّة الإجتهاد، أمّا الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأثمة، وإلّا هلك وضَلّ. (ميزان الكبرى ج: اص: ٨٨ طبع مصر، وايضًا اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٩١). قال المحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى: "فَسُنَلُوْآ اَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣ بحث في التقليد).

ی بات ہے۔ کیونکہ دِینی اعتبار سے کوئی بھی کام ہو،اس میں دوہی صور تیں ممکن ہیں: جائزیا ناجائز۔اصل بات بتائیں، میں نے پہلے بھی کئی ایک سے یو چھا، مگر کسی نے مجھے مطمئن نہیں کیا۔

جواب: ... بعض اُمور کے بارے میں تو قر آنِ کریم اور صدیث نبوی (صلی اللہ علی صاحبہ وسلم) میں صاف صاف فیصلہ کردیا گیا ہے (اور بیہ ہماری شریعت کا بیشتر حصہ ہے) ،ان اُمور کے جائز و نا جائز ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ،اور بعض اُمور میں قر آن و سنت کی صراحت نہیں ہوتی ، وہاں مجتہدین کو اِجتہاد سے کام لے کراس کے جوازیاعدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ علم وہم اور تو ت اِجتہاد میں فرق ایک طبعی اور فطری چیز ہے ،اس لئے ان کے اِجتہادی فیصلوں میں اختلاف بھی ہے ،اور بیا یک فطری چیز ہے ،اس کو چھوٹی سی دومثالوں سے آپ بخو بی سمجھ سکتے ہیں۔

ا:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہؓ کوا یک مہم پر روانہ فر مایا اور ہدایت فر مائی کہ عصر کی نماز فلاں جگہ جاکر پڑھنا۔ نمازِ عصر کا وقت وہاں پہنچے کے بہا کہ: آپ صلی الله علیه وسلم نے وہاں پہنچ کر نمازِ عصر کا وقت وہاں پہنچ کر نمازِ عصر پڑھنے کہ کہا کہ: آپ صلی الله علیه وسلم نے وہاں پہنچ کر نمی پڑھیں گے۔ دُوسر نے فریق نے کہا کہ: آپ صلی الله علیه وسلم کا منشائے مبارک توبہ تھا کہ ہم غروب سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، جب نہیں پہنچ سکے تو نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (۱)

بعد میں یہ قصہ بارگا واقد س میں پیش ہواتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی پرنا گواری کا ظہار نہیں فرمایا۔ دونوں نے اپنے اپنے اِجتہاد کے مطابق منشائے نبوی کی تعمیل کی (صلی اللہ علیہ وسلم)، اگر چہان کے درمیان جواز وعدم جواز کا اختلاف بھی ہوا۔ اسی طرح تمام مجتہدین اپنی اِجتہادی صلاحیتوں کے مطابق منشائے شریعت ہی کی تعمیل کرنا جاہتے ہیں، مگران کے درمیان اختلاف بھی رُونما ہوجاتا ہے، اور اس اختلاف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ برداشت فرمایا، بلکہ اس کورجمت فرمایا، اور اس اختلاف کارجمت ہونا اس طرح کھلی آنکھوں نظر آتا ہے جیسے آقیا۔

ہُوسری مثال:...ہمیں روز مرہ پیش آتی ہے کہ ایک ملزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار دیتی ہے اور دُوسری ناجائز،
قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، مگر اس خاص واقعے پرقانون کے انطباق میں اختلاف ہوتا ہے، اور آج تک کی نے
اس اختلاف کو' مہمل بات' قرار نہیں دیا۔ چاروں اُئمہ اِجتہادہ ارے دین کے ہائی کورٹ ہیں، جب کوئی متنازعہ فیہ مقدمہ ان کے
سامنے پیش ہوتا ہے تو کتاب وسنت کے دلائل پرغور کرنے کے بعدوہ اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک کی رائے یہ ہوتی ہے
کہ یہ جائز ہے، دُوسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور تیسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ مگروہ ہے، اور چونکہ سب کا فیصلہ
اس امرے قانونی نظائر اور کتاب وسنت کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے، اس لئے سب کا فیصلہ لائق احترام ہے، گومل کے لئے ایک ہی جانب

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لَا يصلّين أحد العصر إلّا فى بنى قريظة. فأدرك بعضهم العصر فى الطريق، فقال بعضهم: لَا نصلى حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلّى، لم يرد منّا ذلك. فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فلم يعَيِّفُ واحدًا منهم. (بخارى ج: ٢ ص: ١٩٥، باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ... إلخ). وحملة أمّتى رحمة ... الخدر المقاصد الحسنة للسخاوى ص: ٩٩ حديث نمبر: ٣٩ طبع بيروت).

کواختیار کرناپڑے گا۔ یہ چند حرف قلم روک کر لکھے ہیں ، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں ، ورنہ یہ ستفل مقالے کا موضوع ہے۔ فهم قرآن وحديث ميں صحابةً كاإختلاف

سوال:...إمام کس کی پیروی کرتا ہے؟ پیسلسلہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ فرقہ بندی یااختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جواب:..قرآن وجدیث کے فہم میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اور بیفرقہ بندی نہیں ۔جیسا کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ اُحزاب کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات ِ صحابہ کرامؓ سے فر مایا تھا کہتم میں ہے کو کی صحف بنوقر یظہ کے علاوہ عصر کی نماز نہ پڑھے۔مگر راستے میں عصر کا وقت ہو گیا ،بعض حضرات نے راستے میں نماز پڑھ لی ، جبکہ دوسرے حضرات نے نمازِ عصر قضا کردی مگر بنوقریظه پہنچ کرنماز پڑھی۔ جب حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں قتم کے لوگوں کاعمل آیا تو آپ نے کسی

سوال:...کیا اَئمہ دِین نے اس بات کو مدِنظر نەرکھا کہ دِین کوتو وہ آسان کررہے ہیں مگراس کا بتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اختلاف

**جواب:...اس میں اُئمہ کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے اِجتہاد کے مطابق دِین سمجھانے کی سعی وکوشش فر مائی اور** اُمت کوایک دُ وسرے سے دست وگریبان ہونے ہے بچایا ، بہر حال موجود ہ اختلاف فہم کا اختلاف ہے۔

سوال:..فرقه بندى اوراختلاف كب پيدا موا؟

جواب: ... محابة کے دورے۔

سوال:...جاراً ئمه دِین کاطریقه مختلف ہے، کس کے طریقے کواً پنایا جائے؟

جواب:...جاروں برحق ہیں ،کسی ایک کے طریقے کوایے عمل کے لئے اختیار کرلیا جائے۔ (<sup>r)</sup>

رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم اور خلفائے راشدینؓ کا کس فقہ ہے تعلق تھا؟

سوال:... رسول اكرم صلى الله عليه وسلم اورخلفائ راشدين رضى الله عنهم كاكس فقه ي تعلق تها؟

جواب:...رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وحي تنصي أوروحي ً إلهي كي پيروي كرتے تنصي بعض أمور ميں آپ صلى الله

<sup>(</sup>١) "ولما اندرست المذاهب الحقة الا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم" (عقد الجيد ص:٣٨).

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لَا يصلين أحدِ العصر إلّا في بني قريظة. فأدرك العصر في الطريق، فقال بعضهم: لَا نصلي حتّى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهم. " (بخارى ج: ٢ ص: ١ ٩٥، بـاب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ... الخ).

<sup>(</sup>٣) فقد بان لك يا أخى ممّا نقلناه عن الأئمة الأربعة أن جميع الأئمة المحتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص:٥٥، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) كما قال الله تعالى: "وَاتَّبِعَ مَا يُوْخَى اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ" (الأحزاب:٢)، "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَولَى اِنْ هُوَ الَّا وَحُيَّ يُوْحَى" (النجم:٣).

علیہ وسلم إجتها دفر ماتے تھے، اور وکی اللی اس کی تصویب یا اصلاح کرتی تھی۔ خلفائے راشدین رضی الله عنهم غیر منصوص مسائل میں اجتہا دفر ماتے تھے، اور اگران کے اِجتہا دکو قبولیت عامہ حاصل ہوجاتی تھی تویہ ' اِجماع' ' تھا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین میں بعض مجتهد تھے، اور اگران کے اِجتہا دکو واجتہا دفر ماتے تھے اور جو مجتهد نہیں تھے، وہ اہل اِجتہا دے دریافت فر ماتے تھے۔ یہی حال تابعین کا بھی رہا۔ ان کے بعد اَئم و مجتهدین رحمهم الله کا دور آیا، اور اُن کے مسائل منقع شکل میں مدقان ہوگئے۔ اب جولوگ خود مجتهد ہوں وہ توا پنے اِجتہا د پر عمل کریں ، اور جو مجتهد نہیں وہ اَئم اُن اِبعد من الله کے مدقان ، مرتب اور منقع مسائل پر عمل کریں ۔ مقصود آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں الله تعالیٰ کے دِین پر عمل کرنا تھا، خلفائے راشدینؓ کے زمانے میں بھی ، اور آج بھی ۔ اس کا طریقہ مختمراً میں نے ذکر کر دیا۔

# کسی ایک فقہ کی پابندی عام آ دمی کے لئے ضروری ہے، مجتهد کے لئے ہیں

سوال:...کیاہم پرایک فقہ کی پابندی واجب ہے؟ کیا فقیرِ خفی ، فقیرِ خاتی ، فقیرِ خاتی ، فقیرِ خاتی ہو سب اسلام ہیں؟ حق تو صرف ایک ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اُئمہ نے فقہ کو واجب قرار دیا ہے؟ اِمام شافعیؓ نے اِمام ابو صنیفہؓ کے فقہ کی پابندی کیوں نہیں کی؟ ایک واجب حچوڑ کر گناہ گار ہوئے اور یہی نہیں بلکہ ایک نئی فقہ پیش کردی (نعوذ باللہ)۔

جواب:...ایک مسلمان کے لئے خداورسول کے اُحکام کی پابندی لازم ہے۔جوقر آنِ کریم اور حدیث نبوی سے معلوم ہوں گے،اورعلم اُحکام کے لئے اِجتہاد کی ضرورت ہوگی،اور صلاحیت ِ اِجتہاد کے لحاظ سے اہلِ علم کی دوشمیں ہیں: مجتہداور غیر مجتہد کو این این این اور عیر مجتہد کے لئے کسی مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہے۔

لقوله تعالىٰ: "فَسُنَلُوْ آاهُلَ الدِّكُوِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ." (الخل:٣٣) ولقوله عليه السلام: "آلا سَأَلُوا إِذْ لَمُ يَعُلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَّالُ."

(ابوداؤد ج: اص: ۳۹)

اً نَمَهُ اَر بعه مجہد تھے،عوام الناس قر آن وحدیث پڑمل کرنے کے لئے ان مجہدین سے رُجوع کرتے ہیں،اور جوحضرات

 (١) ثم اعلم! أن للأنبياء عليهم السلام أن يجتهدوا مطلقًا وعليه الأكثر أو بعد انتظار الوحى وعليه الحنفية. (شرح فقه الاكبر ص:١٢٢، مطبوعه دهلي، إنديا).

<sup>(</sup>٢) اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونًا ولم يكن البحث في الأحكام يومنذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء .... (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ١٣٠ ، ١٣١) وبعد أسطر .... وكذلك كان الشيخان أبوبكر وعمر ... الخدقال المحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد .... يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم لقوله تعالى: "فَسُنَلُوْآ اَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ" وهو عام لكل المخاطبين ..... وللاجماع على ان العامة لم تمزل في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المحتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون الى اجابة سؤالهم من غير اشارة الى ذِكر الدليل. (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣، بحث في التقليد).

خود مجہد ہوں ان کو کسی مجہد سے رُجوع کرنا نہ صرف غیر ضروری بلکہ جائز بھی نہیں۔ اور کسی معین مجہد سے رُجوع اس لئے لازم ہے تاکہ قرآن وحدیث پڑمل کرنے کے بجائے خواہش نفس کی پیروی نہ شروع ہوجائے کہ جومسئلہ اپنی خواہش کے مطابق دیکھاوہ لے لیا۔ اس نخاب اگر خود اِجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اپنے اِجتہاد پڑمل فرمائیں، میں نے جولکھاوہ غیر مجہد لوگوں کے بارے میں لیا۔ اس نخاب اگر خود اِجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اپنے اِجتہاد پڑمل فرمائیں، میں نے جولکھاوہ غیر مجہد لوگوں کے بارے میں لیا۔ اس کھاہے۔

### کیافقہ کے بغیراسلام اُ دھوراہے؟

سوال:..کیافقہ کے بغیراسلام اُدھوراہے؟اگرکوئی شخص کسی بھی فقہی اِمام کونہ مانے ، یااپنے آپ کوکسی فقہ کا مقلدنہ کہتو کیا وہ آ دمی دائر وَاسلام سے خارج ہے؟ وضاحت سیجئے۔

جواب: ... بی ہاں! فقد دِین کا جزہ ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "لِیَتَفَقَّهُوُا فِی الدِّیْنِ"اوررسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ارشادہ: "مَنُ یُّودِ اللهِ بِهِ خَیْرًا یُفَقِهُهُ فِی الدِّیْنِ"اگر کسی کو"فقه فی الدِّین "خودنصیب ہے، اور "اِ جتھاد فی الدِّین "کے باشد منصب پرفائز ہے، اس کواپی ذاتی فقہ پرممل کرنا چاہئے، ورنہ چاروں اُئمہ میں سے کسی کی فقہ پرممل ناگز رہے کہ اس کے بغیر دِین پر عمل نہیں ہوسکتا، اور دِین پرممل کرنا فرض ہے۔ (۳)

# دِین کمل ہے تو فقہ کیول تحریر ہوئی؟

سوال:...دِين ممل موچكا ہے، فقہ يااى طرح كى ديگر كتابيں كيوں تحرير موئيں؟

جواب: ... قرآن وحدیث کے مسائل کوالگ مدوّن کردیا گیا، تا کہلوگوں کومسائل معلوم کرنے میں آسانی ہو۔

سوال:...کیا قرآنِ پاک اوراً حادیث اتنی مشکل کتابیں ہیں کہ آسان کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟اگرایی بات ہوتی تو لازمی بیرحدیث بھی آتی کہ قرآن واُ حادیث کوآسان کتابوں کی شکل دی جائے۔

جواب: ..قرآن وحدیث ہے جومسائل نکلتے ہیں ان کوالگ لکھ دیا گیا۔

سوال:...اگرآ سان کرناضروری تھا تو پھراختلاف کیوں ہوا ( چارائمئہ دِین کے درمیان )؟اس کا مطلب بیہوا فرقہ بندی وہاں سے ہی شروع ہوئی۔

جواب: بنهم میں اختلاف ہوجا تاہے، جیسے قانون دانوں میں قانون کی تشریح میں اختلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) وهـو مـحـمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة وإلّا فقد صوَّح العلماء بأن التقليد واجب على العامى لئلا يضل في دينهـ (ميزان الكبرى ج: إص: ٨٨ طبع مصر، وايضاً اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٩٦).

 <sup>(</sup>۲) وفى ذلك (اى التقليد) من المصالح مالاً يخفى لا سيماً فى هذه الأيام التى قصرت الهمم جدا واشربت النفوس الهوئ وأعجب كل ذى رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ٢٣ ا طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنّة وإلّا فقد صرّح العلماء بأن التقليد واجب على العامى لئلّا يضل في دينه. (ميزان الكبرى ج: ١ ص: ٨٨، طبع مصر، ايضاً اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٩٦ ديكهيں).

# کیاکسی ایک فقه کو ما نناضروری ہے؟

سوال:...کیااسلام میں کسی ایک فقہ کو ماننااوراس پڑمل کرنالازمی ہے؟ یاا پی عقل سےسوچ کرجس اِمام کی جو بات زیادہ مناسب لگےاس پڑمل کرنا جائز ہے؟

جواب:...ایک فقه کی پابندی واجب ہے، ورنه آ دمی خودرائی وخودغرضی کا شکار ہوسکتا ہے۔ (<sup>()</sup>

# قر آن اور حدیث کے ہوتے ہوئے جاروں فقہو ںخصوصاً حنفی فقہ پرزور کیوں؟

سوال: ...کوئی شخص فقیر خفی سے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنا مسکہ فقیر مالکی سے حل کرانا چاہتا ہے، تو آپ اس کوروک دیتے ہیں۔
جس کی ایک وجہ تو یہ ہو کہ فقیر خفی میں ہوتے ہوئے فقیر مالکی کی طرف اس لئے رُجوع کر رہا ہو کہ اس میں نرمی ہو، تو اسی دائر سے (فقیر حفی) میں رہتے ہوئے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ لیکن قطع نظران ساری با تول کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخران اُئمہ اُربعہ کی فقہ کو فد ہب کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے کہ اس وقت چاروں اِماموں کے ماننے والوں کے مابین اس قدر دُوری ہے، جبکہ ایک الربعہ کی فقہ کو فد ہب کا درجہ کیوں دیا جاتا ہے کہ اس وقت چاروں اِماموں کے ماننے والوں کے مابین اس قدر دُوری ہے، جبکہ ایک الجھ مسلمان کو ہروہ بات جو کتاب وسنت کے نز دیک حقیقت ہو، ماننی چاہئے ،اور فقہ کی اہمیت بہت زیادہ کردی گئی حالانکہ اللہ اور سول کی اہمیت بہت زیادہ کردی گئی حالانکہ اللہ اور سول کی اِطاعت ضروری ہے، اس واضح تھم کے بعد آپ ہتا کیں کہ کی اِمام، مجد دہ ظلّی یا بروزی، نبی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟

جواب:... مجھے جناب کے سوال نانے سے خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی تمام اُلجھنیں ہے کم وکاست پوری ہے تکلفی سے بیان کردیں، تفصیل سے لکھنے کی افسوس ہے کہ فرصت نہیں، اگر جناب سے ملاقات ہوجاتی تو زبانی معروضات پیش کرنا زیادہ آسان ہوتا، بہر حال چنداُ مورع ض کرتا ہوں:

ان… دِینِ اسلام کے بہت ہے اُمور تو ایسے ہیں جن میں نہ کسی کا اختلاف ہے نہ اختلاف کی گنجائش ہے۔ لیکن بہت ہے اُمور ایسے ہیں کہ ان کا تکم صاف قر آن کریم یا حدیث نبوی میں فرکورنہیں، ایسے اُمور کا شرع تکم دریافت کرنے کے لئے گہرے علم، وسیع نظر اور اعلیٰ درج کی دیانت وامانت درکارہ ۔ یہ چاروں بزرگ ان اوصاف میں پوری اُمت کے بزدیک معروف ومسلم تھے، اس لئے ان کے فیصلوں کو بحثیت شارح قانون کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عدالت عالیہ کی نشر تح قانون متند ہوتی ہے، اس لئے یہ تصور شیح نہیں کہ لوگ اللہ ورسول کی اِطاعت کے بجائے ان بزرگوں کی اِطاعت کرتے ہیں، صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ ورسول کے فرمودات کی جوتشر تکے ان بزرگوں نے قرمائی اس کو متند ہمجھتے ہیں۔ قانون کی تشریح کوکوئی عاقل، قانون سے اِنحراف نہیں سمجھا کرتا، اس لئے چاروں فقہ قرآن وسنت ہی ہے ماخوذ ہیں، اور ان کی پیروی ہے۔

۲:...رہا میہ کہ جب جاروں تشریحات متند ہیں تو صرف فقیر خفی ہی کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ سواس کی وجہ بیہ ہے کہ دُوسری فقہ کے ماہرین سے رُجوع کامشورہ تو دیا جاسکتا فقہوں کی پوری تفصیلات ہمارے سامنے نہیں، نہ ساری کتابیں موجود ہیں،اس لئے دُوسری فقہ کے ماہرین سے رُجوع کامشورہ تو دیا جاسکتا

<sup>(</sup>۱) وفي ذلك (اي التقليم) من المصالح ما لا يخفي لا سيّما في هذه الأيام التي قصرت الهمم جدًّا واشربت النفوس الهواي واعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص:٣٣ ا ، طبع مصر).

ہے مگرخودالی جرأت خلاف احتیاط ہے۔

دوم:... ہیرکہ یہال اکثر لوگ فقی<sup>حن</sup>فی ہے وابستہ ہیں، پس اگر کو نَی شخص دُ وسری فقہ ہے رُجوع کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ سہولت پیندی کی خاطرابیا کرے گا، نہ کہ خدااور رسول کی اطاعت کے لئے۔

جس فقہ کی بھی پیروی کریں، دُرست ہے

سوال:..فرض کریں ایک غیرمسلم مسلمان ہوا، تو وہ کون سے فقہ کی پیروی کرے؟ اور وہ یہ کیے سمجھے کہ وہ جس طریقے ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کررہا ہے وہ صحیح ہے یاغلط؟

جواب:...چاروں فقہ جنفی ،شافعی ، مالکی جنبلی برحق ہیں ، وہ جس کی بھی پیروی کر ہے جے ہے۔ (۱)

فقه ِ فَى كَيْ چِندنصوص كَيْ صِحِيح تَعبير

سوال ا:...اگر کسی عورت کو اُجرت دے کراس کے ساتھ نِیا کرے تو اس پر حد جاری ہوگی یانہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقیر خفی میں اس نِی نا پر حدنہیں ہے اور اپنی تا سُدِ میں یہ حوالہ پیش کرتے ہیں:

"لو استأجر المرأة ليزني بها فزني لا يحد في قول ابي حنيفة."

اس قول کی کیا تعبیر کی جائے گی؟

سوال ۲:... بيركه كيا في الواقع فقه خِفي كے بعض يا كثر مسائل قر آن اور شيح حديثوں كے خلاف ہيں؟

سوال ۳:...کیاامام اعظم رحمه الله کے مقلدین کی تقلیدایی ہے کہ اگر بالفرض امام صاحب کا کوئی مسئلہ قرآن پاک کی آیت یا کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوتو حفی حضرات، قرآن پاک اور حدیثِ رسول کو بیہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ: '' چونکہ بیآیت یا حدیث ہمارے امام کے تقلیداوران کا مسئلہ لائق تقلید ہے۔'' ایسا کہنے والے کا کیا تھم ہوگا؟

سوال ۳:...جس هخص پرشہوت کا غلبہ ہواوراس کی زوجہ یا لونڈی نہ ہوتو وہ شہوت میں تسکین حاصل کرنے کے لئے استمنا بالید کرسکتا ہے۔اُمید ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا،اور زِنا کا خوف ہوتو پھراستمنا بالید واجب ہے (بحوالہ شامی ص: ۱۵۱)۔
اُمید ہے کہ آل محترم اپنی ضروری مصروفیات میں سے وقت نکال کر فذکورہ سوالات کے جوابات سے مطلع فرما کیں گے۔
جواب انہ جس عورت کو اُجرت دے کر زِنا کیا ہوصاحبین ؓ کے نزد یک اس پرحد ہے، اور در مختار میں فتح القدیر سے نقل

كياہے كه:

(شای ج:۳ ص:۲۹)

"والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة."

<sup>(</sup>۱) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة ان جميع الأثمة المجتهدين دائرون مع أدلّة الشرع حيث دارت ..... وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُنّة. (ميزان الكبرى ج: ١ ص:٥٥، طبع مصر).

ترجمہ:...' اور حق میہ کہ حدواجب ہے، جیسے خدمت کے لئے نوکرر کھی ہوئی عورت سے زِنا کرنے پر حدواجب ہے۔''

حضرت امام ابوصنیفی شبہ کی بنا پر حد کوسا قط فر ماتے ہیں (اور تعزیر کا حکم دیتے ہیں)ان کا استدلال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر ہے ہے، جس کوامام عبدالرزاق کے مصنف میں بایں الفاظ فل کیا ہے:

الف:..."اخبونا ابن جريج قال ثنى محمد بن الحارث بن سفيان عن ابى سلمة بن سفيان: ان المرأة جاءت عمر بن خطاب (رضى الله عنه) فقالت: يا امير المومنين! اقبلت اسوق غنمًا، فلقينى رجل، فحفن لى حنفة من تمر، ثم حفن لى حفنة من تمر، ثم حفن لى حفنة من تمر، ثم حفن لى حفنة من تمر، ثم اصابنى فقال عمر (رضى الله عنه): قلت: ماذا؟ فاعادت، فقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) ويشير بيده: مهر! مهر! مهر! مهر! مهر! ماذا؟

ترجمہ:... جم سے بیان کیا جرت کے ، وہ فرماتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا محمہ بن صارت بن سفیان نے ، وہ روایت کرتے ہیں ابوسلمہ بن سفیان سے کہ: ایک عورت حضرت عمرضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بیان کیا کہ: اے امیرالمؤمنین! میں اپنی بحریاں لار ہی تھی ، پس مجھے ایک شخص ملا ، اس نے مجھے تھی بحر مجبوریں دیں ، پھر ایک اور شھی بحر مجبوریں دیں ، پھر مجھے سے صحبت کی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور شھی بحر مجبوریں دیں ، پھر مجھے سے صحبت کی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تونے کیا کہا؟ اس نے اپنا بیان دہرایا ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمار ہے سے : مہر ہے! مہر ہے! ، مہر ہے! مہر ہے! ، مہر ہے! ، مہر ہے! ، مہر ہے! ، مہر ہے! مہر ہے! ، مہر ہے! مہر ہے! ، مہر ہے! ، مہر ہے! ، مہر ہے! ، مہر ہے! مہ

ب:... "وعن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبدالله عن ابى الطفيل ان امرأة اصابها الجوع، فاتت راعيًا، فسألته الطعام، فابى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لى ثلاث حثيات من تمر، وذكرت انها كانت جهدت من الجوع، فاخبرت عمر، فكبر وقال: مهر! مهر! مهر! كل حفنة مهر، و درأ عنها الحد. " (مصنف عبدالزاق ج: ٢٠٥٠)

ترجمہ:...' نیز عبدالرزاق روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینہ ہے، وہ ولید بن عبداللہ بن جمیع ہے، وہ ابوالطفیل (واثلہ بن اسقع صحابی رضی اللہ عنہ) سے کہ: ایک عورت کو بھوک نے ستایا، وہ ایک چروا ہے کے پاس گئی، اس سے کھانا ما نگا، اس نے کہا جب تک اپنانفس اس کے حوالے نہیں کرے گی وہ نہیں دے گا، عورت کا بیان ہے کہ اس نے مجھے کھور کی تین مٹھیاں دیں، اور اس نے ذکر کیا کہ وہ بھوک سے بے تاب تھی، اس نے یہ قصہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے تکبیر کہی اور فر مایا: مہر ہے! ہے حد کو ساقط کر دیا۔'

ان دونوں روایتوں کے راوی ثقة ہیں ، حافظ ابن حزم اندلیؓ نے بیدونوں روایتیں الحیلی میں ذکر کر کے ان پرجرح نہیں

كى ، بلكه ما لكيول اورشافعيو ل كےخلاف ان كوبطور ججت پيش كيا ہے، چنانچه وہ لكھتے ہيں:

"واما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة ..... لم مخالف اذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر، ولا يعرف له مخالف من الصحابة من بل هم يعدون مثل هذا اجماعًا، ويستدلون على ذالك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذالك."

(محلى ابن حزم ج:١١ص:٢٥٠)

ترجمہ:...'رہے مالکی اور شافعی ، تو ہم نے ان کودیکھاہے کہ دہ ایسے صحابی کی مخالفت پرتشنیع کیا کرتے ہیں۔ ہیں جس کے مخالف صحابہ میں سے کوئی معروف نہ ہو ..... بلکہ اس کو'' اجماع'' شار کرتے ہیں اور وہ اس اجماع پر استدلال کیا کرتے ہیں ، ان صحابہ "کے سکوت ہے ، جو اس موقع پر موجود تھے مگرانہوں نے اس پرنگیز نہیں فر مائی۔'' جب ان حضرات کا بیاصول ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مندر جہ بالا واقعہ کو کیوں جمت نہیں سبجھتے ہا وجود یکہ حضرات صحابہ میں سے کی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرنگیز نہیں فر مائی ؟ شاید کی کو بیہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرنگیز نہیں فر مائی ؟ شاید کی کو بیہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پرنگیز نہیں فر مائی ؟ شاید کی کو بیہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھوک کی مجبوری کی وجہ سے اس کومعذ ور ومضطر سمجھ کراس سے حدکوسا قط کر دیا ہوگا۔

حافظ ابن حزم الساحمال كوغلط قراردية موئ لكھتے ہيں:

"فان قالوا: ان ابا الطفيل ذكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع، قلنا لهم: .... ان خبر ابى الطفيل ليس فيه ان عمر عذرها بالضرورة، بل فيه انه درأ الحد من اجل التمر الذي اعطاها، وجعله عمر مهرا."

ترجمہ:...' اگر مالکی اور شافعی حضرات ہے کہیں کہ ابوالطفیل ٹے اپنی روایت میں ذکر کیا ہے کہ بھوک نے اس خاتون کو بے تاب کردیا تھا (شایداس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے حدسا قط کردی ہوگی)، ہم ان سے کہیں گے کہ: .....ابوالطفیل ٹی روایت میں یہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اضطرار کی وجہ سے معذور قرار دیا تھا، بلکہ اس روایت میں تو یہ ہے کہ آپ نے مجوروں کی وجہ سے حدسا قط کردی جواس شخص نے دی تھیں، اور آپ نے ان مجوروں کوم ہر قرار دیا۔''

اس تفصیل ہے دو باتیں واضح ہوگئیں،ایک بیر کہ سوال میں جو کہا گیا ہے کہ:'' فقہ حنی میں اس پر حدنہیں!'' بیتجبیر غلط ہے، آپ س چکے ہیں کہاس مسئلے میں فقہ حنی کا فتو کی صاحبینؓ کے قول پر ہے کہ اس پر حدلا زم ہے۔

دوم بیرکہ جولوگ اس مسئلے میں حضرت امامؓ پرزبانِ طعن دراز کرتے ہیں وہ مسئلہ کوشیحے نہ سیحصے کی وجہ ہے کرتے ہیں ،اوران کا بیطعن حضرت امامؓ پرنہیں بلکہ درحقیقت ان کے پیش روحضرت امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللّٰدعنہ پر ہے ،کسی مسئلہ ہے اتفاق نہ کرنااور بات ہے،کیکن ایسے مسائل کی آڑلے کرائمہ مدیٰ پرزبانِ طعن دراز کرنا دوسری بات ہے۔

یہاں اس امر کا ذکر بھی ہے کل نہ ہوگا کہ زیر بحث صورت حضرت امامؓ (اور ان کے پیش روحضرت عمر رضی اللہ عنہ ) کے

نزدیک بھی زنا ہے،حلال نہیں،کین شبہ مہر کی وجہ سے حد ساقط ہوگئی،اس لئے میں مجھنا بدنہی ہوگی کہ بید دونوں بزرگ زنا بالاستیجار کوحلال سمجھتے ہیں،جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے،وللبسط محل آخو!

جواب ۲:... یہ کہنا کہ:'' فی الواقع فقہ حفی کے بعض یاا کثر مسائل قرآن اور صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں'' قلتِ تد برکا نتیجہ ہے، فقہ حفی میں مسائل کا استناد قرآنِ کریم ،احادیثِ نبویہ (علی صاحبہا الصلوٰ قوالتسلیمات)،اجماع اُمت اور قیاسِ صحیح ہے ہے، البتہ ائمہ مجتہدین کے مدارکِ اجتہاد مختلف ہیں ،حضرت امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ اجتہاد کی جس بلندی پر فائز تھے اس کا اعتراف اکا بر ائمہ نے کیا ہے۔

جواب سا:...سوال میں جو پھھ کہا گیا ہے وہ بھی خالص تہمت ہے، ابھی او پرمسئلہ مستأجرہ میں آپ نے دیکھا کہ احناف نے حضرت امام رحمہ اللہ کے قول کو چھوڑ کرصاحبین ؓ کے قول کو اختیار کیا اور یہ کہا: "و المحق و جو ب المحد!"اس قتم کی بہت مثالیں پیش کرسکتا ہوں، جہاں لوگوں کو بظاہر نظر آتا ہے کہ حنفیہ حدیث ِ سیحے کے خلاف کرتے ہیں وہاں صرف امام ؓ کے قول کی بنا پڑہیں، قرآن و سنت اور اجماع اُمت کے قوک دلائل کے پیش نظر ایسا کرتے ہیں، اس کی بھی بہت ہی مثالیں پیش کرسکتا ہوں، مگر نہ فرصت اس کی متحمل ہے، اور نہ ضرورت اس کی داعی ہے۔

جواب م:...درمختار میں ہے:

"في الجوهرة: الإستمناء حرام وفيه التعزير."

ترجمہ:...' جو ہرہ میں ہے کہ:استمنا بالیدحرام ہےاوراس پرتعز برلازم ہے۔''

علامه شامي نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے:

"قوله: الإستمناء حرام اى بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة، اما اذا غلبته الشهوة وله: الإستمناء حرام اى بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة، اما اذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا اَمَة ففعل ذالك لتسكينها فالرجا انه لا وبال عليه، كما قاله الشهوة وليس له زوجة ولا اَمَة ففعل ذالك لتسكينها فالرجا انه لا وبال عليه، كما قاله الشهوة وليسب لو خاف الزناء"

ترجمہ:...'اپنے ہاتھ سے منی خارج کرناحرام ہے، جبکہ بیفعل شہوت کو برا پیخنۃ کرنے کے لئے ہو،
لیکن جس صورت میں کہاس پرشہوت کا غلبہ ہواوراس کی بیوی اورلونڈی نہ ہو،اگروہ تسکیس شہوت کے لئے ایسا
کر لے توامید کی جاتی ہے کہاس پر وبال نہیں ہوگا، جیسا کہ فقیہ ابواللیٹ نے فرمایا، اوراگرزنا میں مبتلا ہونے کا
اندیشہ ہوتوایسا کرنا واجب ہے۔''

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

اوّل:...عام حالات میں یفعل حرام ہے،موجبِ وبال ہےاوراس پرتعزیرلازم ہے۔

دوم:...اگرکسی نوجوان پرشہوت کا غلبہ ہو کہ شدت ِشہوت کی وجہ سے اس کا ذہن اس قدرمتوحش ہو کہ کسی طرح اس کوسکون و قرار حاصل نہ ہو،اوراس کے پاس تسکین ِشہوت کا کوئی حلال ذریعہ بھی موجود نہ ہو،ایسی اضطراری حالت میں اگروہ بطورِعلاج اس عمل کے ذریعی شہوت کی تسکین کرلے تو اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم ہے تو قع کی جاتی ہے کہ اس پر وبال نہ ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ رشوت کا لینااور دینا دونوں حرام ہیں، کیکن اگر کوئی مظلوم دفع ظلم کی خاطر رشوت دینے پر مجبور ہوجائے تو تو قع کی جاتی ہے کہ اس مظلوم پر مؤاخذہ نہ ہوگا، یہ فقیہ ابواللیٹ کا قول ہے۔

سوم:...اگرشدت ِشہوت کی بناپرزنامیں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوجائے تو زنا ہے بیچنے کے لئے اس فعلِ بد کا ارتکاب ضروری ہوگا، بیالی صورت ہے کہ کسی شخص کا دوحراموں میں سے ایک میں مبتلا ہوجانا ناگزیر ہے تو ان میں سے جواً خف ہواس کا اختیار کرنالازم ہے۔

فقهاء حمهم الله تعالى اس اصول كوان الفاظ ت تعبير فرماتے ہيں:

"من ابتلى ببليتين فليختر اهونهما."

ترجمہ:...' جو شخص دومصیبتوں میں گرفتار ہواس کو جا ہے کہ وہ جوان میں سے اُہوئن ہواس کو فتیارکرلے۔''

شیخ ابن نجیم ؓ نے'' الا شباہ والنظائر'' کے فن اول کے قاعدہ خامیہ کے تحت اس اصول کا ذکر کیا ہے اور اس کی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں ،اس کی تمہید میں فرماتے ہیں:

" چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ جب دومفسد ہے جمع ہوجا کیں تو ہوئے مفسد ہے ہی کے لئے چھوٹے کا ارتکاب کرلیا جائے گا۔امام زیلعی " باب شروط الصلوق " میں فرماتے ہیں کہ اس نوعیت کے مسائل میں اصول یہ ہے کہ جوشخص دو بلاؤں میں گرفتار ہوجائے اور وہ دونوں ضرر میں مساوی ہوں تو دونوں میں ہے جس کو چاہے اختیار کرلے ،اوراگر دونوں مختلف ہوں تو جو ہرائی ان میں سے اُہون ہواس کو اختیار کرے ، کیونکہ جرام کا ارتکاب صرف اضطرار کی حالت میں جائز ہے اور جس چیز کا ضرر زیادہ ہواس کے اختیار کرنے میں کوئی اضطرار نہیں۔" صرف اضطرار کی حالت میں جائز ہے اور جس چیز کا ضرر زیادہ ہواس کے اختیار کرنے میں کوئی اضطرار نہیں۔" (الا شاہ دالنظ ائر مع شرح حموی ج: اس: ۱۲۳ ، مطبوعہ ادارة القرآن ،کراچی)

استمنا کی جس صورت کوشامی نے واجب لکھا ہے اس میں یہی اصول کا رفر ما ہے، یعنی بڑے حرام (زنا) سے بیخے کے لئے چھوٹے حرام (استمنا) کو اختیار کرنا، اس کو یوں سمجھنا کہ استمنا کی اجازت دے دی گئی ہے، یا یہ کہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، قطعاً غلط ہوگا، ہاں! اس کو یوں تعبیر کرنا ہی جھوٹے ہوگا کہ بڑے حرام سے بیخے کو واجب قرار دیا گیا ہے، خواہ یہ چھوٹے حرام کے ارتکاب کے ذریعہ ہو۔ رہا ہے کہ آدی کو ضبط نفس سے کام لینا چاہئے، ندزنا کے قریب پھٹے، اور نہ استمنا کرے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ضرور یہی کرنا چاہئے، کین سوال یہ ہے کہ جو خص نفس و شیطان کے چنگل میں ایسا بھنس چکا ہو کہ ذیام اختیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہواوراس کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوکہ یا تو فاحشہ کمیرہ کا ارتکاب کر کے روسیاہ ہو، یا اپنے ہاتھ سے غار تگرایمان شہوت کو ختم کردے، ایس حالت میں اس شخص کو کیا کرنا چاہئے۔!! واللہ اعلم!

## کیافقہ خفی کی رُوسے جارچیزوں کی شراب جائز ہے؟

سوال:... چونکہ ہماری فقہ شریف(فقہ ِحفیہ) میں چارشم کی شراب حلال ہے، ہدایہ شریف کتاب الاشربہ میں حضرت الامام الاعظم ابوحنیفہ ؒنے گیہوں، جو، جواراورشہد کی شراب حلال کھی ہے اوراس کے پینے والے پراگرنشہ بھی ہوجائے تواس کی حذہبیں۔ ہم نے ایک کمپنی قائم کی ہے، جس کا نام'' حنفی وائن اسٹور'' رکھا ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر اس میں بیئر، وہسکی، برانڈی اورشمپئین فروخت کریں تو یہ جائز ہوگا یانہیں؟

جواب:...فقیم نیں فتو کی اس پر ہے کہ ہرنشہ آورشراب حرام ہے بجس ہےاور قابلِ حد ہے۔

(شامی ج:۲ ص:۵۵م طبع جدید)

#### إمام ابوحنیفی کے آنے کا اشارہ

سوال:...کیاحضورِاکرم صلی الله علیہ وسلم نے إمام ابوحنیفه ؒ کے آنے کا اشارہ فرمایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جوثریا (ستارہ) سے بھی علم لے آئے گا؟

جواب: مجيم مسلم كى روايت: "لو كان الدين بالثريا" بي بعض اكابر نے حضرت إمامٌ كى طرف اشارة تمجھا ہے۔ ('' كيا فقيم شفى عورت كى طرف منسوب ہے؟

سوال:...فقیرخفی ابوحنیفہ کے نام سے جاری ہے، ابوحنیفہ کا اصل نام کیا ہے؟ بیفقہ عورت کے نام سے کیوں جاری ہوا جبکہ باقی تینوں فقہ مرد کے نام سے جاری ہیں؟

جواب:...إمام ابوحنيفة كانام نعمان بن ثابت ہے، فقیر خفی کسی عورت كی طرف نہيں بلکه ابوحنیفہ سے منسوب ہے۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) قال ابن عابدين: وقال العلامة ابن حجر المكى في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان، وقد وردت احاديث صحيحة تشير الى فضله، منها: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة والطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس ..... قال الحافظ السيوطى: هذا الحديث الذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة لأبي حنيفة ...الخ. وفي حاشية الشبر امسلى على المواهب عن العلامة الشامي تلميذ الحافظ السيوطى قال: ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد. (رد المحتار مع الدر ج: اص: ۵۳ طبع ايچ ايم سعيد). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال: من أبناء فارس حتى يتناوله. (صحيح مسلم، باب فضل فارس ج: ۲ ص: ۲۱۲).

(٢) أن سبب تكنية الإمام بذلك انه كان ملازمًا بصحبة الأواة وحنيفة بِلغة أهل العراق الأواة وكنّى بها، وقال بعضهم كنى باسم ابنته له اسمها حنيفة، وجزم جمع من اصحاب المناقب ومنهم الموفق بن احمد الخوارزمي بانه لا يعلم للإمام ولد ذكر ولا انثى غير حماد. (عقود الجمان ص: ١٣، طبع مكتبة الإيمان، مدينة المنورة).

# إمام ابوحنیفیہ ًا مام جعفر کے با قاعدہ شاگر ذہیں

سوال:...اسلام میں اُستاد کی اہمیت زیادہ ہے بہ نسبت شاگرد کے ، تو ابو حنیفہ ُ ثنا گرد ہیں اِمام جعفر ؒ کے ، جب اِمام جعفر ؒ کی فقہ تھی تو شاگرد نے اپنی فقہ کیوں رائج کی ؟ جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:...اِمام ابوحنیفیّهُ، اِمام جعفرٌ کے با قاعدہ شاگر دنہیں، حضرت اِمام ابوحنیفیّہ کے جیار ہزاراُستاد ہیں، کس کے نام سے ان کی فقہ کومنسوب کیا جاتا؟ (۱)

<sup>(</sup>١) امر الإمام ابو حفص الكبير بعدِ مشائخ الإمام ابى حنيفة فبلغوا أربعة آلاف ..... (عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم النعمان ص: ٢٣، طبع مكتبة الإيمان، المدينة المنوّرة).

#### سنت وبدعت

#### بدعت كى تعريف

سوال:... بدعت کے کہتے ہیں؟ بدعت سے کیا مراد ہے؟ جواب ٹو دی پوائٹ دیں۔ جواب:... بدعت کی تعریف درمختار (مع حاشیہ شای ج:۱ ص:۵۶۰ طبع جدید) میں یہ کی گئی:

"هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لَا بمعاندة بل بنوع شبهة."

ترجمہ:...' جو چیز رسول اللّه علیہ وسلم سے معروف ومنقول ہے،اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا، ضدوعناد کے ساتھ نہیں، بلکہ کسی شبہ کی بناء پر۔''

اورعلامه شامی نے علامہ مسی سے اس کی تعریف ان الفاظ میں نقل کی ہے:

"ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة وإستحسان، وجعل دينا قويما وصراطًا مستقيمًا."

(شامی ج: ۱ ص:۵۲۰)

ترجمہ:...' جوعلم ،عمل یا حال اس حق کے خلاف ایجاد کیا جائے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کسی قسم کے شبہ یا استحسان کی بنا پراور پھرائ کو دِینِ قویم اور صراطِ مستقیم بنالیا جائے ، وہ بدعت ہے۔'' خلاصہ یہ کہ دِین میں کوئی ایبانظریہ، طریقہ اور عمل ایجاد کرنا بدعت ہے جو:

ثواب سمجھ کراختیار کرے۔

ج:...وه چیزکسی دِ بنی مقصد کا ذر بعه و وسیله نه هو، بلکه خودای کو دِین کی بات سمجه کر کیا جائے۔

بدعت كى قتميں

سوال:... بدعت کی کتنی اُ قسام ہیں اور بدعت ِ حسنه کون ی قشم میں داخل ہے؟ نیز بدعت ِ حسنه کی مکمل تعریف بھی بیان

فرمائیں۔اور بتلائیں کہ مدارس بنانا یاصلاۃ وسلام پڑھنا بدعت ہے؟ کیاان دونوں کاایک حکم ہے؟ جناب محترم مولا ناصاحب! میں اللہ تعالیٰ کوحاضرو ناظر جان کرآپ کو بیہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتویٰ سے میرامقصود صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، لہٰذا آپ ضرور جواب باصواب تحریر فرما کرعنداللہ ما جورہوں۔

جواب:... بدعت کی دونشمیں ہیں۔ایک بدعت ِشرعیہ، دُوسری بدعت ِلغویہ۔ بدعت ِشرعیہ یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو دِین میں داخل کرلیا جائے جس کا کتاب وسنت، اِجماعِ اُمت اور قیاسِ مجہدے کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ بدعت ہمیشہ بدعت ِسیئہ ہوتی ہے،اور یہ شریعت کے مقابلے میں گویانٹی شریعت اِیجاد کرنا ہے۔

بدعت کی دُوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا'، جیسے ہرز مانے کی ایجادات۔
ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ ،اوران میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گی ،
جو کسی امرِ واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی ،مثلاً صرف ونحو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب وسنت کو مجھنا ممکن نہیں ،اس لئے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔

ای طرح کتابوں کی تصنیف، مدار سِعربیہ کا بنانا، چونکہ دِین کے سکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہیں اور دِین کی تعلیم وتعلّم فرضِ عین یا فرضِ کفا ہے ہے۔ توجو چیزیں کہ بذاتِ خود مباح ہیں اور دِین کی تعلیم کا ذریعہ وسلہ ہیں، وہ بھی حسبِ مرتبہ ضروری ہوں گی۔ ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ بیسنت میں داخل ہیں۔اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بنانے پرصلو ہ وسلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

### يه بدعت نهيں

### سوال:...سالہاسال ہے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں

(۱) وفي رد المحتار: قوله أي صاحب بدعة أي محرمة وإلّا فقد تكون واجبة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الضالة، وتعلم النحو المفهم للكتاب والسُّنَة ومندوبة كإحداث نحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأوّل ومكروهة كزخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلذيذ المآكل والمشارب والثياب، كما في شرح الجامع الصغير للمناوى عن تهذيب النووى وبمثله في الطريقة المحمدية للبركلي. (رد المحتار، مطلب البدعة خمسة أقسام ج: ١ ص: ٥٢٠).

(٢) فكل من أحدث شيئًا ونسبه الى الدّين ولم يكن له أصل من الدّين يرجع اليه، فهو ضلالة والدّين برئ منه، وسواء فى ذلك مسائل الإعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة، وأما ما وقع فى كلام السلف من استحسان بعض البدع، فانما ذلك فى البدع اللغوية لا الشرعية. (جامع العلوم والحِكم لابن رجب الحنبلى ص: ٢٣٣). البدعة كل شىء عمل على غير مثال سبق وفى الشرع: إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل العبد الضعيف من كلمات شيو خنا وافاداتهم أن الأصل فى البدعة الشرعية انما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من أحدث فى أمرنا هذا كلمات شيو خنا وافاداتهم أن الأمر الدّين كما صرحوا به فلا إلّا على الأمور الحدثة فى الدّين لا على كل أمر محدث ولهاذا يخرج امثال التوسع فى المطاعم وغيرها من الأمور المباحة بل بعض الرسوم التى يفعل فاعلوها لا على وجه التقرب والإحتساب أيضًا عن حد البدعة الشرعية، وإن كانت داخلة فى حد البدعة اللغوية. (فتح الملهم ج: ٢ ص: ٢٠٠ شبير احمد عثمانى).

د يكها كيا، خدانخواسته يمل ال حديث ك زُمر بين نهين آتا به كه: "لَا تَخْتَهُو اللُّهُ الْجُمُعَةِ .... النع ـ "اور نيزاس پر دوام كيا، بدعت تونّه هوگا؟

جواب: ...تعلیم و تبلیغ کے لئے کسی دن یا رات کو مخصوص کر لینا بدعت نہیں، نہ اس کا التزام بدعت ہے۔ دِ بنی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرّر ہیں، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شبہیں ہوا...!

سوال: ... میں نے ایک کتاب (تب حدیو المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین) کا اُردوتر جمہ ' برعات اور ان کا شرع پوسٹ مارم ' مصنف علامہ شخ احمد بن جرقاضی دوحہ قطر ، کا مطالعہ کیا۔ کتاب کا فی مفید تھی ، برعات کی جڑیں اُ کھاڑ پھینک دیں۔ البتہ کفن اور جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق برعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفحہ ۲۰۵ پر لکھتے ہیں کہ: قبر میں تین لپ مٹی ڈالتے وقت ہرلپ کے ساتھ ' مین ہو گئے اُس کے مساتھ ' مین ہو گئے اُس کے ساتھ ' مین ہو گئے ہو کہ اس کا مرح کے ساتھ ' وَمِنهُ الله کُورِ بُحی ہُور بُحی ہو اس کے کہ اس بارے میں وضاحت کیجئے ۔ ای صفح پر لکھتے ہیں کہ: میت کے سر بانے سورہ فاتحہ اور پاؤل کی طرف سورہ لقرہ پڑھنا بدعت ہے ، اس کی بھی وضاحت فرما کیں ۔ اس طرح صفحہ ۱۳۵ پر قطراز ہیں کہ: بعض لوگ صد قے کی غرض سے پوری قربانی کا گوشت یا معین مقدار کو پکاڈا لتے ہیں اور فقراء کو بلاکریہ پکا ہوا گوشت تقسیم کردیتے ہیں ، اس کو بدعت کہا ہے ، اور بیا کہ با ہے ، مہر بانی فرما کراس کی بھی وضاحت سے نوازیں ۔ تقسیم کردیتے ہیں ، اس کو بدعت کہا ہے ، اور ایس کی بھی وضاحت سے نوازیں ۔ تقسیم کردیتے ہیں ، اس کو بدعت کہا ہے ، اور بیر عقل میں نہیں آیا۔

ا:...حافظ ابنِ كثيرٌ نے اپنی تفسیر میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں بیحدیث نقل کی ہے:

"وفى الحديث الذى فى السنن: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميّت اخذ قبضة من التراب، فألقاها فى القبر وقال: منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال: وفيها نعيدكم، ثم أُخرى وقال: ومنها نخرجكم تارةً أُخرى ـ."

(تفيرابن كثير ج:٣ ص:١٥١)

ترجمہ:... "اورجوحدیث سنن میں ہے،اس میں ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں حاضر ہوئے، پس جب میت کو فن کیا گیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی لی اوراس کو قبر پر ڈالا اور فرمایا: منها خلقنا کم (ای مٹی ہے ہم نے تہ ہیں پیدا کیا) پھر دُوسری مٹھی لی (اور قبر پر ڈالتے ہوئے) فرمایا: و فیھا نعید کے (اوراس میں ہم تہ ہیں لوٹا کیں گے)، پھر تیسری مٹھی لی (اس کو قبر پر ڈالتے ہوئے) فرمایا: و منها نخو جکم تادةً اخوی (اوراس ہے ہم تہ ہیں دوبارہ نکالیں گے)۔"

<sup>(</sup>١) وعن شقيق قال: كان عبدالله بن مسعود يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمٰن! لوددت انك ذكرتنا في كل يوم. قال: اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم واني اتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

اور ہمارے فقہاءنے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چنانچہ ''المدرد السمنتقیٰ شوح ملتقی الأبحو'' میں اس کی تصریح موجود ہے، ملاحظہ ہو: ج:۱ ص:۱۸۷۔

۲:...اور قبر کے سر ہانے فاتح میقرہ اور پائینتی میں خاتمہ بقرہ پڑھنے کی تصریح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں بیہو تی نے کہا ہے: ''و الصحیح انہ موقوف علیہ'' (مشکوۃ ص:۹۶)۔

اورآثار السنن (ج:۲ ص:۱۲۵) میں حضرت لجلاج صحائی کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کووصیت فرمائی:

"شم سُنَّ علی التراب سنًا، شم اقرأ عند رأسی بفاتحة البقرة و خاتمتها، فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ذلک۔ رواه الطبرانی فی المعجم الکبیر، واسناده صحیح۔ وقال الحافظ الهیشمی فی مجمع الزوائد: رجاله موثقون۔"

(اعلاء اسنن ج:۸ ص:۳۴۲ حدیث:۲۳۱۷)

ترجمہ:..''پھرمجھ پرخوب مٹی ڈالی جائے ، پھرمیرے سر ہانے (کھڑے ہوکر) سور ہ کی ابتدائی وآخری آیات پڑھی جائیں ،اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح فر ماتے ہوئے ساہے۔'' سا:...قربانی کے گوشت کی تقسیم کا تو تھم ہے ،اگر پکا کرفقراء کو کھلا یا جائے تو یہ بدعت کیوں ہوگئی ، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی ، واللہ اعلم!

كيا الل بدعت كوا المل كتاب كهنا جائز ہے؟

سوال:...موجوده مشرکین نیعنی جورسول الله صنی الله تعالی علیه وآله وسلم کوعالم الغیب، مختارِکُل وغیره ماننے ہیں، جبکہ وہ پہلے ایمان پر بھی نہیں تنے اور یہود ونصاریٰ کی طرح دِینِ ساوی میں غلط تأویلات وتحریفات کرکے بنیادی اسلامی عقائد کو بدل ڈالنے کے مرتکب بھی ہوتے ہیں، توکیا وجہ ہے کہ ان کو یہود ونصاریٰ وغیرہ اہلِ کتاب پر قیاس نہ کیا جائے ، کیونکہ علت ان میں یکساں ہیں؟

جواب: ...غلط تأویلات کے ذریعے عقا کرِحقہ سے اِنحراف کرنے والوں کو'' اہلِ کتاب' نہیں کہا جاتا، بلکہ اہلِ بدعت کہا جاتا ہے۔ پھر بدعت کی دونشمیں ہیں: بعض کفر کی حد تک پہنچی ہیں، بعض نہیں۔ جس شخص کی بدعت حدِ کفر تک پہنچی ہوئی ہو، اس کا حکم نے لائے اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ کین جس کی بدعت حدِ کفر تک پہنچی ہوئی نہ ہو، اس سے نکاح تو صحیح ہے، مگر منع ہے۔ قیاس کا حق مجہد کو ہوتا ہے، نہ میں مجتہد ہوں، نہ آپ…!

(٢) الزندُقة كفر ..... حكم اموال الزنادقة حكم المرتدين فلا تقبل منهم جزية ولا تنكح نسائهم ... الخ. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص: ٥٨٥، ٣٥٨٥).

<sup>(</sup>۱) وان اعترف بـ ه ظاهرًا للكنه يفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأُمّة فهو الزّنديق. (المسوى لشاه ولى الله ج: ۲ ص: ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف انا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلّا أن اتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصح أن لازم المذهب ليس بلازم ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وانكاحهم ... الخريص : مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص : ١٨٨ ، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني.

### " عہدنامہ" میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے؟

سوال:...'' عہدنامہ'' کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے ساتھ کفن میں اس طرح کا کوئی عہدنا مہر کھا؟ کیا ہے جا بہ کرام رضی اللہ عنہم کی سنت ہے؟ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟

جواب:...'عهدنامه'میّت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے، اور اس سے اللّٰہ تعالیٰ کے نام پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے، واللّٰہ اعلم!<sup>(۱)</sup> پیر کی مر ب**یر کی بذات ِخود منقصور نہیں** 

سوال:... چند ماہ قبل حضرت نے میرے ایک عریضے پر کتاب '' إختلاف اُمت اور صراطِ متقیم'' کا مطالعہ کرنے کے لئے فرمایاتھا، چنا نچے ہم نے اس کتاب کو بہت نمورے پڑ ھااور بہت ہی مفید پایا، المحدللہ! اس کے مطالع سے میرے بہت سے اِشکالات دُور ہوگئے اور بہت ی باتوں کے متعلق ذبن صاف ہوگیا، خاص کر ایک بہت ہی اُصولی بات ہجھ میں آگئ اور لِنشین ہوگئ کہ جب کی فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تر قد وہو ہائے ، بعض علاء '' سنت' کہتے ہوں اور بعض '' بدعت''، تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر کے ۔ اب فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تر قد وہو جائے ، بعض علاء '' سنت'' کہتے ہوں اور بعض '' بدعت''، تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر صرف ایک نے خیارا صولی بات ہے اور اِحتیاط پر بنی ہے ، کیونکہ دفع مصرت ہر حال میں مقدم اور اَوُلُ ہے۔ اب صرف ایک خیال پیدا ہو تا ہے کہ الی باتیں تو بہت ساری ہیں جن میں علائے کر ام کا اختلاف ہے ، یہاں تک کہ جومر ہ جہ بیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور اُحس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جا تا ہے ، اس کو بہت سے علماء ، خاص کر علائے عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں ، بلکہ اس کو پیر پر تی اور شرک تک کہتے ہیں ۔ تو اس اُصول کے تحت تو بیر سب قابل ترک ہو جا کیں گے۔ اُمید عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں ، بلکہ اس کو پیر پر تی اور شرک تک کہتے ہیں ۔ تو اس اُصول کے تحت تو بیر سب قابل ترک ہو جا کیں واضح بات ارشاد فر ماکر تسلی فر مادیں گے۔ کیا اس مرق جہ پیری مریدی کے لئے کوئی واضح علی قرآن مجمد یا حضور نی کر میر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وارشادات میں موجود ہے؟ یا چاروں اُ مُنہ کرام رحمۃ اللہ علیہ میں سے کی نے اس طریقے کو دین کے فرائض و واجبات میں شامل کیا ہے؟

وُوسری بات بہ تو ظاہر ہے کہ دِین میں کوئی نئی بات جوقر آن وسنت اور تعاملِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یا اُئمہُ مجہدین کے اِحتہاد سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے لیکن ساتھ ہی ہے تھی کہا جاتا ہے کہا گرکوئی نئی بات یا طریقہ دِینی مقاصد کے حصول کے لئے بطور تدبیر اِختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، یعنی اِحداث فی الدِین تو بدعت ہے، اور احداث للدِین بدعت نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تربدعات کی ابتدا للدِین ہی کر کے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دِین کا حصہ بنالیا اور پھرعلائے کرام

<sup>(</sup>۱) وفي فتاوى المحقق ابن حجر المكى الشافعي: سئل عن كتابة العهد على الكفن ...... افتي بجواز كتابة قياسًا على كتابة: "لله" في إبل الزكوة ..... وفيه نظر، وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز ان يكتب على الكفن يأس والكهف ونحوها خوفًا من صديد الميّت، والقياس المذكور ممنوع لأن القصد ثم التميز، وهنا التبرك، فالأسماء المعظمة باقيةٌ على حالها فلا يجوز تعريضها للنجاسة. (شامى ج: ٢ ص: ٢٠ طبع ايچ ايم سعيد، وأيضًا بهشتى زيور حصه دوم ص: ٥٠ طبع لاهور).

نے ان کو بدعات کہنا شروع کردیا۔ مرد جہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، سوئم وغیرہ یہ جتنی بدعات ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی وینی فائدہ منسوب کیا جا سکتا ہے، پھی نہیں تو یہی کہ اس طرح آج کل غفلت زدہ لوگوں کو بھی بھار قرآن مجید کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آئے گا۔ اُمید ہے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے یہ سب اِشکالات وُور ہوجا کیں گے، اسٹے جملہ وینی ووُنیوی اُمور کے لئے حضرت سے وُعاوَں کی بھی درخواست ہے۔

جواب: ... بہت نفیں سوال ہے۔ بڑا جی خوش ہوا، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر ۲ میں موجود ہے۔ ذراس وضاحت میں کئے دیتا ہوں: متعارف پیری مریدی بذاتِ خود مقصد نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے بہت ہے اَمراض کی آ دمی خود تشخیص نہیں کرسکتا، اور بیاری کی تشخیص بھی کر لے تو اس کا خود علاج نہیں کرسکتا، مثلاً: مجھ میں کبر، یا عجب ہے یانہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کس طرح کروں؟ تو کی شخص محقق متبع سنت سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تخصیل کے لئے ہے۔ اور بیعت، جس کوعرف عام میں پیری مریدی کہا جا تا ہے مجض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مرید کی جانب سے طلب اصلاح کا، اور شخ کی جانب سے اصلاح کا، اگر کوئی شمیں۔ الغرض محقق متبعت نہ کرے، لیکن اصلاح لیتا رہے تو کافی نہیں۔ الغرض محتص ساری عمر بیعت نہ کرے، لیکن اصلاح کا واجب ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں نفس کی مثال بچے کی ہے، چنانچہ اُستاذ اگر مکتب کے بچوں کے سرپر کھڑار ہے تو کام کرتے ہیں، ان کوآزاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نہیں کرتے۔اگرآ دمی کسی شیخ محقق کواپنا نگران مقرّر کرلے تو نفس کام کرے گا،اورا گراس کوآزاد چھوڑ دیا جائے تو کام کے بجائے لہوولعب میں لگارہے گا۔

علاوہ ازیں سنت اللہ میہ ہے کہ آ دمی صحبت سے بنتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحبت نبوی کاشرف حاصل ہوا تو کیا ہے کیا بن گئے۔ اگر کسی متبع سنت شیخ سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گی، اس لئے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو'' سلسلۂ صحبت' سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویاعلم وعمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متوارث چلا آتا ہے۔ الغرض بیعت وإرشاد کو بدعت سمجھنا صحبح نہیں، بلکہ میہ وین پر پابندر ہے کا ذریعہ ہے، دیکھا جائے تو التزام عمل کے ساتھ سے کا ذریعہ ہے، دیکھا جائے تو التزام عمل کے لئے بیعت کرنا خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، واللہ اعلم! (۱)

(۱) عن عوف بن مالک الأشجعی رضی الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلی الله علیه وسلم تسعة أو ثمانیة أو سبعة، فقال: ألا تبایعون رسول الله? وكنا حدیث عهد بیعة فقلنا: قد بایعنک یا رسول الله! فقال: ألا تبایعون رسول الله؟ فقلنا: قد بایعناک یا رسول الله! ثم قال: ألا تبایعون رسول الله؟ قال: أن تعبدوا یا رسول الله! ثم قال: ألا تبایعون رسول الله؟ قال: أن تعبدوا الله و لا تشركوا به شینًا، والصلوات الخمس، وتطیعوا الله، واسر كلمة خفیة: و لا تسئلوا الناس شینًا، فلقد رأیت كان بعض أولئنک النفر یسقط سوط أحدهم فیما یسأل أحدا یناوله ایاه (صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۳۳۳، جامع اللصول ج: ۱ ص: ۲۵۵، ۲۵۵). حضرت تعانوی رحمه الله الله مدیث تول فرماتی بین که: حدیث بین بیعت سے مرادن توبیعت جهاو به اورنه بی بیعت سے مرادن توبیعت جهاو به اورنه بی بیعت التزام واجتمام اعمال مراوب، ورنه تحصیل حاصل لازم آئگاد (التکفن عن مهمات التصوف ص: ۲۱٬۲۲۰)۔

# مروّجه دُرودوسلام کی شرعی حیثیت

سوال:...مجد میں یا گھر میں یا کسی اور محفل میں میلا دشریف یا دُرود وسلام کرنا بدعت کس طرح ہے؟ کیا کراہت ہے؟ حدیث شریف یا قرآن میں اس کی ممانعت آئی ہے یانہیں؟ اگر ہے تو تحریر فرماویں۔ اگر ایک شخص کھڑے ہوکر سلام پڑھتا ہے تو کیا فرق ہے؟ الغرض ہے کہ دونوں صورتوں میں کسی نہ کسی ایک کوتو اپنائے گا۔ یہاں میں آپ کواپنی مجھ ہے آگاہ کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص بعداً زنما زِجمعہ یا کسی اور موقع پر سلام پڑھتا ہے، نہ تو حاضر و ناظر سجھتا ہے اور نہ ہی ہے۔ ہوتا ہے ۔ نہ تو حاضر و ناظر سجھتا ہے اور نہ ہی ہے۔ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں، یہاں تک کہ وہ خودا ہے عقید ہے کا ذمہ دار ہے، نہ کہ دُوسروں کا، ایک محفل میں شمولیت کرتا ہے، شریعت کی رُوسے کیا قباحت ہے؟ جب دُورے سلام ودُرود فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں، تو کیا جو مجدوں میں اور دیگر جگہ سلام پڑھا جا تا ہے، یہ نہیں پہنچاتے ہوں گے؟

جواب:..آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود شریف پڑھنا علیٰ ترین عبادت ہے، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہُ مقد س بھی بڑی سعادت ہے۔ دُرود شریف نہایت تو جہاور یکسوئی ہے پڑھنا چاہئے، اور یہ اِنفرادی عمل ہے، اِجہا عی عمل نہیں۔ آج کی میلا و شریف کے نام پر جو مخلیس ہوتی ہیں، ان میں بہت ی چیزیں الی شامل ہوگئی ہیں جو شرعا دُرست نہیں، مثلاً اِنعیس پڑھنے والے اکثر داڑھی منڈ ہے ہوتے ہیں، نعوں کے مضامین سی خینیں ہوتے، روایات فلا سلط بیان کی جاتی ہیں، اوران کو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈ ہے ہوتے ہیں، نعوں کے مضامین سی خینیں ہوتے، روایات فلا سلط بیان کی جاتی ہیں، اوران کو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ مردوں، عورتوں کا اِختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ دوثنی زائداً زضرور گرت کی جاتی ہے، بعض جگہ شیر بی تقسیم کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، وغیرہ و فیرہ و فیرہ ۔ اگر کوئی جلسہ ان مفاسد سے خالی ہو، سیح روایات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوطریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جوطریقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، بلکہ خالص ریا کاری ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں، بلکہ خالص ریا کاری ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود پڑھنا مقصودہ وتا کو ہر آدی جہائی میں یکسوئی کے ساتھ بیچ کہ کہ دوشریف پڑھتا، مل کرگانے، لاؤڈ اپنیکر اِستعال کرنے اورلوگوں کوسنانے کی کیا ضرورت تھی کہ بہرحال صدیراؤل ہے۔ ای کاری ہے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھوت نہیں ماتا۔
تق می جبرحال صدیراؤل سے اس کا کوئی بھوت نہیں ماتا۔

### ميلا د کی شرعی حیثیت

سوال:...میلا دمیں جوسلام پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں پچھلوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہوکر پڑھنا چاہئے، کیونکہ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف نہیں لاتے، مگرعقیدت یہی ہے کہ سلام کو کھڑے ہوکر پڑھا جائے۔آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ میلا دکی شرعی حیثیت کیا ہے اور سلام کوکس طرح پڑھنا ٹھیک ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ذکر خیرتو عبادت ہے،لیکن آج کل جومیلا دکیا جاتا ہے اس میں بہت می غلط باتیں

بھی شامل کر لی گئی ہیں ،ان سے بچنا ضروری ہے۔(۱)

# میلا دکوآ پ صلی الله علیه وسلم نے عید قرار نہیں دیا

سوال:...حضرت ابنِ عباس رضی الله عند نے آیت: "اَلْیَوُهُ اَکُهُ لُکُهُ دِیُنَکُمُ" تلاوت فر مانی ، توایک یہودی نے کہا: اگر بیآیت ہم پر نازل ہوتی ، تو ہم اس دن کوعید مناتے ۔ اس پر حضرت ابنِ عباسٌ نے فر مایا: بیآیت نازل ہی اُس دن ہوئی جس دن دوعید بی تھیں ، یومِ جعداور یومِ عرفہ ۔ (مفکلو قریف ص: ۱۲۱) اس حدیث کی تفییر میں اہلِ بدعت کا نامور مولوی ابوداؤد محمد صادق لکھتا ہے کہ: "مقامِ غور ہے کہ جلیل القدر صحابہ "نے توینہیں فر مایا کہ: اسلام میں صرف عیدالفطر اور عیدالاضی مقرّر ہیں ، اور ہمارے لئے کوئی تیسری عید منا نا بدعت و ممنوع ہے ، بلکہ یومِ جمعہ کے علاوہ یومِ عرفہ کو بھی عید قر اردے کرواضح فر مایا کہ واقعی جس دن الله کی طرف سے کوئی خاص نعمت عطا ہو، خاص اس دن بطوریا دگار عید منانا ، شکر نعمت اورخوشی و مسرّت کا اظہار کرنا جائز اور دُرست ہے "۔

#### مروّجهميلاد

سوال:... ہمارے ہاں بیمسکہ زیر بحث ہے کہ مرق جہ میلا دیوں ناجائز ہے، خالانکہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس ہوتا ہے، پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہا جرکئ نے رسالہ ہفت مسکہ میں اس کو جائز فر مایا ہے، جب کہ دیگرا کا بردیو بند مرق جہ میلا دکو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفد رصا حب سے بھی رجوع کیا گیا، مگران کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی۔ آنجنا ب سے اس مسکلے گی نقیح کی درخواست ہے کہ چے صورتحال کیا ہے؟

جواب: .. محتر مان ومكر مان بنده! زيدت مكارجم ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته \_

نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حدم معروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فرمائش کی ہے، اس پرصدیوں سے خامہ فرسائی ہور ہی ہے، جدیدفتنوں کوچھوڑ کرا پسے فرسودہ مسائل پراپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لئے اس پر لکھنے کے لئے طبیعت کسی طرح آمادہ نہیں،خصوصاً جب بیدد کھتا ہوں کہ حضرت مخدوم مولا نامحد سرفراز خان صاحب مدظلہ العالی (جن کے علم

<sup>(</sup>١) وضع الحدود والتزام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد ذلك التعين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص: ٣٩، طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٢) ومنها إلتزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الإجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدًا، وما اشبه ذلك ...الخ. (الإعتصام ج: ١ ص: ٢٩).

وفضل اورصلاح وتہ وی کی زکو ہ بھی اس نا کارہ کول جاتی تو بڑاغنی ہوجا تا ) کی تحریبھی شافی نہیں سمجھی گئی تو اس نا کارہ و بہج میر ز کے بے ربط الفاظ سے کیاتسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فر مائش کا ٹالنا بھی مشکل، ناچار دو چار حروف لکھ رہا ہوں، اگر مفید ہوں تو مقام شکر،'' ورنہ کالائے بدبریش خاوند۔''

#### مسئلے کی وضاحت کے لئے چندامور ملحوظ رکھئے!

اوّل: ... اس میں تو نہ کوئی شک وشبہ ہے نہ اختلاف کی گنجائش کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکار مقدس اعلیٰ ترین مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہیں کہ'' میلا د''کے نام سے جو مخلیں سجائی جاتی ہیں ان میں بہت می باتیں ایری ایجاد کرلی مندوبات میں سے متجاوز ہیں، یعنی مروجہ میلا دروچیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب ومندوب، یعنی تذکار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دوم وہ خلاف شرع خرافات جواس کے ساتھ چسپال کردی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلا دکومیلا دہی نہیں سمجھا جاتا، گویاان کو' لاز مہمیلا د'کی حیثیت دے دی گئی ہے۔

دوم:...جو چیزاپی اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو، مگر عام طور سے اس کے ساتھ فتیج عوارض چیپال کر لئے جاتے ہوں ،اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، جس کی نظر نفس مندوب پر ہوگ اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض سے تو بے شک احتر از کرنا چاہئے، مگر نفس مندوب کو کیوں چھوڑا جائے ، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے جذبات ور جحانات پر ہوگی اس کا فتو کی ہیے ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلا شبہ احتر از کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض کے مذبات ور جحانات پر ہوگی اس کا فتو کی ہی جو گا کہ خواص تو ان عوارض سے بلا شبہ احتر از کریں گے، لیکن عوام کو ان سیلاب سے بچانے کی بہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے ، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ چھے ہیں ، اور ان کے در میان حقیقی اختلاف نہیں ، کیونکہ جولوگ جواز کے قائل ہیں وہ بھی نفس مندوب کو نا جائز نہیں کہتے ، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ سے نا جائز کہتے ہیں ۔

سوم:...اس ذوتی اختلاف کے رونما ہونے کے بعدلوگوں کے تین فریق ہوجاتے ہیں: ایک فریق تو ان ہزرگوں کے تول و فعل کوسند بنا کراپی بدعات کے جواز پر اِستدلال کرتا ہے۔ دُوسرا فریق خودان ہزرگوں کومبتدع قرار دے کران پرطعن و ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرا فریق کتاب وسنت اوراً مُمَہ مجہّدین کے اِرشادات کوسنداور ججت سمجھتا ہے، اوران کے ہزرگوں کے قول وفعل کی ایسی توجیہ کرتا ہے کہ ان پرطعن و ملامت کی گنجائش نہ رہے، اورا گر بالفرض کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی یہ سمجھ کر کہ بیہ ہزرگ معصوم نہیں ہیں ان پرزبان طعن دراز کرنے کو جا ترنہیں سمجھتا، پہلے دونوں مسلک افراط وتفریط کے ہیں اور تیسرامسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت جاجی صاحب نوراللہ مرقدہ کے فعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہماری گفتگو" میلا د' کے ان طریقوں میں ہے جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔اس میلا دکوتو حضرت جاجی صاحب ہمی جائز نہیں کہتے ،اور جس کو جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایانہیں جاتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ" مسیح موعود" کا آنامسلمان ہمیشہ مانے آئے ہیں،اور میں" مسیح موعود" ہوں،الہذا قرآن وحدیث کی ساری

پیشگوئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی، قر آن وحدیث والا''مسیح موعود''نہیں، اوراس کا قر آن وحدیث کواپی ذات پر چسپال کرناغلط ہے توٹھیک اسی طرح اہلِ بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحبؒ والا'' میلا د''نہیں، اس لئے حضرتؓ کے قول وفعل کو اپے'' میلا د'' پر چسپال کرنامحض مغالطہ ہے۔

بہرحال میں اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جوحضرات اکا بردیو بندنے اختیار کیا کہ نہ ہم مروجہ میلا دکو میچ ہیں اور نہ ان اکا برکومبتدع کہتے ہیں میری مخلصانہ نصیحت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سر بلندی اور اپنی اصلاح پرصرف کریں ، تا کہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ روہوں ، موجودہ دور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس شخص نے کوئی غلط بات ذہن میں بٹھالی ہے ، ہزار دلائل سے اسے سمجھاؤ ، وہ اسے چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ، بس آ دمی کا خداتی یہ ہونا چا ہے کہ ایک بارخ کی وضاحت کر کے اپنے کام میں گے ، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا ؟ اس فکر میں نہ پڑے۔ حافظ و ظیفۂ تو دُعا گفتن است و بس

#### جشنِ ولا دت يا و فات؟

سوال:...ہمارے ہاں ۱۲ رہیج الا وّل کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یومِ ولا دت بڑے تزک واحتشام سے منایا جا تا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز بیجشنِ ولا دت ہے یاوفات؟

جواب:...جارے یہاں رئیج الاوّل میں'' سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم'' کے جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اور'' جشنِ عید میلا دالنبی'' بھی بڑی دُھوم دھام سے منایا جاتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، جھنڈیاں گئی ہیں، جلے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ان تمام اُمور کو آنخضرت صلی کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق محبت کی ادائیگی سمجھا جاتا ہے۔اس سلسلے میں اہلِ فکر کواس بات پرغور کرنا چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولا دت میں مشہور قول ۱۲ رربیج الاوّل کا ہے'' کیکن محققین کے نزدیک رائج یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ رائج اور مشہور قول کے مطابق ۱۲ ربیج الاوّل کو ہوئی۔' گویا

(۱) والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولديوم الإثنين ثانى عشر ربيع الأوّل وهو القول الثالث في الكلام المصنف وهو قول محمد بن اسحاق بن يسار وإمام المغازى وقول غيره قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزى وابن الجزار فنقلا فيه الإجماع وهو الذي عليه العمل. (المواهب اللدنيّة ج: ١ ص: ١٣٢ طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) وقيل لشمان خملت منه قال الشيخ قطب الدين القسطلاني وهو اختيار أكثر أهل الحديث ونقل عن ابن وجبير بن مطعم وهو اختيار أكثر أهل الحديث ونقل عن ابن وجبير بن مطعم وهو اختيار أكثر من له معرفة بهذا الشأن يعنى التاريخ واختاره الحميدي وشيخه بن حزم وحكى القضاعي في عيون المعارف اجمعاع أهل الزيج عليه ورواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم وكان محمد عارفًا بالنسب وأيام العرب أخذ ذلك عن أبيه جبير. (المواهب اللدنيّة مع شرحه ج: ١ ص: ١٣١-١٣٢ طبع دار المعرفة بيروت).

رہے الا وّل کامہینداوراس کی بارہ تاریخ صرف آپ کا یوم ولا دت نہیں بلکہ یوم وفات بھی ہے۔ جولوگ اس مہینے اور اس تاریخ میں '' جشن عید'' مناتے ہیں ، انہیں سو بارسو چنا چاہئے کہ کیا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تو '' جشن عید''نہیں منارہے؟ مسلمان بڑی بھولی بھالی قوم ہے، دُشمنانِ دِین کےخوشنماعنوا نات پرِفریفتہ ہوجاتی ہے۔صفر کے آخری بدھ کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا مرضِ وفات شروع ہوا،'' وُشمنوں کواس کی خوشی ہوئی ،اوراس خوشی میں مٹھائیاں بانٹنا شروع کیں ، إ دھرمسلمانوں کے کان میں چیکے سے بیہ پھونک دیا کہاں دن آنحضورسرؤ رِکون ومکال صلی اللہ علیہ وسلم نے''عنسل صحت'' فرمایا تھااور آپ سیر وتفریح کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ ناواقف مسلمانوں نے دُشمن کی اُڑائی ہوئی اس ہوائی کو'' حرفِقر آن''سمجھ کرقبول کرلیااوراس دن گھر گھر مٹھائیاں بٹنے لگیں۔جس طرح'' یوم مرض'' کو''یوم صحت'' مشہور کرے وُشمنانِ رسول نے خود حضور صلی الله علیہ وسلم کے اُمتی کہلانے والوں سے اس دن مٹھائیاں تقسیم کرائیں ،اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے'' یوم وفات'' کو'' یوم میلا د'' مشہور کر کے مسلمانوں کواس دن'' جشنِ عید'' منانے کی راہ پرلگا دیا۔ شیطان اس قوم سے کتنا خوش ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضِ موت پرمٹھائیاں تقسیم کرتی ہےاورآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن'' جشن'' مناتی ہے…! کیا وُنیا کی کوئی غیرت مندقوم ایسی ہوگی جواپنے مقتداو پیشواکے یوم وفات پر'' جشنِ عید' مناتی ہو؟اگرنہیں،تو سوال یہ ہے کہ مسلمان'' بارہ وفات' پر'' جشنِ عید'' کس کے اِشارے پرمناتے ہیں؟ کیااللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کا تھم دیا تھا؟ کیارسول اللہ تعلیہ وسلم وُنیا ہے تشریف لے جاتے ہوئے فرما گئے تھے کہ میری وفات کے دن کو'' عید'' بنالینا؟ کیا خلفائے راشدینؓ ،صحابہؓ وتابعینؓ اوراً نمَه مجتهدینؓ میں ہے کسی نے اس دن'' جشنِ عید'' منایا؟ کیا حدیث وفقه کی کتاب میں مذکور ہے که'' بارہ وفات'' کا دن اسلام میں'' عید'' کی حیثیت رکھتا ہے؟ اور یه کهاس دن مسلمانوں کوسر کاری طور پرچھٹی کرنی چاہئے اور'' جشنِ عید'' منانا جا ہے …؟

یں میں اور میں اور اور اور اور اور اور اور کی انتقابیہ ہے، اور کسی کی بری منانا (خواہ پیدائش کی ہویاوفات کی )خودخلا نے عقل دوانش ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ ''تحفۂ اثناعشریۂ' میں تحریر فرماتے ہیں:

"نوع پانزد جم امثال متجد ده را یک چیز بعینه دانستن ، واین و جم خیلے برضعیف العقول غلبه دارد حتی که آب دریا و شعله و چراغ و آب فواره را اکثر اشخاص یک آب و یک شعله خیال کنند، واکثر شیعه در عادات خود منهمک این خیال اند، مثلاً روز عاشورا در جرسال که بیاید آن را روزِ شهادت حضرت إمام عالی مقام حسین علیه السلام گمان برندوا حکام ماتم و نوحه و شیون و گریه و زارے \_ و فغال و بے قرارے آغاز نهندمثل زنان که جرسال بر

<sup>(</sup>بَيْمَاثِيمُ فَيَّرُثُتَ)....... أنه مات لِاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل ...... ثم ان وفاته عليه الصلاة والسلام في اليوم الْإثنين. (المواهب اللدنيّة مع شرحه ج:٣ ص:١١٠-١١١ طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۱) فصل في حوادث السَّنة الحادية عشرة من الهجرة ...... وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذلك اليوم ثلاثين من شهر صفر المذكور. (بذل القوة في حوادث سنى النبوة ص: ۲۹۲ طبع جامعة السند، حيدرآباد، پاكستان، أيضًا البداية والنهاية ج: ۳ ص: ۱۹۷، تاريخ طبرى ج: ۳ ص: ۱۸۴، تاريخ ابن كثير ج: ۲ ص: ۱۲۱).

(تحفه اثناعشريه، فارى، ص:۳۵۱)

ترجمہ:...''نوع پانز دہم نئ نئ امثال کوایک چیز بعینہ جاننا اور ہے ہم کرناضعیف العقول پر بہت غلبہ رکھتا ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی اور شعلہ اور چراغ اور آب فوارہ کوا کثر لوگ ایک آگ اور ایک شعلہ خیال کرتے ہیں۔ اکثر شیعہ ان خیالات کے عادتوں میں ڈو بہوئے ہیں، مثلاً ہرسال دسویں محرّم کی ہوتی ہے، ہر سال روزِ شہادت حضرت إمام عالی مقام حسین علیہ السلام کا گمان کرتے ہیں اور احکام ماتم اور شیون اور گریہ وزاری اور فغال و بے قراری شروع کرتے ہیں، عورتوں کی طرح کہ ہرسال اپنی میت پر بیمل کرتے ہیں، حالانکہ عقل صرح جانتی ہے کہ زمانہ ہرسال کا غیر قار ہے، یعنی قرار نہ پکڑنے والا، کوئی جزاس کا ثابت وقائم نہیں مانا اور اس زمانے کا لوٹنا بھی محال ہے، اور شہادت حضرت امام رضی اللہ عنہ کی جس دن ہوئی اُس دن سے اِس دن تک فاصلہ گیارہ سو پچاس برس کا ہوا، پھریہ اوروہ دن کیسے ایک ہوگیا اور کوئی مناسبت ہوگئ؟

عیدالفطراورعیوقربال کواس پرقیاس کرنانہیں چاہئے، کیونکہ اس میں خوشی اور شادی سال درسال نئ ہے، یعنی روز ہے رمضان کے اداکر نااور حج خانہ کعبہ کا بجالا نا کہ شکر النعمة المتحدّدة (یعنی شکر ہے نئ نئ نعمت کا) سال درسال فرحت وسرور نیا پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے عیدین شریعت کی اس وہم فاسد پرمقرر نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اکثر عقلاء نے بھی نوروز اور مہر جان اور اَمثال اس کی نئی باتوں اور تغیر آسانی کو خیال کر کے عید اِختیار کی ہے کہ ہرسال ایک چیز نئی پیدا ہوتی ہے، اس پر نئے نئے اُحکام کئے جاتے ہیں اور علی ہذا القیاس بابا شجاع الدین کی عید منا نا اور غدر خم کی عید منا نا اور مثل ان کے، سب کی بنا، وہم فاسد پر ہے، اور اسی موقع سے معلوم ہوا کہ جس روزیہ آیت نازل ہوئی: "اَلْیُومَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ" اور جس دن وی نازل ہوئی اور شب معلوم ہوا کہ جس روزیہ آیت نازل ہوئی: "اَلْیُومَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ" اور جیدِقر بال کوعید تھہرایا، وہ دن بھی تو بردی خوشی کے تھے، ایسے کسی نبی کے تولد اور وفات کے دن کوعید نہ تھہرایا اور روزہ عاشورا کا کہ اوّل سال یہود کی موافقت سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے رکھاتھا، کیول منسوخ ہوا؟ ان سب باتوں میں یہی جیدتو ہے کہ وہم کو خلاف ہے کو خل نہ ہونے پائے بغیر کسی نئی نعمت تھیقیہ کے فرحت اور سرور کا ہونایا نم اور ماتم کرنا، اس عقل کے خلاف ہے جو آمیزش وہم سے خالص ہے۔"

علاوہ ازیں اس منتم کے جشنوں میں وقت برباد ہوتا ہے، ہزاروں روپیہ ضائع ہوتا ہے، نمازیں غارت ہوتی ہیں، نمود و نمائش ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے حجابی و بے پردگی ہوتی ہے۔ ذراغور کیجئے! کیاان تمام باتوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پران تمام چیزوں کاروار کھنا کتنا بڑا ظلم ہے ۔۔؟

آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی ولا دتِ شریفه اور آپ کا وجودِ سامی سرا پارحمت ہے (حق تعالی شانہ کی مزید عنایت درعنایت درعنایت یہ کہ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اُمت میں شامل ہونے کا شرف عطافر مایا ، اَللّٰهُمَّ فَلَکَ الْحَمُدُ وَلَکَ الشّٰحُو) مگراس میں شامل ہونے کا شرف عطافر مایا ، اَللّٰهُمَّ فَلَکَ الْحَمُدُ وَلَکَ الشّٰحُو) مگراس رحمت سے فائدہ اُٹھانے والے وہی خوش قسمت ہیں جن کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنت وسیرت کو اپنانے اور آپ کے مقدس اُسوه حسنہ پرگامزن ہونے کی توفیق ارزانی کی جاتی ہے کہ یہی آپ صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کا مقصد وحد ہے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا اُسوهٔ حسنه ہراُمتی کے لئے مینارہ نور ہے اور دِین و دُنیا کی فلاح آنخضرت صلی الله علیه وسلم ک تعلیمات، آپ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق وعادات اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اُحکام وارشادات کے اِتباع پرموقوف ہے اوراس کی ضرورت صرف نماز روزہ وغیرہ عبادات تک محدود نہیں، بلکہ عقائد وعبادات، معاملات ومعاشرت، اخلاق و عادات اور شکل وشائل الغرض! زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔

اُمتِ مسلمہ کے لئے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کے اُسوہُ حسنہ کی پیروی کا التزام متعدّدوجوہ سے ضروری ہے۔ اوّل: ... جن تعالیٰ شانہ نے بار بارتا کیداتِ بلیغہ کے ساتھ آپ صلی اللّہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ماں برداری اور آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے نقشِ قدم کی پیروی کا حکم فر مایا ہے، بلکہ اپنی اطاعت و بندگی کو آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی اطاعت و اِ تباع کے ساتھ مشروط فر مایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

#### "مَنُ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ." (الساء: ٨٠)

دوم:...ہم لوگ'' لا إللہ إلاَّ الله محمد رسول الله'' كا عهد كرك آپ صلى الله عليه وسلم پر إيمان لائے ہيں اور ہمارے اس ايمانى عهد كا تقاضا ہے كہ ہم آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ايك ايك فيصلے پر دِل وجان ہے راضى ہوں، آپ صلى الله عليه وسلم كے ايك ايك علم كي تقيل كريں اور آپ صلى الله عليه وسلم كى ايك ايك سنت كواً پنائيں، حق تعالى شانه كا ارشاد ہے:

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا." (الناء:٦٥)

سوم:...آنخضرت سلى الله عليه وسلم مرأمتى كے لئے محبوب بين اور بيمبت شرطِ ايمان ب، ارشادِ نبوى ہے: "وَالَّـٰذِى نَفُسِسَى بِيَـدِهِ! لَا يُوْمِنُ أَحَـدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِيُنَ۔" (صحح بخارى، كتاب الايمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان ج: اص: ۲)

اور محبت کا خاصہ ہے کہ ایک محبِّ صادق اپنے محبوب کی ہر ہراً داپر مرمنتا ہے، اور اسے محبوب کی تمام ادا کیں محبوب ہوتی ہیں،
یہ ہوتو دعوی محبت محض لاف وگزاف ہے۔ پس ہماری ایمانی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہُ حسنہ کے
سانچے میں ؤھل جا کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ایک اداپر مرمنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کوزندہ کریں، اس
کے بغیر ہمیں بارگا ہِ اللہ سے محبت ِ نبوی کی سند نہیں مل سکتی۔

چہارم:...آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کمال انسانیت کا نقط معراج ہے، اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی تمام
ادا کیں، تمام سنتیں اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا پورا اُسوہ حسنہ مظہر کمال بھی ہے اور مظہر جمال بھی ۔ پس جو شخص جس قدر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی افتد اوا تباع نصیب ہوگی، ای قدر کمال انسانیت سے ہمرہ ورہوگا، اور جس قدرا ہے اُسوہ نبوی ہے بُعد ہوگا، ای قدروہ کمالا سے انسانیت ہے گرا ہوا ہوگا۔ پس آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی'' انسانی کامل'' کے لئے معیار اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ پوری انسانیت کو وسلم کی ذات گرامی'' انسانی کامل'' کے لئے معیار اور نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ پس نہ صرف اہل ایمان کو بلکہ پوری انسانیت کو لازم ہے کہ کمال انسانی کی معراج تک پہنچنے کے لئے اس' انسانی کامل' ' صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے، واللہ اعلم! وسلم کے کہالی انسانی کی معراج تک پہنچنے کے لئے اس' انسانی کامل' ' صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہ کامل ریکارڈ اُمت کے سامنے اس طرح موجود ہے کہ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باکیزہ شکمل ریکارڈ اُمت کے سامنے اس طرح موجود ہے کہ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باکیزہ شکمل ریکارڈ اُمت کے سامنے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شاک اور احادیث کامستند ذخیرہ موجود ہے، اور ہردور میں اکا بر اُمت کے سامنے اس میں اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ شاک اور احادیث کامستند ذخیرہ موجود ہے، اور ہردور میں اکا بر اُمت کے متام شعبوں کوڈھالے۔

موجودہ دور میں جبکہ سرؤر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مغایرت بڑھتی جارہی ہے اور مسلمان اپنے دین کی تعلیمات اوراپنے مقدس نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کوچھوڑ کرغیروں کے طور طریقے اپنار ہے ہیں، اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو چندروزہ جشن منانے کے بجائے ان کی متاع گم گشتہ کی طرف بار بار بلایا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دی جائے ، کیونکہ مسلمانوں کی دُنیوی واُخروی ہر طرح کی صلاح وفلاح اِ تباع سنت ہی میں مضمرے۔

## ماتمی جلوس کی بدعت

سوال:... ماتمی جلوس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کب اور کیسے ایجاد ہوئے؟ نیزیہ کہ حالیہ واقعات میں علائے اہلِ سنت نے کیا تجاویز پیش کیں؟

جواب:...محرّم کے ماتمی جلوسوں کی بدعت چوتھی صدی کے وسط میں معزالدولہ دیلمی نے ایجاد کی یشیعوں کی متند کتاب '' منتہی الآ مال' (ج:۱ ص: ۴۵۳) میں ہے:

" جمله (ای مؤرّضین) نقل کرده اند که ۳۵۳ه (سی صدوینجاه ودو) روز عاشور معزالدوله دیلمی امر کردابل بغداد را به نوحه ولطمه و ماتم بر إمام حسین و آنکه زنها مویبارا پریثان وصورتها را سیاه کنند و بازار بارا به بندند، و برد کانها پلاس آویزال نمائند، وطباخین طبخ نه کنند، و زنهائ شیعه بیروس آمدند در حالیکه صورتها را به سیایی دیگ وغیره سیاه کرده بودند وسینه می زدند، ونوحه می کردند، سالها چنیس بود - ابل سنت عاجز شدند از منع آل، لکون السلطان مع الشیعة."

ترجمہ:...' سب مؤرِّ خین نے نقل کیا ہے کہ ۳۵۲ھ میں عاشورہ کے دن معزالدولہ دیلمی نے اہلِ بغداد کو إمام حسین رضی اللہ عنہ پرنو حہ کرنے ، چہرہ پینے اور ماتم کرنے کا حکم دیا اور سے کہ عورتیں سرکے بال کھول کر اور منہ کالے کرکے نکلیں ، بازار بندر کھے جا کیں ، وُ کا نوں پر ٹاٹ لئکائے جا کیں اور طباخ کھانا نہ پکا کیں۔ چنانچہ شیعہ خوا تین نے اس شان سے جلوس نکالا کہ دیگ وغیرہ کی سیاہی سے منہ کالے کئے ہوئے تھے اور سینہ کو بی ونو حہ کرتی ہوئی جارہی تھیں۔ سالہا سال تک یہی رواج رہا اور اہلِ سنت اس (بدعت ) کورو کئے سے عاجز رہے ، کیونکہ یا دشاہ شیعوں کا طرف دار تھا۔''

حافظ ابنِ كثيرٌ نے" البدايه والنهايه "ميں ٥٢ سه كے ذيل ميں يہى واقعه اس طرح نقل كيا ہے:

"فى عاشر المحرّم من هذه السنة أمر معزالدولة بن بويه -قبحه الله- ان تغلق الأسواق، وان يلبس النساء المسوج من الشعر، وأن يخرجن فى الأسواق، حاسرات عن وجوههن، ناشرات شعورهن، يلطمن وجوههن، ينحن على الحسين بن على بن أبى طالب. ولم يكن أهل السنّة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم، وكون السلطان معهم."

(البدايه والنهايه ج:١١ ص:٢٨٣)

ترجمہ:... ''اس سال (۳۵۲ھ) کی محرّم دسویں تاریخ کومعزالدولہ بن بویہ دیلمی نے حکم دیا کہ بازار بندر کھے جائیں ،عورتیں بالوں کے ٹاٹ پہنیں اور ننگے سر ، ننگے منہ ، بالوں کو کھولے ہوئے ، چہرے پیٹی ہوئی اور حضرت جسین رضی اللہ عنہ پرنو حہ کرتی ، بازاروں میں نکلیں ،اہل سنت کواس سے رو کناممکن نہ ہوا،شیعوں کی کثرت وغلبہ کی وجہ سے اور اس بنا پر کہ حکمران ان کے ساتھ تھا۔''

اس سے واضح ہے کہ چوتھی صدی کے وسط تک اُمت ان ماتمی جلوسوں سے یکسرنا آشناتھی ،اس طویل عرصے میں کسی سی اِمام نے تو در کنار ،کسی شیعہ مقتدانے بھی اس بدعت کورَ وانہیں رکھا، طاہر ہے کہ ان ماتمی جلوسوں میں اگر ذرا بھی خیر کا پہلو ہوتا تو خیر القرون کے حضرات اس سے محروم ندر ہتے ،حافظ ابنِ کثیرؓ کے بقول:

"وهلذا تكلف لا حاجة إليه في الإسلام، ولو كان هذا أمرًا محمودًا لفعله خير القرون وصدر هذه الأمَّة وخيرتها. وهم أوللي به "لو كان خير ما سبقونا اليه" وأهل السنة يقتدون ولا يبتدعون."

(البدايه والنهاي ج:١١ ص:٢٥٣)

ترجمہ:...'اور بیا ایک ایسا تکلف ہے جس کی اسلام میں کوئی حاجت و گنجائش نہیں، ورندا گریہ اَمرلائقِ تعریف ہوتا تو خیرالقر ون اور صدرِاقل کے حضرات جو بعد کی اُمت سے بہتر وافضل تھے، وہ اس کوضر ورکرتے کہ وہ خیر وصلاح کے زیادہ مستحق تھے، پس اگریہ خیر کی بات ہوتی تو وہ یقینا اس میں سبقت لے جاتے۔اور اہلِ سنت، سلف صالحین کی اقتدا کرتے ہیں، ان کے طریقے کے خلاف ٹی بدعتیں اختر اع نہیں کیا کرتے۔''

الغرض جب ایک خودغرض حکمران نے اس بدعت کوحکومت واقتدار کے زورہے جاری کیااورشیعوں نے اس کو جزوِایمان بنالیا تواس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگلے ہی سال بیرماتمی جلوس تی شیعہ فساد کا اکھاڑا بن گیااور قاتلینِ حسین نے ہرسال ماتمی جلوسوں کی شکل میں معرکہ کر بلا ہر پاکرنا شروع کر دیا، حافظ ابنِ کثیر "۳۵ سے حالات میں لکھتے ہیں :

"ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة، في عاشر المحرّم منها عملت الرافضة عزأ الحسين كما تقدم في السنة الماضية، فاقتتل الروافض وأهل السُنَّة في هذا اليوم قتالًا شديدًا وانتهبت الأموال."

(البدايه والنهايم ع: ١١ ص: ٢٥٣)

ترجمہ:...' پھر ۵۳ سے شروع ہوا تو رافضیوں نے دس محرّم کو گزشتہ سال کے مطابق ماتمی جلوس نکالا ، پس اس دن روافض اور اہلِ سنت کے درمیان شدید جنگ ہوئی اور مال لوٹے گئے۔''

چونکہ فتنہ وفسادان ماتمی جلوسوں کا لازمہ ہے، اس لئے اکثر و بیشتر اسلامی ممالک میں اس بدعت سیئہ کا کوئی وجودنہیں، حتیٰ کہ خودشیعی اِیران میں بھی اس بدعت کا بیرنگ نہیں جو ہمارے ہاں کر بلائی ماتم یوں نے اختیار کررکھا ہے، حال ہی میں ایران کے صدر کا بیان اخبارات میں شائع ہوا، جس میں کہاگیا:

''عکم اورتعزیہ غیر اسلامی ہے۔ عاشورہ کی مرقب درسوم غلط ہیں۔ ایران کے صدر خامنہ ای کی تنقید۔ تہران (خصوصی رپورٹ) ایران کے صدر خامنہ ای نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ پر اِمام حسین رضی اللہ عنہ کی یاو تازہ کرنے کے مرقبہ طریقے میسر غلط اور غیر اِسلامی ہیں۔ اسلام آباد کے انگریزی اخبار'' مسلم'' کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سربراومملکت نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ پیاطریقة نمود ونمائش

پر مبنی اور اِسلامی اُصولوں کے منافی ہے۔فضول خرچی اور اِسراف جمیں اِمام حسین رضی اللہ عنہ کے راستے سے وُورکرو یتا ہے۔انہوں نے عکم اور تعزیے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ خواہ یہ محراب وگنبد کی شکل میں ہی کیوں نہ ہوں، یا دِتازہ کرنے کی اسلامی شکل نہیں، ان نمائشی چیزوں پر قم خرچ کرنا حرام ہے اور عاشورہ کی رُوح کے منافی ہے، کیونکہ یومِ عاشورہ تفری کا دِن نہیں ہے۔ اِمام خمینی کے فتو کی کا حوالہ دیتے ہوئے صدر خامنہ ای نے مہا کہ مذہبی تقریبات کے دوران لاؤڈ اپنیکر کو بہت اُونچی آواز میں استعال نہیں کرنا چاہئے اور عزاداری کے مقام پر بھی پڑوسیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہئے۔لوگوں کو ماتم کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی اس مقام پر بھی پڑوسیوں کو کئی تکلیف دہ ہونا چاہئے۔ (روزنامہ 'جنگ' کراچی پیرہ ارجم ۵۰ مماھ، ۱۵ راکوبر ۱۹۸۴ء)

ہندو پاک میں یہ ماتمی جلوس انگریزوں کے زمانے میں بھی نگلتے رہے اور" اسلامی جمہوریہ پاکتان" میں بھی ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اہلِ سنت نے اکثر و بیشتر فراخ دِلی و رواداری سے کام لیا اور فضا کو پُر امن رکھنے کی کوشش کی ، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بھی یہ بدعت فقنہ وفساد سے مبر انہیں رہی۔ انگریزوں کے دور میں تو ان ماتمی جلوسوں کی اجازت قابلِ فہم تھی کہ" لڑا وَاور حکومت کرو" انگریزی سیاست کی کلیدتھی ، لیکن یہ بات نا قابلِ فہم ہے کہ قیام پاکتان کے بعداس فقنہ وفساد کی جڑکو کیوں باقی رکھا گیا، جو ہر سال بہت ی قیمتی جانوں کے ضیاع اور ملک کے دو طبقوں کے درمیان کشیدگی اور منافرت کا موجب ہے …؟ بظاہر اس بدعت سیئہ کو جاری رکھنے تیں:

ایک بیر کہ ہمارے اربابِ حل وعقد نے ان ماتمی جلوسوں کے حن وقتح پر نہ تو اسلامی نقطۂ نظر سے غور کیا اور نہ ان معاشر تی نقصانات اور مصرتوں کا جائزہ لیا جو اِن تمام ماتمی جلوسوں کے لازمی نتائج کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک نظام جو انگریزوں کے زمانے سے چلا آتا تھا، انہوں نے بس اس کو جوں کا توں برقر اررکھنا ضروری سمجھا اور اس میں کسی تبدیلی کوشانِ حکمر انی کے خلاف تصوّر کیا۔ عاشورائے محرّم میں جو تل و غارت اور فتنہ و فساد ہوتا ہے، وہ ان کے خیال میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، جس پر کسی پریشانی کا اظہار کیا جائے ، یا اسے غور وفکر کے لائق سمجھا جائے۔

وُوسراسب بیدکهابلِسنت کی جانب ہے ہمیشہ فراخ قلبی ورواداری کا مظاہرہ کیا گیا،اوران شرانگیز ماتمی جلوسوں پرپابندی کا مطالبہ ہیں کیا گیا،اور ہمارے حکمرانوں کا مزاج ہے کہ جب تک مطالبے کی تحریک نہ اُٹھائی جائے وہ کسی مسئلے کو شجیدہ غوروفکر کا مستحق نہیں سمجھتے ۔

جنابِ صدر کراچی تشریف لائے اور مختلف طبقات سے ملاقا تیں فرمائیں ، سب سے پہلے شیعوں کوشرف باریا بی بخشا گیا، آخر میں مولا نامحد بنوری ، مولا نامفتی ولی حسن اور مفتی محمد رفیع عثانی صاحب کی باری آئی ، مولا نامفتی محمد رفیع عثانی نے نہایت متانت و شجیدگی اور بڑی خوبصور تی سے صورت ِ حال کا تجزیہ پیش کیا ، کیکن اہلِ سنت کی اشک شوئی کا کوئی سامان نہ ہوا۔

اہل سنت بجاطور پر بیمطالبہ کرتے ہیں کہ:

ا:... ان ما تمی جلوسوں پر یا بندی عائد کی جائے۔

٢:...جن شريبندوں نے قومی ونجی املاک کونقصان پہنچایا ہے،ان کور ہزنی وڈییتی کی سزادی جائے۔

m:...اہلِسنت کی جن املاک کا نقصان ہوا ،ان کا پورامعاوضہ دِلا یا جائے۔

٣:...اہلِسنت کے جن رہنماؤں کو'' جرم بے گناہی''میں نظر بند کیا گیاہے،ان کور ہا کیا جائے۔

### مخصوص راتوں میں روشنی کرناا ور حجصنٹہ یاں لگانا

سوال:...کیاستائیسویں رمضان کی شب اور بارہ رہے الاوّل کی شب کوروشنیوں اور جھنڈیوں کا انتظام کرنا باعث ِثواب ہے؟ جواب:...خاص راتوں میں ضرورت سے زیادہ روشنی کے انتظام کوفقہاء نے بدعت اور اِسراف (فضول خرچی) کہا ہے۔

## نعرهٔ تکبیر کےعلاوہ دُوسر نے نعر بے

سوال:..جیسا کہ آپ کومعلوم ہوگا کہ افواجِ پاکستان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ، جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پرسامنے ہوتی ہے اور ہرسپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اورمشقوں میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں ،مثلاً: نعر ہ تکبیر: اللہ اکبر! نعر ہ حیدری: یاعلیؓ مدد۔اب اصل مسئلہ'' یاعلی مدد'' کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان'' یاعلیؓ مدد' بکارتے ہیں ،کیکن اکثر علماء سے سنا ہے کہ شرکِ عظیم اور گناہ ہے، جے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، تو کیا'' یاعلی مدد'' کا نعرہ وُرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہوجائے اور بیدواقعی شرک ہوتو معمولی کی تامیحی کی وجہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر'' یا اللہ''،'' یا محمہ''،'' یارسول اللہ'' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب:...اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، یعنی نعرہ کتابیر:اللہ اکبر۔ باقی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ ہیں، نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کاعقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلا شبہ لائقِ ترک ہے اور شرک ہے۔
'' یا محمد'' اور'' یارسول اللہ'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسلے پرمیری کتاب'' اختلا ف اُمت' میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔
اسے ملاحظ فرمالیں۔

#### موت کی اطلاع دینا

سوال:... چندا حادیث مبارکه آپ کی خدمت میں ارسال ہیں ، جو که درج ذیل ہیں ، ان کامفہوم لکھ کرمشکور فرمائے:

(۱) قال العلّامة الحموى رحمه الله: قوله: وفرشه وايقاده أي وقت الصلاة يقدر ما يدفع الظلمة ومن البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة في ليالي معروفة في السَّنة كليلة نصف من شعبان .... الخ. (غمز عيون البصائر ج:٢ ص:٢٣٥، القول في أحكام المساجد).

ا:... "عَنُ عَبُدِاللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمُ وَالنَّعُىَ، فَإِنَّ النَّعُى مِنُ عَمَلِ الْجَاهلِيَّةِ" (ترندى ج: اص: ١٩٢) ـ

٢:... " عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِذَا مِتُ فَلَا تُؤْذِنُوا بِي اَحَدًا فَإِنِّي اَخَافُ اَنُ يَّكُونَ نَعُيًا وَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ النَّعْيِ۔" (ترنری ج:اص:١٩٢ طبع النَّه اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ النَّعْيِ۔" (ترنری ج:اص:١٩٢ طبع النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ النَّعْيِ۔" (ترنری ج:اص:١٩٢ طبع النَّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَنُهِى عَنِ النَّعْيِ۔" (ترنری ج:ا

جناب مولانا صاحب! بیتو احادیث مبارکہ ہیں اور ہمارے علاقہ میں بیرسم ورواج ہے کہ جب کوئی بھی (چاہے امیر ہویا غریب) مرجائے تو مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے بیاعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں فوت ہوا ہے، نمازِ جنازہ ۳ بجے ہوگا، یا جنازہ فکل گیا ہے، جنازہ گاہ کو جاؤ، تو کیا بیاعلان جائز ہے یا احادیث کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و نا جائز ہوتو اِن شاء اللّٰہ بیاعلانات وغیرہ آئندہ نہیں کہ مسجد کے اندراذان دینا مکروہ ہے؟

جواب:...عام اہلِ علم کے نز دیک موت کی اطلاع کرنا جائز بلکہ سنت ہے،ان احادیث میں اس "نبعی" کی ممانعت ہے جس کا اہل جاہلیت میں دستورتھا کہ میت کے مفاخر بیان کر کے اس کی موت کا اعلان کیا کرتے تھے۔

## اعلانِ وفات کیسے سنت ہے؟

سوال:...آپ کافتوی پڑھ کرتسلی نہیں ہوئی۔ آج کل ہمارے محلے میں بیمسئلہ بہت ہی زیر بحث ہے، اس لئے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دوبارہ بھیج رہا ہوں، تا کہ تفصیل ہے دلیل ہے جواب دے کرمشکور فرمائیں۔موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہر بانی کر کے اس کی دلیل ضرور لکھئے گا۔

ا:...زمانهٔ جاملیت میں جودستورتھااعلان کا،تووہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟

۲:...مسجد کے اندراذ ان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا۔مہر بانی کر کے اس کا جواب جلدی دینا، تا کہ اُلجھن وُ ور ہو۔ بہت بہت شکریہ۔

جواب:...موت اورميّت كى إطلاع ويناجا تزبلك سنت ب،ال سلط مين درج ذيل نصوص ملاحظه مول:

ا :... "فى المحديث أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعٰى لِلنَّاسِ اَلنَّجَاشِيُ، اخوجه المجماعة ...

(بخارى ج: اص: ۲۱، نسانى ص: ۲۱، طبع دار السلام رياض)

ترجمه:.. " حديث مين بك آنخضرت صلى الله عليه وكم في شاه نجاشى كى موت كا اعلان فر ما ياتها ...

7: ... "وفى فتح البارى (٣٠٤١١): قال ابن العربى، يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: اعلام الأهل والأصحاب واهل الصلاح فهذا سنة، الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذالك فهذا يحرم، وقد نقله الشيخ فى الأوجز (١٠٣٣٣) عن الفتح."

ترجمہ:...' فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں: اوّل: اہل وعیال، احباب واصحاب اور اہلِ صلاح کو إطلاع کرنا پیتو سنت ہے۔ دوم: فخر ومباحات کے لئے مجمع کثیر کو جمع کرنے کے لئے اعلان کرنا پیمکروہ ہے۔ سوم: لوگوں کو آہ و بکا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بلانا پیچرام ہے۔''

":..." وفى العلائية: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته ... إلخ وفى الشامية: قوله وبالإعلام بموته: اى اعلام بعضهم بعضًا، ليقضوا حقه هداية: وكره بعضهم ان ينادى عليه فى الأزقة والأسواق، لأنه يشبه نعى الجاهلية، والأصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم ... فان نعى الجاهلية ماكان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية فى قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ... شرح المنية (شامى ٢-٢٣٩) وكذا فى الفتح (١-٢٣٩)."

۲:..مسجد میں اذان کہنا مکروہ تنزیبی ہے'، البتہ جمعہ کی وُوسری اذان کامعمول منبر کے سامنے چلا آتا ہے۔ (۲)

قبر پراُ ذان دینا

سوال:... جناب میرامسکلہ بیہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی ہمیں

<sup>(</sup>۱) وينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوي قاضيخان. (عالم كيري ج: ١ ص: ٥٥، الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما).

 <sup>(</sup>۲) وإذا جلس على المنبر أذن بين يديه فأقيم بعد تمام الخطبة بذلك جرى التوارث، كذا في البحر الرائق. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹ ۲)، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ا یک نئ اُلجھن میں ڈال دیا ہے، وہ بیر کہ وہ میت کو دفنانے کے بعد تلقین کے بعد بآوازِ بلنداذ ان دیتے ہیں۔

جواب:...علامہ شامیؒ نے حاشیہ درمختار میں دوجگہ اور حاشیہ بحر(ج: اس:۲۶۹) میں اس کا بدعت ہونانقل کیا ہے۔ سوال:...ہمارے ہاں میت کے ہاتھ ناف پرر کھ دیتے ہیں ، پیطریقه کس حد تک دُرست ہے؟ ہماری رہنمائی فرما کیں ،ہم بڑی اُلجھن میں ہیں۔

جواب:...میت کے دونوں ہاتھ اس کے پہلوؤں میں رکھے جائیں، سینے پریاناف پڑہیں۔ (۳)

# بزرگوں کے مزار برعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان سے نتیں مانگنا

سوال:...کئی جگہ پر کچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نقلی بھی بن رہے ہیں )اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے منتیں مانگی جاتی ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟

جواب: ... یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے " بزرگوں کے عرسوں کے رواج کی بنیاد غالبًا یہ ہوگی کہ کسی شخ کی وفات کے بعد ان کے مریدین ایک جگہ جمع ہو جایا کریں اور پچھ وعظ ونصیحت ہو جایا کرے ۔لیکن رفتہ رفتہ یہ مقصد تو غائب ہو گیا اور بزرگوں کے جانشین با قاعدہ استخوان فروشی کا کاروبار کرنے گے اور''عرس شریف'' کے نام سے بزرگوں کی قبروں پرسینکڑوں بدعات و محرّمات اور خرافات کا ایک سیلاب اُئد آیا اور جب قبرفروشی کا کاروبار چمکنا دیکھا تو لوگوں نے'' جعلی قبریں'' بنانا شروع کر دیں ، انا للہ وانا الیہ راجعون!

## بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کر کے ولایت سیکھنا

سوال:...بعض حضرات بزرگوں کے مزارات پر جا کر مراقبے کی حالت میں کشف کرتے ہیں اور ولایت سکھتے ہیں ، کیا یہ ائز ہے؟

#### جواب:...جوحفزات رُوحانیت کے اتنے بلندمرتبے پر فائز ہوں، وہ فوت شدہ بزرگوں کی رُوحانیت سے استفادہ کر سکتے

<sup>(</sup>۱) (تنبیه) فی الاقتصار علی ما ذکر من الوارد وإشارة إلی أنه لا یسن الأذان عند إدخال المیت فی قبره کما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر فی فتاویه بأنه بدعة ... إلخ (فتاوی شامی، باب صلاة الجنائز ج: ۲ ص: ۲۳۵، وأيضًا فتاوی شامی ج: ۱ ص: ۳۸۵). شامی ج: ۱ ص: ۳۸۵).

 <sup>(</sup>۲) ورأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما ...... قيل وعند إدخال الميت القبر قياسًا على أوّل خروجه للدنيا للكن رده ابن حجر في شر العباب. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٦٩).

 <sup>(</sup>٣) ويلين مفاصله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدّهما ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يمدّها ويرد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدّها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٤ ١ ، الفصل الأوّل في المحتضر).

 <sup>(</sup>٣) كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء. قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور. (شامى ج: ٢ ص:٣١٣، تتمة، فصل في اللبس).

ہوں گے۔ مگر عام لوگوں کے لئے بیرجا ئرنہیں ،ان میں فسادِعقیدہ کا اندیشہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### قبر پر پھول ڈالناخلاف سنت ہے

سوال:...اپنے عزیز وں کی قبر پریانی ڈالنا، پھول ڈالنا، آٹا ڈالنااورا گربتی جلانا صحیح ہے یانہیں؟ ہے۔ جو اب نے بعد پانی حیورک دینا جائز ہے، پھول ڈالنا خلاف سنت ہے، آٹا ڈالنامہمل بات ہے اور اگر بتی جلانا مکروہ وممنوع ہے۔ (۲)

## قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کامؤقف

گزشتہ جمعہ ۱۲ روسمبر ۱۹۸۰ءروز نامہ جنگ میں سوالات وجوابات کے کالم میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب محمہ پوسف لدھیانوی صاحب نے قبروں پر پھول ڈالنے کوخلا ف ِسنت قرار دیا ہے۔ بحثیت ایک سنی مذہبی خیالات رکھنے کے پیشِ نظر ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی مسئلے کی نشاند ہی کریں۔واضح ہو کہ قبر پر پھول ڈالناقطعی خلاف سنت نہیں ہے۔جبیبا کہ حدیث رسول مقبول صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم ،صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے ساتھ دوقبروں کے پاس ہے گز رےاور فر مایا کہ: ان دونوں قبروں پرعذاب ہور ہاہے، تو پھرآپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ایک تر شاخ لی اوراس کو چیر کر دونوں قبروں پر ایک ایک گاڑ دی۔صحابہ کرام رضی الٹیعنہم کے پوچھنے پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب تک بیز رہیں گی ،ان پرعذاب میں کمی رہے گی۔ (مشکوة شریف باب آ داب الخلاء فصل اوّل) اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله علیہ نے اشعة اللمعات شرح مشکلوۃ میں فرمایا کہ: اس حدیث ہے ایک جماعت نے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پرسبزی، پھول اورخوشبوڈا لنے کا جواز ہے۔ مُلَّا علی قاری نے مرقات میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مزاروں پرتر پھول ڈالنا سنت ہے۔ نیز علامہ عبدالغنی نا بلسیؒ نے بھی'' کشف النور'' میں اس کی تصریح فر مائی ۔طحطا وی علی مراقی الفلاح میں صفحہ: ۶۳ سمیں ہے کہ: ہمارے بعض متأخرین اصحاب نے اس حدیث کی رُوسے فتویٰ دیا کہ خوشبواور پھول قبر پرچڑھانے کی جوعادت ہے، وہ سنت ہے۔ فقہ حنفیہ کی مشہور ومعروف کتاب فتاویٰ عالمگیری کتاب الکراہیت جلد پنجم، باب زیارت القبور میں قبروں پر پھول ڈالنے کوا چھافعل لکھا ہے۔ نیز علامہ شامی نے

 <sup>(</sup>١) وأما الإستفادة من روحانية المشائخ الأجلة ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم أو قبورهم فيصح على الطريقة المعروفة في أهلها وخواصها لَا بما هو شائع في العوام. (المهند على المفند ملحقة به فتاوي خليلية ج: ١ ص:١٨٣ السؤال الحادى عشر، طبع مكتبة الشيخ كراچي). تقصيل كے لئے الماحظہ و: التكشف عن مهمات التصوُّف ص: ١١ ٣ طبع كتب خانه مظهري).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بـرش الـمـاء عـليـه بل أن يندب، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجة، وبقبر ولده ابراهیم کما رواه ابوداؤد فی مراسیله، وأمر به فی قبر عثمان بن مظعون کما رواه البزار. (شامی ج: ۲ ص: ۲۳۷). واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا اليهم فهو بالإجماع باطل وحرام .... الخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

بھی شامی میں جوفقہ حنفیہ کی معروف کتاب ہے، جلداوّل بحث زیارت القبور میں اسے مستحب کہا ہے۔ لبذا ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنے کوخلاف سنت کہنا سخت جہالت اورعلم دِین کی کتب احادیث و کتب فقہ سے نابلد ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے خیال میں روز نامہ '' جنگ'' کواس شم کی دِل آزاری والی بحث سے بچنا چاہئے اور جواب دینے والوں کو بھی تنبیہ کردینا چاہئے۔ شاہ تراب الحق قادری مسئلے کی شخصیق لیعنی قبروں بر بھول ڈالنا بدعت ہے

سوال:...روزنامه'' جنگ''۱۲ردتمبر کی اشاعت میں آپ نے جوایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ:'' قبروں پر پھول چڑھا نا خلاف سنت ہے''۱۹ردتمبر کی اشاعت میں ایک صاحب شاہ تراب الحق قادری نے آپ کو جاہل اور کتاب وسنت سے بے بہرہ قرار دیتے ہوئے اس کوسنت لکھا ہے، جس سے کافی لوگ تذبذب میں مبتلا ہوگئے ہیں۔ براہ کرم پیضلجان دُور کیا جائے۔

جواب: ...اسمسككى تحقيق كے لئے چندا موركا پیشِ نظرر كھنا ضرورى ہے:

ا:...'' سنت'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے معمول کو کہتے ہیں۔' خلفائے راشدین اور صحابہ ڈوتا بعین کے ممل کو بھی سنت کے ذیل میں شار کیا جا تا ہے۔' جو ممل خیر القرون کے بعد إیجاد ہوا ہووہ سنت نہیں کہلا تا۔ قبروں پر پھول ڈالنااگر ہمارے دِین میں سنت ہوتا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابہ و تا بعین اس پر ممل پیرا ہوتے ، لیکن پورے ذخیر و حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے یا کسی خلیفہ راشد ، کسی صحابی یا تابعی نے قبروں پر پھول چڑھائے ہوں ، اس لئے یہ نہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نہ خلفائے راشدین کی ، نہ صحابہ گی ، نہ تابعین گی۔ علیہ وسلم کی سنت ہے ، نہ خلفائے راشدین کی ، نہ صحابہ گی ، نہ تابعین گی۔

۲:... ہارے دِین میں قرآن وحدیث اور اِجماع اُمت کے بعد اُئمہ مجہدین کا اِجہاد بھی شرعی جحت ہے۔ پس جس ممل کو کسی اِمام مجہد نے جائزیا مستحسن قرار دیا ہو، وہ بھی سنت ہی ہے ثابت شدہ چیز سمجھی جائے گی۔ قبروں پر پھول چڑھانے کو کسی اِمام مجہد نے بھی مستحب قرار نہیں دیا۔ فقد خفی کی تدوین ہمارے اِمام اعظم اور ان کے عالی مرتبت شاگر دوں کے زمانے سے شروع ہوئی، اور ہمارے اُئمہ فقہاء نے تمام سنن و آ داب کو ایک ایک کر کے مدوّن فرمایا، مگر ہمارے پورے فقہی ذخیرے میں کسی اِمام کا یہ قول ذکر نہیں کیا گیا کہ قبروں پر پھول چڑھانا بھی سنت ہے یا مستحب ہے، اور نہ کسی اِمام وفقیہ سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر پھول چڑھائے ہوں۔

جڑھائے ہوں۔

m:...جیسا کہ علامہ شامیؓ نے لکھا ہے، تین صدیوں کے بعد سے متأخرین کا دور شروع ہوتا ہے، بیدحفرات خود مجتہد

<sup>(</sup>۱) السُّنَّة لغةُ: العادة، وشريعة: مشترك بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبين ما وظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه بلا وجوب. (التعريفات للجرجاني ص:٨٠١، طبع المكتبة الحمادية، أصول الفقه الإسلامي ج:١ ص:٩٣٩).

<sup>(</sup>٢) السُّنَّة معناها في اللغة: الطريقة والعادة ...... واعلم ان لفظ السُّنَّة عند الإطلاق مثل قول الراوى السُّنَّة كذا لا يفيد الإختصاص بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحتمل سُنَّته وسُنَّة الصحابة ولا يتعين احدهما إلا بدليل عندنا لأن تقليد الصحابي لما كان واجبًا كانت طريقته متبعة كطريقة الرسول عليه السلام. (تيسير الوصول إلى علم الأصول ص:١٣٥).

نہیں تھے، بلکہاً ئمّہ مجتہدین کے مقلد تھے،ان کے اِستحسان سے کسی فعل کا سنت یا مستحب ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اِ مامِ ربانی مجدّد الف ثافی کمتوبات ِشریفہ میں فقاوی غیاثیہ سے قتل کرتے ہیں کہ: <sup>(۲)</sup>

'' شخ إمام شہید نے فرمایا کہ: ہم مشائخ بلخ کے استحسان کونہیں لیتے ، بلکہ ہم صرف اپ متقدین اصحاب کے قول کو لیتے ہیں، کیونکہ کسی علاقے میں کسی چیز کا رواج ہوجانا اس کے جواز کی دلیل نہیں۔ جواز کی دلیل وہ تعامل ہے جوصد راق ل ( زمانۂ خیرالقرون ) سے چلا آتا ہو، تاکہ یہ دلیل ہواس بات کی کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کواس عمل پر برقر اررکھا تھا، کیونکہ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہے ہی تشریح موگی ، لیکن جو تعامل کہ صدر اق ل سے متواز چلانہ آتا ہوتو بعد کے لوگوں کا فعل جمت نہیں ، اللَّ یہ کہ اس پرتمام ملکوں کے تمام انسانوں کا تعامل ہو، یہاں تک کہ اِجماع ہوجائے اور اِجماع جمت ہے۔ دیکھئے! اگر لوگوں کا تعامل شراب فروشی یا سودخوری پر ہوجائے تواس کے حلال ہونے کا فتو کی نہیں دیا جائے گا۔'' ( مکتوب: ۵۳ دفتر درم )

ا مام شہید کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر مشائخ متاخرین نے قبروں پر پھول چڑھانے کے استحسان کا فتو کی دیا ہوتا،
سبھی ہم اس فعل کو' سنت' نہیں کہہ سکتے تھے۔لیکن ہمارے متاخرین مشائخ میں ہے بھی کسی نے بھی قبروں پر پھول چڑھانے کے
جوازیا استحسان کا فتو کی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مُلاً علی قاری اور علامہ شامی نے متاخرین شافعیہ کا فتو کی تو نقل کیا ہے (جیسا کہ آگے
معلوم ہوگا) مگر انہیں کسی حنفی فتیہ کا متاخرین میں سے کوئی بھی قول نہیں مل سکا۔ اب انصاف کیا جاسکتا ہے کہ جو ممل نہ تو صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ و تا بعین سے ، نہ ہمارے اس مجتهدین سے ، نہ ہمارے متقدمین و متاخرین سے ، کیا اس
کوسنت کہا جاسکتا ہے ...؟

ہ:..شاہ صاحب نے مشکوۃ آ داب الخلاء ' سے جوحدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوقبروں پرشاخیس گاڑی تھیں ،اس سے عام قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ بیشاخیس آنخضرت صلی

<sup>(</sup>١) قال الـذهبي: الـحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين رأس القرن الثالث وهو الثالث مأة، فالمتقدمون من قبله والمتأخرون من بعده. (شفاء العليل، ملحق رسائل ابن عابدين ج: ١ ص: ١ ٢ ١، طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٢) كما ذكر في الفتاوى الغياثية قال الشيخ الإمام الشهيد رحمه الله سبحانه: لَا نَاحَدُ باستحسان مشائخ بلخ وانما ناخذ بقول أصحابنا المتقدمين رحمهم الله سبحانه، لأن التعامل في بلدة لَا يدل على الجواز، وانما يدل على الجواز ما يكون على الإستمرار من الصدر الأوّل ليكون ذلك دليلًا على تقرير النبي عليه وعلى آله الصلوة والسلام اياهم على ذلك فيكون شرعًا عنه عليه وعلى آله الصلوة والسلام، واما إذا لم يكن كذلك لَا يكون فعلهم حجة إلّا إذا كان ذلك من الناس كافة في البلدان كلها ليكون إجماعًا، والإجماع حجة ألّا تراى انهم لو تعاملوا على بيع الخمر وعلى الربوا لَا يُفتى بالحل (مكتوبات إمام رباني ص: ١٣٨)، مكتوب: ٥٥، دفتر دوم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صديث كالفاظيرين: عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال: انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ...... وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول الله! لم صنعت هذا؟ فقال: لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. (مشكوة ج: اص: ٣٢، باب آداب الخلاء).

الله عليه وسلم نے کافروں یا گنام گارمسلمانوں کی ایسی قبروں پر گاڑی تھیں جو خدا تعالی کے قبر وعذاب کا مورد تھیں۔ عام قبروں پر گاڑی تھیں گاڑنا آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے جومعامله شاذ و نادر فساق شاخیں گاڑنا آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے جومعامله شاذ و نادر فساق کی مقبور و معذب قبروں کے ساتھ فرمایا، وہی سلوک اولیاء الله کی قبور طبیبہ کے ساتھ روار کھنا، ان اکا برکی سخت اہانت ہے اور پھراس کو مقبور و معذب ہوتی کہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے گناہ گاروں کی قبروں کے بجائے (جن کا معذب ہونا آپ صلی الله علیه وسلم کو وحی تطعی سے معلوم ہوگیا تھا) اپنے چہتے چچاسیّد الشہداء حضرت حمزہ رضی الله عنه یا اپنے لا ڈلے اور محبوب بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی الله عنه یا کسی اور مقدس صحافی گی قبر سے یہ سلوک فرمایا ہوتا۔

2:... پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتو ان قبروں کا معذّب ہونا وحی تطعی ہے معلوم ہوگیا تھا، اور جیسا کہ سی حصرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم کوتو ان قبروں کا معذّب ہونا وحی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے شفاعت فرمائی تھی اور قبولیت شفاعت کی مدّت کے لئے بطورِ علامت شاخیں نصب فرمائی تھیں۔ اس لئے اوّل تو یہ واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت شفاعت کی مدّت کے لئے بطورِ علامت شاخیں نصب فرمائی تھیں۔ اس لئے اوّل تو یہ واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور مجز و اسلیم نے اور واسلیم نے اور واسلیم نے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ بطورِ علامت قبر پر شاخیں نصب کر سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے عام قبروں پر شاخیں ہوجائے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ بطورِ علامت قبر پر شاخیں نصب کر سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے عام قبروں پر شاخیں گلڑنے اور پھول پڑھانے کا سنت نبوی ہونا کی طرح ثابت نہیں ہوتا، اور نہ اس مضمون کا اس حدیث سے کوئی وُ ورکاتعلق ہے۔ حافظ بدر اللہ ین عین علیہ تاہم کوئی تھی تیں:

'' اسی طرح جوفعل کہ اکثر لوگ کرتے ہیں یعنی پھول اور سبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، یہ کوئی چیز نہیں (لیس بیشنی)،سنت اگر ہے تو صرف ثناخ کا گاڑنا ہے۔''<sup>(r)</sup>

۲:...شاہ صاحب نے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوگ کی اشعۃ اللمعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ:'' ایک جماعت نے اس حدیث سے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پر سبزی اور پھول اورخوشبوڈ النے کا جواز ہے۔''

کاش! جناب شاہ صاحب یہ بھی لکھ دیتے کہ حضرت شیخ محدث دہلویؓ نے اس قول کونقل کر کے آگے اس کو إمام خطا بی کے قول سے رَدِّ بھی کیا ہے۔ قول سے رَدِّ بھی کیا ہے، حضرت شیخ رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) قال: يا جابر! هل رأيت بمقامى؟ قلت: نعم يا رسول الله! قال: فانطلِق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنًا فأقبل بهما حتى إذا قمت ...... فقلت: قد فعلتُ يا رسول الله! فَعَمَّ ذاك، قال: إنى مررت بقبرين يعذبان فأحببتُ بشفاعتى ان يرفّه ذاك عنهما ما دام الغصنان رَطُبين ... إلخ وصحيح مسلم ج: ٢ ص: ١٨ اس، باب حديث جابر الطويل) وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم و (شرح النووى على مسلم ج: ٢ ص ١٨ اس).

<sup>(</sup>٣) وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء وإنما السُّنّة الغرز . (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٣ ص: ١٢١ طبع دار الفكر ، بيروت).

'' إمام خطائی نے، جو اَئم یم اور قدوہ شراح حدیث میں سے ہیں، اس قول کور د کیا ہے اور اس حدیث میں سے ہیں، اس قول کور د کیا ہے اور اس حدیث سے تمسک کرتے ہوئے قبروں پر سبزہ اور پھول ڈالنے سے انکار کیا ہے، اور فر مایا کہ یہ بات کوئی اصل نہیں رکھتی، اور صدرِ اوّل میں نہیں تھی۔''(۱)

(افعۃ اللمعات ج: اص: ۲۱۵ طبع رشید یہ کوئیہ)

پس شیخ رحمہ اللہ نے چند مجہول الاسم لوگوں سے جو جواز نقل کیا ہے،اس کو تو نقل کر دینااور'' اُئمہ اہلِ علم وقد وہ شراحِ حدیث'' کے حوالے سے'' این بخن اصلے ندار د درصد رِاوّل نبود'' کہہ کر جواس کے بدعت ہونے کی تصریح کی ہے،اس سے چشم پوشی کرلینا،اہلِ علم کی شان سے نہایت بعید ہے…!

اور پھر حضرت شیخ محدث دہلوگ نے "لے معات التنقیع" میں حنفیہ کے إمام حافظ فضل اللّٰدتور پشتی ؓ ہے ای قول کے بارے میں جو پیقل فر مایا ہے:

> "قول لا طائل تحته، و لا عبرة به عند أهل العلم." (ج:٢ ص:٣٣) ترجمه:..." بيايك بِمغزوبِ مقصد قول ب، اور اللِ علم كنز ديك اس كاكوئى اعتبار نهيس."

کاش! شاہ صاحب اس پر بھی نظر فر مالیتے تو انہیں معلوم ہوجا تا کہ حضرت محدث دہلویؒ قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز نہیں نقل کرتے ، بلکہ اسے بےاصل بدوت اور بےمقصداور نا قابلِ اعتبار بات قرار دیتے ہیں۔

2:... شاہ صاحب نے مُلَّا علی قاریؒ کی مرقات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ: '' مزاروں پر پھول ڈالناسنت ہے'' یہاں بھی شاہ صاحب نے شخ علی قاریؒ کی آگے بیچھے کی عبارت و کیھنے کی زحت نہیں فر مائی ۔ مُلَّا علی قاریؒ نے مزاروں پر پھول چڑھانے کوسنت نہیں کہا، بلکہ إمام خطابی شافعیؒ کے مقابلے میں ابنِ چرشافعؒ کا قول نقل کیا ہے کہ: '' ہمار سے (شافعیہ کے ) بعض متاخرین اُصحاب نے اس کے سنت ہونے کا فتو کی دیا ہے مظابیؒ اور إمام نوویؒ کے مقابلے میں ان متاخرین شافعیہ کی ، جن کا حوالہ ابنِ چرشافعؒ نقل کر رہے ہیں، جو قیمت ہے وہ اہل علم سے مختی نہیں، تاہم سیشافعیہ کے متاخرین کا قول ہے، اُئمہ حفنے میں سے کسی نے اس کے جواز کا فتو کا نہیں دیا، نہ متقد مین علائے وین نے اور نہ مُلَّا علی قاریؒ نے ہی کسی حفی کا فتو کا نقل کیا ہے۔ متاخرین حفنیہ میں سے إمام حافظ فضل اللہ توریشتی "کا قول اُوریگزر چکا ہے کہ بیہ بے مغزبات ہے اور یہ کہ اہل علم کے نزد یک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ عینیؓ کا قول گزر چکا ہے کہ بیہ بے مغزبات ہے اور یہ کہ اہل علم کے نزد یک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ عینیؓ کا قول گزر چکا ہے کہ بیہ بے مغزبات ہے اور یہ کہ اہل علم کے نزد یک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ عینیؓ کا قول گزر چکا ہے کہ بیہ بے مغزبات ہے اور یہ کہ اہل علم کے نزد یک اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ نیز علامہ عینیؓ کا قول گزر چکا ہے کہ بیہ بیں۔

٨:...شاه صاحب نے ایک حوالہ طحطا وی کے حاشیہ مراقی الفلاح سے فقل کیا ہے۔علامہ طحطا ویؓ نے جو پچھ لکھا ہے وہ "فسی

<sup>(</sup>۱) خطابی کهازاً نمّها بل علم وقد وهٔ شراحِ حدیث ست این قول را رَدّ کرده است وانداختن سبزه وگل را برقبور بهتمسک باین حدیث انکارنموده و گفته که این شخن اصلی ندارد و درصد رِاُوّل نبوده به (اشعة اللمعات ج:۱ ص:۲۱۵، طبع رشیدیه) به

 <sup>(</sup>٢) ثم رأيت ابن حجر صرح به وقال: قوله لا أصل له ممنوع بل هذا الحديث أصل أصيل له، ومن ثم أفتى بعض الأئمة من
 متأخرى أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث. (مرقاة، باب آداب الخلاء ج: ١ ص:٢٨٦).

شرح المشكاة" كهد كرمُلاً على قاريٌ كي حوالے سے لكھا ہے، اس لئے اس كوستقل حواله كہنا ہى غلط ہے، البتة اس ميں يہ تصرف ضرور كرديا گيا ہے كه شرحٍ مشكوة ميں ابنِ حجرٌ سے بعض متأخرين أصحابِ شافعيه كاقول نقل كيا ہے، جھے شاہ صاحب كے حوالے ميں "اسے ہمارے بعض متأخرين اصحاب نے اس حديث كى رُوسے فتوىٰ ديا" كهدكرا سے متأخرين حنفيه كى طرف منسوب كرديا گيا، گويا شرح مشكوة كے حوالے سے پچھ كا پچھ بناديا ہے۔

9:...شاہ صاحب نے ایک حوالہ علامہ شامیؓ کی ردّ المحتار سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کومستحب لکھا ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے نقل میں افسوس ناک تساہل پسندی سے کام لیا ہے۔

علامه شامي في ايك مسئلے كے من ميں حديث جريد فقل كر كے لكھا ہے كه:

''اس مسئلے سے اور اس حدیث سے قبر پرشاخ رکھنے کا استجاب بطورِ اتباع کے اخذ کیا جاتا ہے اور اس پر قیاس کیا جاتا ہے اور شافعیہ اس پر قیاس کیا جاتا ہے اور شافعیہ کی شاخیس رکھنے کو،جس کی ہمارے زمانے میں عاوت ہوگئی ہے اور شافعیہ کی ایک جماعت نے اس کی تصریح بھی کی ہے اور بیا وُلی ہے بہ نسبت بعض مالکیہ کے قول کے، کہ ان قبر و اس سے عذا ب کی تخفیف بہ برکت دست ِ نبوی کے تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وُعا کی برکت سے، پس اس پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔''(۲)

علامہ شائ کی اس عبارت میں قبروں پر پھول ڈالنے کا استحباب کہیں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ بطورِ اتباع تھجور کی شاخ گاڑنے کا استحباب اخذ کیا گیا ہے، اور اس کی علت بھی وہی ذکر کی ہے، جو إمام توریشتی "کے بقول" لاطائل اور اہل علم کے نزدیک غیر معتبر ہے 'پس جبکہ ہمارے آئمہ اس علت کورَدِّ کر چکے ہیں تو اس پر قیاس کرنا بھی مردود ہوگا۔
علامہ شائ کی بھی بعض شافعیہ کے فتوے کا ذکر کیا ہے، جس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آئمہ آخناف میں سے کسی کا فتو کی علامہ شائ کی بھی نہیں مل سکا۔ اس سے اندازہ کیا جا اسکتا ہے کہ ہمارے آئمہ کے فتوے کے خلاف ایک غیر معتبر اور بے اثر تعلل پر قیاس کرنا کس حد تک معتبر ہوگا۔

ایک حوالہ شاہ صاحب نے شیخ عبدالغنی نابلسی کانقل کیا ہے۔ ان کارسالہ '' کشف النور' اس ناکارہ کے سامنے نہیں کہ اس کے سیاق وسباق پرغور کیا جاتا ، مگراتنی بات واضح ہے کہ علامہ شامی ہوں یا شیخ عبدالغنی نابلسی ، یابار ہویں ، تیر ہویں صدی کے بزرگ ، یہ سب کے سب ہماری طرح مقلد ہیں ، اور مقلد کا کام اپنے اِمام متبوع کی تقلید کرنا ہے ، پس اگر علامہ شامی ، شیخ عبدالغنی نابلسی یا کوئی اور بزرگ ہمارے اُئمہ کا فتو کی نقل کرتے ہیں تو سرآ تکھوں پر ، ورنہ حضرت اِمام ربانی مجدّ دالف ثانی "کے الفاظ میں یہی عرض کیا جا سکتا ہے:

 <sup>(</sup>۱) وفي شرح المشكوة وقد أفتى بعض الأئمة من متاخرى أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث. (حاشيه طحطاوي ص:٣٣٣ قبيل باب أحكام الشهيد، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٢٣٥، باب زيارت القبور. ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع، ويقاس عليه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصان الآس ونحوه وصرح بذلك أيضًا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قاله بعض المالكية من أن التخفيف عن القبرين انما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره.

'' اینجاقول إمام ابی حنیفه و إمام ابو یوسف و إمام محر معتبر است ، نیمل ابی بکر شبلی وابی حسن نوری یـ' ( دفتر اقل مکتوب ۲۶۱۰) ( دفتر اقل مکتوب ۲۶۱۰) ترجمه نیست اور امام محرد کا قول معتبر ہے ، نه که ابو مکرشبلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یـ' یہاں إمام ابو حنیفه و امام ابو یوسف اور إمام محمد کا قول معتبر ہے ، نه که ابو بکر شبلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یـ'

• ا:... جناب شاہ صاحب نے اس نا کارہ کی جانب جواً لفاظ منسوب فرمائے ہیں ، یہ نا کارہ ان سے بدمزہ نہیں ، بقول عارف: بدم گفتی وخر سندم عفاک اللّٰہ نکو گفتی جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

غالبًا سنت ِنبوی کے عشق کی بیہ بہت ہلکی سزا ہے جوشاہ صاحب نے اس نا کارہ کو دی ہے۔اس جرمِ عظیم کی سزا کم اتنی تو ہوتی کہ بینا کارہ بارگاہِ معلیٰ میں عرض کرسکتا:

> بجرم عشق توام می کشند وغوغائیست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشائیست

بہرحال اس نا کارہ کوتو اپنے جہل درجہل کا اقر ارواعتر اف ہے، اور ' بتر زائم کہ گوئی ' پر پوراوثوق واعتاد اس لئے بینا کارہ جناب شاہ صاحب کی قندوشکر سے بدمزہ ہوتو کیوں ہو؟ لیکن بہادب ان سے بیعرض کرسکتا ہوں کہ اس نا کارہ نے تو بہت ہی مختاط الفاظ میں اس کو' خلاف سنت' کہا تھا (جس میں سنت نبوی سے ثابت نہ ہونے کے باوجود جوازیا استحسان کی گنجائش پھر بھی باتی رہ جاتی تھی )، اس پرتو جناب شاہ صاحب کی بارگاہ سے جہالت اور نابلد ہونے کا صلداس نیج مدان کوعظا کیا گیا، لیکن إمام خطابی ' إمام نووی گ ، اس پرتو جناب شاہ صاحب کی بارگاہ سے جہالت اور نابلد ہونے کا صلداس نیج مدان کوعظا کیا گیا، لیکن امام خطابی ' امام نووی گ ، اس تو رہنتی ' امام غنگی ' بحضوں نے اس کو بے اصل ہمکر ، لاطائل ، غیر معتبر عندا بل العلم اور لیس بشی فر مایا ہے ، ان کے الفاظ تو اس ناکارہ کے الفاظ کی نبیت بہت ہی سخت ہیں ۔ سوال بیہ ہے کہ شاہ صاحب کی بارگاہ سے ان حضرات کو کس اِنعام سے نواز اجائے گا ؟ اور پھر شاہ عبدالحق محدث دہلوی جوان بزرگوں کو' ائمہ اہل علم وقد وہ شراح حدیث ' کہہ کر خراج شخسین پیش کررہے ہیں اور ان کی توثیق و تا ئید فرماتے ہیں ، ان کوکس خطاب سے نواز اجائے گا؟ کیا خیال ہے ان حضرات کو' علم دِین کی کتب احادیث وفقہ' کی پھر خرض ، یا ہی بھی شاہ صاحب کے بقول' سخت جہالت میں مبتلا' شخص …؟

اا:... اس بحث کوختم کرتے ہوئے جی چاہتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں دو بزرگوں کی عبارت ہدیہ کروں، جن سے ان تمام خلاف سنت اُمور کا حال واضح ہوجائے گا،جن میں ہم مبتلا ہیں۔

بہلی عبارت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی ہے، وہ ' شرح سفرالسعا دۃ'' میں لکھتے ہیں:

" بہت ہے اعمال وافعال اور طریقے جوسلف صالحین کے زمانے میں مکروہ وناپسندیدہ تھے، وہ آخری زمانے میں مستحسن ہوگئے ہیں۔اوراگر جہال عوام کوئی کام کرتے ہیں تویقین رکھنا جا ہے کہ بزرگوں کی اُرواحِ طیبہاس سےخوش نہیں ہوں گی ،اوران کے کمال ودیانت اورنورانیت کی بارگاہان سے پاک اورمنزہ ہے۔''(۱) (ص:۲۷۲)

اور حضرت إمام رباني مجدّ دالف ثاني رحمه الله لكصة بين:

"جب تک آ دمی بدعتِ حنہ ہے بھی، بدعتِ سینے کی طرح احتراز نہ کرے، اس دولت (اتباعِ سنت) کی ٹوبھی اس کے مشامِ جان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ بات آج بہت ہی وُشوار ہے، کیونکہ پورا عالم دریائے بدعت میں غرق ہو چکا ہے، اور بدعت کی تاریکیوں میں آ رام پکڑے ہوئے ہے۔ کس کی مجال ہے کہ کسی بدعت کے اُٹھانے میں دَم مارے، اور سنت کوزندہ کرنے میں لب کشائی کرے؟ اس وقت کے اکثر علماء بدعت کورواج دینے والے اور سنت کومٹانے والے ہیں۔ جو بدعات پھیل جاتی ہیں تو مخلوق کا تعامل جان کر ان کے جواز بلکہ اِستحسان کا فتو کی دے ڈالتے ہیں اور بدعت کی طرف لوگوں کی راہ نمائی کرتے ہیں۔''(۲)

( دفتر دوم مکتوب: ۵۴)

دُعا کرتا ہوں کہ ق تعالی شانہ ہم سب کو اِ تباع سنت ِ نبوی کی تو فیق عطافر مائے۔ قبروں بریھول ڈ النا بدعت ہے،'' مسئلہ کی شخفیق''

<sup>(</sup>۲) تااز بدعت ِحند دررنگ بدعت ِسيئه إحتراز نئما يد بوئ ازين دولت بمشام جان او نرسد، واين معنی امروز متعسر است که عالم در دريائ بدعت غرق گشة است و بظلمات بدعت آرام گرفته ، کرامجال است که دم از رفع بدعت زند، و به إحيائ سنت لب کشايد، اکثر علاءاين وقت رواج د بهند ها علم بدعت اند، ومحو کند هائ سنت، بدعتهائ بهن شده را تعامل خلق دانسته بجواز بلکه باستحسان آن فتوی مے د بهند و مردم را ببدعت دلالت مينمايند۔ ( مكتوبات إمام ربانی، دفتر دوم، مكتوب: ۵۳ س: ۱۳۸ طبع انتجام معيد)۔

اتن بات مزید عرض کردینا مناسب ہے کہ جب ہم کسی چیز کوسنت کہتے ہیں تواس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اسے آنخضرت علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنے ہیں ہوآ پ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جائز نہیں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہو، نہ صحابہ و تا بعین ؓ نے ، جو اِ جاع سنت کے سب سے بوئے عاشق تھے، اس پڑمل کیا ہو۔ ہمارے زیر بحث مسئلے میں شاہ صاحب بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس فیس قبروں پر پھول چڑھاتے تھے یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے استحسان کا فتو کی دیا ہو۔ یہ مسئلہ البت متاخرین کے ذیر بحث آیا مسئل کیا ہو، یا آئمہ مجتہدین ؓ میں ہے کس نے قیاس واجتہا دبی سے اس کے استحسان کا فتو کی دیا ہو۔ یہ مسئلہ البت متاخرین کے ذیر بحث آیا ہو اللہ متاخرین شافعیہ وحفقہ و مالکیہ نے شدّو ہو اللہ متاخرین شافعیہ وحفقہ و مالکیہ نے شدّو کہ ورفر ماتے توالی چیز کو جے آئمہ محققین بدعت فرمارہے ہیں، ''سنت'' کہنے پراصرار نہ کرتے ، کیونکہ ایک خودتر اشیدہ بات کو آئم خضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کی ذات مقدسہ کی طرف منسوب کرنا تھیں جرب ہے۔ اس کی ترفیلہ ایک خودتر اشیدہ بات کو آئم خضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و کم کی ذات و اس کی طرف منسوب کرنا تھیں جرب ہے۔

۲:...جارے شاہ صاحب نہ صرف ہے کہ اسے سنت کہہ کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول چڑھانے کوعقائد میں شامل فر مالیا ہے، جبیبا کہ ان کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے:

'' حقیقتِ حال بیہ ہے کہ اخبارات ورسائل میں ایسے اِستفسارات ومسائل کے جواب دیئے جا کیں جس سے دُوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں اور ان کے معتقدات کوٹیس نہ پہنچے۔''

ہے،وہ فرماتے ہیں:

''اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب فقنۂ بدعت تم کوڈھا تک لےگا؟ بڑے ای میں بوڑھے ہوجا کیں گے اور بچے ای میں جوان ہول گے، لوگ ای فقنے کوسنت بنالیں گے، اگراسے چھوڑا جائے تو لوگ کہیں گے سنت چھوڑ دی گئی۔ (اورایک روایت میں ہے کہ: اگراس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت تبدیل کی جارہی ہے)۔ عرض کیا گیا کہ: یہ کب ہوگا؟ فرمایا: جب تمہارے علماء جاتے رہیں گے، جہلا کی کثرت ہوجائے گی ،حرف خوال زیادہ ہول گے گرفقیہ کم ۔اُمراء بہت ہول گے، امانت دار کم ۔ آخرت کے ممل سے دُنیا تلاش کی جائے گی اور غیر دِین کے لئے فقہ کاعلم حاصل کیا جائے گا۔''(۱)

(مندداري ج: اص: ۵۸، باب تغير الزمان، طبع نشر السنة ياكتان)

اس لئے شاہ صاحب اگر قبروں پر پھولوں کو معتقدات میں شامل کرتے ہیں تو یہ وہی غلق پبندی ہے جو بدعت کی خاصیت ہے اور اس کی اصلاح پر شاہ صاحب کا ناراض ہونا وہی بات ہے جس کی نشاندہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے، حسبنا اللہ و نعم الو کیل!

س:..مسئلے کی تحقیق کے آخر میں میں نے شاہ صاحب کو توجہ دِلا کی تھی کہ قبروں کے پھولوں کو'' خلاف ِسنت'' کہنے کا جرم پہلی بار مجھ سے ہی سرز دنہیں ہوا، مجھ سے پہلے اکا برائمہ اُعلام اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سخت الفاظ استعمال فرما چکے ہیں، اس لئے شاہ صاحب نے صرف مجھ ہی کو جاہل و نابلدنہیں کہا، بلکہ ان اکا بر کے قق میں بھی گتاخی کی ہے۔

حق پسندی کا تقاضایہ تھا کہ میرے اس توجہ دِلانے پرشاہ صاحب اس گتاخی سے تائب ہوجاتے اور یہ معذرت کر لیتے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلے اکا بربھی اس بدعت کورَدِّ کر چکے ہیں۔لیکن افسوس! کہ شاہ صاحب کو اس کی تو فیق نہیں ہوئی ،البتہ میں نے اپنے الفاظ میں نرمی اور لیک کی جوتشر سے بین القوسین کی تھی ،اس کوغلط معنی پہنا کر مجھ سے سوال کرتے ہیں :

الف:...' جب آپ کے نزدیک پھولوں کا ڈالنا جائزیامستحسن ہے یااس کے ہونے کی گنجائش ہے تو اس موضوع پرطوفان بریا کرنے کی کیاضرورت بھی؟''

جنابِمن!اس تشریح میں، میں پھولوں کے جوازیا اِستسان کا فتو کی نہیں دے رہا، بلکہ اپنے پہلے الفاظ'' خلاف سنت'' میں جو نرمی اور لچکتھی اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو سمجھا نامقصودتھا کہ آپ بھی اس کو مین'' سنت ِنبوی' نہیں سمجھتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس کے جوازیا اِستحسان ہی کے قائل ہوں گے۔ بیعقیدہ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں پر پھول

(۱) عن عبدالله قال: قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السُّنَّة (وفيه رواية متقدمة: فإذا غيرت قالوا: غيرت السُّنَّة) قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. (مسند دارمي ج: ١ ص: ٥٨، باب تغير الزمان وما يحدث فيه، طبع نشر السُّنَّة ملتان، پاكستان).

چڑھایا کرتے تھے، اس لئے آپ میرے الفاظ'' خلافِ سنت' میں بیتاُویل کر سکتے تھے کہ گویٹمل سنت سے ثابت نہیں، مگر ہم اس کو مستحن سمجھ کرکرتے ہیں، عین سنت سمجھ کرنہیں، مگر افسوں کہ آپ نے میری مخاط تعبیر کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ فوراً اس کی تر دید کے آلئے مستحن سمجھ کرکرتے ہیں، عین سنت سمجھ کرنہیں، مگر افسوں کہ آپ نے میری مخاط تعبیر کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ فوراً اس کی تر دید کے آلئے کہ کربستہ ہوگئے اور بجائے علمی دلائل کے تجہیل وتحمیق کا طریقہ اپنایا۔ اب انصاف فرما ہے! کہ طوفان کس نے برپا کیا، میں نے یا خود آن بخناب نے؟ اور جو ممل کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے ثابت نہ ہو، اس کوخلاف سنت کھنے کو جناب کا پھلجو کی جوال کے تعبیر کرنا بھی سوقیا نہ اور بازاری زبان ہے، جوالل علم کوزیب نہیں دیتی۔

اسی شمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ب:.. ' حیرت کی بات ہے کہ آپ اس اُمرکو خلاف سنت قرار دے رہے ہیں اور وُ وسری طرف آپ کواس میں جائز بلکہ مستحب ہونے کی گنجائش نظر آتی ہے ، اُزراوِنوازش ایسی کوئی مثال پیش فرما کیں جس میں کسی اَمرکو باوجود خلاف سنت ہونے کے مستحب قرار دیا گیا ہو۔''

گویاشاہ صاحب بیکہنا چاہتے ہیں کہ جوکام آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ مستحب تو کیا جائز بھی نہیں۔اس لئے وہ مجھ سے اس کی مثال طلب فرماتے ہیں۔ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جوخلا نب سنت ہونے کے باوجود جائز ہیں۔مثلاً: ترکی ٹوپی یا جناح کیپ سنت نہیں مگر جائز ہے،اور نماز کی نیت زبان سے کرنا خلاف سنت ہے، مگرفقہاء نے اس کو مستحسن فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اسی کوسنت کہنے لگے تو غلط ہوگا۔

۳٪... آفتابِ سنت کے آگے بدعت کا چراغ بے نور ہوجاتا ہے۔ شاہ صاحب قبروں کے پھولوں کا کوئی ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا ہعین کے عمل سے پیش نہیں کر سکے، اور نہ میرے ان دلائل کا ان سے کوئی جواب بن پڑا جو میں نے اکا برائم کہ سے اس کے بدعت ہونے پرنقل کئے تھے، اس لئے شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی '' کتاب نہی'' کی بحث شروع کر دی۔ علامہ مین گی ایک سطر کا جو ترجمہ میں نے نقل کیا تھا، شاہ صاحب اس کونقل کر کے لکھتے ہیں:

'' راقم الحروف (شاہ صاحب) اہلِ علم کے سامنے اصل عربی عبارت پیش کر رہا ہے اور انصاف کا طالب ہے کہ لدھیانوی صاحب نے اس عبارت کامفہوم سے پیش کیا ہے بلکہ ترجمہ بھی دُرست کیا ہے یانہیں؟'' شاہ صاحب اپنے قارئین کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسااناڑی آ دمی جوعربی کی معمولی عبارت کامفہوم تک نہیں سمجھتا، بلکہ ایک سطری عبارت کا ترجمہ تک صحیح نہیں کرسکتا، اس نے بڑے بڑے اکا برکی جوعبارتیں قبروں پر پھول ڈالنے کے خلاف سنت ہونے پرنقل کی ہیں،ان کا کیااعتبارہے؟

راقم الحروف کوعلم کا دعویٰ ہے نہ کتاب فہمی کا ،معمولی طالب ہے ، اور طالب علموں کی صف ِنعال میں جگہ مل جانے کوفخر وسعاوت سمجھتا ہے:

<sup>(</sup>١) النية بالإجماع وهي الإرادة والتلفظ عند الإرادة بها مستحب هو المختار. (الدر المختار مع شرحه ج: ١ ص: ١٥ ٣).

گرچه از نیکال نیم کیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرنیش رشتهٔ گلدسته ام

مگرشاہ صاحب نے اصل موضوع سے ہٹ کر بلاوجہ'' کتاب فہمی'' کی بحث شروع کردی ہے، اس لئے چنداُ مور پیش تہیں:

اوّل:...شاہ صاحب کوشکایت ہے کہ میں نے علامہ عینیؓ کی عبارت کا نہ مفہوم سمجھا، نہ ترجمہ صحیح کیا ہے۔ میں اپنااور شاہ صاحب کا ترجمہ دونوں نقل کئے دیتا ہوں، ناظرین دونوں کا موازنہ کر کے دیکھے لیں کہ میرے ترجمہ میں کیاسقم تھا۔ شاہ صاحب کا ترجمہ:

''اورای طرح (اس کا بھی انکار کیا ہے) جوا کثر لوگ کرتے ہیں۔ یعنی تر اشیاء مثلاً: پھول اور سبزیاں وغیزہ قبروں پرڈال دیتے ہیں۔ یہ پچھ ہیں اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔'' راقم الحروف کا ترجمہ:

'' ای طرح جوفعل که اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی پھول اور سبزہ وغیرہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، یہ کوئی چیز نہیں (لیس بشی) سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔''

اس امر سے قطع نظر کہ ان دونوں تر جموں میں سے کون ساسلیس ہے اور کس میں گنجلک ہے؟ کون سااصل عربی عبارت کے قریب تر ہے اور کون سانہیں؟ آخر دونوں کے مفہوم میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاخ کا گاڑنا تو سنت ہے گر پھول اور سبزہ وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں، اس بیچ مدان کے ترجے میں شاہ صاحب کو کیا سقم نظر آیا؟ جس کے لئے وہ اہل علم سے انساف طبی فرماتے ہیں۔

دوم:...اس عبارت کے آخری جملے"وانسا السُنة الغوز"کا ترجمہ موصوف نے بیفر مایا:"اور بے شک سنت گاڑنا ہے'
حالانکہ عربی کے طالب علم جانتے ہیں کہ"انما'' کا لفظ حصر کے لئے ہے، جو بیک وقت ایک شے کی نفی اور دُوسری شے کے اثبات کا
فاکدہ ویتا ہے۔ ای حصر کے اظہار کے لئے راقم الحروف نے بیتر جمہ کیا ہے کہ:" سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے'' جس کا
مطلب بیہے کہ پھول اور سبزہ وغیرہ تر اشیاء ڈالنا کوئی سنت نہیں، صرف شاخ کا گاڑنا سنت ہے۔لیکن شاہ صاحب" انما'' کا ترجمہ
"بے شک' فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمہ ہ اور لطف بیا کہ اکثارا قم الحروف کوڈا نیٹتے ہیں کہ تونے ترجمہ غلط کیا ہے۔

سوم: ... جس عبارت کامیں نے ترجم نقل کیا تھا، شاہ صاحب نے اس کے ماقبل و مابعد کی عبارت بھی نقل فر مادی۔ حالانکہ اس کو'' قبروں پر پھول'' کے زیر بحث مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان سے افسو سنا کہ تیہ واکہ انہوں نے ''و کذالک ما یفعله اکثو الناس'' سے لے کر آخر عبارت ''فافھ م' تک کوا مام خطائی گی عبارت بجھ لیا ہے، حالانکہ یہ امام خطائی گی عبارت نہیں، بلکہ علامہ عینی گی عبارت ہے۔ امام خطائی کا حوالہ انہوں نے صرف ''و ضع الیابس المجوید'' کے لئے دیا ہے۔ حدیث کے کسی طالب علم کے سامنے یہ عبارت رکھ دیجئے، اس کا فیصلہ یہی ہوگا۔ کیونکہ اوّل تو ہر مصنف کا طرز نگارش ممتاز ہوتا ہے، امام خطائی جو چوتھی صدی کے خص

ہیں، ان کا پیطر زِتحریزی نہیں، بلکہ صاف طور پر بیعلامہ عینی گا انداز نگارش ہے۔علاوہ ازیں اِمام خطائی کی معالم السنن موجود ہے، جن جن حضرات نے اِمام خطائی کا حوالہ دیا ہے وہ '' معالم' ہی ہے دیا ہے، شاہ صاحب تھوڑی می زحمت اس کے دیکھنے کی فرمالیتے تو آئہیں معلوم ہوجاتا کہ اِمام خطائی نے کیالکھا ہے اور حافظ عینی نے ان کا حوالہ کس حد تک دیا ہے؟ ان تمام امور سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر ''وکے ذالک ما یفعلہ اُکٹر الناس … النے'' کی عبارت کو''انکو المخطابی'' کے تحت داخل کیا جائے (جیسا کہ شاہ صاحب کو خوش فہی ہوئی ہے) تو عبارت قطعی بے جوڑ بن جاتی ہے، شاہ صاحب ذرا مبتدا وخبر کی رعایت رکھ کر اس عبارت پر ایک بار پھر غور فرمالیں اور حدیث کے کی طالب علم سے بھی اِستصواب فرمالیں۔

چہارم:... بیتو شاہ صاحب کے جائزہ کتاب فہمی کی بحث تھی ،اب ذراان کے''صحیح ترجمہ'' پربھی غور فر مالیا جائے۔ حافظ عینیؓ کی عبارت ہے:

"ومنها: انه قيل هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتخفيف العذاب؟ الجواب: انه لا لمعنى يخصه، بل المقصود ان يكون ما فيه رطوبة من اى شجر كان، ولهذا انكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس."

(عمدة القارى ج: ٣ ص: ١٢١ طبع دار الفكر، بيروت)

شاه صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

'' اس حدیث سے متعلق مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حضرات بیدریا فت کرتے ہیں کہ تخفیف عذاب کے لئے قبر پرخصوصی طور پرشاخ ہی کا گاڑنا ہے؟

توجواب بیہ ہے کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں ، بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو، مقصود ہے۔خطافی اوران کے تبعین نے خشک شاخ کے قبر پرر کھنے کا انکار کیا ہے ....الخ۔''

شاہ صاحب کا بیتر جمہ کس قدر پُرلطف ہے؟ اس کا اصل ذا نَقه تو عربی دان ہی اُٹھا سکتے ہیں! تا ہم چندلطیفوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔

الف:...علامه عنی نے اس حدیث سے متعلقہ احکام و مسائل ص: ۱۱۱ سے ص: ۱۲۱ تک "بیان استنباط الأحکام" کے عنوان سے بیان فرمائے ہیں، اور ص: ۱۲۰ سے ص: ۱۲۱ تک "الأسئلة و الأجوبة" کا عنوان قائم کر کے اس حدیث سے متعلق چندسوال وجواب ذکر کئے ہیں۔ انہیں میں سے ایک سوال وجواب وہ ہے جوشاہ صاحب نے قال کیا ہے۔ آپ "منها" کا ترجمہ فرماتے ہیں:" اس حدیث سے متعلقہ مسائل میں سے یہ بھی ہے "شاہ صاحب غور فرما کیں کہ کیا یہاں" حدیث کے مسائل و کرکئے جارہ ہیں...؟

ب: ... آپخضرت صلی الله علیه وسلم نے معذّب قبروں پر'' جرید''نصب فر مائی تھی ،اور'' جرید' شاخِ خر ما کوکہا جاتا ہے۔علامہ عینیؓ نے جوسوال اُٹھایا وہ بیتھا کہ کیا شاخِ تھجور میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جو د فعِ عذا ب کے لئے مفید ہے،جس کی وجہ ہے آپ صلی

الله عليه وسلم نے اسے نصب فرمایا؟ یا بیم مقصود ہر درخت کی شاخ سے حاصل ہوسکتا تھا؟ علامہ عینی ؓ جواب دیتے ہیں کہ: نہیں! شاخ تھجور کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ مقصود بیہ ہے کہ تر شاخ ہو،خواہ کی درخت کی ہو۔ بیتو تھا علامہ عینی کا سوال وجواب۔ ہمارے شاہ صاحب نے سوال وجواب کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:
نے سوال وجواب کا مدعانہیں سمجھا، اس لئے شاہ صاحب سوال وجواب کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

'' بعض حضرات میدریافت کرتے ہیں کہ تخفیفِ عذاب کے لئے قبر پرخصوصی طور پرشاخ ہی کا گاڑناہے؟

توجواب ہے ہے کہ شاخ میں کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو،مقصود ہے۔'' اگر شاہ صاحب نے مجمع البحاریالغت ِ حدیث کی کسی اور کتاب میں'' جرید'' کا ترجمہ دیکھ لیا ہوتایا شاہ عبدالحق محدث دہلوگ کی شرح مشکلو ق سے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فر مالیا ہوتا تو ان کوعلامہ عینیؓ کے سوال وجواب کے سمجھنے میں اُلبحسن پیش نہ آتی ، اور وہ یہ ترجمہ نہ فر ماتے ۔

اوراگرشدّت مصروفیت کی بناپرانہیں کتابوں کی مراجعت کا موقع نہیں ملاتو کم از کم اتنی بات پرتوغورفر مالیتے کہ اگر علامہ عینیٌ کا مدعا بیہ ہوتا کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہر رطوبت والی چیز سے بیہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو اگلے ہی سانس میں وہ پھول وغیرہ ڈالنے کو''لیس بھی''' کہہ کراس کی نفی کیوں کرتے ؟ ترجمہ کرتے ہوئے تو بیسو چنا چاہئے تھا کہ علامہ ؒ کے بید دونوں جملے آپس میں مگرا کیوں رہے ہیں؟

ج:... چونکہ شاہ صاحب کے خیالِ مبارک میں علامہ عینیؓ شاخ کی خصوصیت کی نفی کرکے ہر رطوبت والی چیز کو مقصود قرار دےرہے ہیں،اس لئے انہوں نے علامہؓ کی عبارت ہے"من أی شجر کان"کا ترجمہ ہی غائب کردیا۔

د:...پھرعلامہ مینیؓ نے ''ولھالدا أنكر الخطابی'' كہہ كراپے سوال وجواب پرتفریع پیش كی تھی،شاہ صاحب نے ''لھالدا''كا ترجمہ بھی حذف كرديا، جس سے اس جملے كاربط ہی ماقبل سے كٹ گيا۔

ہ:..."و کے ذلک میا یفعلہ اُکٹر الناس"سے علامہ عینیؓ نے اس سوال وجواب کی دُوسری تفریع ذکر فرمائی تھی ، ہمارے شاہ صاحب نے اسے اِمام خطائیؓ کے انکار کے تحت درج کر کے ترجمہ یوں کردیا:" اورای طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جواکثر لوگ کرتے ہیں' اس ترجمہ میں" اس کا بھی انکار کیا ہے'' کے الفاظ شاہ صاحب کا خودا پناا ضافہ ہے۔

و:..علامه عینی نے قبروں پر پھول وغیرہ ڈالنے کو''لیس بشی'' (یہ کوئی چیز نہیں) کہہ کرفر مایا تھا:''انسما السُّنة الغوز''یعنی ''سنت صرف شاخ کا گاڑنا ہے''اس پرایک اعتراض ہوسکتا تھا،اس کا جواب دے کراس کے آخر میں فرماتے ہیں:''فافھم''جس میں اشارہ تھا کہ اس جواب پر مزید سوال و جواب کی گنجائش ہے۔گر ہمارے شاہ صاحب چونکہ بیسب پچھ اِمام خطائی کے نام منسوب فرما رہے ہیں،اس لئے وہ بڑے جوش سے فرماتے ہیں:

'' پھر بے جارے خطابی نے بحث کے اختیام پر ''ف افھم'' کے لفظ کا اضافہ بھی کیا مگرافسوں کہ مولانا صاحب موصوف نے اس طرف توجہ نہ فرمائی۔'' یہ ناکارہ، جناب شاہ صاحب کے توجہ دِلانے پرمنشکر ہے، کاش! شاہ صاحب خود بھی توجہ کی زحمت فرمائیں کہ وہ کیا ہے کیا سمجھاورلکھ رہے ہیں۔

شایدعلامه بینی کابید ''فافھم''بھی اِلہامی تھا، حق تعالیٰ شانہ' کومعلوم تھا کہ علامہ بینیؒ کے ۵۴۵ سال بعد ہمارے شاہ صاحب، علامیہ کی اس عبارت کا ترجمہ فرما کیں گے،اس لئے ان سے ''ف افھم'' کالفظ لکھوادیا، تا کہ شاہ صاحب، علامیہ کی اس وصیت کو پیشِ نِظر رکھیں اوران کی عبارت کا ترجمہ ذراسوچ سمجھ کر کریں۔

پنجم:...'' کتاب فہمی''اور''صحیح ترجمہ'' کے بعداب شاہ صاحب کے طریقِ استدلال پربھی نظر ڈال لی جائے ،موصوف نے علامہ میننگ کی مندرجہ بالاعبارت سے چندفوا کداس تمہید کے ساتھ اخذ کئے ہیں :

'' مذکورہ بالاتر جے ہے لدھیانوی صاحب کی کتاب فہمی اور طریقِ استدلال کا اندازہ ہوجائے گا۔ لیکن ناظرین کے لئے چنداُ مور درج ذیل ہیں۔''

ا:..شاه صاحب نمبر: ا کے تحت لکھتے ہیں:

'' شاخ لگانا ہی مسنون نہیں ،اس چیز کوتر ہونا جا ہے ۔لہذا خشک چیز کالگانا مسنون نہیں ،البتہ شاخیں سنراور پھول تر ہونے کے باعث مسنون ہیں۔''

پھول ڈالنے کامسنون ہوناعلامہ عینیؓ کی عبارت سے اخذ کیا جارہا ہے، جبکہ ان کی عبارت کا ترجمہ خود شاہ صاحب نے یہ کیا ہے: '' اورای طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جواکٹر لوگ کرتے ہیں یعنی تر اشیاء مثلاً پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پر ڈال دیتے ہیں، یہ پچھ ہیں اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔''

پھول اورسبزہ وغیرہ تراشیاءقبر پرڈالنے کوعلامہ عینیؒ خلاف ِسنت اورلیس بشی ُفرماتے ہیں،کین شاہ صاحب کااحچھوتا طریقِ استدلال اس عبارت سے پھولوں کامسنون ہونا نکال لیتا ہے۔شاید شاہ صاحب کی اصطلاح میں''لیس بشی'' ( پچھنہیں،کوئی چیز نہیں ) کے معنی ہیں:''مسنون چیز''۔

٢:... شاه صاحب كافائده نمبر: ٢ اس سے بھى زياده دِلجيب ہے كه:

'' وضع یعنی ڈالنامسنون نہیں بلکہ غرز یعنی گاڑنامسنون ہے، اور خطابی نے انکار پھولوں اور سبزیوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا جیسا کہ اگلی عبارتوں سے ظاہر ہے، اس طرح دو بنیادی اشیاء مسنون ہیں: ایک تورطب ہونا، دُوسر نے غرز۔''

شاہ صاحب کی پریشانی ہے ہے کہ علامہ عینیؓ (اور شاہ صاحب کے بقول اِمام خطابیؓ) تو پھولوں کے ڈالنے کولیس بشی ًاور غیر مسنون فرمار ہے ہیں،اور شاہ صاحب کو بہر حال پھولوں کا مسنون ہونا ثابت کرنا ہے،اس لئے اپنے مخصوص اندازِ استدلال سے ان کے قول کی کیا خوبصورت تا ویل فرماتے ہیں کہ خطابیؓ کے بقول پھولوں کا ڈالنا تو مسنون نہیں، ہاں!ان کا گاڑناان کے نزدیک بھی مسنون ہے۔اللہ المصمد! شاہ صاحب نے کرنے کوتو تا ویل کردی کیکن اوّل تو پنہیں سوچا کہ ہماری بحث بھی تو پھولوں کے ڈالنے ہی ہے متعلق ہے،
اوراس کا غیر مسنون ہونا جناب نے خود ہی رقم فرما دیا۔ پس اگراس نا کارہ نے قبر پر پھول ڈالنے کوخلاف سنت کہا تھا تو کیا جرم کیا...؟

پھراس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ جو حضرات اولیاء اللہ کے مزارات پر پھول ڈال کرآتے ہیں، وہ تو آپ کے ارشاد کے مطابق بھی خلاف سنت فعل ہی کرتے ہیں، کیونکہ سنت ہونے کے لئے آپ نے دو بنیادی شرطیں تجویز فرمائی ہیں: ایک اس چیز کارطب یعنی تر ہونا،
اور دُوسرے اس کا گاڑنا، نہ کہ ڈالنا۔

پھراس پربھیغورنہیں فرمایا کہ قبر پرگاڑی توشاخ جاتی ہے، پھولوں اور سبزیوں کوقبر پرکون گاڑا کرتا ہے؟ ان کوتو لوگ بس ڈالا ہی کرتے ہیں، پس جب پھولوں کا گاڑنا عادۃ ممکن ہی نہیں اور نہ کوئی ان کوگاڑتا ہے اور خودشاہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہسی چیز کا قبر پرگاڑنا سنت ہے، ڈالنا سنت نہیں تو جناب کے اس فقرے کا آخر کیا مطلب ہوگا کہ:

'' خطا بی نے انکار پھولوں اور سبریوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا۔''

کیاکسی ملک میں شاہ صاحب نے قبروں پر پھولوں کے گاڑنے کا دستور دیکھا، سنا بھی ہے؟ اور کیا پیمکن بھی ہے؟ اگرنہیں تو بار بارغور فرمایئے کہ آخر آپ کا پیفقرہ کوئی مفہوم محصل رکھتا ہے ...؟

پھرجیسا کہ اُوپرعرض کیا گیا، شاہ صاَحب بیساری با تیں اِمام خطابیؓ سے زبردسی منسوب کررہے ہیں، ورنہ اِمام خطابیؓ ک عبارت میں پھولوں کے گاڑنے اور ڈالنے کی'' باریک منطق'' کا دُور دُور کہیں پتانہیں۔مناسب ہے کہ یہاں اِمام خطابیؓ کی اصل عبارت پیشِ خدمت کروں،شاہ صاحب اس پرغورفر مالیں،حدیث'' جرید'' کی شرح میں اِمام خطابیؓ لکھتے ہیں:

"وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله "لعله يخفف عنهما ما لم يبسا" فانه من ناحية التبرك بأثر النبى صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسئلة من تخفيف العذاب عنه من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا اللي هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله اعلم!" (معالم السنن ج: اص: ٢٥ طبع المكتبة الأثرية، پاكستان)

ترجمہ:... ''رہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شاخِ خرما کو چیر کر قبر پرگاڑ نا اور یہ فرمانا کہ: '' شاید کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں ' تو یہ تخفیف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر اور آپ اللہ علیہ وسلم کی دُعائے تخفیف کی برکت کی وجہ ہوئی ، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان قبروں کے قق میں تخفیف کی دُعا کی تھی ، ان شاخوں میں تری باقی رہنے کی مدت کو اس تخفیف کے لئے حدمقر ترکر دیا گیا تھا ، اور اس تخفیف کی یہ وجہ ہیں تھی کہ مجمور کی ترشاخ میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو خشک میں نہیں یائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے وام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجمور کے بیے بچھا دیتے ہیں خشک میں نہیں یائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے وام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجمور کے بیے بچھا دیتے ہیں خشک میں نہیں یائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے وام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجمور کے بیے بچھا دیتے ہیں

اور میرا خیال ہے کہ وہ ای کی طرف گئے ہیں ( کہ تر چیز میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو تخفیف عذاب کے لئے مفید ہے کہ وہ اس کی طرف گئے ہیں ( کہ تر چیز میں کوئی اصل نہیں ، واللہ اعلم!'' کے لئے مفید ہے ) حالانکہ جومل کہ بیلوگ کرتے ہیں ،اس کی کوئی اصل نہیں ، واللہ اعلم!'' سن...شاہ صاحب نے تیسرااِ فادہ مینیؓ کی عبات ہے بیاً خذکیا ہے :

'' قبروں پر پھول ڈالنے کا سلسلہ کوئی نیانہیں، بلکہ خطائی ؒ کے زمانے سے چلا آتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہوں بلکہ خطائی گابیان ہے کہ یہ فعل '' اکثر الناس'' کا ہے۔''

شاہ صاحب اس نکتہ آفرین سے بیٹابت کرنا چاہتے ہیں کہ خطائی کے زمانے سے قبروں پر پھول چڑھانے پرسوادِ اعظم کا اجماع ہے،اوراس'' اِجماع'' کے خلاف لب کشائی کرنا گویا اِلحاد وزَندقہ ہے،جس سے سوادِ اعظم کے معتقدات کو ٹھیس پنجی ہے، مگر قبلہ شاہ صاحب اس نکتہ آفرین سے پہلے مندر جہذیل اُمور پرغور فرمالیتے تو شاید انہیں اپنے طرزِ استدلال پرافسوں ہوتا۔

اوّلاً:...وہ جس عبارت پراپناس نکتے کی بنیاد جمارہ ہیں، وہ إمام خطائی گی نہیں بلکہ علامہ عینی گی ہے، اس لئے قبروں پر پھول چڑھانے کو إمام خطائی گئے کہ اللہ کھور کے تبوں سے گزرکر کے مانے کے زمانے تک پیسلسلہ کھور کے تبوں سے گزرکر پھول چڑھانے تک پہنچ گیا۔

ٹانیا:... جب سے بیسلسلہ عوام میں شروع ہواای وقت سے علائے اُمت نے اس پرنگیر کاسلسہ بھی شروع کردیا۔ خطابی نے '' اس کی کوئی اصل نہیں'' کہہ کراس کے بدعت ہونے کا اعلان فر مایا اور علامہ بیٹی نے '' لیس بشی''' کہہ کراس کو خلاف سنت قرار دیا۔ کاش! کہ جناب شاہ صاحب بھی حضرات علائے اُمت کے نقش قدم پر چلتے ، اورعوام کے اس فعل کو بے اصل اور خلاف سنت فر ماتے۔ بہر حال! اگر جناب شاہ صاحب خطابی یا عینی کے زمانے کے عوام کی تقلید فر مار ہے ہیں تو اس ناکارہ کو بحول اللہ وقوتہ اکا بر علائے اُمت اور اُئمہ دِین کے نقشِ قدم پر چلنے کی سعادت حاصل ہے اور وہ اِمام خطابی اور علامہ عینی کی طرح اس عامیانہ فعل کے خلاف سنت ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ بیجی مدان ، اُئمہ دِین کے اِتباع پر ناز ال ہے اور وہ اِس پر شکر بجالا تا ہے ، یہ اپنا اپنا نصیب ہے کی کے جھے کیا آتا ہے :

#### ہر کے را بہر کارے ساختند

ثالثاً:... جناب شاہ صاحب نے علامہ عینی کی عبارت خطائی کی طرف منسوب کر کے بیسراغ تو نکال لیا کہ پھولوں کا چڑھانا خطائی کے زمانے سے چلا آتا ہے ، کاش! وہ کہیں سے بیجی ڈھونڈ لاتے کہ چوتھی صدی (خطائی کے زمانے) کے عوام نے جو بدعتیں ایجاد کی ہوں ، وہ چود ہویں صدی میں نہ صرف" سنت' بن جاتی ہیں ، بلکہ اہلِ سنت کے عقائد و شعار میں بھی ان کو جگہل جاتی ہے۔ اناللہ واناالیہ راجعون!

جناب شاہ صاحب نے اگر میرا پہلامضمون پڑھا ہے تو اِمام شہید کا ارشاد بھی ان کی نظر سے گزرا ہو گا جو اِمامِ ربانی مجد دالف ثانی " نے فتاوی غیاثیہ سے نقل کیا ہے کہ متاخرین (جن کا دور چوتھی صدی سے شروع ہوتا ہے ) کے اِستحسان کو ہم نہیں لیتے۔غور فرمائے! جس دور کے اکابراہلِ علم کے اِستحسان سے بھی کوئی سنت ثابت نہیں ہوتی ، شاہ صاحب اس زمانے کے عوام کی اِیجاد کردہ بدعات کو'' سنت'' فرمار ہے ہیں اوراصرار کیا جارہا ہے کہ ان بدعات کے بارے میں اس زمانے کے اکابراہلِ علم نے خواہ کچھ ہی فرمایا ہو، جمیں اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ، چونکہ صدیوں سے عوام اس بدعت میں ملوّث ہیں ، لہٰذا اس کوخلاف ِسنت کہنا روانہیں ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس'' لا جواب منطق'' سے شاہ صاحب نے اسے ضمیر کو کیسے مطمئن کرلیا۔

رابعاً:...ہمارے شاہ صاحب تو اِمام خطائیؓ کے زمانے کے عوام کوبطورِ ججت ودلیل پیش فرمارہے ہیں اورعلائے اُمت کی نکیر کے علی الرغم ان کے فعل سے سند پکڑ رہے ہیں۔ آ ہے ! میں آپ کواس سے بھی دوصدی پہلے کے'' عوام'' کے بارے میں اہلِ علم کی رائے بتا تا ہوں۔

صاحبِ در مختار نے باب الاعتکاف سے ذرا پہلے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اکثر عوام جو مُردوں کے نام کی نذرو نیاز مانے ہیں اور اولیاء اللہ کی قبور پرروپے بیبے اور شمع ، تیل وغیرہ کے چڑھاوے ان کے تقرّب کی غرض سے چڑھاتے ہیں ، یہ بالا جماع باطل وحرام ہے ، اِلاَّ یہ کہ فقراء پر صَرف کرنے کا قصد کریں۔ اس ضمن میں انہوں نے ہمارے اِمام محمد بن الحسن الشیبانی مدوّنِ مذہبِ نعمانی رحمۃ اللہ علیہ (التونی ۱۸۹ھ) کا ارشاد فقل کیا ہے:

"ولقد قال الإمام محمد: لو كانت العوام عبيدى لأعتقتهم وأسقطت ولائى وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون." (درمخار ج:٢ ص:٣٠٠)

ترجمہ:..''اور إمام محکرؒ نے فر مایا کہ:اگرعوام میرے غلام ہوتے تو میں ان کوآ زاد کردیتااوران کوآ زاد کرنے کی نسبت بھی اپنی طرف نہ کرتا ، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پاتے ،اس لئے ہرشخص ان سے عارکرتا ہے۔'' علامہ شامیؒ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

'' اہلِ فہم پرمخفی نہیں کہ اِمامؒ کی مراداس کلام ہے عوام کی فدمت کرنا اور اپنی طرف ان کی کسی قتم کی نسبت ہے ور نسبت ہے وُوری اختیار کرنا ہے ،خواہ ولاً (نسبت آزادی) کے ساقط کرنے ہے ہو، جقطعی طور پر ثابت ہے اور اس اظہارِ براءت کا سبب عوام کا جہلِ عام ہے ،اوران کا بہت ہے اُ حکام کو تبدیل کردینا ،اور باطل وحرام چیزوں کے ذریعہ تقرّب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ۔ پس ان کی مثال اُنعام کی تی ہے کہ اَعلام وا کا بران سے عار کرتے ہیں ،اوران عظیم شناعتوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں .....' (فاوی شامی ج:۲ ص:۴۴) میں ہے ہیں ،اوران علیم وا کا بربراءت کا اظہار فرماتے ہیں ،

<sup>(</sup>۱) واعلم أن بالنذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع .... فهو بالإجماع باطل .... الخ (درمختار ج: ۲ ص: ۳۳۹، قبيل باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) ولا يخفى على ذوى الأفهام أن مراد الإمام بهذا الكلام انما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم اليه بأى وجه يرام ولو باسقاط الولاء الثابت الانبرام وذلك بسبب جهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام، وتقربهم بما هو باطل وحرام، فهم كالأنعام يتعير بهم الأعلام، ويتبرؤن من شنائعهم العظام. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٣٠٠، مطلب في النذر الذي يقع للأموات ...إلخ).

کیکن اس کے دوصدی بعد کے عوام کی بدعات ہمارے شاہ صاحب کے لئے عین دِین بن جاتی ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ فر ماتے ہیں کہ پھول چڑھانے کا سلسلہ تو اِمام خطائیؓ کے دور سے چلا آتا ہے، اور پیہیں سوچتے کہ یہ وہی عوام ہیں جن کے جہلِ عام اور تغیرِ اُحکام کی شکوہ شجی ہمارے اُعلام وا کا برکرتے چلے آئے ہیں۔

بیاس نا کارہ کے مضمون پرشاہ صاحب کی تنقیدات کے چندنمونے قارئین کی خدمت میں پیش کئے گئے ہیں، جن سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ شاہ صاحب اوران کے ہم ذوق حضرات بدعات کی ترویج واشاعت کے لئے کیسی کیسی تاُویلات ایجادفر ماتے ہیں۔حق تعالیٰ شانۂ سنت کے نورسے ہمارے دِل و دِ ماغ اور رُ وح وقلب کومنوّر فر مائیں اور بدعات کی ظلمت ونحوست سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

# یجھ' اِصلاحِ مفاہیم''کے بارے میں

سوال:..علوی مالکی نام کے ایک ملی عالم کی کتاب کااردوتر جمہ'' إصلاحِ مفاجیم'' آج کل زیرِ بحث ہے، بعض حضرات اس کتاب کو دیو بندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں ممد ومعاون قرار دیتے ہیں، تو بعض دُوسرے اسے دیو بندی موقف کی تغلیط اور بریلوی مؤقف کی تائیداور تقیدیق سمجھتے ہیں، شجح صورت حال سے نقاب کشائی فرماکر ہماری راہ نمائی فرمائی جائے۔

جواب:...جی ہاں! مکہ مرمہ کے ایک عالم شخ محمعلوی ماگلی کی کتاب "مفاهیم یجب ان تصحح" کافی دنوں سے معرکۃ الآراء بنی ہوئی ہے، پاکتان میں اس کا ترجمہ "إصلاح مفاجیم" کے نام سے شائع کیا گیا، اور اب ہمار ہے طقوں میں اس پر اچھا خاصا نزاع بر پاہے۔" ابوار مدینہ، لاہور" "الخیر، ملتان" اور "حق چار بار، چکوال" میں اسسلہ میں کافی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسر الحاج احمد عبد الرحل نید لطفہ نے اسسلہ میں اس ناکارہ کی رائے طلب فرمائی، راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پرمفصل تجرہ کا ارادہ کیا، اور چنداوراق لکھے بھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکارہ وگی، اس لئے ایک مختصر ساخطان کی خدمت میں لکھ دیا، چونکہ اس بارے میں استضارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنا نچہ حال ہی میں ایک صاحب کا خطآیا اور اس بارے میں اس کئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اپنی رائے کا ظہار کردیا جائے۔

لہذاذیل میں پہلے وہ مخضر ساخط دیا جارہا ہے جو جناب پروفیسرا حمر عبدالرحمٰن کے نام لکھا گیا تھا،اس کے بعد وہ مفصل خط پیشِ فدمت ہے، جو انہی کے نام لکھنے شروع کیا تھا،کین اسے اُدھورا چھوڑ کر مختصر خط لکھنے پراکتفا کیا گیا،اوراس کی تکمیل بعد میں کی گئی اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اوراس ناکارہ کی جانب سے ان کے جوابات درج کئے جارہے ہیں،واللہ الموفق لکل حیر و سعادہ!

پېلا خط

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مخدوم ومكرم جناب پرِوفیسراحمدعبدالرحمٰن صَّاحَب زیدلطفهٔ السلام علیکم ورحمة اللّٰدو بر کانة! نامہ کرم عہدیہ مرسلہ'' إصلاح مفاجیم'' کافی دنوں ہے آیا رکھا تھا، کیڑتے مشاغل نے کتاب اُٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی ، ادھر خود طبیعت بھی اس طرف ماکل نہ ہوئی ، بینا کارہ تو طاق نسیان میں بحفاظت رکھ چکا تھا، یکا یک خیال آیا کہ جہنا بنظر جواب ہوں گے، چنانچہ کتاب کو پڑھا، داعیہ پیدا ہوا کہ اس پڑکی قدر مفصل تیمرہ کرون ، بگرمشاغل اس کی اجازت نہیں دیتے ، اس لئے مختر الکھتا ہوں کہ کتاب کے بیض مباحث تو بڑے ایمان افروز ہیں ، بگر جناب مصنف نے جگہ جگہ تحکم خل میں ثاف کی پیوند کاری کی ہے، مختر الکھتا ہوں کہ کتاب کے بضر مباحث تو بڑے ، لیمان افروز ہیں ، بگر جناب مصنف نے جگہ جگہ تحکم خل میں ثاف کی پیوند کاری کی ہے، اورشکر میں اسپے منفر دافکار ومفاجیم کا زہر ملادیا ہے ، لہذا کتاب کے بارے میں اس ناکارہ کی رائے جناب محتر مولا نا الحاج الحافظ مفتی عبر النارہ المون کو برائے جناب محتر مولا نا الحاج الحافظ مفتی ہرگز ترجمان نہیں ، اور اس سے امت کے درمیان اتحاد و انقاق کی جوامیہ میں وہ نہ سرت کا برد کا برد کو بند کے مسلک ومشر ب کی ہرگز ترجمان نہیں ، اور اس سے امت کے درمیان اتحاد کہ اس کا کرد کا احساس سے ہے کہ امت تو امت ، بہ کتاب ہمارے احباب کے درمیان منافرت و مغابرت اور تشت و انتخار کی موجب ہوگی ، اگر کتاب کے ترجمہ اور اس کی اشاعت کا ۔ جن حضرات نے بڑ طرح محضل مؤلف کے ساتھ و اشکار کی اس کا کارہ کا حساس ہے کہ انہوں نے بے پڑ ھے محضل مؤلف کے ساتھ و طور پڑھتم کیا ہے ، بلکہ اس ناکارہ کو بہاں تک '' حسن ظن اور مقابرے ، بلکہ اس ناکارہ کو بہاں تک '' حسن ظن' ہے کہ بہت سے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی ٹنہیں سمجھ امید ہے کہ ان اجمالی معروضات کے بعد مفصل تجرے کی مائی مفاحد کے بعن فیال مقابر کے مطلک کو تیج اصلاح کا جن تی اصل مقابر کے مطلک تو معالی مقابر کے مطلک کو تی اسلام و معابری کرتا ہے کہ فاضل متر جم اس کا مطلب نہیں سمجھ ، اُمید ہے کہ ان اجمالی معروضات کے بعد مفصل تجرے کی محبون میں تہ کہ کروضات کے بعد مفصل تبور کی مائی کروساں جنہ مفاحد کیا کہ کو معالی تو اس کا معابر کے مطاب نہیں تھوں کو معابل کو معابل کو تارہ کی معروضات کے بعد مفصل تبور کو معابل کو تو اس کی معروضات کے بعد مفصل تبور کیا کہ کروساں کی مطاب نہیں ، واس کی معروضات کے بعد مفصل تبور کیا کہ کو معابل کو تو کیا کہ کو تو کو کو کی کو کروں کے کو معابل کو کروں کیا کو کروں کو کروں کو کر

محمد لیوسفعفاالله عنه ۱۲۰۵/۵/۲۰ ها

دوسراخط

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

جناب مخدوم ومكرم زيدت الطافهم ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

جناب کا گرامی نامہموصول ہوئے گئی دن ہوئے ،جس میں اس نا کارہ ہے'' اِصلاحِ مفاہیم'' کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی ،گریہ نا کارہ جناب کے تھم کی تعمیل سے بوجو وِ چند قاصر رہا:

ا: ... بینا کارہ اپنے مشاغل میں اس قدراُ لجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے سے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جوایک مقالے کا موضوع تھے، بیہ خیال رہا کہ ذراان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیکھوں تب ہی کوئی رائے عرض کرسکوں گا۔ ایسی عدیم الفرصتی میں ایک ضخیم کتائب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا، چونکہ آنجناب کا تقاضا بھی سوہانِ رُوح بنا ہوا ہے، اس لئے رُوس ہے مشاغل سے صرف نظر کرکے کتاب کو دیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔ ۲:...اس نا کارہ کوا کا برِسلف کی کتابوں ہے اُ کتاب نہیں ہوتی ، نہان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے، لیکن ہمارے جدید محققین کے اسلوب وانداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس نا کارہ کے لئے اچھا خاصا مجاہدہ ہے، اس لئے اس کتاب کواُٹھا کردیکھنے ہی کو جی نہیں جاہا۔

۳:... بینا کاره ، زندگی بهرملحدین و مارقین سے نبرد آز مار ہا ، اوراس کا ہمیشہ بیذوق رہا کہ:

تیخ برال بہر ہر زندیق باش اے مسلمان! پیروصدیق باش!

لیکن اپنول کی گڑائی میں '' وخل در معقولات' سے بینا کارہ بمیشہ کترا تار ہا، '' اِصلاحِ مفاہیم' کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کرنے سے '' پُر حذر' رہا، کیونکہ بیہ کتاب خود ہمارے شخ نوراللہ مرفدہ کے حلقہ میں بھی متنازع فیہ بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگ جناب صوفی محمدا قبال مہا جرمد نی اس کے پُر زور حامی ومؤید ہیں، انہی کے حکم سے بیہ کتاب عربی سے اُردو میں نقل کی گئی، اور انہی کے حکم سے پاکستان میں شائع کی گئی۔ وُوسری طرف حضرت شخ نوراللہ مرفدہ کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا حلقہ اس کتاب کو ' شکر میں لپٹا ہوا زہر' قرار دیتا ہے۔ اس ناکارہ کا بی خیال رہا کہ تیری حیثیت '' نہ تیں میں، نہ تیرہ میں!''، اس لئے اگر تو اس معرکہ سے گریز ہی کر بے قول شاعر:

### فقلت لمحرز لما التقينا تجنب لا يقطرك الزحام

چنانچةبل ازیں صوفی صاحب زیدمجدۂ کے احباب کی جانب سے ایک رسالہ'' اکابر کا مسلک ومشرب' شائع ہوا ،اور پھرانہی مضامین کو'' اسلامی ذوق'' نامی رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا ،اور اس ناکارہ سے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے طلب کی گئی ،لیکن'' ایاز! بقدرخویش بہ شناس' کے پیشِ نظراس ناکارہ نے مہرِ سکوت نہیں توڑی ،اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں پھھ لکھنے سے اغماض کیا۔

۳:...دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ بیتھی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، ہرشخص اپنی رائے ایسے جزم اور اتن پختگی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی ابھی جبر میل علیہ السلام حکم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں، جب اپنی رائے پر جزم و وثوق کا بیمالم ہوتو دُوسر سے کی رائے کوکون اہمیت دیتا ہے؟ اختلاف کرنے والاخواہ کتنا بڑا عالم ربانی ہو، اور نہایت اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرے اس کو – إلاً ماشاء اللہ – ہوائے نفس اور کبروحسد پرمحمول کیا جاتا ہے، ایسی فضامیں تنقیدی واصلاحی رائے تو مفید وکارگر ہوگی نہیں، البتہ قلوب میں منافرت اور فتنہ میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی، اس لئے اس ناکارہ نے ایسے نزاعی اُمور میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفیحت کو حرنے جان بنار کھا ہے:

"بَلِ ائْتَمِرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنَاهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ، حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا دُنْيًا مُؤْثَرَةً، وَإِعْجَابَ كُلَّ ذِى رَأْي بِرَأْيه، وَرَأَيْتُ اَمُرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ

نَفُسَكَ، وَدَعُ آمُرَ الْعَوَامِ!" (مَثَلَوْة ص:٣٧)

ترجمہ:...' نیکی کاحکم کرتے رہو،اور برائی ہے بچتے رہو، یہاں تک کہ جب دیکھوکہ حرص وآزگی اطاعت اورخواہشات کی پیروی کی جارہی ہے،اور د نیوی مفاد کوتر جیج دی جارہی ہے،اور ہرصاحبِرائے اپنی رائے پرنازاں ہے،اورتم دیکھوکہ کام ایسا ہے کہاس کے بغیر جپارہ نہیں،تواپنی فکر کرو،اورعوام کے قصہ کو چھوڑ دو!''

حضراتِ سلف میں یہ مقولہ معروف تھا کہ اپنی رائے کومتہم مجھو، یہ حضرات اپنی فہم کو ناقص اور اپنی رائے کوعلیل جانے تھے،
اور ہمیشہ اس کے منتظر رہتے تھے کہ کوئی ان کوغلطی ہے آگاہ کر ہے تو وہ اس ہے رجوع کرلیں۔حضرت مولا ناسیّدمجمہ یوسف بنوری رحمة
اللّٰہ علیہ فر ماتے تھے کہ: حضرت مولا ناسیّہ سلیمان ندویؒ اپنی جلالت قدر اور علومرتبت کے باوصف فر ماتے تھے کہ: ابتدائی دور میں
(حضرت حکیم الامتؓ ہے تعلق ہے قبل) مجھ ہے بچھ غلطیاں ہوئی ہیں،میرا جی چا ہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوریؒ) جیسے حضرات میری
کتابوں کود کیے کرغلطیوں کی نشاند ہی کردیں تو میں اپنی زندگی میں ان ہے رجوع کا اعلان کردوں۔

عارف بالله حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عار فی قدس سرۂ فرماتے تھے کہ: ایک بارمولا نا بنوریؒ نے'' بینات'' میں ایک مضمون کھا، بعد میں مجھے سے ملنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ: بیہ بات جوآپ نے کھی ہے، بیآپ کی شان کے خلاف ہے! فوراً کہنا گھا، بعد میں مجھے سے ملنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ: '' جھی ایک کہنے گئے کہ:'' غلطی ہوئی، معاف کرد بجٹے ! آئندہ نہیں ہوگی۔'' حضرت ڈاکٹر صاحبؒ اس بات کوفل کر کے فرماتے ہے کہ:'' بھی ! مولا نا بنوریؒ بڑے آدی سے!'' حضرت بار باریہ فقرہ دُہراتے۔

یہ ہارے ان اکابڑ کے واقعات ہیں جن کوان گناہ گارآ تکھوں نے دیکھا، ہمارے شخ برکۃ العصر، قطب العالم مولا نامحد زکریا مہاجر مدنی قدس سرۂ کے یہاں تو مستقل اُصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کو دو محقق عالم دیکھ کراس کی تصدیق وتصویب نہیں فرمادیتے تھے وہ کتاب نہیں چیتی تھی۔ ای سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین ٹی بے فسی ، اخلاص وللہ بت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اب ہمارے یہاں استبدا دِرائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کی سننے کو تیار، نہ ماننے کو اِللَّا ما شاء اللہ اس لئے یہ ناکارہ اپنے احباب کے درمیان متنازع فیہ مسائل میں اظہارِرائے سے بچکچا تا ہے ، کہ اول تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی قبیت ہی نہیں ، پھراظہارِ رائے سے بھرا خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت بیدا ہونے کا خطرہ قوی ہے۔

حیاۃ الصحابہ (ج:۲ من:۱۲۰) میں حضرت ابوعبیدہ اور حضرت معاذرضی اللّہ عنہما کا ایک خط حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کے نام نقل کیا ہے، جس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ:'' ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کا بیحال ہوجائے گا کہ ظاہر میں بھائی بھائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوائی ہوں گے، اور باطن میں ایک وُ وسرے کے دشمن ہوں گے، ہم نے یہ خط آپ کی ہمدردی وخیرخوا ہی کے لئے لکھا، خدا کی پناہ! کہ آپ اس کو کسی اور چیز پرمحمول کریں۔''

حضرت عمر رضی الله عندنے اس کے جواب میں تحریر فر مایا کہ:

'' آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو کچھلکھا ہے، آپ اس کے مصداق نہیں اور نہ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں رغبت ورہبت ظاہر ہوجائے گی، اور لوگوں کی رغبت ایک وُوسرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی، بلاشبہ آپ حضرات نے جو کچھلکھا ہے وہ خیرخواہی و ہدر دی کے طور پرلکھا ہے، اور مجھے اس سے استغنانہیں، اس لئے از راو کرم مجھے لکھتے رہا کیجئے!''

الغرض! فدکورہ وجوہات کی بنا پر بینا کارہ'' إصلاحِ مفاہیم'' کے بارے پیں آپ کے تکم کی تعمیل کرنے میں متا مل تھا، اور جی بہی چاہتا کہ میں کچھند کھوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ آپ منتظرِ جواب ہوں گے، اور آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت ہوگ ۔ اس لئے محض امتثالِ تکم کے لئے لکھتا ہوں ، ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا اور میر کی تحریر کیا؟ دعا کرتا ہوں کہ میر کی تحریر فتنہ میں اضافہ کا باعث نہ بنے ۔ اللّٰہ مانی اعو ذبک من شر نفسی! وہ رحیم وکر یم میر کتحریر کے شرے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے، اور میر کی فلطیوں کی پردہ یو تی فرمائے، انہ رحیم و دود!

کتاب'' إصلاحِ مفاہیم'' کے سرسری مطالعہ ہے اس ناکارہ نے جواُ مورنوٹ کئے، اگر ان پرمفصل گفتگو کی جائے تو اچھی ضخیم کتاب بن جائے گی ،اس لئے جزئیاتِ مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے چنداُ صولی اُ مور کی نشاند ہی پراکتفا کروں گا،واللہ ولی التوفیق!

اق ل:... جناب مصنف سعود یہ میں اقامت پذیر ہیں، اور اس ماحول میں ایسے حضرات کی آواز غالب ہے جوذ راذ رائی باتوں پر شرک کا فتو کی صادر کرتے ہیں، توسل کا شدّ و مدّ ہے انکار کرتے ہیں، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضۂ مقدسہ کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو بھی روانہیں بجھتے، جناب مصنف کا طمح نظر ان حضرات کی تشدد پسندی کی اصلاح ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ان حضرات کے رویہ ہیں کچک اور اعتدال پیدا کیا جائے۔ ہندو پاک کا خرا فاتی ماحول جناب مصنف کے سامنے نہیں، اور وہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے عوام کیسی کیسی بدعات و خرا فات میں مبتلا ہیں، اس لئے ان عوام کی سامنے نہیں، اور وہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے عوام کیسی کیسی بدعات و خرا فات میں مبتلا ہیں، اس لئے ان عوام کو اصلاح جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدت ہے جا کی اصلاح جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدت ہے جا کی اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے۔ کہ بہی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے۔ لیکن عوام کی غلط روی و کیج فکری کی اصلاح ان کی تحریر میں آتی۔ اس کے برغس ہمارے اکا برویو بند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفریط سے واسط رہا، سلفی حضرات کی شدت و خشکی سے بھی، اور عوام کی عامیا نہ رَوْن سے بھی، اس لئے ہمارے اکا برافراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی وکا ممیا بی کے ساتھ میز ان اعتدال کے دونوں پلوں کو برابر رکھا:

در کفے جامِ شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوسنا کے نہ داند جام و سندان باختن

الغرض! ان متنازع فیہ مسائل میں جواعتدال وتوازن ہمارے اکابرؒ کے یہاں نظر آتا ہے، اسے بینا کارہ '' لسان المیز ان' سمجھتا ہے۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی بیر کتاب ہمارے اکابرؒ کے ذوق ومسلک کی ترجمان نہیں، بلکہ اس کا پلیہ اہلِ بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے، لہذا جن حضرات نے یہ مجھا ہے کہ مالکی صاحب کی یہ کتاب ہمارے اکابرؓ کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، اس ناکارہ کے خیال میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابرؓ کے مسلک ومشرب کوٹھیک طرح سے ہضم کیا ہے اور نہ انہوں نے مالکی صاحب کی کتاب ہی کودوت نِظرے پڑھا ہے۔

دوم:...کتاب پر بہت سے بزرگوں کی تقریظیں ثبت ہیں، جن کوایک نظر دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہوجا تا ہے، ان بزرگوں کی تقریظ وتصدیق کے بعد مجھا یہے کم سواد کے لئے بظاہر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس ناکارہ کے خیال میں جن بزرگوں نے اس کتاب پرتقریظیں ثبت فرمائی ہیں، انہوں نے حرفا حرفاس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جناب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، یا تو ان بزرگوں نے کتاب کا مسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھی، یا ان کوغور و تاکل کا موقع نہیں ملا ، مصنف کی عقیدت واحترام میں یا بعض کسی لائق احترام بزرگ کی تقریظ دیکھ کرانہوں نے بھی کتاب پرصاد کردیا، ایسی تقریظ دیکھ کرانہوں نے بھی کتاب پرصاد کردیا، ایسی تقریظ دیکھ کرانہوں نے بھی کتاب پرصاد

آئ کل محص مصنف کے ساتھ حسن ظور پر اس کے ناخوشگا مام رواج ہے، اور اس ناکارہ کے نزویک ہے روش لائقِ اصلاح ہے، اور اس ناکارہ کا ذوق خودائی القر اصلاح ہے، اور بیرواج لائقِ ترک ہے۔خوداس ناکارہ کو ذاتی طور پر اس کے ناخوشگوار نتائے کا تجربہ ہوا ہے، اس ناکارہ کا ذوق خودائی ملاح ہے، اور بیرواج لائقِ ترک ہے۔خوداس ناکارہ کو ذاتی ہو لیے نارگوں کو بطور '' تیرک' چند کلمات لکھنے کی بھی زحمت نہیں دی ، نہ اس کی فرمائش کی ، کیونکہ ہمیشہ بی خیال رہا کہ ان اکا بر کے بے حدقیمتی اوقات میں اتن گیجائش کہاں؟ کہ مجھا لیے نابکار کی ڈولیدہ تحریر پڑھیں اور اپنے فیتی اوقات کا خون کریں ۔ لائوال البغیر پڑھی ہو نہ کھا تے تیرک' تحریفر مائیں گے، اور نتیجہ بیہوگا کہ اس نادان کی غلطیاں ہمرے بررگوں کے سرآن پڑیں گی ۔ چنا نچاس ناکارہ کا رسالہ'' إختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم'' جوتمام اکا برنے پسند فرمایا، اور ہندو پاک کے بہت سے ناشرین نے ہزاروں کی تعداد میں اسے شائع کیا، مگر اس ناکارہ نے کی بزرگ سے تقریف نیونیس کھوائی ، سنا ہے کہ ہمارے شخ برکہ العصر نور اللہ مرقدہ کی مجس میں بھی یہ پورار سالہ حرف کو گئی گیا، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کی میاس میں بھی یہ پورار سالہ حرف کو گئی ہو گیا، اور حضرت نورا گلہ موائی جائے ، اور اپنے کہ وس پیدائیس ہوئی کہ کس بزرگ سے اس پرتقریف کی ہوری نے مقدمہ تحریفر مایا تھا، مگر میری خواہش اور تقریفات کی مہرسے چالو کیا جائے (اس ناکارہ کی دو کتابوں پر میرے حضرت بنوری نے مقدمہ تحریفر مایا تھا، مگر میری خواہش اور فرائش کے علی ارغم، اس کی تفصیل کام وقع نہیں )۔

الغرض کتاب پڑھے بغیراس پرتقریظیں لکھوانے اور لکھنے کا رواج اس ناکارہ کے خیال میں صحیح نہیں، یہ رَوْش لائقِ إصلاح ہے،اس ناکارہ کا خیال ہے کہ جناب علوی مالکی صاحب کی کتاب ''مفاهیم یجب أن تصحح ''(عربی) پرتقریظات کا جوانبارنظر آرہا ہے، یہ جناب مصنف کے احترام میں بغیر کتاب پڑھے کھی گئی ہیں، یا کسی لائقِ احترام شخصیت کود کی گھران کی تقلید میں صادکر دیا گیا ہے،اس لئے اگریہ ناکارہ اس کتاب کے بارے میں ایسی رائے کا اظہار کررہا ہے جوتقریظ لکھنے والے بزرگوں کی توثیق وتصدیق کے خلاف ہوتواس کو ان بزرگوں کے حق میں سؤادب کا ارتکاب نہ مجھا جائے،اور نہ ان اکا بر کے علم وضل کے منافی قرار دیا جائے، کیونکہ بزرگوں ہی کا ارشاد ہے کہ:

## گاہ باشد کہ کودک ناداں

بہ غلط بر ہدف زند تیرے

سوم:...اُوپرِعُرض کرچکاہوں کہ جناب مصنف کااصل مدعاسلفی حضرات کے تشدد کی اِصلاح ہے، جوزیرِ بحث مسائل میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور جس میں وہ کسی نرمی اور کچک کے روا دارنہیں، جناب مصنف ان کواپنی اس شدت میں فی الجملہ معذور بھی سبجھتے ہیں، چنانچہ ککھتے ہیں:

''ان کوہم اپنے حسنِ طن کی بنا پر معذور سمجھیں گے،اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی سیجے ہے،امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے،لیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے اور نہی عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔''
ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔''
(اصلاحِ مفاہیم ص: ۴۹)

یہ دواُصول جو جناب مصنف نے کتاب کے آغاز ہی میں قلم بند کئے ہیں، بڑے ہی قیمتی اورز ریں اُصول ہیں، بلکہ یوں کہنا عاہمے کہ داعیانہ اسلوب کی رُوحِ رواں ہیں۔ایک یہ کہ اپنے مخالفین، ناقدین بلکہ مکفرین تک کے بارے میں بھی بی سنون جائے کہ ان کی تنقید کا منشا اگراخلاص ہے، اور وہ واقعتاً رضائے الہی کے لئے ایسا کررہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ وہ معذور ہیں، بلکہ اِن شاء اللّٰد ما جور بھی۔

دوم بیرکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پایہ کام میں بھی حکمت ومصلحت کے مطابق احسن سے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مجھے یہ تو تعظی کہ جناب مصنف نے جس داعیانہ اُسلوب کی نشاندہی فرمائی ہے، وہ خود بھی اس کی پابندی فرمائیں گے اور
ان کی یہ کتاب اُسلوبِ دعوت کا شاندار مرقع ہوگی ، اور وہ متنازع فیہ مسائل کو تلم بند کرتے ہوئے ایسا عمدہ طریق اپنائیں گے کہ ان ک
بات بڑی خوشگواری سے ان کے قاری کے گلے سے اُرّ جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کوہم حق اور شیح
سمجھتے ہیں ، دُوسر کے لوگ بھی اس کی حقانیت کے قائل ہوجا کیں ، لیکن ہم اپنی بات احسن طریق سے مخاطب کو سمجھانے کے مکلف ہیں ،
اس کو منوانے کے ہم مکلف نہیں ، ہم نے بڑی خوش اسلو بی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کر دی ، ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش
ہوگئے ، آگے اسے مخاطب مانتا ہے یانہیں ؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے ، اور اس کی صوابد بد ہے۔

مجھے افسوں ہے کہ جناب مصنف، جن حضرات کو حسن طن کی بنا پر معذور سجھتے ہیں ، انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیا نہا ور مصلحانہ انداز سخاطب اختیار نہیں فر مایا ، بلکہ مناظر انہ ومجاد لانہ انداز اختیار کیا ہے۔ اور اگریہ بات یہیں تک محدود رہتی تب بھی فی الجملہ اسے گوارا کیا جاسکتا تھا، مگر افسوں ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تحریر میں ترشی بلکہ نی کا عضر اس قدر تیز کر دیا ہے کہ بیات قعاز بس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے مخاطب کے گلے سے بہ آسانی اُرتر جائے گی ، مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایسا اُٹھایا ہوجس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو جاہل ، غی ، کم عقل ، کم فہم ، تنگ نظر ، بدفہم جیسے ' خطابات' سے نہ نواز اہو۔

مثلاً: '' خالق ومخلوق کا مقام' کے زیرِ عنوان بیرذ کر کرتے ہوئے کہ فق تعالیٰ شانہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ی خصوصیات عطافر مائی ہیں، جن کی بنا پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وُ وسرے افرادِ بشر سے ممتاز ہیں، مصنف لکھتے ہیں: '' بیا مور بہت لوگوں پر، ان کی کم عقلی، کم فہمی، شک نظری اور بدنہی کی وجہ سے مشتبہ ہوگئے، تو انہوں نے جلدی سے ان اُ مور کے قائلین پرفکر اور ملت اسلامیہ سے خروج کا تھم لگا دیا۔'' (اِصلاحِ مفاہیم ص: ۵۵) ایک جگہ مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

"بيواضح جہالت ہے۔"

مترجم کابیر جمهاصل عربی متن کے مطابق نہیں ،اصل متن کے الفاظ یہ ہیں: "و ھلذا جھل مصصف" (اوریہ 'محض جہالت ہے' یا' نالص جہالت ہے')۔

ايك اورجگه لكھتے ہيں:

" حالانکه حقیقت میں یہ جہالت وتعنت ہے۔" (مفاہیم عربی ص: ۹۲)

الغرض! کتاب میں مسلسل یہی انداز چلا گیا ہے، اور جناب مصنف نے اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں اس م میں اس قتم کے الفاظ استعمال کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے پیشِ نظر واقعی اس طبقہ کی اِصلاح ہے توان کی اِصلاح اس اندازِ گفتگو ہے مشکل ہے، بقول غالب:

> نکالا چاہتا ہے کام طعنوں سے تو اے غالب! ترے بے مہر کہنے پر بھلا وہ مہربال کیوں ہو؟

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ سعودیہ کے جن متشدہ حضرات کی اِصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے، وہ اِس کتاب کے مطالعہ سے اِصلاح پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ان متوحش الفاظ وخطابات کو پڑھ کران کے موقف میں مزید شدت پیدا ہوجائے گا، اس کتاب کے خلاف جوائی کتب ورسائل کا ایک نیاسلسلہ شروع ہوجائے گا، ادھر پچھ عرب حضرات مصنف کی تائید وحمایت میں کھڑے ہوجائے گا، ادھر پچھ عرب حضرات مصنف کی تائید وحمایت میں کھڑے ہوجائے گئی ۔ وحمایت میں کھڑے ہوجائے گئی جہاد کریں گے، یوں یہ کتاب متعلقہ حلقہ کی اِصلاح کے بجائے ایک نے معرکہ کارزار کی راہ ہموارکرے گی۔

یہ توسعودی ماحول میں اس کتاب کے آٹارونتائج ظاہر ہوں گے، جہاں تک ہمارے ہندو پاک کے ماحول کاتعلق ہے! میں اُوپر ذکر کر چکا ہوں کہ اُن متنازع فیہ مسائل میں یہاں تین فریق پہلے سے موجود ہیں، ایک گروہ انہی سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اُوپر آچکا ہے، ان پر تو وہی اثر ات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں۔ دُوسرا گروہ ہمارے اکا بردیو بند کا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب مارے اکا بردیو بند کا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے اکا بر گے ذوق ومشرب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی ، دیو بندی حلقہ میں یہ کتاب افتر اَق و انتشار کوجنم دے گی ، پچھ حضرات اس سے براء کتاب کی تائید و جمایت میں اکا بردیو بندے مسلک کو اس کتاب کے مطابق ڈھالنے کی سعی فرما کیں گے، اور پچھ حضرات اس سے براء سے کا اعلان واظہار فرما کیں گے۔ یوں اہل حق کے طبقہ میں ایک نے انتشار وخلفشار کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ تیسرا گروہ بریلوی حضرات کا

ہے، وہ اپنے موقف کی تائید وحمایت اور ہمارے اکابڑی تجہیل وحمیق کے لئے اس کتاب کے خوب حوالے دیں گے، اور کتاب پر ثبت شدہ بھاری بھر کم تقریظات کے ذریعہ ان کو دیو بندی حلقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہوجائے گی۔کاش! کہ طباعت سے پہلے اس سلسلے میں مشورہ کرلیا جاتا تو اس ناکارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔

چہارم:...جس طرح ہر شخ کی'' نبت'' اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے، جواس شخ کے حلقہ کے اکثر منتسبین پرنمایاں ہوتی ہے، مثلاً: رائے پوری حضرات کی نبست کا رنگ ان کے حلقہ پر اس قدر نمایاں ہے کہ آدی دور ہی ہے دیجے کر پہچان جاتا ہے کہ یہ حضرات رائے پوری سلسلہ ہے مشلک ہیں۔ ای طرح حکیم الامت تھا نوی قدس سرۂ کے حلقہ پر حضرت کی نبست کا رنگ اتنا نمایاں ہے کہ ایک صاحب بھیرت آسانی ہے بہچان لیتا ہے کہ ان حضرات پر حضرت تھا میں الامت کا رنگ غالب ہے، وعلیٰ ہذا۔ الغرض! جس طرح ہر شخ کی نبست کا ایک ہوتا ہے، ای طرح ہر شخ کی نبست کا ایک ہوتا ہے، ای طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ بیت ہو غالب اور خمر ہوتا ہے، ای طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ عقیدت پر غالب اور جناب موجود کی خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ ہوں وغیرہ و غیرہ و خمر اس بھی اپنا ایک خاص رنگ جرائے، جس کی طرف او پر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنا ایک خاص رنگ جرائے، جس کی طرف او پر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنا بیک خاص رنگ جرائے، جس کی طرف او پر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنا بیک خاص رنگ جرائے، جس کی طرف او پر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنا بیا ہوں کے دوخرات بیا کہ ہوں، یعنی اپنا ہے حود موات ہوں کا بہتی ایس کا ختی ہوگا کہ صاحب سے عقیدت وارادت رکھتے ہوں گے وہ ای رنگ کو اپنا نمیں گے، اور یکی رنگ ان پر غالب ہوجائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مناضد وعنو داور تعنی دھری کو قرار دیں گے نا بر ہے کہ جن حضرات پر بیرنگ غالب ہووہ دو در ہے گی بات کو نہ تو مبر وقتی سے میں اورونی منصف ووسیج النظر ہیں، تو عقیدت ہو بات جم گئ ہے کہ جناب محمد علی ما قل وقتی ہیں، وہی عالم وخوش فہم ہیں، اورونی منصف ووسیج النظر ہیں، تو عقیدت ہو بات جم گئ ہے کہ جناب محمد کے گا؟

یدایک ایی صورتِ حال ہے جس کے تصور ہی ہے بیا کارہ پریثان ہے کہ جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے افہام و تفہیم کی کیاصورت کی جائے ؟ اوران کے دل پر کس طرح دستک دی جائے ؟ واللہ المستعان و لَا حول و لَا قوۃ الّا باللہ! اوراس پریثانی میں اس وقت دو چنداضا فیہ و جاتا ہے جب دیکھا ہوں کہ ہمارے شیخ نوراللہ مرقدہ کے حلقہ ہی کے حضرات، جناب مالکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں، اورا پنا اکا بر کے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر ڈھال رہے ہیں، فہالی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں، اورا پنا اکا بر کے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر ڈھال رہے ہیں، فہالی اللہ السمشت کے اکا شرایات کا اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع اور فنائیت جو ہمارے شیخ نوراللہ مرقدہ کا خصوصی رنگ تھا، اس کا کوئی شمہ بھی نصیب فرمادے، تو آپس کے تشتت و انتشار کے منحوس سائے ہے ہم محفوظ رہیں۔

پنجم:...اس نا کارہ نے یہاں تک جو پچھ لکھاوہ یہ بچھ کرلکھا کہ جناب شیخ محمدعلوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں،اوران کے پیشِ نظر صرف متشدد حضرات کی إصلاح ہے،لیکن'' حق چاریار'' میں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدخلہ العالی نے بریلوی مکتب کے پیشِ نظر صرف متشدد حضرات کی إصلاح ہے،لیکن'' حق چاریار'' میں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدخلہ العالی نے بریلوی مکتب کے رسالہ ماہنامہ'' جہانِ رضا، لا ہور'' کے حوالہ سے یہ عجیب وغریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی دراصل بریلوی

عقیٰدہ کے حامل اور فاصل بریلوی جناب مولا نااحمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں ،اور جناب علوی صاحب کی فاصل بریلوی سے عقیدت کا بیعالم ہے کہ علوی صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

"نحن نعرف تصنيفاته و تأليفاته فحبه علامة السنة، وبغضه علامة البدعة."

ترجمہ:... ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور تألیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سنت کی علامت ، اور ان سے عناد ، بدعت کی نشانی ہے۔''

(استحریر کے بعد حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدخلہ العالی کے پورے مضمون کا فوٹو ماہنامہ'' حق چاریار'' سے نقل کیا جارہا ہے۔)

حضرت قاضی صاحب مدظلہ العالی کے اس انکشاف کے بعدغور وفکر کا زاویہ یکسر بدل جاتا ہے،اور صاف نظر آنے لگتا ہے کہ: ا:...'' اِصلاحِ مفاہیم'' دراصل بریلوی مکتبِ فکر کے ایک فاضل اور جناب مولا نااحمد رضا خان بریلوی مرحوم کے ایک غالی عقیدت مند کی تالیف ہے، جو بریلوی عقائد ونظریات کی نشر واشاعت کے لئے مرتب کی گئی ہے۔

۲:...اس کتاب کا مدعا صرف سلفیوں کے تشد د کی اِ صلاح نہیں (جیسا کہ میں نے بطورِ حسنِ طِن اس کا اُو پرا ظہار کیا تھا ) بلکہ اس کا اصل ہدف دیو بندی حضرات کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقطہ نظر کی بھریور حمایت و تائید ہے۔

سا:...جاہل،غبی،کمفہم،بدفہم اور منعنت وغیرہ الفاظ کی تکرار سے مقصود دراصل اکا بردیو بند (حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہمارے شیخ برکۃ العصر مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی تک تمام اکا بر ،نوراللّٰد مراقد ہم) کی تجہیل وتحمیق ہے۔

۳:... جناب مصنف نے دیو بندی حضرات کی تقریظوں کا جوا نبارلگایا ہے اس کی اصل غرض بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تقریظات کا بیا ہتمام دراصل اکا برِ دیو بندؒ کے خلاف خود دیو بندی حضرات ہے '' اجتماعی فتو کا''لینا ہے، تا کہ بیتمام تقریظ کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جاہل و نا دان قرار دینے میں متفق ہوجا کیں ۔

3:...بریلوی حضرات کے خیالات سعودی مشائخ کے بارے میں سب کومعلوم ہیں، کیکن جناب مصنف علوی مالکی نے ازراہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبدالو ہاب نجدیؓ کا نام بڑے احترام سے لیا ہے، اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کومرضع ومزین کیا ہے۔

ایک ایساشخص جومولا نااحمد رضا خان بریلوی کی محبت کوسنی ہونے کی اور ان کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو، اس سے ان سعودی اکابر کی مدح و تحسین کچھ عجیب ہی بات معلوم ہوتی ہے، کیکن بیشایدان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونامشکل تھا۔

۲:...میرے محترم بزرگ جناب صوفی اقبال صاحب زید مجدهٔ اوران کے رفقا جو جناب مصنف علوی مالکی صاحب کی کتاب کے بے حدمداح ہیں، اوراس کی نشر واشاعت میں سعی بلیغ فر مارہ ہیں، ان کو بھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف سے حسنِ ظن رہا ہوگا، اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت ی نسبتوں کے جامع ہیں) سلفی تشدد کے مقابلہ میں" جہادِ کبیر" فر مارہ ہیں، اس لئے

حتی الا مکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی ، کیونکہ بزرگوں کاارشاد ہے کہ: خبث باطن نہ گرددسالہا معلوم!

اگریدروایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زیدمجدہ جناب علوی مالکی صاحب کے با قاعدہ حلقہ بگوش بن گئے ہیں، تو یہ بھی ای ناواتفی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ ہے۔ مجھے تو قع ہے کہ جلدیا بدیر جیساان پراصل حقائق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پرنظرِ ثانی میں کسی پس و پیش کا اظہار نہیں فرمائیں گے۔

2:...جب شیخ علوی مالکی صاحب کابریلوی طبقہ سے منسلک ہونا عالم آشکارا ہو چکا ہے، تو ان کی کتاب کے نکات پر دیوبندی بریلوی اتحاد و مفاہمت کی دعوت دینا دراصل دیوبندیوں کو بریلوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے سلیم کرنے کی دعوت دینا ہے، اور سیات بھی کچھ کم اعجوبہیں کہ بیدیک طرفہ دعوت دیوبندی اکابر کے منتسبین کی طرف سے دی جارہی ہے۔ مولا نااحمد رضا خان مرحوم کی جماعت کا ایک فر دبھی اس دعوت میں نمایاں نہیں، اس لئے دُوسر کے نفظوں میں بلا تکلف سے کہا جا سکتا ہے کہ بید یوبندیوں کو بریلوی بن جانے کی دعوت ہے، اور میہ کہ ہمارے اکابر جو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں اب تک سدیسکندری ہے درہے ہیں، اب اس دیوار کو توڑ دیا جائے ، اور عام کو بدعات کی وادیوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے ، و لا فعل اللہ ذالک!

ییاں ناکارہ نے ارتجالاً چندنکات عرض کردیئے ہیں، دل کولگیں تو قبول فر مایئے ، ورنہ'' کلائے بد بریش خاوند!''امید ہے مزاج سامی بعافیت ہوں گے۔

> والسلام! محمد بوسف عفاالله عنه

### تيسراخط

'' جناب حضرت اقدس مولا نا محمد یوسف لدهیانوی صاحب مدخلاءُ، الله تعالیٰ آپ کی زندگی مبارک میں برکتیں عطافر مائے۔

السلام علیم ورحمۃ اللہ و برکاۃ کے بعد عرض ہے کہ میں یہ عریف نہایت دکھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ایک عرصہ سے حفرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم کا مرید ہوں اور حفرت ہے مجت بھی ہے۔ ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے، لیکن کتاب ' إصلاح مفاہیم' کی تائید کی وجہ سے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ: اب ان کاعقیدہ ٹھیکے نہیں رہا، لہذا تہماری بیعت درست نہیں، حضرت نے مجھے جومعمولات بتائے ان پڑمل کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے عرض ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میرے لئے جو راستہ اختیار کرنا چاہئے، ارشاد فرما ئیں! کیونکہ آپ کوبھی حضرت اقدس شنخ الحدیث سے دولت خلافت نصیب موئی ہے، اس لئے بہتر رائے دیں گے شکریہ!

موئی ہے، اس لئے بہتر رائے دیں گے شکریہ!

نوٹ: سید حضرات بلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں، اس سے مجھے خت تکلیف ہوتی ہے۔''

#### جواب

### محترم ومكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن مدخلائے ساتھ اس ناکارہ روسیاہ کوبھی نیاز مندی کاتعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ سے کہیں بہتر وافضل ہیں، تاہم'' اِصلاحِ مفاہیم' کے مضامین سے اس ناکارہ کو اتفاق نہیں، اور بیہ ہمارے اکابرُ' حضرت قطب العالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے لے کر ہمارے شیخ برکۃ العصر قطب العالم قدس سرۂ تک کے مذاق ومشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناکارہ نے کتاب کے ناشر مولا نااحمر عبد الرحمٰن صدیقی زید لطفہ' کے اصرار پر اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان کے نام ایک خط میں کردیا ہے۔

کتاب کے مصنف جناب علوی مالکی صاحب دراصل بریلوی مکتبِ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سنا ہے کہ ہمار سے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجد اللہ اللہ علم! پیروایت کہاں تک صحیح صاحب زید مجد اللہ اللہ علم! پیروایت کہاں تک صحیح ہے؟ جناب مولا ناعز بزالرحمٰن صاحب زیدہ مجد اصوفی صاحب ہے بہت ہی اخلاص رکھتے ہیں، اس لئے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کے پُر زورمؤید ہوگئے، اوراس تح یک کانام'' دیو بندی بریلوی اتحاد کی مخلصانہ کوشش''رکھالیا، حالانکہ ہمارے اکا برگی طرف سے تو کسی افتراق ہوا تھا ان کو اتحاد کی عظر ابت (بریلویوں) کی طرف سے افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی دعوت و کھین ہونی جائے۔

بہرحال اس نا کارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو'' اِصلاحِ مفاہیم'' کی بنیاد پر'' دیو بندی بریلوی اتحاد'' کی دعوت لے کراُ مخے ہیں، یہ بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہیں، تاہم ان کا موقف چندوجوہ ہے درست نہیں، و العلم عند اللہ!

اقرل:... بید که حضرت شیخ نورالله مرقد هٔ کی خدمت میں سالہا سال رہنے اور خلافت واجازت کی خلعت سے سرفراز ہونے کے بعدان کا کسی علوی مالکی سے رشتہ عقیدت و بیعت استوار کرنا چہ معنی ؟ کسی کی طرف آنکھاُ ٹھا کربھی نہیں و کیھنا چاہئے تھا، بید حضرت شیخ نورالله مرقد هٔ سے تعلق ووابستگی ہے بے وفائی ہے۔

دوم:...ان حضرات نے جناب علوی مالکی صاحب کی حقیقت اوران کے نظریات کی گہرائی کونہیں سمجھا،اوریہ کہان صاحب کی شخصیت کی تکوین کن کے ہاتھ ہے ہوئی؟اگران حضرات کوعلم ہوتا کہ بید حضرت دراصل جناب مولا نااحمد رضا خان کے خانوادہ کے ساختہ پرداختہ ہیں،تو مجھے یقین ہے کہ بید حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے ،اوران کے نظریات کی تروی و تشہیر میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم:...' إصلاحِ مفاجيم' كے ذريعه ان حضرات نے ديو بندى حلقه كى اصلاح كا بيڑا اُٹھايا ہے، جس كا مطلب بيہ ہوا كه دونوں فريقوں كے درميان اختلاف ونزاع كا جوميدانِ كارزار پون صدى ہے گرم رہا ہے، اس ميں غلطى اكابر ديو بندہى كی تھى، اب بيد حضرات جا ہے ہیں كہ ديو بنديوں كوان كی غلطى كا احساس دلاكراس غلطى كى اصلاح پر آمادہ كيا جائے۔ دُوسرى طرف بريلوى حضرات كى اصلاح كى كوشش نام كو بھى نہيں، گويا ساراقصورا كابر ديو بندكا تھا، اہلِ بدعت اپنے طرزِ عمل ميں سراسر معصوم اور حق بجانب ہيں،

چنانچہ بریلوی حضرات اس کواپنی فتح قرار دے رہے ہیں ،اور رسائل میں اس کا برملاا ظہار کرنے گئے ہیں ،غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی بیہ یک طرفہ ٹریفک -خواہ وہ کتنے ہی جذبہ اخلاص پر مبنی ہو-کہاں تک مبنی برحق اور مثمرِ خیر ہوسکتی ہے؟

چہارم:...اصاغرکا کام اکابر کی اتباع وتقلیداوران کے نقشِ قدم پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی اصلاح! یہ ناکارہ اپنے اکابرکا کمترین نام لیوا ہے، اوراپنے اکابرکوار باب قوت قدسیہ بھتا ہے۔ وُوسر بے لوگ برسوں کی جھک مار نے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں گئے، میرے یہ اکابرؓ اپنی فراست اور قوت قدسیہ کی برکت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے، لیکن ' اِصلاحِ مفاہیم' کی تحریک کر کے کہ میرے یہ اکابرؓ نے غلطی کی تھی ، اب ان کے اصاغر کوچا ہے کہ آپنے بڑوں کی غلطی کی اصلاح کریں، اِنا لللہ و إِنا إليه داجعون!

پنجم:...ان حضرات نے بیتو دیکھا کہ اگر دیوبندی، رَدِّ بدعات میں ذرا ڈھیلے ہوجائیں تو دونوں گروہوں کے درمیان انفاق واتحاد کا خوشنماشیش کمل تیار ہوسکتا ہے، مگران حضرات کی نظراس طرف نہیں گئی کہ پھرتجد بیردین اور رَدِّ بدعات کا فرض کون انجام دے گا؟ اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہوکر حریم دین کی پاسبانی کون کرے گا؟ پھرتو عرس، قوالی اور اس قتم کی چیزیں ہی دین کے بازار میں رہ جائیں گی،و کا فعل اللہ ذالک!

ششم:...علوی مالکی نسبت ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلّی یا خفی انداز سے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، اورلوگوں کو اس '' بیاری'' سے بچانے کے لئے فکر مندر ہتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ نوراللہ مرقد ہ تبلیغ کے ستونِ اعظم تھے، اوراہل تبلیغ حضرت شیخ نوراللہ مرقد ہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرزِ جان بنائے ہوئے نقل و حرکت کر رہے ہیں، اگر علوی مالکی صاحب کی نسبت کے بجائے حضرت شیخ نوراللہ مرقد ہ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کوئی مؤید نہ ہوتا۔

بہرحال بینا کارہ سمجھتا ہے کہ بیہ حضرات اپنی جگہ خلص ہیں،کین استحریک میں ان کی نظر سے کئی چیزیں اُوجھل ہوگئی ہیں،اور میں اب بھی تو قع رکھتا ہوں کہ جلدیا بدیران کواپنی غلطی کا احساس ہوجائے گا۔

آپ کے لئے اس روسیاہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ، حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کی بیعت میں بدستور شامل رہیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجالا ئیں، لیکن علوی مالکی نسبت کا رنگ قبول نہ کریں، بلکہ اپنے اکا بر کے ذوق و مشرب پررہیں، اگرمولا ناموصوف آپ کوخود ہی اپنی بیعت سے خارج کردیں توکسی دُوسرے بزرگ سے تعلق وابستہ کرلیں، اس کے بعد بھی مولا ناموصوف کے قت میں ادنی سے ادنی کے ادبی کا ارتکاب نہ کریں۔

بلاقصد جواب طویل ہوگیا، مع خراشی پرمعذرت جا ہتا ہوں ،اورکوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے شنخ کے لئے نا گوار ہوتواس پر بلاتکلف معافی کا خواستگار ہوں۔

محمد ليوسف عفاالله عنه

01/11/01710

# ضمیمه جات ۱:..قاضی مظهر حسین مدخلهٔ کے انکشافات ماہنامہ'' حق چاریار'' کاعکس

'' کمی مالکی کٹر بریلوی ہیں'':

مولا نامحد بن علوی مالکی موصوف کی تصانیف" حول الإحتف ال بالسولد النبوی الشریف"اورزیرِ بحث کتاب " إصلاحِ مفاہیم" کے مطالع سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے عالم ہیں، یہی وجہ ہے کہ حول الاخفال کا ترجمہ بھی" میلا دِصطفیٰ" کے نام سے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے اور اس کتاب کی اشاعت بھی بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ ایک طرح ان کی بعض وُ وسری تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علاء نے کیا ہے۔

۲:..لیکن بریلوی مسلک کے ماہنامہ'' جہانِ رضا'' فروری ۱۹۹۲ء کے مطالعہ سے تواس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کٹر بریلوی عالم ہیں ، چنانچہ اس شارہ کے ص:۲۱ پر حسبِ ذیل عنوان سے مولا نامکی مالکی کے حالات بیان کئے گئے ہیں:

> '' خانوادهٔ بریلی کاایک عرب مفکر'' فضیلة اشیخ پروفیسرڈاکٹر محمدعلوی الحسنی المالکی مدخلاۂ از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدخلہ العالی

آپ کا اسم گرامی محمہ، والد کا نام علوی اور دادا کا نام عباس ہے، آپ کا تعلق خاندانِ سادات سے ہے، سلسلۂ نسب ۲۷ واسطوں سے رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مسلکا مالکی اور مشربا قادری ہیں، کیونکہ آپ کے دادااور والدگرای دونوں شہزادہ اعلیٰ حضرت اعظم ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے، اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولا نا ضیاء الدین مدنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکر مہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پرورش پائی، مسجد حرام مدرسۃ الفلاح اور مدرسۃ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نہایت قد آ ورشخصیت کے مالک ہیں۔

بيارا ام ال سنت محدّر قستا على حمرت الأناشاه احدُ صَافان قادرى برم ي يحيس الغريز بال بمس عمرا لي سنت يحم إر مؤنى م**تمري كلينق**ر



بارگاہ رضویت سے عقیدت علامہ سد محد علوی ماکی کی ایج علم و ممنل کو اورانیت دینے سے لئے بارگاہ رضویت سے اپنا حصہ لیج ہیں کی دجہ ہے کہ آپ کو اصلافلہ کرام کی شان میں اعمقت لمائی اور زبان ورازی کرنے والوں سے بخت نفرت رکھتے ہیں اور انسی ان کی علا حرکوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فراتے ہیں ۔ اعلیٰ حعرت امام احمد رضا فاصل بریلی تدس سرہ سے علم و فعنل سے بیٹ معا ہیں ۔ بیعت قالبا اپنے والد بررکوار سے ہیں ۔ حضور مغتی امتم علامہ مولانا معطفیٰ رضا نوری بملی قدس سرہ تیم کی بررکوار سے ہیں ۔ حضور مغتی امتم علامہ مولانا معطفیٰ رضا نوری بملی قدس سرہ تیم کی بار جب جج و زیارت کے لئے توریف لے گئے وہاں بحت سے علاء و مطائح کو خلافت بار جب جج و زیارت کے لئے توریف لے گئے وہاں بحت سے علاء و مطائح کو خلافت بار جب جج و زیارت کے لئے توریف لے گئے وہاں بحت سے علاء و مطائح کو خلافت امام احمد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت سردانا غلام معطفیٰ عدرس شرف اداری جس مورد اس معطفیٰ عدرس شرف الحد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت سردانا غلام معطفیٰ عدرس شرف الحد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت سردانا غلام معطفیٰ عدرس شرف الحد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت سردانا غلام معطفیٰ عدرس شرف الحد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت سردانا غلام معطفیٰ عدرس شرف الحد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت سردانا غلام معطفیٰ عدرس شرف الحد دوران جو بی بردان معرف میں بردانا میں بردانا

امام احمد رضا فاصل بریلوی سے عقیدت موانا نظام معطفیٰ مدس شرف العلوم (دھاک) جج و زیارت کے لئے تفریف لے گئے تو دہاں دھرت موانا مغتی سعد اللہ کی سے طاقت کی مفتی سعد اللہ کی کے ایماء پر ان کا وقد عارس سید محمد علوی ماگل سے ملاقات کے لئے کیا دوران ملاقات موانا غلام معطفیٰ نے کما ہم اعلیٰ دھرت موانا اسمد رشا ناس فاصل برلوی رحمت اللہ علیہ سے شاکردوں کے شاکرد ہیں آتا سنتے می علاس ماکلی سردقد الله کرنے ہوئے اور فردا فردا ہمی لوگوں سے معافحہ اور معافقہ فرایا اور بے مد تعظیم کی شربت پایا گیا ' قوہ چیش کیا گیا انہوں نے اپی پوری توجہ موانا فلام معطفیٰ اور ان کے شربت پایا گیا ' قوہ چیش کیا گیا انہوں نے اپی پوری توجہ موانا فلام معطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرما وی اور ایک فسندی آہ ہمرکر فرمایا "سیدی ملاس موانا احمد رشا خال معاجب فاصل برلوی کو ہم ان کی تعنیفات اور "علیفات کے ذریع مانے ہیں ۔ وہ المنت کے علاسہ شے ۔ ان سے محبت کرنا نی بونے کی علاست اور اور این کے اللہ یومت کی نشانی ہے"

# مولا ناضياء الدين قادري يعلق:

خودمولا نامالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سندِ حدیث حاصل کی ہے،ان میں سے ایک معمرترین بزرگ جن کی عمرسوسال سے زائد ہے،مولا ناضیاءالدین قادری ہیں،ان کی سند نہایت اعلیٰ وافضل ہے،انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی ہے ان میں سے ہندوستان کی مشہور شخصیت مولا نا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ ہے، جوشنخ زینی وحلان مفتی مکہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔اس موضوع پر آپ کی کتاب '' الطالع السعید'' کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

(ص:۲۷)

میمولا ناضیاءالدین صاحب قادری جومولا نا احمد رضا خان کے شاگر دومرید ہیں، وہی ہیں جن کے کی مالکی صاحب خلیفہ ہیں۔

## فن حديث ميں ڈاکٹريٹ:

آپ نے جامعہاز ہرمصر میں فن حدیث اوراُ صولِ حدیث کے موضوع پرڈاکٹریٹ گی۔ (ایفنا ص:۲۷) آپ نے مختلف تعلیمی، تدریحی، تربیتی اورانتظامی ذمہ داریاں سنجالنے کے ساتھ ساتھ تمیں سے زائد کتب تصنیف کی ہیں، جوعالم اسلام کے لئے رہتی دُنیا تک رہنمائی کا کام دیں گی۔

نمبر: ٩... حول الإحتفال بالمولد النبوى الشريف جشن ميلا دالنبى صلى الله عليه وسلم كموضوع يرلا جواب كتاب --

نمبر:۲۲...مفاهیم یجب ان تصحح الذخائر المحمدید، پرلوگوں نے جواعتراض واردکر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ،ان کا جواب اس کتاب میں دیا گیاہے۔

بارگا ہِ رضویت سے عقیدت: علامہ سید محمد علوی مالکی کمی اپنے علم وفضل کونورانیت دینے کے لئے بارگا ہِ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے بخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے بازر کھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاصل بریلوی قدس سرہ کے علم وفضل کے بڑے مدعا ہیں۔

بیعت غالبًا پنے والد بزرگوار سے ہیں،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب جج زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں بہت سے علماء ومشائخ کوخلافت اجازت سے نوازا وہیں علامہ سیدمحمد علوی مالکی کوبھی تمام سلاسل کی اجازت عطافر مائی۔

نوٹ: بیمولا ناغلام مصطفیٰ رضا بریلوی ،لڑ کے ہیں مولا نااحمد رضا خان صاحب بریلوی کے۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت: مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (وُهاکہ) جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ کل سے ملاقات کی مفتی سعد اللہ کل کے ایما پران کا وفد علامہ سیر محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا، دورانِ ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمة اللہ علیہ کے شاگردوں سے مصافحہ اور معالقة فرمایا اور بے حقیقہ کی مشربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک حضائی آہ کھر کر فرمایا: ''سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کوہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانے ہیں، وہ المستنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کرنائی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔'' (ایسنا ص: ۱۳) تنظیر ۵

مندرجہ بالا حالات وواقعات ہے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولا نا مکی مالکی جوفنا فی البریلویت ہیں،آپ کومولا ناضیاءالدین صاحب قادری کے علاوہ مولا نااحمد رضا خان صاحب کے لڑے مولا نامصطفیٰ رضا خان صاحب ہے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے،اورآ پاس حد تک مولا نااحمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے عقیدت مند ہیں کہان کواہلِ حق واہلِ باطل اور اہلِ سنت واہلِ بدعت کے لئے معیارِ حق قرار دیتے ہیں،اورغیرمبھم الفاظ میں کہتے ہیں کہ:

"ان سے محبت کرناسنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہلِ بدعت کی نشانی ہے۔"

۲:...مولا نااحمد رضاخان بریلوی کی علم غیب کے موضوع پرتصنیف"البدولیة السمکییة بالمادة الغینیة" (عربی طبع جدید ۱۹۸۷ء) کے افتتاحیه میں ڈاکٹر محمد مسعوداحمد لکھتے ہیں:

"امام احمدرضا کی مجبوبیت اور مربعیت کا جواس وقت عالم تھااس کے پچھ آثاراب بھی نظر آتے ہیں۔
آیے مولا ناغلام مصطفیٰ (مدرس مدرسہ عربیہ شرف العلوم راجشاہی بنگلہ دیش) کی زبانی سنے:
" " ۲۲ سااء میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر چندر فیقوں کے ساتھ مولا ناسید محمد علوی ( مکہ معظمہ) کے در دولت پر حاضر ہوئے ، جب اپنا تعارف ان الفاظ سے کرایان حن تسلامیہ ذاعلی حضوت مو اکانا احد مد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صند رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صند رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صند رضا خان بریلوی رحمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صند رضا خان بریلوی در حمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صند رضا خان بریلوی در حمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صند رضا خان بریلوی در حمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء معانقہ ومصافحہ کیا اور پھرفر مایا:

"نحن نعرف تصنيفاته و تأليفاته فحبه علامة السنة و بغضه علامة البدعة."

ہم امام ائد رضاخان کو ان کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، ان سے محبت سنت کی علامت ہے، اور ان سے عناد بدعت کی نشانی ہے۔''

# ا کابرِ دیو بند،مولا نااحمد رضا خان کی نظر میں

یہ حقیقت کی اہل علم سے مخفی نہیں کہ مولا نا احمد رضا خان بر یلوی نے اپنی کتاب ''حسام الحربین' میں قطب الارشاد حضرت مولا نارشید احمد گنگوہی ، ججة الاسلام حضرت مولا ناحمد قاسم نا نوتوی ، مؤلف ''بسندل الجھو د ''شرح ابی داؤدومؤلف'' براہین قاطعہ'' حضرت مولا ناشید احمد شانوی ، رحم ہم اللہ ، پر کفر کا فتو کی لگایا حضرت مولا ناظیل احمد صاحب محدث سہار نبوری ، اور حکیم الامت حضرت مولا نااشر ف علی صاحب تھانوی ، رحم ہم اللہ ، پر کفر کا فتو کی لگایا ہے۔ چونکہ اکا برکی عبارتوں میں قطع و بر بدکر کے تکفیری مہم چلائی گئے تھی ، اس لئے شنخ العرب والحج حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے جواب میں '' الشہاب الثاقب' کھی ، حضرت مولا نا محمد منظور صاحب نعمانی اور حضرت مولا نا مرتضای حسن صاحب چا ند پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علمائے دیو بند نے ان کے ردّ میں کتا بیں کھیں ۔ '' حسام الحر مین'' کے تکفیری فتووں کی بنا پر ہی علمائے حرمین شریفین نے اکا برعلمائے دیو بند کو لات کے ردّ میں کتا بیں کھیں ۔ '' حسام الحرمین' کے تکفیری فتووں کی بنا پر ہی علمائے حرمین شریفین نے اکا برعلمائے دیو بند کو لات کھی ہیں ، ہم دیو بندی بریلوی محاذ آرئی نہیں چا ہے اور نہ ہی ہماری سے علمی عربی بریلوی علماء سے ہے۔

اس وقت هماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محمدا قبال صاحب (مقیم مدینه منوره)،مولا ناعبدالحفیظ صاحب مکی اورمولا نا

عزیزالر المن بزاروی ہے ہے، جوحضرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریاصا حب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین اور خلفاء میں ہے ہیں،
کیونکہ ان حضرات نے مولا نامکی مالکی کی کتاب مفاہیم کا اُردوتر جمہ ' إصلاحِ مفاہیم' کے نام سے شائع کیا ہے، اور جناب صوفی محمد
اقبال صاحب موصوف نے مولا نااحمد عبدالرحمٰن صاحب صدیقی (نوشہرہ) کے نام بعنوان ' اُردوتر جمہ شائع کرنے کا مقصد' اس کتاب
کی مکمل تائید کی ہے، چنانچہ کیصے ہیں:

"زیرِنظر کتاب" المفاہیم" کے اُردوتر جمہ میں فیصلہ ہفت مسئلہ اور المہند والے ہی مسائل کوعلمی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے، جس کوعرب وعجم میں فریقین کے جیدعلمائے کرام نے خوب سراہا ہے۔"

(ص: ۱۲)

حالانکہ انہوں نے جونظریات عرس، انعقادِ مخفلِ میلا داور روحِ نبوی کا ان مجالسِ مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے پیش کئے ہیں، ان کے ردّ میں اکا برعلائے دیو بند کتا ہیں شائع کر چکے ہیں، تو کیا مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کے نزدیک بیا کا برعلائے دیو بند، جمہور اہلِ سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔

۲:...مولا نامکی مالکی نے مولا نااحمد رضا خان صاحب کی محبت کواہلِ سنت کی ،اوران کے ساتھ بغض کواہلِ بدعت کی نشانی قرار دیا ہے،ان کے نز دیک مولا نااحمد رضا خان صاحب معیارِ تق ہیں اور مولا نااحمد رضاصا حب اکابر دیو بندگی تکفیر کرتے ہیں۔

# قول فيصل

ہم دیوبندی، بریلوی تنازع بر هانانہیں چاہتے ، کین جب کوئی مسکد درپیش آئے گا تواس کوہم اکا برعلائے دیوبندی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ہم ان حضراتِ اکا برعلائے دیوبند کو، حضرات خاندان ولی اللّبی کے بعد مذہباً الملِ سنت والجماعت کا ترجمان اور وارث تسلیم کرتے ہیں۔اب آپ حضرات دو کشتیوں میں پاؤں نہ لاکا کمیں، حق واضح ہے، ہم آپ حضرات کواس وقت تک سابق دیوبندی قرار دیتے رہیں گے جب تک کہ آپ مولانا کی مالکی موصوف کی کتاب' المفاہیم' اور ''حول الا حتفال بالمولد النبوی الشریف'' سے صاف طور پر براءت کا اعلان نہیں کرتے ،و ما علینا إلّا البلاغ!

خادمِ المُلِسنة مظهر حسين عفرله ٢٦رشعبان ١٥ ١٦هـ ''

# ٢:..فضيلة الشيخ ملك عبدالحفيظ مكى كاخط:

" مخدوم مكرم ومحتر محضرت مولا نامحد يوسف لدهيانوى، رزقكم الله و ايانا محبته و رضوانه، آمين! السلام عليكم ورحمة الله و بركاته، وبعد!

پچھ دنوں قبل لندن پہنچا تھا، وہاں پچھ دوستوں نے رسالہ'' بینات'' محرم الحرام ۱۱ اورا کا دکھایا، جس میں آں مخدوم کا مضمون بعنوان'' پچھ اِصلاحِ مفاہیم کے بارے میں'' دیکھا پڑھا، اس کتاب اوراس کے مصنف ہے متعلق کافی پچے معلومات چونکہ اس سیاہ کار کے ذبیل اس سیاہ کار کے ذبیل ہونا چاہئے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں بین ہیں ہیں، آنجناب کا مضمون چونکہ کی جگہ ایسا رُخ اختیار کر گیا ہے جونہیں ہونا چاہئے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں )، اور وجہ اس کی بظاہر صحیح معلومات کی عدم دستیا بی ہے۔ اس لئے خیرخواہی کے طور پر بیسوچا کہ آں مخدوم کی وسیع انظری اور وسعت صدری وکر بیما نہ اخلاق سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ضرور یہ چیزیں خدمتِ عالی میں عرض کر دوں، ویسے بیسیاہ کار بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتار ہاہے کہ جھڑ وں میں نہ پڑے اور جوآپ نے اس بارے میں فرمایا ہے، آئ کل کے حالات کے بارے میں پوراپورااس کا مؤید ہے۔ مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑگئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کسی اور ذریعہ ہے آن مخدوم تک نہ پہنچ سکتیں اس لئے جلدی میں بے مؤید ہے۔ مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑگئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کسی اور ذریعہ ہے آن مخدوم تک نہ پہنچ سکتیں اس لئے جلدی میں بے ماس کر لیں گے۔

ا:...آل مخدوم نے کئی جگہ پہلے دُوسرے اور تیسرے خط میں بیاظہار فرمایا ہے کہ (جن حضرات نے اس پرتقریظات ثبت فرمائی ہیں، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مؤلف کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے لکھ دی ہیں .....الخ) عالانکہ بہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے، چونکہ حضرت مولا ناعاشق الہی صاحب مد خللہ العالی کے بارے میں بھی اس سیاہ کار کو بیا ندازہ ہوا تھا کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف اندازے اُبھارااور بہی تاکر دیا تو انہوں نے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب مد خللہ کے خلاف ہا قاعدہ بعض حضرات کو خطائف اندازے اُبھارااور بہی تاکر حضرت مولا ناعاشق الہی صاحب کو اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں صبحے معلومات نہیں تھیں اور لوگوں نے غلط انداز سے بھڑکایا، لہذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں صبحے معلومات نہیں تھیں اور لوگوں نے غلط انداز سے بھڑکایا، لہذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے معذور وانا کہ انہیں مقصل عریضہ تحریر کیا، جس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے، آل مخدوم سے گزارش ہے کہ اس عریضے کو ضرور اہتمام سے پڑھ لیں، تاکہ تقریظات کے بارے میں حقیقت ِ حال واضح ہوجائے۔

النہ پہلے خط میں جوآنجناب نے اخیر میں لکھا ہے کہ (اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کوٹھیک طرح سمجھانہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کوسچے طور پر ہضم کیا ہے بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک'' حسن طن'' ہے کہ بہت سے دُوسرے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا۔۔۔۔الخ) بیسب کچھآں مخدوم نے لکھ دیا - یاللعجب - حالا نکہ آپ جانتے ہیں کہ مقرطین میں حضرت مولا نامحمہ مالک کا ندھلوی، حضرت مولا ناسید حامد میاں، حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اور حضرت مولا نا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر مدظلہم العالی جیسے حضرات ہیں ۔ بیسیاہ کاراس پر کیا تبھرے کرے۔۔۔؟ بہر حال آنجناب جو کہ مجسمہ تواضع ہیں، طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے ایسے جملے ایسے حضرات کے بارے میں باعث چیرت وتعجب ہیں، اس لئے بیشبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آنجناب کو بھی اس بارے میں گرمانہ دیا ہو، ورنہ ایسے کیوں لکھا جاتا؟ واللہ اعلم! لندن میں ایک صاحب علم وتحقیق نے آل مخدوم کامضمون پڑھ کرازخود اس سیاہ کارہے فرمایا مسکراتے ہوئے (ایسالگتا ہے کہ کسی نے حضرت مولا نالدھیانوی کو بھڑکا یا اور ان سے بیہ ضمون لکھوایا ہے ) واللہ اعلم!

سان۔۔آ ل مخدوم نے وُ وسرے خط کے وُ وسرے صفحہ پر'' اکابر کا مسلک ومشرب'' کا ذکر بھی فرمایا ہے، اس رسالے کا تازہ
ایڈیشن بھی بیسیاہ کاربھجوارہا ہے، جس میں اس نابکار کامفصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ ای غرض ہے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولا ناعاشق
الٰہی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے، ای طرح آ ل مخدوم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور واہتمام سے ملاحظہ فرمایا
جائے اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصلاحات آ ہے تجویز فرماویں گے، اِن شاء اللّٰہ ان پڑمل کیا جائے گا، بشر طیکہ مقصودِ رسالہ کے
خلاف نہ ہو۔ یہ بات حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب سے بھی طے ہو چکی ہے، وہ بھی بالکل تیار ہیں کہ جو اصلاح ور د وبدل فرماویں
گے اِن شاء اللّٰہ کردیا جائے گا، بشر طیکہ رسالہ کا مقصد فوت نہ ہو، اس ہے متعلق اصلاحات کے بارے میں جیا ہے اس سیاہ کار کومطلع
فرمادیا جائے اور جیا ہے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کورا ولینڈی۔

ہن۔۔آس مخدوم نے دُوسرے اور تیسرے خط میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کے بارے میں تحریر فر مایا ہے کہ وہ سیدعلوی مالکی سے بیعت ہوگئے ہیں، تو اس بارے میں عرض ہے کہ اس سیاہ کار کے علم کے مطابق تو سیدمجہ علوی مالکی کسی کو بیعت ہی تہیں کرتا، البتہ بیسی ہے کہ انہوں نے اس سیاہ کار نے ایک دفعہ صراحانا ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ: میں کسی کو بیعت نہیں کرتا، البتہ بیسی ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ میں ہوگا کہ حضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ نے حضرت کے بعد اجازت مرحمت فر مائی، اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولا نامحمہ میاں، حضرت مولا نافقیرمجہ اور ایک نقشہندی بزرگ جو کہ غالبًا وئی ہے، اور تصوف کے لحاظ سے اس میں نقشہندی بزرگ جو کہ غالبًا وُ یہ فان میں تھے، ای طرح ایک اور جگہ سے بھی غالبًا ہوئی ہے، اور تصوف کے لحاظ سے اس میں بظاہر کوئی حن جھی نہیں، جیسا کہ خود آں مخد وم کو حضرت اقد س ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس سرۂ نے اجازت مرحمت فر مائی، ای طرح اور حضرات کوئی اور حضرات نے۔

3:... حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کے ایک مرید نے آل مخدوم کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے نوٹ دیا کہ: '' یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں، اس سے مجھے خت تکلیف ہوتی ہے' اور اس کومن وعن آل مخدوم نے مان کریہ بھی بے چارے سیدمحمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی بھی بے چارے سیدمحمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، اکابرین سے قبلی تعلق رکھتے ہیں، اور خود وہ سعودی حضرات مکہ مکر مہ، جدہ و مدینہ منورہ والے جو پختگی سے تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں پابندی واہتمام سے آتے ہیں، بلکہ سیدمحم علوی صاحب کے ہاں سبقاً سبقاً اور در ساور ساز درساً ہیں۔

بہرحال حضرت مولا ناعز یزالرحمٰن صاحب مظلہم العالی کے متعلق بیالزام کہ وہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں،اس سیاہ کار

کے خیال میں غلط بہی پر بنی ہے۔ چونکہ رائے ونڈ والوں نے حضرت شیخ قدس سرہ کے انتقال کے فوراً بعد تبلیغی نصاب ہے '' فضائل درود شریف'' کونکال دیا تھا، اور جب ان کا محاسبہ کیا گیا توان میں سے ایک صاحب نے غلط بیا نیوں سے پُر ایک خطاکھا، جس کے جواب میں ان کی غلط بیا نیاں واضح کی گئیں اور بیر کہ بیکا مہلیغی اُصول کے بھی خلاف ہے ۔۔۔۔۔الخ ۔ چونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہوگئی ہوگی ، اس لئے اس مرید نے سیجھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب مدخلہ نے نفس بہلیغی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالا تکہ بیسیاہ کار جانتا ہے کہ حضرت مولا نا کے گئے ہی مریدین اگر کہا جائے کہ ان کے سیننظروں بلکہ ہزاروں مریدین تبلیغی جماعت میں اہتمام سے لگے ہوئے ہیں اور حضرت مولا نا خودان کا تعارف کئی باراس سیاہ کار سے کروا چکے ہیں ، گئی ان میں سے اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے امیروذ مہدار ہیں۔ بیسیاہ کار بیسب چیزین خودہ کئی چکا ہے تو کیسے یقین کرلیا جائے اس الزام کا؟ ہاں! البت وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے افرادوعناصر میں۔ بیسیاہ کار بیسب چیزین خودہ کی چکا ہے تو کیسے یقین کرلیا جائے اس الزام کا؟ ہاں! البت وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے افرادوعناصر کی ضرور خالفت کرتے ہوں گے اور کی ہوگی جنہوں نے فضائل درود شریف نکالا یا اور کوئی بے اُصولی کی ہو، اور اس طرح کی تنقید وا فراد کی خالفت، جماعت کی مخالفت تو نہیں ہوتی ، و حساسا ان یکون ذالک! اور حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب تو حضرت شی فرق قد کی جاشتی سے؟ نعو ذیا ہاللہ!!

۲:...آخری اورا ہم بات بیر کہ آنجناب نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ کے'' حق چاریار'' میں مضمون کی وجہ سے بیہ طے کرلیا کہ'' سیدمحمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاصل بریلوی جناب مولانا احمد رضاخان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں''اھ۔

اس بارے میں بیسیاہ کارا پنی معلومات آل مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہے جومندر جہذیل ہیں (پھراس کے بعد اِن شاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات و دلائل پر بھی کچھ عرض کروں گا):

عرض ہے کہ سید محمد علوی مالکی جن کی پیدائش غالبًا ۱۳۳ ھ یا ۱۳۵۵ ھ کی ہے، مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، سادات حنی خاندان ہے، دسیوں پشتوں ہے ان کے ہاں علم کا سلسلہ چلا آرہا ہے، علمی لحاظ ہے نہایت وجیہ خاندان ہے، ان کے والد سید علوی بن عباس مالکی مرحوم کے ہمارے تمام اکا برے تعلقات تھے، اور ہمارے اکا برکے بہت زیادہ مداح تھے۔ بجپن سے بیسیاہ کا رخود در کیورہا ہے کہ مدرسہ صولتیہ میں ان کا ہمیشہ آنا جانارہ ہما تھا، ہمارے آقا حضرت شخ قدس سرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق ہے آتے رہے، طرفین سے عجیب مودت و محبت کا معاملہ ہوتا، مرحوم سید علوی صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ حضرت کا اکرام ہوتا، بالکل حضرت کے شایانِ شان۔ اس طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب بہاو لپوری کمی کے ہاں بھی ان سید علوی ماحب کی ہمیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کی صاحب کی ہمیشہ آنہ ورفت رہتی تھی ، حضرت مولانا سے ساتھ سید صاحب کا ہاں تھا تو سید صاحب نے حضرت مولانا سے ساتھ سید صاحب کے ہاں آنا۔ ایک دفعہ یہ سید کا رہت اور سید صاحب کے ہاں آنا۔ ایک دفعہ یہ سید کا رہتی ہمیشہ جانا ور ان کے ساتھ سید صاحب کے ہاں آنا۔ ایک دفعہ یہ سید کا رہتی اور کول کول حاضرین کول کا طب کر کے فرمایا: ''امشہ ہدوا انسی احب ہما الرجل!'' کی بار جوش و جذبہ میں یہ جملے دُ ہرائے۔ ای طرح جوبھی اپنے اکا بر ہند و پاک سے مکہ کرمہ جاتے سب بی سے تعلق و مجت کا معاملہ کی بار جوش و جذبہ میں یہ جملے دُ ہرائے۔ ای طرح جوبھی اپنے اکا بر ہند و پاک سے مکہ کرمہ جاتے سب بی سے تعلق و مجت کا معاملہ سولتھ کی بار جوش و جذبہ میں یہ جملے دُ ہرائے۔ ای طرح جوبھی اپنے اکا بر ہند و پاک سے مکہ کرمہ جاتے سب بی سے تعلق و مجت کا معاملہ

فرماتے،ای وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سیدمحد علوی مالکی مصنف'' مفاہیم' تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو دارالعلوم دیو بند میں مقیم حضرت مولانا تعلیم کے لئے بھیجاا ورجیسا کہ سیدمحد علوی صاحب نے اس سیاہ کارکوخو د سنایا کہ وہ چھ ماہ تک دارالعلوم دیو بند میں مقیم حضرت مولانا معراج الحسن صاحب اور حضرت معراج الحسن صاحب اور حضرت معراج الحسن صاحب اور حضرت مولانا فخر الحسن وغیرہ سے استفادہ کیا، مگر وہاں طبیعت سخت خراب ہوگئ جس کی وجہ سے رہنامشکل ہوگیا اور مجبوراً حسرت سے رخصت کے کریا کتان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ مکر مہ چلے گئے اور پھر جامعہ الاز ہرسے پی ایج ڈی کیا۔

خودان سیدمحمرعلوی مالکی کا حال بیہ ہے کہ بہت محبت سے اپنے دارالعلوم دیو بند کے قیام کے قصے سناتے ہیں ، بلکہ جبرابطہ کی طرف سے ندوۃ العلماء کے بچاس سالہ جشن میں گئے تو اس کے بعد خاص طور سے حضرت مولا ناسیدا سعد مدنی کے ہمراہ دارالعلوم دیو بنداور مظاہرالعلوم و ہاں کے اکابر سے ملنے واستفادہ کرنے کے لئے گئے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت بنوری قدس سرۂ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ہے، ہمیشہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت مولا ناڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب نے اپنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے، جب حضرت بنوری شختم نبوت کی تحریک سے قبل حرمین شریفین آئے تو اس وقت اس سیاہ کارنے خود دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کئی روز تک لگا تارسید محمد علوی مالکی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرۂ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔

 پکادیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی ،البتۃ اگر آپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ سے انہیں بریلوی کہتے ہیں یا جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بردی مشکل بڑجائے گی کیونکہ مولود تو عربوں میں عام ہے۔ شخ عبدالفتاح ابوغدہ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں، شخ محمہ علی صابونی جن کی کتابیں مخضر تغییر وغیرہ دارالعلوم دیوبند میں بڑھائی جاتی ہیں ،ان کے ہاں بھی مولود ہوتا ہے ،اورشخ زینی دحلان وشخ سید برزنجی جن کی اسانید حدیث ہمارے اکا برحم اللہ نے لی ہیں ،ان کے ہاں بھی ہوتا تھا اورخود سیدالطا نفہ مکہ مرمہ میں شرکت فرماتے سید برزنجی جن کی اسانید حدیث ہمارے اکا برحم اللہ نے لی ہیں ،ان کے ہاں بھی ہوتا تھا اورخود سیدالطا نفہ مکہ مرمہ میں شرکت فرماتے تھے اورخود حضرت امام ربانی گنگو ہی قدس سرہ کو کہ مکرمہ کے مولود پر اشکال نہیں تھا، ہندوستان میں وہاں کے حالات کی وجہ ہے منع فرمایا تھا۔ اسلام رح کی بات کی اور بیصاف کہد یا کہ دیا کے بہر حال سید محملوی ماگی میری معلومات یقید ہے مطابق بریلوی قوظعاً نہیں ہیں ،البتہ کٹر دیو بندی بھی نہیں ہیں ،البتہ انہیں ہمارے حضرات اکا برواصاغر سے خوب تعلق ہے ،اگر شرح صدر سے جانا ہوں کے معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ حضرات اکا برواصاغر سے خوب تعلق ہے ،اگر شرح صدر سے جانا ہوں کہ وہ سے طلبہ کو درس کیا ہم ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ بی تربی ختم مہمان حضرات آگے ہیں ، طلبہ نے جو کہ تیں جالی میں عالبًا حدیث شریف ہی کا درس تھا ،ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ بی خونکہ مہمان حضرات آگے ہیں ، طلبہ نے جو کہ تیں جالی عالبًا مدیث شریف ہی کا درس تھا ،ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ بی خونکہ مہمان حضرات آگے ہیں ،طلبہ نے جو کہ تیں جالی سے خالبًا ہوں گے ، تیا ئیاں اُٹھائی شروع کر دیں۔

اور جم لوگول نے آگے بڑھ کرباری باری مصافحہ شروع کیا، سب سے پہلے سیرعبدالقادر آزاد صاحب کا تعارف ہوا، پھر مولانا محمد عنیف جالندھری کا، جس پر خیرالمدارس کا بھی تذکرہ آیا اور ساتھ حفرت مولانا خیر محمد صاحب اور حفرت اقدس تھا نوی کا بھی، پھراخیر میں مولانا ضیاءالقاسی صاحب نے مصافحہ کیا، جب اس سیاہ کارنے ان کا نام بتایا تو سیرصاحب نے فر مایا: "المقاسم می نسبة الی من ؟" تو عرض کیا گیا کہ: "المی قاسم العلوم مدرسة فی ملتان "تو سیرصاحب نے فر مایا: "والمدرسة نسبة الی الشیخ محمد قاسم العانو توی الیس ھکذا؟" تو جم نے کہا کہ: "نعم!" تو جمٹ سیرصاحب نے فر مایا: "والمدرسة نسبة الی الشیخ محمد قاسم العانو توی این ذکر ناہ المیوم فی المدرس؟" تو طالب علم نے تپائی دُوسر کو پھڑا کر کہا کہ: "نسبة کو المواقع المور القانو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم العانو توی گی رائے بتائی تھی اور اس پر پھڑا کہ فلال مسئلہ چھڑا تھا تو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوی گی رائے بتائی تھی اور اس رائے الفی تعرف کے اور کی کراہ واتھا چھوڑا نہیں، اعتراض اور پھراس اعتراض کا جواب سیرساحب نے مولانا قاسی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا چھوڑا نہیں، سیرصاحب نے مولانا قاسی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا چھوڑا نہیں، سیرصاحب نے پوچھا طالب علم سے کہ اور کن علماء ومشائخ ہندگا ہم نے اس بحث میں تذکرہ کیا؟ تو انہوں نے حضرت انورشاہ صاحب اور حضرت بنورگ کا بھی نام لیا تو اس پر پھڑک کرمولانا ضیاء القاسی نے انداز میں ہاتھ لہراکر فرمایا: "واہ قاسم نا نوتوی " تیر ب

سیدصاحب نے قائی صاحب کا جوش دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟ تو میں نے ٹالا کہ' انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے!'' تو سیدصاحب اُڑ گئے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کالفظی ترجمہ کرکے بتا کیں، تو اس سیاہ کارنے اس کا حرفاً حرفاً ترجمہ کردیا، تو اس پرسیدصاحب شجیدہ ہو گئے اور جوش میں فرمایا کہ: ''نعم! کیف لَا هو الْاِمام السکبیر الجحاهد العظیم الذی جسمع بین العلم والعمل والجهاد والرد علی النصاری والهندوس …. الخ۔''بہت کھ تقریباً دوچارمنٹ حضرت

نانوتوی قدس سرۂ کی ہی سیرتِ مبارکہ، ان کے کارناہے، ان کےعلوم ومعارف کو ہی بیان کرتے رہے، جس کاردِّعمل بیہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو مولا نا ضیاءالقائمی مصر ہوئے کہ سیدصاحب انہیں کوئی ہدید دیں اور انہوں نے اپنے سبزر دا جو کندھوں پرتھا (غالبًا) وہی ان کو پیش فرمادیا۔

بہرحال بدایک واقعہ ہے جس کے گواہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں،ان سے حقیق کی جاسکتی ہے۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب وظیمی مما لک میں جوایک فکری وعقا کدی معرکہ برپا ہے، اس میں اگر سلفی حضرات کے بڑے شخ بن باز ہیں تو اہلِ حق وجمہور اہلِ سنت کے بڑے سید محمد علوی مالکی ہی لوگوں کی نظروں میں شار ہوتے ہیں، اس وجہ ہے بر میلوی حضرات کی میہ پوری کوشش ہے کہ وہ سید محمد علوی مالکی کو بر میلوی خابت کردیں، اس لئے بعض جگہ غلط بیانیاں بھی ہو رہی ہیں اور کہیں مبالغہ بھی (جیسے کہ اخیر میں میسیاہ کار خابت کرے گا) لیکن حقیقت ِ حال میہ ہے کہ خود سید محمد علوی مالکی صاحب اپنے آپ کوکس پلڑے میں ڈالتے ہیں؟ اس سیاہ کار کی بقینی وحتی معلومات کے مطابق وہ اکا برد یو بند کی طرف مائل ہیں، خود اس نظر کے میں دیکھئے کہ انہوں نے صرف علمائے ویو بند ہی کی نقار یظ کی ہیں، میہ نہ کہا جائے کہ بر میلوی علماء کی نقار یظ شاید اس لئے نہ لی موں کہ'' مین جو کہ بر میلوی علماء کی نقار یظ شاید اس سے فائدہ نہ اُٹھا سکتے'' چونکہ انہوں نے عرب کے ٹی ملکوں کے ایسے علماء کی تقار یظ کی ہیں ، حوکہ بر میلوی ہیں ، وکہ بر میلویوں ہی کی طرح ان حضرات نجدی سلفی علماء کے کئر مخالف سمجھے جاتے ہیں۔

بلکہای سیاہ کارکی قطعی رائے ہے کہانہوں نے قصداُ وعمداُ ایسا کیا ہے، تا کہ عملاً وہ اکابرعلائے اہل سنت و جماعت ( دیو بند ) ہی کے پلڑے میں پڑیں ،اس کی تا ئید میں عرض کروں کہ حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کی تقریظ میں جو بیالفاظ لکھے ہوئے ہیں :

"فقد رأينا دائمًا شيخنا الإمام القطب محمد زكريا الكاندهلوى المدنى قدس الله سرة يحبه حبًّا شديدًا ويعتبره كأحد ابنائه وهو ايضًا من اعظم الحبين لشيخنا فى حياته وبعد مماته كما انه عظيم الحبة والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم وفاضت عليه بركاتهم كإمام العصر المحدث الجليل السيد محمد يوسف البنورى الحسينى، والإمام المحدث الكبير السيد فخر الدين المرادآبادى شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند، والإمام المفتى محمد شفيع الديوبندى المفتى الأعظم لباكستان، والإمام الداعية المحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى وامثالهم قدس الله سرهم، والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف."

توجب یہ جملے سیدصاحب نے تقریظ میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریظ والے ورق کومجت وعقیدت سے اپنے سرپر کھااور یہ الفاظ فرمائے:"نعیم! علی السرانس و العین!"تو بتا ہے ایسے کوئی بریلوی کرسکتا ہے؟ ہاں! بیضرور ہے کہ چونکہ بید یو بندی بریلوی جھگڑا ہندو پاک کا ہے، انہیں ان زیاد تیوں کی خبرنہیں جو بریلوی حضرات نے اکابر دیو بند کے ساتھ کی ہیں، اس لئے علمائے عرب کے دل میں بریلویوں کے بارے میں وہ حساسیت (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پر دیو بندیوں میں ہوتی ہے، اور یہ ایک طبعی امرہے، اس

کئے جب کوئی بریلوی عالم ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ حضرات نقاءقلب سے اس سے ملتے ہیں اورا گروہ عقیدت ومحبت کا اظہار بھی کرے اوران کے فکری وعقائدی مخالفین کے ساتھ اپنی بدعقید گی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔

ہرعلاقے کے پچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں، عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلیجی علاقوں میں دمصروشام میں تین مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہیں:

ا: .. سلفیت اوراس کے مقابل اشعریت و ماتریدیت۔

٢:.. تقليد وعدم تقليد

٣:..تصوف کی حقانیت اورا نکارتصوف۔

اب بیسیاه کار حضرت قاضی مظهر حسین صاحب مدخلائہ کے دلائل کی طرف آتا ہے، جس سے انہوں نے سیدمجد علوی مالکی کا بریلوی بلکہ'' کٹر بریلوی'' ہونامستنبط فر مایا ہے۔ یہاں سفر میں بیسیاه کاراصل رسالہ'' حق چاریار'' کی طرف تو رجوع نہ کرسکا ، البت آنجناب نے جو'' بینات'' میں ان کا پورامضمون اس امر سے متعلق نقل فر مایا ہے ، اسی پراکتفا کیا گیا ہے ، اور اسی لئے'' بینات'' ہی کے صفحات وسطور کے حوالے ہوں گے۔

دعویٰ نمبر: ا:... بینات ص: ۴۸ سطر: ۱۹ پر ہے کہ: '' آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولا ناضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں ..... الخ۔'' یہ تو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قادری کا ، ماہنامہ'' جہانِ رضا'' میں ،مگراس دعویٰ کی دلیل جو چندسطروں کے بعد دی گئی ہے ،اسے بھی ملاحظہ فرمائے'' بینات' 'ص: ۸ ۴ سطر: ۲۴ جوبلفظہ بیہہے :

"خودمولا نامالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سندِ حدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر سوسال سے زائد ہے مولا ناضیاء الدین قادری ہیں....الخ۔"

تو قصہ اجازتِ طریق وخلافت کانہیں ہے، بلکہ اجازتِ حدیث کا ہے، اوراس سے کوئی کسی کا خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ اجازتِ حدیث کا ہے، اوراس سے کوئی کسی کا خلیفہ نہیں بنتا، بلکہ اجازتِ حدیث کے لئے معتقد ہونا اور ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے، جبیبا کہ اہلِ فن سے مخفی نہیں، لہذا بید وعویٰ تو باطل ہوگیا کہ سیدمجم علوی مالکی صاحب مولا ناضیاء الدین قادری مدنی کے خلیفہ ہیں۔

د وسرا دعویٰ:...ملاحظه هو بینات ص: ۵۰ سطر: ۲۴:

" بیعت غالبًا ہے والد بزرگوار ہے ہیں،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے علماء ومشائخ کوخلافت واجازت سے نوازا، وہیں علامہ سیدمجم علوی مالکی کوبھی تمام سلاسل کی اجازت عطافر مائی۔"

اس سیاہ کارکی رائے یہاں بھی یہی ہے کہ یا تو پہنچی اجازت حدیث ہے، جس کوخلافت وطریقت پرمحمول کیا گیاہے، پھریہ واقعہ کس زمانہ کا ہے؟ اس کی بھی کچھ خبرنہیں،اور کیا نوعیت ہوئی؟ بہر حال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بہر حال تیسرے دعوے و دلیل کو ملاحظہ فر مائے اور بریلویوں کی غفلت اور ہمارے حضرت قاضی صاحب مدخلاء کی سادگی بھی

ملاحظههو

تیسرا دعوی ن ... بینات ص: ۵۱ سط: ۱۵ سط: ۱۵ سط: ۵۳ سط: ۵۳ سط: ۸ پراورص: ۹۳ سط: ۱۵ پر بیه ہے کہ:

'' مولا ناغلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم و ها کہ جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولا نامفتی سعد اللہ کلی سے ملاقات کی ، مفتی سعد اللہ کلی کے ایما پران کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا، دوران ملاقات مولا ناغلام مصطفیٰ نے کہا کہ: ہم اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضا خان فاصل بریلوی رحمة اللہ علیہ کے شاگر دوں کے شاگر دہیں، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُٹھ کھڑے ہوئے اور فر داُفر داُسجی لوگوں سے مصافحہ و معانقہ فر مایا اور بے حد تعظیم کی، شربت بلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا، انہوں نے پوری تو جہ مولا ناغلام مصطفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک مصنفیٰ اوران کے ہمراہیوں کی جانب فر مادی اور ایک میں خوا

سیدعلامہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کوہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت سی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہلِ بدعت کی نثانی ہے۔''

ای طرح ص: ۵۱ اورص: ۹۹ پر ہے، مگر دیکھیے ص: ۵۲ پر بعینہ یہی قصہ جب ڈاکٹر محد سعوداحد صاحب'' الدولة المکیہ'' کے

افتتاحیه میں نقل فرماتے ہیں تو ذرائتحقیقی انداز سے اس کا س بھی درج فرماتے ہیں ، تو لکھتے ہیں بلفظہ بینات ص: ۵۲ سطر: ۱۲ ملاحظہ ہو:

'' آیئے مولا ناغلام مصطفیٰ مدرسہ عربیہ اشرف العلوم راجشاہی بنگلہ دلیش کی زبانی سنئے، ۲۲ سا ھرمیں جج بیت اللّہ شریف کے موقع پر چندر فیقوں کے ساتھ مولا ناسیر محمد علوی مالکی ( مکہ معظمہ ) کے در دولت پر چاضر ہوئے ۔...الخے۔''

توال سے بیثابت ہوا کہ بیرحاضری ۷۲ساھ میں ہوئی، یہاں بیشبہ نہ کیا جائے کہ ممکن ہے کہ سہو ہو گیا ہواور بیرحاضری ۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو، اس لئے کہ جس سفر نامہ سے بیر حکایت نقل کی جارہی ہے وہ ۱۹۰۱ء میں چھپا ہے جبیبا کہ اسی بینات ص:۵۲ سطر: ۱۱ پر ندکور ہے۔

اب آیے ویکھے ۲۲ سا ہے میں سید محمعلوی مالکی کی عمر شریف مشکل ہے آٹھ سال کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں نہ کورہ وفدان سے ملئے ہیں آیا بلکہ حقیقت ہے ہے کہ بیدوفدان کے والد ہزرگوار سیدعلوی بن عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملئے آیا ہوگا اور انہوں نے حرمین شریفین کے عام علماء واشراف کے طریقہ پرجیسے ہرمہمان خصوصاً اگر علماء ہوں تو ان کا بھی اکرام شربت وقہوہ سے کیا، البتہ جو عبارت نقل کی گئی وہ'' اگر ثابت ہوجائے'' اور اس میں بھی مبالغہ نہ ہوتو ای پرمجمول کی جائے گی کہ اس سے مرادا نہی فہ کورہ تین مسائل مسلفیت ، تقلید، تصوف' کی بنا پر ، بر بنائے مخاصمت سلفیوں غالیوں کے بیدالفاظ استعال کئے گئے ہوں نہ کہ بمقابل اکا ہر ویو بند، چونکہ ۲۲ سا ھیعنی آج سے تقریباً چوالیس سال پہلے علمائے نجد وہا بین سلفیین اور علمائے تجاز اہل سنت و جماعت کا آپس میں اختلاف بہت زوروں پر نہایت گرم تھا۔ دیکھئے'' الشہاب الثا قب' میں حضرت شنخ الاسلام مدنی قدس سرۂ کے قلم مبارک سے اس کا پچھنمونہ مل

بہرحال بیملا قات جو کہ سیدمحمدعلوی کی طرف منسوب کی گئی اور حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدخلہ بھی اس کے دھو کے میں آگئے اور اس کی بنا پرسیدمحمدعلوی پر کٹر بریلویت کا الزام لگاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق'' حق واضح'' قرار دیتے ہیں ، بیصاف صاف ثابت ہو گیا کہ نہ ملا قات ہمارے ان سیدمحمدعلوی ہے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی ۔

اس کے اس سیاہ کارکا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعویٰ میں خلافت مولا ناضیاءالدین سے قطعاً غلط ہے، وہ صرف اجازت حدیث ہے، اور یہ تیسرا دعویٰ بھی قطعاً غلط ہے، اسی طرح وُ وہرا دعویٰ بھی یا تو اجازت حدیث پر ہی محمول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے، ان کانہیں، اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے اُ مورخیٰ تھے اور وہ تین اُ مورجواُ وپراس سیاہ کارنے ذکر کئے ہیں کہ انہی کواصل سب سیحتے ہیں، چونکہ سیدعلوی کو پہتہ چلا ہوگا کہ بیلوگ (بریلوی) ا: ... غالی سلفی نہیں، اشعری یاماتریدی ہیں۔ ۲: ... خفی کٹر ہیں۔ سازے سازی کو بتایا کہ ہم ان کواہل سنت سیحتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور بیسب پچھ ہیں۔ سازے سازی کو بتایا کہ ہم ان کواہل سنت سیحتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور بیسب پچھ ہیں۔ سازی سانگی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ بہ تقابل سلفی منکرینِ تصوف و تقلید کے، نہ کہ بہ تقابلہ اکا برد یو بند کے، چونکہ سیدعلوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اکابر کے ہمیشہ مداح و معترف و اکرام و تعظیم ہیں ہمیشہ مبالغہ کرنے والے رہے،خودا پنے بیٹے کودار العلوم دیو بند بھیجا، تو کیسے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ بی عبارت انہوں نے مقابلہ علمائے دیو بند کہی ہوگی ؟

یہ کچھ معلومات ہیں جوعرض کر دی گئی ہیں ، آ ںمخدوم سے گزارش ہے کہا سے خالی الذہن ہوکر ماحول سے متأثر ہوئے بغیر پڑھیں ،اورارشادِر بانی:

"يَالَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِنْ جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَباٍ فَتَبَيَّنُوا اَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا (الحجرات: ٢) عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِينَ۔ "

کولحوظ رکھا جائے ،مزید کسی استیضاح کی ضرورت مجھیں توبیسیاہ کارحاضر ہے ،البتہ جو پچھ غلط بنا پرلکھا گیا،گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرورفر مالیا جائے ، یہی آ ں مخدوم سے اُمید ہے۔

وزادكم الله توفيقا لمحابه وقربا لديه بفضله وكرمه، آمين والسلام عليكم روحمة الله وبركاته

ع**بدا**لح**فیظ**،لندن ۱۹رجولائی ۱۹۹۵ء۔''

راقم الحروف كاجواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

بخدمت عالى قدر مخدوم ومعظم جناب الشيخ المحتر م مولا ناعبدالحفيظ مكى ،حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

کرامت نامہ بسلسلہ'' اِصلاحِ مفاہیم'' جناب محترم حافظ صغیراحمدز پدلطفہ' کے ذریعیہ موصول ہوا تھا،اورلندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محمدر فیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی ، جواب لکھنے بیٹھا تو بچوم مشاغل نے آ د بوجیا ، بقول صائب:

> دیدن یک روئے آتشناک راصد دل کم است من بیک دل عاشق صد آتشیں رخسارہ ام

> > بهرحال مخضراً عرض كرتا هون:

۱، ۲: ... آنجناب نے پہلے اور دُوسر ہے نمبر میں حصولِ تقریظات کی تفصیل (بحوالہ خط بنام مولا ناعاشق الہی مدظلۂ) درج فر مائی ہے ، اسے پڑھ کراندازہ ہوا کہ ان تقریظات کا مہیا ہونا دراصل آنجناب کی جدوجہدا وروجاہت وشہامت کی کرامت ہے:

كار زلف تست مثك افشاني اما عاشقال

مصلحت را تہمتے برآ ہوئے چیں بستہ اند

قارئین کی سہولت کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولانا عاشق الٰہی مدخلاۂ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصولِ تقریظات کی تفصیل تحریر فرمائی ہے، یہاں نقل کردیا جائے:

'' .....جس زمانے میں پیسیاہ کارمدینہ منورہ میں مقیم تھا تو غالبًا رہیج الاول یار بیج الآخر ۰۸ ۱۴ ھے سن دن سیدمحمه علوی مالکی کالندن ہے فون آیا کہ میں کچھ دن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں،حضرت مولا ناپوسف متالا صاحب کے ہاں دوروز دارالعلوم بری گزار کرآیا ہوں ، انہوں نے جزاہ اللہ خیراً میری بہت خاطر مدارات کی ، بڑا جلسہ بھی کرایا ، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا ، وغیرہ وغیرہ ..... پھریہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب "مفاهيم يجب ان تصحح" كاايك نسخة بهي انهين مديد ياجے يڑھ كروہ بهت خوش ہوئے اورخصوصاً جوعالم اسلام کے مختلف علمائے کرام نے تقاریظ کھی ہیں ،ان کودیکھ کر بہت خوش ہوئے ،تو میں نے کہا کہ: گویا یہا جماع ہے علمائے اسلام کانجدیوں کے غلط عقائد ونظریات کے خلاف۔جس پر حضرت مولانا یوسف متالا نے ہنس کر کہا: مگراس میں ایک کمی ہے! میں نے پوچھا: وہ کیا؟ توانہوں نے کہا کہ: اس میں علمائے اہل السنّت والجماعہ دیو بندی حضرات کی تقاریظ نہیں اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہوسکتا، چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لو ہا مانتا ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ: یہ آپ نے پیچ کہااور میں اب فوراً اس کی کوشش کروں گا۔ پچھاور تفصیل بھی اس ذیل کی بتائی اور پھریہ کہا کہ: میں ابھی تو فوراْ انڈونیشیا، سنگاپور وغیرہ جارہا ہوں، غالبًا ایک ڈیڑھ ماہ بعد فلاں فلاں تاریخوں میں جاریانچ ون میرے یاس ہیں، اگرتم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہوتو میں سنگاپور ہے کراچی آ جاؤں گا اور کراچی سے لا ہور اکٹھے چلیں گے، چونکہ مجھے نقاریظ میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مولا نا محمد ما لک کا ندهلوی کی ان کے علم کی وجہ ہے، اور وُ وسرے مولا نا عبدالقادر آزاد کی ان کی سیاسی وجاہت کی بنایر۔ میں (عبدالحفیظ) نے ان سے وعدہ کرلیا کہ آپ احتیاطاً ایک ہفتہ اس تاریخ ہے قبل مجھے فون کرلیں تا کہ بات کی ہونے بران شاءاللہ یا کستان پہنچ جاؤں گا۔

لہذاایک ہفتہ بل ان کا فون آگیا اور متعین تاریخ نے ایک روز قبل بیسیاہ کارکرا چی پہنچ گیا۔ معہدالخلیل میں حضرت مولا تا بیخی مدنی مدخلہ کے ہاں مہمان رہے، وہاں سے میں نے سیدمحدعلوی مالکی سے کہا کہ یہاں کراچی میں ہمارے تین بڑے علمی مراکز ہیں (وارالعلوم، فاروقیہ، بنوری ٹاؤن)، ان کی بھی اگر تقاریظ لے لیس تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس کو مناسب جانا، لہذار الط کیا تو پتہ چلا کہ حضرت مولا ناسیم اللہ خان صاحب تو وہاں نہیں ہیں، البتہ دونوں جگہ وقت طے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولا نا یجی مدنی صاحب کے گئے، دونوں جگہ کے حضرات نے نہایت محبت واکرام کا معاملہ فر مایا اور دونوں نے بیمناسب سمجھا کہ کتاب ہمیں دے دی جائے، جب آپ پنجاب سے واپس آویں گے تو ہم اچھی طرح مطالعہ کر کے تقریظ لکھ دیں گے۔ سیدصا حب اس پر جب آپ پنجاب سے واپس آویں گئے ، وہاں ہم رات کو پہنچ، حضرت حافظ صغیر احمدصا حب وغیرہ حضرات لینے راضی ہو گئے اور ہم لا ہور روانہ ہو گئے، وہاں ہم رات کو پہنچ، حضرت حافظ صغیر احمدصا حب وغیرہ حضرات لینے راضی ہو گئے اور ہم لا ہور روانہ ہو گئے، وہاں ہم رات کو پہنچ، حضرت حافظ صاحب وغیرہ حضرات کی تھی مطار لا ہور پر حضرت حافظ صاحب سے پتہ چلا کہ حضرت مولا نامجم ما لک کا ندھلوی تو اگلے دن کی سفر پر جارہ جائی بیکن البذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولا ناکا ندھلوی کے گھر ہی گئے، وہ منتظر سے کہ دن کی سفر پر جارہ جائے، وہاں ہم دیسے سیدھا حضرت مولا ناکا ندھلوی کے گھر ہی گئے، وہ منتظر سے کہ دن کی سفر پر جارہ جائی ہوئے ہیں، لہذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولا ناکا ندھلوی کے گھر ہی گئے، وہ منتظر سے کہ

انہیں خبر کردی گئی تھی ،مل کر بہت خوش ہوئے ،اور جب سیدصاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی یہی فر مایا کہ ابھی تو مجھے کتاب دے دیں رات کو اِن شاء الله مطالعہ کرلوں گا اور ضبح آپ میرے ہاں ناشتہ کریں ، اسی وقت تقریظ بھی دے دوں گا۔ ضبح ہم لوگ ناشتہ کے لئے پہنچ تو حضرت مولا نامجمہ مالک کا ندھلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتاب پرخوشی کا اظہار فر مایا ، وہاں کے بعض نجدیوں کے غلو کے پچھ لطیفے بھی سنائے اور کتاب کو بہت سراہا ، پھر اسے دست مبارک سے کھی ہوئی تقریظ مرحمت فر مائی ، جس کے بیالفاظ ملاحظ فر مائیں :

"وفى الحقيقة ان هذا الكتاب يحتوى على موضوع مبتكر ومضامين عالية تحتاج اليه العلماء والطلاب، وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلو فكرته ما تحل به المغلقات فى موضوعات كثيرة فى اصول الدين، ولا شك ان هذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاه الله احسن الجزاء واسبغ عليه من نعمه الظاهرة وباطنة نسأل الله تعالى ان يمتع المسلمين وخاصة اهل العلم به ويعلوه دائما فى مشارق الأرض ومغاربها."

بیالفاظ اپنج قلم مبارک سے شخ الحدیث علام چلیل حضرت مولا نامحمہ ما لک کا ندھلوی قدس سرہ نے کسے ہیں، اورخوثی ومسرت کے اس بارے ہیں جوآ ثاران کے چہرے مبارک پر تھےوہ بیان سے باہر ہیں، اور بہت ہی محبت وشفقت اورا کرام واعز از کا معاملہ سیدمجمعلوی صاحب سے کیا جس سے سیدصاحب بہت مجوب بھی ہوئے، پھر حضرت مولا ناعبید اللہ اورحضرت مولا ناعبد اللہ اور دونوں حضرات نے حضرت کا ندھلوی کی تقریظ کی تائید وقصدیق کی۔ پھر یہاں سے مولا ناسیدعبد القادر آزاد صاحب سے وعدہ تھا، وہاں گئے، انہوں نے جب تائید وقصدیق کی۔ پھر یہاں سے مولا ناسیدعبد القادر آزاد صاحب سے وعدہ تھا، وہاں گئے، انہوں نے جب بھی معوکر رکھا تھا، جن میں حضرت شاہ فیس صاحب، مولا ناعبد الغنی صاحب، مولا ناعلی اصغرصاحب اورمولا ناعبد الواحد صاحب بھی تھے، مولا نا آزاد صاحب نے سیدصاحب کو پیشکش کی کہ جن الفاظ میں آپ چاہیں ہم عبد الواحد صاحب بھی تھے، مولا نا آزاد صاحب ہارے علمی پیشواحضرت مولا نامجہ مالک کا ندھلوی نے پوری رات مطالعہ تقریظ لکھنے کے لئے تیار ہیں۔ جب ہمارے علمی پیشواحضرت مولا نامجہ مالک کا ندھلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعداس کتاب پر بیتقریظ لکھدی ہے تو پھر جو چاہیں اس کے بارے میں، ہم سے لکھوالیں، بگر سیدصاحب نے کہا کہ جن الفاظ ملا دظہوں تیار کیا، وہی مضمون تیار کیا، وہی مضمون تیار کیا، حس کے بیالفاظ ملاحظہوں:

"باننى اصالة عن نفسى ونيابة عن مجلس علماء باكستان واعضائه المنتشرين بفضل الله في كل مدينة من مدن باكستان وخارجها والذي يضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا على كتاب مفاهيم يجب ان تصحح الذى صنفه فضيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوى مالكى المكى فوجدناه يحتوى على ما عليه اهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا، وقد اجاد فيه وافاد بالأدلة القرآنية والحديثية ونرجوا من الله سبحانه وتعالى ان يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين ونحن معه في جهاده في الدعوة الى الله ونصرة اهل الحق، اهل السنة والجماعة ..... الخ."

مولا ناعبدالقادرآ زادصاحب نے تقریظ پردستخط کئے اوراُوپر مذکورہ بالا چاروں حضرات نے اس پر تائیدوتصدیق فرمائی....۔''

نیز یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریظات کے بارے میں جو بات محض طن وتخمین سے کہی تھی، وہ بڑی حد تک شیخے نگل، چنا نچہ جناب نے مولا نامح تقی عثانی زید مجد ہ کی تقریظ کا بھی حوالہ دیا ہے، یہ اس ناکارہ کی نظر سے نہیں گزری، مگر اب'' البلاغ'' (رئیج الاول ۱۱ مااھ، اگست ۱۹۹۵ء) میں شائع ہو چکی ہے، اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کود کیھنے کا موقع ان کونہیں ملا، یہ ان کی ذہانت و دقیقہ ری تھی کہ انہوں نے ایک شب کے طائر انہ مطالع میں بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہ ی کردی، ورنہ ان کے لمحات فرصت میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ '' البلاغ'' ۱۱ مااھ میں شائع شدہ حضرت مولا نامح تقی عثانی مدخلائی تقریظ مع ترجمہ اور اس کے ملاحظات بھی یہاں نقل کردیئے جائیں۔ وہ لکھتے ہیں ۔

"بِسُنمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

شخ محم علوی مالکی کی عربی کتاب "السمفاهیم ینجب ان تصحح" آج کل بعض علمی صلقوں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے، بالحضوص اس کے اُردو ترجمہ کی اشاعت کے بعد یہ بحث شدت اختیار کرگئی ہے، اس بحث کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جارہا ہے کہ احقر نے اس کتاب پرکوئی تقریظ کھی تھی ، اس بنا پرصورت حال کی وضاحت کے لئے درج ذیل تحریر شائع کی جارہی ہے:

اس کتاب کے مصنف شیخ محم علوی مالکی مکہ مکر مدے ایک ممتاز ومشہور عالم شیخ سیدعلوی مالکیؒ کے صاحب، میں ،ان کے والدے اکا برعلائے دیو بند مثلاً: احقر کے والدِ ماجد حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب حضرت مولا نا بدرِ عالم صاحب اور حضرت مولا نا سیدمحمد یوسف بنوری صاحب، رحمہم اللہ، کے تعلقات رہ بیں ، اورانہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحب اور حضرت مولا نا سیدمحمد یوسف بنوری صاحب، تحمہم اللہ، کے لئے پچھ مدت پاکستان میں ، اورانہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحب اور حضرت مولا نا سیدمحمد یوسف بنوری صاحب سے تلمذا وراستفادے کا شرف میں رہے ، اوراحقر کے والدِ ما جد اور حضرت مولا نا سیدمحمد یوسف بنوری صاحب سے تلمذا وراستفادے کا شرف حاصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احقر کی بھی ملاقا تیں رہیں ، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مدتوں ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔

اب سے چندسال پہلے گی بات ہے کہ اچا تک ان کا فون آیا کہ میں کرا چی میں ہوں، اور انڈونیشیا سے سعودی عرب جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کرا چی میں تھہرا ہوں، اور ملا قات کرنا چاہتا ہوں، چنا نچہ وہ دار العلوم تشریف لائے، ان کے ساتھ محتر م مولا نا ملک عبد الحفیظ صاحب بھی سے ،اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے علاء جن مسائل میں غیر ضروری تشدد کرتے ہیں، ان کی وضاحت کے لئے انہوں نے ''مف اهیم یہ جب ان تصحح'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب پر برادر معظم حضرت مولا نا مفتی محمد رفع صاحب مظہم اور احقر تقریظ لکھے، اتفاق سے اس وقت میں کتاب و بڑھنا انہائی مصروف تھا اور ایک دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مخضر وقت میں کتاب کو بڑھنا ورتقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض علاء کی تقریظات اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض علاء کی تقریظات دکھا کیں، جن میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تحریف میں سے کی پر دسخط کر سفر یہ بیان کی بنیاد پر چند تا ئیدی سطریں لکھ سکتے ہیں، جس کے لئے زیادہ وقت در کار نہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ:اگر چہ بید حضراتِ علماءاحقر کے لئے قابلِ احترام ہیں، لیکن تقریظ ایک امانت ہے، اور کتاب کو دیکھے بغیراس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے لئے جائز نہیں! انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن ساتھ ہی بیداصرار بھی فر مایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پر نظر ڈال کراس پرضرور کچھ کھوں۔

وقت کی تنگی کے باوجود میں نے ان کے اصرار کی تھیل میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا، اس مطالعہ کے دوران جہاں مجھے ان کی بہت می با تیں درست اور قابلِ تعریف معلوم ہوئیں، وہیں بعض اُ مور قابلِ اعتراض بھی نظر آئے، اس لئے میں نے انہیں فون کیا کہ میں کتاب کی کلی تائید وتقریظ سے قاصر ہوں، کیونکہ اس میں بعض اُ مورا یسے موجود ہیں جو قابلِ اعتراض ہیں۔ فاصل مؤلف نے مجھ سے کہا کہ میں وہ قابلِ اعتراض اُ مور میں بھی اپنی تقریظ میں شامل کر دوں۔ احقر نے پھر یہ درخواست کی کہ بیاسی صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر پوری شائع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ چھوڑ انہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد میں نے ایک تحریک میں کتاب کے قابلِ تعریف اور قابلِ اعتراض دونوں پہلوؤں کی ممکنہ صدتک وضاحت کی کوشش کی۔ میر سے برادر برزگ حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مظلم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیھنے کے میر سے برادر برزگ حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مظلم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیھنے کے بعد اس تحریر سے اتفاق کرتے ہوئے اس پردسخوافر مائے، اور بیتح برمؤلف کے حوالے کردی گئی۔

اس کے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں یے تحریر شائع ہو، لیکن باوجود یکہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں میتر کریشا مل نہیں کی گئی۔ کتاب کے کئی ایڈیشن میں میری یے تحریر شامل نہیں کی گئی۔ اب جبکہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کر کے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے اب جبکہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کرکے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے

بارے میں بعض جگہ بیرحوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پرتقریظ کھی تھی۔اس لئے عزیز گرامی قدرمولانا محمود اشرف عثانی صاحب سلّمۂ نے ضرورت محسوں کی کہ ہماری اس تحریر کا اُردوتر جمہ شائع کردیا جائے، تا کہ لوگوں کومعلوم ہوسکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات لکھی گئے تھی۔

چنانچہ انہوں نے ہماری اس عربی تحریر کاسلیس اور واضح ترجمہ کیا ہے، جوذیل میں پیش کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع میں اہلِ علم کے لئے اصل عربی تحریر کامتن بھی شائع کیا جارہا ہے۔

یہاں یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ تحریک تھی تھی تو کتاب عربی میں شائع ہورہی تھی،
اوراس کے مخاطب اہلِ علم تھے، اس لئے کتاب کے اچھے یابر ہے پہلوؤں کی طرف مخضرا شارہ کر کے کتاب میں اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ کتاب کے قابلِ اعتراض پہلوءوام کے لئے مصر اور مغالطہ انگیز ہو سکتے تھے، اس لئے ہماری رائے میں اس کے اُردو ترجمہ کی اشاعت مناسب نہیں تھی، الہٰذا اس تحریر کے اُردو ترجمہ کو کتاب کے اُردو ترجمہ پر تقریظ ہرگز نہ سمجھا جائے، اور نہ تقریظ کی حیثیت میں اسے شائع کرنے کی ہماری طرف سے اجازت ہے۔

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ اصل عربی تحریر مصروفیت اور عجلت کی حالت میں لکھی گئی تھی، جس میں اشارے کافی سمجھے گئے۔ کتاب کے ہر ہر جز پر تبھرہ اس وقت پیشِ نظر نہیں تھا، لہذا یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تقید کی گئی ہے، کتاب میں اس کے علاوہ بھی قابلِ تنقید حصے موجود ہوں، والله سبحانه و تعالی الموفق!

محمر تقی عثمانی ۵رصفرالمظفر ۱۲ ۱۲ ه

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ تقريط على كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح"

الحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولَانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

وبعد! فقد طلب منا الأخ الكريم فضيلة العلامة المحقق الشيخ السيد محمد علوى المالكي، حفظه الله ورعاه، ان اتقدم اليه برأى في كتابه "مفاهيم يجب ان تصحح" وما ذالك الا من تواضعه لله، فانه من اسرة علمية نبيلة هي اجل من ان تحتاج الى تقريظ مثلنا لمؤلفاته، وان والده رحمه الله تعالى معروف في عالم الإسلام بعلمه وفضله، وورعه

وتقواه، وانه بفضل الله تعالى خير خلف لخير سلف، بارمه، ورجاء لدعواته، وابداء لما اخذنا من السرور والإعجاب بأكثر مباحثه، وما سنح لنا من الملاحظات في بعضها.

ان الموضوعات التي تناولها المؤلف بالبحث في هذا الكتاب موضوعات خطيرة ظهر فيها من الإفراط والتفريط ما فرق كلمة المسلمين، وآثار الخلاف والشقاق بينهم بما يتألم له كل قلب مؤمن، وقلما يوجد في هذه المسائل من ينقحها باعتدال واتزان، ويضع كل شيء في محله، سالكا مسلك الإنصاف، محترزا عن الإفراط والتفريط.

وان كثيرا من متل هذه المسائل مسائل فرعية نظرية ليس مدارا للإيمان، ولا فاصلة بين الإسلام والكفر، بل وان بعضها لا يسئل عنها في القبر، ولا في الحشر، ولا عند المحساب، ولو لم يعلمها الرجل طول حياته لم ينقص ذالك في دينه ولا ايمانه حبة خردل، مثل حقيقة الحياة البرزخية وكيفيتها، وما الى ذالك من المسائل النظرية والمفلسفية البحتة، ولكن من المؤسف جدا انه لما كثر حولها النقاش وطال الجدال، اصبحت هذه المسائل كأنها من المقاصد الدينية الأصلية، او من عقائد الإسلام الأساسية فجعل بعض الناس يتشدد في امثال هذه المسائل، فيرمى من يخالف رأيه بالكفر والشرك والضلال، وان هذه العقلية الضيقة ربما تتسامح وتتغاضى عن التيارات الهدامة التي تهجم اليوم على اصول الإسلام واساسه، ولكنها تتحمس لهذه الأبحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها ضد الإلحاد الصريح، والإباحية المطلقة، والخلاعة المكشوفة، والمنكرات المستوردة من الكفار والأجانب.

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد علوى المالكي حفظه الله عن هذه العقلية بكلام موفق، واثبت ان من يؤمن بكل ما علم من الدين بالضرورة، فانه لا يجوز تكفيره لاختياره بعض الآراء التي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين قديما.

ثم تحدث عن بعض هذه المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وطعن من اجلها بعضها بعضا بالتكفير والتضليل، مثل مسئلة التوسل في الدعاء، والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار الأنبياء والصحابة والصالحين، وحقيقة النبوة والبشرية، والحياة البوزخية، وان الموقف الذي اختاره في هذه المسال موقف سليم مؤيد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة، وتعامل الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وقد اثبت بأدلة واضحة واسلوب رصين، ان من يجيز التوسل في

الدعاء، او التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء، او يسافر لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقده من اعظم القربات، او يؤمن بحياة الانبياء في قبورهم حياة برزخية تفوق الحياة البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترف اثما فضلا عن ان يرتكب شركا او كفرا، فان كل ذالك ثابت بأدلة القرآن والسنة، وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور العلماء الراسخين في كل زمان.

وكذالك تحدث المؤلف عن الأشاعرة ومسلكهم في تأويل الصفات، لا شك ان الموقف الأسلم في هذا هو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم: "امرها بلا كيف" ولكن التأويل اتجاه ادى اليه اجتهاد الأشاعرة حفاظا على التنزيه، ومعارضة للتشبيه، وما اداهم الى ذالك الا شدة تمسكهم بعقيدة التوحيد، وصيانتها عن شوائب التجسيم، وقد نحا هذا المنحى كثير من فطاحل العلماء المتقدمين الذين لا ينكر فضلهم إلا جاهل او مكابر، فكيف يجوز رمى هؤلاء الأشاعرة بالكفر والضلال، واخراجهم من دائرة اهل السنة، واقامتهم في صف المعتزلة والجهمية، اعاذنا الله من ذالك!

وما احسن ما قاله اخونا المؤلف في هذا الصدد:

اف ما كان يكفى ان يقول المعارض: انهم رحمهم الله اجتهدوا فأخطاوا في تأويل الصفات، وكان الأولى ان لا يسلكوا هذا المسلك، يدل ان ترميهم بالزيغ والضلال، الخصب على من عدهم من اهل السنة والجماعة.

وان هذا المنهج للتكفير الذي سلكه المؤلف سلمه الله في امثال هذه المسائل، لمنهج عادل لو اختاره المسلمون في خلافاتهم الفرعية بكل سعة في القلب ورحابة في الصدر، لانحلت كثير من العقد، وفشلت كثير من الجهود التي يبذلها الأعداء في التفريق بن المسلمين.

ثم لا بد من ذكر الملاحظات التي سنحت لنا خلال مطالعة هذا الكتاب، ولا منشأ لها إلّا اداء واجب الود والنصح لله، وامتثال امر المؤلف نفسه، وهي كالتالي:

ا :... ان المباحث التي تكلم عنها المؤلف حفظه الله، مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة للغاية ووقع فيها من الإفراط والتفريط ما وقع، وان ترميم ناحية ربما يفسد الناحية الأخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت حق الجهة الثانية، فالمطلوب من المتكلم في هذه المسائل ان يأخذ باحتياط بالغ، ورعاية للجانبين، ويكون على حذر

ممن يستغل عباراته لغير حق.

وبما ان هذا الكتاب متجه الى ردّ الغلو في تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من اجل تعظيمهم ومحبتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، او الأولياء والصلحاء، فمن الطبيعي ان لا يكون فيه ردّ مبسوط على من يغلو في هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة، وعلماء الشريعة في كل زمان ومكان، ومع ذالك، كان من الواجب فيها ارئ نظرا الى خطورة الموضوع، ان يكون فيه المام بهذه الناحية ايضا، فيرد فيه، ولو بايجاز، على من يجاوز الحد في هذا التعظيم بما يجعله موهما للشرك على الأقل.

٢ :... وجدنا في بعض مواضع الكتاب اجمالًا في بعض المسائل المهمة ربما يخطى بعض الناس فهمه، فيستدلون بذالك على خلاف المقصود، ويستغلونه لتأييد بعض النظريات الفاسدة، ومنها مسئلة "علم الغيب"، فان المؤلف حفظه الله تعالى مر عليها مرا سريعا، فذكر ان علم الغيب لله سبحانه وتعالى، ثم اعقبه بقوله: "وقد ثبت ان الله تعالى علم نبيه من الغيب ما علمه، واعطاه ما اعطاه" وهذا كلام حق اريد به انباء الغيب الكثيرة التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن من الناس من لا يكتفى بنسبة هذه الأنباء اليه صلى الله عليه وسلم، بل يصرح بكونه عليه السلام عالم الغيب، علما محيطا بجميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة، فنخشى ان يكون هذا الإجمال موهما الى هذه النظرية التي طال رد جمهور علماء اهل السنة عليها.

٣:... وكذالك قال المؤلف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "فانه حى الدارين دائم العناية بأمّته، متصرف باذن الله في شؤونها، خبير بأحوالها، تعرض عليه صلوات المصلين عليه من امته ويبلغه سلامهم على كثرتهم." (ص: ٩) والظاهر انه لم يرد من التصرف التصرف الكلى المطلق، ولا من كونه "خبيرا بأحوالها" العلم المحيط التام بجميع الجزئيات، فإن ذالك باطل ليس من عقائد اهل السنة، وإنما اراد بعض التصرفات الجزئية الثابتة بالنصوص، كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه، وإجابته عليها، ولكن نخشى أن يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، ومتمسكا لبعض المغالين في الجانب الآخر.

٣ . . . لقد احسن المؤلف، كما سبقت الإشارة منا الى ذالك، في تأكيده على الإحتياط اللازم في امر تكفير مسلم، فلا يكفر مسلم ما دام يوجد لكلامه محمل

صحيح، او محمل لا يوجب التكفير على الأقل، ولكن التكفير شيء، ومنع الرجل من استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شيء آخر، والإحتياط في التكفير الكف عنه ما وجد منه مندوحة، ولكن الإحتياط في الأمر الثاني هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا.

ومن ذالك قول المؤلف: "فالقائل: يا نبى الله اشفنى واقض دينى، لو فوض ان احدا قال هذا، فانما يريد اشفع له فى الشفاء، وادع لى بقضاء دينى، وتوجه الى الله فى شأنى، فهم ما طلبوا منه الله ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه من الدعاء والتشفع، فالاسناد فى كلام الناس من المجاز العقلى." (ص: ٩٥) وهذا تأويل حسن للتخلص من التكفير، وهو من قبيل احسان الظن بالمؤمنين، ولكن حسن الظن هذا انما يتاتى فيمن لا يرفض تأويل كلامه بذالك، اما من لا يرضى بهذا التأويل بنفسه، كما هو واقع من بعض الناس، فيما اعلم، فكيف يؤول كلامه بما لا يرضى به هو؟

وبالتالى، فان هذا التأويل وان كان كافيا للكف عن تكفير القائل، ولكنه هل يشجّع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذالك تحرزا من الإبهام والتشبه على الأقل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ "عبدى" للرقيق لكونه موهما، فالواجب عندى على من يلتمس التأويل لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذالك، لئلا يشجعهم تأويله على استعمال الكلمات الموهمة، فان من يرعى حول الحملى اوشك ان يقع فيه، ومثل ذالك يقال في كل توسل بصورة نداء، وباطلاق "مفرج الكربات" و "قاضى الحاجات" على غير الله سبحانه وتعالى.

۵:... قد ذكر المؤلف حفظه الله ان البدعة على قسمين: حسنة وسيئة! فينكر على الثانى دون الأول، وان هذا التقسيم صحيح بالنسبة للمعنى اللغوى لكلمة البدعة، وبهذا المعنى استعملها الفاروق الأعظم رضى الله عنه حين قال: "نعمت البدعة هذه!" واما البدعة بمعناها الإصطلاحي، فليست إلا سيئة، وبهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة!"

٢ : . . لقد كان المؤلف موفقا في بيان الخصائص النبوية حيث قال: "والأنبياء صلوات الله عليهم وان كانوا من البشر يأكلون ويشربون . . . . وتعتريهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت، إلّا انهم يمتازون بخصائص ويتصفون بأوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من الزم اللوازم . . . . الخ- " (ص: ١٢٥) ثم ذكر

عدة خصائص الأنبياء، ولا سيما خصائص النبى الكريم صلى الله عليه وسلم لئلا يزعم زاعم انه عليه السلام يساوى غيره في الصفات والأحوال، والعياذ بالله! والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما نستطيع ان نتصوره ولكننا نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان نحتاج في اثبات خصائصه الى الروايات الضعيفة، فان خصائصه الشابتة بالقرآن والسنة الصحيحة اكثر عددا، واعلى منزلة، واقوى تأثيرا في القلوب من الخصائص المذكورة في بعض الروايات الضعيفة، مثل ما روى انه لم يكن له ظل في شمس ولا قمر، فانه رواية ضعيفة عند جمهور العلماء والمحدثين.

السريف ما هو إلا امر عادى، وليس من العبادة في شيء، وهذا ما نعتقده وندين الله السريف ما هو إلا امر عادى، وليس من العبادة في شيء، وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به." ثم يقول: "ونحن ننادى بأن تخصيص الإجتماع بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم."

ولاً شك ان ذكر النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته من اعظم البركات، وافضل السعادات اذا لم يتقيد بيوم او تاريخ، ولا صحبه اعتقاد العبادة في اجتماع يوم مخصوص بهيئة مخصوصة، فالإجتماع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط جائز في الأصل، لا يستحق الإنكار ولا الملامة.

ولكن هناك اتجاها آخر ذهب اليه كثير من العلماء الحققين المتورعين، وهو ان هذا الإجتماع، وان كان جائزا في نفس الأمر، غير ان كثيرا من الناس يزعمون انه من العبادات المقصودة، او من الواجبات الدينية، ويخصون له اياما معينة، على ما يشو به بعضهم باعتقادات واهية، واعمال غير مشروعة، ثم من الصعب على عامة الناس ان يراعوا الفروق الدقيقة بين العادة والعبادة.

فلو ذهب هؤلاء العلماء، نظرا اليه هذه الأمور التي لَا ينكر اهميتها، الى ان يمتنعوا من مثل هذه الإجتماعات رعاية لأصل سد الذرائع، وعلما بأن درء المفاسد اولى من جلب المصالح، فانهم متمسكون بدليل شرعى، فلا يستحقون انكارا ولَا ملامة.

والسبيل في مثل هذه المسائل كالسبيل في المسائل المحتهد فيها، يعمل كل رجل ويفتى بما يراه صوابا ويدين الله عليه، ولا يفوق سهام الملامة الى المحتهد الآخر الذي يخالفه في رأيه.

وبالجملة فان فضلية العلامة المحقق السيد محمد علوى المالكي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، على الرغم من بعض هذه الملاحظات، نقح في هذا الكتاب كثيرا من المسائل التي ساء عند بعض الناس فهمها، فاتي بمفاهيمها الحقيقة، وادلتها من الكتاب والسنة، فارجوا ان يدرس كتابه بعين الإنصاف، وروح التفاهم، لا بعماس الجدل والمراء، واسأل الله تعالى ان يوفقنا نحن وجميع المسلمين ان نكون قائمين بالقسط شهداء لله ولو على انفسنا، انه تعالى سميع قريب مجيب الداعين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين!

مفتی محمد تقی عثمانی خادم طلبه بدارالعلوم کراتشی مفتی محمد رفیع عشمانی رئیس دارالعلوم کراتشی ۱۳

ترجمه:...

## "بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولًانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين!

برادر کرم، علام محقق جناب شیخ السید محمد علوی مالکی ، حفظہ اللہ ورعاہ ، نے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ ان ک کتاب "مف اهیم یہ جب ان تصحح" پرہم اپنی رائے تقریظ کی صورت میں پیش کریں ، وہ جس شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ، اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں ، ان کے والد ا اپنے علم وضل اور زہدوتقویٰ کی بدوات عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل تھے اور خود مصنف بحمد اللہ اپنے والدگرامی کے جانشین ہیں۔ اس لئے ان کی بی خواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ علم اور طالبانِ علم سے ان کی محبت ، اور ان کی طرف سے تلاش حق کی آئینہ دارہے۔

بہرحال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصدان کی خواہش کی تکمیل بھی ہے اوران کی دعاؤں کا حصول بھی ، نیز جہاں اس تحریر کا مقصدا پنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے ، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھے کرہمیں بہت مسرت ہوئی وہاں اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تبصرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کوموضوع بحث بنایا ہے، بلاشبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مباحث میں افراط وتفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرکے ان میں اختلاف وافتراق کی فضا کوجنم دیا ہے، جس سے آج ہرمؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جواعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو یرکھیں، ہر بات کواپنی صحیح جگہ پررکھیں، اورافراط وتفریط سے بچتے ہوئے انصاف کا

راستداختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہیں جوفر وعی بھی ہیں اور نظریاتی بھی ، ندان پر ایمان کا دارو مدارہ، نہ بیمسائل اسلام اور کفر کے درمیان حدِ فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں ، بلکہ ان میں ہے بعض مسائل تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں باز پُرس کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کو عمر بھر ان مسائل کا علم نہ ہوتو نہ اس کے دین میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں جائے گی۔ اگر کسی شخص کو عمر بھر ان مسائل کا علم نہ ہوتو نہ اس کے دین میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی برابر فرق آتا ہے ، جیسے مثلاً: یہ مسئلہ کہ حیات برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل میں جب بحثیں کھڑی ہوجاتی ہیں اور طویل مناظرے کئے گئے تو یہی مسائل' دین کے اصلی مقاصد' یا' اسلام کے بنیادی عقائد' سمجھے جانے گے اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کر کے اپنے مخالفین پر گفر، شرک اور گمراہی کے الزامات عائد کرنے گئے۔ بسااوقات اس انتہا پہندانہ تنگ نظری کا بیہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروعی نظریاتی مسائل میں تو بہت پر جوش ہوتی ہے، گراسلام کے اساسی اصولوں پر جملہ آ وران تو توں کے مقابلہ میں چشم پوشی سے کام لے کران سے صرف نظر کرلیتی ہے جو کھلی دہریت، مادر پدر آزادی اور کھلی عربانی کو پھیلا نا، اور کھارواغیار سے درآ مدشدہ منکرات کوفروغ دینا جا ہتی ہوں۔

برادرم جناب علامہ سیدمحم علوی مالکی -حفظہ اللہ - نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص تو فیق کے ساتھ گفتگو کی ہے اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جوآ دمی دین کی تمام ضروریات پرایمان رکھتا ہوتو محض اس بناپراس کی تکفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب کی رائے کو اختیار کرلیا ہے، جن میں علمائے اسلام کے مابین شروع سے اختلاف رہا ہے۔

پھرمؤلف نے ان فروی مسائل میں ہے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور کچھلوگوں نے محض ان مسائل کی وجہ ہے دوسروں کو کا فریا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعامیں وسلہ کا جواز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبراطہر کی زیارت کی نیت ہے سفر کی اجازت، انبیائے کرائم، صحابہ اُور صلحاء کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیاتِ برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہیں۔

مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کرلیاوہ بلا شبہ قرآن وسنت کے روش دلائل، اور صحابہ اور سلف صالحین کے تعامل سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح دلائل اور قوی اسلوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو شخص دعا میں توسل کو جائز سمجھتا ہو، یا انبیاء اور صلحاء کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جانتا

ہو، یاروضۂ اطہر کی زیارت کو باعث ِ ثوابِ عظیم سمجھ کراس کے لئے سفر کرتا ہو، یا نبیاء کیہم السلام کے لئے قبروں میں ایسی حیات ِ برزخی پرایمان جو دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو ایساشخص کسی گناہ کا بھی مرتکب نہیں، چہ جائیکہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردانا جائے، چونکہ یہ سب با تیں قرآن وسنت کے دلائل سے ثابت ہیں، سلف صالحین کا ان پڑمل رہا ہے، اور جمہور علمائے راشخین ہرز مانہ میں اس کے قائل رہے ہیں۔

اکی طرح مؤلف نے اشاعرہ اوران کی جانب سے صفاتِ باری تعالیٰ میں تأویل کے مسلک پر بھی گفتگو کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب ہے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ہے جے محدثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے: "امرو ھا بلا کیف" یعنی بلا کیفیت بیان کئے ان کے قائل رہو، لیکن بہر حال تأویل کا وہ مسلک جے اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالیٰ کے پیشِ نظراجتہا دی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جائز تو جیہ ہے، جے اشاعرہ نے محض عقیدہ تو حید پر مکمل تمسک اور تجمع کے شبہات سے بچنے کے لئے اختیار کیا، واربی بھی ایک حقیقت ہے کہ متقد مین میں سے بہت سے ایسے اکا برعلاء نے اس مسلک کو اختیار فر مایا ہے، جن اور بید بھی ایک حقیقت ہے کہ متقد مین میں سے بہت سے ایسے اکا برعلاء نے اس مسلک کو اختیار فر مایا ہے، جن کے علم وفضل سے وہی شخص انکار کرسکتا ہے جو یا جاہل ہو، یا حقائق کا منکر، اس لئے ان اشاعرہ پر کفر و گر اہی کی تہمت لگا نایا نہیں اہل سنت کے دائرہ سے زکال کر معتز لہ اور جمیہ کی صف میں لاکھڑ اکر نا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اعاد فنا اللہ من ذالک!

## برادرمؤلف نے اس سلسلہ میں کتنی اچھی بات کہی ہے:

'' کیامعترض کے لئے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ان (علمائے اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تأویلِ صفات کے مسئلے میں چوک ہوگئی، اور بہتر بیتھا کہ وہ بیراستہ اختیار نہ کرتے ، بجائے اس کے کہم ان پر بجی اور گمراہی کی ہمتیں لگا ئیں اور جو محض انہیں اہل سنت والجماعت میں سے ہمجھتا ہواس پر غضبناک ہوں۔''

ان جیسے مسائل میں مؤلف سلمہ اللہ نے جوفکری راستہ اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اعتدال کا راستہ ہے، جے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت ِصدر کے ساتھ اختیار کریں تو بہت ی اُلجھنیں دور ہوسکتی ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی دشمن کی کوششوں پریانی پھیرا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران بعض ایسے اُمور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تبھرہ پیش کرنا ضروری ہے اوراس کا مقصد بھی ادائیگئ محبت ، جذبہ خیرخوا ہی نیز مؤلف کے حکم کی اطاعت کے سوا پچھاور نہیں ہے ، وہ اُمور درج ذیل ہیں :

ا:...جن مباحث کے بارے میں مؤلف -حفظہ اللہ- نے گفتگو چھیٹری ہے، وہ مباحث نازک بھی ہیں اورانتہائی درجہ کے حساس بھی ،ان مسائل میں افراط وتفریط کی بہت گرم بازاری ہوچکی ہے،ان مسائل میں کی ایک جانب کی اصلاح بعض اوقات دُوسری جانب میں فساد پیدا کردیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری تو جہمرکوز کر لینے سے بھی بھی دُوسری جہت کاحق بالکل ضائع ہوجا تا ہے، لہذا ان مسائل میں گفتگو کرنے کے لئے لازم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تا کہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعمال نہ ہو تکیں۔

چونکہ اس کتاب کا موضوع ہے ہے کہ ان لوگوں کے غلو پررڈ کیا جائے جوعام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے ہیں، یا ان لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء وصلحاء کے ساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لئے یہ فطری امر ہے کہ کتاب میں ان وُ وسر بے لوگوں پر تفصیلی رڈ موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندرایسے غلومیں مبتلا ہیں، جس سے کتاب وسنت نے بھی منع کیا ہے، اور علائے شریعت بھی ہرز مانے میں اور ہر جگہ اس پررڈ کرتے آئے ہیں، گر اس کے باوجود ہمارے خیال میں موضوع کی اہمیت کے بیشِ نظریہ بات ضروری تھی کہ اس جانب بھی تو جددی جاتی اور چاہے مختصراً ہی سہی ،گر ان لوگوں پر ضرور رڈ کیا جاتا جو اس تعظیم میں ایسا غلوکرتے ہیں جو کم از کم موہم شرک ضرور ہو جاتا ہے۔

۲:... ہم نے محسوں کیا کہ بعض اہم مسائل میں استے اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کوغلط فہمی ہو سکتی ہے، اوروہ اس سے خلاف مقصود پر استدلال کرتے ہوئے (ان مجمل عبارات کو) اپنے فاسد نظریات کے لئے استعال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک ''علم غیب'' کا مسئلہ ہے، جس پر مؤلف حفظہ اللہ ۔ بہت تیزی سے گزر گئے ہیں، انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ علم غیب اللہ سجانہ وتعالیٰ کے لئے (خاص) ہے، مگر اس کے فوراً بعد لکھا:

'' یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کوغیب کا جو حصہ سکھایا تھاوہ سکھادیا اور جو دینا تھاوہ دے دیا۔''

یہ بات توحق ہے جس سے مؤلف کی مرادیہ ہے کہ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی انباء الغیب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نسبت پر اکتفانہ میں کرتے بلکہ وہ صراحنا یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ''عالم الغیب' کی جانب اس نسبت پر اکتفانہ میں کرتے بلکہ وہ صراحنا یہ بات کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ''عالم ملیط سے ،اور انہیں قیامت تک کا جسمیع ما کان و ما یکون (جو پچھ ہوچا اور جو پچھ ہونے والا ہے ) کاعلم محیط طاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ پیدا کرد ہے جس کی جمہور علمائے اہل سنت تو دید کرتے چلے آئے ہیں۔

۳:...اسی طرح مؤلف نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں تحریر فرمایا ہے: '' بے شک وہ دارین میں زندہ ہیں، اپنی امت کی طرف مسلسل متوجہ ہیں، امت کے معاملات میں اللہ کے حکم سے تصرف فرماتے ہیں، امت کے احوال کی خبرر کھتے ہیں، آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے، اور ان کی کثیر تعداد کے باوجود ان کا سلام آپ تک پہنچتار ہتا ہے۔''

ظاہرتو یہی ہے کہ تصرف سے مؤلف کی مراد تصرف کی مطلق نہیں، اور نہ امت کے احوال سے باخبر رہنے کا مطلب سے ہے کہ آپ کو تمام جزئیات کا علم محیط حاصل ہے، کیونکہ ایسا سمجھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مؤلف کی مراد سے ہے کہ آپ کے لئے بعض جزئی تصرفات، نصوص سے ثابت ہیں جیسا کہ خود مؤلف نے مثال میں صلاۃ وسلام کا پیش ہونا اور آپ کا جواب دینا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ یہ تعبیر بھی خلاف مقصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے، اور دُوسری جانب کے بعض غلو پہند افراداس کو اپنامتدل بنا سکتے ہیں۔

۳:... ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤلف نے بیہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر میں پوری اختیاط لازم رکھی جائے ،اور جب تک کسی مسلمان کے کلام کا صحیح محمل ممکن ہو یا کم ان کم اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لیناممکن ہو جو اسے کفر سے بچاتا ہو، حتی الا مکان اس کی تکفیر نہ کی جائے ۔لیکن (بیہ بات ملحوظ رہنی حیا ہے کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلمات یا موہم کلمات سے روکنا دُوسر امعاملہ ہے ،تکفیر میں تو احتیاط ہی بیہ تک مکن ہو سکے تکفیر سے بچاجائے ،لیکن دُوسر سے معاملے میں احتیاط ہی بیہ کہ ان کلمات کے استعال سے بالکلید روکا جائے۔

#### مؤلف نے اس سلسلے میں لکھا ہے:

'' کہنے والے کا بیر کہنا کہ:'' اے اللہ کے نبی! مجھے شفا دے دے اور میرے قرض اوا کردے''،اگر فرض کرلیا جائے کہ کسی نے بہی کہا تو بھی تواس کی بہی مراد ہوگی کہ اے نبی! آپ شفا کے لئے سفارش فرمادیں اور میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی جانب تو جہ فرما ئیں، تو اور میرے قرض کی اوائیگی کے لئے دعا فرمادیں اور میرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی اور ما الک بنایا ہے، یعنی دعا اور سفارش، تو عوام کے کلام میں بیا سناد مجاز عقلی کے نبیل سے ہے۔'' (ص: ۹۵) میں کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر مبنی ہے، مگر یہ حسن ظن وہیں کام دے سکتا ہے جہاں قائل خود اپنے کلام کی اس تاویل کور ڈ نہ کرتا ہو، لیکن اگر کوئی قائل اس کاویل کو بذات خود قبول نہ کرے، جیسا کہ ہمارے علم کے مطابق بعض حضرات کا یہی حال ہے تو پھر اس کے کلام کی وہ تاویل کیے ممکن ہے جس پر وہ خود راضی نہیں۔

مزید برآں میہ تأویل اگراس قائل کو تکفیرے بچابھی لے تو کیاان جیسے کلمات کے استعال کی حوصلہ

افزائی کی جاسکتی ہے؟ ہرگزنہیں! بلکہ ان جیسے کلمات سے اس قائل کور دکا جائے تا کہ ایہام شرک اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ کم از کم پیدا نہ ہو۔ اس کی مثال ہے ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اپنے غلام کو ''عبدی'' کہنے سے صرف اس لئے منع فر مایا کہ بیلفظ موہم تھا۔ (رواہ سلم ،مشکلوۃ ص: ۲۰۷۷)

اس لئے ہمارے خیال کے مطابق جو شخص ان قائلین کے کلام میں تأویل کا خواہش مند ہواس پر واجب ہے کہ وہ صراحنا آنہیں اس جیے کلام سے رو کے تا کہ موہم شرک کلمات کے استعال کی حوصلہ افزائی نہ ہو، اس لئے کہ جو شخص حمی (سرکاری چراگاہ) کے گرد چرا تا ہے اس کے حمی میں چلے جانے کا امکان بہت غالب ہے۔ (اشارة الی الحدیث الذی احر جہ الشیخان وفیہ: "ومن وقع فی الشبھات وقع فی الحوام، کراعی یوعی حول الحمی یوشک ان یر تع فیه، الا وان لکل ملک حمی الله ان حمی الله محارمه!" مشکل قالمصابح ص: ۱۲۸)

ای طرح ہروہ توسل جس میں الفاظِ ندا اختیار کئے جائیں یا غیراللہ کے لئے'' مفرجِ مکروبات' یا '' قاضی الحاجات' جیسے الفاظ استعال کئے جائیں ،ای حکم میں داخل ہیں۔

2:...مؤلف-حفظه الله - نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی دو تسمیس ہیں: حسنہ اور سدیر ، دُوسری قسم منکر ہے گر پہلی نہیں۔ بدعت کے لغوی معنی کے اعتبار سے بیہ قسیم صحیح ہے ، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے معروف قول: "نعمت البدعة هذه!" (رواه ابخاری مشکوة المصابح ص:۱۱۵) میں بدعت کواسی لغوی معنی میں استعال کیا ہے ، لیکن بدعت اگر اپنے معنی اصطلاحی میں لی جائے تو وہ سدیر ، ہی سدیر ہے ، اور اس لئے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کل بدعة ضلالہ!" (رواہ سلم مشکوة المصابح ص:۲۷) یعنی ہر بدعت گر اہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتو فیق خداوندی این کتاب میں خصائص نبویہ کا بھی ذکر کیا اور فرمایا:

'' انبیائے کرام علیہم السلام اگر چہ انسانوں میں ہے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں .....اوران پر بھی وہ تمام عوارض پیش آتے ہیں جو باتی انسانوں کو پیش آتے ہیں، کمزوری، بڑھا پا،موت وغیرہ، مگروہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعہ عام انسانوں ہے ممتاز ہوتے ہیں،اوران جلیل القدر عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں جوان کے حوالہ ہے لازم وملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔''

پھرمؤلف نے انبیائے کرام علیہ مالسلام اورخصوصانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرمائیں تاکہ سی کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ العیاذ باللہ حضوصلی اللہ علیہ وسلم صفات اور احوال میں وُ وسرے عام انسانوں کے برابر ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں بالاتر ہیں،کین ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارک اس سے بالاتر ہے کہ ہم ضعیف بالاتر ہیں۔کی خصوصیات ثابت کریں۔اس لئے کہ قرآنِ کریم اور احادیث صحیحہ سے آپ کی جوخصوصیات روایات سے آپ کی خصوصیات ثابت کریں۔اس لئے کہ قرآنِ کریم اور احادیث صحیحہ سے آپ کی جوخصوصیات

ثابت شدہ ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اورفضیات میں بھی ، نیز قلوبِ انسانی میں ان کی تاُ ثیر، روایاتِ ضعیفہ سے ثابت ہونے والی خصوصیات کے مقابلے میں کہیں زیادہ قوی ہے، مثلاً: کتاب میں ذکر کردہ بیر روایت کہ آپ کا سابیمبارک نہ تھا، جمہورعلاءاورمحد ثین کے نز دیک ضعیف ہے۔

## 2:...مؤلف سلمهالله لكصيري:

'' مولد نبوی شریف کے لئے اجتماعات عادت پر مبنی ایک معاملہ ہے، اس کا عبادت ہے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کا اعتقادر کھتے ہیں اور فیما بینناو بین اللہ اس کے قائل ہیں۔''

#### پھرآ گے لکھتے ہیں:

'' ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کومخصوص کر لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔''

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذِکرِ مبارک اور آپ کی سیرتِ مبارکہ کا بیان انتہائی بابرکت اور اور باعث ِسعادت عمل ہے، جبکہ اسے کی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، اور یہ بھی اعتقاد نہ ہو کہ کسی خاص دن میں ،کسی خاص ہیئت کے ساتھ اجتماع کرنا عبادت ہے، ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذِکرِ مبارک کے لئے اجتماع فی نفسہ جائز ہے، جوانکار یا ملامت کا مستحق نہیں۔

لیکن بہاں ایک اور نقط نظر ہے جے محقق اور اہلِ تقویٰ علاء کی ایک بڑی جماعت نے اختیار فرمایا، اور وہ یہ کہ بیا اجتماع خواہ فی نفسہ جائز ہو، لیکن بہت سے لوگ اسے عباداتِ مقصودہ یا واجباتِ دینیہ میں سے سیجھتے ہیں، اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں غلط اعتقادات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مزید برآں عام لوگوں سے بیتو قع رکھنا کہ وہ عادت اور عبادت کے درمیان وقیق فرق کا خیال رکھیں گے، بڑا مشکل ہے، لہذا ان فدکورہ بالا اُمور کے پیشِ نظر کہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اگر ان متقی علائے کرام نے بیموقف اختیار فرمایا کہ سرز درائع اور جلب مصالح پر دفعِ مفاسد کومقدم رکھنے جیسے اُصولوں کی بنا پر ان جیسے اجتماعات سے رکنا ہی ضروری ہے، تو یقینا ان کا موقف دلیلِ شرعی پر منتی سے اور ان برا نکار و ملامت بھی ہرگز جائز نہیں۔

ان جیسے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو مجتمد فیہ مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہرآ دمی اپنے عمل اور فتو کی میں وہ راستہ اختیار کرے جواس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ و بین اللہ جواب دہ ہوگا،اوراسے جائے کہ دُوسرے اجتہادی موقف کے قائل حضرات پر ملامت کے تیر برسانے سے گریز کرے۔ خلاصہ بیا کہ ہم نے مذکورہ تبھرہ میں جو گزارشات پیش کی ہیں،ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترم جناب

علامہ محقق السید محمرعلوی المالکی – حفظہ اللہ و نفع بہ الاسلام و المسلمین – نے اپنی کتاب میں ان بہت سے دلائل کومنقے کیا ہے جن کے سمجھنے میں لوگوں کو خلطی ہوتی ہے۔مؤلف نے ان کا حقیقی مفہوم کتاب وسنت کے دلائل کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔

ہم اُمیدکرتے ہیں کہ ان کی کتاب مخاصمت اور مخالفت کے جوش کے بجائے انصاف کی آنکھ سے مفاہمت کی فضامیں پڑھی جائے گی۔اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کواس کی توفیق عطاکر ہے مفاہمت کی فضامیں پڑھی جائے گی۔اللہ تعالیٰ سے خلاف کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے حق کی گواہی دیتے ہوئے انصاف قائم کرنے والے بنیں،اگر چہ ہمارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ انب تعالیٰ علیٰ سیدنا و مولانا محمد و آله واصحابه اجمعین!"

مفتی محمد رفع عثانی مفتی محمد قعی عثانی مفتی محمد قعی عثانی رئیس جامعه دارالعلوم کراچی مفتی محمد قعی عثانی مثل جامعه دارالعلوم کراچی

یمی قصد مولا نامحر مالک کاندهلوئ کے ساتھ ہوا، کہ ان کوبھی ایک رات کی مہلت ملی ، چونکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف سے
پہلے ، ہی آگاہ کردیا گیاتھا کہ یہ کتاب تکفیر کرنے والے سلفی متشددین کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے، اس لئے انہوں نے اسی نقطہ نظر
سے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریظ لکھ کرفنج ناشتہ پر آپ کے حوالہ کردی ، مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فیہ نکات کے بارے میں ان
سے رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولا نامحر تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی ، باقی بزرگوں نے مولا نامرحوم کی بھر پور تقریظ و کھے کران کے
احترام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ بھی ، حدیہ کہ ایک بزرگ نے اپنی طرف سے اصالۂ اور بیس ہزار علاء کی جانب سے نیا بتا گھا دکر دیا ، یہ شایدا پی نوعیت کی مفر داور بے نظیر مثال ہوگی۔
صاد کر دیا ، یہ شایدا پی نوعیت کی مفر داور بے نظیر مثال ہوگی۔

سان آنجناب نے ''اکابرکا مسلک ومشرب' نامی رسالہ کے بارے میں (جس کا ذکر میری تحریمیں اسطردادا آگیا تھا)
دائے طلب فرمائی ہے،اور یہ کہ''جواصلاحات تجویز کی جائیں ان پڑل کیا جائے گا،بشر طیکہ مقصودِ رسالہ کے خلاف نہ ہو' یہ ایک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم یہ ناکارہ اتناعرض کردینا کافی سمجھتا ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں'' مقصودِ رسالہ' ہی کلِ نظر ہے، جن حضرات نے ہمارے اکابرقدس اللہ اسرارہم کے خلاف فتوے لگائے (اور جن کا سلسلہ تا دَمِ تحریر پوری حدت وشدت کے ساتھ جاری ہے ) ان کواس سے بازر کھنے کی کوشش کی جاتی ، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو''و دو المو تدھن فیدھنون''کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ، اور اہلِ بدعت کو اہلِ سنت منوانے کی راہ اختیار کی جاتی ، کیا ہمارے'' اکابر کا مسلک ومشرب'' یہی تھا؟

۳:.. جناب صوفی محمد اقبال دام اقبالهٔ کے بارے میں اس ناکارہ نے سائل روایت نقل کردی تھی کہ وہ جناب سیدعلوی ہے بیت ہوگئے ہیں، میں آنجناب کاممنون ہوں کہ آپ نے اس کی اصلاح فر مادی کہ سیدعلوی تو کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے،'' البتہ بیسے ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کوسلسلہ شاذلیہ میں اجازت وخلافت دی ہے''انتھائی ہلفظ کے مالشریف۔ جن صاحب نے

مجھ سے نقل کیا تھا، غالبًا نہوں نے خلافت واجازت ہی کو بیعت کرنے ہے تعبیر کردیا ہوگا، بہر حال اس اصلاح پر جناب کا تیودل ہے ممنون ہوں، گواس نا کارہ کی تقریع اب بھی صحیح ہے، یعنی شیخ علوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشر بی وہم رنگی ،اوران کے مسلک و مشرب کی اشاعت کا جذبہ۔

3:... حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن کے مستر شد کا نوٹ کہ'' یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں'' آنجناب نے غلط ہمی قرار دیا ہے، کیونکہ'' حضرت موصوف کے ہزاروں مریداس کا میں لگے ہوئے ہیں، ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراد وعناصر کی ضرور مخالفت کرتے ہوں گے، جنہوں نے فضائل درود شریف کو تبلیغی نصاب سے نکالا'' چلئے! یہ غلط ہمی ہی سہی ، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مقدہ کے لوگوں میں کوئی اس مبارک کا م کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، حضرت موصوف کو بھی اس غلط ہمی سے جوان کے مرید کو ہوئی ، رنجیدہ نہ ہونا چا ہے کہ بقول عارف:

## دریائے فراوال نشود تیرہ بہ سنگ عارف کہ برنجد تنگ آب است ہنوز

ان تمام اُمور کو پیشِ نظرر کھ کر انصاف سیجئے کہ ایک خالی الذہن آ دمی کو جناب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہئے؟ جناب قاضی مظہر حسین صاحب پرخفا ہونے کے بجائے ہونا یہ چاہئے تھا کہ خودشنے علوی مالکی کی جانب سے'' جہانِ رضا'' کے مندرجات کی تر ویدکرادی جاتی، اور اختساب الی البریلویت سے اظہار براءت کرادیا جاتا، جب تک بینہ ہومیں یا آپ اس کی ہزار تر دیدکریں اس کی کیا قیمت ہے ...؟ تین سال سے علی رووں الاشہاد اعلان کیا جارہا ہے کہ وہ ہریلوی ہیں، اور جناب شخ اپنے سکوت سے اس پر مبر تقعد لیق خبت فرما رہے ہیں، آپ کی تر وید کوکون مانے گا...؟ اس لئے آگر ہریلویت کے اختساب سے ان کی ہراءت کرانی ہے ہو خودا نہی کی جانب سے ہراءت کا اعلان کرائے، اگر شخ علوی کی حیات ہیں میکام نہ ہوا تو نہ صرف بید کہ ہماری تو جبہات رائیگاں اور بے سود قرار پاکیں گی، بلکہ اندیشہ ہے کہ آپ تینوں ہزرگوں (قبلہ صوفی صاحب، آپ اور جناب مولانا عزیز الرحمٰن صاحب زید مورف کو بھی یارلوگ ای لیپ میں نہ ذوالیں کہ: ''بیتینوں حضرت شخ محمہ مالکی ہریلوی کے صلقہ شین دراصل دیو بندی نما ہریلوی سے، اس معرف ہیا ہری کو بیندیوں کو ہریلوی کے مالکی ہریلوی کے مقابلہ میں ہریلوی نہ ہری نہا ہریلوی ہے، اس خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوجانے کے داعی تھے، لہذا دیو بندیوں کے مقابلہ میں ہریلوی نہ ہم ورایا م کے بعد نہ جانے خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوجانے کے داعی حصاف نے ایسے شوشے چھوڑ نے شروع کردیے، مرورایا م کے بعد نہ جانے خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوجانے کی اس کی عورف میں کراتے، اورخصوصا اس فقرے سے جوفاضل ہریلوی مولانا احمد رضاخان کے بلارے میں "جہانِ رضا" نہوں کی جانب سے ہریلوی ہونے کا مدل اعلان کیا گیا، کین شخ نے خود خاموتی اختیار کرے اس کی تا ئید کردی، اس کے بعد دوروں کی وضاحت اورغدر ،معذرت کا کیا اعتبار ...؟

آخر میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میر ہے کسی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی ،مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کی ،آپ کی پاکسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو،اس سے بصد ندامت غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں ، جن ایسے الفاظ کی نشاندہی کردی جائے ، نشاندہی کے بعدان کوقلم زَدکردوں گا،حلفا کہتا ہوں! مجھے نہ ان بزرگوں سے پرخاش ہے، نہ کدورت ، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں ان کوایے سے بدر جہافضل جانتا ہوں۔

جہاں تک شخ علوی کی کتاب'' اِصلاحِ مفاہیم'' کاتعلق ہے، وہ آپ کےعرب ماحول میںمفید ہویا نہ ہو،مگر ہمارے یہاں کے ماحول میںمفید ہونے کے بجائے مصر ہے، کاش! کہاہے یہاں شائع نہ کیا جاتا۔

آنجناب نے ایک بزرگ کامقول نقل فر مایا ہے کہ لدھیانوی کوبھی کسی نے بھڑ کا دیا ہے، یوں تو اس فقرہ کی کو کی اہمیت نہیں، بے چاری مٹی پر ہزار جوتے رسید کر دو، اس کوشکایت نہیں ہوگی، تاہم بیوض کر دینا بے جانہیں ہوگا کہ مجھے میرے اکابڑے تقدس نے بھڑ کا یا تھا، بقول عارف رومی:

> گفتگوئے عاشقاں در امر ربّ جوشش عشق است نے ترک ادب

جن" اکابر" کے انتساب سے ہماری دُنیا و آخرت وابستہ ہے، ایک طبقہ ان کی عزت وحرمت سے کھیل رہا ہو، اور ہم

بالواسطہ یا بلاواسطہ ان کے پلڑے میں اپناوزن ڈال رہے ہوں ،تو مجھالی مٹی کے لئے بھڑ کنالازم ہے،آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جورائے بھی قائم فرمائیں ،آپ کاحق ہے۔

> رَبَّنَا اغْفِرُ لَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِيُنَ سَبَقُونَا بِالْإِيُمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امُنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ.

والسلام محمد بوسف عفاالله عنه کراچی

> سا:...مولا نازرولی خان کا خط محترم ومکرم حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب لدھیانوی زیدت معالیکم السلام علیکم ورحمة اللّٰدو بر کانة!

اللّٰد کرے مزاج سامی بخیر ہوں ، آنجناب کا بلا دِعرب کے مشہور اور محقق عالم شیخ محمد علوی ماکلی پر تبصرہ اور ان کی کتاب مفاہیم اوراس کے ترجمہ اِصلاحِ مفاہیم پرمبسوط تبھرہ نظرے گزرا، تبھرہ خالص مخلصانہ مگر حد درجہ غیر ناقد انہ اور غیرمختاط ہے، کیونکہ موصوف کی صرف ایک کتاب بلکہاس کے ترجمہ کو دیکھے کرانہیں بریلوی اور رضا خانی سمجھنا کم از کم ہمارے بزرگوں کا اور آپ جیسے دانش مند شاہ کار لکھنے والے کی شان کے لائق نہیں ، بید مکھ کرحد درجہ جیرت ہوئی کہ تبصرہ نگار کوشنخ علوی اور ان کی مطبوعہ اور متداول کتب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یاان کے تبصرہ میں کوئی کام نہیں لیا گیا۔حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم بوجوہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہیں، مگران کی تحریراور مزاج اقدس کی پُرتشد دجولا نیوں میں بھی بھی اپنے ہی زیر وز بر ہوجاتے ہیں۔حضرت والا ہی کے فاضلانہ قلم سے قافلہ حق کے سالارمحمود الملة والدّین حضرت اقدس مولا نامفتی محمود صاحب رحمة اللّه علیہ کے خلاف'' احتجاجی مکتوب بنام مولا نامفتی محمود'' جبیبا سو ہانِ رُوح رسالہ شائع ہوا ہے،جس کے بارے میں حضرت مولا نامفتی احمدالرحمٰن صاحبؓ سے گفتگوکرتے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمود صاحبؓ نے فر مایا تھا کہ: ہم اہلِ باطل سے مقابلہ کرتے ہیں تو بفضلہ تعالیٰ کا میاب ہوتے ہیں،لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرا گھونیتے ہیں تو اس سے چلانہیں جا تا۔حضرت قاضی صاحب کا اخلاص، تدین،منصب احقاقِ حق و ابطالِ باطل ہم جیسے خوردہ نالائق تو کیا اکا برصلحاء کے ہاں مسلمہ ہیں، گرمسلسل ردّ وقدح کے میدان نے شایدان کی تحریر میں کچھاس طرح کی شدت بھی پیدافر مائی ہے۔ آپ نے اپنی پوری تحریر کی اساس و بنیا دحضرت قاضی صاحب کے انکشا فات جومبتدعین کی جاہلا نہ اور مقلوب حکایات پرمشمل ہے، رکھی ہے۔میرے خیال میں شیخ علوی کی کتاب آپ نے دیکھی ہی نہیں جس میں انہوں نے محد شے کبیر حضرت اقدس الشیخ السیدمحمد یوسف بنوریؓ کے ساتھ اپنا شرف ِتلمذ بخاری وتر مذی میں اور حضرت شیخ الحدیث مولا نا زکریا صاحبؓ ہے مؤطاامام ما لک اورسنن ابی دا ؤ دمیں بلکہ چیج مسلم میں بھی اور حضرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب اور دیگرا جله علمائے دیو بندے اپنا شرف تلمذكاذكرفر مايا ٢- يشخ كى كتاب كانام "الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والأسانيد" ٢، نيز شخ علوى جامعه از ہرجانے سے پہلے جامعہ اسلامیہ (مدرسے عربیہ) میں سال دو پڑھ بچے ہیں، اور اس کا والبانہ عقیدت و مجت بھرا تذکرہ وہ اپنے حضرات میں اور بجائس میں کرتے رہتے ہیں، حضرت شخ الحدیث صاحبؓ نے '' آپ بیتی' وغیرہ میں ان کا محب بھرا ہرتا کو اور ان پر اعتاد کا اظہار فرمایا ہے، بلاشہ شخ علوی ہمارے علائے دیو بند کی طرح محد فات مرسومہ میں متشدد نہیں ہیں، بکین وہ رضا خانی یا ہریلوی یا برخی ہم گرنہیں ہیں، انتقاد میا دکا مسلہ خود اجلہ تحد شین اور سیدالطا کفہ حضرت حاجی صاحبؓ بلکہ اوا کل عربیں خووصواب کا ایک پہلو بھی ہم اور ہی علم اور ہی معلومات کے ساتھ کچھ علاقائی مسائل کا بھی بھی ساتھ دینا ہوتا ہے جس میں خطاوصواب کا ایک پہلو کی ساتھ دینا ہوتا ہے، جس میں خطاوصواب کا ایک پہلو کا سیاس خورا ہم کے تھرے ہمارے جانے کے بات کے امام شخ زاہدا لکوٹری تھے اکا ہرامت پر بدعتی کے ہوئے اور معروف معتبدیں پر بغیر تحقیق اور چھان ہیں کے ہوئے کہیں تو کہیں میں والے میں میں خطاوصواب کا ایک پہلو ایک میں ہوئے کہیں موج بھی نہیں سیاس خورا الکوٹری تھے اکا ہرامت پر بدعتی کے امام شخ زاہدا لکوٹری تھے اکا ہرامت پر بدعتی کے امام شخ زاہدا لکوٹری تھیں سہار نیوری کی طرح شخ ابوالوفاء افغانی اور اپنے زمانے کے امام شخ زاہدا لکوٹری تھیں میں اور اس کے بارے میں تو بھی نہیں سیاس کے تھے کہ آپ صونی اقبال صاحب یا مولوی عزیر الرحمٰن محا میں ہوئی ہمی نہیں تو بھی نہیں سیاس کے تھے کہ آپ صونی اقبال صاحب یا مولوی علی اور ان کے نظر میں موج بھی نہیں میں مارک میں سیار المیار کو دھرت مولانا عبدالرزاتی صاحب اسکندردامت برکاتم ما اور خود حضرت مولانا عبدالرزاتی صاحب اسکندردامت برکاتم میں اور ان کے نظریات میں کہ موج ہوں ہیں ہیں ہو میک میں میں ہوں کہ مورد میں ہوں کے میں میں کہ موج ہوں ہیں کہ میں ہوں کے موب نے بیات تو ہی عقیدت اور حضرت کو کرا تو سیاس کے خود سیاس کے موب نے بیات تھیں کرنا ہمار کے کرا سے موب کے کراور سیاس کی کرا ہوں کے موب کے کہ کرتھ کے کہ کور کرا کی کور کر کرا ہی کہ کرا ہوں کے کرا ہوں کہ کرا ہوں کہ کرا ہوں کہ کرا ہوں کہ کرا ہوں کے کہ کرا ہوں کو کرا ہوں کرا ہوں کرا ہوں

## بشنود یانشنو دمن ہائے ہوئی می کنم

قاضی صاحب دامت برکاتہم کا انکشاف کہ شیخ علوی بریلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضاخان کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں ،اور جناب علوی کی فاضل ریلوی کی عقیدت کا بی عالم ہے کہ وہ احمد رضا خان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"نحن نعرف تصنيفاته وتأليفاته فحبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة."

واقعی بیانکشاف و تحقیق عجیب تو بچھ بیس ،غریب و مسکین ضرور ہے ، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفیٰ مبتدع ہے ،اگر واقعی شخ علوی کومولوی احمد رضا ہے بیعقیدت ہے تو اجلہ علمائے دیو بند کوانہوں نے مشائخ حدیث کیے تسلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں:

"دیوبندی عقیده رکھنے والے کا فراوراسلام سے خارج ہیں۔" (فاوی رضویہ ج: ۴ ص:۲۲۲) اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ:

" مولوی خلیل احمد، رشید احمد اور غلام احمد اور اشرف علی من شک فی کفرهم و عذابهم فقد

كفر!'

صرف ضیاءالدین مقدی سے اوراد میں اجازت لینے سے علوی صاحب علمائے دیو بند کے مخالف اور رضاخانی بدعتی بنتے ہیں، تو حضرت بنوری، حضرت مفتی محمد شفیع اور حضرت شنخ الحدیث اور حضرت مولا نا عبدالغفور مدنی رحمهم الله سے اسانیدِ حدیث اور اجازتِ اوراد سے اہلِ حق کے قریب کیوں نہیں مانے جاتے ؟ امید ہے کہ ان مخضرات پر آپ غور فرمائیں گے:

اندک پیش تو گفتم غم دل ترسیدن
کہ دل آزردہ شوی ورنہ خن بسیار است

یے خوش فہیاں تو اہلِ حِن کو بھی لاحق ہوجاتی ہیں، جیسے آپ کی تحریمیں اور قاضی صاحب کی تحریمیں احمد رضا کے لئے" مولانا"
اور" مرحوم" کے الفاظ لکھنا بھی مبتدع کے ساتھ لائق برتا وَروش کے خلاف ہے، جس کے ردّ میں بہت کچھ مواد موجود ہے، تاہم شیخ علوی
کی ضیاء مقدی بدعتی اور مولوی احمد رضا جیسے مبتدع کے بارے میں خوش فہی اس درجہ کی ہے ورنہ وہ علمائے دیو بند کے شاگر داور ان کے مستفید اور ان کے حددرجہ معتقد اور معترف ہیں، جو اِن شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بتدری کے آئے گی، و السلام مع المتحیة والا کو ام!

محمدزرولی خان عفی عنه ۲۴ رمحرم الحرام ۱۲ ۱۳۱۵

> راقم الحروف كاجواب بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ بخدمت مخدوم ومحترم جناب مولا نازرولی خان صاحب، زیدت مکارکم السلام علیکم ورحمة الله و برکاته!

ا:...' إصلاحِ مفاجيم' كے بارے ميں اس ناكارہ و نابكار كى جوتح يرشائع ہوئى ہے، اس كے بارے ميں آنجناب كاكرامت نامه موصول ہوكرموجبِ امتنان ہوا، آنجناب كواس ناكارہ كى'' غيرنا قدانہ وغير مختاط' 'تحرير سے اذیت پېنچى ، اس پر نادم ہوں ، مير نے قلم سے جولفظ ايسا نكلا جورضائے اللى كے خلاف ہو، اس پر بارگاہ اللى سے صدق دل سے تو به كرتا ہوں ، اور آنجناب سے اور آپ كی طرح ديگرا حباب ہے، جن كواس تحرير سے صدمہ پہنچا ہو، غير مشروط معانى كاخواستگار ہوں۔

۲:...جوجوالفاظ آنجناب کوغیرنا قد انه اورغیرمختاط محسوں ہوئے ہوں ، ان کونشان زدہ کر کے بھیج دیجئے ، میں ان سے رجوع کا علان کر دوں گا ، اور ان کی جگہ جومختاط الفاظ استعال ہونے جا ہئیں وہ بھی لکھ دیئے جائیں۔

":...شائع شدہ تحریر کے صفحہ: ۲۹ سے صفحہ: ۱۴ تک جو پچھ لکھا ہے، وہ جناب شنخ محمہ علوی مالکی کو' ایک خوش عقیدہ عالم'' سمجھ کر لکھا ہے، جس کی تصریح صفحہ: ۲۱ کے نکتہ: ۵ کی پہلی دوسطروں میں موجود ہے، البتہ نمبر: ۵ سے جوعبارت شروع ہوتی ہے، وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی صرف دو صفحے کی تحریر، لیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی

صاحب کی تقلید کا نتیجه قرار دے دیا۔

2:... 'جہانِ رضا' میں ' خانواد ہُ ہر یلی کا ایک عرب مفکر' کے عنوان ہے ' فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسنی المالکی مضمون شائع ہوتا ہے ،جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ: ' آپ کے دادااور والدگرا می دونوں شنہ ادہ اعلیٰ حضر ہن مفتی اعظم ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے ،اور آپ ،خلیفہ اعلیٰ حضر ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے ،اور آپ ،خلیفہ اعلیٰ حضر ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے ،اور آپ ،خلیفہ اعلیٰ حضر ہندشاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے ،اور آپ ،خلیفہ ایل کے بعد اگر قاضی صاحب میں ' علیہ کے خلیفہ ہیں ' پاکستان کے کسی دیو بندی حلقہ سے اس کے بارے میں ' صدائے برخواست' تین سال کے بعد اگر قاضی صاحب بھی ' جہانِ رضا' کے اس مضمون کا فوٹو شائع کرر ہے ہیں ،اور بیروسیاہ اس کا حوالہ دے ڈالٹا ہے ،تو بیروسیاہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی مشدد ، إذا اللہ و اجعون!

٢:... شیخ علوی کی تالیف ِلطیف'' الطالع السعید'' کا مطالعہ واقعی اس مجہولِ مطلق نے نہیں کیا ، اس میں ملاحظہ فر مالیا جائے ، اس میں کسی بدعتی کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوتو کیا تعجب کہ'' جہانِ رضا'' کی روایت (جس کی تر دید آج تک اس روسیاہ کے علم میں نہیں آئی ) بھی کچھ غلط نہ ہو ، کیونکہ خواجہ حافظ بہت پہلے فر ماگئے ہیں :

> اے کبک خوش خرام کجا ہے روی بناز غرہ مشو کہ گربہ زاہد نماز کرد...

> > اور یہ بھی ممکن ہے کہ:

معثوق ما به مشرب باهر کس برابراست با ما شراب خورد و با زامد نماز کرد

ے:... جناب علوی صاحب کی دُوسری کتابوں میں ان کی کتاب "حول الإحتفال النبوی" بھی توہے، جس کو ہریلوی حضرات نے اُردو میں شائع کیا ہے، آنجناب نے انعقادِ میلاد کے لئے" سیّد الطائفہ" کا حوالہ تو دے دیا، کیکن بینہیں دیکھا کہ اعاظم خلفاء (اور ہمارے اکا ہر دیو بندگ) کا طرزِ عمل اس بارے میں کیا رہا؟ اور آج شیخ علوی ماکلی کی کتاب پر جو" دیو بندی ہریلوی اتحاد" کی تحلی جہاں کا انجام کیا ہوگا...؟

۱۱ نظر ناکارہ نے تو '' إصلاحِ مفاہیم'' کے ایک دوحوالے، بطورِنمونہ دیئے تھے، جس میں موصوف نے اپنے نقطۂ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کم عقلی ، کم فہمی ، تنگ نظری ، بدنہی اور جہالت وتعنت کے فتو ہے صادر فر مائے ہیں ، کتاب کا خود مطالعہ فر مالیجئے اور پھر بتا ہے کہ ہمارے اکا برُتوان فتووں کی ز دمیں نہیں آئے ؟

آ خرمیں سمع خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں، یہ نا کارہ تو واقعی'' نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں!''میرے اکابرؒجوفر ٔما ئیں ان کامقلدمِحض ہوں ،اورآپ حضرات جواصلاح فرما ئیں وہ سرآ نکھوں پر!

اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن! واللام

محمد بوسف عفاالله عنه ۱۹۱۲/۱/۲۹ء

# ٣:...جناب محمد ابوز بير سكھر كا خط

بخدمت اقدس حفرت مولا نامحد بوسف صاحب دامت بركاتهم سلام مسنون!

ماہنامہ بینات کا بندہ مستقل خریدار ہے، محرم الحرام کا رسالہ پڑھ کر بندہ حیران ہوا کہ اِصلاح مفاہیم کے سلسلے میں اختلاف کچھ کم ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے تیل چھڑکے کا کام کیا، آپ تو جانے ہیں کہ حضرت شخ نور اللہ مرقدہ کی تڑپ خانقا ہوں کو آباد کرنے گئی ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے تیل چھڑکے کا کام کیا، آپ تو جانے ہیں کہ حضرت شخ کی دور اللہ مرقدہ فی کڑپ کو لے کر چلئے کرنے گئی ، اس کے لئے آپ نے آخری عمر میں مختلف سفر بھی کئے، حضرت مولا ناعبدالحفظ کی صاحب دامت برکاتہم ، میوہ حضرات ہیں جنہوں نے خانقا ہوں کو آباد کرنے کے لئے رات دن ایک کردیا اور اس اہم کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا اور اس اہم کام کے لئے یہ حضرات سفر فرمار ہے ہیں، اس وقت ان حضرات کے اضاص کی برکت ہے کہ جگہ جگہ ذکر ودرو و شریف کی مجالس قائم ہوگئیں اور روز انہ لاکھوں مرتبہ درو و شریف پڑھا جا رہا ہے ، غالی مما تیوں نے پوری کوشش کی کہ کی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے ، آخر کا ران کو یہ موقع ملا اور اصلاح مفاہیم کے اختلاف کو اتنا بڑھایا گیا گویا کہ کفرواسلام کی جنگ ہور ہی ہے، اور ہمارے ہیں ورنہ اس کتاب کوشی میں اس اختلاف کو بڑھانے کے لئے وقف کردیئے ، اس کوشیوں میں ہیں تھی نہیں تھا۔

اور عجیب بات سے کہ اصلاحِ مفاہیم پر تقریظیں لکھنے والے کئی ایک بزرگ ہیں، لیکن جب تبھرہ کیا جاتا ہے تو سب کوچھوڑ
کر حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب وامت بر کاتہم پر نزلداُ تارا جارہا ہے، اس کو ناانصافی نہ کہیں اور تو کیا کہیں آنجنا ب نے بھی اپنے ۔ تبھرہ میں اس ناانصافی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ جیسے مخلصوں ہے ایسی توقع نہ تھی، یہیں ہے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخ کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جارہی ہے اور ان کو بدنام کیا جارہ ہے، اور اب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئ ہے، جس کی لیب میں آنجنا بھی ہیں کہ ایک نجی خط کوشائع کر کے عوام کو ان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، ایک نجی خط تھا اس کو ویسے ہی جواب دے دیا جاتا، آنجنا ب کا قلم غیروں کے مقالے میں اپنوں کے لئے بہت سخت تھا۔

وُ وسری بات بیہ ہے کہ مکی مالکی صاحب نے وہ کتاب سلفیوں کے خلاف لکھی ہے، تبصرہ کے شروع میں آنجناب نے بھی یہی فر مایالیکن آ گے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکشاف فر مادیا کہ وہ ہمارے علاء کے بارے میں لکھا ہے، عجیب بات ہے کہ ہم خود اینے اکابرین کو گالیاں دلوارہے ہیں، مکی مالکی صاحب نے اپنی کتاب شفاءالفوا دمیں ہمارے اکابر کا تذکرہ بڑے عمدہ طریقہ سے کیا ہے، اور'' المہند'' سے تقریباً چھ صفحات اپنی کتاب میں ذکر کئے اور ہمارے اکابرین کا کبار محدثین فی الہند کے نام سے تذکرہ کیا۔ حضرت مولا ناعبدالحفیظ مکی صاحب نے بتایا کہ مکی مالکی صاحب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری دیتے اور حضرت شیخ ان کوسید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اور آج بھی مالکی صاحب کے ہاں حیات صحابہ کی تعلیم کرائی جاتی ہے۔حضرت مولا نا عبدالحفیظ صاحب مکی نے بتایا کہ مکی مالکی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میں خودان کے ساتھ تھا،مختلف علمائے کرام ہے انہوں نے اصلاح مفاہیم پرتقریظیں لکھوائیں، تو حفرت کمی صاحب نے عرض کیا کہ: "مچھتقریظیں بریلوی علماء ہے بھی لکھوالیں، اس پر مکی مالکی صاحب نے فرمایا کہ: ان میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔اب آپ بتائیں ایسے مخص کو جو ہمارے اکابر کی خدمت میں بھی حاضری دے، ہارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرےاور ہارے حضرات کی کتاب کی تعلیم بھی کرائے ،اس کوہم زبردی بریلوی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیوں کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا، اس کوا ہے ا کابر پر چسیاں کردیں، پیکہاں کا انصاف ہے؟ آنجناب کواگر مالکی صاحب کے بارے میں پچھمعلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولا ناعبدالحفیظ صاحب مکی ہےمعلوم کرتے ،حضرت قاضی صاحب کوان کے بارے میں کیاعلم ہے؟ ان کے حالات تو وہی بتاسکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو،حضرت قاضی صاحب کا حال تو یہ ہے کہ بندہ کی پچھلےمہینہ ملاقات ہوئی بعل شریف پر کچھ بحث چل پڑی، بندہ نے عرض کیا کہ: میراتعلق حضرت شیخ نوراللہ مرقدہُ ہے ہے،اورانہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں ، اس پر حضرت قاضی صاحب نے فر مایا کہ: حضرت ﷺ کو چھوڑ دو ، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت تھانو کُ کی بات مانو!اب ان کوتو حضرت شیخ سے اتنابغض ہےاور آنجناب ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پھر مکی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہیں، وہاں پر دُنیا بھر کےلوگ آتے ہیں، ہرمسلک والے آتے ہیں،اوران ہے بھی مل

لیتے ہیں،اورملا قات کے دوران مالکی صاحب ان کی تعریف فرمادیتے ہیں،تو کیااس کی وجہ ہے وہ کٹر ہریلوی ہو گئے؟

آنجناب نے بیجھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت شیخ رحمہ اللہ ہے بے وفائی کی ہے کہ مالکی صاحب کے حلقہ میں داخل ہو گئے ہیں۔

کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرمالیتے ، مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے، حضرت صوفی صاحب زیدمجد ہ کے مقابلے میں یہ سراسر حضرت پر بہتان ہے، قیامت کے دن ان جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا،حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پر ہزار مکی مالکی جیسے قربان ہوجا ئیں۔

ما ہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب بھی مکی مالکی صاحب کے اور ان کی کتاب کے مداح ہیں، آنجناب ان ہے حقیق فرمالیتے۔

چند دن قبل بندہ کا صوبہ سرحد جانا ہوا، کئی علماء ہے اس سلسلہ میں بات ہوئی ، اکثر علماء کی رائے بیتھی کہ آنجناب ایک بڑی

. شخصیت ہیں ،آپ کا ایک علمی مقام ہے ،آپ کوایسی باتیں نہیں لکھنی جا ہئیں تھیں۔

یں سے بیٹ کی سے اور کی معافی جا ہتا ہوں،اگر کوئی سخت بات محسوس ہوتو اس کی معافی جا ہتا ہوں،اللہ پاک تمام قلوب کوتن پر جمع فرمادے،امیدہے کہ دعواتِ صالحہ میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔والسلام

# محمدابوز بیرسکھروی کے خط کا جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

مخدوم ومكرم! زيدمكاركم ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

نامه کرم لائقِ صداحترام واکرام ہوا، بینا کارہ تو واقعتاً'' نہ آناں میں ہے نہایناں میں''،'' نہ تین میں، نہ تیرہ میں۔'' آنجناب کا گرامی نامہ تین مضامین پرمشمل ہے:

ا:...اکابر ثلاثہ (صوفی صاحب، مولا نا مکی اور مولا ناعزیز الرحمٰن دامت برکاتهم وزیدت فیوضهم) کا شیخ نوراللہ مرقدہ کے فیض کوعام کرنا،اللہ تعالی ان حضرات کواخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں، بینا کارہ ان پراس طرح رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیرِ بے نواکسی رئیس پردشک کرے،اس لئے اس ناکارہ نے بلاتکلف اپنے خط میں لکھا ہے:

'' حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن مدخله کے ساتھ اس نا کارہ وروسیاہ کا بھی تعلق ہے، وہ میرےخواجہ تاش

ہیں،اوراس نا کارہ سے کہیں بہتر وافضل ہیں۔''

لہٰذااس ضمن میں تو آنجناب نے میری معلومات ،اور میرے حسن ظن میں کو کی اضافہ ہیں فر مایا۔

۲:... شیخ علوی مالکی کے بارے میں جو پچھ لکھاوہ بریلویوں کے پرچہ'' جہانِ رضا'' کے حوالے سے لکھا، اگریہ غلط ہے تو بہت آسان بات ہے، شیخ علوی مالکی صاحب سے'' جہانِ رضا'' کے مندرجات کی تر دید کرادی جائے، میں اس تر دید کوشائع کر کے اپنی تفریعات واپس لے لوں گا۔

":...حضرت صوفی صاحب مدخلائے بارے میں ایک ثقدراوی کی ساعی روایت درج کی ہے، اگریہ غلط ہے تو اس سے تو ہر تا ہوں، اور موصوف سے بھی معافی چا ہتا ہوں، مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تر دید حضرت صوفی صاحب زیدمجد ہی سے کرادی جائے تا کہ اس کوشائع کر کے اس کے ساتھ اپنا تو بہ نامہ بھی شائع کر دوں۔

ان اُمور کے علاوہ جو بات بھی اس نا کارہ نے غلط کھی ہواس کی نشاند ہی فر مادی جائے ،اس سے بلا تکلف رُجوع کرلوں گا، اُمید ہے مزاجِ بعافیت ہوں گے ، دُ عاوَں کا محتاج اور مہتجی ہوں۔

> محمد بوسف عفاالله عنه ۱۲/۲/۲۱ ه

# ۵:... جناب اختر علی عزیزی کا خط بسم الله الرحمٰن الرحمٰم الله کشیم درنه تا تو بیدار شوی ناله کشیم درنه عشق کاریست که به آه و فغان نیز کنند

محتر می جناب مولا نامحمر یوسف لدهیانوی صاحب زیدمجدهٔ السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة ،مزاج بخیر!

اگرچہ بندہ ماہنامہ'' بینات'' کاخریدارنہیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے، اور آپ کے اداریے اور بیانات محبت ہے دیکھتا ہے، کیکن اس شارہ محرم الحرام میں آپ کامضمون'' کچھ اِصلاحِ مفاہیم کے بارے میں'' نظرے گزرا، اپنے پیرومرشد، ولی کامل، عالم باعمل حضرت شیخ الحدیث مولا نامحمد زکریا مہاجر مدنی نوراللّٰہ مرقدۂ کے باغ تصوف اور چمنستانِ سلوک کے حقیقی وارث ونگران مجاہدِ ملت حضرت مولا نامحدعزیز الرحمٰن صاحب دامت بر کاتہم کے متعلق آپ کے تحریر کر دہ مضمون کا مطالعہ کیا، فطری بات ہے کہ حزن وملال سے رنجیدہ اورغم وفکر سے نڈھال ہوا۔ جنابِمِحتر م! آپ نے ایک ایسے عظیم مجاہد کے خلاف (بدون شحقیق کے )اوراق کثیرہ سیاہ کئے ہیں جو کہ ہر باطل کےخلاف سیف بے نیام ہوکر میدانِ عمل میں کودتے ہیں۔ردّ روافض کا فریضہ ہو، یا مودودی صاحب کےغلط نظریات پر ضربِ کاری کا،مرزائیت کاجنازه نکالنامو یا تو بین رسالت کیس، ڈاکٹر اسراراحمد کا تعاقب ہویا پروفیسر طاہرالقادری کا مقابلہ ہرموقع پر یه مجاہد فی سبیل اللہ اغیاراوراسلام دشمن قو توں کا قلع قمع کرتے ہیں اور مع ہذا مثبت روپیا ورتغمیری سوچ رکھتے ہوئے ا کابر دیوبند کے نقش قدم پرخصوصاً اپنے شیخ قدس سرہ کی نیابت کرتے ہوئے ہزاروں مخلوق خدا کواللہ کا پیارا نام سکھایااوران کی وساطت ہےان بندگانِ خدا کا تعلق اپنے مولی ہے بن گیا (اگر اغماض نہ فر مائیں تو آپ بھی اس کے قائل ہوں گے )،آپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ ان کی توجہ و برکات سے اور اسلوبِ اکابراپنانے کی وجہ ہے راولینڈی میں (اور جہاں جہاں ان کے مسترشدین ہیں ،ان کے علاقوں میں بھی ) کتنی مساجد بریلوی کمتبِ فکر والوں ہے آزاد ہوکر دیو بندیوں کے ہاتھ آگئی ہیں،خود راقم سطور کا جوعلاقہ ہے کا ٹنگ ضلع مردان، پہلے بریلویوں کے قبضہ میں تھا، ہمارے پانچ چھے علمائے کرام (جو کہ جید مدرس عالم ہیں ، اکوڑ ہ خٹک اور امداد العلوم پشاور سے فارغ انتحصیل ہیں اور حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب زیدمجد ہوئے بیعت ہیں )نے یہاں اپنے شنخ کے اُصول پر کام شروع کیا ،الحمد للہ کہ کا فی علاقہ بریلویت کے زہر سے پچ گیا،لیکن نہ جھگڑا ہوا، نہ خون خرابہ، اپنے ا کابر کے طرز پر ذکر و دور دشریف اورتصوف کا راستہ اختیار کر کے بریلویت کا جناز ہ نکل گیا،جس کی تصدیق آ ہے مولا نا عطاءالرحمٰن صاحب اورمولا نا امدا داللّٰدصاحب مدرسین جامعہ بنوری ٹاؤن سے کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے علاقہ کے رہنے والے ہیں۔

میرے محترم! آپ نے کتاب'' إصلاحِ مفاہیم' اوراصل عربی کتاب پر جوتبھرہ کیا ہے، عجیب ہے، آپ نے لکھا ہے:'' جن حضرات نے اس پرتقریظات ثبت کی ہیں، اس نا کارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مخض مؤلف کے ساتھ حسنِ ظن اور عقیدت

پھرتو وہی بات ثابت ہوئی جس ہے آپ انتہائی حد تک اظہارِ بیزاری کرچکے ہیں کہ'' اب ہمارے استبدادِ رائے کا ایساغلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کے سننے کو تیار نہ ماننے کو ....الخ۔''

لیکن استخریر کے باوجود آپ پنی رائے کو حرفِ آخراوروحدۂ لاشریک لهٔ مانتے ہیں، باقی تمام اکا برعلاء کا ہاضمہ خراب ہو گیا، بلکہ کتاب کے نام تک نہیں پہنچ سکے، پس مثل سائر صادق ہوا: "فو من المطو ووقع تحت المیز اب"۔

آپ نے صاحبِ کتاب پر تنقید کی ہے کہ اس نے داعیا نہ اسلوب اور مصلّحانہ اندازِ تخاطب اختیار نہیں فر مایا....الخ، (بینات ص:۳۸) تو راقم کہتا ہے:

غیر کی آنکھوں کا تکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتر بھی

آپ نے خود حضرت شخ الحدیث نوراللہ مرقد ہ کے محبوب خلیفہ سرحلقہ عشاق جناب حضرت صوفی اقبال صاحب زید مجد ہ موشیار پوری ثم المبد نی اور مجاہد ملت حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب اور داعی کبیر مولا ناعبد الحفیظ صاحب کی اور دیگر خلفائے کرام کو جوابھی تک حقیقی طور پر حضرت قدس سر ہ کے مشن کے نگہبان ہیں ) اپنے شخ کے ساتھ بے وفائی کا طعنہ دیا ہے اور اپنے شخ سے بے وفائی نعوذ باللہ من ذالک و شخص ہی کرسکتا ہے جو کم عقل ، کم فہم ، تنگ نظر ، جابل ، بدفہم اور متعنت ہو، تو جوالفاظ علوی مالکی نے اپنے مخالفین (متشد دسلفی حضرات ) کے حق میں استعمال کئے ہیں وہ آپ نے حضرت شخ کے مجبوب خلفائے کرام کے حق میں لکھ دیئے ، تو پھر کیوں آپ کا انداز شخاطب داعیا نہ اور مصلحانہ ہے ، اور شخ علوی کا مناظر انہ ومجادلانہ؟

ایں گناہیست کہ درشہرشانیز کنند

باتی ہمارے شخ مولانا عزیز الرحمٰن صاحب مد ظلائے کی مرید کا خط جوآپ نے نقل کیا ہے کہ حضرت مولانا ہمین ہمات ہے۔ کہ خلاف فرہن بناتے ہیں (بینات س اف می )۔ تو یہ کھوٹ ، ہہتان اوران پر افتراء ہے، لعنت الله علی الکاذیمن! راقم کا تعلق حضرت مولانا کے ساتھ اس وقت سے قائم ہے جبکہ بندہ مختصر المعانی پڑھ رہا تھا، اور المحدلللہ! سال رواں بندہ کی تدریس کا چھاسال ہے، لیکن تاہنونہ ہم نے حضرت مولانا صاحب ہے اہل بہنے اور جماعت والوں کے متعلق سوائے خیرخواہی کے پہنیس سنا۔ رہا بعض مبلغین کی کہ خطامیوں کی نشاندہ کی کرنا، تو اسے تبلغ کی مخالفت کہنا اور حضرت شکھ کے مشن سے وفائی تھہرانا سوء طن ہے، اگر بعض مفاد پرست علماء پر اعتراض پر داشت کیاجاتا ہے باجاتا، یا بعض جابل متصوفین پر بخرض اصلاح طعن کی جاتی ہوا تا ہے باورا ہے تصوف کی مخالفت نہیں سمجھا جاتا ( بلکہ حق پرست لوگ خیرخواہی سمجھتے ہیں ) تو پھر ناوا قف مبلغین کی اصلاح کے لئے اگر رحمہ اللہ ہے باورا ہے تصوف کی مخالفت اور حضرت شکھ کے خطر پر (خداجائے وہ کون ہے؟ اصدق واکد ہے) ہمارے شکھ پر بے ایک عالم باعمل (جو کہ حضرت شکھ کے مشن کا بغیان بھی ہو) کی غلطی کی نشاندہ بی فرمائے تو وہ کیت بلیغی جماعت کی مخالفت اور حضرت شکھ میں انہ ہوگی ؟ آپ نے بغیر حقیق کے ایک شخص کے خطر پر (خداجائے وہ کون ہے؟ اصدق واکد ہے) ہمارے شکھ پر بے جو فائی ہوگی؟ آپ نے بغیر حقیق کے ایک شخص کے خطر پر (خداجائے وہ کون ہے؟ اصدق واکد ہے) ہمارے شکھ پر بے جو فائی ہوگی؟ آپ نے بغیر حقیق کے ایک معروف خدار سیدہ عالم پر نہ قوم یہ ہمائہ نہ بینات' میں اس کے چھائے کی کیا قوم یہ بھوللم میں کہ اس محفول ناصاحب کے متوسلین کے قلوب کوآز دار؟

مع ہذاتتم بالائے سم یہ کہ کتاب'' مفاہیم' پرتقریظات تو مختلف علائے کرام نے کی ہیں،کین ہدف ِ اِعتراض صرف مولانا عزیزالرحمٰن صاحب ہیں،کیاانہوں نے کسی کا باپ مارا ہے؟ آپ کم از کم جامعہ کے ناظم تعلیمات سے نمٹ جائیں: تہاری زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

باقی آپ نے جن اکابر کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اکابر کا مسلک سیحے طور پر ہضم نہیں کیا ہے، ان میں سے شخ الحدیث حضرت مولا نا حامد میاں صاحب اور شخ الحدیث مولا نامحد مالک کا ندھلو گی اب اس دار فناسے تشریف لے جاچے ہیں، اور آپ مگر رسہ کرران کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ: انہوں نے حسن طن سے کام لیا ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے، ایسانہیں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ، تو کیا اموات کے متعلق ایسے اقوال کہنا (جبکہ وہ مبنی برحقیقت بھی نہیں جیسا کہ سابق میں گزرا) ہے او بی نہیں ہوگی ؟ اگر چہ آپ کہتے ہیں کہ: اس کو ان بزرگوں کے حق میں سوء ادب کا ارتکاب نہیں سمجھنا چاہئے۔'' (بینات ص: ۳۵) لیکن میضر ور سوء ادب ہوگا جبکہ اکابر کے سروں پر ایسے اُمور تھوپ دیئے جا کمیں جن سے وہ بڑی ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے ہم نے کتاب دیکھا مطالعہ کیا اور اسے معتدل اور جامع پایا وغیرہ، اور آپ اِختالات کا سہارا لے کرفر ماتے ہیں محض حسن طن ہو آپ کی تو جیہ برائے کیام اکابر تبو جیہ المکلام بھا لا یو صلی بعہ قائلۂ کے قبیل سے ہے۔

یہ تمام اُموراس پردلالت کرتے ہیں کہ آپ قاضی مظہر حسین صاحب سے متأثر ہیں ،اوران کا پریشر آپ پر پڑا ہے، کین یاد

رہے کہ قاضی مظہر حسین صاحب نے کسی کو معاف نہیں کیا ہے، پرائے تو پرائے ہیں، اپنوں پرالیی یلغار کرتے ہیں جیسے کہ کفرواسلام کی جنگ ہو۔ حضرت مولا نامفتی محمود اور حضرت مولا ناغلام غوث ہزاروی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی، اس کے بعد مولا ناحق نواز شہید "
کے ساتھ، مولا ناسمیج الحق صاحب، مولا نافضل الرحمٰن صاحب، مولا نا ضیاء الرحمٰن فاروقی ، مولا نا عبداللہ صاحب خطیب اسلام آباد، مولا نااعظم طارق ، مولا نا اسحاق سندیلوی اور ان کے علاوہ مختلف علائے کرام کے ساتھ جہاد کیر کرتے رہے، یہی وجہ ہے کہ تحریک خدام اہل سنت سن صغر سے شروع ہو چکی ہے اور ابھی تک صرف چکوال اور جہلم کے مضافات سے باہر نہ نکل سکی ، کیونکہ کل قاضی صاحب خدام اہل سنت سن صغر سے شروع ہو چکی ہے اور ابھی تک صرف چکوال اور جہلم کے مضافات سے باہر نہ نکل سکی ، کیونکہ کل قاضی صاحب جن کے دوست جے ، آج ان کے دشمن ، اور آج جن کے دوست ہیں کل ان کے ساتھ میدانِ کارز ارمیں ہوں گے۔

آپ لکھتے ہیں کہ: '' اگر حضرت شیخ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا .....الخ۔'' (بینات ص: ۴۷) تو جناب مکرم! حضرت شیخ نورالله مرقد کا کی نسبت کا رنگ جتنا حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن زید مجد که پر چڑھ گیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، بلکہ کئی چیدہ چیدہ علائے کرام سے سنا ہے کہ حضرت شیخ نورالله مرقد کا کے حقیقی وارث اور نعم البدل حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب ہیں، اور جتنا کا مرد ّ فرَقِ ضاله و باطلہ کا ان سے الله تعالیٰ نے لیاوہ بھی قابل رشک ہے، لہذا ایس شخصیت کے متعلق بدون تحقیق ایسی با تیں منسوب کرناکسی طرح زیب نہیں و بتا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ متنقیم پر چلنے کی تو فیق مرحمت فر مائے ہمکن ہے خط میں بعض جملے ناخوشگوار ہوں ،کیکن مجروح قلب سے نگلے ہیں لہذا بر داشت کیا جائے ،مع ہذا معافی کا خواستگار ہوں۔

سے نگلے ہیں لہذا بر داشت کیا جائے ،مع ہذا معافی کا خواستگار ہوں۔

بندہ اختر علی عزیز ی
خادم دار العلوم عنار وقیہ کا نگل ضلع مردان

## جناب اختر علی عزیزی کے خط کا جواب

٣ رصفر ١٦ ١٣ ١٥ - "

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

مخدوم ومعظم زيدت الطافهم ،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

محبت نامه موصول ہوکر موجب عزت افزائی ہوا، یہ ناکارہ اپنے ای مضمون میں لکھ چکا ہے کہ یہ'' نہ تین میں ہے، نہ تیرہ میں!'' میں کیا،اور میری رائے کیا؟ کوئی لفظ صحیح لکھا گیا تو ما لک کی عنایت، ورنہ اس روسیاہ کی تحریر حرف غلط کی طرح مٹادینے کے لائق ہے،اس ناکارہ کوعلم کجا؟ انسانوں کی صف میں شار کرنے کی گنجائش نہیں، کہ بیخود اپنے کو بہائم سے بدر سمجھتا ہے، إلا أن يتعمدنى اللہ بر حمته!

میرے اکابر،میری تحریر کے جس لفظ کے بارے میں فرمادیں کہ بیہ غلط ہے، اس سے بغیر کسی بحث کے تو بہ کرتا ہوں ، اس نا کارہ نے کتاب کے بارے میں لکھاتھا کہ بیہ ہمارے اکابڑ کے ذوق ومسلک کی تر جمان نہیں ، دیو بندی بریلوی متنازع فیہ مسائل میں ہمارے اکابر گومخالفین کی جانب سے جو کہا گیا، اور کہا جارہا ہے، ان مسائل میں ہمارے اکابر تھے، یہ ناکارہ ، کم فہم ان مسائل میں ہمارے اکابر گومخالفین کی جانب سے جو کہا گیا، اور کہا جارہا ہے، ان میں گیک کو گوارا نہیں کرتا، نہ مصالحت کو سیح سمجھتا ہے، جن بزرگوں نے اس کتاب کو ہمارے اکابر کے مسلک کی ترجمان قرار دیا ہے، ان کے بارے میں اپنا حساس لکھا کہ یا تو انہوں نے اس کتاب کو ٹھیک طرح سے پڑھانہیں یا اس کے مالۂ و ماعلیہ کا احاطہ بیں کیا، آنجناب کے تیز و تندعنایت نامہ کے بعد بھی مجھے افسوس ہے کہ یہ ناکارہ اپنے اس احساس میں کوئی تبدیلی نہیں یا تا، ان تقریظ کنندگان کی ہے ادبی مقصود نہیں تھی ، بلکہ بقول عارف روئی :

گفتگوئے عاشقال در امر ربّ جوشش عشق است نے ترک ادب

بہرحال اگراس دوسیاہ کا کتاب کے بارے میں بیخیال غلط ہے تواس سے سوبار تو بہ کرتا ہوں، و مسا أبسر فی نفسسی ان النفس الأهاد ق باللسوء إلّا ها د حم د بی ! اور جن بزرگوں کے بارے میں '' ترک ادب ' سمجھا گیا ہے، اس سے بھی تو بہ کرتا ہوں۔
جن بزرگوں کے آنجناب نے فضائل و مناقب رقم فرمائے ہیں، اس ناکارہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا، کیونکہ بیناکارہ خودان کو '' اپنے سے بدر جہا افضل' کھے چکا ہے، (اوراس نگ بہائم کا ان بزرگوں سے تقابل ہی کیا؟) سیدعلوی کے بارے میں '' جہانِ رضا' کے حوالے سے جو پچھ کھھا ہے، مصنف ما شاء اللہ بقیدِ حیات ہیں، ان سے '' جہانِ رضا' کے مضمون کی تر دید کرادی جائے تو یہ ناکارہ این تفریعات و نتائج کو بھی علی الاعلان واپس لے لے گا۔

آنجناب نے اس نا کارہ کے بارے میں جو تندو تیز الفاظ استعمال فر مائے ہیں ،ان کے لئے حافظ ُ بہت پہلے فر ماگئے ہیں: بدم گفتی وخر سندم عفاک اللّٰد نکو گفتی

یے میرے مالک کی ستاری ہے کہ اس رُوسیاہ کے سارے عیوب پر آنجناب کو مطلع نہیں فر مایا، ورنہ'' بترزانم کہ گفتی''،اللّٰد تعالیٰ اس رُوسیاہ کے عیوب کی پردہ پوشی فر مائیں ،اورمیرے اکا بڑے درجاتِ عالیہ کو بلندے بلند تر فر مائیں۔

دعواتِ صالحہ کی درخواست ہے،اورکو کی لفظ جناب کی شان کے خلاف صادر ہوا ہوتو ندامت کے ساتھ معذرت اور معافیٰ کی اِلتجا کرتا ہوں،والسلام!

> محمد لیوسف عفاالله عنه ۱۳۱۲/۲/۲۱

> > ٢:... مولا ناعزیز الرحمٰن کے ایک مرید کے خط کا جواب بیسم اللهِ الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن محترم حضرت اقدس جناب مولا نامحد یوسف صاحب دامت برکاتهم السلام کلیم درجمة اللّدوبرکاته!

خیریت کے بعد عرض ہے کہ بندہ آپ کی رہنمائی چاہتا ہے،مسکلہ بیہ ہے کہ بندہ کا اصلاحی تعلق مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب

دامت برکاتہم سے ہے، ان کا اور حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم کا اختلاف پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کی طرف سے میں نے خود سنا ہے کہ اب وہ فرماتے ہیں کہ بیہ بدعتی ہے، فتنہ اقبالیہ یا فتنہ عزبیز بیہ کہہ کر پکارتے ہیں۔

یہ خط میں اس کے لکھ رہا ہوں کہ ایک بات کی تقدیق چاہتا ہوں ، اور وہ یہ کہ حفرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ کی مجلس میں میں خود جیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات آپ کی طرف نسبت کر کے فرمائی کہ حضرت مولا نا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم سے مسجد حرام میں معافی ما تگی ہے، کیا آپ کے نزد یک ایک کوئی بات ہوئی ہے یا آپ کے نزد یک ایک کوئی بات ہوئی ہے یا تیس ؟ اور قاضی صاحب کا ہر رسالہ ایک کوئی بات ہوئی ہے یا نہیں ؟ برائے مہر بانی اس کی حقیقت سے بندہ کو مطلع فرمادیں کہ ایسا ہوا یا نہیں ؟ اور قاضی صاحب کا ہر رسالہ میں ان کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ اور اب ان میں سے حق پر کون ہے؟ یعنی کون اعتدال پر ہے؟ اور کون اپنے اکا برین کی ا تباع کر رہا ہے؟ میر بانی فرما کر بندہ کی رہنمائی فرما کیں ، بندہ بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اصلاحی تعلق کا معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں در نہیں کرنی چاہئے ، نیز بندہ کے لئے خصوصی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اپنے مخلص بندوں کے ساتھ رکھے اور ان کے ساتھ اُٹھا گے ، ایمان پر خاتمہ فرما گے اور ہر بدعت سے بچائے ، تحریم میں خالی کی معافی ایسا ہموں ، والسلام!

دعاؤں کا مختاج اجمل حسین

## الجواب

برا درمحترم .....السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب سے اس بندہ کو اختلاف تھا، اور ہے، مگر اس ناکارہ کی عادت کسی کے پیچھے پڑنے کی نہیں ہے، اور بیجوآپ نے فرمایا ہے کہ:

" حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاتهم کے خلیفہ کی مجلس میں میں خود بیٹھا تھا، انہوں نے آپ کی طرف نسبت کرکے فرمایا کہ: محمد یوسف نے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن دامت برکاتهم سے مسجدِ حرام میں معافی مانگی ہے۔"

یہ واقعہ اُلٹ گیا ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں نے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب دامت برکاہم سے گفتگو شروع کردی، اور بیہ گفتگو بیت اللہ شریف کے دروازے تک جاری رہی ، مولا ناعزیز الرحمٰن پٹھان آ دمی ہیں ، انہوں نے غصہ سے کہد دیا کہ میں اس پرمباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں ، میں اس گفتگو سے لاتعلق تھا، لیکن جب انہوں نے مباہلہ کا تذکرہ کیا تو میں نے مولا نا محترم کا دامن پکڑا اور کہا کہ: بیت اللہ شریف سامنے ہے، چلئے میں اسی وفت آپ سے مباہلہ کرتا ہوں! اس پروہ ڈھیلے پڑ گئے اور بات گئی گزری ہوگئی، بعد میں انہوں نے اس پرمعذرت کی ، یہ خلاصہ ہے ساری کہانی کا۔

مولا ناعزیزالرحمٰن میرے پیر بھائی ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کو اپنے سے ہزار ہاور جہ بہتر جانتا ہوں، کین مسلک علمائے دیو بند کے نام سے جو کچھانہوں نے لکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، اور اس کو اپنے شیخ کے مسلک کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مائے دیو بند کے نام سے جو کچھانہوں نے لکھا ہے، میں اس سے بیزار ہوں، اور اس کو اپنے شیخ کے مسلک کے خلاف سمجھتا ہوں۔ آپ ان سے اصلاحی تعلق رکھیں اور ان سے اکتسابے فیض کریں، کین ان فضولیات اور لغویات میں اپنے اوقات کو ضائع مت کریں۔ میرادین وعقیدہ یہ ہے کہ:

'' حضرت محمصلی الله علیہ وسلم جو کچھ الله کی طرف سے لے کرآئے ، اور جو کچھ سلف صالحین ، صحابہ " وتا بعین "، اور ہمارے شیخ نورالله مرقد هٔ تک ہمارے اکا بردیو بندنے سمجھا وہ برحق ہے، اگر میری رائے یا کسی اور ک رائے کسی مسئلے میں ان کے خلاف ہوتو وہ قابل ردّہے!''

محمر ليوسف عفاالله عنه

018/11/10 AF.

# ٢:...د يو بندى بريلوى اختلاف حقيقى يا فروعى؟

# دارالعلوم ديوبند كافتوى

کیافر ماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین مسکد ذیل میں ہمارے یہاں تقریباً دو تین سال سے بیا ختلاف روزافزوں ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے اکابر دیو بند کے مستسبب فریقین میں منقسم ہوتے جارہے ہیں، لہذا مندر جد ذیل اُمور کامفصل و مدل بحوالہ کتب جواب باصواب تحریفر ماکر ہماری رہنمائی فرمائیس۔ بریلوی، دیو بندی اختلاف فروق ہے یا اُصولی اور اعتقادی؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ فریقین کے درمیان بیا ختلاف فروق ہے، اور ہمارے علمائے دیو بنداور اکابر دیو بند نے جو ختی اختیاری تھی عارضی اور وقتی تھی، کیونکہ دونوں فریق اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلک خفی پر قائم ہیں، اشاعرہ اور ماتر یدیہ کے بیان کر دہ عقائد پر قائم ہیں، بیعت وارشاد میں بھی دونوں فریق صحیح طریقہ پر موجود ہیں۔

اب چونکہ اسلام ویمن عناصر قوت ہے اُ بھر رہے ہیں، لہذا دیو بندیوں اور بریلویوں کومتحد ہوکران کا مقابلہ کرنا چاہئے ، ماضی کے تجربات کی روشنی میں بتلائیں کہ کیا ایسا اتحاد عملاً کا میاب ہوگا؟ کیا اس مقصد کے لئے دیو بندیوں کو اپنے اُصولی موقف اور مسائل سے ہمناا ورعرس ومیلا داور فاتحہ وغیرہ میں شریک ہونا جائز ہے؟

دُوسری جماعت ہے کہ اکابر دیو بند کا اختلاف بریلویوں سے فروئ ہی نہیں بلکہ اُصولی اور اعتقادی بھی تھا اور ہے، مثلاً: نور وبشر کا اختلاف علم غیب کلی کا اختلاف، مخارکل ہونے کا اختلاف، حاضر و ناظر، قبروں پر سجود کا اختلاف وغیرہ وغیرہ اہم اور عظیم ہیں، نیز اکابر دیو بند کے بارے میں تکفیری فتاوی ان کی کتابوں میں ہیں، لہذا ان سے اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی کتابوں سے تکفیری فتاوی نکال دیں اور ان سے براہت ظاہر کریں اور اپنے عقائد درست کریں۔

اول الذكر حصرات ميلا دشريف اورعرس وغيره كے جواز اور استحباب پرا كابرِ ديوبند كے بعض اقوال ہے استدلال كرتے

ہیں،مثلاً: رسالہ ہفت مسئلہ مصنفہ حضرت مولا ناا شرف علی تھا نوی رحمۃ اللّٰدعلیہ، نیز حضرت شیخ الحدیث مولا نامحد زکر یا صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ کے بعض اقوال ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ہریلویوں کی مجالسِ میلا دوعرس وغیرہ میں مصلحتًا شریک ہونا جائز ہے؟ کیاان کے اعمال کو مصلحتًا برداشت کر کے متحد ہونے کی دعوت دینا جائز ہے؟ کیا بیہ اختلاف اُصولی اور اعتقادی ہے یا فروعی؟ کیا بریلوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں؟

کیابریلویوں کی بدعات فی نفسہ ہارے حضراتِ دیوبند کے یہاں بھی جائز ہیں اور مباح؟ نقشِ بعلین شریفین کی کیا حقیقت ہے؟ کیااس سے استبراک، چومنا، سر پررکھنا وغیرہ جائز ہے؟ بیمسائل پاکستان میں بہت عام ہوتے جارہے ہیں، ابھی تک علائے دیوبند کے فتاوی کو بیلوگ اہمیت دیتے ہیں، اُمید ہے کہ بیلوگ خلاف شرع اُمور سے بازاً جائیں، بینوا و تؤجروا! فقط والسلام!

المستفتی اساعیل بدات از مدینه منوره ۱۸ر۰ار ۱۲ ۱۳ اه

# الجواب ومن اللدالتوفيق

#### حامدًا ومصليًا ومسلمًا، اما بعد!

ورمی جماعت کا خیال سے کے فریقین کے درمیان صرف فروئی اختلاف ہاور دونوں فریق بیل بلکہ اُصولی اور اعتقادی بھی ہے، اور پہلی جماعت کا خیال سے نہیں ہیکہ اُسٹنت والجماعت میں سے ہیں اور جملی کے خیال سیست کا خیال سیست کا خیال سیست کا خیال سیست کے درمیان صرف فروئی اختلاف ہے اور دونوں فریق ابل السنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلکہ حِنی پر تافی کو طریقہ پر موجود ہیں، کیونکہ ہر یادو ہوں ور رہا است میں است والجماعت کے عقائد میں بھی دونوں فروئی مسائل کو بھی دین کا جزو بنایا ہے جن کی فقہ حفی میں واقعی کوئی اصل نہیں ہے، مثلاً: عقائد میں چاراً صول اور بنیادی عقائد ہر طوائے ہیں: انسانور و بشر کا مسللہ ہن فقہ حفی میں واقعی کوئی اصل نہیں ہے، مثلاً: عقائد میں چاراً صول اور بنیادی عقائد ہر طوائے ہیں: انسانور و بشر کا مسللہ ہن غیراللہ کو پکارنا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، میلا دِمر قرجہ اور تو جو مسائل میں غیراللہ کو پکارنا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، میلا دِمر قرجہ اور تو جو مسائل میں غیراللہ کو پکارنا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، میلا دِمر قرجہ اور تو جو مسائل میں غیراللہ کو بنی این کی ایجاد سی ، موصر کے بدعات ہیں۔ اور بیعت وارشاد میں بھی ان انوگوں نے بہت می غیرشری چیز دل کی آ میزش کر لی ہے، مثلاً: توالی اور وجدو سیاح وغیرہ۔ نیز فریقِ اوّل کا بیموقف خلاف واقعہ ہے کہ ہارے علی نے دیو بنداورا کا برد یو بند کا عمل ہیشہ 'نفاصد ع بما تو مور "پر رہا ہے، انہوں نے بھی دین کے معاطم میں مداہت نہیں فرمائی، البتہ انہوں نے مقابلہ آرائی اور بحاد آرائی اور تھیر بازی ہے بھی گریز کیا ہے، ادر ہمیشہ زمی اور تکست سے اصلاح حال کی کوشش کی ہے، پس آج بھی ان کے مظاف کو بہی طریقہ اختیار کرنا چاہے۔

رسالی فیصلہ ہفت مسئلہ '' مسلک منفی '' سے پہلے کی تصنیف ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہے، اور حضرت شیخ سہار نیوری رحمة اللہ علیہ کے ایسے اقوال ہمارے علم میں نہیں۔ اور ہریلویوں کی مجالسِ میلا داور عرس وغیرہ میں مصلحنا شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی ممانعت ''و دوا لو تدھن فیدھنون'' میں مذکور ہے، اور ''لکم دینکم ولی دین'' میں اشارہ بھی ای طرف ہے، اور حضرت تھانوی رحمة اللہ علیہ نے امداد الفتاوی ج: ۵ ص: ۳۰ میں تحریفر مایا ہے کہ:

#### "رسوم بدعات کے مفاسد قابلِ تسامح نہیں!"

اورج: ۴ ص: ۳۸۰ کے سوال وجواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ عرس وغیرہ بدعات میں جولوگ شریک ہوتے ہیں ، ان کی بے ضرورت تعظیم وتکریم کرنے والے بھی''من و قبر صاحب بدعة فقد أعان علی هدم الْإسلام" کامصداق ہیں۔

اوربعض بدعات کے فی نفسہ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اُمور فی نفسہ تو جائز ہوتے ہیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دتِ مبار کہ کا تذکرہ، مگر التزام اور شرائط وقیو د کی پابندی کی وجہ سے وہ چیزیں بدعت کے زمرہ میں داخل ہوجاتی ہیں،اور وہ ناجائز ہوجاتی ہیں۔

اورنقش نعل مبارک کی کوئی اصل نہیں ہے، اور استبراک اور اس کو چومنا، سرپر رکھنا ہے اصل ہے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی ج: ۳ ص: ۳۷۸ میں اپنے رسالہ "نیل الشفاء بنعل المصطفیٰ" سے رجوع فر مالیا ہے، واللہ اعلم وعلمه اتم واحکم!

الجواب صحیح حردهٔ العبد نظام الدین معید احمد پالن پوری عفاالله عنه مختر فلاین مفتی دارالعلوم دیوبند خادم دارالعلوم دیوبند خادم دارالعلوم دیوبند خادم دارالعلوم دیوبند مفتی دیوبند دیوبند مفتی دیوبند دیوبند دیو

# ٨:..مظا هرالعلوم سهار نپور کافتو کل

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین (دیوبند) اس بارے میں کہ حضراتِ اکابرینِ دیوبند کا جماعتِ بریلویہ سے جواب تک اختلاف رہا ہے، یہ اختلاف فروق ہے یا اُصولی وعقائد کا اختلاف ہے؟ اور جو بدعات بریلویوں نے اختیار کررگھی ہیں، مثلاً: تیجہ بیسواں، چالیسواں، برسی، قبروں پرسالانہ عرس، میلا دکا قیام، اجتماعی سلام وغیرہ ان اُمورکی اکابر دیوبند خصوصاً حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوبی اور ان کے خلفاء و تلاندہ نے جوشدت سے ان کی تردید کی تھی، کیا موجودہ علائے دیوبنداس پرقائم ہیں؟ یااس میں کچھ خفت آگئ ہے؟ اور کیا جماعت بریلویہ کو کسی بھی اعتبار سے اہل سنت والجماعت میں شار کیا جاسکتا ہے؟

کیاان لوگوں کا ندہب حضرات اشاعرہ اور حضرات ماتریدیہ کے موافق ہے؟

بعض ایسے لوگ ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ندھلوی رحمۃ اللّٰہ علیہ سے انتساب کے مدعی ہیں، انہوں نے یوں کہنا شروع کیا ہے کہ: اکا بردیو بند جو بدعات سے منع فر ماتے تھے وہ سدًّا للباب تھا، اور عارضی طور پران سے بچنے کی تا کید فر ماتے تھے، اور یہ کہ صلحتوں کی بناپران بدعات کواختیار کرلینا جا ہے ۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ کیاواقعی موجودہ حضرات علائے دیو بندنے بریلویوں کی بدعات کی مخالفت میں کچھ ہاکا پن اختیار کرلیا ہے؟ اور کیامصلحتاً ہلکا ہوجانا مناسب ہے؟

اور کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کچے دیوبندی تھے؟ ان کے اکابرؓ نے جوسوچ سمجھ کربدعات، بریلویہ کاتخی سے مقابلہ کیا تھا، کیا بیش الحدیث کو گوارانہیں تھا، ان سے انتساب رکھنے والے جوبعض لوگ بریلویوں کی بدعات (جیسا کہ حال ہی میں ایک پاکتانی صاحب نے '' اکابر کا مسلک ومشرب' کے نام سے ایک کتا بچہ شائع کیا ہے ) والے اعمال کو مصلحت کے نام سے اختیار کرنا مناسب سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی رائے کا کیا وزن ہے؟ کیا ان لوگوں کے انتساب سے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ کی شخصیت پر حرف نہیں آرہا ہے؟ بینوا تو جروا!

السائل اساعیل بدات، مدینه منوره

### الجواب

حضراتِ علیائے دیوبندجن کے اسائے گرامی سوال میں فدکور ہیں ،اوران کے تلافہ هاور خلفاء سب پیکٹیعِ سنت سے ،اور ہر الی چیز کے شدت کے ساتھ مخالف ہے جوشری اُصول کے مطابق بدعت کے دائر ہیں آتی ہو، چونکہ حسبِ فرمانِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بدعت گراہی ہے، اس لئے اس گراہی سے امت کو محفوظ رکھنے کا اہتما م فرماتے سے ،اس سلسلہ میں ان کی چھوٹی بڑی کتابیں معروف ومشہور ہیں ، اور ان کے تر دیدی مضامین اور فقاوئ ، اور ' البراہین القاطعہ' ' ' المہند علی المفند' اور ' الشہاب الثاقب ' ' المداد الفتاوئ' اور ' اصلاح الرسوم' میں موجود ہیں ، انہوں نے سوچ سمجھ کراپی عالمانہ ذمہ داری کو سامنے رکھ کرخوب کھل کرنہ صرف بریلویوں کی بدعات کی بلکہ ہراس بدعت کی (جواعتقادی ہو یا عملی) جس کا کسی بھی علاقہ میں علم ہوا بختی سے تر دید فرمائی ، ان کی بیتر دید عارضی نہیں تھی۔

بدعت بھی سنت نہیں ہوسکتی ،للہٰ دااس کی تر دید بھی عارضی نہیں ہوسکتی ،اوراس کی تر دید میں ملکا بین اختیار کرنے کی شرعا کوئی اجازت نہیں۔

حضراتِ اکابرِ دیو بندنے جو بدعت کی تر دید کی اوراس بارے میں جومضبوطی کے ساتھ اہلِ بدعت کے ساتھ جم کر مقابلہ کیا، ان کی اس محنت اورکوشش سے کروڑوں افراد نے بدعتوں سے تو بہ کی ،اورسنتوں کے گرویدہ ہوئے۔ آج اگرکوئی شخص یوں کہتا ہے کہ اب بدعتوں کی تر دید میں شختی نہ کرنی چاہئے یا مصلحتا ان کوکسی تاُویل سے اپنالینا چاہئے ، ایسا شخص دیو بندی نہیں ہے، اگر چہا کا بردیو بند ہے متعلق ہونے کا مدعی ہو۔ حضرت شنخ الحدیث مولا نامحمدز کریاصا حب کا ندھلوی قدس سرہ مخص دیو بندی تھے، اپنے اکا بڑے مسلک سے سرموانح اف کرنا انہیں گوارا نہ تھا، ان کی ساری زندگی اور ان کی کتابیں اس پر گواہ بیں، جوکوئی شخص ان کی طرف بدعت کے ہارے میں ڈھیلا پن منسوب کرتا ہے، وہ اپنی بات میں سچانہیں ہے۔

لفظ' اہلِ سنت والجماعت' کا اطلاق حضراتِ اشاعرہ و ماتریدیہ پرہوتا ہے، احمد رضاخال بریلوی اوران کی جماعت کا ان دو جماعتوں ہے کوئی تعلق نہیں ، احمد رضاخال جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے علم غیب کلی مانتے ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوسار ہے اختیارات سپر دکر دیئے گئے تھے، یہ دونوں با تیں اشاعرہ اور ماتریدیہ کے یہاں کہیں بھی نہیں ، نہ کتب عقائد میں کسی نے نقل کی ہیں ، اور نہ ان کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے ، اوریہ دونوں با تیں قرآن وحدیث کے صریح خلاف ہیں ، یہ سب بریلویوں کی اپنی ایجاد ہیں ، اگر کوئی شخص بریلوی فرقہ کو اہل سنت والجماعت شار کرتا ہے تو بیاس کی صریح گرزا ہی ہے۔

ہم سب دستخط کنندگان کی طرف سے تمام مسلمانوں پر واضح ہوجانا چاہئے کہ اب بھی ہم اسی دیو بندی مسلک پرشدت کے ساتھ قائم ہیں، جو ہمارے عہدِ اوّل کے اکابرؓ ہے ہم تک پہنچاہے، ہمیں کسی قشم کی خفت گوارانہیں ہے، و ہاللہ التو فیق!

محمد عاقل عفا الله عنه محمد سلمان محمد عاقل عفا الله عنه قائم مقام ناظم صدر المدرسين قائم مقام ناظم مقصود على عبد الرحمٰن عفى عنه مفتى مدرسه مفتى مدرسه

(مهر دارالا فتاءمظا ہرالعلوم سہاریپور)

#### ٩:...سبحانك هذا بهتان عظيم!

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

میر بعض مخلص احباب نے مجھے اطلاع دگ ہے کہ علوی ماگلی صاحب کی کتاب" إصلاحِ مفاہیم" پرمیرے تأثرات اور "بینات" بین اس کی اشاعت کے بعد کچھ ناعا قبت اندلیش حضرات سید ھے سادے مسلمانوں اور میرے احباب میں بیغلط نہی پیدا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی تحریرے براءت کا اعلان کردیا ہے، اور جناب علوی مالکی صاحب نے" چیثم بددور!" مجھے شاذلیہ سلسلہ میں خلافت وے دی ہے۔ سبح انک ھلذا بھتان عظیم! میں اپنے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولا نامحدز کریا مہاجر مدنی نوراللہ مرقد ہ کے بعد کی دُوسرے سے بعت واجازت تو کیا، اس نیت سے کسی دُوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں! جولوگ میری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور عنداللہ مسئولیت کی یا دد ہانی کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالی آپ سے اس بہتان وافتراء کے بارہ میں لیو چھ لیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا…؟

میں آج بھی علوی مالکی کو بریلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں ، میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی ، اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں ، اوراللہ تعالیٰ سے بدعت وہوئی کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں ، اور خاتمہ بالخیر کی دُعا کرتا ہوں۔

> والسلام محمد بوسف عفاالله عنه ۱۹۷۸/۲۰هم

## منّت ماننا کیوں منع ہے؟

سوال: .. بعض لوگوں سے سنا ہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:...حدیث میں نذرہ جوممانعت کی گئی ہے،علماء نے اس کی متعددتو جیہات کی ہیں: ایک بیہ کہ بعض جاہل بیسجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ملتی۔ دوم: بید کہ بندے کا بیہ کہنا کہ: اگر میرے مریض کو شفا ہوجائے تو میں استے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال صدقہ کروں گا، بی ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور بیے بدیت کی شان نہیں۔ (۱)

## كعبه كى نياز

سوال:... "وَالْبُدُنَ جَعِلُنهَ اللَّهُم مِّنُ شَعَائِهِ اللهِ" كَعِيكَ نياز كَاُونْ ، بِرَتَفْيراور رَجِي مِي كعبه كي نيازيا كعبه پر چڙھانے يعنی قربانی کرنے كاُونٹ لکھا ہے، جوز جمہ ہے: "وَالْهَدُى وَالْقَلائِدَ" كا۔سوال بيہ كه كعبه شريف بھی توغيراللّٰدہ پھر اس كى نياز كيسے ہو سكتی ہے؟

جواب: ... کعبہ بیت اللہ ہے، اس کئے کعبہ کی نیاز دراصل رَبِ کعبہ کی نیاز ہے۔

## کیانبی کی نیاز ،اللہ کی نیاز کہلائے گی؟

سوال:...حضرت محرصلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں ، ان کی نیاز بھی رَبِّ کعبہ ہی کی نیاز ہے۔ اسی طرح تمام اولیاء ک نیاز سے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

جواب:...بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانور رَبِّ کعبہ کی نیاز ہے، ان کی نیاز کی جگہ مشاعرِ جج یعنی حرم شریف ہے، اس

(۱ عن أبى هريرة وابن عمر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وفي الشرح: قال القاضى عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع و دفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء ..... والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفى اوّلا في مقابلة ما سيحصل له ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضرّ وذلك لا يغنى عن القدر شيئًا. (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٥٦٣ باب في النذور).

کئے مجازاً ان کو کعبہ کی نیاز کے جانور کہا جاتا ہے، بخلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوراولیاء کرائم کے کہ ان کی نیاز اللہ کے لئے شرع میں معہود نہیں ،اس لئے درمختار ''میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جونذریں لائی جاتی ہیں ،اگراس سے مقصد وہاں کے فقراء پر صدقہ ہوتو یہ نذراللہ کے لئے ہے،اس لئے جائز ہے اوراگرخوداولیاء اللہ کی نذرگزار نی مقصود ہوتو یہ حرام ہے، کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت غیراللہ کی جائز نہیں ،اس کی مثال بیت اللہ کی طرف سجدہ ہوقو حق تعالیٰ شانہ کو کیا جاتا ہے اور جہت سجدہ بیت اللہ ہے، کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ جائز نہیں۔

## اولیاءاللہ کے مزارات پرنذر

سوال:...کعبہ کی نیاز نے اونٹ کے سلسلے میں آپ نے فر مایا کہ اولیاءاللہ کے مزارات پراگرنذرہے مراد وہاں کے فقراء پرتقیدق ہوا ورایصال ثواب صاحب مزارکو ہوتو یہ جائز ہے۔

بے شک ربط شخ اور فیضان شخ کے حصول کا بیہ بہت بڑا ذریعہ ہاور تمام مشائخ میں اس کا معمول ہے، مگرافسوں کہ ہمارے سلسے میں اس کا فقدان ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے، میں نے نہیں و یکھا اور سنا کہ کسی نے اپنے شخ کے لئے صدقہ کیا ہو۔ نقذ، کھانا، کپڑا کسی فتم کا بھی نہ گھر پر نہ مزار پر اور نہ دُور مرے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کا اہتمام ہے، جب کہ حدیث شریف میں مدوماتی ہا وقتی ہے اور قبور کی زیارت کی تاکید کی تی ہے، اس طرح اور بہت سے طریقت کے اعمال جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں مدوماتی ہا اور منین کی بخرض علاج ہرسلسلے میں رائج نہیں اور نہ واجرات تو سالک وغیر مالک دونوں میں مشترک ہیں، تمام مشائخ اس بات پر منفق ہیں، خالی نماز روز و وغیرہ سے نفس کا نز کیدا وروصول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال ہو تبح نیت ، غنی ، توکل ما سوائے گریز اور دُومری ریاضت و وغیرہ سے نفس کا نز کیدا وروصول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال ہو تبح نیت ، غنی ، توکل ما سوائے گریز اور دُومری ریاضت و وغیرہ سے میں مرید بن کی فوج کی فوج ہے ، مگر وہ رُوح نہیں اور نہ وہ آتا رکھی میں نظر آتے ہیں ، جو مجاہدات سے مرتب ہوتے ہیں ، نہر سیس مرید بن کی فوج کی فوج ہے ، مگر وہ رُوح نہیں اور نہ وہ آثار کی میں نظر آتے ہیں ، جو مجاہدات سے مرتب ہوتے ہیں اور ان میں وہ صفات دیکھی گئی ہیں جو اس طریق ہیں اور ان کی کہدا شت کرتے رہے ہیں ، اس طرح جیسے ایک چروابا اپنی کمریوں کی ۔

الوازم میں سے ہیں ، بعدوفات بھی اپنے مرید بن اور عقید تمند وہ آثار کی میں اور قبہ ایا وہ قبان جاری رکھتے ہیں اور ان

دُوسری بات میہ کہ شخ اور پیرطریقت بننے کے لئے جن شرائط اور اوصاف اور باطنی کمالات کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ تمام متند کتبِ تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر إمدادُ السلوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ اوصاف شخ میں نہ ہوں تو اس کا شخ طریقت بننا حرام ہے، تو جناب! یہ باتیں آج کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جاتیں (آپ جیسے کچھ بزرگ یقینا ان اوصاف کے حامل

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار: اعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام. وفي الشامية: قوله باطل وحرام، لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. (رد المحتار ج:٢ ص:٣٩٩ مطلب في النذر الذي يقع للأموات).

ہوں گے مگر میں اکثریت کی بات کررہا ہوں)۔

جواب:...ربطِ شِخ بذر بعِه ایصالِ ثواب اور بذر بعیه زیارتِ قبورضرور ہونا چاہئے ، یہ کثیرالنفع ہے ،الحمد مللہ!اس نا کار ہ کواس کافی الجملہ اہتمام رہتا ہے۔

إمدا دُالسلوک کی شرط پرتو آج شاید ہی کوئی پورا اُترے، بینا کارہ حلفاً عرض کرے کہ اس شرط پر پورانہیں اُتر تا تو جانث نہیں ہوگا۔ اس لئے بینا کارہ مشائخِ حقد کی طرف محول کرنا ضروری سمجھتا ہے، پہلے تو مطلقاً انکار کردیتا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں، کیکن میرے بعض بڑوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہتم حضرت شیخ میں اجازت کی تو بین کرتے ہو، تب سے اپنی ناا ہلی کے باوجود بیعت لینے لگا اور اب تو بلا شبہ اور ڈھیٹ ہوگیا ہوں، اللہ تعالی ان لوگوں پر دم فرمائے، جن میں پیراور شیخ اس رُوسیاہ جیسے لوگ ہوں، بس وہی قصہ ہے جو تذکر قالر شید میں حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک ڈاکو کے پیر بننے کا لکھا ہے۔ (۱)

(۱) ایک روز اِرشادفر مایا که:ایک قزاق تھا،لوٹ مارمیں بہت مشہورتھا،تمام عمراس نے قزاقی میں گزاری، آخر جب بوڑ ھااورضعیف ہو گیا،تو دِل میں سوحیا کہ اب اگر کہیں چوری کی تو پکڑا جائے گا، کوئی اور حیلہ ایسا کرنا چاہئے جس سے بڑھایا آ رام سے گزر جائے۔ بہت سوچا، آخر خیال آیا کہ سوائے پیری مریدی کے اور کوئی پیشہ ایسانہیں جس میں بیآ خری عمر راحت سے کئے۔بس بیسوچ کروہ مخص ایک گاؤں کے قریب جنگل میں براب دریات بیج ہاتھ میں لے کر بیٹھ گیا۔ یانچوں وفت فریضۂ نماز اَ داکرتا،لوگ جو اِ دھرکوآتے جاتے ، وہ اس کو دیکھا کرتے ،آخر چندروز کے بعد گاؤں والوں میں اس کی عقیدت پیدا ہونے لگی، باہم تذکرے ہونے لگے کہ بیکوئی بزرگ ہماری خوش نصیبی ہے إدھرآ نکلے۔رفتہ رفتہ لوگوں کی آمد شروع ہوگئی،اور لگے إن کی خاطر مدارات کرنے، یہاں تک کہ دونوں وقت کھانا آتا،اور ہرایک یوں چاہتا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ایک جھونپڑ ابھی ان کے رہنے کولوگوں نے وہیں دریا کے کنارے پر بنادیا۔ اِس مخص نے کم گوئی اِختیار کر لی تھی ،مشائخ کی می صورت بنا کر پچھ وظیفہ بھی شروع کردیا تھا۔غرض لوگ زیارت کوآتے آتے بیعت کی خواہش بھی کرنے لگے، اِس نے ان کومرید بنایا اور ذِکر کرنے کے لئے کلمہ تو حید تلقین کردیا۔ مرید بیعت ہونے کے بعد اپنا کام کرنے لگے، اوریوں سوچ کر کہ میاں صاحب تن تنہا جنگل میں پڑے رہتے ہیں ، رات برات کو تکلیف ہوتی ہوگی ، لا ؤ دریا کے کنارے ان کے قدموں میں رہائش اِختیار کریں۔وہ بھی پہیں آ پڑے۔اب تمام شب نفی اِ ثبات کا ذِکر ہونے لگا،غرض کثر تِ ذِکر ہے جنگل معمور ومنور ہو گیا،لوگ دُور دَراز ہے ان کی خدمت میں آتے اور نذریں پیش کیا کرتے ،فتوحات کی جبزیادتی ہوئی تو خدام نے لنگر بنایا اورآئندوروندکوروئی دینے لگے، پھرتو آنے والوں کی تعداداور بھی بڑھ گئی۔خدا کی شان! وہ دس ہیں خدام بباعث اِعتقادتھوڑےعرصے میں منزلِ مقصود کو پہنچ گئے ،اس وقت ان خادموں نے مشورہ کیا کہ لاؤ خیال تو کریں کہ حضرت کس م ہے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ لگےخوض کرنے ، چھ ماہ تک فکر کیا ،مگر ہیر کے مقام کا پتانہ لگا ، آخر کہنے لگے کہ حضرت کے مقامات اس درجہ عالی ہیں کہ ہمارا کمندفکر و ہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔سب نے متفق ہوکر مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ: حضرت! ہم خدام نے چھ ماہ تک غور کیا،مگرآپ کے مقامات کا پتانہ چلا، آپ ہم کو برائے خداا ہے مرتبے سے مطلع فر مادیں۔ پیرصاحب میں نیک لوگوں کی صحبت اور کٹر تِ نماز وروز ہے جن گوئی کی خصلت پیدا ہوگئی تھی ،اس لئے جواب دیا: " بھائیو! میں ایک قزاق ہوں ، عمر مجرلوٹ مار کر کھا تارہا، اب بڑھا ہے میں جب مجھ سے یہ پیشہ نہ ہوسکتا تو کھانے کا یہ حیلہ اِختیار کیا، باقی درویثی کے فن سے مجھے کچھ بھی مناسبت نہیں۔'' خاوموں نے کہا: اجی نہیں! حضرت تو کسٹفسی سے ایسے الفاظ فرماتے ہیں، تب اس صحف نے قتم کھائی اور کہا: " والله! میں نے جو کچھ کہا ہے، آس میں اِنکسار نہیں ہے، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی بیعت ہو، میں نہایت گنهگاراور نااہل شخص ہوں، تم لوگ محض حسن عقیدت کی بنایراس مرتبه مکال کو پہنچ گئے ہو۔''اس وقت ان لوگوں نے پیر کے إرشاد کوحت سمجھ کر جنابِ باری تعالیٰ میں اِلتجا کی کہ:'' بارِ اللہ! جن کے باعث تونے اپنی رحمت ِ کاملہ ہے ہم کو ہدایت فر مائی ہے، اُن کو بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فر مالے۔''اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وُ عاسٰ لی اور پیرکوبھی اپنے پاک لوگوں میں شامل فر مالیا۔اس قصے کوفقل فر ماکر حضرت امام ربانی قدس سرہ نے ارشاد فر مایا: '' مجھے بھی کچھ آتا جاتانہیں ہے،لوگوں کوتو بہ کرادیا کرتا ہوں کہ یہی وسیلہ میری نجات کا ہو۔" (تذکرۃ الرشید،حصہ دوم ص:۲۴۲،۲۴۱ طبع مکتبہ بحرالعلوم، جونامار کیٹ،کراچی )۔

## صرف دِل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی

سوال: محترم مولا ناصاحب! آپ کے جواب سے پھھٹفی نہیں ہوتی، وجہاں کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، "جو پھھتم مانو گے تواللہ تعالیٰ کوتمہاری نیت کاعلم ہوجائے گا' (سورہ بقرہ: ۲۷) نیت کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "جو پھھتم مانو گے تواللہ تعالیٰ کوتمہاری نیت کا علم ہوجائے گا' (سورہ بقرہ: ۲۷) نیت کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "بین: "جہزہ کے جاری کتاب الایمان ہیں: "جو کہ مال کا دارو مدار نیت پر ہے۔ "لہذا ہر محض کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی (حوالہ محج بخاری کتاب الایمان باب الدیم کے واس کو تمہارے دلوں اور تمہارے چرول اور تمہارے اموال کونہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کود کھتا ہے۔ "اور ایک روایت میں ہے، آپ نے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: "تقوی یہاں ہوتا ہے۔ "

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ ساکلہ نے خلوص نیت سے دل میں اس کی منت مانی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی ذرمہ داری مجھتی ہیں، مگر اپنے حالات کی وجہ سے معذور ہیں اورخوداس کی ادائیگئ نہیں کر سکتی ہیں، لہٰذا آپ سے اس کاحل پوچھا ہے، مگر آپ کا جواب ہے کہ دل میں خیال کر لینے سے نیت نہیں ہوتی ، جب تک کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادانہ کئے جائیں۔

مندرجہ بالاقر آن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشی میں آپ کا جواب غیرتسلی بخش ہے، چونکہ سائلہ کی نیت سرسر کی نہھی اور حقیقی نیت تھی، جس کی ادائیگی یا متبادل حل کے لئے وہ بے چین ہے۔ وجہاس کی ہیہ ہے کہ نذرکسی ایسی چیز کواپنے اُوپر واجب کر لینے کو کہتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہواور چونکہ سائلہ نے منت مانی تھی ، چاہے وہ دل میں خیال کر کے کی ہو،اس کی ادائیگی ان پر واجب ہوجاتی ہے، بصورت دیگر وہ گنہگار ہوتی ہیں۔

دُوسری ایک اہم بات بیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: نذرمت مانا کرو، اس لئے کہ نذرتقدیری اُمور میں پچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے (حوالہ سیحے مسلم کتاب السندر اور سیحے بخاری کتاب الایسمان والندر)۔ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس قتم کی نذرلا یعنی اور ممنوع ہیں۔اورا گرمیرے سیحھنے میں پچھلطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں۔

جواب: ...نذر کے معنی ہیں کسی ایسی عبادت کو اپنے ذمہ لازم کر لینا جواس پرلازم نہیں تھی ،اور'' اپنے ذمہ کر لینا'' زبان کا فعل ہے ، محض دل میں خیال کرنے سے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی ، جب تک کہ زبان سے الفاظ ادانہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی ، جب تک تکبیر تحریم نہیں ہوتے ، جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ کہے۔ طلاق کا خیال دِل میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی ، جب تک کہ طلاق کے الفاظ نہ اس سے نماز کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ، جب تک کہ ایجاب وقبول کے الفاظ زبان سے ادانہ کئے جائیں۔ اس طرح نذر کا خیال دل

<sup>(</sup>۱) حقيقة النذر التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عزّ وجلّ ومن الأعمال قربة ... الخ. (أحكام القرآن لِابن العربي ج:٢ ص:١٨).

میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی ، جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں۔ چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتقیٰ سے قل کیا ہے کہ" نذرز بان کاعمل ہے۔''<sup>(۱)</sup>

آپ نے قرآن پاک کی جوآیت نقل کی ،اس میں فر مایا گیاہے'' جوتم نذر مانو'' میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ماننا زبان ہے ہوتا ہے،اس لئے بیآیت اس مسئلے سمح خلاف نہیں۔

آپ نے جوحدیث نقل کی ہے کہ'' اعمال کا مدار نیت پر ہے''اس میں عمل اور نیت کوالگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ عمل میں نیت کا تھیجے ہونا شرط قبولیت ہے، لہٰذااس حدیث کی رو سے بھی صرف نیت اور خیال سے نذر نہیں ہوگی، جب تک کہ زبان کاعمل نہ پایا جائے۔

و وسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کوالگ الگ ذکر کیا گیا، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں،
البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ'' نذرمت مانا کرو'' یہ حدیث صحیح ہے عگر آپ
نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ'' اس قتم کی نذر لا یعنی اور ممنوع ہے'' یہ نتیجہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر حدیث شریف کا یہی مطلب ہوتا کہ نذر
لا یعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے پورا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، حالانکہ تمام اکا برامت متفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر سے حج ہے اور اس کا پورا کرنالازم ہے۔

حدیث میں نذر سے جوممانعت کی گئی ہے،علاء نے اس کی متعدد تو جیہات کی ہیں'، ایک بیہ کہ بعض جاہل یہ بیجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیز نہیں نلتی ، دوم بیہ کہ بندے کا بیہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہوجائے تو میں اتنے روزے رکھوں گایا اتنا مال صدقہ کروں گا۔ ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور بیع بدیت کی شان نہیں۔

<sup>(</sup>١) وفي رد المحتار: وفي شرح الملتقى والنذر عمل اللسان. (شامى ج: ٢ ص: ٣٣٣ طبع جديد).

<sup>(</sup>٢) يحتمل أن يكون سبب النهى عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتى به تكلفا بغير نشاط ... إلخ ـ (شرح النووى على صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٨، كتاب النذر) ـ

# غلط عقا كدر كھنے والے فرقے

## اُمت کے تہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟

سوال: ...خواجہ محد اسلام کی کتاب '' موت کا منظر مع مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' کے اندر صفحہ: ۳۳۵ پرعنوان'' اُمتِ محدیہ، یہود ونصار کی اور فارس و رُوم کا اتباع کرے گی'' کی تفصیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا، جس میں آپ نے فر مایا: '' بلاشبہ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہوگئے تھے، اور میری اُمت کے تہتر 'نہ بن فرقے ہوں گے جوایک کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔صحابہ نے عرض کیا: وہ (جنتی ) کون سا ہوگا؟ ارشاد فر مایا: (جواس طریقے پر ہوگا) جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔'' میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، دورِ حاضر میں کون سا فرقہ نبی کے ارشاد کے مطابق صبحے ہے؟

جواب:..اس سوال کا جواب توخودای حدیث میں موجود ہے، یعنی: "ما انسا علیہ و اصحبابی!" پس بید مکھے لیجئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ "کے طریقے پرکون ہے؟

## جماعت حق ہے کون سی جماعت مراد ہے؟

سوال:...الله تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قیامت تک ایک جماعت ایسی ہوگی جوحق پر ہوگی ،اب پو چھنا یہ ہے کہ یہ جماعت کون می ہوگی؟ جبکہ اس زمانے میں تو بہت می جماعتیں ہیں جواپنے آپ کوچیح کہتی ہیں۔

جواب:...حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے:"ما أنا علیہ و أصحابی" جولوگ میرے اور میرے صحابہ "کے طریقے پر ہیں۔تفصیل کے لئے میرارسالہ" اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم" ضرور د مکھے لیجئے ، واللّداعلم!

## حق برقائم رہنے والی جماعت

سوال:...وہ کون می جماعت ہے جو قیامت تک صرف اور صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی؟ آج کل کون اصل مجاہد ہے؟ اوران میں شریک ہونے کا کیاراستہ ہے؟

جواب:...حدیث شریف کامفہوم یہ ہے کہ میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشہ دی پر قائم اور غالب منصور رہے گی ،اور وہ

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمّتى كما أتى على بنى اسرائيل ..... كلهم فى النار إلّا ملّة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ٣٠، باب الإعتصام).

اہلِ باطل سے برسرِ پیکاررہے گی۔اس حدیث شریف کے مطابق الحمد للہ! ہمیشہ اہلِ فِق کی جماعت اہلِ باطل کے مقابلے میں معرکہ آرا رہی ہے اور رہے گی۔ (۱)

### گمراه فرقوں کی نشاند ہی

سوال:...ہم پاک سرزمین سے باہر رہنے والے لوگوں کو جب بھی کوئی پاکستانی رسالے، ڈانجسٹ پرنظر پڑے تو ہم ضرور خرید کر پڑھتے ہیں، اور پھروہ ہاتھوں ہاتھ ویگر اُصحاب تک بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن مقبولیت اس جریدے کو ہلتی ہے جو سیاست کی غلاظت اور ندہبی فرقہ بازی سے پاک ہو۔ آپ سے صرف اتنی بات کہنی ہے کہ جب اللہ، رسول، کتاب اور کعبدایک ہے تو پھر صرف اسلام، وین کی بات کریں، اس کے آگے یا پیچھے ویو بندی، ہر ملوی، اہل حدیث وغیرہ کی اضافت لگا کر بات کو مشکوک نہ کریں۔ جب ہماری زندگی موت صرف اللہ کے لئے ہے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کی بات کھنا کافی ہے ۔ فریق بنانا یا بننا پسندیدہ بات نہیں، ہم مسلم ہیں اور ہمارا ایک ہی فریق ہے، ایک ہی گروپ ہے، اوروہ مسلم ہے۔ اس سے آگے نفرت اور تفرقہ ہے۔ جے نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ رسول اللہ اور انجھے سلم کی حیثیت سے میری بات پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اور نہاد ویات کی برکات سے نوازے اور فرقہ بازی سے یاک رکھے۔

جواب:...ایک مسلمان کے لئے جہاں اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دُوسرےاَ حکام پڑمل کرنا ضروری ہے، یہ بھی اللہ ورسول ہی کا تھم ہے: ہے، وہاں گمراہ اور باطل فرقوں سے بیزاری اور اہلِ قِلْ کے ساتھ وابستگی بھی ضروری ہے، یہ بھی اللہ ورسول ہی کا تھم ہے: "یٓاًیُّھَا الَّذِیُنَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ کُونُوُا مَعَ الصِّدِقِیْنَ۔" (التوبة: ۱۱۹) ترجمہ:..." اے ایمان والو! اللہ ہے ذَرواور سے لوگوں کے ساتھ ہوجاؤ۔"

### ۲۷ ناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام

سوال: ... کی عالموں کی زبانی سنا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت تک مسلمانوں کے تہتر فرقے ہوں گے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا جبکہ بقایا فرقے دوزخ میں داخل ہوں گے، تو اس حدیث کے متعلق مسئلہ معلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ: اب جبکہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ تقریباً ہر ملک میں مسلمانوں کے کئی فرقے بن گئے ہیں، اور نہ جانے اور کتنے فرقے پیدا ہوں گے تو کیا ان سب فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا؟ نیز ایک کے علاوہ دیگر جونیک کا م کرتے ہیں کیا اس کا ان کو اُجر نہیں ملے گا؟ اگر ایک کے علاوہ باقی سب فرقے دوزخ میں جا کیں گو وہ دوزخ سے بھی نہیں نگلیں گے؟ کیا اس کا ان کو اُجر نہیں ملے گا؟ اگر ایک کے علاوہ باقی سب فرقے دوزخ میں جا کیں گو وہ دوزخ سے بھی نہیں نگلیں گے؟ جواب : ... آپ نے جوحدیث قال کی ہے وہ صبحے ہے اور متعدد صحابہ کرام شسے مروی ہے، اس حدیث کا مطلب سبحضے کے لئے چندا مورکا ذبن میں رکھنا ضروری ہے:

<sup>(</sup>۱) وعن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أُمّتي أُمّةٌ قائمةٌ بأمر الله لَا يضرهم من خذلهم ولَا من خالفهم حتَّى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. (مشكواة ج: ۲ ص: ۵۸۳، باب ثواب هذه الأُمّة).

اوّل:... جس طرح آ دمی غلط اعمال ( زنا، چوری وغیره ) کی وجہ سے دوزخ کامشخق بنیا ہے،اسی طرح غلط عقا کدونظریات کی وجہ سے بھی دوزخ کامشخق بنیا ہے۔اس حدیث میں ایک فرقهٔ ناجیہ کا ذکر ہے جوضیح عقا کدونظریات کی وجہ سے جنت کامشخق ہے، اور ۲۷ دوزخی فرقوں کا ذکر ہے جوغلط عقا کدونظریات رکھنے کی وجہ سے دوزخ کے مشخق ہوں گے۔

دوم:...کفروشرک کی سزاتو دائمی جہنم ہے، کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہوگی ،اور کفروشرک سے کم درجے کے جتنے گناہ ہیں ،خواہ ان کا تعلق عقیدہ ونظریہ سے ہو یااعمال سے ،ان کی سزا دائمی جہنم نہیں بلکہ کسی نہ کسی وقت ان کی بخشش ہوجائے گی، خواہ اللہ تعالیٰ محض اپنی رحمت سے یاکسی شفاعت سے ،بغیر سزا کے معاف فر مادیں یا پچھ سزا بھگتنے کے بعد معافی ہوجائے۔

سوم:...غلط نظریات وعقا کدکو بدعات واہواء کہا جاتا ہے،اوران کی دوقشمیں ہیں۔بعض تو حدِ کفر کو پہنچتی ہیں، جولوگ ایس بدعاتِ کفرید میں مبتلا ہوں وہ تو کفار کے زُمرے میں شامل ہیں اور بخشش سے محروم۔اوربعض بدعات حدِ کفر کونہیں پہنچتیں، جولوگ ایس میں مبتلا ہوں وہ گناہ گارمسلمان ہیں اوران کا حکم وہی ہے جواُو پر گناہ گاروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپر د ہے خواہ اپنی رحمت سے یاکسی کی شفاعت ہے، بغیر سزا کے معاف فرمادیں یا سزا کے بعد بخشش ہوجائے۔"

ان تینوں مقد مات سے ان ۲۷ فرقوں میں ہرا یک کے ناری ہونے کا مطلب ہوگا کہ جوفر قے بدعاتِ کفریہ میں مبتلا ہوں اس کے لئے دائمی جہنم ہے اور ان کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ، اور جوفر قے ایسی بدعات میں مبتلا ہوں گے جو کفر تو نہیں مگرفت اور گناہ ہے ، ان کے لئے دائمی گران کو اُجربھی ملے گا۔ اور فرق ناجیہ کے جوافر ادعملی گنا ہوں میں مبتلا ہوں گے ان کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا، خواہ شروع ہی سے رحمت کا معاملہ ہویا بدعملیوں کی سزا کے بعدر ہائی ہوجائے۔

### مسلمان اورکمیونسٹ

سوال:...ایک صاحب نے اخبار میں لکھا تھا کہ: خدانخواستہ ایک مسلمان کمیونسٹ بھی ہوسکتا ہے۔ پڑھ کر بہت دُ کھ ہوا، میرا عقیدہ ہے کہ دِینِ اسلام ایک مکمل ضابطہ ُحیات ہے اور کمیونزم ایک الگ عقیدہ اور ضابطہ ُحیات ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مطلع فرمائیں کہ آیا کوئی شخص بیک وفت مسلمان اور کمیونسٹ ہوسکتا ہے؟

جواب:... مجھے آپ کی رائے ہے اتفاق ہے، اسلام اور کمیونز م الگ الگ نظام ہیں، اس لئے کوئی مسلمان کمیونسٹ نہیں ہوسکتا، اور نہ کوئی کمیونسٹ مسلمان رہ سکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ". (النساء: ١١١).

<sup>(</sup>٢) فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب ... السبب العاشر شفاعة الشافعين، السبب الحادى عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة . (شرح عقيده طحاويه ص:٣٤١ تا ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله بالايه

### ذكرى فرقے كے كفرىيە عقائد

سوال:...میراتعلق ایک ایسے فرقے ہے ہے جس کا کلمہ، نماز اور دُوسرے ارکان عام مسلمانوں سے الگ ہیں، زکو ۃ پر عقیدہ نہیں رکھتے، حج اور قربانی بھی نہیں کرتے، برائے مہربانی جواب دیں کہ:

ا:...اس فرقے کے ماننے والوں کی شخشش ہوگی کہ ہیں؟

٢:..اس فرقے كے ماننے والے مسلمانوں كے زُمرے میں آتے ہیں یانہیں؟

دوروزقبل ایک دوست کی وساطت سے ایک پیفلٹ ملاجس میں درج ذیل عقا کد تھے، وضو کی ہمیں ضرورت نہیں ،اس کئے کہ دِل کا وضوہ وتا ہے۔ پانچ وقت فرض نماز کے بدلے میں تین وقت کی دُ عاکا فی ہے، اس میں قیام ورُکوع کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رُخ کی ضرورت نہیں ہے، ہرست رُخ کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس کے لئے صرف تصور کا فی ہے۔ روز ہ تو اصل میں آئکھ، کان اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روز ہ نہیں ٹوشا، ہماراروز ہ سوا پہر کا ہوتا ہے جو جو جس کے کھول لیاجا تا ہے، وہ بھی اگر کوئی رکھنا چا ہے، ورنہ روز ہ فرض نہیں ہے۔ ذکو ق کے بجائے آمدنی پر روپیہ میں دوآنہ فرض ہے۔ جج فرض نہیں، عبادت مالی تصرفات کر کے معاف کرائی جاسکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ ۔ کیاا یسے عقائد کے حامل لوگ مسلمان سمجھے جائیں گے۔

جواب: ...جس فردیا جماعت کے عقا کد مسلمانوں کے ہیں اور دِینِ اسلام کے بنیادی ارکان (کلمہ،نماز،روزہ، حج،زکوۃ) کو بھی وہ تسلیم ہیں کرتے، وہ مسلمانوں کے زُمرے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جولوگ خدا تعالیٰ کے نازل کردہ دِین کونہ مانیں، ان کی بخشش کی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جواسلام کی کسی بات کا بھی قائل نہ ہو، وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے ...؟ (۱)

## بہائی مذہب اوران کے عقائد

سوال:...ایک مسئلہ اللہ ہے، بیمسئلہ صرف میرانہیں بلکہ تمام پاکستانی مسلمانوں کا ہے اور فوری تو جہ طلب ہے، مسئلہ بیہ ہے'' اسلام اور بہائی مذہب'' بہائی مذہب کے عقائد یہ ہیں:

ا: .. كعبه مخرف بين، ان كاكعبه اسرائيل م، بهاء الله كي آخرى آرام گاه-

٢: قرآن پاک مے مخرف ہیں،ان کی زہبی کتاب بہاءاللہ کی تصنیف کردہ'' کتاب اقدس' ہے۔

m:...ان کے ہاں وحی نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔

٣:...جهاداورجزیه ناجائزاورحرام ہے۔

(۱) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ۱،۲۱). ان الإيمان هو تصديق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله ....... ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من المدين بحيث يعلمه العامة ... الخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٠٠). فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بني الإسلام عليها: الصلوة والزكوة والصوم والحج وحجية القرآن ونحوهما كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ١١٢ طبع لكهنؤ).

۵:... پرده ناجائز ہے۔

۲:... بینکاری سود جائز ہے۔

ے:... بہائی مذہب کاعقیدہ ہے کہ حضرت بہاءاللہ بی خدا کے کامل اور اکمل مظہر ظہور اور خدا کی مقدس حقیقت کے مطلع انوار ہیں۔

۸:..ان کے نام اسلامی ہوتے ہیں۔

9:...کیابیدُ رست ہے کہ بقول بہاءاللہ ایک ہی رُ وح القدی ہے، جو بار بار پیغمبران کے جسد خاکی میں ظاہر ہوتا ہے۔ • ا:... بیختم نبوت اور ختم رِسالت ہے منکر ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ خدا ہر ایک ہزار سال کے بعد ایک مصلح پیدا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا۔

جومسلمان ان کا مذہب اختیار کررہے ہیں وہ ملحد ہورہے ہیں؟

جواب:... بہائی مذہب کے جوعقا ئدسوال میں درج کئے گئے ہیں ان کے اِلحاد و باطل ہونے میں کوئی شبہیں ،اس لئے سی مسلمان کوان کا مذہب اختیار کرنا جائز نہیں ، کیونکہ بہائی مذہب اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ (۱)

ذ کری فرقہ غیر مسلم ہے

سوال:... میں ایک تعلیم یافتہ شخص ہوں۔ میرے آباء و اُجداد خود کو مسلمان کہلاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم '' ذکری' ہیں۔ میں نے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں مگر کسی کتاب میں میں نے اس کا ذکر نہیں سنا۔ میں سعود یہ کو یت، قطر، دبئ بھی گیا ہوں الیکن میں نے عربوں میں یہ فرقہ نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی فٹ بال ٹیم کے ساتھ پنجاب، سرحد، بلوچتان اور اندرون سندھ کا بھی دورہ کیا ہے لیکن میں نے اس فرقے کا نام کہیں نہیں سنا۔ میں جران ہوں کہ ہم قرآن مجید پر مکمل یقین رکھنے کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کو ایک قبل ہو ایک والد، والدہ، بڑے ہمائی اوردیگر اس کو ایک ہو جو دنماز، روزہ، زکو قاور جج سے انحوانی ہیں۔ میں نے اپنے والد، والدہ، بڑے ہمائی اوردیگر افراد ہے اس بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، مگر کس نے مجھے تلی بخش جو اب نہیں دیا ہے۔ میرے والد صاحب کا عنقریب انقال ہو گیا ہے، میں نے والدہ صاحب کا عنقریب انتقال ہو گیا ہوں۔ ہے، میں نے والدہ صاحب کہ یہ کوئی ند ہب نہیں، میں نماز پڑھوں گا، لیکن وہ مجھے روک رہی ہیں۔ آپ سے اِستدعا ہے کے تفصیلی جواب سے نوازیں، آیا والدہ صاحب کو جھوڑ دُوں یا نماز پڑھوں، جبکہ دہ مجھے سے ناراض ہوں گی۔ آخر میں کیا کروں؟

جواب:...ذکری فرقے کے لٹریچر کا میں نے مطالعہ کیا ہے، وہ اپنے اُصول وفر وع کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کا حکم قادیا نیوں، بہائیوں اور مہدویوں کی طرح غیر مسلم اقلیت کا ہے۔ جولوگ ذکریوں کو مسلمان تصوّر کرتے ہوئے ان میں شامل ہیں ان کو تو بہ کرنی جا ہے اور اس فرقه کہ باطلعہ ہے براءت کرنی جا ہے۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت ضرور کریں، کیکن نماز روزہ اور دیگر

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١).

 <sup>(</sup>۲) صفحة گزشته كاحواله نمبرا ملاحظه فرمائيں۔

احکام خداوندی میں ان کی اطاعت نہ کریں۔(۱)

## ذ کری مسلمان نہیں ،ان کا جناز ہ ، ذبیحہ جائز نہیں

سوال:... بلوچتان میں ایک قوم'' ذکری'' کے نام ہے آباد ہے، یہ قوم اپنے آپ کو'' ذکری مسلم'' کہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے ہیں اور ندروزے رکھتے ہیں، صرف پانچ وقت ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوآخری نبی بھی مانتے ہیں، الم بلکہ ان کا کہنا ہے ہے کہ ہمارا نبی'' إمام مہدی'' ہے، جوعنقریب آئے گا۔ یہ صرف فجر کے وقت ایک رُکوع، ایک بجدہ کرتے ہیں، اور صرف ذی الحجہ کے دس روزے رکھتے ہیں، ک ۲ ررمضان کو جج کرتے ہیں، ان کا جج بلوچتان کے شہر تربت کی ایک پہاڑی ہے جس کا نام'' کو وِمراد'' بتاتے ہیں۔ یہ قوم قرآنِ تھیم بھی پڑھتی ہے، یہ ایپ جنازے کو بھی ذکر دیتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایپ عبادت خانے میں گول دائرے کی صورت میں بیٹھ کر بچ میں ایک إمام بیٹھتا ہے۔ یہ عیدالاشنی کی قربانی فجر کی نماز سے پہلے کرتے ہیں، ان کا کلمہ بھی ہمارے کلمے سے الگ ہے۔ قربانی کرتے وقت بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس خلاصے کو پڑھنے اورغور کرنے کے بعد میں مدرجہ ذیل سوالوں کا جواب د ہے تی۔

سوال:...بهم انهیں مسلمان کہدیکتے ہیں؟

جواب:...ان کے عقا کدمسلمانوں سے الگ ہیں، اس لئے ان کومسلمان کہناصیح نہیں، بلکہ وہ قادیا نیوں کی طرح غیرمسلم ہیں۔<sup>(۲)</sup>

سوال:...ان کے ساتھ کی مسلمان مرد یاعورت کا بیاہ دیناضیح ہے؟
جواب:...کی مسلمان مردوعورت کا ان کے ساتھ نکاح ضیح نہیں۔ (۳)
سوال:...ان کے جناز ہے میں کوئی مسلمان شرکت کرسکتا ہے؟
جواب:...ان کے جناز ہے کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا دُرست ہے؟
حواب:...ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا دُرست ہے؟
حواب:...ان کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنا جا ترنہیں۔ (۵)
سوال:...ان کا ذریح کیا ہوا جانور کا گوشت کھانا ضیح ہے؟

<sup>(</sup>١) "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحُسَانًا .... " فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهي عن طاعتهما في الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (احكام القرآن للجصاص ج: ٣ ص: ٩٦).

 <sup>(</sup>۲) ورد النص بأن ينكر الأحكام التي دلّت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسُّنة كحشر الأجساد مشلًا كفر .... الخـ (شرح عقائد ص: ۲۱).

<sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية وفي الشامية: وفي شرح الوجيز وكل مذهب يكفر به معتقده .... الخ. (شامي ج:٣ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٣) الصلوة على الجنازة ... وشرطها اسلام الميّت ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، الصلاة على الميت).

<sup>(</sup>۵) أما المرتد فلا يغسل ولا يكفن وانما يلقى في حفيرة كالكلب .... الخد (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰۵).

### جواب:...ان كاذبيحه حلال نهيس \_ <sup>(1)</sup>

## ذکریوں کے ساتھ مسلمانوں جبیبا سلوک کرنا وُرست نہیں

سوال: ... ہمارے بلوچوں میں ایک فدہب ہے'' ذکری''، یہ لوگ خودکو اِسلام کا ایک فرقہ سمجھتے ہیں۔ باقی عقائدکو چھوڑ کر یہ لوگ رمضان المبارک کے روز وں کوفرض نہیں سمجھتے ، اور ان کے فدہب کا مرکز'' کو وِمرا ذ' تربت شہر کے قریب ہے، یہاں یہ ۲۷ویں رمضان کو ایک خاص فریضہ ادا کرتے ہیں۔ مسکلہ یہ ہے کہ یہ یہاں دن دہاڑے کھاتے پیتے ہیں اور رمضان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور طرفہ یہ کہ یہ سب پچھ حکومت پاکتان کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ رمضان کی تو ہین وخلاف ورزی بڑے پیانے پرسرِ عام اور حکومت کی فورس کی با قاعدہ نگرانی میں ہرسال ہوتی ہے۔

جواب:...ان کے عقائد پرمیراایک مستقل رسالہ موجود ہے، جومیرے مجموعہ رسائل کی پہلی جلد میں شامل ہے۔'' خلاصہ بیہ ہے کہان کے عقائد مسلمانوں کے نہیں ،ان کومسلمان سمجھنا ،اورمسلمانوں کاسابرتا وَان کےساتھ کرنا وُرست نہیں۔

تمام مسلمان اس بات سے واقف ہیں کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں، ان میں سے کسی ایک رُکن کا انکار بھی انسان کو کفر ک سرحد تک پہنچادیتا ہے۔ ذکری لوگوں کے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے وہ کلمہ اِسلام کے بھی قائل نہیں، نماز روزے کے بھی منکر ہیں، ذکو ق کی جگہ اپنے ملائی کو پیسے دیتے ہیں، اور بیت اللہ کی جگہ ''کو و مراد''کا حج کرتے ہیں، ان عقائد کے باوجودان کا مسلمان ہونا عقل ونہم سے بالاترہے، واللہ اعلم!

## ذکری فرقه مسلمان نہیں، بلکہ زِندیق ومرتد ہے

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ'' ذکری'' فرقے سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور شادی کرنا کیسافعل ہے؟ واضح رہے کہ'' ذکری'' نماز نہیں پڑھتے ،البتہ قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں،رمضان کے روزوں کے علاوہ ذی الحج کے ابتدائی دس دنوں میں بھی روزے رکھتے ہیں۔از راہِ کرم! قرآن وحدیث کی روشی میں بیہ بتا ہے کہ'' ذکری'' فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے نکاح جائز ہے یانہیں؟ آیا فہ کورہ فرقے کے لوگوں کا شار'' اہلِ کتاب'' میں ہوتا ہے یانہیں؟

جواب:...ذکری فرقه مسلمان نہیں ،ان کے ساتھ مسلمانوں کا بیاہ شادی جائز نہیں ،اوروہ اہلِ کتاب نہیں ، بلکہ قادیا نیوں کی طرح نِه نیق اور مرتد ہیں۔ 'ذکری مذہب پر مستقل رسالہ اس نا کارہ کی تالیف ہے ،اس کوملاحظہ فرمالیا جائے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) فلاتوكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) بنام'' کیاذکری مسلمان ہیں؟''' رسائل یو بین' میں شامل ہے، طبع مکتبہ لدھیانوی کراچی۔

 <sup>(</sup>٣) ورد النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلّت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسُنّة كحشر الأجساد مشلا كفر ....
 الخ. (شرح عقائد ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) وان اعترف به (الدين الحق) لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزنديق. (المستوى شرح المؤطاج: ٢ص ١٣٠).

<sup>(</sup>۵) رسائل يوسفى، طبع مكتبه لدهيانوى ـ

### ذكرى فرقے كے عقائد

سوال:...ذکری فرقہ اوراس کے عقائد کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔

جواب:...ذکری فرقہ جس کے افراد بلوچتان کے علاوہ کراچی میں بھی پائے جاتے ہیں اور جو ملامحرائکی کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرتا ہے،اس فرقے کے بارے میں عام لوگوں کو، بلکہ خوداس فرقے کے لوگوں کو بھی معلومات بہت کم ہیں۔اس کی وجہ سے کہاس فرقے کی مذہبی کتا ہیں مخطوطوں کی شکل میں ہیں اور وہ عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہیں۔ چونکہ اس فرقے کے لوگ اپنا تعارف" مسلمان ''کی حیثیت سے کراتے ہیں،اس لئے بعض لوگ ناواقفی کی وجہ سے ان کومسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہمجھے لیتے ہیں۔

جناب مولا نااحتشام الحق آسیا آبادی بلوچستان کے ایک محقق عالم ہیں، موصوف نے برسہابرس تک اس فرقے کے بارے میں شخقیق کی اور اس فرقے کے فرمایا ہے، میں شخقیق کی اور اس فرقے کے مذہبی پیشوا وُں کا قلمی لٹریچ فراہم کیا، جس کی روشنی میں انہوں نے ایک مفصل اِستفتاء مرتب فرمایا ہے، یہ اِستفتاء تمام تر ذکری لٹریچر کے حوالوں پر مشتمل ہے جس کے مطالعے سے واضح ہوجا تا ہے کہ:

ا:... ذكرى فرقه مُلَا محمد أنكى كومهدى معهود سمجهتا ہے۔

٢:... بيفرقه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوخاتم النبيين نهيس مانتا، بلكه مُلّا محمدا مُكى كوخاتم النبيين سمجصتا ہے۔

۳:...اس فرقے کے نز دیک مُلَّا محمدانکی نورِ خدا ہے، رسول و نبی ہے، سیّدالمرسلین ہے اور تمام انبیائے کرام اور ملائکہ عظام مُلَّا محمدانکی کے خدام ہیں۔

۳:... یہ فرقہ شریعت محمد یہ کومنسوخ سمجھتا ہے، یہ لوگ اسلام کے اہم ترین رکن نماز کی ادائیگی کو کفر سمجھتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کو'' چوتڑ اُٹھانے والے'' کہہ کران کا فداق اُڑاتے ہیں۔ یہ لوگ روز ہُ رمضان کے منکر ہیں، اس کے بجائے انہوں نے مختلف اوقات کے روز ہے تجویز کررکھے ہیں۔ شرعی زکو ق کا اِنکار کرتے ہیں، اس کے بجائے کم سے کم دس فیصد اپنے فہ ہی پیشوا وَں کوئیکس دیتے ہیں۔ ججِ اسلام کے منکر ہیں، اس کے بجائے تربت (بلوچتان) میں واقع کو وِ مراد کا جج کرتے ہیں اور یہی ان کے نزدیک ''مقام محمود'' ہے۔

3:...ذکریوں کے بقول قرآنِ کریم کے جالیس اجزاء تھے اور مُلَا محمد انکی کویہ اِختیار دیا گیا کہ ان چالیس اجزاء میں ہے جو چا ہیں اجزاء میں ہے جو جا ہیں اجزاء میں ہے جو جا ہیں اجزاء میں ہے دیں اجزاء اپنے لئے انتخاب کرلیں، چنانچے مُلَا محمد انکی نے ان میں ہے دیں اجزاء اپنے لئے منتخب کر لئے جواسرارِ خداوندی پر مشتمل تھے، باتی اہلِ ظاہر کے لئے چھوڑ دیئے ،اس موقع پریہ شعر بھی نقل کیا ہے:

من زقر آن مغز را برداشتم استخوان به پیش سگال بگذاشتم

(میں نے قرآن کامغزلے لیااور ہڈیاں کتوں کے آگے چھوڑ دیں)

٢:...ال فرقے كنزيك" محمد رسول الله" عمراد مُلا محمد أكلى ب، ( آنخضرت صلى الله عليه وسلم كااسم كرامي" احد" تها،

'' محد'' ہے مرادآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نہیں بلکہ مُلّا محداثگی ہے)۔

2:... بیفرقه تمام مسلمانوں کو جومُلاً محمدانکی کونبیں مانتے ، کا فرقر اردیتا ہے۔

یہ تمام عقائداس اِستفتاء میں باحوالہ درج کئے گئے ہیں،مولانا موصوف نے اپنے اِستفتاء میں ذکریوں کے بیتمام عقائد باحوالہ درج کرکے علائے اُمت سے اِستفتاء کیا ہے کہ:

ا:...جوفرقه اورجوفر دایسے عقائدر کھتا ہو کیا وہ مسلمان ہے یانہیں؟

٢:.. آيان سے رشته كرنا وُرست ہے يانہيں؟

m:...اوران كاذبيحه حلال ب يانهيس؟

راقم الحروف نے اس اِستفتاء کے جواب میں قر آنِ کریم ،احادیثِ نبوی اورا کا برِاُمت کے فیصلوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ:

ا:...ایسے عقائدر کھنے والے لوگ قطعاً مسلمان نہیں، بلکہ ان کا حکم مرتدین کا ہے۔

٢: ..كسى مسلمان كان كے ساتھ رشته نا تاجا تربہيں۔

س:...ان کا ذبیجه حلال نہیں ، بلکه مردار ہے۔

ذکری ندہب کے عقائد کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ عجیب انکشاف ہوا کہ ذکری ندہب اور قادیانی ندہب کے درمیان جیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے، اتنی شدید مشابہت کہ گویا قادیا نیت، ذکری ندہب کا نیاایڈیشن یااس کا چربہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشابہت کی تفصیلات ایک مستقل رسالے کا موضوع ہے، حق تعالی شانه کو منظور ہوا تو اس موضوع پر مفصل لکھا جائے گا، سرِ دست ان دونوں کے درمیان مشابہت کا ایک اِجمالی خاکہ پیشِ خدمت ہے:

ا:...ذکری مذہب مُلّا محمد انکی کومہدی آخر الزمان مانتاہے، اور قادیانی مذہب مرز اغلام احمد قادیانی کومہدی معہود اور مہدی آخر الزمان قرار دیتا ہے۔

۲:...ذکری ندہب مُلّا محمدانکی کواللہ تعالیٰ کا نوروظہور مانتا ہے،اور قادیانی ندہب مرزاغلام احمد قادیانی کوخدا کا نوروظہور مانتا ہے، چنانچہ مرزا قادیانی کا ایک اِلہامی نام''نوراللہ'' ہے۔(تذکرہ ص:۱۳۲) نیز مرزا قادیانی کا ایک اِلہام ہے:'' ظہورک ظہوری'' (تیراظہور میراظہور ہے)(تذکرہ ص:۷۰۰)۔

۳:...ذکری مذہب مُلّا محمدائکی کوتمام رسولوں سے افضل مانتا ہے، اور قادیانی مذہب مرزاغلام احمد قادیانی کے اس دعوے پر ایمان رکھتا ہے:

> انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم زکیے

آنچه داداست هرنبی را جام داد آل جام را مرا به تمام زنده شد هر نبی بآمدنم هر رسولے نہال به پیر هنم

ترجمہ:...'' نبی اگر چہ بہت ہوئے ہیں، مگر میں معرفت ِ الہی میں کسی نبی ہے کم نہیں ہوں۔ جوجام کہ اللہ تعالی نے ہرنبی کو دیا ہے، وہ پورے کا پورا مجھے دے دیا ہے۔ میرے آنے سے ہرنبی زندہ ہوگیا، ہررسول میرے کرتے میں پوشیدہ ہے۔''

۳:... ذکریوں کاعقیدہ ہے کہ قرآنِ کریم کے جالیس پارے تھے، جن میں سے دس پارے مُلَّا محمد آنکی کے ساتھ مخصوص کردیئے گئے، اور قادیا نیوں کاعقیدہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی وحی نے دس پاروں کانہیں بلکہ بیس پاروں کا قرآنی وحی پر إضافه کیا ہے، مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

"اورخدا کا کلام اس قدر مجھ پر ہواہے کہ اگروہ تمام لکھا جائے تو بیس جزوے کم نہیں ہوگا۔" (هیقة الوی ص:۹۱)

۵:...ذکری مذہب کے عقیدے میں نجات صرف مُلَّا محداثگی کی پیروی میں ہے، اور قادیانی عقیدہ ہے کہ ہیں بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی مدارِنجات ہے۔

۲:...ذکری لوگ مُلّا محمداً نکی کے نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے ہیں،اور قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والوں کو کا فرقر اردیتے ہیں، قادیانیوں کا خلیفۂ دوم مرزامحمود لکھتاہے:

''کل مسلمان جوحضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وُ اسلام سے خارج ہیں۔'' انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر وُ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ صدافت ص:۳۵)

مرزابشراحدايم الكتاب:

" ہرایک ایسا شخص جوموی کوتو مانتا ہے، مگرعیسی کونہیں مانتا، یاعیسی کوتو مانتا ہے مگرمحمہ کونہیں مانتا، اور یا محمہ کو مانتا ہے پرمسیح موعود (مرزا قادیانی) کونہیں مانتا وہ نہ صرف کا فر بلکہ یکا کا فر اور دائر و اسلام سے خارج ہے۔"

ے:...ذکریوں کے نز دیک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین منسوخ ہے، اور قادیا نیوں کے نز دیک مرزا غلام احم قادیانی کے بغیر دِینِ اسلام تعنتی ، شیطان ، قابلِ نفرت اور مردہ ہے (ضمیمہ براہین احمد یہ ص:۱۳۹)۔ ان چندکلمات سے اندازہ ہوگا کہ دسویں صدی کے جھوٹے مہدی مُلّا محمدانکی اور چود ہویں صدی کے جھوٹے مہدی کے دعویٰ م دعویٰ ونظریات کے درمیان کس قدرمشا بہت ہے؟ پس جس طرح قادیانی اپنے عقائدِ کفریہ کی وجہ سے مسلمان نہیں ،ٹھیک اس طرح ذکری لوگ بھی مسلمان نہیں ،حق تعالیٰ شانۂ اُمت ِمسلمہ کوتمام فتنوں ہے محفوظ رکھے۔

# " بھائی، بھائی" کہلانے والے پانچ نمازوں کے منکرین کا شرعی حکم

سوال:...ہمارے شلع بدین میں ایک شہر ٹنڈ وغلام علی کے زدیک گاؤں حاجی محب علی لغاری ہے، ہمارے گاؤں میں بھیل ہندو فدہب کے لوگ رہتے ہیں، بیلوگ اپنا فدہب تبدیل کر کے اپنے آپ کو' بھائی، بھائی' یا'' اشر فی'' کہلواتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو مسلمان کہلواتے ہیں، وہ ہرایک فدہب کے آدمی سے کھاتے پیتے ہیں اور اپنے فدہب کی تبلیغ وُ وسرے فدہب کے ہندوؤں میں کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان ملتا ہے، اسے طرح طرح کی پیشکش کرتے ہیں، مثلاً: کہ ہمارے فدہب میں نماز کا ایک وقت، تہمارے فدہب میں پانچ وقت ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان سے کہا: تم ہمارے ساتھ اِنڈ یا چلو! اس نے پوچھا: کیسے؟ اس نے کہا: پاسپورٹ اور دُوسرے کا غذات میں تم کھوانا کہ میں بھائی بھائی بیا انٹر نی ہوں، بس اتنا کھوانا، رہو گے تم مسلمان، بس ہم گھوم کے آئیں گے۔ وہ آدمی تو کچھ پڑھا کھا آدمی تھا اور جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، اللہ کے کرم سے اس نے اس ہندوکو بھگا ویا، اس نے ہم لوگوں سے بات کی بہم نے کہا: بھی تو تو خدا کا شکرا داکر کہا س کا فرکی چال سے نی گیا۔

جواب:...جب وہ خود مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دِین میں پانچ وفت کی نماز فرض ہے،اوران کے دِین میں صرف ایک وفت کی نماز،تو گویا وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ باقی رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بات آپ کی تحریر سے واضح نہیں ہوئی۔ <sup>(۱)</sup>

### آغاخانی، بوہری شیعہ فرقوں کے عقائد

سوال:...آغاخانیوں کےعقا کد کیا ہیں؟ نیز دیگرفرقوں یعنی جماعت امسلمین ، بوہری اورشیعہ کے پس منظراور غلط عقا کدبھی بیان کیجئے۔

جواب:...آغاخانی فرقے کے عقائد پر'' آغاخانیت کی حقیقت' کے نام سے ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ فرمائے۔ بوہری فرقہ بھی آغاخانیوں کی طرح اساعیلیوں کی ایک شاخ ہے۔'' جماعت المسلمین' غیر مقلدوں کی ایک جماعت ہے، وہ اُئمہُ اَربعہ کے مقلدین کو مشرک کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے عقائد ونظریات عام طور پرمعروف ہیں، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ... نعوذ باللہ!... ظالم وغاصب اور منافق ومرتد سمجھتے ہیں اور قرآنِ کریم میں رَدّو بدل کے قائل ہیں، اس کے لئے میر ارسالہ' ترجمہ فرمان علی پرایک نظر' دیکھ لیاجائے۔

<sup>(</sup>١) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١ وايضًا في اكفار الملحدين ص: ٣،٢).

## آغاخانی، بوہری بھی قادیا نیوں کی طرح ہیں

سوال:...جس طرح سے قادیا نیوں سے ملنا، کھانا پینامنع ہے، کیاای طرح آغا خانیوں اور بوہریوں ہے بھی منع ہے؟ جواب:...ان کا بھی وہی تھم ہے، اتنا فرق ہے کہ قادیانی لوگوں کومر تدکرتے ہیں، آغا خانی اور بوہرے اپنے ندہب ک دعوت نہیں دیتے۔ (۱)

خمینی انقلاب اورشیعوں کے ذبیحہ کاحکم

سوال:...آپ کاایک مسئلہ جولائی ۱۹۸۶ء کے اقر اُ ڈائجسٹ میں پڑھا کہ اہلِ تشیع کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔قبلہ میں اپنے تعارف میں صرف بیکہوں گا کہ میں ایک عالم دِین نہیں ایک وین دارمسلمان ضرور ہوں۔ آپ کے ان الفاظ کواپی عملی زندگی میں دیکھا تو بیے حقیقت سے بعید نظرآئے ،جس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے کافی عرصہ عرب ممالک میں گزارا ہے اور اب بھی متحدہ عرب امارات میں ہوں۔سعودیہ،عراق، شام، بحرین اورمیقط میں جو گوشت آتا ہے، وہ آسٹریلیا اور ڈنمارک سے آتا ہے۔مرغی فرانس ہے آتی ہے، میں نے ان کے ذبیحے پرشک کی بناپر کئی علائے کرام سے تحقیق کی الیکن افسوس کہ کہیں ہے بھی جواب تسلی بخش ندل سکا۔ بلکہ کئی حضرات نے کہا کہ ہم خود تو نہیں کھاتے لیکن کھانے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے، سربراہ مسلمان ہے، کسی نے کہا کہ بس حلال سمجھ کر کھالو۔ لیکن میں علائے کرام کے سامنے یہ کہنے کی گنتاخی نہ کرسکا کہ حرام گوشت میرے حلال سمجھ کر کھانے سے حلال نہیں ہوسکتا ، خدا جانے ہمارے علماء کی سمپری تھی کہ وہ مسئلہ بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں ، یا بیہ واقعی ہی حلال ہے۔اسی مجتس کی وجہ سے ایک دن ایک شیعہ ساتھی ہے ملا قات ہوئی ، ہوئل میں کھانے کا سوچا تو وہ صاحب بولے کہ میں تو ہوئل میں صرف دال کھا تا ہوں ، وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ گوشت کا ذبیحہ مشکوک ہے ، اس لئے اجتناب کرتا ہوں۔خیر قصہ کوتا ہ میں نے ان کی وساطت سے ان کے ایک مجفی عالم دین سے رابطہ قائم کیا ،ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے صاف حرام کہا۔ان سے ان کی خوراک کے بارے میں یو چھاتو بولے کہ یہاں پرسمندر کے کنارے ہرروز پچھو ُ نے ذبح ہوتے ہیں، وہاں سے ہم گوشت لے آتے ہیں،اگر چہاس میں وُشواری کا فی ہے،لیکن حرام نہیں کھاتے، بلکہ سنری دال اس کانغم البدل موجود ہے۔ یہاں پر ایک یقلطی کر کے ان کو بتا دیا کہ میراتعلق فقہ حنفی ہے ہے ، ان ہے وہی آپ والامسئلہ پو چھا تو فر مانے لگے کہ بیان صاحب کی اپنی تحقیق ہے ، ممکن ہے ہمیں مسلمان نہ بچھتے ہوں۔البتہ ذیبے کے لئے مسلمان کا تکبیر پڑھنا شرط ہے اورمسلمان کے اُصولِ دِین شرط ہیں۔ بہر حال کہانی بہت کمبی ہوگئ ہے، مجھے آپ سے جو شکایت ہے، اس کی گستاخی کی پہلے معافی جا ہوں گا کہ آپ ایک غیرمسلم کے ذبیح پریقین کرتے ہیں حلال ہے،اوروہ بھی مشین ہے ذبح کیا ہوا (حالانکہ پاکستان میں بھٹودور میں بیرند کے خانے علماء نے اس کئے بند کرا دیئے تھے )،اورایک مسلمان کوغیرمسلم کہتے ہوئے اس کے ذبیحے کوحرام قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کو غیرمسلم کہنا کتنا جرم ہے لیکن بیعام ہو چکا ہے، ہم آپس میں بھی ایک وُ وسرے کوغیرمسلم کہہ جاتے ہیں ، مجھے بیہ بات وُ کھ دیتی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) مزیدتفصیل کے لئے دیکھئے: آغاخانی ندہب چند ضروری معلومات ص:۱۱، گمراہ کن عقائد ونظریات، طبع مکتبہ لدھیانوی۔

آپ جیسے جید عالم ایسے مسائل بیان فر ما کیں کہ جب رُوس، امریکہ، افغانستان کے بہانے ہم کومنانے کی کوشش میں ہیں۔ بہر حال قبلہ مجھنا اہل اور جاہل کی سوچ کا جہاں تک تعلق ہوہ یہ کہ میری عمر تقریباً بچاس سال ہوچی ہے، یہ مسائل بھی بھی بہری تھائے ۔ گئے، یہاں وقت اُٹھے جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ مجھے یہ شک ہور ہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کا حکم سعود یہ کی سنہری تھیلی میں ہم تک پنچایا جار ہاہو، اور امریکہ اپنی شکست کا بدلہ ایران کے بجائے مسلمانوں سے لینا چاہتا ہوا ور اس میں ہماری غربت سے فائدہ اُٹھار ہاہو، خدا کر سے میرے خیالات غلط ہوں۔ قبلہ میری آخر میں گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھنا، اور التماس ہے کہ ہمیں اُخوت کا سبق دیں اور فرات سے سائل میں میں اُخوت کا سبق دیں اور اگر آن یہ شیعہ تی کی جنگ ہوں و آپ کا اشارہ ہمارے الشارہ ہمارے الشارہ ہمارے الشارہ ہمارے الشارہ ہمارے الشارہ ہمارے الشارہ ہمارے کے گئے سعود یہ کی حکومت اور عوام کی حالت سے آپ واقف بیں، جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہے، باقی اس شیعہ تی جنگ میں کتنے مسلمان قبل ہوں گے، اس کے عذاب و ثواب میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔

جواب: ... جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ'' میں غیر مسلم کے مشینی ذیجے کو بھی حلال کہتا ہوں' توبیآ پ کا نرا حسن ظن ہے۔ اہلِ کتاب کا ذیجے تو قر آن مجید میں حلال قرار دیا گیا ہے، اور مشینی ذیجے کو میں مردار سمجھتا ہوں۔ اس طرح اہلِ کتاب کے علاوہ کسی دُوسرے غیر مسلم کا ذیجے بھی مردار ہے۔ جہاں تک آپ کے اس فقرے کا تعلق ہے کہ'' میں مسلمان کے ذیجے کوحرام کہتا ہوں'' یہ بھی غلط ہے۔ شیعہ اثنا عشری کے بارے میں میں نے یہ کھا تھا کہ:

ا:...قرآنِ كريم كوتحريف شده سجھتے ہيں۔

۲:...تمام ا کا برصحابه رضی الله عنهم کو کا فر ومرتدیاان کے حلقه بگوش سمجھتے ہیں۔

س:... بارہ اِ ماموں کا درجہ انبیائے کرام علیہم السلام سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔

یو آپ کوئ حاصل ہے کہ آپ مجھ سے شیعوں کے ان عقا کہ کا ثبوت طلب کریں کہ میں نے ان پر بے بنیا دالزام لگایا ہے یا واقعی ان کی متند کتابوں میں اور ان کے مجہد علاء کے بیعقا کہ ہیں۔ میں جب آپ چا ہیں اس کا ثبوت ان کی تازہ ترین کتابوں سے جو اَب بھی ہندو پاک اور ایران میں جھپ رہی ہیں، پیش کرنے کو حاضر ہوں۔ اور جب ان کے بیعقا کہ ثابت ہوجا کیں تو آپ ہی فرمائے کہ ان عقا کہ کے بعد بھی ان کو مسلمان ہی تبحقے گا؟ اور آپ کا بی خیال کہ" بیمسائل اس وقت اُٹھائے گئے ہیں جب ایران میں اسلامی" انقلاب آیا" بی آنجناب کی غلط نہی ہے، اس ناکارہ نے آج ہے وہ وہ واسال پہلے" اختلاف اُمت اور صراط متقیم" کا تھی تھی، 'الکھی تھی، 'الکھی تھی، 'الکھی تھی، 'الکھی تھی، 'الکھی تھی اُن کو مسلمان ہی تو بی اس ناکارہ نے آج ہے وہ وہ وہ وہ وہ وہ ہوں کی اسلامی 'انقلاب آیا" بی آنجناب کی غلط نہیں ہے، اس ناکارہ نے آج ہے وہ وہ وہ وہ وہ اسال پہلے" اختلاف اُمت اور صراط متقیم 'الکھی تھی ا

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَبِ حِلَّ لَّكُمْ" (المائدة: ٣). أيضًا ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والسنطارى فقال: "وطعام الذين أوتوا الكتب حِلِّ لَكم" قال ابن عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والسخسين ومكتحول وإبراهيم النخعي والسندى ومقاتل بن حيّان "يعنى ذبائحهم" وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلين، لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلّا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٣٤٨م).

<sup>(</sup>١) ولا تحل دبيحة غير كتابي من وثني ومجوسي ومرتد. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٩٨، كتاب الذبائح).

اس وقت '' خمینی انقلاب'' کاکوئی اتا پتانہیں تھا، اس میں بھی میں نے شیعہ عقائد کے انہی تین نکات پر بحث کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

'' شیعہ مذہب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے دن سے اُمت کا تعلق اس کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ دینا چاہا، اس نے اسلام کی ساری بنیادوں کوا کھاڑ پھیننے کی کوشش کی ، اور اسلام کے بالمقابل ایک نیادی تصنیف کر ڈالا۔ آپ نے ساہوگا کہ شیعہ مذہب اسلام کے کلم پر راضی نہیں ، بلکہ اس میں ''عملی ولی اللہ ، و صبی رسول اللہ ، و خلیفته بلافصل '' کی پیوند کاری کرتا ہے۔ بتا ہے! بلکہ اس میں ''عملی ولی اللہ ، و صبی رسول اللہ ، و خلیفته بلافصل '' کی پیوند کاری کرتا ہے۔ بتا ہے! جب اسلام کا کلمہ اور قرآن بھی شیعول کے لئے لائق شلیم نہ ہوتو کس چیز کی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ اور بیساری خوست ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے بغض وعداوت کی ، جس سے ہر مؤمن کو اللہ کی پناہ مائکن خوست ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین سے بغض وعداوت کی ، جس سے ہر مؤمن کو اللہ کی پناہ مائکن حیاجے۔''

ای میں شیعہ مذہب کی بنیاو' بغض صحاب ' کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا:

" الغرض بیتھی وہ غلط بنیاد جس پر شیعہ نظریات کی عمارت کھڑی گی ، ان عقائد ونظریات کے اوّلین موجدوہ یہودی الاصل منافق تھے (عبداللّٰہ بن سبااوراس کے رُفقاء) جو اسلامی فتو حات کی یلغار سے جل بھن کر کباب ہو گئے تھے۔"
کباب ہو گئے تھے۔"

آ نجناب کا'' خمینی انقلاب'' کو'' اسلامی انقلاب'' کہنااس امر کی دلیل ہے کہ آنجناب کو جمینی صاحب کے عقائد ونظریات کا علم نہیں۔ میں آپ کو مشورہ ووں گا کہ آپ مولانا محمہ منظور نعمانی کی کتاب'' ایرانی انقلاب'' کا مطالعہ فرمالیس یا کم ہے کم ماہنامہ '' بینات'' کراچی رہیے الاقل اور رہیے الثانی ک \* ۱۲ ھے شاروں میں اس ناکارہ نے جو پچھ کھا ہے اس کود کھے لیں، بشرطِ انصاف آپ کی غلط نہی و ور ہوجائے گی۔ میں نہیں سجھتا کہ وہ کیسا'' اسلامی انقلاب' ہے جس میں حضرات خلفائے راشدین اور اکا برصابہ گو فرومنا فق اور مکاروخو دغرض کہ کرتیراکیا جائے اور جس میں چالیس فیصد سی آبادی کو کچل کرر کھ دیا جائے ، نہ نہیں اپنے مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہو، اور نہ آواز اُٹھانے کی ، اگر اس کا نام'' اسلامی انقلاب' ہے تو شاید ہمیں'' اسلامی انقلاب' کی تحریف بدئی پڑے گی ۔ آپ کا یہ کہنا کہ بیسب پچھامریکہ بہاور کے اشارہ چشم وابرو پر ہور ہا ہے اور بید کہ وہائٹ ہاؤس کا تکم سعود بیک سنہری تھیلیوں میں ہم تک پہنچایا جارہا ہے، بی آنجناب کا حن خواس میں ہم تک پہنچایا جارہا ہے، بی آنجناب کا حن خواس میں ہم تک پہنچایا جارہا ہے، بی آنجناب کا حن خواس میں معذور سیم تا اس کے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آبی نہیں سے تی کہ آج کے دور میں کوئی کا م روپے پینے کے لالج کے بغیر محض رضائے اللی اور اُمت محمد یہ ... علی صاحبا اس کا فیصلہ'' روز جزا'' میں ہوگا کہ اس ناکارہ پر الصلوات والتسلیمات ... کی خبرخوابی کی غرض ہے بھی کیا جاسکتا ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ'' روز جزا'' میں ہوگا کہ اس ناکارہ پر آنجناب کا بیالزام کی حدتک حق بجانب تھی۔۔۔۔

## کیاشیعہ اسلامی فرقہ ہے؟

سوال:...آپ کی تألیف کرده کتاب'' اختلاف امت اور صراط منتقیم'' کی دونوں جلدوں کامکمل مطالعه کیا، کتاب بہت ہی

جواب:... ماشاءالله! بهت نفیس سوال ہے، اس کا آسان اور سلیس جواب بیہ ہے کہ'' اسلامی فرقوں'' سے مراد ہے، وہ فرقے جن کوعام طور سے مسلمان سمجھا جاتا ہے، یا اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

شخ ابومنصور ماتریدی ، جوعقا کدمیں حنفیہ کے امام ہیں ، ان کی کتاب کا نام ہے '' مقالات الاسلامیین' یعنی'' اسلامی فرقوں کے عقا کنہ' اس میں شیعہ ، خوارج وغیرہ ان تمام فرقوں کا ذکر آیا ہے جو إسلام کی طرف منسوب ہیں ، حالا نکہ ان میں سے بہت سوں پر کفر کا فتوی ہے۔ میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اشکال فر مایا ہے ، وہ گویا شخ آگی کہ کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔ اطلاع : ... اور بھی بعض احباب نے یہی آپ والا اِشکال ذکر کیا تھا ، اگر چہ اِشکال کا صحیح جواب موجود ہے جوا و پر ذکر کر چکا ہوں ، تا ہم ہم نے کتاب کے نئے ایڈیشن میں ' اسلامی فرقوں'' کا لفظ حذف کر دیا ہے۔

## شیعوں کے تقیہ کی تفصیل

سوال: شیعوں کی یہاں تقیہ کی کیا صورت ہے؟ شیعہ ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوگ نے بادشاہِ وفت کے خلاف فتو کی دیا، جب ان کولوگ گرفتار کرنے کے لئے آئے تو وہ مجد میں عبادت کررہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو دوقدم پیچھے ہٹ کرکہا کہ: ابھی یہاں تھے! یہ واقعہ میں نے اپنے کی مولوی صاحب سے سنا ہے، شیعہ اس کوئی حضرات کا تقیہ کہتے ہیں، لہذا آپ بتا ئیں کہ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟

جواب:...شاه عبدالعزيز صاحبٌ كاجو واقعه آپ نے لكھا، اس كى تو مجھے تحقیق نہیں، البته اسى شم كا واقعه حضرت مولا نامحمہ

قاسم نانوتوی گابانی دارالعلوم دیوبندکا ہے،اور بیقینہیں' توریہ' کہلاتا ہے،جس کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی ایبا فقرہ کہا جائے کہ مخاطب اس کا مطلب بیجے اور شجھے اور شکام کی مراد دُومری ہو، بوقت ضرورت جھوٹ ہے بیجنے کے لئے اس کی اجازت ہے۔ ارباشیعوں کا تقیہ! وہ بیہ ہے کہ اپنے مقاکد کو چھپایا جائے اور عقا کہ واعمال میں بظاہر المی سنت کی موافقت کی جائے ۔ چنا نچے حضرت علی رضی اللہ عنہ و سہر س تک المی سنت کے وین پڑمل کرتے رہے اور انہوں نے شیعہ وین کے کی مسئلے پڑھی بھی کہ کی کمل نہیں فرمایا، یہی حال ان باقی حضرات کا رہاجن کو شیعہ انہوں کے بین بڑمل کرتے رہے اور انہوں نے شیعہ وین کے کی مسئلے پڑھی بھی کہ ہی کہ کمل نہیں فرمایا، یہی حال ان باقی حضرات کا رہاجن کو شیعہ انہوں کے بیٹ ہوئی اور ان کے مقاکد اگر حضرت علی الیاد منہ اللہ عنہ ما اللہ عنہ ما اللہ عنہ ما اس کے عقاکد وانکال کی موافقت کیوں کرتے رہے؟ شیعوں کے بعد کے وہ حضرات ، مسلمانوں کے ساتھ شیر وشکر کیوں رہے؟ اور سواد اعظم المی سنت کے عقاکد وانکال کی موافقت کیوں کرتے رہے؟ شیعوں نے اس الزام کوا ہے سرے اُتار نے کے گئے'' تقیہ'' اور '' سمان'' کا نظر بدایجاد کیا۔ مطلب بید کہ بید حضرات اگر چہ ظاہر میں سواد واعظم مسلمانوں کے نہیں ورخونہ میں ان کی نماز میں خانوں کے ساتھ شیر وشکر کیوں رہے؟ اور سواد آئی۔ کہ طور پر تھا، ورنہ در پر دہ ان کے عقاکد عام مسلمانوں کے نہیں سب پچھ'' تقیہ'' کے طور پر تھا، ورنہ در پر دہ ان کے عقاکد عام مسلمانوں کے نہیں خوا ہم میں ان کی نماز میں خانوں کے فقائد عام مسلمانوں کے نہیں جو نما ہم میں ان کی نماز میں خانوں کو ظالم وغاصب اور کا فروم رقد کہتے تھے، کہ کا فروں اور مرتد وں کے پیچھے نماز پڑ ھنا ہر بنا کے '' تقیہ' تھا، ان پر لعنت کرتے تھے، اور ان کوظالم وغاصب اور کا فروم رقد کہتے تھے، کہ کا فروں اور مرتد وں کے پیچھے نماز پڑ ھنا ہر بنا کے'' تقیہ' تھا، کوئی کی افتد امیں ورق تھیں ان کی نماز پڑ ھنا ہر بنا کے '' تقیہ' تھا،

یہ ہے شیعوں کے'' تقیہ' اور'' سمان' کاخلاصہ۔ہم اس طرزِ ممل کونفاق سمجھتے ہیں،جس کا نام شیعہ نے تقیہ رکھ چھوڑا ہے،ہم ان اکابر کو'' تقیّہ'' کی تہمت ہے برکی سمجھتے ہیں اورہمیں فخر ہے کہ ان اکابر کی پوری زندگی اہلِ سنت کے مطابق تھی،وہ اس کے داعی بھی تھے،شیعہ مذہب پران اکابر نے ایک دن بھی ممل نہیں کیا۔ <sup>(۲)</sup>

## شیعوں کے بارہ إماموں کے نام

سوال:..شیعوں کے بارہ اِمام کون کون ہے ہیں؟ اور بارہویں اِمام کو جو نامعلوم غار میں دفن کردیا گیا ہے، وہ کون سے ہیں؟ ویسے توسینکٹروں اِمام ہیں،ان بارہ کی تخصیص اہل تشیع نے کیوں کی ہے؟

جواب:..شیعهان باره بزرگول کوامام معصوم مانتے ہیں: ۱-حضرت علی، ۲-حضرت حسن، ۳-حضرت حسین، ۴-حضرت زین العابدین، ۵-حضرت محمد باقر، ۲-حضرت جعفر صادق، ۷-حضرت موی کاظم، ۸-حضرت علی رضا، ۹-حضرت محمد نقی،

<sup>(</sup>۱) قوله: ويورى، التورية أن يظهر خلاف ما أضمر في قلبه اتقاني قال في العناية: فجاز أن يراد بها هنا اطمئنان القلب وأن يراد الاتيان بلفظ يحتمل معنيين (فتاوي شامي ج: ٢ ص:٣٣١، مطلب بيع المكره فاسد ...إلخ).

<sup>(</sup>٢) تفصیل کے لئے حضرت شہیدگی کتاب" شیعه تی اختلاف" ویکھئے۔

۱۰-حفرت محرتقی،۱۱-حفرت حسن عسکری، ۱۲-حفرت مهدی منتظر رضی الله عنهم تخصیص کی وجه تو شیعوں ہی کومعلوم ہوگی۔<sup>(۱)</sup> حضرت علی رضی اللہ عنه کو' مشکل گشا'' کہنا

سوال:...حضرت على رضى الله عنه كوْ' مشكل ُكشا'' كهنا جا ئز ہے؟

جواب:...'' مشكل كشا'' كالفظ جس معنى ومفهوم ميں آج كل استعال ہوتا ہے، وہ تو قطعاً جائز نہيں \_ليكن'' حل مشكلاتِ خارى'''' حل مشكلاتِ وقتہ' وغيرہ وغيرہ كے الفاظ علمائے أمت كے زبان زد ہيں ۔ بخارى'''' حل مشكلاتِ وقتہ' وغيرہ وغيرہ كے الفاظ علمائے أمت كے زبان زد ہيں ۔ اور مسائل مشكلہ كے حاص ملكہ كی وجہ ہے كسى نے حضرت على كرتم اللہ وجہہ كو'' مشكل كشا'' يعنی مشكل مسائل كی گرہ كشائی كرتم كرنے والے، كہا ہوتو اس ميں كوئی إشكال نہيں ۔ اب روايت تو يا ذہيں ،كہيں شايد پڑھا تھا كہ'' حل عويصات'' كايد لقب حضرت على كرتم اللہ وجہہ كو حضرت عمر رضى اللہ عنہ نے دیا تھا۔

بہرحال اگر کسی خوش عقیدہ عالم یا بزرگ نے بیلقب استعال کیا ہوتو اس کا یہی مفہوم ہے،اورعوام کالاً نعام اگر استعال کریں تو ان کی اور بات ہے۔

### شیعہا ثناعشری کے بیچھےنماز

سوال:... ہماری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کئی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان اراکین کی کثیر تعداد (بڑی اکثریت) نی ہے، یہ نظیم لندن کے امپیرئیل کالج میں ہے، کالج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے، طلبہ میں سے ہی کوئی پنج وقتہ نماز پڑھا دیتا ہے، جعد کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں سے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھرنمازِ جمعہ کی امامت کرتا ہے، اب تک اِمامت اور خطبہ دینے والے طلبہ نی ہی ہی حصہ میں خطبہ دیں گے اور نماز پڑھا کمیں گے سوال اور خطبہ دینے والے طلبہ نی ہی ہی مجھی خطبہ دیں گے اور نماز پڑھا کمیں گے سوال بیہ ہم بھی خطبہ دیں ہی ہم بھی خطبہ دیں گے اور نماز ہوجائے گی، اگر ایہ ہے کہ کیا اثناعشری شیعہ طلبہ خطبہ دے سکتے ہیں اور کیا یہ نماز کی اِمامت کر سکتے ہیں، کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہوجائے گی، اگر فتو کی کے چھ دلائل بھی تحریر فرادیں تو نوازش ہوگی۔

جواب:..ا ثناعشری عقیدہ رکھنے والے حضرات کے بعض عقائدا لیے ہیں جو اِسلام کے منافی ہیں ،مثلاً: ا:... ان کاعقیدہ ہے کہ تین چاراً شخاص کے سواتمام صحابہ کرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے،''اور بیہ مدمد زاد سے مدر درنے ہوئے تاہم سے تاہم سے سالیس میں کریں ہے تاہم سے سور فیزیس میں ہوئے ہے۔ میں میں میں میں می

کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کافر ومنافق اور مرتد تھے۔ ۲۵ سال تک تمام اُمت کی قیادت یہی منافق وکافراور مرتد کرتے رہے،حضرت علیؓ اور دیگرتمام صحابہؓ نے انہی مرتد وں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

<sup>(</sup>۱) زعمت الشيعة خصوصًا الإمامية منهم ان الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على، ثم ابنه الحسن، ثم أخوه الحسين، ثم ابنه زين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه على الرضا، ثم ابنه محمد التقى، ثم ابنه على الرضا، ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدى وقد اختفى خوفًا من أعدائه وسيظهر. (شرح العقائد ص: ١٥٣ - ١٥٥ طبع خير كثير).

<sup>(</sup>٢) تفصيل ملاحظة فرمائيس: أردوتر جمه غنية الطالبين ص:١٢٥ تا ١٣٢، طبع دارالاشاعت كراجي \_

۲:...ا ثناعشری علائے متقدمین ومتأخرین کاعقیدہ ہے کہ قر آنِ کریم جوحضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھپالیا تھا، اس کوصحابہؓ نے قبول نہیں کیا، اورموجودہ قر آن اُنہی خلفائے ثلاثہ کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اصلی قر آن اِمامِ غائب کے ساتھ غار میں محفوظ ہے۔ (۱)

":...ا ثناعشری عقیدہ یہ بھی ہے کہ بارہ إماموں کا مرتبہ انبیاء ہے بڑھ کر ہے، یہ عقا کدا ثناعشری کتابوں میں موجود ہیں۔ (۲)

ان عقا کد کے بعد کسی شخص کو نہ تو مسلمان کہا جا سکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اثنا
عشری عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا سیح نہیں، جس طرح کہ کسی غیر مسلم کے پیچھے نماز جا ترنہیں، واللہ اعلم! (۳)
د' جماعت المسلمین' اور کلمہ طبیبہ

سوال:...آج کل ایک نئ جماعت 'مسلمین' جو که کوثر نیازی کالونی میں ہے، یہ لوگ کلمہ بطیبہ کوئہیں مانتے کہ یہ قرآن شریف اور حدیث میں نہیں ہے،اس لئے آپ لوگ غلط پڑھتے ہیں،اصل کلمہ،کلمہ شہادت ہے، جولوگ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں یانہیں؟ان کے ساتھ اُٹھنا ہیٹھنا،رشتہ داری،لینادینا،کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟

جواب:...کلمۂ شہادت میں کلمۂ طیبہ ہی گی گواہی دی جاتی ہے، اگر کلمۂ طیبہ کوئی چیز نہیں تو گواہی کس چیز کی دی جائے گی؟ دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے شیطان لوگوں کے دِل میں نئی با تیں ڈالٹار ہتا ہے، بیلوگ گمراہ ہیں ان سے مختاط رہنا چاہئے۔ جماعت المسلمین والوں سے رشتہ ناتہ؟

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی بھانجی کا رشتہ جو کہ مسلمان ہے (دیوبندی)'' جماعت المسلمین' کے ایک لڑکے کو دے دیا ہے، وہ لڑکا میراسالہ ہے، اُس کا باپ میرا چھازاد بھائی ہے، وہ بھی'' جماعت المسلمین' سے تعلق رکھتا ہے، اُن کے باتی گھر والے ہماری طرح مسلمان ہیں۔گاؤں کے لوگ اس منگنی پر مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اِمام مبجد بھی دبی آواز میں مخالفت کرتے ہیں،اور باقی لوگوں کی وجہ سے نکاح پڑھنے سے بچکچاتے ہیں۔ہم نے مولوی صاحب سے کہا ہے کہ آپ فتویٰ دیں کہ مخالفت کرتے ہیں،اور باقی لوگوں کی وجہ سے نکاح پڑھنے میں تو ہم" جماعت المسلمین' والوں کورشتہ نہیں دیں گے۔لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ:ہم ان کوغیرمسلم نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب نکاح پڑھنے میں نال مٹول سے کام لے رہے ہیں،اور جمیں صاحب کہتے ہیں کہ:ہم ان کوغیرمسلم نہیں کہہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب نکاح پڑھنے میں نال مٹول سے کام لے رہے ہیں،اور جمیں

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ص:١٥٥ تا ٣٦٣ طبع ايران.

<sup>(</sup>٢) وان من ضروريات مذهبنا أنّ لأنـمتنا مقامًا لَا يبلغه مَلَک مقرَّب ولَا نبيٌّ مُرسَلٌ. الحكومة الإسلامية ص:٥٢ طبع تهران.

<sup>(</sup>٣) والتفصيل في خير الفتاوي ج: ١ ص: ٣٨٩ تا ٣٣٦، طبع مكتبه امداديه، ملتان.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله ... النحد (مشكواة ص: ١٢) . أيضًا "مكتوب على العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا أعذب من قالها ." (اسماعيل بن عبد الغفار الفارسي في الأربعين عن ابن عباس، كنز العمال ج: ١ ص: ٥٧) .

کہتے ہیں کہ رشتہ دینے سے انکار کردیں۔ مذکورہ بالا حالات میں ہم کس طرح انکار کرسکتے ہیں؟ اس کے لئے ہمیں شرعی جواز درکار ہے۔ آپ سے اِستدعا ہے کہ آپ واضح فتو کی دیں کہ آیا'' جماعت اسلمین'' کےلڑکے سے نکاح مسلمان لڑکی کا ہوسکتا ہے یانہیں؟ اُمید ہے کہ آپ جلداس سلسلے میں ہماری راہنمائی فر مائیں گے شکریہ۔

جواب:...'' جماعت المسلمین' والے تو غیرمسلم نہیں ،لیکن آپ کو، مجھ کو اور تمام مسلمانوں کو کافر اور'' غیرمسلمین'' کہتے ہیں۔قیامت کے دِن اگراللہ تعالیٰ نے بیہ پوچھ لیا کہ ایسے لوگوں میں کیوں رشتہ کیا تھا؟ تو کیا جواب ہوگا...؟

## شیعہ کوحدو دِحرم میں داخلے ہے منع کرناسعودی حکومت کی ذ مہداری ہے

سوال:...ایک دوماہ قبل شیعہ رافضی ، خمینی ، پیروکاروں کے لئے'' الفرقان''لکھنوُ،'' بینات''و'' اقر اُڈانجسٹ'' کراچی اور '' المسلمون'' سعودی عرب کے شاروں میں متعدّدمما لک کے مفتیانِ کرام نے کفر کے فتو ہے صا در فر مائے ، عالم اسلام کے شنخ الاسلام اورمفتی اعظم سعودی عرب جناب الشیخ عبدالعزیز بن باز نے خمینی کے خارج از اسلام اور مرتد ہونے کا فتویٰ صا در فر مایا۔اوراس فتوے کی تائیدرابطہ عالم اسلامی کے عالمی اجلاس منعقدہ اکتوبر ۱۹۸۷ء نے بھی کردی (بحوالہ'' المسلمون'' مکہ مکرّمہ)۔قرآن واحادیثِ مبارکہ کے فرمان کے مطابق کسی کا فر ،مشرک ،مرتد کوحدو دِحرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ، جبکہ شیعہ ذُرٌیت اس سال پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر جج کے بہانے حدو دِحرم میں داخل ہوکرا ہے کمینے پن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میںمصروف ہے، جبکہ عالم اسلام پر شیعہ ذُرّیت کے کفروگندےعزائم کھل چکے ہیں۔ یو چھنا پہ چاہتا ہوں کہ اب شیعہ لوگ کسی بہانے حدودِحرم میں داخل ہوجا کیں تواس شدید گتاخی کےمعاونین میں ہے کس کو بڑا مجرم گردانا جائے گا؟ (الف)اس مسلم ملک کےسربراہ کوجس نے حج وعمرہ پاکسی بہانے شیعوں کواینے ملک سے مکہ مکر تمہ جانے کی اجازت دی؟ (ب) سعودی عرب کی حکومت وانتظامیہ کوجس نے حدودِحرم میں شیعوں کو داخل ہونے کی اجازت دی؟ (ج)اس مسلم ملک کےعوام کو جوشیعہ کے کفر وگندے ارا دوں سے باخبر ہوکر بھی اپنے ملک کےسر براہ کو مجبور کر کے شیعہ کا فرلوگوں پر مکہ مکر مہ جانے پر یا بندی نہ لگوا ئیں؟ نیز جومسلمان حکومت شیعوں کو حج پر جانے کی اجازت دے گی جبکہ کا فروں کا نہ حج مقبول ، نہ حدو دِحرم میں داخل ہونے کی اجازت ،تو کیاوہ حکومت بیعذر پیش کر کے کہ ملک کے قانون میں کوئی دفعہ ایسی نہیں جس کی گرفت ہے ہم شیعوں کو حج ہے روک سکیں ، کیا شریعت ِمطہرہ اس حکومت کا بیعذر قبول کرے گی ؟ جولوگ شیعوں کے کفرو نا یا کے عزائم ہے آگاہ ہوکر بھی ان کو کا فرنہ بھیں یاعلی الاعلان نہ کہہ دیں ،غیرتِ اسلام ان برز دلوں کوکس نام سے پکارتی ہے؟ جواب: شیعوں کے بہت سے کفریہ عقیدے ہیں، مثلاً: وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، کلمہُ اسلام میں "علی ولی الله و صبى رسول الله و حليفته بلا فصل" كااضافه كرتے ہيں،جس كى كوئى اصل نہيں كلمه شريف صرف" لا إلله إلَّا الله محمد رسول اللهُ'' ے،اور بعد کےالفاظ بےاصل ہیں،اوران بعد کےالفاظ کو مدارِایمان قرار دیناسخت ترین گناہ ہے۔اُمّ المؤمنین حضرت سیّدہ عا کشہ رضی اللّٰدعنہا پرتہمت لگاتے ہیں ،جن کی براءت سور ہُ نور میں آئی ہے۔اورحضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ، فاروقِ اعظم رضی اللّٰدعنہ کو کا فرقرار دیتے ہیں، بلکہ تمام صحابہ کرام ؓ ہو کا فرومر تد کہتے ہیں۔جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام ؓ کے ایمان کی شہادت دی ہاوران سے راضی ہونے کا اعلان فر مایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوتو قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کا خاص صحابی قرار دیا ہے: "إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحُزَنُ" اس لئے بیشیعة قطعی طور پر کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں ('ان کا داخلہ حدودِ حرم میں بند کرنا حکومتِ سعود بید کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بیلوگ جج کی غرض سے بھی نہیں بلکہ وُ وسرے مسلمانوں کا جج بلزبازی کر کے خراب کرنے کی غرض سے جانے مقدس جاتے ہیں، اور فسادی کا داخلہ کعبہ شریف بلکہ مسجدوں تک سے بند کرنا جائز ہے۔ ہر مسلمان حکومت اور علاء وعوام سب کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے کہ ان کا حدودِ حرم میں داخلہ بند کریں اور کرائیں۔ مرسلمان حکومت اور علاء وعوام سب کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے کہ ان کا حدودِ حرم میں داخلہ بند کریں اور کرائیں۔ ورنہ سب درجہ بدرجہ گنا ہمگار ہوں گے۔ (''

## پاکستان کےعلماءمودودی کےمخالف کیوں ہیں؟ نیزمودودی کی کتب کےحوالے کیوں نہیں ملتے؟

سوال:...مودود یت کے بارے میں علائے کرام کے اور بھی ہے شار رسائل پڑھ چکا ہوں، واقعی مودود یت نہیں بلکہ یہود یت، مردود یت تولائق ای کے ہے۔میرے یہاں چنددوست ذی فہم کیجرارود مینیات کے پروفیسروڈاکٹروغیرہ کچھ مودود یت کی حاصی جمایت میں ہیں، اس لئے کہ انہوں نے مودود یت کی کتا میں پڑھی ہیں، میر ہاوران کے درمیان بھی نہ بھی مودود یت پراچھی خاصی بحث ہوجاتی ہے، بیہ حضرات عذر بیپیش کرتے ہیں کہ علائے کرام جومودودی کی عبارات پرتقید کرکے نام اور رسالہ صفحہ نمبرد یے ہیں، ہم نے وہی رسالہ مودودی کا اُٹھایا یاوہی صفحہ دیکھالیکن وہ تنقیدی عبارت نظر نہیں آئی۔ایک کیچرارصاحب نے مولا نامفتی محمہ شفح کا بحوالیہ معارف القرآن 'کہا کہ معارف القرآن میں مودود یت پرجوتنقید درج تھی ،مودودی کا وہی رسالہ وہی صفحہ دیکھالیکن وہ تنقیدی عبارت اس میں نہیں تھی ساتھ ہی ہی ہو لگ کہہ دیتے ہیں کہ علائے کرام کی مودودی کا وہی رسالہ وہی صفحہ دیکھالیکن وہ تنقیدی عبارت اس میں نہیں تھی ساتھ ہی ہو ہو یہ انگل سلیم نہیں کرسکتا کہ ایسے علائے کی کرام کی مودودی ہے ذاتی رخش ہے، ناحق بہتان لگار ہا باندھتے رہیں، بلکہ جہاں تک اس ناکارہ کا مطالعہ ہے تو تقریباً پاکستان کے بچانوے فیصد علائے کرام مودودی پر کفر وگر ابی کا فتو کا باندھتے رہیں، بلکہ جہاں تک اس ناکارہ کا مطالعہ ہے تو تقریباً پاکستان کے بچانوے فیصد علائے کرام مودودی پر کفر وگر ابی کا فتو کا خانوں کی اپنی چھپائی کی وجہ سے ضفات آگے بیجھے ہوجاتے ہیں؟ نیز بچھ حضرات یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی ایسا خانوں کی اپنی اپنی چھپائی کی وجہ سے ضفات آگے بیجھے ہوجاتے ہیں؟ نیز بچھ حضرات یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی ایسا خانوں کی اپنی اپنی چھپائی کی وجہ سے صفحات آگے بیجھے ہوجاتے ہیں؟ نیز بچھ حضرات یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی ایسا

<sup>(</sup>۱) الرافضي اذا كان يسب الشيخين ويلعنهما ...العياذ بالله... فهو كافر ..... وهؤلاء القوم خارجون عن ملّة الإسلام وأحكامهم أحكام المرتدين. (فتاوي عالمگيري ج:۲ ص:۲۲۳ طبع بلوچستان بك دّْپو، كوئنه).

<sup>(</sup>٢) وقوله: أولئك ما كان لهم ان يدخلوها إلا خانفين، يدل على ان على المسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها لو لا ذلك ما كانوا خانفين بدخلوها والوجه الثاني قوله وسعى في خرابها وذلك يكون أيضًا من وجهين: احدهما ان يخربها بيده والثاني إعتقاده وجوب تخريبها لأن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجيه ثم عطف عليه قوله أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا خانفين وذلك يدل على منعهم منها على ما بينا. (أحكام القرآن للجصًّاص ج: اص: ١١ طبع سهيل اكيدهي). أن قوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وإن كان لفظه لفظ الخبر لكن المراد منه النهى عن تمكينهم من الدخول. (التفسير الكبير ج: ٢٠ ص: ١١ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

وییا گراہ، غلط کارہوتا تو ملک عرب خصوصاً حجاز میں اس کی عزّت نہ ہوتی ، وہ سب اس کو بہت بڑا تھی عالم تصور کرتے ہیں، لیکن پاکستان والے نہ سمجھے۔'' فتنۂ مودودیت' تومشہورہے، ہمارے پاس موجودہے، کئی صاحبان سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ آخر پاکستان میں کئی بڑے بڑے عالم مودودی کی حمایت میں ہیں، آخریہ بھی تو عالم ہیں، ان کومودودیت کی غلطی نظر کیوں نہیں آتی ؟ فدکورہ بالا إعتر اضات کا ان کو کیا جواب دیا جائے؟ اُمیدہے کہ تسلی کرائیں گے۔

جواب:...مودودی صاحب کی کتابوں کے صفحے نہ ملنااس وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے کہ کتابیں نئی چھپتی ہیں تو ان میں صفحات بدل جاتے ہیں،اوربعض اوقات عبارتیں بھی بدل دی جاتی ہیں۔ جناب مودودی صاحب سے علماء کو ذاتی رنجش نہیں،اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں،کل قیامت میں حقیقت کھل جائے گی۔اہلِ حجاز اگرمودودی صاحب کے معتقد ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ موصوف کی زیادہ تر کتابیں اُردو میں ہیں۔ بہر حال اگر کوئی بات غلط ہوتو بقول مودودی صاحب کے'' اس کو غلط ہی کہا جائے گا''۔

## مودودی کو گمراہ کہنے والے جی ایم سیّد کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟

سوال:...مولانا صاحب! میں نے ایک معافی نامہ لکھا، مگر آپ نے اس کو طنز بنایا، آخر کیوں؟ میں نے ایک کتاب "مودودی صاحب اوران کی تحریرات کے متعلق چنداہم مضامین" تعجب ہے کہ آپ لوگوں نے تو مولا نامودودی کے لئے کفر کا فتو کا صادر کردیا، مگر سندھ میں جی ایم سیّد بیٹھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ کہ:" مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عرب کا چلاک ترین انسان تھا، اس نے اپنی چپلاکی ہے کام لے کر معصوم عربوں کو اپنی مٹی میں بند کر لیا" اور یہ کہا کہ:" ند ہب، قیامت، حساب و کتاب نہیں ہے، انسان پیدا ہوا ہے، مرجائے گا، اور جب اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی حادثہ ہوجائے تو آدمی مرجا تا ہے" انسان کا نا تا بندر سے جوڑ تا ہے۔ کیا ایسا شخص مسلمان کہلا تا ہے؟ مگر صد حیف! کہ آپ لوگوں نے اس کے نظریات کے بابت کوئی تقیہ نہیں کی ، میری بندر سے جوڑ تا ہے کہ آپ کی جماعت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں، ظاہر ہے وہ حکومت میں نہیں آ سکتا، لیکن مودودی مرحوم کی چونکہ ایک منظم تح یک ہے، اور وہ بالکل سید سے راستے پر جارہی ہے، اور اِ قامت دِین کی کوشش کر رہی ہے، اس لئے آپ نے ہر دور میں شخت شمان کہنا بیا گا اُسید کے بارے میں اس پر کھروشی ڈالئے، مشکور ہوں گا۔

جواب:... جہاں تک مجھے معلوم ہے،مودودی صاحب کو کا فرتونہیں کہا گیا،البتہ ان کے غلط نظریات کی تر دید ضرور کی گئی ہے۔

جی ایم سیّد کے نظریات اس کے حلقے تک محدود ہیں ، اس کی تر دید کے معنی عام لوگوں میں اس کا تعارف کرانے کے ہوں گے! خدانخواستہ اس کے نظریات بھی مودودی ساحب کی طرح بھیلنے گلیس توان کی تر دیداس سے بڑھ کرکرنی پڑے گی۔ (۱) یہ جناب کاحسن ِظن ہے کہ'' ہماری جماعت'' کوفلال سے خطرہ ہے ، اس لئے اس کی تر دیدکرتے ہیں ، فلال سے نہیں ، اس

<sup>(</sup>۱) مزیدتغمیل کے لئے دیکھئے: جی ایم سیّد کے محدانہ نظریات ص:۱۷۹ مگراہ کن عقائدونظریات ،طبع مکتبہ لدھیانوی۔

لئے اس کے درپےنہیں ہوتے۔اختلاف الگ چیز ہے، مگر مجھے توقع نہھی کہ آپ علائے اُمت کے بارے میں ایسے پاکیزہ خیالات رکھتے ہیں۔ دُعا کے سوااور کیا عرض کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اہلِ حق سے وابستہ کرے، اور دُنیا و آخرت میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔میرے خیال میں ہم اب بے کار مشغلے میں مبتلا ہوگئے ہیں،اس لئے اس کوڑک کردیا جائے۔

# عیسائی بیوی کے بیچمسلمان ہوں گے یاعیسائی؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان آ دمی کسی عیسائی ند ب کی عورت سے محبت کرتا ہواور پھر وہ اس عورت کے مذہب کا ہوکر شادی کرے اور جب شادی کے بعد بچے ہوں تو آ دھے مسلمان اور آ دھے عیسائی یعنی وہ عورت شادی سے پہلے کہددیتی ہے کہ دو بچے عیسائی ہوں گے اور دو بچے مسلمان ۔ اب اس کے دو بچے عیسائی ہیں اور دو مسلمان ۔ یعنی ایک لڑکا اور ایک کے جہوں ہوں ؟ اور وہ آ دمی اب شادی کے اسلمان ۔ آپ مجھے یہ بتا کیں کہ دیکہاں تک عیسائی اور است ہو کہاں تک عیسائی اور کہاں تک عیسائی اور کہاں تک عیسائی اور کہاں تک عیسائی اور کہاں تک مسلمان ہو ب

جواب:...اگر کسی مسلمان نے اہلِ کتاب سے شادی کی اور اس سے اولا دبیدا ہوتو وہ مسلمان ہوگی، بیشرط کرنا کہ آدھی مسلمان ہوگی، بیشرط کرنا کہ آدھی مسلمان ہوگی اور آدھی کا فر، قطعاً غلط ہے۔اورالی شرط کرنے ہے آدمی کا فرہوجا تا ہے، کیونکہ اولا دکے کفر پرراضی ہونا بھی کفر ہے، اوراگرالیی شرط نہ رکھی تب بھی اگراولا دکے کا فرہوجانے کا خطرہ ہوتو عیسائی عورت سے شادی کرنا گناہ ہے۔

# صابئین کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

سوال:..سورة البقره کی آیت: ۶۲ میں نصاریٰ اورصابئین کی بابت جو بیان کیا گیا ہے ذراوضا حت فر ماد بیجئے ، کیا بیلوگ بھی جنت میں جاسکیں گے؟

## جواب:...ان میں سے جولوگ اسلام لے آئیں وہ جنت میں جائیں گے،اسلام لائے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) والولديتبع خير الأبوين دينًا ..... فانه باسلام احدهما يصير الولد مسلمًا. (فتاوي شامي ج:٣ ص:٩٦).

 <sup>(</sup>۲) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر ..... من عزم على أن يأمر غيره بالكفر كان بعزمه كافرا ..... وقد عثرنا على رواية أبى حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل. وفي كتاب "التخبير عن كلمات التكفير" ان رضى يكفر غيره ليعذب على الخلود لا يكفر، وان رضى بكفره ليقول في الله ما لا يليق بصفاته يكفر وعليه الفتوئ. (فتاوئ تاتارخانية ج: ۵ ص: ۱۳ ا٣).

<sup>(</sup>٣) والرضاء بالكفر، كفر. (قاضى خان على عالمگيرى ج: ٣ ص: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) ففى الفتح: ويجوز تزوّج الكتابيات، والأولى أن لا يفعل .... فقوله والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيهية في غير الحربية، وما بعدة يفيد كراهة التحريم في الحربية. (فتاوى شامى ج:٣ ص:٣٥ كتاب النكاح فصل في المحرمات).

<sup>(</sup>۵) "وَالَّـذِيْنَ هَادُوُا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِئِينَ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ أَجُوهُمُ عِنَدَ رَبِّهِمُ ... الخ" (البقره: ٢٢). أيضًا فمن لم يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكًا ..... ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخوة من الخاسرين فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لَا يقبل من أحد طريقة ولَا عملًا إلّا ما كان موافقًا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. (تفسير ابن كثير ج: اص: ٢٥٥ طبع رشيديه).

نوٹ:... صابئین صابی کی جمع ہے اور''صابی'' لغت میں اس کو کہتے ہیں جو ایک دِین کو چھوڑ کر دُوسرے دِین میں داخل ہوجائے،لہذاصا بی وہ لوگ تھے جو اَہلِ کتاب کے دِین سے نکل گئے تھے۔ قتادہؓ فرماتے ہیں کہ: صابی وہ لوگ تھے جھوں نے اُدیانِ ساویہ میں سے ہرایک سے کچھ نہ کچھ لے لیا، چنانچہ وہ زَبور پڑھتے تھے، ملائکہ کی عبادت کرتے تھے اورنماز کعبۃ اللّٰہ کی طرف منہ کرکے پڑھا کرتے تھے۔ (۱)

### فرقة مهدوبيركے عقائد

سوال:...فرقہ مہدویہ کے متعلق معلومات کرنا چاہتا ہوں ،ان کے کیا گمراہ کن عقائد ہیں؟ بیلوگ نماز ،روز ہ کے پابنداور شریعت کے دعویدار ہیں ،کیامہدویہ، ذکر بیا یک ہی قتم کا فرقہ ہے؟ مہدی کی تاریخ کیااور مدفن کہاں ہے؟

جواب:...فرقہ مہدویہ کے عقا ئدونظریات پر مفصل کتاب مولا ناعین القصناۃ صاحب نے'' ہدیہ مہدویہ' کے نام سے لکھی تھی ، جواب نایاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔

فرقه مهدوبیسیّدمحمد جون پوری کومهدی موعود سمجھتا ہے،جس طرح کہ قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کومهدی سمجھتے ہیں۔سیّدمحمد جون پوری کا انتقال افغانستان میں غالبًا ۱۰ ہے میں ہوا تھا۔

فرقہ مہدویہ کی تردید میں شخ علی متق محمد طاہر پٹنی اور إمام ربانی مجددالف ٹانی "نے رسائل لکھے تھے، جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر جھوٹے مدعیوں کے مانے والے فرقے ہیں اور ان کے عقائد ونظریات اسلام سے ہے ہوئے ہیں، اس طرح یہ فرقہ بھی غیر مسلم ہے۔ جہاں تک مختلف فرقوں کے وجود میں آنے کا تعلق ہاں کی وجہ یہ ہے کہ پچھلوگ نے نظریات پیش کرتے ہیں اور ان کے مانے والوں کا ایک حلقہ بن جاتا ہے، اس طرح فرقہ بندی وجود میں آجاتی ہے۔ اگر سب لوگ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہے اور صحابہ کرام اور بزرگانِ وین کے نقشِ قدم پر چلتے تو کوئی فرقہ وجود میں نہ آتا۔ رہا یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب اُو پر کی سطروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کتاب وسنت اور بزرگانِ وین کے راستے پر چلنا چاہئے اور جو شخص یا گروہ اس راستے ہے۔ بہیں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہئے۔

## فرقة مهدوبه كاشرعي حكم

سوال:... میں مہدویہ فرتے سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوئی، میری شادی ایک سی شخص سے ہوئی، میرے سرال والے جانے تھے،اس کے باوجود نکاح ہوا۔ بعد میں ان لوگوں نے میرے والدین اور نانا کے جناز وں میں شرکت نہ کی۔اس طرح میری دوجھوٹی بہنوں کی شادیوں میں بھی شرکت نہ کی۔ دارالعلوم کراچی سے فتو کا منگوا کرمیرا تجدید نکاح کردیا گیا۔میری جھوٹی

<sup>(</sup>۱) فأما الصابئون ...... قال الزجاج معنى الصابئين: الخارجون من دين إلى دين يقال صبأ فلان إذا خرج من دينه ..... وفي الصابئين سبعة أقوال ..... والسادس: قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور قاله قتادة. (تفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٢٢،٦١).

بہنوں کی شادیاں مہدویوں میں ہوئی ہے۔ مولا ناعبدالرشید نعمانی ہے بالمشافہ گفتگو میں معلوم ہوا کہ بیلوگ (فرقہ مہدویہ) ان معنوں میں کا فرنہیں ہیں، اس لئے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہے اپنے بڑوں کو ایصال ثواب کرنے گئی ہوں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ ان...مہدویوں کی سنیوں سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ میرے نانا نے شروع ہے ہم بہنوں کو اپنے فرقے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ بہثتی زیور، قرآن اور نماز کی تعلیم دی ہے۔ ۲:...کیا میں اپنے والدین، دادا، دادی اور نانا، نانی کو ایصال ثواب کر سکتی ہوں؟

جواب:...جن لوگوں کے عقیدے اسلام کے عقیدوں کے مطابق نہیں، وہ مسلمان نہیں۔قرآنِ کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:"إِنَّ اللّهِ یَنْدَ اللّٰهِ الْاِسُلَامِ" اس لئے جولوگ سیجے اسلامی عقائد نہیں رکھتے ،ارکانِ پنج گانہ کے قائل نہیں ،ان کومسلمان نہیں کہا جاسکتا۔ (۱)

آپاییا کریں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کریں تو یوں دُعا کیا کریں کہ اللّٰہ تعالیٰ کل مسلمان مردوں اورعور توں کواس کا ثواب عطافر مائے ، واللّٰہ اعلم!

## مہدیؑ آخرالز ماں اور فرقۂ مہدویہ

سوال:..ا مید ہے کہ مزائِ گرامی بخیریت ہوں گے، ایک عرصے خیال تھا آپ کو خط لکھنے کالیکن عمل کی توفیق آج ہوئی ہے۔
میں بڑے شوق و ذوق سے روز نامہ '' جنگ' میں آپ کا لم پڑھتا ہوں ، اور آپ کی اس سلط کی کتاب کی چھجلدی بھی میرے پاس ہیں۔
میرے نام اور ملازمت کا تو آپ کو اس لیٹر ہیڈ ہے علم ہو گیا۔ مزید اپنا تعارف کرانے کے لئے عرض ہے کہ میں آپ کے
ایک شاگر د (خود بقول ان کے ) مولا نا حافظ محمد اشرف عاطف صاحب سے میری بہت اچھی سلام دُعاہے ، اور ان سے یہاں ہفتہ وار
ایک درس میں ان سے برابر ملا قات ہوتی ہے۔ بیدرس مفتی اشرف صاحب خود دیتے ہیں ، جی ہاں! حضرت مفتی بھی ہیں۔ اُمید ہے
آپ کو یاد آگئے ہوں گے، میں آپ دونوں کا مداح ہوں اور آپ حضرات کے علم سے بہت متاثر بھی۔

میرے دِماغ میں ایک مسئلہ بڑے عرصے سے تھلبلی مچائے ہوئے ہے۔ دہ یہ ہے کہ حضرت اِمام مہدی سے متعلق کیا حقیقت ہے، میں نے آپ کی کتاب میں اس سلسلے کے سوال جواب پڑھے ہیں، جو میں اس خط کے ساتھ منسلک کرر ہا ہوں، تا کہ آپ کو زحمت نہ ہوتلاش کرنے کی۔ اس کے ساتھ میں ایک کتاب '' چراغ دین نبوی'' کے ان صفحات کی کا پی بھی روانہ کرر ہا ہوں، جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اِمام مہدی آئے اور چلے گئے، دونوں کومواز نہ کریں تو جھے جیسے کم علم انسان کے لئے یہ فیصلہ کرنامشکل ہے کہ کس کو دُرست ما نیں؟ آپ نے یقینا فرقہ مہدویہ کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا، ان کے عقیدے کے مطابق اہل سنت والجماعت کے پیچھے نماز پڑھنا جا کرنہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل میں اِختلا فات ہیں، اور سب سے بڑا تو یہی کہ ٹی فرقے کے مطابق اِمام مہدی کا ظہورا بھی تک ہوائی نہیں ہے۔ میں آبا وَاجداد کے تو سط سے اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، تا ہم میں یہاں با جماعت نماز پڑھتا ہوں

<sup>(</sup>۱) لَا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ۱۲۱). من أنكر المتواتر فقد كفر. (فتاوي عالم على عنه عنه الماب التاسع في أحكام المرتدين).

كيونكه نماز ميں دونوں فرقوں كا كوئى فرق نہيں ہے،لہذا ميں نہيں سمجھتا كه مجھے ہرنماز ميں ٢٦ نماز وں كامفت ثواب گنوا نا چاہئے۔

آپ تو جانے ہی ہیں کہ ان دنوں کئی کو قائل کرنے کے لئے ٹھوس دلائل درکار ہیں، لہذا ایسا کچھ مواد میرے پاس ہوتو میں اپنے خاندان اور پھرآ گے بیسلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید اپنے فرقہ والوں کو بتاسکوں کہ حقیقت کیا ہے؟ آپ ملاحظہ کریں گے ذکورہ بالا'' چراغ دین نبوی'' کے صفحات میں إمام مہدی کی ولا دت کے ثبوت میں قرآنی آیات کا حوالہ ہے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ ایک انتہائی مصروف إنسان ہیں، تاہم جب بھی آپ چند لمحات نکال سکیس تو ضرور میری مدوفر مائے۔ آپ کی طرف سے کوئی جواب آئے تو میں اسے کتاب ذکورہ کے مؤلف سے رابطہ کروں گا تا کہ ان کو قائل کیا جاسکے .....۔'' آپکا محلوں یہ معین ہاشمی

جواب:... جناب محترم سیّد ولی معین ہاشمی صاحب زیدت عنایاتہم۔ بعداً زسلام مسنون گزارش ہے کہ آنجناب کا گرامی نامہ موصول ہوا، جس میں آپ نے حضرت مہدی آخرالز مال کے بارے میں استفسار فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ میری کتاب 'آپ کے مسائل اور ان کاحل' جلداوّل کے فوٹو بھیج ہیں، جن میں اِمام مہدی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ نیز فرق مہدویہ کی کتاب '' چراغ دین نبوی' کے فوٹو بھی اِرسال فرمائے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ مہدی آخرالز ماں سیّدمحمہ جو نپوری تھے، جو رہیج الاوّل کے مہدی کے مہدی کہم ھیں جو نپور میں بیدا ہوئے ، اور ۱۳ سال کی عمریا کر ۹۱۰ ھیں اِنقال کر گئے۔

آنجناب دریافت فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں ہے کونی بات صحیح ہے؟ فرقۂ مہدویہ کے مطابق مہدی آخر الزمان آئے اور چلے گئے؟ یاان کوکسی آئندہ زمانے میں آناہے؟

جواباً گزارش ہے کہ فرقۂ مہدویہ کومہدی آخرالز مان کی تعیین میں غلط نہی ہوئی ہے، سیّدمحمہ جو نپوری مہدی آخرالز مان نہیں تھے۔ یہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، لیکن میں چندواضح با تیں عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی عاقل ونہیم حق طلی کے جذبے سے ان پرغور کرےگا تواس پرحقیقت ِحال عیاں ہوجائے گی،اوراس سے پہلے دوبا تیں بطورِتمہیدعرض کرنا چاہتا ہوں۔

اوّل:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے آخری زمانے میں ایک خلیفۃ المسلمین کے ظہور کی پیش گوئی فرمائی، جس کو'' الامام المهدی'' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم وجور سے بھری ہوئی ہوگی۔

گزشتہ صدیوں میں بہت سے طالع آزماؤں نے اس پیش گوئی کامصداق بننے کے لئے مندِ مہدویت بچھائی ،کیکن چونکہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق نہیں تھے، اس لئے بالآخر بصد ناکامی پر دۂ عدم میں رُوپوش ہوگئے، ان مدعیانِ مہدویت کی ایک مخضری فہرست مولا نا ابوالقاسم رفیق دلاوریؓ کی کتاب '' اَئمہ کیسی دیکھی جاسکتی ہے۔

اس قتم کے لوگوں میں کچھ تو عیار تھے، جن کا مقصد دامِ ہمرنگ زمین بچھا کرخلقِ خدا کو گمراہ کرنا تھا، اور کچھ لوگ پہلے بہت نیک تھے، ان کی نیکی و پارسائی کے حوالے سے شیطان نے ان کو دھوکا دیا، اور انہوں نے القائے شیطانی کو الہامِ رحمانی سمجھ لیا، اور غلط فنہی میں مہدئ آخرالز مال ہونے کا دعویٰ کر دیا، ان کومرتے وقت اپنی غلطی معلوم ہوگئ ہوگی، مگر افسوس کہ اِصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ بہر حال ایسے لوگ بھی اپنے زُہد وتقدس کے فریب میں مبتلا ہوکر بہت سے لوگوں کا اِیمان بر با دکر کے چلتے ہے۔

ان برخود غلط مدعیانِ مہدویت وسیحیت کے دعووں کا متیجہ بیہ ہوا کہ اُمت اِفتراق واِنتثار کا شکار ہوکر رہ گئی۔ پچھ تو ان مدعوں کی ملمع کاری ہے مسحور ہوگئے، اوران کے دعوے کو زَیالص سجھ کرنقدِ اِیمان ان کے ہاتھ فروخت کر بیٹھے۔ پچھ جدید طبقے کے لوگوں کوان جھوٹے مہدیوں کا طرزعمل دیکھ کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی پر ایمان ندر ہا، وہ'' ظہورِ مہدی' کے عقید سے ست دستبردار ہوگئے، اورانہوں نے اس سلسلے کی تمام احادیث کومن گھڑت افسانہ قرار دے دیا لیکن اُمت اِسلامیہ کا سواوا عظم ... اہلِ سنت والجماعت ... جن کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ موجودتھی ، وہ نہ تو جھوٹے مدعیوں کی ملمع کاریوں پر فریفتہ ہوا، اور نہ چند جھوٹوں کے دعووں کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی پیش گوئی ہے مشکر ہوا۔

دوم:... کی مدی مرب کے مہدویت کے بچ اور جھوٹ کو پر کھنے کا طریقہ ہے ہے کہ اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حدی کو واطل کا فیصلہ بڑی آسانی سے ہوسکتا ہے۔

مقام شکر ہے کہ فرقۂ مہدویہ کے حضرات بھی اسی معیارِ نبوی کوشلیم کرتے ہیں، چنانچہ جناب کی مرسلہ کتاب'' چراغ دین نبوی'' کے صفحہ: ۱۸۷ پر لکھتے ہیں:

'' آیاتِ قرآنی کےعلاوہ اُ حادیث کے معتبر کتب میں تواترِ معنوی کو پینچی ہوئی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وجوداور آپ کے پیدا ہونے سے متعلق صد ہاضچے احادیث موجود ہیں۔

چنانچ جھزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: "مہدی موعود کا پیدا ہونا ضروریات دِین سے ہے' اور" تاوقتیکہ مہدی پیدا نہ ہو، قیامت نہیں آئے گی۔' اور" ساری دُنیاختم ہو کے اگر ایک بھی دن باقی رہے گا تواس دن کواللہ جل شانہ دراز کرے گا تا آئکہ اس میں ایسے خص کا ظہور ہوجائے تو جومیرے اہل بیت سے ہو اور میرا ہم نام ہوا وراس کے مال باپ کے نام میرے ہی ماں باپ کے نام ہوں۔' (سنن ابودا کد) اور میرا ہم نام ہوا وراس کے مال باپ کے نام میرے ہیں اس کے اقل ہوں ، اور عیسیٰ اس کے آخر اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے وسط میں۔' (مشکوۃ شریف)

اور'' مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے' اور'' مہدی موعود کا تھم خدااور رسول کے تھم کے موافق ہوگا۔'' اور '' مہدی خطانہیں کریں گے۔''' مہدی مجھ سے ہے میرے قدم بقدم چلے گااور خطانہ کرے گا۔'' اور'' مہدی کی ذات معصوم عن الخطا ہوگی وہ بھی خطانہیں کریں گے۔'' (مصنف نے اس پیرا گراف کی احادیث کے لئے کسی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ناقل)

اور" مہدی دافع ہلاکت ہول گے "اور" تم مہدی سے بیعت کروگوتم کوان کے پاس برف پرسے ہوکر گزرنا (ابنِ ماجہ)

حضرت نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جمئ کی خبر معجز سے کے طور پر فر مائی ہے ، جو مغیبات میں ے ہے، اوران اُمور کا وقوع میں آنا اَشد ضروری ہے جن کوحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیبات کے طور پر فر مایا ہے۔''

اس عبارت سے چنداُ مورواضح ہوجاتے ہیں:

ا-حضرت مہدیؓ کے بارے میں جواُ حادیث وارِد ہوئی ہیں، وہ متواترِ معنوی ہیں۔

۲-آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ظہورِمہدی کی جو پیش گوئی فر مائی وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کامعجز ہ ہے ، کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دی۔

۳-اوروہ تمام اُمور جن کے ظہور کی آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فر مائی ،ان کا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وقوع پذیر یہونا ضروری ہے۔

۳- اگر کوئی واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق وقوع میں نہ آئے تو .. نعوذ باللہ ... معجز و نبوی باطل ہوجائے گا،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی .. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ... غلط تھہرے گی ، جوقطعاً محال ہے۔

ال سے داضح ہوا کہ جس طرح اہلِ سنت کے نزدیک مہدئ آخرالز ماں کی خبر متواتر ہے، اسی طرح حضراتِ مہدویہ بھی اس کو متواتر مان خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے اس کو متواتر مانتے ہیں، اور جس طرح اہلِ سنت کے نزدیک مہدئ آخرالز ماں کا ظہور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہونا ضروری ہے، اس تمہید کے بعد آ ہے غور کریں کہ سیّد محمد جو نپوری پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صادق آتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صادق آتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی صادق آتی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے۔

چونکہ آپ کی مرسلہ کتاب'' چراغ دین نبوی'' میں فرقۂ مہدویہ کے نظریے کی ترجمانی کی گئی ہے۔اوراس کی منقولہ بالا عبارت میں حدیث کی تین کتابوں…ابوداؤد،مشکلوۃ شریف اورابنِ ماجہ…کاحوالہ دِیا گیاہے،اس لئے مناسب ہوگا کہ ہم بحث کا دائرہ سمیٹنے کے لئے انہی کتابوں کے حوالے پر اِکتفا کریں۔

مهدى كانام ونسب:

ابودا وُ دشریف میں حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کی روایت سے بیرحدیث ہے:

'' حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بارا پنے صاحبزاد ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف و کیھ کر فرمایا کہ: میرا یہ بیٹا سیّد ہے، جبیبا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیانام رکھا تھا، اوراس کی پشت سے ایک شخص ظاہر ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، وہ اَخلاق میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، گربدنی ساخت میں نہیں، وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردےگا۔''(۱)

<sup>(</sup>۱) عن أبى اسحاق قال قال على ونظر إلى ابنه الحسن فقال: ان ابنى هذا سيّد كما سماه النبى صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى بإسم نبيّكم صلى الله عليه وسلم يشبه فى الخُلق ولا يشبه فى الخَلق ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلًا. (سنن أبى داوُد ج:۲ ص:۲۳۳ كتاب المهدى، طبع ايچ ايم سعيد).

ال حدیث ہے معلوم ہوا کہ إمام مہدی کا نام آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے نام پرہوگااور وہ حضرت حسن بن علی رضی اللّٰدعنہ کی نسل سے ہوں گے۔اب بید دیکھنا ہے کہ آیا سیّدمحمہ جو نپوری کا نسب حضرت حسن رضی اللّٰدعنہ سے ملتا ہے یانہیں؟'' چراغ دین نبوی'' میں سیّدمحمہ جو نپوری کا نسب نامہ درج ذیل دیا ہے:

#### " حضرت عليه السلام كانسب"

'' حضرت سیّد محرمهدی موعود علیه السلام بن سیّد عبدالله المخاطب سیّد خان بن سیّد عثان بن سیّد خضر بن سیّد موی بن سیّد عبدالله بن سیّد بوسف بن سیّد یکی بن سیّد جلال الدین بن سیّد نشت الله بن سیّد موی بن سیّد عبدالله بن إمام جعفر صادق بن إمام محمد باقر بن إمام زین العابدین بن ابی عبدالله بخسین شهید کر بلا بن ام مرالمو منین حضرت علی مرتضی کرم الله و جهه'' (چراغ دین نبوی ص ۱۸۹،۱۸۸) عبدالله الحسین شهید کر بلا بن امیرالمو منین حضرت علی مرتضی کرم الله و جهه به (چراغ دین نبوی ص ۱۸۹،۱۸۸) اس نسب نامے سے معلوم ہوا کہ سیّد محمد جو نپوری کا نسب حضرت حسن رضی الله عنه تک نبیس پہنچتا، بلکه نسب نامے کے مطابق و و حضرت حسن شی اولاد سے تھے، اس سے ثابت ہوا کہ چونکہ ان کا نسب پیش گوئی کے مطابق نہیں تھا، لہذا و و مهدی نہیں ۔

فائدہ:... یہاں سے پیجی معلوم ہوا کہ حضرات شیعہ جس إمام غائب کو إمام مبدی کہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اوّل توبیہ ایک فرضی شخصیت ہے، جس کا نام لینا بھی شیعہ عقیدہ کے مطابق گناہ تصوّر کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں ان کے والدگرامی کا نام حسن عسکری فرکیا جاتا ہے، جبکہ إمام مبدی کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا نسب بھی حضرت حسن تک نہیں پہنچتا، میں اس بحث کو اپنی کتاب'' شیعہ تی اختلا فات اور صراطِ متنقیم'' میں تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔ اس طرح قادیانی صاحبان جو مرز اغلام احمد قادیانی بن غلام مرتضی کو مہدی مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اوّل تو مرز اقادیانی کا نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پرنہیں تھا۔ دوم: اس کے والد کا نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پرنہیں تھا۔ دوم: اس کے خاندان سے۔

#### اِ مام مہدیؓ خلیفہ وحکمران ہوں گے:

ا-" حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: وُنیافتم نہیں ہوگی یہال تک کہ عرب کا مالک (حکمران) ہومیرے اہلِ بیت میں سے ایباشخص، جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔" (ترندی ج:۲ ص:۲۳، ابوداؤد ج:۲ ص:۲۳۲، مشکوۃ شریف ص:۷۷۰، امام ترندیؒ نے اس کو دسن سے کو میں کہا ہے)

۲-'' حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی وُ وسری روایت میں ہے که آنخضرت صلی الله علیه وسلم

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تذهب الدنيا حتَّى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى. (مشكوة شريف ص: ۴۷۰، الفصل الأوّل، باب اشراط الساعة).

نے ارشاد فرمایا کہ: اگر وُنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کوطویل کردیں گے یہاں تک کھڑا کریں گے اوراس کے والد کا نام میرے کریں گے اوراس کے والد کا نام میرے کریں گے ایسے خص کو جومیرے اہلِ بیت میں سے ہوگا،اس کا نام میرے نام کے اوراس کے والد کا نام میرے والد کے موافق ہوگا۔وہ زمین کوعدل و إنصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔'' والد کے موافق ہوگا۔وہ زمین کوعدل و إنصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔'' (ابوداؤد ج:۲ ص:۲۳۲،مقلوق ص:۷۰)

فائدہ:... بیر حدیث'' چراغ دین نبوی'' میں بھی نقل کی گئی ہے، مگراس میں دوغلطیاں ہیں، ایک بیر کہ روایت پوری نقل نہیں کی ،جس سے حدیث کی مراد واضح ہوجاتی ۔اور دُوسرے بی'' اس کے ماں باپ کے نام میرے ہی ماں باپ کے نام ہوں'' کے الفاظ اپن طرف سے نقل کردیئے ہیں،ابوداؤد میں بیالفاظ نہیں ہیں۔

۳-" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی اسی مضمون کی حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: قیامت ہے پہلے اِمام مہدی حاکم ہوں گے۔"

(ترندگی ج:۲ ص:۴۶،امام ترندگ نے اس صدیث کوروایت کر کے کہا ہے کہ بیصدیث حسن سیجی ہے) ۴-فرقد مہدویہ کی کتاب'' چراغ دین نبوی'' کے حوالے سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیہ إرشاداُو پر گزر چکا ہے کہ: '' مہدی خلفیۃ اللہ ہوں گے۔''

۵- نیزای کتاب میں بیصدیث بھی گزرچکی ہے کہ:'' مہدی موعود کا حکم خدااور رسول کے حکم کے موافق ہوگا۔'' ۲- نیزای کتاب میں ابنِ ماجہ کے حوالے سے بیصدیٹ گزرچکی ہے کہ:'' تم مہدی سے بیعت کرو، گوتم کوان کے پاس برف پر سے ہوکر گزرنا پڑے۔''لیکن مصنف نے اس حدیث کا بیآ خری فقرہ چھوڑ دیا:''کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔'' (ابنِ ماجہ )۔

ان اُ حادیث میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ حضرت مہدی آخرالز ماں مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، رُوئے زمین پران کی حکومت ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کے فیصلے کریں گے، اور ان کے فیصلے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محکم کے موافق ہوں گے۔ الغرض ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ایسے اِ مام مہدی کے بارے میں ہو جو مسلمانوں کے خلیفہ برحق ہوں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت ِ خلافت ہوگی، اور وہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے عدل وانصاف سے زمین کو بھردیں گے، جس طرح کہ ان سے پہلے اللہ کی زمین ظلم و بے انصاف سے بھری ہوگی۔

سب جانتے ہیں کہ سید محمد جو نپوری کو بھی کسی ایک بستی کی بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی، چہ جائیکہ تمام عرب ممالک کے یا

<sup>(</sup>۱) وفي رواية له قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلًا منّى أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملئت ظلمًا وجورًا. (مشكّوة ص: ٢٠٣، باب أشراط الساعة). (٢) عن أبي هريرة قال: لو لم يبق من الدنيا إلّا يومًا لطوّل الله ذالك اليوم حتى يلي هذا حديث حسين صحيح. (ترمذي ج: ٢ ص: ٣١). (٣) عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدى. (ابن ماجة ص: ٣٠٠، باب خروج المهدى).

پوری وُ نیا کے خلیفہ ہوتے؟ ثابت ہوا کہ سیّدمحمہ جو نپوری کا دعویؑ مہدویت آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نہیں تھا،لہٰذا ان کو إمام مہدیؑ آخرالز ماں ماننا غلط ہے۔

نیزآنخضرت سلی الله علیه وسلم کایه إرشاد که: '' وُنیافتم نہیں ہوگی یہاں تک که ان صفات کا خلیفہ ظاہر نہ ہو' یا یہ کہ: '' اگر وُنیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو الله تعالیٰ اس کو دراز کردیں گے یہاں تک که ان صفات کا خلیفہ پیدا ہو۔' اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک بید کہ ایس صفات کے خلیفہ (امام مہدی) کا ظہور قیامت سے پہلے ضروری ہے، جب تک ایسا خلیفہ ظاہر نہ ہوقیامت نہیں آسکتی۔ دوم یہ کہ اس خلیفہ (امام مہدی) کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، جبکہ لوگ یہ بھی سے کہ قیامت کے ظہور میں بس ایک آدھ دن باقی رہ گیا ہے۔

اس سے ایک مرتبہ اور ظاہر ہوا کہ نویں صدی میں مہدی کا دعویٰ کرنے والی شخصیت (سیّدمجمہ جو نپوری) کا دعویٰ آنخضرت صلی
اللّٰہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ اس کے دعوے کے بعد پوری پانچ صدیاں گزرچکی ہیں، اورچھٹی صدی شروع ہے،
التنظیم علیہ وسلم کی جو کوکوئی عاقل ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے کہ:'' قیامت میں اگر ایک دن بھی باقی ہو''چہ جائیکہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم یہ بات اِرشاد فرمائیں؟

فائدہ:...ان احادیث سے بیجی معلوم ہوا کہ مززاغلام احمد قادیانی کا اِمام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی غلط تھا، کیونکہ اس کو بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی نے اس کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت کی ،اوراس کوگز رے ہوئے بھی ایک صدی گزرچکی ہے،لہذااس کا دعویٰ بھی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق نہ نکلا۔

إمام مهدي كائك ماتھ پر بیعت خلافت ہونا:

مشكوة شريف ميں ابوداؤد كے حوالے سے بيحديث نقل كى ہے:

'' حضرت اُمِّ سلمہ رضی اللہ عنہا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشاد نقل کرتی ہیں کہ: ایک خلیفہ (بادشاہ) کی موت پر (ان کی جانتینی کے مسئلے پر) لوگوں میں اِختلاف و نزاع واقع ہوگا، پس اہلِ مدینہ میں سے ایک شخص وہاں سے نکل کر مکہ مکر مہ کی طرف بھاگ آئے گا (بیخض حضرت مہدی ہوں گے، اور اس اِختلاف و نزاع سے نجیج کے لئے مکہ مکر مہ آ کر رُوپوش ہوجا نمیں گے، کیونکہ مکہ مکر مہ دارالامن ہے) پس اہلِ مکہ میں سے پچھلوگ (ان کو پہچان لیس گے کہ یہی مہدی ہیں اور) ان کے پاس آئیں گے، اور ان کو ہجور کر کے چر اہلِ مکہ میں سے بالوگ ان کو ہجوان لیس گے کہ یہی مہدی ہیں ہوں گے، پس لوگ ان کو مجبور کر کے چر اسور اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، (اس طرح حضرت مہدی مسلمانوں کے امام اور خلیفہ بن جائیں گے)۔

ان کے مقابلے میں ایک گشکرشام سے بھیجا جائے گا (بیسفیانی کا بھیجا ہوالشکر ہوگا، جو کہ اس وقت ملکِ شام کا بادشاہ ہوگا) پس اس کشکر کو مقام بیدا میں (جو مکہ ومدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) دھنسادیا جائے شام کا بادشاہ ہوگا)

گا، (سفیانی کے کشکر کا زمین میں دھنسا دِیا جانا خروج مہدی کی علامتوں میں ہے ایک اہم ترین علامت ہے، جس کے بارے میں بہت کی احادیث وارد ہیں جوقریب تواتر کے ہیں) (کذانی مظاہری ج: ۲ ص: ۳۲۳)۔

پس جب لوگ اس کشکر سفیانی کا دھنس کر ہلاک ہونا دیکھیں اور سنیں گے تو (سب کو یقین ہوجائے گا کہ یہی حضرت اِمام مہدی ہیں، چنانچہ بیس کر) شام کے اُبدال اور عراق کے نیک لوگوں کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔

پھر قریش کا ایک شخص، جس کے ماموں قبیلہ بنوکلب کے لوگ ہوں گے، حضرت مہدیؓ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، پس میشخص بھی (اپنے ماموؤں کے قبیلے کی مدد ہے) حضرت مہدیؓ اوران کے لشکر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، پس میخص بھی (اپنے ماموؤں کے قبیلے کی مدد ہے) حضرت مہدیؓ اوران کے لشکر کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجے گا، پس حضرت مہدیؓ اوران کالشکران پر غالب آئیں گے، اور بیہ بنوکلب کا فتنہ ہوگا (اور بیہ ظہور مہدی کی دُوسری علامت ہوگی)۔

اور حضرت مہدیؓ لوگوں میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں گے، اور اِسلام اپنی گردن زمین میں ڈال دےگا (لیعنی ثبات وقر ار پکڑے گا، جس طرح کہ اُونٹ جب بیٹھتا اور آرام وقر ار پکڑتا ہے گا، جس طرح کہ اُونٹ جب بیٹھتا اور آرام وقر ار پکڑتا ہے تواپی گردن پھیلا دیتا ہے ) پس حضرت مہدیؓ سات سال زمین میں (بحثیت خلیفہ کے ) رہیں گے، پھران کی وفات ہوگی ، اور مسلمان ان کی نمازِ جنازہ پڑھیں گے۔''(ا)

(مشكوة شريف ص: ۷۱ م، ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۳۳، جامع الاصول ج: ۱۰ ص: ۲۷)

اس سیح حدیث میں حضرت إمام مہدیؓ کے ظہور کا پورانقشہ کھینچا گیا ہے، خود اِنصاف کیجئے کہ کیا سید محمد جو نپوری کے حق میں بیعلامات ظاہر ہوئی ہیں؟ یہاں ایک خاص نکتہ لائق تو جہ ہے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدیؓ کے ظہور کی علامات اور ان کے زمانے کے واقعات متواتر اَحادیث میں بیان فرمائے ہیں، لیکن کی حدیث میں بینہیں فرمایا گیا کہ وہ'' انا المہدی!'' کا نعرہ لگا ئیں گے، اور لوگوں کو اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دیں گے، بلکہ اس کے برعکس بیفر مایا گیا ہے کہ لوگ ان کو بیعتِ خلافت کے لئے مجبور کریں گے، جبکہ وہ اس سے انکار کریں گے، لیکن اہلِ بھیرت حضرات ان کی ناگواری وانکار کے باوجود ان کو بیعتِ خلافت کے لئے مجبور کریں گے، اس طرح ان کو خلیفہ نتخب کرلیا جائے گا۔ یہی ایک علامت ہے جو سچے مہدی اور جھوٹے دعوے داروں کے خلافت پر مجبور کردیں گے، اس طرح ان کو خلیفہ نتخب کرلیا جائے گا۔ یہی ایک علامت ہے جو چے مہدی اور جھوٹے دعوے داروں کے درمیان فرق کردیت ہے۔ حضرت مہدی برحق کو ایک دن بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جبہ سید محمد درمیان فرق کردیت سے کے کرغلام احمد قادیا فی تک مہدویت کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاتھ میں خالی دعود کے سوالے کے تھی نہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أم سلمة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربًا إلى مكة فياتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الرّكن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الناس ذالك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذالك بعث كلب ويعمل في الناس بسُنة نبيّهم ويلقى الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث سبع سنين ثم يتوفّى ويصلّى عليه المسلمون. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص: ١٢٠)، باب أشراط الساعة).

### حضرت مہدی ،نصاری سے جہادکریں گے:

حضرت إمام مہدیؓ کا نصاریٰ کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور حضرت مہدیؓ اوران کے لشکر کو نصاریٰ پرغلبہ حاصل ہوگا، احادیث میں ان لڑائیوں کی تفصیلات نِرکی گئی ہیں، جومشکو ہ شریف کے باب الملاحم میں مذکور ہیں (دیکھئے: ص: ۲۵ ۳ ۲۸ ۳ ۲۸) ان احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

ا-''نصاریٰ کے اُسیّ جھنڈے ہوں گے،ادر ہر جھنڈے کے پنچ بارہ ہزار کالشکر، گویانولا کھ ساٹھ ہزار۔''
۲-'' حضرت مہدیؓ کے لشکر کا ایک تہائی حصہ شکست کھا کر بھا گ جائے گا، جن کی تو ہہ بھی قبول نہیں ہوگ ۔ ایک تہائی شہید ہوجا ئیں گے، اور اید اللہ تعالیٰ کے نز دیک افضل الشہد اء شار ہوں گے، اور ایک تہائی فتح پائیں گے، جوآئندہ بھی کسی فتنے میں مبتلانہیں ہوں گے۔'' ()

(۱) عن عوف بن مالك قال ...... ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألفًا رواه البخارى وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الله ين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لَا والله! لَا نخلّى بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لَا يتوب الله عليهم أبدًا، ويُقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لَا يفتنون أبدًا ... إلخ ومشكوة ص: ٢٦٣، باب الملاحم).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود قال: ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميرات ولا يفرح بغنيمة ثم قال عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام يعنى الروم فيتشرّط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلّا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلّا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلّا غالبة فيقتتلون حتى يحسوا فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدابرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها حتى ان الطائر ليمرّ بجنباتهم فلا يخلفهم حتى يخرج ميتا فيتاعد بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلّا الرجل الواحد .. إلخ . (مشكوة ص : ٢٥ م)، باب الملاحم).

احادیث شریفہ میں حضرت مہدیؓ کے زمانے میں ہونے والی ''ملحمہ کبریٰ' (جنگِ عظیم) کا جونقشہ ذِکر کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر درج کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا کسی مدعی مہدویت کی قیادت میں مسلمانوں کی نصاریٰ کے مقابلے میں ایسی ہولناک جنگ ہوئی ہے؟ کیا سیّر محمد جو نپوری نے ملکِ شام جا کرنصاریٰ کے خلاف لڑائی لڑی؟ اگر جوابنی میں ہے تو آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ان کومہدی آخر الزماں کہنا کیے مجھے ہوگا؟ اور نصاریٰ کے خلاف حضرت مہدی گی لڑائیوں کا نام س کرمرزا غلام احمد قادیانی کے بدن پر تو لرزی طاری ہوجاتا تھا، اور وہ حضرت مہدی آخر الزماں کو''خونی مہدی' کہہ کر آنخضرت سلی اللّٰہ علیہ وسلم کے اِرشادات کا مذاق اُڑاتا تھا۔

خروج دجال:

حضرت مہدیؓ، نصاریٰ کے خلاف مذکورہ جہاد میں مشغول ہوں گے اوران کوفٹکست دیتے ہوئے قسطنطنیہ تک پہنچ جا 'میں گے،اتنے میں خبرآئے گی کہ د جال نکل آیا،حضرت مہدیؓ دس شہسواروں کواس کی تحقیق کے لئے بھیجیں گے،آنحضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

'' میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ، اور ان کے بابوں کے نام بھی ، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی ، اور ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی ، اور وہ اس وقت رُوئے زمین کے سب ہے بہتر شہسوار ہوں گے۔'' (۱)

کیاسیّدمحد جو نپوری کے زمانے میں دجال کے نکلنے کی خبر آئی تھی؟ اور کیاسیّد موصوف نے قسطنطنیہ کے محاذ ہے دس شہواروں کو دَجال کی شخصّ کے لئے بھیجا تھا؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو اِنصاف فر مایئے کہ وہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مہدئ آخرالز ماں کیسے ہوئے؟

حضرت عيسى عليه السلام كانزول اوران كاحضرت مهديٌّ كى إقتد امين نماز پرُ هنا:

حضرت مہدیؓ خروج دجال کاس کراس کے مقابلے کے لئے ملک ِشام واپس آ جائیں گے، دریں اثنا کہ وہ لڑائی کی تیاری کررہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوجائے گا، نماز کے لئے صفیں دُرست کی جارہی ہوں گی، اتنے میں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ نازل ہوں گے، اور اس نماز کی اِمامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ختم ہے حضرت مہدیؓ کرائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نماز میں حضرت مہدیؓ کرائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نماز میں حضرت مہدیؓ کی اِقتد اکریں گے۔
(مفکلوۃ ص:۲۱ میں حضرت مہدیؓ کی اِقتد اکریں گے۔

کیا سیّدمحمہ جو نپوری کے زمانے میں عین نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود ....... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعرف أسمائهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومند رواه مسلم . (مشكوة ص: ٣١٧ باب الملاحم). (٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمّتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسَى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صلّ لنا! فيقول: لا! إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمّة. رواه مسلم ومشكوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسى عليه السلام) عن أبى هريرة قال ..... فإذا جاؤا الشام خرج فبينا هم يعدّون للقتال يسوون الصفوف إذا اقيمت الصلوة فينزل عيسَى بن مريم فأمّهم ... إلخ ورواه مسلم ومشكوة : ٣١٧، باب الملاحم).

نے ان کی اِقتدامیں نماز پڑھی؟اگراس کا جواب نفی میں ہے تو وہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مہدی آخرالز ماں کیسے ہوئے؟

### حضرت مهدي گي عمراورز مانهُ خلافت:

حضرت مہدیؓ سے جب بیعتِ خلافت ہوگی تو ان کی عمر چالیس برس ہوگی، چنانچہ حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے اپنے رسالے'' العرف الوردی فی اخبار المہدی'' میں حافظ ابونعیمؓ کے حوالے سے بیحدیث نقل کی ہے:

" حضرت ابواً مامدرضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: تمہارے درمیان اور رُومیوں کے درمیان چارمر تبه مصالحت ہوگی، چوخی مرتبہ یہ مصالحت رُومیوں کے بادشاہ کے اہل میں ہے ایک شخص کے ہاتھ پر ہوگی، جوسات سال رہے گی، (بالآخروہ بھی ختم ہوجائے گی، اور ان کے درمیان اور تمہارے درمیان حالت ِ جنگ پیدا ہوجائے گی)۔ ایک شخص نے کہا: یارسول الله! اس وقت لوگوں کا امام کون ہوگا؟ فر مایا: مہدی ہوں گے، میری اولا دمیں ہے، چالیس سال کے، گویا ان کا چہرہ چمکدارستارہ ہے، اور ان کے دائیں رُخسار پر سیاہ تل ہے۔''(۱)

سات سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے، جیسا کہ اُوپر حضرت اُمّ سلمہ رضی اللّہ عنہا کی حدیث ہے گزر چکا ہے، ان کی خلافت کے ساتویں سال میں دجال نکلے گا، اور اس کو آل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد خلافت ان کے سپر دہوجائے گی، اور حضرت مہدیؓ ان کے وزیر کی حیثیت سے دوسال رہیں گے، گویاان کی کل عمر ۹ مسل ہوگی۔ سال ہوگی۔

اس کے برعکس سیّدمحمد جو نپوری کے بارے میں'' چراغ دین نبوی'' وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ۱۳۳ برس ہوئی، کیونکہ وہ ۷۴۷ ھ میں پیدا ہوئے اور ۹۱۰ ھ میں ان کی وفات ہوئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی عمر بھی اس سے مطابقت نہیں رکھتی جوآنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے مہدی آخرالز مال کے بارے میں ارشاوفر مائی ہے۔

میں نے یہ چندموٹی موٹی باتیں عرض کردی ہیں، جن کوتھوڑ اپڑھا لکھا آ دمی بھی با آسانی سمجھ سکتا ہے، ان کی روشی میں ہر انصاف پیند آ دمی فیصلہ کرسکتا ہے کہ مہدوی فرقے کے حضرات کومہدئ آخرالز ماں کے پہچانے میں غلطی لگی ہے، جس طرح کہ قادیا نیوں نے مرزاغلام احمد آنجہانی کومہدئ معہوداورمہدئ آخرالز ماں قرار دینے میں غلطی کھائی ہے۔اللہ تعالی سے دُعاہے کہ بطفیل آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ان تمام بھائیوں کوبھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پر ایمان لانے کی تو فیق عطافر مائیں۔

(۱) وأخرج أبو نُعيم عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رجل من أهل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رجل (من عبدالقيس يقال له المستورد بن خيلان) يا رسول الله! من إمام السمسلمين يومئذ؟ قال: المهدى من ولدى ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى، في خده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخبار المهدى ص: ۵۳، طبع بيروت).

### يحميل:

آخر میں اِمامِ ربانی مجدّ دالف ثانی شخ احمد سر ہندیؓ کی شہادت پیش کرتا ہوں ، وہ مکتوباتِ شریفہ دفتر دوم کے مکتوب ۲۷ میں کھتے ہیں:

" علاماتِ قیامت که مخرِصادق علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات از ال خبر داده است حق ست، اختالِ تخلف ندارد، مثل طلوعِ آفتاب از جانبِ مغرب برخلافِ عادت، وظهور حضرت مهدی علیه الرضوان، وخزول حضرت رُوح الله علی نبینا وعلیه الصلوٰ قوالسلام، وخروجِ د جال، وظهورِ یا جوج و ما جوج ، وخروج د ابة الارض، و و خانے که از آسان پیداشود و تمام مردم را فروگیرد و عذاب در د ناک کند، مردم از إضطراب گویند" اے پروردگار! ماایی عذاب را از ما دُورکن که ما ایمان مے آریم" و آخر علامات آتش ست که از عدن خبز د۔

وجماعه از نادانی گمان کنند شخص را که دعوی مهدویت نموده بود از ابل بهند، مهدی موعود بوده است، پس بزعم اینال مهدی گزشته است وفوت شده، ونشان مید بهند که قبرش در فره است، درا حادیث صحاح که بحد شهرت بلکه بحد تواتر معنے رسیده اند تکذیب ایس طا گفه است، چه آل سرورعلیه وعلی آله الصلوة والسلام مهدی را علامات فرموده است دراً حادیث که در حق آل شخص که معتقد ایشانست آن علامات مفقود اند

دراحادیث ِنبوی آمدہ است علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام کہ مہدی موعود بیرون آید و برسروے پارہ ابر بود کہ دراں ابر فرشتہ باشد کہ ندا کند کہ ایں شخص مہدی است اورامتا بعت کید۔

وفرموده علیه وعلی آله الصلوٰ قر والسلام که تمام زمین را ما لک شدند جارکس باد وکس ازمؤمنال ود وکس از کافرال، ذُوالقرنین وسلیمان ازمؤمنال ونمرود و بخت نصراً ز کافرال، و ما لک خوامد شد آل زمین را شخص پنجم از اہل بیت من یعنی مهدی۔

وفرموده عليه وعلى آله الصلوة والسلام دُنيانرودتا آنكه بعث كندخدائے تعالی مردے را اُزاہلِ بيت من كه نام اوموافق نام من بودونام پدراوموافق نام پدرمن باشد، پس پرساز دز مين را بدادوعدل چنانچه پرشده بود بجوروظلم \_

ودر حدیث آمده است که اصحابِ کهف اعوان حضرت مهدیؓ خواهند بود و حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیه الصلوٰ ق والسلام در زمان و بنزول خوامد کرد، واوموافقت خوامد کرد با حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیه الصلوٰ ق والسلام در قال د جال ، ودر زمان طهور سلطنت او در چهار دهم شهر رمضان کسوف شمس خوامد شد و در اوّل آس ماه خسوف قمر برخلاف عادت زمان و برخلاف حساب منجمان -

بنظرِ انصاف باید دید که این علامات دران شخص میت بوده است یا نه؟ وعلامات دیگر بسیارست که مخبر

صادق فرموده است علیه وعلی آله الصلوة و السلام، شیخ ابن حجرٌ رساله نوشته است درعلامات ِمهدی منتظر که به دویست علامت میکشد ، نهایت جهل ست که با وجود وضوح امر مهدی موعود جمع درصلالت مانند ، مهرا بهم الله سبحانه سواء علامت میکشد ، نهایت جهل ست که با وجود وضوح امر مهدی موعود جمع درصلالت مانند ، مهرا بهم الله سبحانه سواء الصراط یک و است اما و مطبوعه کراچی )

ترجمہ:... (عقیدہ ۱۹) اور علامات قیامت جن کی مخبرِ صادق علیہ وعلیٰ آلہ الصلوات والتسلیمات نے خبردی ہے سب حق ہیں، ان میں تخلف کا کوئی اِ حتال نہیں، مثلاً خلاف عادت مغرب کی جانب ہے آفاب کا طلوع ہونا، ظہورِ حضرت مہدی علیہ الرضوان، نزول حضرت رُوح الله (عیسیٰ) علیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، خروج دجال، ظہورِ یا جوج و ما جوج ، خروج دابۃ الارض، اور ایک دُھواں جو آسمان ہے اُٹھ کرتمام اِنسانوں کو گھیر لے گا اور لوگوں کو در دناک عذاب میں مبتلا کردے گا، اس وقت لوگ مضطرب ہوکر (حق تعالیٰ شانہ ہے) عرض کریں گے: '' اے ہمارے رَبِّ! اس عذاب کوہم سے دُور فرمادے کہ ہم ایمان لاتے ہیں) اور آخری علامت کریں گے: '' اے ہمارے رَبِّ! اس عذاب کوہم سے دُور فرمادے کہ ہم ایمان لاتے ہیں) اور آخری علامت آگ ہے جوعدن سے اُٹھ گی۔

ایک گروہ (مہدویہ) اپنی نادانی کی وجہ ہے ایک شخص کے متعلق، جس نے اہل ہند میں سے ہوتے ہوئے'' مہدی موعود'' ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پیگمان کرتا ہے کہ وہ مہدی ہوا ہے۔لہذا ان کے زعم میں وہ مہدی گزر چکا ہےاورفوت ہو چکا،اوراس کی قبر کا نشان بتاتے ہیں کہوہ فر ومیں ہے۔(لیکن ) وہ سیجے احادیث جو بحد شہرت بلکہ معنی کے لحاط سے حدیتو اتر کو پہنچ چکی ہیں، وہ اس گروہ (مہدویہ ) کی تکذیب کرتی ہیں، کیونکہ آ ں سرور عليه وعلى آله الصلوة والسلام نے جوعلامتیں" مہدی" کی بیان فر مائی ہیں، وہ علامات ان لوگوں کے معتقد فیہ خص کے حق میں مفقود ہیں، احادیثِ نبوی میں آیا ہے کہ' مہدی موعود''جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سریر بادل کا ایک ککڑا ہوگا اور اس اَبر میں ایک فرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ بیخص مہدی ہے، اس کی متابعت کرو۔اور آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کہ: جارآ دمی پوری رُوئے زمین کے مالک (بادشاہ) ہوئے ہیں، ان میں دومؤمن اور دو کا فرہیں ، ذُوالقرنین اورسلیمان ،مؤمنوں میں سے تھے،اورنمر وداور بخت نصر کا فروں میں ہے، اوراس زمین کا پانچواں مالک میرے اہلِ بیت میں سے ہوگا، یعنی مہدی۔ اور آپ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا کہ: وُنیااس وقت تک ختم نہ ہوگی ، جب تک کہ خدائے تعالی میرے اہلِ بیت میں سے ایک شخص کو پیدا نہ فرمالے کہاس کا نام میرے نام پراوراس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کےموافق ہوگا ،اوروہ زمین کو عدل وانصاف ہے اسی طرح بھردے گا جس طرح کہ وہ ظلم وجور ہے بھری ہوئی تھی ،اور حدیث میں وارد ہے کہ اُصحابِ کہف حضرت مہدی کے معاونین میں سے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان (مہدی) کے زمانے میں نزول فرمائیں گے،اوروہ (مہدی) دجال کے تل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰة والسلام کی موافقت کریں گے، اور ان (مہدی) کی سلطنت کے ظہور کے زمانے میں زمانے کی عادت کے برخلاف اورنجومیوں کے حساب کے بھی برخلاف چودہ ماہ رمضان کوسورج گہن ہوگا اوراسی ماہ کے شروع میں جاندگہن ہوگا۔

اب انصاف ہے ویکھنا چاہئے کہ یہ علامات جو بیان کی گئی ہیں اس فوت شدہ مخص (سیّد محمہ جو نپوری یا مرز اغلام احمد قادیا نی ) میں موجود ہیں یانہیں؟ (ان کے علاوہ) اور بھی بہت می علامات ہیں جو مخبرِ صادق علیہ وعلی آلہ الصلاق والسلام نے بیان فرمائی ہیں، شیخ ابن حجر ؒ نے '' علاماتِ مہدی منتظر'' کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں دوسو کے قریب علامات بیان کی گئی ہیں۔ بڑی نادانی اور جہالت کی بات ہے کہ مہدی موعود کا معاملہ اتنا واضح ہونے کے باوجود ایک گروہ گراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ ان کوسید ھے رائے کی ہدایت معاملہ اتنا واضح ہونے کے باوجود ایک گروہ گراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ سبحانہ ان کوسید ھے رائے کی ہدایت دے۔''

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ

# '' ضرب ِحق''رسالے کی شرعی حیثیت

سوال: ...گزشته دنول''ضربِ حق''نامی ایک ماہنامہ میرے ہاتھ لگا، جس کے مدیر کوئی نا درشاہ اور مدیرِ اعلیٰ سیّد متیق الرحمٰن گیلانی ہیں، اس رسالے میں حدیث کھی ہے، جس کے متعلق ہے، کھیا ہے کہ: جامعہ بنوری ٹاؤن والوں نے اس حدیث میں تحریف کی ہے، اس کاعکس بھی انہوں نے اپنے رسالے میں دیا ہے۔ بیہ حضرات تمام اکا برعلائے کرام کوشدید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سلسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ سیّد عتیق الرحمٰن گیلانی کون ہے؟ اور اس کے نظریات کی کیا شری حیثیت ہے؟

جواب:...السلام علیم ورحمة الله و برکاته!ان صاحب کے عقائد ونظریات تواس کی تحریر نے واضح ہوجاتے ہیں، جب یہ تمام اکا برعلاء پر تنقید کرتا ہے۔ دراصل بیشخص إمام مہدی ہونے کا مدعی ہے، الله تعالی ہمیں تمام فتنوں ہے محفوظ فرمائے۔ آپ علائے دیو بند میں سے کسی بزرگ کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھیں، اوران کی ہدایت پر عمل کرتے رہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ الله تعالیٰ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی تھے پیروی نصیب فرمائے، اورا پنی اورا ہے حبیب صلی الله علیہ وسل کی تھی محبت نصیب فرمائے۔

# إمام كوخدا كا درجه دينے والوں كا شرعى حكم

سوال:...میراتعلق ایک خاص فرتے سے رہاہے، کیکن اب خدا کے فضل سے میں نے اس مذہب کو چھوڑ دیا ہے، میں اس ندہب کے چندعقا کدیہاں لکھ رہا ہوں۔

عقائد:...اس مذہب میں إمام کوخدا کا درجہ دیے دیا گیاہے، اورا پنی تمام حاجات وخواہشات حتیٰ کہ گناہوں کی معافی بھی انہی سے مانگی جاتی ہے۔ پانچ وفت کی نماز کی بجائے تین وفت کی'' دُعا'' پڑھی جاتی ہے، جو إسلام اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل مختلف ہے، نہ تو وضو کا کوئی تصوّر ہے اور نہ رُکوع وجود کا جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور جس طرح ان کے مرداورعورتیں سج دھج کر کے جماعت خانے جاتے ہیں ، وہ تو آپ نے خود بھی ملاحظہ فر مایا ہوگا۔روز ہ ، ز کو ۃ اور حج اس مذہب کے ماننے والوں پرفرض ہی نہیں۔آپ کتاب وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ کیاان عقا کد کے ساتھ کو کی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟

جواب: ... آپ نے جوعقا کد لکھے ہیں، وہ اسلام سے یکسرمختلف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے مجھداراور پڑھے لکھے حضرات خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ ان کے عقا کد اسلام سے قطعی الگ ہیں، کیکن ایک خاندانی روایت کے طور پروہ ان عقا کد کو اُپنائے چلے آتے ہیں، جن لوگوں کے دِل میں آخرت کی فکر اور شیح دِین اختیار کرنے کی خلش پیدا ہوجاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطافر مادیتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے دُوسرے بھائیوں کی بھی اس ہدایت کی طرف رہنمائی کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمائی ہے۔

ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے

سوال:...ڈاکٹرعثانی جوکرا چی میں رہتے ہیں اورمختلف قتم کے پیفلٹ ،لٹریچرشائع کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:...ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے،اس کے نزدیک (سوائے اس کی ذات اوراس کے ہم نواؤں کے ) کوئی بھی صحیح مسلمان نہیں،سب..نعوذ باللہ!..مشرک ہیں،تمام ا کابراُمت کواس نے گمراہ کہاہے۔

# ڈاکٹرعثانی نے دِین کی حقیقت کوہیں سمجھا

سوال:...میں بہت اُلجھا ہواشخص ہوں ،عقا کہ بھی موروثی ہیں ،جو کہ محدود ہیں ،اب دِلچیسی جناب محترم ڈاکٹرعثانی صاحب کے ساتھ ہے ،وہ بھی اسلام کی حد تک سوائے آپ کے دیگر مولانا وَل نے میری مشکل حل تواپنی جگہہ ، جواب بھی نہیں دیئے۔اب مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ عثانی صاحب کے خلاف ہیں ، ماہنامہ 'بینات' میں معجزات وکرامات کا ڈاکٹر صاحب کے خلاف پڑھا تھا۔

جواب:..اس ناکارہ کا وجود اگر کسی مسلمان بھائی کی خیرخواہی میں کام آجائے تو شاید یہ میرے لئے ذریعہ سنجات بن جائے ،اس لئے بے پناہ مصروفیت کے باوجود میں ہرخط کا جواب دینے کا اہتمام کرتا ہوں ،آنجناب کوئی بات دریافت فرما کیں تو اِن شاء اللہ اپنی محدود فہم وبصیرت کے مطابق ضرور جواب دُوں گا۔

ڈاکٹرعثانی صاحب محترم ہمارہ ہی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، مگران کو یہ خیال ہوگیا ہے کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہلی بارانہوں نے سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اکابراُمت کو... جن کے ذریعے علوم نبوت ہم تک پہنچے ہیں... مگراہ سمجھتے ہیں۔اور میں ایسے خیال سے اللہ کی سوبار پناہ مانگتا ہوں۔ کسی جزوی مسئلے میں اُو پنچ ہوجانا، قابل برداشت ہے، لیکن یہ قابل برداشت نہیں کہ کوئی شخص'' تو حید خالص'' کے نام پر پوری اُمت کا صفایا کرڈالے۔ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میرے لیکن یہ قابل برداشت نہیں کہ کوئی شخص'' تو حید خالص'' کے نام پر پوری اُمت کا صفایا کرڈالے۔ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میرے

<sup>(</sup>١) ولَا نزاع في اكفار منكر شيء من ضروريات الدِّين. (كليات ابوالبقاء ص:٥٥٣، واكفار الملحدين ص:١٢١).

پاس بہت سے سوالات آتے ہیں،اور جی جاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نظریات پرتفصیل کے ساتھ لکھوں، تا کہ آپ ایسے جو حضرات دِین کی طلب صادق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے گرویدہ ہیں، ان کوضیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، مگر ایک تو فرصت نہیں مل سکتی، دُوسر سے میں جاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ گفتگو ہو جائے تو شایدا صلاح کی کوئی صورت نکل آئے، مگر اس کا بھی موقع نہیں ملا۔ ڈاکٹر صاحب نے دِین کی حقیقت کونہیں سمجھا۔

# علامه شرقی اورخا کسارتحریک؟

سوال: ...علامه شرقی کون ہے؟ اور'' خاکسارتح یک'' کیا ہے؟ نیزان کا شرع تھم کیا ہے؟ وضاحت سے جواب دیں۔
جواب: ...علامه عزایت الله مشرقی کے حالات توانسائیکلوپیڈیا میں دیکھ لئے جائیں۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ پچھ زیادہ ہی پڑھلکھ گئے تھے، اوران کو بید خیال ہوا کہ شایدوہ پہلے آ دمی ہیں جضوں نے پچھ عقل سیھی ہے، ورنہ پہلے کے سب لوگ بے عقل تھے۔'' مولوی کا ند ہب غلط' نام سے انہوں نے نمبرا، نمبر ۲ ..... وغیرہ بہت سے ٹریکٹ میں شائع کئے تھے۔ انگریزوں کو مسلمانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار کہتے تھے، اور یوں سیجھتے تھے کہ قرآن مسلمانوں نے نہیں، انگریزوں نے سمجھا ہے۔ ایک مسلمانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرما نبر دار کہتے تھے، اور یوں تجھتے تھے کہ قرآن مسلمانوں نے نہیں، انگریزوں ورنہ اب صرف مسلمانوں بھی بھی ہوں، ورنہ اب صرف مسلمانوں بھی بھی ہوں، ورنہ اب صرف مسلمانوں بھی بھی ہوں، ورنہ اب صرف مسلمانوں باقی ہے، واللہ اعلم!

## ڈارون کا نظریۂ اِرتقااور اِسلام

'' گزشتہ دنوں یہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب نے جو'' تنظیم اسلامی'' کے بانی ہیں، امریکہ جاکراپنے خطبات میں یہ فرمایا کہ:'' حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا (اور جوا َ حادیث ِ میں محفوظ ہے ) وہ صحح نہیں، کیونکہ یہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا میدان نہیں تھا، اس لئے اس سئلے میں اُمت کے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لائقی النفات نہیں، بلکہ فلا سفہ بعین ( ڈارون وا تباعث ) نے جونظر یہ اِرتقا پیش کیا ہے وہ صحح ہے۔''اس سلسلے میں متعدہ دھنرات نے ہمیں خطوط بھیج، ان میں سے ایک کا جواب مع اصل خط کے قار کین کی ضدمت میں پیش کیا جار ہا ہے۔'' (سعید احمر جلال پوری) سوال نہیں سے ایک کا جواب مع اصل خط کے قار کین کی ضدمت میں پیش کیا جار ہا ہے۔'' (سعید احمر جلال پوری) سوال نہیں اور اس خوانی شکل میں کہی وہ جمادات و نہا تات کے مراصل سے گزر کر وح ڈالے جانے سے پہلے بھی زندہ تھے گر حیوان کی شکل میں ، اور اس حیوانی شکل میں بھی وہ جمادات و نہا تات کے مراصل سے گزر کر کینے تھے۔ و اللہ اُنہ تنہ کہ من الأرض نباتا۔ الآیہ اس آ ہے کر یمہ سے وہ خض اپنا تا ہے ، حضرت آ دم علیہ السلام کی راح ڈالے جانے سے پہلے کی کیفیت کو وہ خض '' حیوان آ دم' قرار دیتا ہے۔

السلام کی رُوح ڈالے جانے سے پہلے کی کیفیت کو وہ خض '' حیوان آ دم' قرار دیتا ہے۔

<sup>(</sup>١) تفصیل کے لئے دکھتے: کفایة المفتی ج: ١ ص:٣٠٢ طبع دار الاشاعت کراچی۔

مراحل کا تذکرہ ڈارون نے اپنے'' نظریۂ اِرتقا''میں کیا ہے۔

حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق جناب رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح صحیح اور واضح احادیث مبار کہ کو بیشخص درخورِ اعتنانہیں سمجھتا، چونکہ اس کے نز دیک صرف وہ احادیث قابلِ اتباع ہیں جوعلم الاحکام یا حلال وحرام سے متعلق ہوں ،علم الحقائق اور حکمت سے متعلق احادیث کی بات ان کے نز دیک دُوسری ہے۔

یے خص کہتا ہے کہ جو کوئی سمجھتا ہو کہ حضرت آ دم علیہ السلام کامٹی کا پُتلا بنایا گیا تھا اور پھراس بے جان پُتلے میں رُوح پھونگی گئی تھی تو بیے کفرتونہیں ، ناسمجھی ضرور ہے۔

شیخص حفرت آدم علیه السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق تفصیل و تحقیق کو'' اُمورِ وُنیا'' میں سے قرار دیتا ہے ، پجرحضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیه ما جمعین کو تحجوروں کی پیوند کاری کے بابت:'' اُنتہ اُعلم باُمور دُنیا تھم!'' والی حدیث کو اپنے لئے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ حضرت آدم علیه السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق اگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں فر مایا تو کوئی بات نہیں کہ یہ معاملہ اُمورِ دُنیا میں سے ہے جو حضور صلی الله علیه وسلم کا میدانِ کارنہیں۔ یہ شخص مذکورہ تمام با تیں برسرِ منبر جمعہ کے خطبے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ، اس شخص کی متذکرہ بالا با توں کی روشی میں دریافت طلب اُموریہ ہیں:

\*:..كيااس شخص كے مذكورہ بالاعقا كدكوا ہل سنت والجماعت كے عقا كدكہا جاسكتا ہے؟

\*: .. حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق احادیث کے بارے میں اس شخص کاروبیہ گستاخی اور گمرا ہی نہیں ہے؟

الله : ... حضرت آ دم عليه السلام كود حيوان آ دم " كهنا گستاخي نهيس ہے؟

الله نسکیا شخص تفسیر بالرائے کا مرتکب نہیں ہوا؟

ﷺ:...آنحضور صلی الله علیه و سلم اوراسلافِ اُمت کاعقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹی کے پُتلے سے بنائے جانے کا ہے یانہیں؟ ﷺ:...اس شخص کی بیعت یا کسی قتم کا تعلق اس کے ساتھ آپ کے نز دیک کیسا ہے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں تفصیلات سے آگاہ فر ماکر ثوابِ دارین حاصل کریں۔

جواب:...آنجناب نے ان صاحب کے جواً فکاروخیالات نقل کئے ہیں،مناسب ہوگا کہ پہلے ان کا تنقیدی جائزہ لیاجائے، بعدازاں آپ کے سوالوں کا جواب عرض کیا جائے۔

آنجناب کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان صاحب کے علم میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں کچھ تصریحات فر مائی ہیں، جن کو یہ صاحب'' اُمورِ دُنیا'' قرار دیتے ہوئے لائقِ توجہ اور درخورِ اعتنائہیں سمجھتے ،اس لئے یہاں دوباتوں پرغور کرنا ضروری ہے۔

اوّل:... بیرکه آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت آدم علیه السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں اُمت کو کیا بتایا ہے؟ دوم:... بیرکه آیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بیرارشا دات اُمت کے لئے لائقِ توجہ بیں؟

### اُمرِاوِّل: تخلیق آ دم علیہ السلام کے بارے میں تصریحاتِ نبوی

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق جسمانی کی کیفیت اوراس تخلیق کے مدارج کے سلسلے میں جو تصریحات فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جب حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو تمام رُوئے زمین سے مٹی کا خلاصہ لیا، پھراس میں پانی ملاکراس کا گارا بنایا گیا، پھراسے ایک مدت تک پڑار ہے دیا گیا، یہاں تک کہ وہ گاراسیاہ ہوگیا، اس سے بوآنے گلی اوراس میں چپکا ہے کی کیفیت پیدا ہوگئی، پھراس گارے سے حضرت آ دم علیہ السلام کا ساٹھ ہاتھ لمبا قالب بنایا گیا، پھریہ قالب پچھ عرصہ پڑار ہا، یہاں تک کہ خشک ہوکراس میں کھنگھنا ہے پیدا ہوگئی اور وہ تھیکری کی طرح بجنے لگا، اس دوران شیطان اس قالب کے گرد گھومتا تھا، اس بجا بجا کرد بھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ: اس مخلوق کے پیٹ میں خلاہے، اس لئے اپنے آپ پر قالب کے گرد گھومتا تھا، اس بجا بجا کرد بھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ: اس مخلوق کے پیٹ میں خلاہے، اس لئے اپنے آپ پر قالب سے گرد گھومتا تھا، اس بجا بجا کرد بھتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ: اس مخلوق کے پیٹ میں خلاہے، اس لئے اپنے آپ قالون بیں رکھ سکے گی۔

پھراس ہے جان قالب میں رُوح پھونگی گئی اور وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے، جب ان کے نصف اعلیٰ میں رُوح داخل ہوئی تو انہیں چھینک آئی اور ان کی زبانِ مبارک سے پہلاکلمہ جو نکلا وہ ''المحصد ہذہ'' تھا، جس پرحق تعالیٰ شانۂ نے ان کو جواب میں فر مایا: ''یسر حمک ربک!'' (تیرارَبِ تجھ پر رحم فر مائے)۔ حضرت آ دم علیہ السلام جس وقت پیدا کئے گئے اس وقت ان کا قد ساٹھ ہاتھ لمباتھا، اور ان کے تمام جسمانی اعضا اور ظاہری و باطنی قو کی کامل و کممل تھے، ان کو نشو و نما کے ان مراحل سے گزر نانہیں پڑا جن سے اولا دِ آدم گزر کرایے نشو و نما کے آخری مدارج تک پہنچی ہے۔

یے خلاصہ ہے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ان بہت سے ارشادات کا جوحضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں مروی ہیں۔ میں ان بہت سی احادیث میں سے یہاں صرف چارا حادیث کے ذکر کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔ حدیثِ اوّل:

"عَنُ أَبِى هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلَقَ اللهُ عَنَ وَجَلَّ آذَمَ عَلَى شُورَتِهِ، طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: إِذُهَبُ فَسَلِّمُ عَلَى أُولَئِكَ النَّهُ وَجَلَّ اللهُ عَلَى أُولِئِكَ النَّهُ وَجَلَّ اللهِ عَلَى أُولِئِكَ النَّهُ وَجَلَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(صحیح بخاری ج:۲ ص:۹۱۹ صیح مسلم ج:۲ ص:۳۸۰ واللفظ لذ ،منداحد ج:۲ ص:۳۴۳) ترجمه:... تحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فل کرتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کوان کی صورت پر پیدا کیا تھا ،ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا ، جب ان کو پیدا کیا گیا توان سے فرمایا کہ: جاؤ! اس جماعت کو جاکرسلام کہو۔ بیفرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی تھی۔ پس سنو! کہ بیٹمہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ بہی تمہارااور تمہاری اولا دکا سلام ہوگا۔ چنا نچہ آ دم علیہ السلام نے جاکران فرشتوں کو ''السلام علیک'' کہا، انہوں نے جواب میں کہا:'' وعلیک السلام ورحمۃ اللہ'' فرشتوں نے جواب میں'' ورحمۃ اللہ'' نرشتوں نے جواب میں'' ورحمۃ اللہ'' کے لفظ کا اضافہ کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ آ دم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوگا، بعد میں انسانوں کے قد چھوٹے ہوتے رہے، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔''

حافظ الدنیا ابنِ حجرعسقلانی رحمه الله، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد:'' الله تعالیٰ نے آ دم علیه السلام کوان کی صورت پر پیدا کیا'' کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والمعنى ان الله تعالى أوجده على الهيئة التى خلقه عليها لم ينتقل فى النشأة أحوالًا، ولَا تردد فى الأرحام أطوارًا كذريته، بل خلقه الله رجلًا كاملًا سويًّا من أوّل ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله: وطوله ستون ذراعًا."

(فتح الباری ج: ۲ ص: ۳۱۲، کتاب الأنبیاء باب حلق آدم و ذریته)

ترجمه:... "اس ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کوجس شکل و ہیئت

میں پیدا فر مایا، ان کو اسی ہیئت وشکل میں وجود بخشا، وہ اپنی ذُرِّیت کی طرح پیدائش کے مختلف حالات سے

نہیں گزرے، نہ شکم مادر میں ایک حالت سے دُوسری حالت کی طرف منتقل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی

تخلیق اس طرح فر مائی کہ نفخ رُوح کے وقت ہی سے وہ مردِ کامل تھے، اور ان کی تمام جسمانی قو تیں بدرجهٔ

کمال تھیں، اسی بنا پر اس کے بعد فر مایا کہ اس وقت ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا۔''

اس حدیث کی بہی تشریح اور بہت سے اکا برنے فر مائی ہے۔

"عَنُ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنُ قَبُضَةٍ قَبَضَهَا مِنُ جَمِيْعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنُهُمُ الْأَبُيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحُزُنُ وَالْخَبِيْتُ وَالطَّيِّبُ." (ترمذى ج:٢ ص: ٢١١، ابوداؤد ج:٢ ص: ٢٣٠، مسند احمد ج:٣ ص: ٢٠٠، مستدرك حاكم ج:٢ ص: ٢١١، صحيح ابن حبان، الإحسان ج: ٩ ص: ١١)

ترجمہ:...' حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: بے شک الله تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیامٹی کی مٹھی سے، جس کو تمام زمین سے لیا تھا،

چنانچہاولا دِآ دم زمین کے اندازے کے مطابق ظاہر ہوئی ،ان میں کوئی سفیدہے، کوئی سرخ ،کوئی کالا اور کوئی ان رنگوں کے درمیان ،کوئی نرم ،کوئی سخت ،کوئی خبیث ،کوئی پا کیزو۔''

#### حديث ِسوم:

"غَنُ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ اَنُ يَّتُرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبُلِيسُ يَطِيُفُ بِهِ يَنُظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَاهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلُقًا لَا يَتَمَالَكُ." (صحيح مسلم ج:٢ ص:٣٢٧، مسند احمد ج:٣ ص:٢٣٠، مسند طيالسي ص:٣٤٠ حديث:٢٠٣٢)

ترجمہ:...' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں آ دم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا تو اس کوائ حالت میں رہنے دیا جتنی مرت کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھی ، تو شیطان اس کے گردگھو منے لگایہ دیکھنے کے لئے کہ یہ کیا چیز ہے؟ پس جب اس نے دیکھا کہ اس کے گردگھو سکے گا۔'' کہ اس کے پیٹ میں خلا ہے تو اس نے پہچانا کہ اس کی تخلیق ایس کی گئی ہے کہ یہ اپنے اوپر قابونہیں رکھ سکے گا۔'' حدیث جہارم:

"غَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَلَقَ آدَمَ مِنْ تُرَابٍ، ثُمَّ جَعَلَهُ طِينًا، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَاً مَّسُنُونًا خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ حَمَاً مَّسُنُونًا خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ صِلْصَالًا كَالُفَخَّارِ، قَالَ: فَكَانَ إِبُلِيسُ يَمُرُّ بِهِ فَيَقُولُ: "لَقَدُ خُلِقُتَ لِأَمُرٍ عَظِيمٍ!" ثُمَّ نَفَحَ كَانَ صِلْصَالًا كَالُفَخَّارِ، قَالَ: فَكَانَ إِبُلِيسُ يَمُرُّ بِهِ فَيَقُولُ: "لَقَدُ خُلِقُتَ لِأَمُرٍ عَظِيمٍ!" ثُمَّ نَفَحَ اللهُ فِيهِ مِنْ رُوحِه، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ جَرَى فِيهِ الرُّوحُ بَصَرَهُ وَخَيَاشِيمَهُ، فَعَطَسَ فَلَقَاهُ اللهُ حَمِدَ اللهُ فِيهِ مِنْ رُوحِه، فَكَانَ أَوَّلُ شَيْءٍ جَرَى فِيهِ الرُّوحُ بَصَرَهُ وَخَيَاشِيمَهُ، فَعَطَسَ فَلَقَاهُ اللهُ حَمِدَ رَبُّهُ، فَقَالَ الرَّبُ: يَرُحَمُكَ رَبُّكَ! .... الخ" (فتح البارى ج: ٢ ص: ٣١٣، مسند ابويعلى ج: ٢ رَبُّهُ، فَقَالَ الرَّبُ: يَرُحَمُكَ رَبُّكَ! .... الخ" (فتح البارى ج: ٢ ص: ٣١٣، مسند ابويعلى ج: ٢ ص: ٩٤ واللفظ له، مجمع الزوائد ج: ٨ ص: ٩٤ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ مَهمع الزوائد ج: ٨ ص: ٩٤ الله

ترجمہ:...'' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: بے شک اللہ تعالی نے بنایا آ دم علیہ السلام کومٹی ہے، پھراس مئی میں پانی ڈال کراس کو گوندھ دیا، پھراس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ سیاہ گارا بن گیا تو اس کا قالب بنایا، پھراس کو چھوڑ دیا، یہاں تک کہ وہ آگ میں پکی ہوئی چیز کی طرح کھنکھنا نے لگا، اہلیس اس کے پاس ہے گزرتا تو کہتا کہ:'' مجھے کسی بڑے کام کے لئے بنایا گیا ہے!'' پھر اللہ تعالی نے اس قالب میں اپنی رُوح ڈالی، پس سب سے پہلی چیز جس میں رُوح جاری ہوئی وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی آنکھیں اور نتھنے تھے، پس ان کو چھینک آئی تو اللہ تعالی نے ان کو'' الحمد للہ'' کہنے کا اِلہام فرمایا، انہوں نے الحمد للہ کہا تو اللہ تعالی نے دان کو'' الحمد للہ'' کہنے کا اِلہام فرمایا، انہوں نے الحمد للہ کہا تو اللہ تعالی نے جواب میں فرمایا: "ہو حصک د بتک!" (تیرا رَبِّ بچھ پررحم فرمائے)۔''

السلام کے جومدارج ذکر کئے گئے اور اس تخلیق کی جو کیفیت بیان فرمائی گئی ہے،قر آنِ کریم کی بہت می آیات میں اس کی تصدیق و تصویب فرمائی گئی ہے۔

اوّل:... بیر که حضرت آ دم علیه السلام کی تخلیق بلاواسطه مٹی سے ہوئی اور بیان کی تخلیق کا نقطهٔ آغاز اور مبداءاوّل ہے، حق تعالیٰ شانه کاارشاد ہے:

"إِنَّ مَثَلَ عِيُسِلَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ، خَلَقَهُ مِنُ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ."

(آلعمران:۵۹)

ترجمہ:... "بے شک حالت عجیبہ (حضرت) عیسیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ (حضرت) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشابہ حالت عجیبہ (حضرت) آدم کے ہے کہ ان (کے قالب) کومٹی سے بنایا، پھران کو حکم دیا کہ (جاندار) ہوجا، پس وہ (جاندار) ہوگئے۔''

دوم: ... بيكهاس منى كويانى سے كوندها كيا ، حق تعالى كاارشاد ب:

"إِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلْئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ أَبَشَرًا مِّنُ طِينٍ."

ترجمہ:...' جب آپ کے رَبِّ نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کہ: میں گارے سے ایک انسان (یعنی اس کے پتلے کو) بنانے والا ہوں۔''

سوم: ... بيك كرا ايك عرصة تك پرار ما، يهال تك كه سياه هو گيا، اوراس ميس سے بوآن فكى، چنانچهار شاد ب: "وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ صَلُصلًا مِّنُ حَمَا مَسْنُونٍ." (الحجر: ٢٦)

ترجمہ:...'' اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی ہے، جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بی تھی پیدا کیا۔'' (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

چہارم:... بیکه مزید پڑار ہے ہے اس گارے میں چیکنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ،ارشاد ہے:

"إِنَّا خَلَقُنْهُمُ مِّنُ طِينٍ لَّا زِبٍ ـ "

ترجمہ:... ' ہم نے ان لوگوں کو چیکتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ' (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

ينجم :... يدكهاس گارے سے قالب بنايا جوخشك موكر بجنے لگا، ارشاد ب:

"وَإِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلْئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ 'بَشَرًا مِّنُ صَلُصلٍ مِّنُ حَمَا مَّسُنُونِ." (الحجر:٢٨) ترجمہ:..." اور جب آپ کرت نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں ایک بشرکو بحتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے سے بنی ہوگی، پیدا کرنے والا ہوں۔"

"خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلُصلْ كَالْفَخَّارِ. وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنُ مَّارِجٍ مِّنُ نَّادٍ" (الرحمٰن:١٥،١٣) ترجمه:..." اس نے انسان کوالیم مٹی ہے جوٹھیرے کی طرح بجتی تھی، پیدا کیا، اور جنات کوخالص آگے ہے پیدا کیا۔''

ششم:... بیر کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کا قالب مندرجہ بالا مدارج ہے گزر چکا تواس میں رُوح پھونگی گئی اور بیان کی تخلیق کی تکمیل تھی ،ارشادہے:

"إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ ابَشَرًا مِّنُ طِيْنٍ. فَاذَا سَوَّيُتُهُ وَنَفَخْتُ فِيُهِ مِنُ رُّوْجِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِيْنَ."

ترجمہ:...'جب آپ کے رَبِّ نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کہ میں گارے سے ایک انسان (یعنی اس کے پتلے کو) بنانے والا ہوں، سوجب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپی طرف سے رُوح ڈال دُوں تو تم سب اس کے پتلے کو) بنانے والا ہوں، سوجب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپی طرف سے رُوح ڈال دُوں تو تم سب اس کے آگے سجد سے میں گر پڑنا۔''

اللّٰدتعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کوا پنے ہاتھوں سے بنایا قر آنِ کریم میں یہ بھی صراحت فر مائی گئ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے فر مائی ، چنانچہ ارشاد ہے :

"قَالَ يَابِلِيْسُ مَا مَنَعَکَ اَنُ تَسُجُدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَىً." (صَ:۵۵) ترجمہ:..." حق تعالی نے فر مایا کہ: اے اِبلیس! جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کوسجدہ کرنے سے جھے کوکون کی چیز مانع ہوئی ؟"

یہ تو ظاہر ہے کہ ساری کا ئنات حق تعالی شانہ ہی کی پیدا کردہ ہے، گر حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں جو إرشاد فر مایا کہ:'' میں نے اس کواپنے ہاتھوں سے بنایا''اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کی عظمت وشرف کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی ان کی تخلیق تو الد و تناسل کے معروف طریقے سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدست ِخودمٹی سے بنایا اور ان میں رُ وح پھوئی، چنانچہ إمام ابوالسعود رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

"ای خلقه بالذات من غیر توسط أب و أم." (تفیرابی السعود ج: ۷ ص:۳۲۱) ترجمه:..." یعنی میں نے ان کو مال باپ کے واسطے کے بغیر بذات ِخود پیدافر مایا۔"

اس تفییر ہے معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے بارے میں: "خیکھُٹ بیکدیّ" (بنایا میں نے اس کواپنے ہاتھوں ہے) فرمانا، اس حقیقت کبری کا اظہار ہے کہ ان کی تخلیق تو لیدو تناسل کے معروف ذرائع نے نبیں ہوئی، یہیں ہے اہلِ عقل کو یہ بجھنا چاہئے کہ جس شخصیت کی تخلیق میں ماں اور باپ کا واسط بھی قدرت کو منظور نہ ہوا، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ: "وہ جمادات، نباتات، حیوانات اور بندروں کی "جون" تبدیل کرتے ہوئے انسانی شکل میں آیا" کتنی بڑی سے ظریفی ہوگی ۔۔! الغرض "خسلَهُ بُن بنات میں ہوئی ہوگی۔۔! الغرض "خسلَهُ بُن بناتات، حیوانات اور بندروں کے جہاں حضرت آ دم علیہ السلام کے توالدو تناسل کے ذریعہ پیدا ہونے کی فعی ہوتی ہے، وہاں ان کے بارات بنیا تات اور حیوانوں اور بندروں سے اِرتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بننے کی بدرجہاؤ الی فی ہوتی ہے، اس لئے اہلِ جمادات، نباتات اور حیوانوں اور بندروں سے اِرتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بننے کی بدرجہاؤ الی فی ہوتی ہوتی اس لئے اہلِ

ایمان کے نز دیکے حق وہی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، اور جس کی تفصیلات اوپر گزر چکی ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں انبیائے کرام علیہم السلام کاعقیدہ

قرآنَ کریم کے ارشاد: "خَسلَقُتُ بِیدَیَّ" (بنایا میں نے اس کواپنے ہاتھوں سے ) کے مفہوم کواچھی طرح ذہن نثین کرنے کے بعداب اس پر بھی غور فرمائیے کہ اس بارے میں حضراتِ انبیائے کرام کیہم السلام کاعقیدہ کیا تھا؟

حدیث کی قریباً تمام معروف کتابوں (صحیح بخاری صحیح مسلم، ابودا ؤد، تر مذی، ابنِ ماجه، مؤطا اِ مام ما لک اور مسندِ احمد وغیرہ) میں معروت آدم علیہ السلام سے فرمایا: حضرت موٹی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا:

"أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيُكَ مِنُ رُّوْجِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلئِكَتَهُ وَأَسُكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ."

ترجمہ:... آپ وہی آ دم (علیہ السلام) ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپن طرف سے رُوح ڈالی اور آپ کواپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کوا پنی جنت میں تھہرایا۔''

حفرت موی علیہ السلام کے اس ارشاد میں حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ٹھیک وہی الفاظ استعال کئے گئے ہیں جو ذرکورۃ الصدر آیت شریفہ میں وارِ دہوئے ہیں ، یعنی اللہ تعالیٰ کا آ دم علیہ السلام کواپنے ہاتھوں سے بنانا اوران کے قالب میں اپنی جانب سے رُوح ڈ النا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات انبیائے کرام علیم السلام بھی بہی عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا قالب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں رُوح ڈ الی، وہ تو الدو تناسل کے معروف مراحل سے گزر کرانسان نہیں ہے ، نہ جمادات ونبا تات اور حیوانوں اور بندروں سے شکل تبدیل کرتے ہوئے آ دمی ہے۔

محشر کے دن اہلِ ایمان بھی اسی عقیدے کا اظہار کریں گے

حدیثِ شفاعت میں آتا ہے کہ اہلِ ایمان قیامت کے دن شفاعتِ کبریٰ کے لئے سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے عرض کریں گے:

"أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسُجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسُمَاءَ كُلَّ شَيْءٍ."

ترجمہ:...'' آپ آدم ہیں،تمام انسانوں کے باپ ہیں،اللّٰد تعالیٰ نے آپ کواپنے ہاتھوں سے بنایا،اور آپ کواپنے جنت میں کھہرایا،اوراپنے فرشتوں سے آپ کوسجدہ کرایا،اور آپ کوتمام اشیاء کے ناموں کی تعلیم فرمائی۔''

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہلِ ایمان بھی اس عقیدے کا اظہار کریں گے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق حق تعالیٰ شانۂ نے براوِ راست اپنے دست ِقدرت سے فر مائی مٹی سے ان کا قالب بنا کر اس میں رُوح پھونگی اور ان کو جیتا جا گنا

انسان بنایا،ان کی تخلیق میں نہ توالد و تناسل کا واسط تھا،اور نہ وہ جمادات سے بندرتک إرتقائی مراحل سے گزر کر'' انسان آ دم' ہے۔

قر آنِ کریم کی آیاتِ بینات، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیبات، حضرت موی علیہ السلام کے فرمودات،اور میدانِ محشر میں اہلِ ایمان کی تصریحات آپ کے سامنے موجود ہیں، جو شخص ان تمام اُمور پر بشر طِفہم وانصاف غور کرے گااس پر آفتا ب ضعف النہار کی طرح یہ حقیقت واقعیہ وہی ہے جو نصف النہار کی طرح یہ حقیقت روش ہوجائے گی کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں حقیقت واقعیہ وہی ہے جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور ان صاحب کا فلا سفہ بیعین کی تقلید میں تخلیق آ دم علیہ السلام کو کرشمہ اِرتقاقر اردینا،صر تک طور پر غلط اور نصوصِ قطعیہ سے انحراف ہے، و اللہ کھور کی السبین ا

### أمردوم

### احادیث نبویہ کے بارے میں اس شخص کے خیالات کا جائزہ

ال شخص کا بیکہنا کہ:'' اس مسئلے میں احادیث نبویہ لائق تو جہاور درخو رِ اعتنائہیں'' چندوجوہ سے جہلِ مرکب کا شکار ہے: اقدلاً:...اوپر قرآنِ کریم کی جوآیاتِ بینات ذکر کی گئی ہیں انہیں ارشاداتِ نبویہ کے ساتھ ملاکر پڑھے تو واضح ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جو پچھ فر مایا ہے، وہ ان آیاتِ بینات ہی کی شرح وتفصیل ہے، اور جس مسئلے میں قرآن وحدیث دونوں متفق ہوں، کسی مؤمن کے لئے اس سے انحراف کی گنجائش نہیں رہتی ، اور جوشخص فر مانِ الہی اور ارشادِ نبوی کو تسلیم کرنے سے پچکھا تا ہے، انصاف فر مائے کہ ایمان واسلام میں اس کا کتنا حصہ ہے ...؟

ثانیاً:... بالفرض قرآنِ کریم سے ان احادیث کی تائید نہ ہوتی تب بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سی ارشاد کوئی کریہ کہا کہ: '' یہ لائق تو جہاور درخورِ اِمتنانہیں!'' بارگاہِ رسالت میں نہایت جسارت اور حد درج کی گتاخی ہے، جس کے سننے کی بھی کی موکمن کو تاب نہیں ہوسکتی کہ اس کے سنتے ہی رُوحِ ایمان لرز جاتی ہے! کہا کہ کوئی مسلمان ایسے موذی الفاظ زبان پرلانے کی جرائت کرے، ذراسو چئے کہ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں ان حقائق کو بیان فر مارہ ہے ہو کوئی مشام کے بارے میں ان حقائق کو بیان فر مارہ ہے ہو کوئی مشام کے بارے میں ان حقائق کو بیان فر مارہ ہے تھے، کوئی مخص (بالفرض یہی صاحب) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ: -نعوذ باللہ-'' یہ آپ کا میدانِ کارنہیں، بلکہ یہ دُارون کا میدانِ حقیق ہے!'' تو فر مائے کہ ایسا مخص کے سامنے یہ کہہ دیتا کہ: -نعوذ باللہ-'' یہ آپ کا میدانِ کارنہیں، بلکہ یہ دُارون کا میدانِ حقیق ہے!'' تو فر مائے کہ ایسا مخص کے سامنے میں شار کیا جاتا...؟

### حافظا بن حزمٌ لكصة بين:

"وكل من يكفر بما بلغه وصح عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أو جمع عليه المحمومنون مما جاء به النبى عليه السلام فهو كافر! كما قال الله تعالى: وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ السمومنون مما جاء به النبى عليه السلام فهو كافر! كما قال الله تعالى: وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الله لاى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصُلِم جَهَنَّمَ۔" مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الله لاى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَلِّى وَنُصُلِم جَهَنَّمَ۔" (الحَلَى جَا الله عليه وسم عنه الله عليه وسم عنه الله عليه وسم عنه الله عليه وسم عنه وسم عنه وسم عنه وسم الله عليه وسم الله عليه وسم عنه وسم الله عليه وسم عنه وسم الله عليه وسم الله وس

اوراس کے نزدیک اس کا ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچے تھا، یااس نے الیی بات کا انکار کیا جس پر اہلِ ایمان کا اجماع ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مائی ہے، تو ایسا شخص کا فر ہے! چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے: اور جس نے مخالفت کی رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ، بعداس کے کہ اس پر بیچے بات کھل گئی اور وہ چلا اہلِ ایمان کا راستہ چھوڑ کر ، تو ہم اسے بھیردیں گے جدھر پھر تا ہے ، اور ہم اسے جھوٹک دیں گے جہنم میں۔'

ثالثاً :... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جوتفصیلات بیان فرمائی ہیں ان کے بارے ہیں قابل غور بات بیہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کوان کاعلم کس ذریعے سے ہوا؟ فاہر ہے کہ حضراتِ انبیائے کرام علیہ مالسلام کے پاس وی الله علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو پچھے بیان پاس وی الله علیہ وی اور ذریعے نہیں، لہذا دلیل عقل سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو پچھے بیان فرمایا اس کا سرچشمہ وی اللهی ہی ہوسکتا ہے، اوراس کور د کرنا گویا وی خداوندی کور د کرنا ہے، فاہر ہے کہ پیشیوہ کسی کافر ومنافق کا موسکتا ہے، کسی مسلمان کانہیں! خصوصاً جب یہاں اس حقیقت کوبھی پیش نظر رکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اس دور کا ہے جس کومؤرجین' قبل اُز تاریخ'' سے تعبیر کرتے ہیں، جب اس وقت کوئی انسانی وجود ہی نہیں تھا تو اس دور کی تاریخ اور اس کو افتحال می مورد کی تاریخ اور اس کی خلیق فرمان ہو ہوری نہیں تھا تو اس دور کی تاریخ اور اس کی ضور در کا تعبیلات کون تفصیلات سے الله تعالی نے اپنی الله علیہ وسلم کوآگا ہ فرمایا، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان تفصیلات سے الله تعالی نے اپنی جفرت مسلم الله علیہ وسلم کے ان ارشادات صحیحہ کور دین اور فلاسفہ کی ہفوات کی تقلید کرنا، کیا اُس کی شان ہو مکتی ہے ۔..؟

رابعاً:...آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کاییفر مانا که: '' حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق اس طرح ہوئی' یہ ایک خبر ہے، اور خبر یا تو واقعے کے مطابق ہوگی، یا واقعے کے خلاف ہوگی، جوخبر واقعے کے مطابق ہووہ تجی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والاسچ سمجھا جاتا ہے، اور جوخبر واقعے کے خلاف ہووہ جھوئی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والاجھوٹا قرار پاتا ہے۔ اب بیصا حب جو کہہ رہے ہیں کہ: '' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق کے بارے میں جوخبریں دی ہیں، وہ واقعے کے خلاف ہیں' اہلِ عقل غور فر ما میں کہ اس کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟ کیا ہے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صرح تکندیب نہیں؟ اور کیا ہے بات عقلاً ممکن ہے کہ ایک شخص آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کو غلط بھی سمجھتا ہوا ور آپ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو...؟ ہرگز نہیں!' صدان لَا یہ جمتہ معان!' (یہ دونوں ضدیں ہیں، جو بھی جمع نہیں ہوسکتیں)۔

خامساً: ...ان صاحب کا یہ کہنا کہ: '' حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اُمورِ دُنیا میں ہے ہے، اس لئے اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لائق التفات نہیں!' ان کی دلیل کا صغریٰ و کبریٰ دونوں غلط ہیں، اس لئے کہ گفتگو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور ہر مخص جانتا ہے کہ تخلیق اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور خالقیت اس کی صفت ہے۔ اب ان صاحب سے دریافت کیا جائے کہ حق تعالیٰ شانہ' کی صفات وا فعال کو بیان کرنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے یا ۔ نعوذ باللہ ۔.. وارون کا میدانِ کار۔۔؟ اور یہ کہ اگر صفات والہ یہ کے بیان میں بھی ۔.. بقول اس کے ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ عالیہ لائقِ

التفات نہیں تو پھراور کس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لائقِ اعتماد ہوگی؟ نعو ذیباللہ من سوء الفہم و فتنة الصدر! حق تعالیٰ شانۂ کی صفات وافعال وہ میدان ہے جہاں دانش وخرد کے پاؤں شل ہیں، یہ وہ فضا ہے جہاں عقل وفکر کے پَرَ جلتے ہیں، اور عقلِ انسانی ان حقائقِ اِلہیہ کا ٹھیک ٹھیک اِ دراک کرنے سے عاجز و در ماندہ ہے، جہاں سیّدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بیہ فرمانے پرمجبور ہوں:

"اَللَّهُمَّ لَا أُحْصِىٰ ثَنَاءً عَلَيُكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ!"

ترجمہ:... " یااللہ! میں تیری تعریف کاحق ادا کرنے سے قاصر ہوں ،آپ بس ویسے ہی ہیں جیسا کہ

آپ نےخودا پی ثنافر مائی ہے۔''

وہاں کی وُوسرے کی عقلِ نارسائے بجز و در ماندگی کا کیا پوچھنا؟ یہی وجہ ہے کہ جن فلاسفہ نے انبیائے کرام علیہم السلام کا دامن چھوڑ کرمحض اپنی عقلِ نارسائے گھوڑ ہے پرسوار ہوکراس میدان میں ترکتازیاں کیں، جیرت و گمراہی کے سواان کے پچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ تقالی شانہ کا اِنعام ہے کہ اس نے حصراتِ انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعے ان حقائق اِلہی میں سے اپنے حصے کو بیان فرمادیا جس کا انسانوں کی عقل محل کرسکتی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمانی کا دعویداراس اِنعام اِلہی کا پیشکرادا کر رہا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نالائق التقات قرار دے کرفلاسفہ ملحدین کی دُم پکڑنے کی تلقین کر رہا ہے۔

سا دساً:...ان صاحب کا یہ کہنا کہ:'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کوئی واضح موقف اختیار نہیں فر مایا'' خالص جھوٹ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اِفتراء ہے، کیونکہ گزشتہ سطور میں آپ ملاحظہ فر ماچکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت اور کامل تشریح کے ساتھ بیان فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے رُوئے زمین کی مٹی لے کراس کو یانی سے گوندھا، پھراس گارے سے آ دم علیہ السلام کا ساٹھ ہاتھ کا قالب بنایا، پھراس قالب میں رُوح ڈالی، وغیرہ وغیرہ۔

ان تمام صراحتوں اور وضاحتوں کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ:'' اس مسئلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا''،اوراگراتنی صراحت و وضاحت اور تاکید و إصرار کے ساتھ بیان فرمائے ہوئے مسئلے کے بارے میں بھی یہ کہا جائے کہ:'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں فرمایا'' تو بتایا جائے کہ اس سے زیادہ'' واضح موقف'' کن الفاظ میں بیان کیا جاتا ۔۔۔؟

## "أنتم أعلم بأمر دُنياكم!" كَي تشريح

ان صاحب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ''انتہ أعلم بأمر دُنیا کم!'' سے بیکلیہ کشید کرلیا کہ وُنیا کے سیکام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لائق اِلتفات نہیں ،اس سلسلے میں بھی چند گزارشات گوش گزار کرتا ہوں:

اوّل:...ان صاحب نے اس حدیث کودیکھنے اور اسے غلط معنی پہنانے سے پہلے اگر قر آنِ مبین کواُٹھا کردیکھنے کی زحمت ک ہوتی تواسے اس حدیث کوغلط معنی پہنانے کی جراُت نہیں ہوتی۔

قرآنِ كريم مين حق تعالى شانه كارشاو ب:

"وَمَا كَانَ لِـمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُـهُ آمُـرًا اَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ اَمُوِهِمُ، وَمَنُ يَّعُصِ اللهَ وَرَسُولَـهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلًا مُّبِينًا." (الاحزاب:٣٦)

ترجمہ:...''اور کسی ایمان دار مرد اور کسی ایمان دارعورت کو گنجائش نہیں جبکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ) کسی کام کا تھم دے دیں کہ (پھر) ان (مؤمنین) کوان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا نہ مانے گاوہ صریح گمرا ہی میں جا پڑا۔'' رہے، اور جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا نہ مانے گاوہ صریح گمرا ہی میں جا پڑا۔'' (ترجمہ حضرت تھا نوگ)

یہ آیت ِشریفہ ایک وُنیوی معاملے کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ: آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا عقد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہے کہ ناچاہا، چونکہ زید غلام رہ چکے تھے، ادھر حضرت زینب بنت جحش قریش کے اعلیٰ ترین خاندان کی چشم و چراغ تھیں، اس لئے ان کے خاندان والوں کو خاندانی و قار کے لحاظ سے بید شتہ ہے جوڑ محسوس ہوا، اور حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش نے اس رشتے کی منظوری سے عذر کردیا، اس پریہ آیت ِشریفہ نازل ہوئی تو دونوں بہ جان و دِل مع وطاعت بجالائے۔

یہاں دوبا تیں بطورِخاص لائقِ غور ہیں ،ایک بیر کہ کسی لڑکی کارشتہ کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ؟ایک خالص ذاتی اور نجی معالمے میں دخل دیتے ہوئے جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگی متم کا دُنیوی معالمہ ہے ،لیکن کسی شخص کے خالص ذاتی اور نجی معالمے میں دخل دیتے ہوئے جب آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نص قطعی کی رُوسے اس خاندان کو اپنے ذاتی دُنیوی معالمے میں بھی اختیار نہیں رہا ، بلکہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز کو بہ دِل وجان منظور کر لینا شرطِ ایمان قرار یایا۔

دُوسری قابلِغُور بات بیہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کی جو تجویز فرما فی تھی ،کسی روایت میں نہیں آتا کہ بیر تجویز وی کا لہی سے تھی ،کیکن قرآنِ کریم نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذاتی تجویز کو' اللہ ورسول کا فیصلہ' قرار دے کر تمام لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ کسی وُنیوی معاملے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تجویز بھی فیصلہ تخداوندی ہے،جس سے اِنحراف کرناکسی مسلمان کے لئے روانہیں!

قرآنِ کریم تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ذاتی رائے کوبھی الله تعالیٰ کاحتمی فیصله قرار دیتا ہے،مگراس بدندا قی کی داد دیجئے کہ کہنے والے بید کہدرہے ہیں کہ:'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا فیصلہ کسی وُنیوی کام میں معتبز نہیں!''

پھر قرآنِ کریم اُمت کوتلقین کرتاہے:

"وَمَآ أَتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا"

ترجمہ:...'' رسول (صلی الله علیہ وسلم) تمہیں جو کچھ دے دیں اسے لےلو، اور جس ہے روک دیں

رُك حاوً!"

لیکن آج بتایا جاتا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جوخر دیں اسے قبول

نه كرو، بلكه و ارون كي تقليد ميس انسان كوبندركي اولا وقر اردو، انا لله و انا اليه و اجعون!

دوم:...آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے انسانی زندگی کے بےشار پہلوؤں میں انسانیت کی راہ نمائی کی اوراُ مورِدُ نیا کی ہزار ہا ہزار گھیوں کوسلجھایا، جس کوعلائے اُمت نے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے مجزات میں شار کیا ہے۔

قاضى عياض رحمه الله "الشفاء "مين لكهة مين:

"ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعادف والعلوم و خصه به من الإطلاع على جميع مصالح الدُّنيا والدِّين ... الخ." (شرح الشفاء للقاضى عياض ص: ٢٩٨) ترجمه: ... "اورمن جمله آپ سلى الله عليه وسلم كروش مجزات كايك وه علوم ومعارف بين جوالله تعالى في آپ سلى الله عليه وسلم كرفش مجزات كايك وه علوم ومعارف بين جوالله تعالى في آپ سلى الله عليه وسلم كو (انسانى ضرورت ك) تمام مصالح وُنياودِين كى اطلاع كساته مخصوص فرمايا۔"

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہمہ گیرتعلیمات فر مائی ہیں، بلاشبہ اسے معجز و نبوّت اور تعلیم الله علیہ اسکتا ہے۔ مثال کے طور پرطب ومعالجات کا باب لیجئے! ظاہر ہے کہ علاج معالجہ ایک خالص بدنی وجسمانی اور دُنیوی چیز ہے، لیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے طب کے ایسے اُصول وکلیات اور فروع و جزئیات بیان فر مائے ہیں کہ عقل حیران ہے، حافظ شیرازی رحمہ اللہ کے بقول:

### نگارمن که به مکتب نرفت و خط ننوشت بغمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اہل علم نے طب نبوی کے نام سے خیم کتابیں کھی ہیں، اور حافظ ابن قیم نے '' زاد المعاد' میں اس کا اچھا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے، یہاں ہے ساختہ اس واقعے کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، جو سیح مسلم، ترندی اور حدیث کی بہت کی کتابوں میں مروی ہے کہ: ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ: میرے بھائی کو اِسہال کی تکلیف ہے۔ فرمایا: اسے شہد پلاؤ! اس نے شہد پلایا اور آکر عرض کیا کہ: میں اضافہ کہ: میں نے شہد پلایا تھا مگر اس سے اِسہال اور بڑھ گئے۔ فرمایا: اس کو شہد پلاؤ! چار باریہی قصہ پیش آیا کہ اس کے اِسہال میں اضافہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا کہ:

"صدق الله وكذب بطن أخيك!" (جامع الاصول ج: ٢ ص: ١٥٥)

ترجمه:... 'الله كا كلام سچا ہے اور تیرے بھائی كا پیپ جھوٹا ہے! ''

اس نے پھرشہدیلایا تواسہال بندہوگئے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قرآنِ کریم کی آیات کی روشی میں حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق کا جووا قعه ارشاد فرمایا، اس کے مقابلے میں ان صاحب کا بیکہنا کہ: '' حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی''اس کے بارے میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ: ' "صدق الله ورسوله! و کذب داروین والد کتور!" ترجمه:... "الله ورسول كا فرمان برحق ہے! اور ڈارون اور ڈاكٹر جھوٹ بولتے ہیں!''

اورایک طب اورمعالیج پربی کیامنحصر ہے، زندگی کے کسی ایک شعبے کا تو نام کیجے جس میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے راہ نمائی نہ فر مائی ہو، اور جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے محروم رہا ہو، چلنا پھرنا، اُٹھنا بیٹھنا، سونا جا گنا، بیوی بچوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے ملنا جلنا، سلح وامن، حرب وضرب، نکاح وطلاق، بیج وشراء، سیاست وا دب، الغرض وُ نیوی اُ مور میں سے کون ساامراییا ہے جس میں معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات کے نقوش شبت نہ ہوں؟ صحیح مسلم ابوداؤد، نسائی اور ترندی کی حدیث میں ہے کہ: یہوداور مشرکین نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پراعتراض کیا:

"قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: أجل!" (جامع الاصول ج: ٢ ص: ١٣٣) ترجمه:..." تنهمين تو تمهارا نبي ہر چيز سكھا تا ہے يہاں تك كه مكنا موتنا بھى؟ فرمايا: ہاں! (جميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے بول وبراز كے بيآ داب سكھائے ہيں)۔"

اس اعتراض سے یہودی کا مقصود ... واللہ اعلم ... یا تو مسلمانوں پر تکت چینی کرنا تھا کہ تم ایسے نا دان اور کو دن ہو کہ تہمیں ہگنا موتنا بھی نہیں آتا ہتم اس کے لئے بھی نبی کی تعلیم کے مختاج ہو؟ یا اس تعین کا مقصد رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا تھا کہ انبیا ئے کرا میلیم السلام علوم عالیہ سکھانے کے لئے آتے ہیں، یہ کیسا ہی ہے کہ لوگوں کو ہگنے موتنے کے طریقوں کی تعلیم دیتا ہے۔
حضرت سلمان رضی اللہ عند اس کے اس بے ہودہ اعتراض سے مرعوب نہیں ہوئے بلکہ یہ فرمایا کہ: '' ہاں! ہمیں رسول اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا مل ان فلاں آداب کی تعلیم دی ہے۔' اگر اس کا مقصود مسلمانوں پر اعتراض کرنا تھا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تو آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم سے بیت الحمل علی مقسود مسلمانوں کے طریقہ سلم اللہ علیہ وسلم کا محل سے بیت اللہ علیہ وسلم کا محل سے بیت اسلم کا محل سے بیت میں جانے کا طریقہ سلم وسلم کا محل سے بیت سے بھی عاجات بھی تقریب اللہ علیہ وسلم کا محل سے بیت تک محروم ہو۔ اورا گراس کا مقصود آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی نظرت میں نظر مور قبلی کی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے وسلم کا محل سے ہوگا کہ ہمارے بی کر محمل اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے اور یہ چریں جانا بھی عبادت کے زُمرے میں شار ہونے لگیں، بلا شبہ آنخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے استی خاضیات نے بیس بین جانا بھی عبادت کے زُمرے میں آتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے شنح المشائخ شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی مہاجر مدنی قدس سرہ عاشیہ بین جمیں کا جہاں جہیں کہ جانوں کیا گھیں کہا ہے۔ جہانچہ ہمارے شنح المشائخ شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی مہاجر مدنی قدس سرہ عاشیہ بین جانا ہمیں کا محت ہیں وہ بی آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے شنح المشائخ شاہ عبدالغنی محددی دہلوی مہاجر مدنی قدس سرہ عاشیہ بیا تھیں باتے ہمیں کہ جانوں کے خواصلہ کی تعلیم ہمیں کہ جانوں کی محت کے خواصلہ کی تعلیم ہمیں کہ جانوں کے خواصلہ کے جانوں کے خواصلہ کی تعلیم کی کی محت کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی

"قال علماء نا ان اتيان السنة ولو كان أمرًا يسيرًا كإد خال الرِّجل الأيسر في الخلا ابتداء أوْلَى من البدعة الحسنة وان كان أمرًا فحيمًا كبناء المدارس" (حاشيه ابنِ ماجة ص:٣) ترجمه:... "مارے علماء فرماتے ہيں كه: سنت كا بجالانا اگر چه وه معمولی بات مو، مثلًا: بيت الخلا ميں جاتے ہوئے باياں پاؤں پہلے ركھنا، بدعت حسنہ ہے بہتر ہے، اگر چه وه عظيم الثان كام مو، جيسے مدارس كا بنانا۔ " خلاصہ بيہ ہے كہ انسانى زندگى كاكوئى شعبہ اوركوئى گوشہ ايسانہيں جس ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كى راه نمائى نه خلاصہ بيہ ہے كہ انسانى زندگى كاكوئى شعبہ اوركوئى گوشہ ايسانہيں جس ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے أمت كى راه نمائى نه

فرمائی ہو،ای بناپرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے:

(ابوداؤد ص:۳)

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ بِمَنْزَلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمُ!"

ترجمه:...'' میں تو تمہارے لئے بمنزلہ والدے ہوں ، میں تم کوتعلیم ویتا ہوں!''

اس لئے ان صاحب کا بیہ کہنا کہ:'' اُمورِ وُنیا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان نہیں تھا، اس لئے اُمورِ وُنیا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ''بعوذ باللہ…لائقِ التفات نہیں'' قطعاً غلط درغلط ہے…!

سوم: ... بیصاحب آنخضرت سلی الله علیه وسلم کے ارشاد: "أنت م أعلم بأمر دُنیا کم" کا معابی نہیں سمجھے، اس لئے اس سے کشید کرلیا کہ دُنیوی معاملات میں آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا ارشاد لائق التفات نہیں۔خوب سمجھ لیا جائے کہ اس واقع میں آنخضرت صلی الله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله علیه والله والله علیه والله والله

"فعلم أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كان بطريق الإجتهاد والمشورة، فما كان واجب الإتباع."
كان واجب الإتباع."
ترجمه: " پي معلوم مواكه ال واقع مين آنخضرت صلى الدعليه وسلم في جو پجه فرمايا وه بطور رائ اور

مشورہ کے تھا،اس لئے واجب الا تباع نہیں تھا۔''

مشورہ اور حکم کے درمیان فرق حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے واضح ہے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ گوآ زاد کردیا، بیشادی شدہ تحصی، آزادی کے بعد انہوں نے اپ شوہر مغیث کو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی کہ: بریرہ! تم مغیث کو قبول کرلو! انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بی تھم ہے یا مشورہ ؟ فرمایا: حکم تونہیں، مشورہ ہے! عرض کیا کہ: اگرمشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرتی! (۱)

اس واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم خواہ کسی وُ نیوی اُ مرمیں ہو، واجب التعمیل ہے۔البتہ اگر بطورِ مشورہ کچھار شا دفر مائیں تواس کا معاملہ وُ وسراہے۔

#### آیت سےغلط استدلال

الصَّخْصَ كَا آيتِ شِريفِه: "وَاللَّهُ أَنُبَيَّكُمُ مِّنَ الْأَرُضِ نَبَاتًا" ہے ڈارون کے نظریۂ اِرتقاپراستدلال کرتے ہوئے بیکہنا

(۱) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة خذيها فاعتقيها وكان زوجها عبدًا فتخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها ولو كان حرًّا لم يخيّرها متفق عليه وعن ابن عباس قال: كان زوج بريرة عبدًا أسود يقال له مغيث كانى أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكى و دموعه تسيل على لحيته فقال النبى صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عبّاس! ألا تعجب من حبّ مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لو راجعتيه، فقالت: يا رسول الله! تأمرنى؟ قال: إنما أشفع! قالت: لا حاجة لى فيه رواه البخارى مشكوة، كتاب النكاح، بابّ الفصل الأوّل ص: ٢٤٦.

کہ:'' حضرت آ دم علیہ السلام بھی جمادات و نبا تات اور حیوانات کے مراحل سے گزرکر'' انسان آ دم' سبخ بیخے' سراسرمہمل اور لا یعنی ہے، کیونکہ:

اقلاً:... میخص خود تسلیم کرتا ہے کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلیق جسمانی کی ایک کیفیت بیان فرمائی ہے، جوان صاحب کے ذکر کردہ نظر ہے ہے متضاد ہے۔اب ان صاحب کو دوبا توں میں سے ایک بات تسلیم کرنی ہوگی۔ یا تو یہ کہ خود صاحب قر آن سلی اللہ علیہ وسلم .. نعوذ باللہ ... قر آن کی اس آیت کا صححے مفہوم نہیں سمجھے، کیونکہ اگر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کا وہ مفہوم منکشف ہوگیا ہوتا جوان صاحب کو اِلقا ہوا ہے تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جسمانی کے اس کے میں اس سے متضاد اور مختلف کیفیت بیان نہ فرماتے۔ یاان صاحب کو بیت لیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ذہن سے تر اش کر جومعنی قر آن کر کریم کو پہنا ناچا ہے ہیں وہ سراسر لغوولا یعن ہے، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یکری ہیں۔

ممکن ہے کہ میخص بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح بیعقیدہ رکھتا ہو کہ وہ قرآن کے حقائق ومعارف کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کربیان کرسکتا ہے، چنانچے مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

'' پس بی خیال کہ گویا جو کچھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر آنِ کریم کے بارے میں بیان فر مایا اس سے بڑھ کرممکن نہیں، بدیمی البطلان ہے۔'' (کرامات الصادقین ص: ۱۹، مندر جرُ وحانی خزائن ج: ۷ ص: ۱۱)

الغرض کسی آیت بشریفہ سے کسی البطلان ہے۔'' کا استنباط کرنا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات کے خلاف ہو، اس سے دو باتوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے، یا تو اس سے ... نعوذ باللہ ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی است کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"مَنُ قَالَ فِي الْقُرُآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ!" (مَثَلُوة ص:٣٥) ترجمه: " بس شخص نے اپنی رائے سے کوئی مفہوم قرآن میں ٹھونسا، اسے چاہئے کہ اپناٹھ کا نا دوز خ

میں بنائے!''

ٹانیا: ... یہ آیت شریفہ، جس سے ان صاحب نے نظریۂ اِرتقا کو حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق پر چسپاں کرنے ک کوشش کی ہے، سورہ نوح کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے حضرت نوح (علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام) کا وہ خطاب نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے کا فروں سے فر مایا تھا۔ جو تخص معمولی غور وفکر سے بھی کام لےگا، اس سے یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے افراد کو ڈارون کے نظریۂ اِرتقا کی تعلیم و تلقین نہیں فر مار ہے، بلکہ ان لوگوں میں سے ایک ایک فرد کی تخلیق میں ت تعالی شانۂ نے اپنی قدرت کے جن عجائبات کا اظہار فر مایا ہے اس کو ذکر فر مار ہے ہیں کہ حق تعالی شانۂ نے زمین کی مٹی سے غذا کیں پیدا فرمائیں ، ان غذا وَں سے اس قطرہ آ ہے کی تخلیق ہوئی جس سے تم پیدا ہوئے ہو، پھر اس قطرہ آ ہے کوشکم مادر میں وقت شکلوں میں تبدیل کر کے اس میں رُوح ڈالی اور تم زندہ انسان بن گئے ، پھر لئنخ رُوح کے بعد بھی شکم مادر میں زمین سے پیدا شدہ غذا وَں کے ذریعے تمہارے نشو ونما کا عمل جاری رہا، یہاں تک کہ شکم مادر سے تمہاری پیدائش ہوئی اور پھر پیدائش کے بعد بھی تمہارے نشو ونما کا سلسلہ جاری رہا، اور بیسب پچھاللہ تعالی نے زمین کی مٹی اوراس سے پیداشدہ غذاؤں کے ذریعہ کیا۔الغرض" وَ اللهُ أُنبَتَ کُم مِّ مِّنَ اللَّهُ رَضِ بَبَاقًا" میں انسانی افراد کے اس طویل سلسلہ نشو ونما کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے جس سے گزرتے ہوئے ہر انسان نشو ونما کے مدارج طے کرتا ہے، اس سلسلے کی ابتدامٹی سے ہوتی ہے اوراس کی انتہانشو ونما کی تکمیل پر۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر" معارف القرآن" میں" خلاصۂ تفسیر" کے عنوان سے اس آیت شریفہ کی حسب ذیل تفسیر فرمائی ہے، جو حضرت حکیم الامت تفسیر" معارف القرآن" میں" نظر میں انہوں الم تارہ کے عنوان سے اس آیت شریفہ کی حسب ذیل تفسیر فرمائی ہے، جو حضرت حکیم الامت تفسیر" معارف القرآن" میں انہوں القرآن" سے ماخوذ ہے:

''اوراللہ تعالیٰ نے تم کوزمین ہے ایک خاص طور پر پیدا کیا، (یا تو اس طرح کہ حضرت آ دم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے اور یا اس طرح کہ انسان نطفہ سے بنا، اور نطفہ غذا سے، اور غذا عناصر سے بنی اور عناصر میں غالب اجزامٹی کے ہیں )۔'' معارف القرآن ج: ۸ ص: ۵۶۲)

لہذااس آیت ِشریفہ سے (یا دُوسری آیاتِ کریمہ سے ) ڈارون کے نظریۂ اِرتقا کوکشید کرنااپی عقل وہم سے بھی زیادتی ہے اور قرآنِ کریم کے ساتھ بھی بےانصافی ہے۔

ان صاحب کے جو دلائل آپ نے ذکر کئے ہیں، ان کی علمی حیثیت واضح کرنے کے بعداب میں آپ کے سوالات کے جواب عرض کرتا ہوں، چونکہ بحث طویل ہوگئ، اس لئے نمبروارآپ کا سوال نقل کر کے اس کے ساتھ مختصر ساجواب کھوں گا۔ حواب عرض کرتا ہوں، چونکہ بحث طویل ہوگئ، اس لئے نمبروارآپ کا سوال نقل کر کے اس کے ساتھ مختصر ساجواب کھوں گا۔ سوال ا:...کیااس شخص کے مذکورہ بالاعقا کدکوا ہل سنت والجماعت کے عقا کدکہا جاسکتا ہے؟

جواب:...اس صحف کے بیعقا کداہلِ سنت والجماعت کے عقا کدنہیں، اَئمہُ اہلِ سنت بالا جماع ای کے قائل ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیقِ جسمانی کے بارے میں احادیثِ نبویہ میں بیان کیا گیا ہے، اس لئے اس شخص کا بینظریہ بدترین بدعت ہے۔ سوال ۲:...حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق احادیث کے بارے میں اس شخص کارویہ گستاخی اور گمراہی ہے؟ جواب:...حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق وارد شدہ احادیث کے بارے میں اس شخص کا رویہ بلاشبہ گستا خانہ ہے، جس کی تفصیل اُو پر عرض کر چکا ہوں، اور بیرویہ بلا شبہ گمراہی و کج روی کا ہے۔

سوال ٣: .. حضرت آ دم عليه السلام كون حيوان آ دم " كهنا گستاخي نهيس بع؟

جواب:...حضرت آدم علیہ السلام کونصوصِ قطعیہ اور اجماع سلف کے علی الرغم ''حیوان آدم'' کہنا اور ان کا سلسلۂ نسب بندروں کے ساتھ ملانا'' اشرف المخلوقات' حضرتِ انسان کی توجین ہے، اور بید نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گتاخی ہے، بلکہ ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تمام انبیائے کرام علیم السلام کی بھی توجین و نیقیص ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اب اگر کس کے باپ کو'' جانور''یا'' بندر'' کہا جائے تو سوچنا چاہئے کہ بیگالی ہے یانہیں؟ اس طرح اگر کسی (مثلاً: انہی صاحب کو)'' جانور کی اولا د''یا'' بندر کی اولا د'' کہا جائے تو بیصا حب اس کوگالی سمجھیں گے یانہیں؟ اور اس کو اپنور و بین و نیقیص تفور کریں گے یانہیں؟ اور اس کو اپنور و بین و نیقیص تفور کریں گے یانہیں؟

سوال ۴:... کیا شخص تفسیر بالرائے کا مرتکب نہیں؟

جواب:...أو پر ذكركر چكا مول كه اپنج مزعومه نظريه پرقر آنِ كريم كى آياتِ شريفه كا دُهالناتفير بالرائے ہے اور يشخص، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے ارشادِكرامى: ''فَ لَيُعَبَوَّا أَ مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ!'' (مثكوة ص:٣٥) كامستحق ہے، يعنی اسے جاہئے كه اپنا ٹھكانا دوزخ میں بنائے۔

سوال ۵:...آنحضور صلی الله علیه و سلم اور اسلاف اُمت کاعقیده حضرت آدم علیه السلام کے مٹی کے پُتلے بنائے جانے کا ہے یانہیں؟ جواب:...اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم ، صحابہ کرامؓ اور تمام سلف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیه السلام کا قالب مٹی سے بنایا گیا، پھراس قالب میں رُوح ڈالی گئی تو وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے ، فلا سفہ بیعیین نے اس بارے میں جو پچھ کہا ہے وہ محض اَ مُکل مفروضے ہیں ، جن کی حیثیت اُوہا موظنون کے سوا پچھ نہیں ، اور ظن و تحقیق کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے :

"وَمَا لَهُمُ بِهِ مِنُ عِلْمٍ، إِنُ يَّتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغُنِى مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔"(النجم:٢٨) ترجمہ:..." اوران کے پاس اس پرکوئی دلیل نہیں، صرف ہے اصل خیالات پرچل رہے ہیں، اور یقینًا ہے اصل خیالات اَمرِق کے مقابلے میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے۔"

جوتو میں نورِنبوّت سے محروم ہیں، وہ اگر قبل اُز تاری کی تاریک وادیوں میں بھٹکتی ہیں تو بھٹکا کریں، اور ظن وتخیین کے گھوڑے دوڑ اتی ہیں تو دوڑ ایا کریں، اہلِ ایمان کوان کا پس خور دہ کھانے اور ان کی قے چاشنے کی ضرورت نہیں! ان کے سامنے آفابِ نبوّت طلوع ہے، وہ جو پچھ کہتے ہیں، دن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ان کوقر آن وسنت کی روشنی نے ظن وتخیین سے بے نیاز کر دیا ہے۔ سوال ۲:…اس مخص کی بیعت یا کسی قشم کا تعلق اس کے ساتھ آپ کے نز دیک کیسا ہے؟

جواب:...اوپری تفصیل سے واضح ہو چکاہے کہ جو پچھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی برحق ہے، اوراس شخص کا فلاسفہ کی تقلید میں ارشادات نبویہ سے اِنحراف، اس کی کجے روی و گراہی کی دلیل ہے، اس لئے اس شخص کو لازم ہے کہ اپنے عقائد و نظریات سے تو بہ کر کے رُجوع الی الحق کر ہے اور ندامت کے ساتھ تجد بیدایمان کر ہے، اور کسی شخص کے لئے جواللہ تعالی پراوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان رکھتا ہو، اس شخص کی ہم نوائی جائز نہیں، اگر کوئی مسلمان اس کی بیعت میں داخل ہے تو اس کے خیالات و نظریات کاعلم ہوجانے کے بعداس کی بیعت کا فشخ کردینالازم ہے۔

# ڈارون کانظرییفی خالق پرمبنی ہے

سوال:...درندے پرندے اور ہزار ہامخلوق اللہ کی کس طرح پیدا ہوئی، آپ نے جواب میں فرمایا کہ:'' اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری۔'' تو اس بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے؟ اگر مذہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں ڈارون کے نظریۂ اِرتقاء کوتقویت ملتی ہے۔ جواب:...ڈارون کانظریہ تونفیٔ خالق پر مبنی ہے،ا تناعقیدہ تولازم ہے کہ تمام اَصناف مِخلوق کوتخلیق اِلٰہی نے وجود بخشا ہے، لیکن کس طرح ؟اس کی تفصیل کاعلم نہیں ۔ (۱)

# انسان کس طرح وجود میں آیا؟

سوال:... جناب مولا ناصاحب قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے بی نوع انسان میں حضرت آدم کو بنایا اور ہم سب ان کی اولا دہیں۔ مگر ۱۵ ر ۱۹۸۹ ء بروزِ جعہ کوہم نے ٹی وی پردن کے ۱۰ بجے ایک فلم دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان مرحلہ واراس شکل میں آیا یعنی پہلے جراثیم ، پھرمچھلی ، بندروغیرہ اور اس کی آخری شکل آج کے انسان کی ہوئی۔ اب آپ وضاحت کے ساتھ بتا کیں کہ شریعت کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا ایمان ہونا چاہئے؟ اگریہ ٹی وی والی فلم غلط ہے تواس کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب: ... بیڈارون کا نظریۂ اِرتقاء ہے کہ سب سے پہلاانسان (حضرت آدم علیہ السلام) یکا یک قائم وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت ی اِرتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی شکل وجود میں آئی،اور پھر بندر نے مزید اِرتقائی جست لگا کرانسان کی شکل اختیار کرلی، یہ نظریہ اب سائنس کی وُنیا میں بھی فرسودہ ہو چکا ہے،اس لئے اس طویل عرصے میں انسان نے کوئی اِرتقائی منزل طے نہیں کی، بلکہ ترقی معکوں کے طور پرانسان تدریج آ' انسان نما جانور'' بنتا جارہا ہے۔

جہاں تک اہلِ اسلام کاتعلق ہے ان کوڈارون کے نظریۂ اِرتقاپر اِیمان لانے کی ضرورت نہیں ،ان کے سامنے قرآنِ کریم کا واضح اعلان موجود ہے کہ' اللہ تعالی نے مٹی ہے آ دم کا قالب بنایا ،اس میں رُوح پھوٹی ،اوروہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔''' جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ ان کا قرآن وحدیث پر اِیمان نہ ہو،اور جن لوگوں نے ٹی وی پر یفلم دِکھائی وہ بھی قرآن وحدیث کے بجائے ڈارون پر اِیمان رکھتے ہوں گے، لیکن جس چیز پر مجھے تعجب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے دِکھائے جانے پرکسی نے احتجاج نہیں کیا ،ایسالگتا ہے کہ وطن عزیز کوغیر شعوری طور پرلا دِین اور محمد بنانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

## مذہب اور سائنس میں فرق

سوال:...مولاناصاحب! گزارش یہ ہے کہ جوطلبہ سائنس پڑھتے ہیں ان کی نظر میں ندہب کے بارے میں عجیب کھکش پیدا ہوجاتی ہے،اگر وہ سائنس کو مانتے ہیں تو ندہب کو جھٹلا بھی نہیں سکتے ،لیکن سائنس میں بعض ایسے مظاہر ہیں جوا یک شش و پنج کی کیفیت میں مبتلا کردیتے ہیں۔اب ہم سائنس میں سب سے پہلے نظریۂ ارتقا کو لیتے ہیں کہ انسان نے بندروں اور بن مانسوں سے ترتی پائی ہے،لیکن قرآنِ کریم میں ارشاد ہے کہ پہلے خدانے انسان کامٹی کا بت بنایا، پھر جان ڈالی اور حواکوآ دم کی پہلی سے پیدا کیا، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ جب سے آدم بنا ہے تو حوااس کے ساتھ ہے بلکہ اس نے اس کوجنم دیا ہے،اورآ دم کو بہشت سے زمین پرنہیں اُ تارا گیا، بلکہ

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھیں:" خطبات بہاول پورکاعلی جائزہ"مطبوعہ مکتبہ لدھیانوی کراچی۔

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ مَثَلَ عِيسْني عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادْمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ" (آل عمران: ٥٩)-

اسے پیدا ہی زمین پرکیا گیا ہے۔اس سے سوال بیاُ بھرتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ بندراور بن مانس یا دُوسر نے جانور بھی جنت یا دوزخ میں جا کیں گے؟ کیونکہ سائنس کے مطابق ان کی جان بھی تو ہماری جیسی ہے۔

ایک حدیثِ مبارکہ میں ہے کہ رات کوسورج اللہ تعالیٰ کے پاس تجدے میں گرجا تا ہے، اور ضبح کواسے مشرق کی طرف سے نگلنے کا حکم ہوتا ہے، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رات کوسورج امریکہ میں ہوتا ہے، یعنی زمین کی دُوسری طرف۔

ایک حدیثِ مبارکہ میں آیا ہے کہ ستارے آسان کی حجت کے ساتھ رسوں سے باندھے گئے ہیں، قبلہ!اگر خلامیں جاکر دیکھا جائے تو زمین بھی چاند کی طرح آسان پرنظر آتی ہے، یعنی ہر طرف آسان ہی آسان نظر آتا ہے۔اور سائنس دان کہتے ہیں کہ کوئی حجبت نہیں۔ یہ سب باتیں شک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

اور'' جن''کے بارے میں بیورض ہے کہ کیا'' جن' صرف'' جنوں''کو ماننے والوں ہی کو کیوں پڑتے ہیں؟ انگریز اور رُوی وغیرہ جو کہ شراب اور دُوسری چیزیں جو کہ انسان کے لئے ناپاک سمجھی جاتی ہیں، استعال کرتے ہیں، کیکن ان کو'' جن' نہیں پڑتے۔کیا بیہ تمام خیالات ایک انسان کے دماغ کو منجمد نہیں کردیتے اور وہ بلاوجہ خوف و ہراس کی کیفیت میں رہتا ہے؟ کیا فد ہب اور سائنس ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ بھی شک میں پڑگئے ہیں۔

جواب:...آپ کا خط تفصیلی جواب کا متقاضی ہے، جبکہ میں فرصت ہے محروم ہوں، تا ہم اشارات کی زبان میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلے چنداُ صول ذہن نشین کر لیجئے:

ا:...سائنس کی بنیادمشاہدہ وتجر بہ پر ہے،اور جو چیزیں مشاہدہ یا تجر بہ سے ماورا ہیں وہ سائنس کی دسترس سے باہر ہیں،ان کے بارے میں سائنس دانوں کا کوئی دعویٰ لائقِ التفات نہیں، جبکہ وحی اور نبوت کا موضوع ہی وہ چیزیں ہیں جوانسانی عقل، تجربہاور مشاہدہ سے بالاتر ہیں۔ ظاہر ہے کہایسے اُمور میں وحی کی اطلاع قابلِ اعتبار ہوگی۔

ان بہت ی چیزیں ہمارے مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں مگران کے ففی علل واسباب کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے بلکہ ان کے علم کے جائے ہم کسی صحیح ذریع علم کے محتاج ہوتے ہیں ، ایسے اُمور کا محض اس بنا پرا نکار کردینا ہمافت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آرہیں۔

سا: ... دو چیزیں اگر آپس میں اس طرح مکر اتی ہوں کہ دونوں کو بیک وفت تسلیم کرنا ممکن نہ ہوتو بیتو نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں صحیح ہوں ، لامحالہ ایک صحیح ہوگی اور ایک غلط ہوگی۔ ان میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمیں بید کھنا ہوگا کہ کس کا شوت یقینی قطعی ذریعہ سے ہوا ہے؟ اور کس کا ظن وتحمین کے ذریعہ؟ پس جس چیز کا شبوت کسی بقینی ذریعہ سے ہووہ حق ہوگا اور دُوسری باطل یا مؤوّل۔

۳:...جو بات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہواور کسی سیخ خبر دینے والے نے اس کی خبر دی ہو،اس کوشلیم کرنالازم ہے،اور اس کاا نکار کرنامحض ضد وتعصب اور ہے دھرمی ہے، جو کسی عاقل کے شایانِ شان نہیں۔

۵:...انسانی عقل پراکثر و بیشتر وہم کا تسلط رہتا ہے، بہت ی چیزیں جوقطعاً سیح اور بےغبار ہیں،لوگ غلبہ ُ وہم کی بناپران کو خلاف عقل تصوّر کرنے لگتے ہیں،اور بہت ی چیزیں جوعقل سیح کےخلاف ہیں،غلبہُ وہم کی وجہ سےلوگ ان کونہ صریب سیح مان لیتے ہیں

بلکہان کومطابق عقل منوانے پراصرار کرتے ہیں۔

یہ پانچ اُصول بالکل فطری ہیں،ان کواچھی طرح سمجھ لیجئے،ان میں سے اگر کسی نکتے میں آپ کواختلاف ہوتو اس کی تشریح کر دُوں گا۔اب میں ان اُصول کی روشنی میں آپ کے سوالات پرغور کرتا ہوں۔

#### نظرية ارتقا

حضرت آ دمٌ اور جنت

نظریۃ ارتقا کے موجدوں نے انسان کا سلسائہ نسب بندرتک پہنچا کرانسانی عقل کی جومٹی پلید کی ہے، ای سے مجھا جاسکتا ہے کہ انسانِ اوّل کے بارے میں ان کے دیگر تخییوں اور قیاسات میں گئی جان ہوگی خصوصاً ان کا یہ کہنا کہ: '' انسانِ اوّل کو جنت سے نہیں اُ تارا گیا تھا، بلکہ ای زمین پر بندر سے اس کی جنس تبدیل ہوئی تھی' ، یا یہ کہ: '' حواس کی بیوی نہیں بلکہ ماں تھی' ، کون نہیں جانتا کہ جنت ودوز خ عالم غیب کے وہ حقائق ہیں جواس عالم میں انسانی مشاہدہ و تجربہ سے بالاتر ہیں، اور جن کے بارے میں صحیح معلومات کا در بعضون ایک ہواروہ ہے انہیا کے کرام علیم السلام پر نازل شدہ وجی ۔ پس جوغیبی حقائق کہ انسان کے مشاہدہ و تجربہ کی وسترس سے قطعاً باہر ہیں اور مشاہدہ کی کوئی خور دبین ان تک رسائی حاصل کرنے میں کا میاب نہیں ہو کئی ، خود ہی سوچئے کہ ان کے بارے میں وی اللی پر اعتماد کرنا چاہئے یا ان لوگوں کی لاف گز اف پر جووہ ہم وقیاس کے گھوڑ نے پر سوار ہوکر ایک ایسے میدان میں ترکتانیاں کرنا چاہتے میں جون کی دوئی کے بغیرا مورا الہی ہیں ترون کے بارے میں ایک گھیارے کا قول جس قدر مضحکہ خیز ہیں جووتی الہی کی روثنی کے بغیرا مورا الہی میں تگ و مضحکہ خیز ہیں جووتی الہی کی روثنی کے بغیرا مورا الہی میں تگ و مضحکہ خیز ہوں جووتی الہی کی روثنی کے بغیرا مورا الہی میں تگ و

تازکرتے ہیں۔ یہ سکین نہیں سیجھتے کہ ان کی تحقیقات کا دائرہ ما ڈیات ہیں، نہ کہ مابعد الطبعیات، جو چیز ان کے دائر ہ عقل وا دراک سے ماورا ہے اس کے بارے میں وہ جو قیاس آ رائی کریں گے اس کی حیثیت رجم بالغیب اور اندھیرے میں تیر چلانے کی ہوگی۔قطعاً ممکن نہیں کہ ان کا تیر سیجے نشانے پر بیٹھے، وہ خود بھی مدۃ العمر وادی ضلالت کے گم گشۃ مسافر رہیں گے اور ان کے مقلدین بھی۔مسلمانوں کو اندھیرے میں ٹا مکٹو ئیاں مارنے اور ان وادیوں میں بھٹلنے کی ضرورت نہیں، بحد اللہ ان کے پاس آ فا بنوت کی روشی موجود ہے، اور وہ ان اُمور الہیے کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، دن کی روشنی میں کہتے ہیں۔

#### سورج كاسجده كرنا

سورج کے بحدہ کرنے کی جوحدیث آپ نے نقل کی ہے، وہ صحیح ہے، اور وہ کسی سائنسی تحقیقات یا عام انسانی مشاہد ہے خلاف نہیں۔ انسانی مشاہدہ یہ ہے کہ سورج چلتا ہے، کیکن اس کی رفتار خود اس کی ذاتی ہے یا کسی قادرِ مطلق ہستی کی حکمت ومشیت کے تابع ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس حدیث پاک میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آفتاب کے طلوع وغروب کا نظام خودکار مشین کی طرح نہیں، بلکہ حق تعالی کی مشیت و ارادہ کے ماتحت ہے، اور وہ اپنے طلوع وغروب کے لئے حق تعالی شانہ سے اجازت لیتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ حسب وستور طلوع کی اجازت لے گا، مگر اس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اُلٹی سمت چلنے کا حکم ہوگا، چانچہ اس دن آفتاب بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا اور قریباً چاشت کے وقت جتنا اُونچا ہوجانے کے بعد پھر مغرب کی جانب لوٹ جائے گا اور اس کے بعد پھر مغرب کی جانب لوٹ جائے گا اور اس کے بعد قیامت بر پا ہونے تک پھر حسب معمول طلوع وغروب ہوتا رہے گا۔

### اب يهال چنداُ مورلائق توجه بين:

اقل: ... یہ کہ نظام مممی کاحق تعالی شانہ کی مشیت کے تابع ہونا تمام ادیان و نداہب کا مُسلَّمہ عقیدہ ہے، اور جوسائنس دان خدا تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں انہیں بھی اس عقید ہے ہے انکار نہیں ہوگا۔ جولوگ اس کارخانۂ جہان کوخود کارمشین سجھتے ہیں اور اسے کسی صانع حکیم کی تخلیق نہیں سجھتے ، ان کا نظر یہ عقل وحکمت کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ صانع عالم کے وجود پر دلائل کا یہ موقع نہیں کیونکہ میرا مخاطب بحد اللہ مسلمان ہے، اس لئے اس کے سامنے وجو دِ باری کی بحث لے بیٹھنا غیر ضروری ہی نہیں ، بے موقع بھی ہے۔ یہاں صرف اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب یہ سلّم ہے کہ نہ صرف نظام مشی بلکہ پورا کارخانۂ عالم ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت وارادہ کے تابع ہے و آفاب کے روز مرہ طلوع وغروب کو بھی ای مشیت کے تابع سلیم کرنا ہوگا۔ اس نکتے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کے روز مرہ بحدہ کرنے اور آئندہ دن میں طلوع کی اجازت لینے سے تعبیر فر مایا ہے۔

ووم:...جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لمحہ سورج کے طلوع وغروب کاعمل جاری ہے، اگر ایک اُفق پر وُوبتا ہے تو دُوسر ہے سے نکلتا ہے، اگر ایک جگہ سفیدہ صبح نمودار ہوتا ہے تو دُوسری جگہ تاریکی شب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لئے حدیثِ پاک میں دواحثال ہیں، ایک بید کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص اُفق (مثلاً مدینہ طیبہ کا اُفق، یاعام آبادی کا اُفق) کو مرادلیا ہو۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب بیہ ہوگا کہ جب آفتاب اس خاص اُفق میں غروب ہوتا ہے توا گلے دن کے طلوع کے لئے اجازت طلب کرتا ہے، اورا جازت ملنے پر طلوع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہل ریاضی نے ہفتہ کے دنوں کی تعیین کے لئے آفتاب کا ایک خاص اُفق مقرّر کررکھا ہے جیے'' ڈیٹ لائن'' کہا جاتا ہے۔اس خطِ فاصل سے اس طرف جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دُوسری طرف ہفتہ کا دن ،اگر بیصورت اختیار نہ کی جاتی تو دنوں کاتعین ہی ممکن نہ ہوتا ، کیونکہ آفتاب تو دُنیا میں بھی غروب ہی نہیں ہوتا۔اس گئے'' ڈیٹ لائن'' کے بغیرتاریخ اوردن کے تعین کی کوئی صورت نہیں تھی ۔ پس جس طرح اہل فِن کو دنوں کی تعیین کے لئے ایک خاص اُفق مقرّر کئے بغیرکوئی چارہ نہیں ،ای طرح اگراس کے طلوع وغروب کے لئے بھی علم الٰہی میں اُفق کا کوئی خاص نقطہ تعین ہوجس پر پہنچنے کے بعدا سے الگے دن کے لئے نئی اجازت لینی پڑے تو اس پر کوئی عقلی اِشکال نہیں۔

دُوسرااحمَّال میہ ہے کہ اس اجازتِ طلوع کے لئے کوئی خاص اُفق متعین نہ کیا جائے ، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کا کسی بھی اُفق سے طلوع ہونا اجازت کے بعد ہوتا ہے ، اور چونکہ اس کا طلوع ہر لمحہ کسی نہ کسی اُفق سے ہوتا رہتا ہے اس لئے حدیثِ پاک کا منشا یہ ہوگا کہ آ فقا ہے ہوتا رہتا ہے اس لئے حدیثِ پاک کا منشا یہ ہوگا کہ آ فقا ہے کہ حرکت (جس پر کہ آ فقا ہے کہ کرکت (جس پر طلوع وغروب کا نظام قائم ہے ) اجازت کے بغیر جاری نہیں رہ سکتی۔

سوم: ...رہاسورج کا بحدہ کرنا، سویہ چیزا گرہم ایسے عامیوں کے لئے اچھوتی اوراچنجا معلوم ہوتی ہے کین اہلِ عقل جانے ہیں کہ کا نئات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سربح دہ اور ہر چیز اس کی عظمت وتقدس کی تنبیع پڑھتی ہے۔ لیکن ہر چیز کی بحدہ ریز کی وقتیع خوانی اس کی حالت وفطرت اور شان کے مطابق الگ نوعیت کی ہے، ہم لوگ چونکہ ان کی'' زبانِ بے زبانی'' سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لئے ہمیں یہ ہر کر اشارہ فرمایا گیا ہے: ''وَ اللّسِکِ نُلَّ قَفُهُ وُنَ لَا مَفُهُ اُنَ لَا تَفُهُ اُلُونَ تَسَمِیلُ حَدُّ ہُمْ ان چیزوں کی تنبیع کونہیں سمجھتے )۔ ہم لوگ جو عقل وادراک اور شعور وقہم کا ایک عام درجہ رکھتے ہیں، یہ کہر دِل کو سمبھا لیتے ہیں کہ کا نئات کی ہر چیز خدا تعالیٰ کے قبضہ وقعرف میں مخر ہے، اوران کا منح ہونا ہی ان کا سجہ وضافی کی تنبیج خوانی اوراس وادراک اور عقل وقہم میں عام انسانوں سے بالاتر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ کا نئات صرف زبانِ حال ہی سے خدا تعالیٰ کی تنبیج خوانی اوراس کے سامنے ہدہ ریز کی کورائش انجام نہیں دیتی بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسبِ حال شعور وادراک کی نعمت عطاکرر کی ہے، اور ہرایک کواس کے مناسب زبانِ گویائی بھی عطافر مائی ہے، اس لئے ہر چیز اپنے اسپے شعور وادراک کے مطابق خدا تعالیٰ کو تجدہ کرتی ہے اور این ہیں اس کی تنبیع پڑھتی ہے:

خاک و باد وآب وآتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

بہرحال! آفتاب کاحق تعالیٰ کو مجدہ کرنا بلاشہ حق اور میں جہ خود قر آنِ کریم میں اس کی تصریح موجود ہے، اب وہ مجدہ زبانِ حال ہے ہے یا زبانِ مقال ہے؟ اس کی تو جیہ ہر مخص اپنے انداز وُعقل و پیانتہ فکر کے مطابق کرسکتا ہے۔ اور اگر کسی کی عقل اس کو محض اس لئے نہ مانتی ہوکہ بیدا مجوبہ ہے، تو اس سے بیکہنا ہے جانہ ہوگا کہ وُنیا عجائبِ قدرت ہی کا نام ہے۔

یہ آتشیں کرہ، جے ہم آفاب کہتے ہیں،اس کا وجود بجائے خود عجائب قدرت کا ایک نمونہ ہے،اور پھراس کے طلوع وغروب کا نظام ایک مستقل اعجوبہ ہے،اگر خدانخواستہ سورج بھی ایک آ دھ بارہی طلوع ہوا ہوتا تو وُنیا اس اعجوبہ کے مشاہدہ کی بھی شاید تاب نہ رکھتی، پس جب دُنیا ہیں ہزاروں اعجوبے ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور ہم بغیر کسی ہنگچاہٹ اور شرمندگی کے ان عجائیات پر یقین رکھتے ہیں اور محض ان کا اعجوبہ ہونا ہمارے انکار کے لئے وجر جواز نہیں بنما، اور اس کے انکار کرنے والے کے حق میں ویوانہ اور پاگل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدہ و تجربہ، ہمارے علم وادراک اور ہماری عقل وشعور سے بالاتر ہو اورا یک شاسائے راز اور دانائے رموز ہمیں اس کی اطلاع دے، ہم محض اعجوبہ ہونے کی بنا پر اس کا انکار کر ڈالیس، کیا موجودہ دور کی سائنسی ایجادات ایک عام عقل و فہم کے آدمی کے لئے کم اعجوبہ ہیں ... ؟ کیاا یک سادہ لوح آدمی کے لئے ان کا انکار کر دینا محض اس بنا پر جائز ہوگا کہ اس کی عقل ان عجائب کی گرفت سے قاصر ہے ... بنہیں ...! بلکہ جو شخص اس کی جرائت کرے گا آپ اسے انتہائی در ہے کا احتی قرار دیں گے۔ ٹھیک اس طرح جولوگ ان عجائبات قدرت کا انکار کرتے ہیں جو صرف نبوت کے علم وادراک میں آسکتے ہیں، یہ اوگ بھی اپنی عقل کی پستی کا ظہار کرتے ہیں۔

چہارم:... آفتاب کا طلوع وغروب کے لئے اجازت لینا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی حرکت میں تھہراؤ پیدا ہوجائے، بلکہ بیدونوں چیزیں بیک وفت جمع ہوسکتی ہیں کہ اس کی حرکت بھی جاری رہے اور وہ اپنی حرکت جاری رکھنے یا بند کردیئے کے لئے اجازت بھی لیتا ہو۔ ہماری جدید دُنیا میں اس کی بہت می مشاہداتی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں، گر میں اس کلتے کی مزید وضاحت و تشریح ضروری نہیں سجھتا، اہل فہم کے لئے صرف اشارہ کافی ہے۔

#### ایک حدیث کا حوالہ

#### جنات کے بارے

جنات کے بارے میں دو باتیں قابلِ ذکر ہیں،ایک بیر کہ آیا جنات کا وجود ہے یانہیں؟ دوم بیر کہ جنات آ دمی کوکوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں یانہیں؟ جس کوعرف عام میں'' جن لگنا'' کہا جاتا ہے۔

جہاں تک جنات کے وجود کا تعلق ہے، قرآنِ کریم میں جنات کا ذکر (''جن'یا'' جان' کے عنوان ہے) ۲۹ جگہ آیا ہے، اور ''سورۃ الجن' کے نام سے قرآنِ کریم کی ایک مستقل سورت ہے۔ سورۃ الانعام آیت: ۱۲۸ میں صرف جنوں کو اور سورۃ الانعام آیت: ۱۲۸ میں صرف جنوں کو اور سورۃ الانعام آیت: ۱۲۸ میں صرف جنوں کو اور سورۃ الانعام آیت: ۱۳ ما، اور سورۃ الرحمٰن آیت: ۱۳ میں جن ''کہ کر'' جن' اور'' انسان' کو خطاب ہے۔ سورۃ الرحمٰن کی آیت ''فیائی الآءِ رَبِکُ مَا تُکذِبنٰ میں بھی، جو اسمبار کُرم انگی ہے، دونوں کو خطاب ہے۔ سورۃ الجن آیت: ۱، اور سورۃ الاحقاف آیت ''فیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ دی ایک جنات کی ایک جماعت کے آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر ایمان لانے کا تذکرہ موجود ہے، وغیرہ وغیرہ دری ایک طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات طیب میں بہت ہی جگہ جنات کا ذکر آتا ہے، جس کی تفصیل غیرضروری ہے۔ قرآن کریم اورا حادیثِ شریفہ سے واضح ہوتا ہے کہ:

ا:...جنات ایک مستقل مخلوق ہے۔

r:..ان کی پیدائش آگ ہے ہوئی ہے۔

m:...انسانوں کی طرح ان میں تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔

۲:..انسان كى طرح وه بھى أحكام الهيه كے مكلّف ہیں۔

۵:...انسان کی طرح ان میں بھی بعض مؤمن ہیں اور بعض کا فر۔

۲:...وه انسان کی نظر ہے اوجھل رہتے ہیں۔

2:...ان میں سے جو کا فراورسرکش ہوں انہیں'' شیطان''یا'' مردۃ الجن'' کہا جاتا ہے۔

٨:...ان كاجدِ أبعد البيس -

قرآنِ کریم اوراحادیثِ نبویی میں جنات کے بارے میں جتنا کچھ ذکر کیا گیا ہے اسے سامنے رکھ کرایک مستقل کتاب تاکیف کی جاسکتی ہے، اور علائے اُمت نے اس موضوع پر کتابیں کھی بھی ہیں، جن میں ''آگا ہم المعر جان فی اُحکام المجان''عربی میں مشہور کتاب ہے۔ جولوگ قرآنِ کریم اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو جنات کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں، اور جولوگ ان کے وجود کی فی کرتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی دلیل نہیں کہ پیٹلوق ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لئے اگر یہ اُصول سے وجود کی فی کرتے ہیں ان کے پاس اس کے سواکوئی دلیل نہیں کہ پیٹلوق ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اس لئے اگر یہ اُصول سے جہود کی انکار کر دیا جائے تو صرف جنات کے وجود ہی کا نہیں بلکہ ان بے شار چیزوں کے وجود کا بھی انکار کرنا ہوگا جو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ موجود ہی انکار کرنا ہوگا جو آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ موجود ہی سائنس نے ایسے جراثیم کا انکشاف کیا ہے جن کو ایک لاکھ گنا ہوا کر دیا جائے تب بھی ان کا نظر آنا مشکل ہے۔ پس اگر یہا صول سے جن کو ایک لاکھ گنا ہوا کر یہ جات ہوں کہ ایسے مشورے کو آپ احتمانہ مشورہ کہیں گ

اس کئے کہا گرچہ یہ چیزیں عام انسانوں کونظر نہیں آئیں ،لیکن آٹاروقر ائن ان کے وجود کا پیۃ دیتے ہیں ،اور سائنسی ایجادات نے ایک بہت ی چیزوں کا مشاہدہ کرادیا ہے، میں بدادب گزارش کروں گا کہا گرسائنسی دُور بین یا خور دبین سے نظر آنے والے کسی نضے منے جرثو مے پر' ایمان' لا نا واجب ہے اور اس کو جھٹلانے والا احمق ہے تو نبوت کی دُور بین اور خور دبین جن چیزوں کا مشاہدہ کر کے ان کے وجود کی خبر دیتی ہیں۔ ان کے وجود پر ایمان لا نا کیوں ضروری نہیں۔ یا اور ان کو جھٹلانا کیوں حماقت نہیں۔ یا جبکہ جھٹلانے والوں کے ہاتھ میں اس کے سواکوئی دلیل نہیں کہان کی نظر کو تاہ ان چیزوں کے مشاہدے سے قاصر ہے۔

مجھے آپ سے شکایت ہے کہ جنات کے وجود کی بحث کو آپ نے سائنس سے پیداشدہ اِشکالات میں کیوں جگہ دی؟ سائنس تو (مادّیات کی حدتک) علم وتحقیق کا نام ہے، جبکہ جنات کے وجود کی نفی کی علم وتحقیق پر جن نہیں بلکہ ناواقفی وجہل پراس کی بنیاد ہے۔ جنات کا وجود کی سائنسی اُصول ہے نہیں فکرا تا، اور نہ کوئی سائنسی اُصول جنات کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے اس دور جدید کی ایک مصیبت یہ ہے کہ اس میں '' جہل'' کا نام'' علم''رکھ لیا گیا ہے، اور'' یہ بات میرے علم میں نہیں'' کو اس کے وجود کی نفی پردلیل کے طور پر پیش کیا جا تا ہے۔ گویا یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اشیاء کا وجود ہمارے علم کے تا بع ہے، ہمیں کسی چیز کا علم ہے تو وجود بھی رکھتی ہے، اور اگر ہمیں تو سمجھنا چا ہے کہ واقعے میں وہ اپنے وجود سے بھی محروم ہے۔ یہ ہے دورِ جدید کا وہ منفر داُصول جس کے ذریعہ تھا گن و واقعات کو بڑی جرائت سے جھٹلایا جا تا ہے۔

دُوسری بحث یہ کہ آیا جنات آ دمی کولگ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقلاً کوئی چیز اس سے مانع نہیں۔ آج مسمریز م اور عمل تنویم کے ذریعہ دُونیا جن عجا سُبات کا مشاہدہ کررہی ہے وہ کسی صاحبِ عقل سے خفی نہیں ۔ پس اگرایک آ دمی اپنے خاص مشقی عمل سے معمول کو مسخر اور کچھ دیر کے لئے اسے آ ہے ہا ہر کرسکتا ہے، اس کی رُوح سے گفتگو کرسکتا ہے اور اس سے جو چاہے اُ گلواسکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس امکان کا انکار کیا جائے کہ بہی سب پچھ جنات بھی کر سکتے ہیں، جبکہ آ دمی اور جن کی قوت کا مقابلہ چیونی اور ہاتھی کا مقابلہ ہے۔ پس جو تصرف مسکین چیونی کرسکتی ہے کیوں انکار کیا جائے کہ وہی تصرف ہاتھی نہیں کرسکتا ...؟

ی گفتگوتوامکان پڑھی، جہاں تک واقعہ کاتعلق ہے، اس میں شبہیں کہ اس بارے میں بہت سے لوگ تو ہم پرتی کا شکار ہیں،
اور وہ معمولی طبتی امراض پر بھی'' آسیب زدگی'' کا شبہ کرنے گئتے ہیں، کسی سے معالج کی طرف رُجوع کرنے کے بجائے وہ غلامتم کے عاملوں کے چکر میں ایسے سینتے ہیں کہ مدۃ العمر انہیں اس جال سے رہائی نصیب نہیں ہوتی، لیکن عوام کی فضول تو ہم پرتی کا علاج بینیں کہ واقعات کا بھی انکار کر دیا جائے۔ واقعہ بہی ہے کہ بعض شاذ و نا در حالات میں آسیب کا اثر ضرور ہوتا ہے، قرآنِ کریم میں دوجگہ اس کا ذکر آیا ہے۔

ایک جگه سورهٔ بقره میں سودخوروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

"اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطِ نُ مِنَ الْمَسِّ - "اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُط نُ مِنَ الْمَسِّ - "اللَّهِ مِنَ الْمَسِّ - "اللَّهِ مِنَ الْمَسِّ - "اللَّهِ مِنَ الْمَسِّ - "

ترجمہ:...' جولوگ کھاتے ہیں سود نہیں اُٹھیں گے قیامت کومگر جس طرح اُٹھتا ہے وہ مخص ،جس کے

حواس کھود ہے ہوں جن نے لیٹ کر۔"

حفرت مفتى محرشفيع صاحب رحمه الله اس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

"ارشاد ہے کہ جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آ دمی جس کو شیطان جن نے لیٹ کرخبطی بنادیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مرادمحشر میں قبر سے اُٹھنا ہے کہ سیطان جن نے لیٹ کرخبطی بنادیا ہو۔ صدیق میں کے کہ کھڑے ہونے سے مرادمحشر میں قبر سے اُٹھنا ہے کہ سودخور جب قبر سے اُٹھے گا تواس یا گل اور مجنون کی طرح اُٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خبطی بنادیا ہو۔

ال جملے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات وشیاطین کے اثر سے انسان بیہوش یا مجنون ہوسکتا ہے اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پرشاہد ہیں۔ اور حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کھا ہے کہ اطباء وفلا سفہ نے بھی اس کوشلیم کیا ہے کہ صرع ، بیہوشی یا جنون مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے ، ان میں بعض اوقات جنات وشیاطین کا اثر بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجز ظاہری استبعاد کے وئی دلیل نہیں۔'' (معارف القرآن ج: اص کا 20 میں۔''

دُوسرى جَكْرِسورة الانعام مِين بدايت جَهورُ كَرَّمُرائِ اختيار كَرِنْ والول كَى مثال ويت ہوئے فرمايا گياہے: "كَالَّـذِى اسْتَهُو تُهُ الشَّيْطِيُنُ فِى الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَـهُ أَصُحِبٌ يَّدُعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْتَيْنَادِ"
(الانعام: ١١)

ترجمہ:... مثل اس شخص کے کہ راستہ بھلا دیا ہواس کوجنوں نے جنگل میں ، جبکہ حیران ہو، اس کے رفق بلاتے ہوں اس کوراستے کی طرف کہ چلا آ ہمارے یاس۔''

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ جنات لیٹ کرآ دمی کومخبوط الحواس بنادیتے ہیں،اور دُوسری آیت میں اس مخبوط الحواس کی ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ شیطان اس کوراستے سے بہکا دیتے ہیں، وہ حیران وسراسیمہ ہوکر مارا مارا پھرتا ہے، اس کے رفقاءاس کوآ واز دیتے ہیں کہ ہم اِدھر ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، مگروہ اپنی اس مخبوط الحواسی کی بنایران کی آ واز پر بھی تو جہبیں دیتا۔

رہا آپ کا پیشبہ کہ: ''جن صرف مانے والوں کو کیوں گئتے ہیں؟'' آپ کا پیشبہ بھی اصل حقیقت سے ناوا تغیت کی بناپر ہے۔
تقریب فہم کے لئے عرض کرتا ہوں کہ بطور مثال کسی وُ ورا فقادہ باد پیشین صحرائی کا تصور کیجئے ، اسے کوئی خطرنا ک مرض لاحق ہوتا ہے گر
ومسکین اپنی ناواقفی کی بناپر نہیں سمجھتا کہ اس مرض کے اسباب وعلل کیا ہیں؟ اور اس کے علاج کی صحیح تد ہیر کیا ہو گئی ہے؟ ظاہر ہے کہ
اس کے اس جہل کی وجہ سے مرض کے اسباب وعلل کی نفی کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہوگا۔ اس مثال کے بعد میں بیعوض کروں گا کہ امریکہ
اور پورپ میں نفسیانی مریضوں کی جو بہتات ہے وہ ہمارے ہاں بھرالتہ نہیں۔ ان ممالک میں ایسے مریضوں کے لئے بڑے بڑے بڑے
شفا خانے بھی موجود ہیں ، علاج معالیج کی سہولتوں کی بھی فراوانی ہے ، ہرمرض کے لئے اعلیٰ در جے کے ماہرین اور شخصصین بھی موجود
ہیں، نفسیاتی معالیج بھی ایک سے بڑھ کرایک موجود ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ہاں نفسیاتی مریضوں کی تعداد روز

اسباب میں سے ایک سبب آسیب کا اثر بھی ہوسکتا ہے، جبہ جدید مغرب اس سبب کا ہی مشکر ہے۔ اور عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اس انکار کا منشا جہل کے سوا پھے نہیں۔ اندریں صورت بجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جدید مغرب کی مثال اس بادینشین صحرائی کی ہے جو مرض کے اصل سبب کی نشاندہ کی کرتے ہیں، یہ جابل ان کا غداق مرض کے اصل سبب کی نشاندہ کرتے ہیں، یہ جابل ان کا غداق اُڑاتے ہیں۔ فرمایئے! کہ ایکی صورت میں اس کے نفیاتی مریض لاعلاج نہ ہوں تو اور کیا ہو؟ پس یہ کہنا کہ: '' انگریز اور رُوی چونکہ جنات کے وجودہ ہی سے مشکر ہیں اس لئے ان کو جنات بھی نہیں لگتے'' محقیقت پہندانہ بات نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مشرق میں تو جنات ہزاروں لاکھوں میں سے کی ایک آ دھ کو لگتے ہیں، لیکن مغرب میں بڑی کثر ت سے لگتے ہیں اور بے شارلوگوں کو نجوط الحواس اور نفیاتی مراسی بنا کے ہوں کہ بنایر وہ علاج ہیں۔ خرت کے وجود کا قائل ہے اور نفیاتی مرض کے اسباب کی فہرست میں'' جن'' لگئے کو بھی شار کرتا ہے، اس صحیح شخیص کی بنا پر وہ علاج میں جی مسلم کی اسباب کی فہرست میں'' جن' لگئے کو بھی شار کرتا ہے، اس صحیح شخیص کی بنا پر وہ علاج میں ہیں جوجاتا ہے، اللَّ ماشاء اللہ اس کے برعکس مغرب اپنی نا واقعنی ، تعصب اور جہل کی بنا پر نفسور وار'' مشرق'' کو بچھتے ہیں، اور مغرب کے جہل کی بنا پر نفسور فرم سے اس کے برعکس موجے کہ اگر مغرب کو جہل کی بنا پر نفسور وار '' مشرق'' کو بچھتے ہیں، اور میکھی ہوئی بات کیوں ہے؟

کہ آپ قصور وار '' مشرق'' کو بچھتے ہیں، اور مغرب کے جہل کو بھی ہوئی بہتات کیوں ہے؟

مذهب اورسائنس میں تصادم

رہا آپ کا بیسوال کہ: '' کیا فدہب اور سائنس ایک ساتھ چل سکتے ہیں ؟'' کاش! فرصت ہوتی تو اس نکتے پر تفصیل سے لکھتا، گریہاں صرف آپ کے جواب میں اتناعرض کروں گا کہ فدہب سے مراداگروہ غیر فطری اور باطل فداہب ہیں جو (بطور مثال) '' تین ایک اور ایک تین' جیسے نظریات پراپی بنیادیں استوار کرتے ہیں تو میرا جواب نفی میں ہے۔ سائنس کے مقابلے میں ایسے فرسودہ و بوسیدہ فداہب نہیں گھہر سکتے ، نہاس کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور اگر فدہب سے مرادوہ دین فطرت ہے جس کا اعلان خالتی فطرت نے ''ان اللہ دِین عِندَ اللهِ الْاِسُلَام' میں فرمایا ہے تو میرا جواب سے کہ فدہب سائنس کے ساتھ چل سکتا ہے، چلتا ہے اور اِن شاء الله علی اللهِ اللهِ سُلَام' میں فرمایا ہو میرا جواب سے کہ فدہب سائنس کے ساتھ چل سکتا ہے، چلتا ہے اور اِن شاء اللهِ الَّتِن عَندَ اللهِ الْاِسُلَام ' (اگر وا تعنا سائنس ہو) رموزِ فطرت کی نقاب کشائی کا نام ہے اور اسلام خود فطرت ہے: ''فِ طُ رَقَ اللهِ الَّتِن فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا''۔

فوارت بھی فطرت سے نہیں ککراتی ،اس لئے اسلام کوسائنس سے کوئی خطرہ نہیں ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ سائنس نے بہت سے ان اسلامی نظریات کو قریب الفہم کردیا ہے جن کو قرونِ وسطی کا انسان جیرت واستجاب کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہیں سے ہمارے اس یقین میں اضافہ ہوجا تا ہے کہ اسلام بلاشبہ خالتی فطرت کا نازل کردہ دینِ فطرت ہے ،اورا گرسائنس دان کوئی ایساراگ اُلا ہے ہیں جو اسلام کے قطعی نظریات سے ٹکرا تا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کہتے ہیں۔اگر آج نہیں تو کل ان کے نظریہ کا غلط اور باطل ہونا ان پرآشکار ہوجائے گا۔ بادل کے سیاہ ٹکڑے آفتاب کو تھوڑی دیرے لئے نظروں سے اوجھل ضرور کر سکتے ہیں مگروہ نہ اس کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں ، نہ اس کی روشنی کو غائب کر سکتے ہیں۔ اسلام ، پوری انسانیت کے لئے آفتاب ہدایت ہے ، اندھے اس سے آنکھیں بند کر سکتے ہیں ، نہ اس کی روشنی کو فائب کر سکتے ہیں۔ اسلام ، پوری انسانیت کے لئے آفتاب ہدایت ہے ، اندھے اس سے آنکھیں بند

بهرحال چبکناہوگا۔

الغرض! سائنس کا کوئی صحیح نظریہ اسلام ہے نہیں ٹکراتا، اور جونظریات بظاہر اسلام ہے متصادم نظر آتے ہیں وہ سائنس کے فطری نظریات نہیں بلکہ یا تو خام عقل لوگوں کی ہواوہوں کو'' سائنسی نظریہ'' کا نام دے دیا گیا ہے یاوہ تحقیق وتجسس کے خلانوردوں کے سفر کی درمیانی منزلیں ہیں جنصیں غلط نہی وعجلت پندی ہے'' حرف آخز' سمجھ لیا گیا ہے۔ اس لئے ہمار نوجوانوں کوان نظریات سے خاکف ہونے یا شکوک وشہمات کی تاریکیوں میں بھکنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہواقعلمی پیغام ہدایت اور دینِ فطرت موجود ہے، آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں گر پیغام محمدی میں بال برابر بھی اُونچ نیچ کی گنجائش نہیں، ور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمار بوجوان ایمان و یقین کی غیر متزلزل قوت سے آراستہ ہوکر آگے برطیس، خود مسلمان بنیں، اور سائنس کو مسلمان بنائیں۔ سائنس کو مانوں کے ہاتھ میں ہوگی تو جہاد فی سبیل اللہ کا کام دے گی، والسلام!

## سائنس دانوں کے إلحاد کے اسپاب

سوال:... ماہنامہ'' بینات'' کراچی بابت ماہ جمادی الاُولیٰ ۹۳ ۱۳ ھیں جناب پروفیسرمجتبیٰ کریم صاحب کا ایک مضمون سائنس کی ابتدائی معلومات پرشائع ہواہے ،موصوف نے پہلے پیرا گراف میں لکھاہے:

"کہا جاتا ہے کہ سائنس پڑھنے والا دہریہ ہوتا ہے، گریہ واقعہ نہیں ہے، سائنس کے اُصولوں کوغور سے دیکھا جائے تو خداوندِ قد وس کے کرشموں کا اعتراف کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، سائنس دانوں پر دہریہ ہونے کا اِلزام غلط ہے۔"

جواب:...راقم الحروف کے خیال میں یہ بات جزوی طور پرتوضیح ہے،لیکن امریکہ، یورپ، رُوس اور کمیونسٹ مما لک کے سائنس دان اکثر و بیشتر نیم ملحداور دہر بے نظر آئیں گے۔اس میں شک نہیں کہ سائنسی ایجا دات نے عقل کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا،اور ماڈی سطح پر انسان کی راحت وسہولت کی وہ صورتیں وجود میں آئیں جن کا کچھ مدّت پہلے تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا تھا، مگر سائنس دان حقیقت کِبریٰ تک رسائی ہے محروم رہے۔

''ایٹم''کا جگر چیرکراس کے بنیادی عناصراوراس کی پنہاں قوت کی دریافت میں وہ ضرورکا میاب ہوئے گرانسانیت کے اجزائے ترکیبی اوراس کی قدرو قیمت کا معماان سے طل نہ ہوسکا۔انہوں نے تمام علویات وسفلیات کے نظامِ ارتقاکی کڑیاں بڑی محنت سے تلاش کیس، مگرخودانسان کی معراحِ ارتقااوراس کا مبداء وہنتی کیا ہے؟ اس کا جواب ان سے نہ بن پڑا۔وہ کا کنات کی ایک ایک چیز کے اوصاف وخواص کو ڈھونڈتے پھرے، مگرانسانیت کے اخلاق واقد ار،اوراس کے بننے اور بگڑنے کے اسباب کی جبتو سے وہ ہمیشہ عاجز رہے۔انہوں نے مختلف اعراض وجواہر کی پیائش کے مختلف آلات ایجاد کئے، مگر پیائشِ انسانیت کا پیاندان کے ہاتھ سے گرکر فوٹ سے جھوٹے جراثیم تک دیکھ ڈالے، مگر انہیں''خودشناسی''کی کوئی فوٹ گیا۔انہوں نے بڑی حساس خورد بینوں کے ذریعہ چھوٹے سے چھوٹے جراثیم تک دیکھ ڈالے، مگر انہیں'' خودشناسی''کی کوئی

خورد بین میسرندآئی، جس سے انہیں خود اپنے نفس کا کوئی جرثو مدنظر آتا۔ الغرض! سائنس کی ترتی نے ایک و نیابدل کررکھ دی، مگر افسوس کے مشرق و مغرب کے ملحد سائنس دان' خداشنائ' اور' انسان شنائ' کی دولت سے تہی دامن ہی رہے۔ بلاشبہ ایبانہیں ہونا چاہئے تھا، مگر ہوا، اور سب کے سامنے ہور ہاہے، ایبا کیوں ہوا؟ آیئے اس'' کیوں' کا جواب کی'' خضرِ راہ' سے دریافت کریں۔ حضرت مویٰ وخضر (علی نبینا علیم الصلاق والسلام) کا جوقصہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، اسی قصے میں حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ایبا فقرہ صحیح بخاری کی حدیث میں مروی ہے، جس سے بی عقدہ حل ہوجاتا ہے۔ یعنی حضرت مویٰ علیہ السلام نے جب طالب علانہ حیثیت میں حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت کی درخواست کی تو اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے ذربایا:

"يَا مُوسَى! إِنِّى عَلَى عِلْمٍ مِّنُ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيُهِ لَا تَعُلُمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِّنَ اللهِ عَلَمَ لِلهُ اللهُ، لَا أَعُلَمُهُ." عَلَى عِلْمٍ مِّنَ اللهِ عَلَمَكَ اللهُ، لَا أَعُلَمُهُ." عَلَمَكَ اللهُ، لَا أَعُلَمُهُ."

ترجمہ:...' اے مویٰ! میں اللہ کی جانب سے (عطا کردہ) ایک ایسے علم پر ہوں، جس کو آپ نہیں جانے ،اور آپ اللہ کی جانب سے (عطاشدہ) ایک ایسے علم پر (حاوی) ہیں جس کو میں نہیں جانیا۔'' اور دُوسری روایت میں اس کے بجائے یہ الفاظ ہیں:

"أَمَا يَكُفِيُكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيُكَ؟ وَأَنَّ الُوَحُى يَأْتِيُكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيُكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيُكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحُى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحْمَى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحْمَى يَأْتِيكَ؟ يَا مُوسَى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْعَلْمَةُ وَإِنَّ لَكَ عَلْمَهُ وَإِنَّ لَكَ عَلْمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْعَلْمَةُ وَإِنَّ لَكَ عَلْمَهُ وَإِنَّ لَكَ عَلْمَهُ وَإِنَّ لَكَ عَلْمَهُ وَإِنَّ لَكَ عَلْمَهُ وَإِنَّ لَكِي الْمُ

ترجمہ:..'' کیا آپ کوا تنا کافی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں توراۃ موجود ہے، نیز آپ کے پاس وحی آتی ہے؟ اےمویٰ! میرے پاس جوعلم ہے اس کا سیکھنا آپ کے شایانِ شان نہیں، اور آپ کے پاس جوعلم ہے اس پرحاوی ہونا میرے بس کی بات نہیں۔''

حضرت خضرعلیہ السلام کے اس حکیمان فقرے میں جو کچھ مجھایا گیا، اس کی تشریح کے لئے مندرجہ ذیل نکات ملحوظ رکھے جائیں:

ا: ... جن تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو دوشم کے علم عطا کئے گئے ہیں، ایک کا نئات کے اسرار ورموز، اشیاء کے اوصاف وخواص اور فوا کد ونقصانات کا علم کا نئات' یا' تکوینی علم' کہا جاتا ہے، تمام انسانی علوم اور ان کے بینکٹر وں شعبے اسی' علم کا نئات' کی شاخیں ہیں، مگر معلومات خداوندی کے مقابلے میں انسان کا یہ کا نئات کی مقابلے میں ایک قطرے کی اور پہاڑ کی مقابلے میں ایک ذرّہ کی نسبت بھی نہیں رکھتا۔ اور دُوسراوہ علم جو خالق کا نئات کی ذات وصفات، اس کی مرضیات و نامرضیات اور انسان کی سعادت وشقاوت کی نشاندہی کرتا ہے، اے' علم الشرائع'' یا' تشریعی علوم'' سے بھی یا دکیا جاتا ہے۔

۲:...ید دونوں علم حق تعالی شانه کی جانب سے ہی بندول کوعطا کئے جاتے ہیں ،گر دونوں کے ذرائع الگ الگ ہیں ۔ قسم اوّل کے لئے احساس ، عقل ، تجربہ اور فہم وفر است عطا کئے گئے ہیں ، اور جہاں انسانی عقل وخرد کی رسائی نہیں ہو عمق ، وہاں وحی اور إلهام سے لئے اس کی راہ نمائی کی جاتی ہے ، چنانچہ انسان کی وُنیوی زندگی سے متعلقہ تمام علوم کے مبادیات وحی وَ إلهام کے ذریعہ سکھائے گئے: "وَعَلَّمَ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى وَافر استعدا در کھی گئی۔ اس علم کا ایک

شعبہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہبی طور پر عطا کیا گیا، اور خالقِ کا نئات کی ذات وصفات کی معرفت اور اس کی مرضیات و نامر ضیات کی پہچان جونکہ انسانی ادر اک سے بالاتر تھی ، بنابریں اس کا مدار محض عقل و تجربے پڑہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی تعلیم کے لئے انہیائے کرام علیم السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کو معرفت ِ ذات وصفات ، مبداء و معادت و شقاوت ، فضائل ور ذائل ، عذاب و ثواب کی تفصیلات سے بذریعہ و حق کیا گیا۔ ان کے سامنے حق تعالیٰ تک پہنچنے کا صاف سخرار استہ کھولا گیا ، ان کو اس صراط مستقیم کی دعوت پر مامور کیا گیا، اور ان حضرات کو اولا و آدم کا مقتدا بنا کرپوری انسانیت کی سعادت و شتاوت کو ان کے قدموں سے وابستہ کر دیا گیا، یہی و و علم تھا جو موٹی علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔

سا:...انبیائے کرام (علیم السلام) بھی چونکہ انسانی برادری کا ایک معزز گروہ ہے اور انہیں بھی اس ناسوتی زندگی کی ضروریات بہرحال لاحق ہیں، اس لئے وہ انسان کی وُنیوی حاجات سے بے خبرنہیں، نہ کسب معاش کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، نہ اس زندگی سے متعلقہ علوم کی نئی کرتے ہیں، بلکہ بشر طِضر ورت خود بھی کسب معاش کرتے ہیں۔ البتہ زندگی کی حرکت و سکون اور کسب معاش زندگی ہے معطور وطریق پروہ اس نقطہ نظر سے بحث کرتے ہیں کہ بیچی تعالی کے خزد یک پہندیدہ ہے یانہیں؟ اور بیمسافر آخرت کے لئے زادِ راہ ہے یااس کی مغزل کو کھوٹا کرتا ہے؟ الغرض! وہ ہر شعبۂ زندگی کے متعلق ہر شخص کو ہدایات دیتے ہیں، جائز ونا جائز بتاتے ہیں، ایسے اور یک کی نشاندہی کرتے ہیں، گرخود کسی علم اور فن کو اپنا موضوع نہیں بناتے، بلکہ "انتہ اعلم بامور و وُنیا کہ "کہ کرآگے بڑھ جاتے ہیں، گویا وَن اور فلفہ وسائنس کو موضوع بنانا ان کی اعلی وار فع شان سے فروز چیز ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت جاتے ہیں، گویا وُنی اور فلفہ وسائنس کو موضوع بنانا ان کی اعلی وار فع شان سے فروز چیز ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام کے اس ارشاد کا کہ:" اے موکی! میرے پاس جوعلم ہے اس کا سیمنا آپ کے شایانِ شان نہیں۔" یہی وجہ ہے کہ موز تی اور خیا اس کی محت کو پایئے تھیل تک پہنچایا اور جب اس پر فقو حات کا دروازہ میک رہوز تی کا تعلق تھا ہمارے آخضرے سے والی الشعلیہ وسلم نے اس کی محت کو پایئے تھیل تک پہنچایا اور جب اس پر فقو حات کا دروازہ علیہ اس کی ترقی کا تعلق تھا ہمارے آخرہ اور بیکا م اسے خلفاء کے سپر دفر مایا۔

ہ:...انبیائے کرام علیم السلام پر جوعلوم کھولے گئے ہیں، وہ صرف انہیں کے لئے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانیت ان کی مختاج ہے، اس لئے کہ وُ نیا کا کوئی بڑے سے بڑا دانشور، علیم، سائنس دان اور فلاسفران علوم کو انبیا علیہم السلام کی وساطت کے بغیر حاصل نہیں کرسکتا۔ عام انسانوں کا کمال یہی ہے کہ وہ ان علوم نبوت کا کچھ حصہ ان حضرات کے ذریعہ حاصل کرسکیں، نہ وہ تمام علوم نبوت کا احاطہ کرسکتے ہیں، اور نہ انبیاعلیہم السلام سے مستغنی ہوکر انہیں علوم نبوت کا کوئی شمہ نصیب ہوسکتا ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ارشاد کا کہ:'' اور آپ کے پاس جوعلم ہے اس پر حاوی ہوجانا میر بے بس کی بات نہیں۔''اگر پرائمری کا طالب علم ریاضی کے دقتی مسائل یا ایٹمی نظر یہ کی تشریحات ہوئی کا ہے۔ انبیا ئوت کا سے دنبیا کے دانبیا کے کہ مسائل یا ایٹمی نظر یہ کی تشریحات ہوئی اور افلاطون وجالینوں طفل کمتب ہیں، نہ وہ ان اسا تذہ فطرت (علیہم السلام ) سے مستغنی ہو سکتے ہیں، نہ ان کے علوم یرحاوی ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔

فلفہ وسائنس کے ماہرین، علم ووانش اور عقل وہم کے جس مرتبے پر فائز ہیں اس کی وجہ سے کا کنات کی پوقلمونیوں سے بہ نبست وُ وسروں کے زیادہ واقف اور فطرت کی نیزگیوں کے سب سے زیادہ شاسا ہیں، ان سے بیاتو تع ہے جائبیں تھی کہ وہ قدرتِ خداوندی کے سامنے سب سے زیادہ انہیا ہے کرام علیجم السلام کی قدر ومنزلت سب سے زیادہ انہیا ہے کرام علیجم السلام کی قدر ومنزلت سب سے زیادہ انہیا ہے کرام علیجم السلام کی قدر ومنزلت سب سے زیادہ انہیا ہے کہ وہی الہی سے ۔ جوانمیا کے کرام علیجم السلام پر نازل ہوتی ہے ۔ سب سے زیادہ استفادہ وہ کی جانب سے ہوگا، کیکن انہیا کے کرام علیجم السلام کی وفاداری و جال ناری اور اطاعت و فرما نبرواری کا مظاہرہ سب سے بڑھ کر انہی کی جانب سے ہوگا، کیکن المبار کی اطاعت کو عارت جوال وہ انہیا کے کرام علیجم السلام کی اطاعت کو عارت جوالور تعلیمات نبوں ارشاد خداوندی: "وَ اُحْسَلُهُ اللّٰهُ عَلَی عِلْمِج" (اور گراہ السلام کی اطاعت کو عارت جوالور تعلیمات نبوت کے اس نہوں کے کام علیم کا کہنا تھا کہ یہ حضرات تو عوام کی اصلاح کے لئے تقریف لائے ہیں جبکہ ہم تہذیب و تربیت کے اس مرتبے پر فائز ہیں جہاں سے کو مرورت نہیں رہ جاتی : "و نحن قوم ھذبنا اُنفسنا"۔ اِ دھر دورجد ید کے فلاسفہ (سائنس دان) غرور دو تکبر میں نبوت سے تو تو انہیا کے کرام علیم السلام اوران کے مثن کو بنظر حقارت و بیخا ، اس کی خوت تو اسلام کی اضام موضوع ہے ، اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ، اور دہ خوشوں علوم ، جو انجیا کے کرام علیم السلام کی اضالام کو عات نبیا کے کرام علیم السلام کی خوت ' انسان ' اور دہ نصرف نور ایمان سے محروم رہے بلکہ انسانیت کے اعلیٰ اظان و اقد ار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ان کی محت ' انسان ' اور دہ نہر نور ایمان سے محروم رہے بلکہ انسانیت کے اعلیٰ اظان و اقد ار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ان کی محت' انسان ' و دہ نہر نور ایمان سے محروم رہے بلکہ انسانیت کے اعلیٰ اظان و اقد ار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ان کی محت' انسان ' اور دہ مسلام کو میں بیا ہوں کی اور انسان سے محروم رہے بلکہ انسانیت کے اعلیٰ اطلام کو انسان کی بیات دیت انسان کی محت' انسان ' کے بیا ہے دھو بیٹھے۔ انسان کی محت' انسان ' کے بعادے میں اور انسان نے بھی اور انسان نے بھی اور انسان نے بھی اور انسان نے بھی دو بیٹھے کی اور انسان نے بور بیسلام کو میں کو میت کو بھی کو بیا کو میں کو معروں کو بعد کو ب

سائنس اپنی تمام تر افادیت کے باوجود ان مغرور سائنس دانوں کود ہریت والحاد کے بھنور سے نہ نکال سکی ، بلکہ اس کے برخس وہ سائنس کو کھداور دہریہ بنانے میں کا میاب ہوگئے۔ سائنس کے ان ٹیم پختہ ادھور نظریات کی بناپر (جن کو آج شدو مد سے خابت کیا جاتا ہے، اورکل ان کے غلط ثابت کرنے پر دلائل دیئے جاتے ہیں ) سائنس کے بہت سے مسلم طلبہ نے اسلام کے مقابلے میں دہریت کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا، یوں دہریت اور بدویتی سائنس دور کا فیشن بن کر رہ گئی۔ انہیائے کرام علیم السلام کے مقابلے میں سائنس دانوں کی اس متنکرانہ روش کا سبب ماڈیت کا غلط نشہ تھا، علمائے سائنس نے بیز فرض کرلیا کہ ماڈیت کا علاقت کا ممال بس انہی چیزوں کی خیرہ سامانی ہے، فضاؤں میں عروج ، یہ برق اور بھاپ، یہ سیارے اور طیارے، یہ ایش اور قوت انسانیت کا کمال بس انہی چیزوں کی خیر مسامانی ہے، فضاؤں میں معراج ہے، اور بیز تی چونکہ انبیاء علیم السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی اس لئے نہ صرف یہ کہ سائنسی دور، دورِ نبوت سے افضل معراج ہے، اور بیز تی چونکہ انبیاء علیم السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی اس لئے نہ صرف یہ کہ سائنسی دور، دورِ نبوت سے مسلمان بھی موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے اور دور قدیم کو (جو انبیاء علیم السلام کا دور تھا) '' تاریک دور' سے تعیم کرتے ہوئے نہیں موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے اور دور قدیم کو (جو انبیاء علیم السلام کا دور تھا) '' تاریک دور' سے تعیم کرتے ہوئے نہیں موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے اور دور قدیم کو (جو انبیاء علیم السلام کا دور تھا) '' تاریک دور' سے تعیم کرتے ہوئے نہیں موجودہ دور کو ' مہذب دور' سے اور دور قدیم کو (جو انبیاء علیم السلام کا دور تھا) '' تاریک دور' سے تعیم کرتے ہوئی ا

حالانکہ نبوت سے کٹ کرجس تر تی پرآج کی وُنیا پھولی نہیں ساتی انبیائے کرام علیہم السلام کی نظر میں اس کی قیمت پر کاہ کے برابر بھی نہیں ،آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے :

"لَوُ كَانَتِ اللُّانْيَا تَعُدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا سَقَى كَافِرًا مِّنُهَا شربةً."

(مشكوة ص: ۲۲ كتاب الرقاق)

ترجمہ:...' اگراللہ کے نزدیک پوری دُنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکواس میں سے یانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔''

انبیائے کرام علیم السلام کے سامنے آخرت کی لامحدود زندگی ہے، جہال کی نعمت ولذت اور راحت و آرام کا تصور بھی یہاں نہیں کیا جاسکتا۔انسان کی کوئی چاہت الی نہیں جو وہاں پوری نہ کی جائے ، اور کسی قتم کاغم اور اندیشہ ایسانہیں جس کے لاحق ہونے کا خطرہ وہاں در پیش ہو، زندگی الیمی کہ موت کا احتمال تک نہیں ، صحت الیمی کہ مرض کا اندیشہ تک نہیں ، جوانی الیمی کہ پیری کا تصور تک نہیں ، محت الیمی کہ کلفت کا نام ونشان تک نہیں ،سلطنت آئی بڑی کہ اس کے مقابلے میں بیز مین و آسان بیضہ مور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فاہر ہے جس کی آٹھوں کے سامنے آخرت کی بیہ بحدونہایت زندگی اپنی تمام ترجلوہ افروزی ونعمت سامانی کے ساتھ پھیلی ہوئی ہووہ ہماری مکروہات وحوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے سے تبیر نہ کر بے قراس سے زیادہ سے تعربی راور کیا ہو سکتی ہوئی ایس کے دواس سے زیادہ سے تعربی و زندگی کو کھیل تماشے سے تبیر نہ کر بے قراس سے زیادہ سے تعربی اور کیا ہو سے تعربی و زندگی کو تعلیا ہے :

"وَمَا هَا فِي الْحَيَوْةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو ّ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارِ الْأَخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ، لَو كَانُوُا يَعُلَمُونَ."

ترجمہ:...' اور بید دُنیوی زندگی (فی نفسہ) بجزلہوولعب کے اور پچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کوعلم ہوتا تو ایسا نہ کرتے (کہ فانی میں منہمک ہوکر باقی کو بھلادیتے اور اس کے لئے سامان نہ کرتے)۔''

ٹھیک اس طرح وُنیا کی پوری زندگی اپنی دِل فریبیوں اور فتنہ سامانیوں کے باوجود انبیائے کرام علیہم السلام کی نظر میں ایک کھیل ہے،اور جن لوگوں نے اس کھیل کواپنی زندگی کا واحد مقصد بنالیا ہے، جن کی ساری محنت اسی پرصَرف ہور ہی ہے،اور جواسی کے

کئے چلتے پھرتے اور جیتے مرتے ہیں، وہ اگر چہ بزعم خولیش بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، نئ نئ ایجادیں کررہے ہیں، یا بڑی بڑی جمہوریتیں چلارہے ہیں، مگرانبیائے کرام ملیہم السلام کے نزدیک ان کی انسانیت قابلِ علاج ہے۔ نزید بڑ

فرمایا گیاہے:

"قُلُ هَلُ نُنَبِّنُكُمُ بِالْأَخْسَرِيُنَ أَعُمَالًا. الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيَهُمُ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ يُحْسِنُونَ صُنُعًا."

ترجمہ:...'' آپ (ان سے) کہئے کہ کیاتم کوایسے لوگ بتائیں جن کے کارنامے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ (لوسنو!) میدوہ لوگ ہیں جن کی وُنیا میں کی کرائی ساری محنت (یہیں) ضائع ہوکررہ گئی،اور وہ (بربنائے جہل) ای خیال میں ہیں کہوہ (برا) اچھا کام کررہے ہیں۔''

الغرض! انبیائے کرام علیم السلام کے دور میں خودان کے ہاتھوں مادّی ترقی کے نہونے کی وجہ یہ نیمیں کہ ان کا دور آج کے دور کی بہ نبیت – معاذ اللہ – تاریک اور غیر مہذب تھا اور انسانیت نے ارتقا کی ابتدائی منزلیں ابھی طے نہیں کی تھیں، بلکہ اس کا اصل سبب سیہ کہ ان کے بلند ترین منصب اور عظیم ترمشن کے مقابلے میں مادّیت کا بیسارا تھیل بازیچہ اطفال کی حیثیت رکھتا ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام'' ایٹم'' کی دریافت کے لئے نہیں آتے، بلکہ وہ اس ذاتِ عالی سے انسانیت کو آشنا کرتے ہیں جن کے ادفیٰ انبیائے کرام علیم السلام'' ایٹم'' کی دریافت کے لئے نہیں آتے، بلکہ وہ اس ذاتِ عالی سے انسانیت کو آشنا کرتے ہیں جن کے ادفیٰ اشارہ ''کھوسٹ نور الدول'' ایٹم'' پوشیدہ ہیں، ان کی مگے بلندصرف کا نئات کے با ہمی ربط میں کھوکر نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اس پر غور اس کی مخت ہوتا ہے، ان کی مخت ہوتا ہے، ان کی مخت ہوتا ہے، ان کی کوئی نئات کی ماریک کوئی نام میں جن کوئی نیا کے البلا کو لئے کوئی المیت نہیں جن کوئی ایمیت نہیں جن کوئیا کے نابالغول نے بڑی خوبصورتی سے الماریوں میں سجار کھا ہے، ان مٹی کے گھر وندوں کی کوئی قیمت نہیں جن کوئی نادان بے نقش وزگار سے آراستہ کرتے ہیں، اور وئیا کی ظاہری زرتی برتی میں ان کے لئے کوئی کشش نہیں جس پر بیطفلان بے شعور رہجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک فنا پذیر تو دہ خاک کے سوا بچھ نہیں، اس حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک فنا پذیر تو دہ خاک کے سوا بچھ نہیں، اس حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک فنا پذیر تو دہ خاک کے سوا بچھ نہیں، اس حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک فنا پذیر تو دہ خاک کے سوا بچھ

"مَا لِى وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَا كَرَاكِبٍ إِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَوَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا." (مَثَلَوْة ص:٣٣٢، تَابِالرَقَاق)

ترجمہ:...' مجھے دُنیاہے کیا واسطہ؟ اور میری اور دُنیا کی مثال توالی ہے کہ ایک راہ روکسی درخت کے سائے میں اُترا، تھوڑی در ستایا، پھراسے چھوڑ کرچل پڑا (اور پھراسے دوبارہ وہاں لوٹ کرآنے کی نوبت بھی نہیں آئی )۔''

اور بھی لوگوں کواس حقیقت کبری سے یوں آگاہ کرتے ہیں:

"كُنُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيُبٌ أَوُ عَابِرُ سَبِيُلٍ وَعُدَّ نَفُسَكَ فِي أَهُلِ الْقُبُورِ." (صحح بخاری ج:۲ ص:۹۳۹ كتابالرقاق) ترجمه:... 'وُنیامیں ایسے رہوگویاتم یہاں چندروزہ مسافر ہویا راہ نورد۔اور یوں سمجھوکہ تم اہلِ قبور کی صف میں شامل ہو (آج نہیں تو کل تمہارا نام بھی ایکارا جائے گا)۔''

مابعدالمطبعیات سے اندھی بہری سائنس،جس کے نز دیک کسی چیز کوشلیم کرنے کے لئے اس کومشاہدے کے ہاتھ سے ٹول کرد کھنا شرط ہے، چونکہاس حقیقت کو بیجھنے سے عاجز ہے اس لئے وہ'' ایمان بالغیب'' کے تمام سرمایۂ نبوّت کوایک خندہُ استہزاء کی نذر کردیتی ہے،اوریہاں سے اس کی ملحدانہ شفقت کا آغاز ہوتا ہے۔

الغرض سائنس دانوں کی تمام تر محروی کا باعث'' نبوت'' ہے افراف ہے، اوراس افراف کا باعث جہل وغرور۔اگران پر کا نات کی اندرونی حقیقت کھل جاتی تو آئیں معلوم ہوجاتا کہ کا نات صرف یمی نہیں جس کا تعلق موت ہے بال کے مشاہدے ہے ہہ بلکہ یہ تو اصل کا نات کا ایک حقیر ذرّہ ہے، اوراس ایک ذرّہ کی حقیقت کا بھی ایک ذرّہ آج تک ان پر منکشف نہیں ہوا، اگر اصل کا نات اور پھر کا نئات ہے آگے خالق کا نئات کا راز ان پر کھل جائے تو آئیں معلوم ہوجائے کہ کھر بوں ڈالرخرچ کر کے چاند ہے چارسیر مٹی لے آناتر قی کی علامت نہیں، بلکہ سفاہت و کم عقلی کا نثان ہے۔ دامنِ نبوت سے کٹ کرسائنس کی اس'نسفیہا نہوت' نے چارسیر مٹی لے آناتر تی کی علامت نہیں، بلکہ سفاہت و کم عقلی کا نثان ہے۔ دامنِ نبوت سے کٹ کرسائنس کی اس'نسفیہا نہوت' نے انسانیت کو بے قراری و بے چینی اور کرب واضطراب کا''تھن' عطا کیا، اوراس بے چینی کی وقتی تسکین کے لئے مختلف قتم کی مصنو تی تفریحات اور خشیات کا نسختہ تجویز کیا۔ آن کا مفلوج آنیان جن اخلاقی، نوعیاتی اور جسمانی امراض کا تختہ مثق بن کررہ گیا ہو انہاں عقل کو تجزیک سائنس کی تگ ہو بہ بنائی عقل کو تجزیک سائنس دانوں کی جرب تک سائنس کا رُخ وُ نیا ہے آخرت کی طرف نہیں مڑ جاتا اور جب تک سائنس دان انہیا ہے کرام علیہم السلام کے سامنے اپنے علمی عجز کا اعتراف نہیں کرتے، تب تک سائنس برستور طور رہے گی اور اس کا سارا ترقیاتی کا رہا یہ سوال کہ کیا سائنس کو نبوت کے دامن سے دابستہ کرناممکن ہے؟ اس کا رہا مسلم سائنس دانوں کی جرات و ہمت اور فہم وفراست کا منتظر ہے۔

سائنس کے جدیدنظریات نے کٹر سے کٹر دہریت نواز سائنس دانوں کوبھی" وجو دِخدا" کے اعتراف پر مجبور کردیا ہے (اگر چہوہ اتنی جرائت نہیں رکھتے کہ کھل کراس کا اعلان کریں)، مگریہ بھی نہیں بھولنا چاہئے کہ صرف" وجو دِخدا" کامبہم تصوّر دہریت کے مارگزیدوں کا تریاق نہیں ہے، نہ مض اس تصوّر سے ایک آ دمی" خدا پرست" کہلانے کامستحق قرار پاتا ہے، بلکہ اسے یقین وایمان کی روشنی میں اس سے آگے کے مراحل طے کرنا ہوں گے، یعنی خداکی صفات کیا ہیں؟ اس عالم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس نے انسان کی احجانی اور کُدائی کے کیا معیار تجویز کئے ہیں؟

# القرآن ریسرچ سینٹرنظیم اوراس کے بانی محدیث کا شرعی حکم

سوال:...مولانا صاحب! آج کل ایک نیا فتنه قرآن سینٹر کے نام سے بہت زوروں پر ہے، اس کا بانی محدیث انگلش میں بیان کرتا ہے اور ضروریات دِین کا انکار کرتا ہے۔ہم اس انتظار میں تھے کہ'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں آپ کی کوئی مفصل تحریر

شائع ہوگی،گرآپ کے مسائل میں ایک خاتون کے سوال نامے کے جواب میں آپ کامختفر ساجواب پڑھا، اگر چہ وہ تحریک حد تک شافی تھی گراس سلسلے کی تفصیلی تحریر کی اب بھی ضرورت ہے۔اگرآپ نے ایسی کوئی تحریر کھھی ہویا کہیں شائع ہوئی ہوتو اس کی نشاند ہی فرمادیں، یا پھراز راوکرم اُمت ِمسلمہ کی اس سلسلے میں راہ نمائی فرماویں۔

جواب:...آپ کی بات دُرست ہے،'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں میرا نہایت مختصر ساجواب شائع ہوا تھا، اور احباب کا اصرار تھا کہ اس سلسلے میں کوئی مفصل تحریر آنی چاہئے، چنانچے میری ایک مفصل تحریر ماہنامہ'' بینات' کراچی کے'' بصائر وعبر'' میں شائع ہوئی ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسے افادۂ عام کے لئے قارئین کی خدمت میں پیش کردیا جائے، جوحسبِ ذیل ہے۔

مسلمانانِ مبندوستان کی دِلی خواہش اور چاہت تھی کہ ایک ایک آزادریاست اور ملک میسر آ جائے جہاں مسلمان آزادی سے قرآن وسنت کا آئین نافذ کرسکیس اور انہیں دِین اور دِین شعائر کے سلسلے میں کوئی رُکاوٹ نہ ہو، چونکہ مسلمانوں کا جذبہ نیک تھا، اس لئے اس میں جوان، بوڑھے، عوام وخواص اور عالم و جاہل سب برابر کے متحرک و فعال تھے۔ بالآخر لا کھوں جانوں اور عزتوں کی قربانی کے بعد ماراگست کے 194ء کو ایک مسلم ریاست کی حثیت سے پاکتان معرض وجود میں آگیا۔ قیام پاکتان کا مقصد اسلامی نظام کو معت یعنی حکومت یعنی حکومت اللہ بیا تا قیام باور کرایا گیا تھا، جس کا عنوان تھا: '' پاکتان کا مطلب کیا؟ لا الله الا اللہ!' اور بیداییا نعرہ تھا جس کے کومت یعنی حکومت یعنی حکومت اللہ بیا تاریخے، جی کہ وہ مسلمان جن کے علاقے تقیم ہند کے بعد ہندوستان کی حدود میں آتے تھے وہ بھی زیر اثر تمام مسلمان مرمئے کے لئے تیار تھے، جی کہ وہ مسلمان جن کے علاقے تقیم ہند کے بعد ہندوستان کی حدود میں آتے تھے وہ بھی اس کے قیام میں پیش پیش تھے ، لیکن: اے بسا آرز و کہ خاک شدہ!'' مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی!'' کے مصداق، آج نصف صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی پاکتانی مسلمانوں کو اسلامی نظام حکومت نصیب نہیں ہوا، بانا لللہ و بانا بالیہ د اجعون!

اُلٹا پاکستان روز بروز مسائلستان بنمآ چلا گیا، اس میں ندہبی، سیاسی، رُوحانی غرض ہرطرح کے فتنے پیدا ہوتے چلے گئے،
ایک طرف اگر اِنگلینڈ میں مرتد رُشدی کا فتندرُ ونما ہوا، تو دُوسری طرف پاکستان میں یوسف کذاب نام کا ایک بدباطن دعویُ نبوت لے
کرمیدان میں آگیا، ای طرح بلوچستان میں ایک ذکری فد ہب اِیجاد ہوا، جس نے وہاں کعبداور حج جاری کیا، یہاں رافضیت اور
خار جیت نے بھی پر پُرزے نکا لے، یہاں شرک و بدعات والے بھی ہیں اور طبلہ وسازگی والے بھی، اس ملک میں ایک گوہرشاہی نام کا
ملعون بھی ہے جن کے مریدوں کو چاند میں اس کی تصویر نظر آتی ہے، اورخوداس کو اپنے پیشاب میں اپنے مصلح کی شبیہ وِکھائی دیت ہے،
اس میں ایک بدبخت عاصمہ جہانگیر بھی ہے جو تحفظ حقوق انسانیت کی آٹر میں کتنی لڑکیوں کی چا درعفت کو تاریار کر چکی ہے۔

ای طرح اس ملک میں '' جماعت المسلمین 'نامی ایک جماعت بھی ہے جو پوری اُمت کی ججیل و تحمیق کرتی ہے ، یہاں ڈاکٹر معود کی اولاد بھی ہے جو اپنے علاوہ کسی کو مسلمان مانے کے لئے تیار نہیں ، یہاں غلام احمد پرویز کی ذُرِّیت بھی ہے جو اُمت کو ذخیرہ معود کی اولاد بھی ہے جو اُمت کو ذخیرہ اوان سب ہے آگے اور بہت آگے ایک نیا فتناور نئی جماعت ہے جس کے تانے باخاد یہ اور ان سب سے آگے اور بہت آگے ایک نیا فتناور نئی جماعت ہے جس کے تانے بانے اگر چہ غلام احمد پرویز نے اُمت کو احادیث بانے اگر چہ غلام احمد پرویز نے اُمت کو احادیث بانے اگر چہ غلام احمد پرویز نے اُمت کو احادیث بانے اگر چہ غلام احمد پرویز نے اُمت کو احادیث بانے اگر چہ غلام احمد پرویز کے بیے جو کھوڑ گئی ہے ، غلام احمد پرویز نے اُمت کو احادیث باخلہ کا تیشہ چلایا تھا، مگر اس نئی جماعت ہے برگشتہ کرنے کی ناکام کوشش کی تھی ، ہاں! البتہ اس نے چند آیات قرآنی پر بھی آئی تا و منہدم کرنے کا تہیے کرلیا ہے ، چنانچہ وہ تو راق ، زَبور ، اور نئے فتنے کے سر براہ محمد شخ نامی شخص نے تقریباً پورے اسلامی عقائد کی عمارت کو منہدم کرنے کا تہیے کرلیا ہے ، چنانچہ وہ تو راق ، زَبور ،

انجیل اور دُوسر ہے صحف آسانی کے وجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُوسر ہے انہیاء پر فضیلت و برتری اور انہیائے کرام کے مادّی و جود کا منکر ہے، بلکہ وہ بھی اصل میں تو مرز اغلام احمد قادیانی کی طرح برئ نبوت ہے، مگر وہ مرز اغلام احمد قادیانی کی ناکام حکمت میلی کو دُہرانا خبیں چاہتا، کیونکہ وہ مرز اغلام احمد قادیانی کی طرح براہِ راست نبوت اور عقیدہ اِجرائے وہی کا دعویٰ کر کے قرآن وسنت اور علائے اُمت کے شیخے میں نہیں آنا چاہتا، یہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ وہی نبوت بند ہوچکی ہے، اور جوشخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اِجرائے وہی نبوت کا دعویٰ کرے وہ د جال و کذّاب اور واجب الفتل ہے۔ اس کئے محمد شیخ نامی اس شخص نے اس کا عنوان بدل کر یہ کہا کہ: ''جوشخص جس وقت قرآن پڑھتا ہے، اس پراس وقت قرآن کا وہ حصد نازل ہور ہا ہوتا ہے، اور جہاں قرآن مجید میں ''قل'' کہا گیا ہے، وہ اس انسان ہی کے لئے کہا جارہا ہے۔'' یوں وہ ہرشخص کونز ول ومی کا مصد اتی بتاکر اپنے لئے نز ول وحی اور اِجرائے نبوت کے معاطے کولوگوں کی نظروں میں بلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ اس کو یوں بھی تعبیر کرتا ہے:

'' انبیاء، الله تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہیں اورلوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور میں بھی یہی کام انجام

دےرہاہوں۔"

نعوذ بالله! منصبِ نبوّت کو اس قدر خفیف اور ہلکا کر کے پیش کرنا اور بیہ جراُت کرنا کہ میں بھی وہی کام کر رہا ہوں جو ...نعوذ باللّٰد...انبیائے کرام کیا کرتے ہیں، کیا بیدوی کنوت اور منصبِ نبوّت پر فائز ہونے کی نایاک کوشش نہیں...؟

لوگوں کی نفسیات بھی عجیب ہیں، اگر وہ ماننے پر آئیں تو ایک انیا شخص جو کسی اعتبار سے قابلِ اعتماد نہیں، جس کی شکل و شاہت مسلمانوں جیسی نہیں، جس کا رہن سہن کسی طرح اسلاف سے میل نہیں کھاتا، اِبلیسِ مغرب کی نقالی اس کا شعار ہے، اُسوہ نبوی شاہت مسلمان بھی سے اسے ذَرّہ بھر مناسبت نہیں، اس کی حیال ڈھال، رفتار وگفتار اور لباس و پوشاک سے کوئی اندازہ نہیں لگاسکتا کہ بیشخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ پھر طرہ یہ کہ وہ نصوصِ صریحہ کا مشکر ہے، اور تأویلاتِ فاسدہ کے ذریعے اسلام کوکفر، اور کفر کواسلام باور کرانے میں مرز اغلام احمد قادیا نی کے کان کا فتا ہے، فلسفہ اِ جرائے نبوت کا نہ صرف وہ قائل ہے، بلکہ اس کا داعی اور مناد ہے۔

وہ تمام آسانی کتابوں کا بیسرمنکر ہے، وہ انبیاء کے مادّی وجود کا قائل نہیں، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے رُوحانی وجود کی بھول بھیوں کے گور کھ دھندوں سے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت اور مادّی وجود کا انکاری ہے، انبیائے بنی اسرائیل میں سے حضرت مویٰ علیہ السلام کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرتر جے دیتا ہے۔

ذخیرۂ احادیث کومن گھڑت کہانیاں کہہ کرنا قابلِ اعتاد گردانتا ہے، غرضیکہ عقائدِ اسلام کے ایک ایک جز کا انکار کرک ایک نیادِین و مذہب پیش کرتا ہے، اورلوگ ہیں کہ اس کی عقیدت واطاعت کا دَم بھرتے پھرتے ہیں، اور اس کو اپنا پیشوا اور راہ نما مانتے ہیں۔

اس کے برعکس دُوسری جانب اللہ کا قرآن ہے،نصوصِ صریحہ اور اُحادیثِ نبویہ کا ذخیرہ ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوہُ حسنہ اور حضراتِ صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کی سیرت وکر دار کی شاہراہ ہے،اور اِجماعِ اُمت ہے،جوپکارپکارکرانسانوں ک ہدایت وراہ نمائی کے خطوط متعین کرتے ہیں،گران اُز لی محروموں کے لئے یہ سب پچھنا قابلِ اعتاد ہے۔ کس قدرلائقِ شرم ہے کہ بیر ماں نصیب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر ماں برداری کی بجائے اپنے گلے میں السملحد و بے دِین کی غلامی کا پٹے سجانے اوراس کی اُمت کہلانے میں'' فخز'' محسوس کرتے ہیں۔حیف ہے اس عقل و دانش اور دِین و ندہب پر! جس کی بنیاد اِلحاد و زَندقہ پر ہو، جس میں قر آن وسنت کی بجائے ایک جاہلِ مطلق کے کفریہ نظریات وعقا کدکو درجۂ اِستناد عاصل ہو، سجے ہے کہ جب اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو عقل وخرد چھین لیتے ہیں، جھوٹ سجے کی تمیزختم ہوجاتی ہے اور ہدایت کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں تو عقل وخرد چھین لیتے ہیں، جھوٹ سے کی تمیزختم ہوجاتی ہے اور ہدایت کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے۔ ۔۔۔!

گزشتہ ایک عرصے ہے اس قتم کی شکایات سننے میں آرہی تھیں کہ سید ھے سادے مسلمان اس فتنے کا شکار ہور ہے ہیں،
چنانچہ اس سلطے میں پچھ لکھنے کا خیال ہوا تو ایک صاحب راقم الحروف اور دارالعلوم کراچی کے فناوی کی کا پی لائے اور فر مائش کی کہ اس فننے کے خلاف آواز اُٹھائی جائے ، اس لئے کہ حکومت اور انتظامیہ اس فننے کی روک تھام کے لئے نہایت بے س اور غیر شجیدہ ہے،
جبکہ یہ فننے روز بروز بردھ رہے ہیں۔ س قدر لائق افسوس ہے کہ اگر کوئی شخص بانی پاکستان یا موجودہ وزیر اعظم کی شان میں گتا خی کا مرتکب ہوجائے تو حکومت کی پوری مشینری حرکت میں آجاتی ہے، لیکن یہاں قر آن وسنت، دِینِ متین اور حضرات انبیاء اور ان کی نبوت کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی شان میں نازیبا کلمات کے جاتے ہیں، گر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوتی، اور انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں ریگئی۔

اس لئے مناسب معلوم ہوا کہان ہر دوتحریروں کو بیجا شائع کردیا جائے ، تا کہ مسلمانوں کا دِین وایمان محفوظ ہوجائے ،اور لوگ اس فتنے کی شکینی سے واقف ہوکراس سے پچسکیس۔

راقم الحروف کامختصر جواب اگر چہروزنامہ جنگ کے کالم'' آپ کے مسائل اوران کاحل' میں شائع ہو چکا ہے، مگر دارالعلوم کراچی کا فتو کی شائع نہیں ہوا، چنا نچے سب سے پہلے ایک الی خاتون کا مرتب کر دہ سوال نامہ ہے جو براہِ راست اس فتنے سے متأثر ، رہی ہے، اس کے بعد راقم الحروف کا جواب ہے، اور آخر میں دارالعلوم کراچی کا جواب ہے، اور سب سے آخر میں اختیامہ کلمات ہیں، چونکہ دارالعلوم کراچی کے فتو کی میں قرآنی آیات اور دُوسری نصوص کے ترجے نہیں تھے، اس لئے افادہُ عام کی خاطر قرآنی آیات اور عربی عبارتوں کے ترجے کردیے گئے ہیں، قرآنی آیات کا ترجمہ حضرت تھانویؒ کے ترجمہ سے قل کیا گیا ہے۔

سوال: يمحرّ م مولا نامحمر يوسف لدهيانوي صاحب ـ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

احوال حال کچھاس طرح ہے کہ بحثیت مسلمان میں اپنادِینی فریضہ بچھتے ہوئے دِین کوضرب پہنچانے اوراس کے عقائد
کی عمارت کو مسمار کرنے کی جو کوششیں کی جارہی ہیں ،اس کے متعلق غلط فہمیوں کو دُور کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنا چاہتی ہوں۔
محترم! یہاں پر چند نظیموں کی جانب سے نام نہاد پہفلٹ آڈیو اویڈیوسٹس کے ذریعے ایسالٹر پچرفراہم کیا جارہا ہے جس سے
بڑا طبقہ شکوک وشبہات اور بے بقینی کی کیفیت کا شکار ہورہا ہے۔ پاکستان ، جے اسلامی فلسفہ وفکر کے ذریعے حاصل کیا گیا،اس کے شہر
کرا چی میں ایک تنظیم'' القرآن ریسر چ سینٹر' کے نام سے عرصہ چھسات سال سے قائم ہے،اس تنظیم کے بنیادی عقائد مندرجہ ذیل ہیں:

ا:...وُنیا کے وجود میں آنے سے پہلے انسانیت کی بھلائی کے لئے قرآن پاک معجزانہ طور پر اِکٹھا وُنیا میں موجود تھا،مختلف انبیاء پر ،مختلف ادوار میں ،مختلف کتابیں نازل نہیں ہوئیں ، بلکہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کومختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، بھی توریت ، بھی اِنجیل اور بھی زَبور کے نام ہے۔

قرآن جو جہاں اور جس وقت پڑھ رہاہے، اس پرای وقت نازل ہور ہاہے، اور جہاں'' قل'' کہا گیاہے، وہ اس انسان کے لئے کہا جار ہاہے جو پڑھ رہاہے۔

۲:...انبیاء کا کوئی مادّی وجود نہیں رہا،اس دُنیا میں وہ نہیں بھیجے گئے، بلکہ وہ صرف انسانی ہدایت کے لئے Symbols کے طور پراستعال کئے گئے اور موجودہ دُنیا ہے ان کا کوئی مادّی تعلق نہیں۔قر آن شریف کے اندروہ انسانی رہنمائی کے لئے صرف فرضی کرداروں اور کہانیوں کی صورت میں موجود ہیں۔

۳:..قرآن شریف میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزمانۂ حال یعنی Present میں پکارا گیا ہے، لہذا حضور بحثیت رُوح ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہیں، اور وہ ما دّی وجود سے مبراہیں اور نہ تھے۔

۳: ... جفنور کی دیگرانبیاء پرکوئی نضیلت نہیں، وہ دیگرانبیاء کے برابر ہیں، بلکہ حضرت مویٰ، بعض معنوں اور حیثیتوں میں یعنی قرآن پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت مویٰ کا کثرت سے ذکر کیا، جس کی وجہ سے ان کی فضیلت حضور پرزیادہ ہے، حضور کے متعلق جتنی بھی احادیث تاریخ اور تفسیر میں موجود ہیں، وہ انسانوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔

ان تمام عقائد كومدِ نظرر كھتے ہوئے آپ قرآن وسنت كے مطابق بيفتوىٰ ديں كه:

ا:... بيعقا كداسلام كى رُوسے دُرست ہيں يانہيں؟

٢:...اس كواً پنانے والامسلمان رہے گا؟

m:...الیی تظیموں کو کس طرح رو کا جائے؟

ہم:...ایسے مخص کی بیوی کے لئے کیا حکم ہے، جس کے عقائد قرآن وسنت کے مطابق ہیں، جو تمام انبیاء، تمام کتابوں، آخرت کے دن اورا حادیث پرکمل یقین اورا بمان رکھتی ہو؟

3:.. آخر میں مسلم انیت کے ناطے اپیل ہے کدا لیے اشخاص سے بھر پور مناظرہ کیا جائے جوید دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرسکتا، کیونکہ ہم سچے مسلمان ہیں۔

### راقم الحروف كاجواب

جواب:...السلام علیم ورحمة الله و بر کاته، میری بهن! بیفتنوں کا زمانه ہے اور جس شخص کے ذہن میں جو بات آجاتی ہے، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بیسلف بیزاری اور اِ نکارِ صدیث کا نتیجہ ہے، اور جولوگ صدیث کا انکار کرتے ہیں وہ پورے دِین کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں، میں اپنے رسالہ'' انکارِ حدیث کیوں؟'' میں لکھ چکا ہوں کہ: '' آپ صلی الله علیه وسلم کے پاک ارشادات کے ساتھ بے اعتنائی برتنے والوں اور آپ کے اقوالِ شریفہ کے ساتھ تھے ساتھ میرلگ چکی ہے، اقوالِ شریفہ کے ساتھ تھے سنحرکرنے والول کے متعلق اعلان کیا گیا کہ ان کے قلوب پر خدائی مہرلگ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان ویقین اور رُشد و ہدایت کی اِستعدادگم کر چکے ہیں، اور ان لوگوں کی ساری تگ ودو خواہش نفس کی پیروی تک محدود ہے، چنانچہ ارشادِ اللہی ہے:

"وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّسُتَمِعُ اللَّكَ، حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنُ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ اُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا، اُولَئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبُعُوۤا اَهُوَآءَهُمُ." (محم:١٦)

ترجمہ:...'اوربعض آدمی ایسے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگاتے ہیں ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اُٹھ کر باہر جاتے ہیں تو دُوسرے اہل علم سے (آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تحقیر کے طور پر) کہتے ہیں کہ: حضرت نے ابھی کیا بات فر مائی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالیٰ نے ان کے دِلوں پر مہرکر دی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔'' (ترجمہ حضرت تھا نوگ)

قرآنِ کریم نے صاف صاف بیاعلان بھی کردیا کہ انبیائے کرام علیہم السلام کوصرف اسی مقصد کے لئے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ، پس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے ارشاوات سے سرتا بی کرنا گویا انکار رسالت کے ہم معنی ہے۔ اس طرح آپ صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت کے منکرین ، انکار رسالت کے مرتکب ہیں۔

آپ سلی الله علیه و سلی سلی الله علیه و سلی سلی الله علیه و سلی سلی سلی الله و شبه کی افت الله بود و سلی سلی سلی سلی سلی و شبه کی شخه و الله بود و سلی سلی سلی سلی سلی است کا افکار لازم نهیس آئے گا؟ اور کیا محمد و مین تبدیلی محمد و قرآن می کا افکار لازم نهیس آئے گا؟ اور کیا فیصله نبوت میں تبدیلی محمد و قرآن کو بدل و النانهیں موں گے؟ اور اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ قرآن کریم بھی تو اُمت نے آئے ضرت سلی الله علیه و سلم می کی زبانِ مبارک سے سنا، اور سن کر اس پر ایمان لائے ، آئے ضرت صلی الله علیه و سلم می کی زبانِ مبارک سے سنا، اور سن کر اس پر ایمان لائے ، آئے ضرت صلی الله علیه و سلم کا یہ فرمانا کہ: '' یہ قرآن ہے' بیار شاد بھی تو صدیث نبوی ہے۔ اگر حدیث نبوی جت نبیس تو قرآن کریم کا '' فرآن 'مونا کس طرح ثابت ہوگا؟ آخریہ کون ی عقل و دانش کی بات ہے کہ اس مقدس و معصوم زبان سے صادر ہونے والی ایک بات تو واجب التسلیم مواور و وسری نہوں: ؟

أمير شريعت سيّد عطاء الله شاه بخاريٌ نے ايک موقع پر فرمايا تھا:

"بیتو میرےمیاں (صلی الله علیه وسلم) کا کمال تھا کہ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ:" بیالله تعالیٰ کا کلام ہے،اور بیمیرا کلام ہے 'ورنہ ہم نے تو دونوں کوایک ہی زبان سے صادِر ہوتے ہوئے سنا تھا۔ '' جولوگ ہے کہتے ہیں کہ: '' قرآن تو جت ہے، مگر حدیث جت نہیں ہے۔' ان ظالموں کوکون بتلائے کہ جس طرح ایمان کے معاملے میں خدا اور رسول کے درمیان تفریق نہیں ہوسکتی کہ ایک کو مانا جائے اور دُوسرے کو نہ مانا جائے۔ ٹھیک اس طرح کلام اللہ اور کلام رسول کے درمیان بھی اس تفریق کی گنجائش نہیں کہ ایک کوواجب الاطاعت مانا جائے اور دُوسرے کو نہ مانا جائے ، ایک کوسلیم کر لیجئے تو دُوسرے کو بہر صورت تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ان میں سے ایک کا انکار کردینے سے دُوسرے کا انکار آپ سے آپ ہوجائے گا۔ خدائی غیرت گوارانہیں کرتی کہ اس کے کلام کو تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شکرادیا جائے ، وہ ایسے ظالموں کے خلاف صاف اعلان کرتا ہے:

".... فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِايْتِ اللهِ يَجْحَدُونَ." (الانعام:٣٣) ترجمه:.." پس اے نبی ایدوگ آپ کے کلام کونہیں ٹھکراتے ، بلکه بیظالم ،اللّٰہ کی آیتوں کے منکر ہیں۔ " لہذا جولوگ اللّٰہ تعالی پر ایمان رکھنے اور کلام اللّٰہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ، انہیں لامحالہ رسول اور کلام رسول (صلی اللّٰہ علیہ وسلم ) پر بھی ایمان لا ناہوگا ، ورنہ ان کا دعویُ ایمان حرف باطل ہے۔ "

جس شطیم کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، ان عقائد کے رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کی پوری کی پوری عمارت کو مسمار کردینے کا عزم کرلیا ہے، نیز انہوں نے تمام شعائر اسلام اور قرآن وحدیث اور انبیاء اور ان پرنازل ہونے والی کتابوں کا انکار کیا ہے، اور جولوگ اسلامی معتقدات کا انکار کریں، ان میں تأویلاتِ باطلہ کریں، اور اپنے کفر کو اسلام باور کرائیں، وہ ملحہ و ندیق ہیں، اور زندیق ،کا فرومر تد سے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ وہ بکرے کے نام پرخزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے، اور اُمتِ مسلمہ کو دھوکا دے کران کے ایمان واسلام کوغارت کرتا ہے، ای بنا پراگر زندیق گرفتار ہونے کے بعد تو بہ بھی کر لے تو اس کی تو بہ کا اعتبار نہیں، اس لئے حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو اس اِلحاد و زَند قد سے رو کے، اگر اُک جا کیں تو فبہا، ورندان پر اسلامی آئین کے مطابق اِرتداد و زَند قد کی سز اجاری کرے۔

اہلِ ایمان کا ان سے رشتہ ناطبھی جائز نہیں ، اگران میں سے کسی کے نکاح میں کوئی مسلمان عورت ہوتو اس کا نکاح بھی فنخ ہوجا تا ہے۔ (۳)

جہاں تک مناظرے کاتعلق ہے،ان حضرات سے مناظرہ بھی کر کے دیکھا،مگران کے دِل میں جو بات بیٹھ گئے ہے،اس کوقبر کی مٹی اور جہنم کی آگ ہی دُورکرسکتی ہے،واللّٰداعلم!

<sup>(</sup>۱) قـد ظهـر ان الـكافر اسم لمن لَا ايمان له .... وان كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واظهاره شعائر الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزنديق. (شرح مقاصد ج:۲ ص:۲۱۸).

 <sup>(</sup>۲) ان الزنديق لو تاب قبل اخذه، اى: قبل أن يرفع الى الحاكم تقبل توبته عندنا وبعده لا اتفاقًا. (فتاوى شامى ج: ٣
 ص: ٢٣٦، مطلب مهم فى حكم ساب الأنبياء).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا اتفاقًا يبطل العمل والنكاح ....الخ. (فتاوى شامى ج: ٣ ص:٢٨٣، عالمگيرى ج: ٢ ص:٢٨٣).

#### دارالعلوم كراچى كاجواب الجواب حامدًا ومصليًا

۲۰۱:... سوال میں ذکر کردہ اکثر عقائد قرآن وسنت اور إجماع اُمت کی تصریحات اور موقف کے بالکل خلاف ہیں ،اس لئے اگر کسی شخص کے واقعتاً یہی عقائد ہیں تو وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہے ،اور اس کے ماننے والے بھی کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔

ندکورہ نظریات وعقا کدکا قرآن وسنت کی رُوسے باطل ہوناذیل میں ترتیب وارتفصیل ہے ملاحظ فرما ئیں:

ا:...یه (کہنا که قرآن پاک کومختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، بھی تورات، بھی اِنجیل اور بھی زَبور، اورمختلف ادوار میں مختلف کتابیں نازل نہیں ہوئی ) کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ پوری اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحف آسانی کتابیں ادوار میں، مختلف کتابیں نازل نہیں ہوئی ) کفریہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے علاوہ تین آسانی کتابیں اور ہیں، جن میں سے توراۃ حضرت موی علیہ چار ہیں، اور قرآنِ کریم میں اس کی تصرت مے کہ قرآن کے علاوہ تین آسانی کتابیں اور ہیں، جن میں سے توراۃ حضرت موستقل السلام پر، اِنجیل حضرت عیسی علیہ السلام پر اور زَبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی، البنداقرآن کے علاوہ ندگورہ تین کتب کے مستقل وجود کا ذکر ہے، درج ذیل آیات اور ان کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

"وَ اَنْزَلَ التَّوُراةَ وَ الْإِنْجِيلَ. مِنُ قَبُلُ هُدًى لِلنَّاسِ." (آلعمران:٣،٣) ترجمه:..." اور (اسى طرح) بهيجاتها توراة اور إنجيل كواس كَبِل لوگوں كى ہدايت كے واسطے."

( ترجمه حفزت تفانویٌ)

"وَ مَآ أُنُزِلَتِ التَّوُرَاةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنُ 'بَعُدِهٖ."

(آل عمران: ١٥)

ترجمہ:... مالانکہ بیس نازل کی گئی تورا قاور اِنجیل مگران کے (زمانے کے بہت) بعد۔ "

( ترجمه حضرت تھانو گ)

"وَ أَتَيُنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَّنُورٌ ـ " (المائدة:٢٦)

ترجمه: " اورجم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا۔"

"وَلْيَحُكُمُ اَهُلُ الْإِنْجِيلِ بِمَآ اَنُزَلَ اللهُ فِيهِ." (المائدة:٢٥)

ترجمه:... 'اور اِنجیل والوں کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھاس میں نازل فرمایا ہے،اس کے موافق

"وَإِذُ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاقَ وَالْإِنْجِيلَ." (المائدة:١١٠)

ترجمه: " اورجبکه میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور توارۃ اور اِنجیل تعلیم کیں۔ "

"اَلَّذِيُنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّهِمِيِّ اللَّهِ مَا يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوُرَةِ

وَ الْإِنْجِيُلِ."

ترجمہ:...'' جولوگ ایسے رسول نبی اُمّی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توراۃ اور اِنجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔''

"وَلَقَدُ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنُ 'بَعُدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرُضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّلِحُونَ." (الانبياء:١٠٥) ترجمه:..." اورہم (سبآسانی) کتابوں میں لوتِ محفوظ (میں لکھنے) کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔"

"وَلَقَدُ فَضَّلُنَا بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعُضٍ وَ أَتَيُنَا دَاوُدَ زَبُوُرًا." (الاسراء:۵۵) ترجمه:..." اورجم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جم داؤد (علیہ السلام) کوزبور دے

چکے ہیں۔"

(آلعمران:۹۳)

"فَأْتُوا بِالتَّوراةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمُ صَدِقِينَ."

ترجمه:... ' پھرتورا ة لاؤ، پھراس كو پڑھوا گرتم سيچ ہو۔''

"وَكَيْفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكُمُ اللهِ." (المائدة:٣٣)

ترجمہ:...' اوروہ آپ سے کیسے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورا ۃ ہے،جس میں اللہ کا تھم (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

-۾-

(المائدة: ۲۲)

"إِنَّا أَنُزَلُنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ."

ترجمه: " بهم نے توراة نازل فرمائی تھی جس میں ہدایت تھی اوروضوح تھا۔ "

"وَقَفَّیْنَا عَلَی اٰثَادِهِمُ بِعِیْسَی ابُنِ مَرُیَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَیُنَ یَدَیُهِ مِنَ التَّوُرَةِ." (المائدة:٢٦) ترجمه:..." اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کواس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورا ق کی تصدیق فرماتے تھے۔"

"إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيُنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوُرَاةِ۔"

ترجمہ:...'' میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جوتورا ق ( آ چکی ) ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔''

"وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْنِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ فَقَدُ ضَلَّ صَلْلًا 'بَعِيُدًا۔"(النماء:١٣١)

ترجمہ:... 'اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور روزِ قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جاپڑا۔'

کرسولوں کا، اور روزِ قیامت کا، تو وہ شخص گمراہی میں بڑی دور جاپڑا۔'

(البقرة: ٢٨٥)

ترجمہ:..''سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ۔''

اور بیکہنا کہ: '' قرآن جوجس وقت پڑھ رہاہے،اس پراس وقت نازل ہورہاہے،اور '' قل' اس کے لئے کہا جارہاہے جو پڑھ رہاہے۔'' بیجی تعبیر کے لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ قرآنِ کریم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نازل ہو چکا ہے،اس کے اوّلین اور آخرین براہ راست مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب جو تحض پڑھ رہاہے وہ قرآن کا اوّلین اور براہِ راست مخاطب نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسلے سے مخاطب ہے اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا بھی جا ہے۔

ان بی عقیدہ بھی کفریہ ہے (کہ انبیاء کا مستقل کوئی وجود نہیں تھا)، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پردلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کا مستقل وجود تھا، وہ وُنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے اور وہ بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، انہوں نے عام انسانوں کی طرح وُنیا میں زندگی گزاری، ان میں بشری حوائے اور ماد می صفات پائی جاتی تھیں، چنانچہ وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے اور انہوں نے نکاح بھی کئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے مجزات بھی ظاہر فر مائے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جوا بیخ وجود کے لئے ماد ہوا ور مستقل وجود کا تقاضا کرتی ہیں، اس کے بغیران کا وجود اور ظہور ہی محال ہے، لہذا یہ کہنا کہنا وجود اور قلم ور ہی محال ہے، لہذا یہ کہنا کہنا کہنا وجود نہیں رہا، قرآن میں وہ صرف فرضی کر داروں اور کہانیوں کی صورت میں موجود ہیں'' بالکل غلط اور قرآن وسنت کی صرت کی نصوص کے خلاف ہے، اس سلسلے میں درج ذیل آیا ہے قرآنیہ ملاحظہ فرمائیں:

"كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَهَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيُنَ وَمُنُذِرِيُنَ وَانْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيُنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ." (البَّرة:٣١٣)

ترجمہ:...''سب آ دمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیغیبروں کو بھیجا جو کہ خوشی (کے وعدے) سناتے تھے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ (آسانی) کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فر ما کیں ، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں میں ان کے اُمورِ اختلا فیہ (ندہبی) میں فیصلہ فر مادیں۔''

"وَمَا نُرُسِلُ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنَذِرِينَ." (الانعام:٨٨)

ترجمه:...' اورجم پنجمبرول كوصرف اللواسط بهيجاكرتے بين كه وه بشارت دين اور دُراويں۔'' ''يله مَعُشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمُ يَأْتُكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ أيلتِي وَيُنَذِرُونَكُمُ لِقَآءَ يَوُمِكُمُ هَاذَا۔'' لِقَآءَ يَوُمِكُمُ هَاذَا۔''

ترجمہ:...'اے جماعت جنات اور انسانوں کی! کیا تمہارے پاستم ہی میں کے پیغیر نہیں آئے تھے؟ جوتم سے میرے اُحکام بیان کرتے تھے اور تم کو آج کے دن ک خبر دیا کرتے تھے۔' (ترجمہ حضرت تھانوگ)
"وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ قَبُلِکَ وَجَعَلُنَا لَهُمُ اَزُوَاجًا وَّذُرِیَّةً۔'' (الرعد: ۳۸)
ترجمہ:...' اور ہم نے بقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج اور ہم نے ان کو بیبیاں اور بچ بھی

دیئے۔''

"وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ." (الخل:٣١) ترجمه:..." اورجم برأمت میں کوئی نہ کوئی پنج برجیجے رہے ہیں کہتم اللہ کی عبادت کرواور شیطان سے بچتے رہو۔" (ترجمہ حضرت تھانویؓ)

"وَمَا كُنَّا مُعَذَّ بِيُنَ حِتَّى نَبُعَثَ رَسُولًا ـ " (الاسراء: ١٥)

ترجمه:...'' اورہم (مجھی) سزانہیں دیتے جب تک کسی رسول کونہیں بھیج دیتے۔''

"وَمَا آرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرُسَلِيُنَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَا ثُكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمُشُونَ فِي الْكُسُواقِ." (الفرقان:٢٠)

ترجمہ:...''اورہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے،سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔''

"وَكُمُ اَرُسَلُنَا مِنُ نَّبِي فِي الْآوَلِيُنَ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِّنُ نَّبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسُتَهُزِءُونَ . " (الزخرف:٢٠٧)

ترجمہ:...'' اور ہم پہلے لوگوں میں بہت سے نی بھیجے رہے ہیں،اوران لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے اِستہزاء نہ کیا ہو۔''

"كَمَآ اَرُسَلْنَا فِيُكُمُ رَسُولًا مِّنْكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ الْتِنَا وَيُزَكِّيُكُمُ وَيُعِلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعُلَمُونَ."

ترجمہ:... بس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجاتم ہی میں سے ہماری آیات (واَحکام) پڑھ پڑھ کرتم کوسناتے ہیں اور (جہالت سے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی باتیں ہتلاتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔''

"وَقَالُوُا مَالِ هٰلَاَ الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِى فِى الْاَسُوَاقِ." (الفرقان: 2) ترجمه:..." اوربی( کافر)لوگ (رسول التُصلی التُدعلیه وسلم کی نسبت)یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کوکیا ہوا کہ وہ (ہماری طرح) کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔" (ترجمہ حضرت تھانویؒ)

"لَقَدُ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ اَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيهِمُ أيلتِهِ وَيُزَكِّيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ." (آلعران:١٦٣)

ترجمه:...' حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس ہے ایک ایسے

پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں ہتلاتے رہتے ہیں۔''

"هُوَ الَّذِی اَرُسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَدِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّیْنِ کُلِهِ۔" (الفّح:۲۸) ترجمہ:..." وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، اور سچادِین (یعنی اسلام) دے کروُنیا میں بھیجا ہے، تاکہ اس کوتمام دِینوں پرغالب کرے۔"

"رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيُكُمُ أَيْتِ اللهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخُرِجَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ۔"

ترجمه:... 'ایک ایبارسول (بھیجا) جوتم کواللہ کے صاف صاف اَحکام پڑھ پڑھ کرساتے ہیں، تاکہ ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لاویں اورا چھے ممل کریں (کفروجہل کی) تاریکیوں سے نور کی طرف لے آویں۔'' ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان لاویں اورا چھے ممل کریں (کفروجہل کی) تاریکیوں سے نور کی طرف لے آویں۔'' ''لَقَدُ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِنُ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُوْمِنِیْنَ رَاتُوبة: ۱۲۸)

ترجمه:... (اےلوگو!) تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبرتشریف لائے ہیں، جوتمہاری جنس (بشر) سے ہیں، جن کوتمہاری مفرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جوتمہاری منفعت کے بڑے خواہش مندر ہتے ہیں، بین کوتمہاری مفرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جوتمہاری منفعت کے بڑے خواہش مندر ہتے ہیں، ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہی شفق (اور) مہربان ہیں۔''
(یہ حالت توسب کے ساتھ ہے بالحضوص) ایمان داروں کے ساتھ بڑے ہی شفق (اور) مہربان ہیں۔''
آیگھا الَّذِیُنَ الْمَنُوا لَا تَرُفَعُوْ الْصُو اَتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِیِ وَلَا تَجُهَرُوا لَـهُ بِالْقَولِ''
(الحجرات: ۲)

ترجمہ:...'اے ایمان والو! اپنی آ وازیں پغیبر کی آ وازے بلندمت کیا کرو،اور نہان ہے ایسے کھل کر بولا کروجیسے آپس میں ایک دُوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔''

قرآنِ کریم میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوز مانۂ حال میں جو خطاب کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وفت قرآنِ کریم کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہور ہاتھا، اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مادّی وجود کے ساتھ وُنیا میں موجود تھے، اس لئے زمانۂ حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا، یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیبت رُوح ہروفت، ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ عقیدہ (رکھنا کہ چونکہ قرآن شریف میں صیغۂ حال سے پکارا گیا ہے، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحثیبت رُوح ہر جگہ

یہ تھیدہ (رکھنا کہ چونکہ کر ان سرایف یں صیعة خال سے پھارا کیا ہے، ان سے صور کی اللہ علیہ و م جمیدیہ روی ہرجلہ موجود ہیں، اوروہ ماد کی وجود سے مبراہیں) قرآن وسنت کی صرح نصوص اور اہلِ السنة والجماعة کے موقف کے خلاف ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ جس طرح اللہ تعالی ہروقت، ہرجگہ موجود ہیں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہروقت، ہرجگہ موجود ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور نصار کی کی طرح رسول کو خدائی کا درجہ دینا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی تأویل کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہے تب بھی اس عقیدہ کے غلط اور فاسد ہونے میں کوئی شبہیں اور ایسا شخص گراہ ہے۔ ملاحظہ ہو: جو اہر الفقہ ج: اسے: 110، تبرید النوا ظر

مصنفهمولا ناسرفرا زصفدرصاحب مرظلهم\_

۳:...اہل النة والجماعة كامتفقة عقيدہ ہے كہ حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم بحثيت مجموعی تمام انبياء سے افضل ہيں' البتہ بعض جزئيات اور واقعات ميں اگر كسى نبى كوكوئى فضيلت حاصل ہے تو وہ اس كے معارض نہيں۔ جيسے حضرت موى عليه السلام كو شرف كلام حاصل ہے ، وغيرہ وغيرہ ، يہتمام جزئى فضيلتيں آپ صلى الله عليه وسلم كى مجموعی فضيلت كے منافی اور اس كے معارض نہيں ہيں۔

اور بیکہنا کہ: '' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی بھی احادیث، تاریخ اور تفسیر میں موجود ہیں، وہ انسانوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔'' در حقیقت احادیث نبویہ کا انکار ہے، جو کہ موجب کفر ہے۔'' پوری اُمت ِمحمد بیکا اس پر اِجماع ہے کہ حدیث، قر آنِ کریم کے بعد دِین کا دُوسراا ہم مَاخذہ ہے، قر آنِ کریم نے جس طرح اللہ رّب العزت کے اُحکام کی اِطاعت کو واجب قر اردیا ہے، اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واقوال کی بھی اطاعت کو واجب قر اردیا ہے، لہٰذا قر آن میں بہت سے ایسے اُحکام ہیں جن کی تفصیل قر آن میں نہوت میں اُن کی تفصیلات اللہ رّب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور عمل پرچھوڑ دی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور عمل پرچھوڑ دی ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان کی تفصیلات اور ان پڑمل کرنے کا طریقہ ایپ قول و فعل سے بیان کیا، اگر احادیث انسانوں کی من گھڑت ہیں تو قر آنِ کریم کے ایسے اُحکام پڑمل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا ؟ اور یہ میں کیسے معلوم ہوں گے؟

اوراللدر بالعزت نے جس طرح قرآن کی تعلیم حدیث ہی میں ہوئی ،اورجن ذرائع ہے،اسی طرح قرآن کریم کے معانی کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے،اور معانی قرآن کی تعلیم حدیث ہی میں ہوئی ،اورجن ذرائع سے قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے،انہی ذرائع سے احادیث بھی ہم تک پہنچی ہیں،اگر یہ احادیث من گھڑت ہیں اور ذرائع قابلِ اعتاد نہیں، تو یہ امکان قرآنِ کریم میں بھی ہوسکتا ہے، تو پھر قرآن کریم کو بھی .. نعوذ باللہ ... من گھڑت کہنا لازم آتا ہے، لہذا اس میں کوئی شبنہیں کہ جس طرح قرآنِ کریم اب تک محفوظ چلی آرہی ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا بے نظیر انتظام فر مایا ہے، جس کی تفصیل تدوینِ حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہے، لہذا اَ حادیث کو انسانوں کی من گھڑت کہانیاں قرار دینا صریح گراہی اور موجب کفر ہے۔ تدوینِ حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو سکتی ہے، لہذا اَ حادیث کو انسانوں کی من گھڑت کہانیاں قرار دینا صریح گراہی اور موجب کفر ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے:'' جیتِ حدیث' مصنفہ مولانا محد تقی عثانی صاحب مظلم م'' کتابت حدیث عہدر سالت وعہد

 <sup>(</sup>١) وأفضل الأنبياء محمد عليه السلام، لقوله تعالى: كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ .... وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه ... الخروشرح عقائد ص: ٢١٥ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) من أنكر المتواتر فقد كفر ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسَى بن أبان يضلل ولَا يكفر وهو الصحيح ومن أنكر خبر الواحد لَا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول هكذا في الظهيرية. (عالمگيري ج: ٢ ص:٢١٥).

<sup>(</sup>٣) واعلم ان من يعتد بعلمه من العلماء قد اتفق على ان السُّنَّة المطهّرة مستقلة بتشريع الأحكام وانها كالقرآن في تحليل المحلال وتحريم الحرام، وقد ثبت أنه عليه السلام قال أوتيت القرآن ومثله معه أى وأُوتيت مثله من السُّنَّة التي لم ينطق بها القرآن. (تيسير الوصولي إلى علم الأصول ص: ١٣٧ طبع إدارة الصديق، ملتان).

<sup>(</sup>٣) "قُـلُ اَطِيُعُوا اللهُ وَالرَّسُولَ" (آل عمران: ٣٢)، "يَــاَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اَطِيُعُوا اللهُ وَاَطِيُعُوا الرَّسُولَ" (النساء: ٩٥)، "اَطِيُعُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنُهُ وَاَنْتُمُ تَسُمَعُونَ" (الأنفال: ٢٠).

صحابه مين "مصنفه مولا نامحدر فيع عثماني صاحب مظلهم" وخاطت وجيت حديث "مصنفه مولا نافهيم عثماني صاحب\_

۳:..مسلمانوں کو چاہئے کہ جو محض یا تنظیم ایسے عقائد کی حامل ہو،اس سے سی مختلی نہ رکھیں ،اوران کے لٹریچراور کیسٹ وغیرہ سے مکمل احتر از کریں ،خود بھی بچیں اور دُوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں ،اورار بابِ حکومت کو بھی ایسی تنظیم کی طرف توجہ دِلا ئیں تا کہان پر پابندی لگائی جاسکے۔

۷: ... جوفخص مذکورہ عقائد کو بغیر کسی مناسب تأویل کے مانتا ہے، وہ مخص مرتد اور دائر ہُ اسلام سے خارج ہے، اس کی مسلمان بوری اس کے نکاح سے نکل گئی، اب اس کے عقد میں کوئی مسلمان عورت نہیں رہ عمتی ، اور نہ کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح ہوسکتا ہے۔ مذکورہ بالاشخص کے عقائد قرآن وسنت ، إجماع اُمت اور اکا برعلمائے اہلِ سنت والجماعت کی تصریحات کے خلاف ہیں ، اس کے لئے درج ذیل تصریحات ملاحظہ ہوں :

"فى شرح العقائد ص: ٢١٤: ولله تعالى كتب انزلها على أنبياءه، وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده، وكلها كلام الله تعالى .... قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها بعض أحكامها وفى الحاشية قوله "ولله كتب" ركن من أركان ما يجب به الإيمان مما نطقت النصوص القرآنية والأخبار النبوية."

ترجمہ:..''شرح عقائد سن ۲۱۷ میں ہے کہ:اللہ تعالیٰ کی (قرآن کےعلاوہ) کئی کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پرنازل فر مایا اور ان کتابوں میں اُمرونہی ، وعدہ و وعید کو بیان فر مایا اور بیتمام کتابیں کلامِ اللہ ہیں ..... اور قرآن مجید کے نازل ہونے پر ان سابقہ کتب کی تلاوت اور کتابت اور ان کے بعض اُ حکام کو منسوخ کیا گیا۔ اور حاشیہ میں ہے: قولہ' وللہ کتب' یعنی ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ان سابقہ کتب پر ایمان لایا جائے ، جن کے بارے میں نصوصِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ شہادت و بی ہیں۔''

"وفیه ص: ۵٪: والرسول انسان بعثه الله تعالیٰ الی الخلق لتبلیغ الأحکام۔" ترجمہ:..." اورشرح عقائدص: ۵٪ میں ہے: اور رسول وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف تبلیغ اَ حکام کے لئے مبعوث فرماتے ہیں۔"

"وفى شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٢٠ النبى انسان بعثه الله تعالى لتبليغ ما أوحى اليه وكذا الرسول."

ترجمہ:...'' اورشرح مقاصد ج:۵ ص:۵ میں ہے کہ: نبی وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجتے ہیں جوان کی طرف وحی فر ماتے ہیں اور رسول کی تعریف بھی یہی ہے۔''

"وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العزص: ٣٣٢: قوله: ونؤمن بالملئكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين نشهد انهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالىٰ: "أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ اُنُزِلَ اِلَيْهِ مِنُ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلِّ أَمَنَ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنُ رُّسُلِهِ (البقرة:٢٨٥)."

وقال تعالىٰ: "لَيُسَ الْبِرَّ اَنُ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ اَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْاَخِوِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَٰبِ وَالنَّبِيِّنَ (البقرة: ١٧٧)."

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوُمِ الْاخِر فَقَدُ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (النساء: ١٣٧)."

ترجمہ:... اورابن ابوالعز کی شرح عقیدہ طحاویہ کے س: ۳۳۲ میں ہے کہ: ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر، نبیوں پراوران پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پراورہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ (رسول) سب کے سب حق پر بتھے۔اوریہ تمام اُموراً رکانِ ایمان میں سے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' اور مؤمنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اوراس کے فرشتوں کے ساتھ، اوراس کی کتابوں کے ساتھ، اوراس کے پنجبروں کے ساتھ، اوراس کے پنجبروں میں سے کی سے تفریق نہیں کرتے ۔'' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' پچسارا کمال اس میں نہیں کہتم اپنا منہ شرق کو کر لویا مغرب کو، کیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پریقین رکھے اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیغبروں پر۔''

(ان دلائل سے معلوم ہوا کہ) اللہ تعالیٰ نے ایمان ہی اس چیز کوقر اردیا ہے کہ ان تمام چیز وں پر ایمان ہوا ور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں'' مؤمنین'' نام ہی ان لوگوں کا رکھا ہے جو اِن تمام چیز وں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ'' کا فرین' ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اِن تمام چیز وں کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ ارشادِ اِلٰہی ہے:'' اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اور اس کے فرشتوں کا، اور اس کی کتابوں کا، اور اس کے رسولوں کا، اور وہ محض گراہی میں بڑی دور جاہڑا۔''

"وقال صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل، وسؤاله للنبى صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله .... الخ فهذه الأصول التى اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل."

(شرح عقيدة طحاوية ص:٣٣٣)

ترجمہ:... اور حدیثِ جبریلؓ (جس کی صحت پر بخاری و مسلم متفق ہیں) میں ہے کہ: حضرت جبریلؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان ہے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان ہے ہے کہ تو ایمان لائے اللہ بر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اور تمام رسولوں پر....، 'پس ہے وہ اُصول ہیں کہ تو ایمان لائے اللہ بر، اس کے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اور تمام رسولوں پر....، 'پس ہے وہ اُصول ہیں

جن پرتمام پیغمبروں اوررسولوں کا اتفاق ہے، اوراس پر سیح معنی میں کوئی ایمان نہیں لایا مگروہ جواً نبیاء ورُسل کے متبعین ہیں۔''

"وفيه ص: ٩ ٣٨، ٣٥٠: واما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان: بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذى أرسلهم .... وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أمرهم الله به وانهم بينوه بيانًا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا اليه جهله ولا يحل خلافه .... الخ.

.... وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بان الله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبياءه، لا يعرف أسمائها وعددها الله الله تعالى ."

ترجمہ:...' اورای کتاب کے ص: ۱۱ ساپر ہے: رہے انبیاء اور رسول! پس ہمارے ذمہ واجب ہے کہ
ان میں سے ان تمام نبیوں پر ایمان لا ئیں جن کا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ذکر فر مایا ہے، (ای طرح) اس پر
بھی ایمان لا ئیں کہ اللہ تعالی نے اس کے علاوہ وُ وسر ہے انبیاء اور رسول بھی بھیجے کہ جن کے نام اور تعداد اللہ
تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں، یعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا.....اور ہم پر لا زم ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لا ئیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو جن اُ حکام کے پہنچانے کا حکم دیا تھا، ان انبیاء نے وہ تمام اُ حکام پہنچاد ہے، اور انبیاء نے
ان اُ حکام کو اتنا کھول کھول کر بیان کر دیا کہ اُمت میں سے ناوا قف سے ناوا قف آ دمی کو بھی کوئی اِ شکال نہ رہا، اور
ان کے خلاف کرنا حلال نہ رہا.....اور رہا ان کتابوں پر ایمان لا نا جن کورسولوں پر نازل کیا گیا، سوہم ان تمام
کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا ہے، یعنی تو رات، اِنجیل اور زَبور، اور ہم ایمان
لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان مذکورہ کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی اپنے انبیاء پر نازل فرما ئیں، جن کا نام اور
ان کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانیا۔'

"وفى شرح العقيدة الطحاوية للميدانى ص: ١٠٠ : والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان بالله وملئكته وكتبه بانها كلام الله تعالى الأزلى القديم المنزه عن الحروف والأصوات، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة فى ألواح أو على لسان ملك وبأن جميع ما تضمنته حق وصدق، ورسله بأنه أرسلهم الى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم معادهم وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم فبلغوا عنه رسالته....الخ."

.

ترجمہ:...' اورمیدانی کی شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۱۰۴ پہ ہے: مکلّف (یعن جن وانس) سے جوایمان مطلوب ہے وہ بیہ ہے کہ: اللہ پرایمان لا نا، اوراس کے فرشتوں پر، اوراس کی تمام کتابوں پر، اس طرح ایمان لا نا کہ بیاللہ تعالی کا کلام، کلام از لی اور قدیم ہے، جوحروف اور آ واز سے پاک ہے، اور نیز اللہ تعالی نے اس کلام کو ایپ بیض رسولوں پرتختیوں میں حادث الفاظ کی صورت میں نازل کیا، یا فرشتہ کی زبان پراُ تارا۔ اور نیز وہ تمام کا تمام کلام جس پر کتاب مشتمل ہے جی اور اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف ان کی تمام کلام جس پر کتاب مشتمل ہے جی اور اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی طرف ان کی جو ان انبیاء کی ایسے مجزات سے تائید کی جو ان انبیاء کی ایسے مجزات سے تائید کی جو ان انبیاء کی سے بی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان انبیاء نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔''

"قال القاضى عياض فى شرح الشفاء ص: ٣٣٥: واعلم ان من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشىء منه أو حده أو حرف منه أو آية أو كذب به أو بشىء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو اثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك فى شىء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم باجماع."

ترجمہ:...' علامہ قاضی عیاض ؓ شرح شفاء ص: ۳۳ میں لکھتے ہیں: جان لیجئے کہ جس نے قرآن یا کسی مصحف، یا قرآن کی کسی چیز کو ہلکا جانا یا قرآن کو گالی دی یااس کے کسی حصے کا انکار کیا یا گر آن کو گالی جسے کا انکار کیا یا قرآن کے کسی ایسے تھے کا انکار کیا جس میں کسی تھم یا خبر کی صراحت ہو، یا کسی ایسے تھے کم یا خبر کو ثابت کیا جس کی قرآن نفی کر رہا ہے، یا کسی ایسی چیز کی جان ہو جھ کرنفی کی جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے، یا قرآن کی کسی چیز میں شک کیا ہے، تو ایسا آ دمی بالا جماع ، اہل علم کے نزد یک کا فرے۔''

"وفى شرح العقائد ص: ٢ ١٥: وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالىٰ: "كنتم خير أُمة" ولا شك أن خيرية الأُمة بحسب كمالهم في الدين وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه."

ترجمہ:...' شرح عقائد ص:۲۱۵ میں ہے کہ:انبیاء میں سے سب سے افضل حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں،اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ ہے کہ:'' تم بہترین اُمت ہو''اوراس میں کوئی شک نہیں کہ اُمت کا بہترین ہونا دِین میں ان کے کمال کے اعتبار سے ہے،اوراُمت کا دِین میں کامل ہونا بہتا بع ہے ان کے اس نبی کے کمال کے اعتبار سے ہے،اوراُمت کا دِین میں کامل ہونا بہتا بع ہے ان کے اس نبی کے کمال کے،جس کی وہ اتباع کررہے ہیں۔''

"وفى المشكوة: عَن أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا سَيِّدُ وُلَدِ آدَمَ يَوُمَ القِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَّنُشَقُ عَنْهُ الْقَبُرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقَّعٍ." (رواه مسلم) ترجمہ:...' اورمشکوۃ شریف میں ہے:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن اولا دِآ دم کا سردار ہوں گا، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر کھلے گی، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔''

"وفى المرقاة ج: ٤ ص: ١٠ فى شرح مسلم للنووى .... وفى الحديث دليل على فضله على كل الخلق، لأن مذهب أهل السُّنة: ان الآدمى أفضل من الملئكة وهو أفضل الآدميين بهذا الحديث."

ترجمہ:...''اور مرقاق ج: کے ص: ۱۰ میں ہے کہ: بید حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مخلوق پر
فضیلت کی دلیل ہے، کیونکہ اہلِ سنت کا ند ہب ہے کہ آ دمی ملائکہ ہے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس
صدیث کی بنا پرتمام آ دمیوں سے افضل ہیں (تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہوئے )۔''
الغرض بیخض ضال ومضل اور مرتد و زندیق ہے، اسلام اور قر آن کے نام پر مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکا ڈال رہا ہے،
اور سید ھے سادے مسلمانوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے کا ٹ کرا پے بیچھے لگانا چاہتا ہے۔
صکومت پاکستان کا فرض ہے کہ فور اُاس فتنے کا سد با ب کرے، اور اس بے دین کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور اسے

الی عبر تناک سزادی جائے کہاں کی آئندہ آنے والی نسلیں یا در کھیں ،اور کوئی بدبخت آئندہ ایس جراُت نہ کرسکے۔ نیز اس کا بھی کھوج لگایا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے کہ کن قوتوں کے اشارے پریہاوگ یا کستان میں اور مسلمانوں

نیزاس کا بھی تھوج لگایا جائے اوراس کی حقیق کی جائے کہ کن فؤ توں کے اشارے پریدلوک پاکستان میں اور مسلما ٹول میں اِضطراب اور بے چینی کی فضاء پیدا کررہے ہیں ...؟

# صحیح بخاری پرعدم اعتماد کی تحریک

سوال:...مئلہ یہ ہے کہ تیجے بخاری کی روایات واسناد پر عدم اعتاد کی تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کے پس پر دہ جولوگ ہیں اس کی تفصیل وفہرست خاصی طویل ہے، بہر حال نمونے کے طور پر صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ادارہ فکر اسلامی کے جزل سیریٹری جناب طاہرالمکی صاحب، جناب عمراحمد عثانی صاحب کی کتاب'' رجم اصل حد ہے یا تعزیز' کے تعارفی نوٹس میں لکھتے ہیں:
'' اہلِ حدیث حضرات کے علاوہ دُوسرے اسلامی فکرخھ وصاً احناف کا امام بخاری کی تحقیقات کے متعلق جو نقطۂ نظر رہاہے وہ مولا نا عبدالرشید نعمانی مدرّس جامعہ بنوری ٹاؤن، علامہ زاہدالکوش مرمی اور انور شاہ کشمیری کی کتابوں سے ظاہر ہے۔

مولا ناعبدالرشیدنعمانی کی تحقیقات سے صرف ایک اقتباس ملاحظه مو: " کیادوتهائی بخاری غلط ہے"

ترجمه:..علامه مقبلي ائي كتاب الأرواح النوافع مين لكصة بين:

ایک نہایت وین داراور باصلاحیت فخص نے مجھ سے عراقی کی" الفیہ" (جواُصولِ حدیث میں ہے)
پڑھی اور ہمارے درمیان صحیحین کے مقام و مرتبہ خصوصاً بخاری کی روایات کے متعلق بھی گفتگو ہوئی .....تو ان
صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آپ سے دریافت کیا کہ اس کتاب یعنی خصوصاً بخاری
کی کتاب کے متعلق حقیقت اِمرکیا ہے؟

آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: دونتہائی غلط ہے۔

خواب دیکھنے والا کا گمان غالب ہے کہ بیار شادِ نبوی بخاری کے راویوں کے متعلق ہے، یعنی ان میں دو تہائی راوی غیر عادل ہیں کیونکہ بیداری میں ہماراموضوع بحث بخاری کے راوی ہی تھے، واللہ اعلم ۔'' دو تہائی راوی غیر عادل ہیں کیونکہ بیداری میں ہماراموضوع بحث بخاری کے راوی ہی تھے، واللہ اعلم ۔'' (دیکھئے:مقبلی کی کتاب الارواح النوافح ص: ۱۹۰،۷۸۹)

اس اچھوتی اور نا درروز گار دلیل پرطا ہرالمکی صاحب لکھتے ہیں:

" یہ ہے بخاری کے فنی طور پرسب سے زیادہ سیجے ہونے کی حقیقت، اس کو ایڈٹ کرنے میں مولانا عبدالرشید نعمانی کے ساتھ جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتی ولی حسن بھی شریک رہے ہیں جیسا کہ اپنی حواثی کے آخر میں نعمانی صاحب نے ان کا شکر بیادا کرتے ہوئے بتایا ہے، عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں:

جب بخاری کے دو تہائی راوی غیر عادل ہیں تو ان کی روایات کی کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات سے زیادہ بنتی ہیں، کیونکہ بہت سے راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کئی گئی روایتیں بیان کرتے ہیں۔' (بحوالہ رجم اصل حدے یا تعزیر ص:۳۹)

محتر می! اب آپ مجھے بتا ئیں کہ کیا ندکورہ حوالے سے جو پچھ بیان کیا گیا ہے، آیا وہ سیجے ہے یا غلط؟ اگر آپ کے نزدیک سیجے ہے تو کیا میں صیح بخاری کے ننجے ضائع کر دُوں؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دُوں کہ وہ اپنے مدارس کے نصاب سے صیح بخاری کو خارج کردیں؟ مجھے اُمید ہے کہ میری اس اُلمجھن کو دُور فر ماکر عنداللہ ماجور ہوں گے۔

جواب:...درج بالاخط ملنے پراس نا کارہ نے حضرت نعمانی مدخلہ العالی کی خدمت میں عریضہ لکھا، جودرج ذیل ہے:

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

" حضرت مخدوم ومعظم! مت فیوضهم وبرکاتهم ،السلام کلیم ورحمة الله و برکاته۔

ایک صاحب نے طاہر المکی کے حوالے ہے آنجناب کی ایک عبارت نقل کر کے تیز و تندسوال کیا ہے۔

یا اس شخص کا چوتھا خط ہے ، میں نے مناسب سمجھا کہ "نیو جیسہ المقول بیما لَا یو صلّی بیہ قائلہ" کے بجائے

آنجناب ہی سے اس سلسلے میں مشورہ کرلیا جائے مختصر سما اِشارہ فرما دیا جائے کہ طاہر کمی کی نقل کہاں تک صحیح ہے؟

اوران صاحب کے اخذ کردہ نتیج سے کہاں تک اتفاق کیا جاسکتا ہے؟ چونکہ مجھے ہفتہ کے دن سفر پر جانا ہے ال

کے میں اس خط کا جواب کل ہی نمٹا کر جانا چاہتا ہوں۔ دعواتِ صالحہ کی اِلتجاہے۔ والسلام خوید کم محمد بوسف عفااللہ عند''

حضرت موصوف مدظله العالى نے درج ذيل جوات تحرير فرمايا:

" محرمى! وفقنى الله واياكم لما يحب ويرضى!

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركاته

ال وقت درس گاه میں "الأرواح النوافح" موجوز میں، "دراسات اللبیب" معین سندھی کی ہے، تعلیقات میں عرصہ ہواجب تلقی صحیحین کی بحث میں آپس کے اختلاف میں لکھا تھا کہ تلقی کا مسئلہ اختلافی ہے، اختلافی احادیث میں اجماع کا دعوی صحیح نہیں، اس پر بحث کرتے ہوئے کہیں اس خواب کا بھی ذکر آگیا تھا۔ "الارواح" کے مصنف علامہ قعبلی پہلے زیدی تھے پھر مطالعہ کر کے سنی ہوگئے تھے اور عام یہ منیوں کی طرح بھیے امیر یمانی، وزیر یمانی، قاضی شوکانی وغیرہ ہیں غیر مقلد ہوگئے تھے، انہوں نے تلقی رواۃ کے سلسلے میں اس خواب کا ذکر کیا تھا، خواب کی جو حیثیت ہے ظاہر ہے، رواۃ کی تعدیل و تج تک میں اختلاف شروع سے چلا آتا ہے، جیسے مذا ہب اربعہ میں اختلاف ہے، اس سے نہ کسی چیز کا بطلان لازم آتا ہے، نہ کسی مختلف چیز پر اجماع۔ یہ ہے اصل حقیقت تلقی امت کی بحث کی کہنہ متون کی ساری اُمت کو تلقی ہے نہ رواۃ پر، جیسے تمام اختلا فی مسائل ہے۔

قرآنِ کریم کا ثبوت قطعی ہے، کیکن اس کی تعبیر وتفییر میں اختلاف ہے، پھر کیا اس اختلاف کی بنا پر قرآنِ کریم کو ترک کردیا جائے گا؟ یہی حال متونِ صحیحین ورُ واقِ صحیحین کا ہے کہ نہ ان کامتن اُمت کے لئے واجب العمل ہے اور نہ ہر راوی بالا جماع قابلِ قبول ہے۔ اب منکرینِ حدیث اس سلسلے میں جو جا ہیں رَوْشِ اختیار کریں ۔قرآنِ کریم کی تعبیر وتفییر میں اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتهدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتهدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتهدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتهدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتهدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول میں شاء فلیک فور۔

والسلام محمد عبدالرشید نعمانی ۲۷۲۸ مر۲۷۲۵ هـ''

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

مكرتم ومحترم! زيدلطفهٔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ا: ...آپ کی اس تحریک کی بنیاد طاہر المکی صاحب کی اس تحریر پر ہے جس کا حوالہ آپ نے خط میں نقل کیا ہے، اور آپ نے

اس تحریر پراس قدراعتاد کیا کہاس کی بنیاد پر مجھے دریافت فرماتے ہیں کہ:

" مذكوره حوالے سے جو بچھ بيان كيا گيا ہے وہ سچے ہے يا غلط؟ اگر آپ كے (يعني راقم الحروف كے ) نزدیک بھی صحیح ہےتو کیا میں صحیح بخاری کے نسخے ضائع کرؤوں؟اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذریعہ اخبار ترغیب دُول کہوہ اینے مدارس کے نصاب ہے سیجے بخاری کوخارج کردیں؟''

طاہرالمکی صاحب کی تحریر پراتنابڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو بیسو چنا جائے کہان صاحب کا تعلق کہیں منکرین حدیث کے طائفے ہے تونہیں؟ اور یہ کہ کیا بیصاحب اس نتیج کے اخذ کرنے میں تکبیس و تدلیس ہے تو کا منہیں لے رہے؟

طاہرالمکی کاتعلق جس طبقے ہے ہے تلبیس و تدلیس اس طبقے کا شعار ہے،اور سنا گیا ہے کہ طاہرالمکی کے نام میں بھی تلبیس ہے،اس کے والدمیا نجی عبدالرحیم مرحوم'' مکی مسجد کرا چی''میں مکتب کے بچوں کو پڑھاتے تھے، وہیں ان کی رہائش گا تھی ،اسی دوران پیہ صاحب پیدا ہوئے اور'' کلی مسجد'' کی طرف نسبت سے علامہ طاہرالمکی بن گئے ، سننے والے سمجھتے ہوں گے کہ حضرت'' مکہ'' سے تشریف

٢:...مولا ناعبدالرشیدنعمانی مدخله العالی کے حوالے ہے اس نے قطعاً غلط اور گمراہ کن نتیجہ اخذ کیا ہے، جبیبا کہ مولا نا مدخللہ العالی کے خط سے ظاہر ہے، اوّل تومقبلی زیدی اور پھر غیرمقلدتھا، پھراس کا حوالہ خواب کا ہے، اورسب جانتے ہیں کہ خواب دینی مسائل میں جحت نہیں ('' پھرمولا نانے بیہ حوالہ بیہ ظاہر کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ رُوا ۃِ بخاری کے بارے میں بعض لوگوں کی بیرائے ہے۔مولا ناعبدالرشیدنعمانی مدخلہالعالی ایک دین مدرسہ کے شیخ الحدیث ہیں ،اگران کی وہ رائے ہوتی جوآپ نے طاہرالمکی کی تلبیسا نہ عبارت ہے مجھی ہے تو وہ آپ کی تحریک'' عدم اعتاد'' کے علم بردارہوتے ، نہ کہ سچھے بخاری پڑھانے والے شخ الحدیث۔

س:...طاہرالمکی نے امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاہ کشمیریؓ کو بلاوجہ گھسیٹا ہے، حضرتؓ نے بیس برس سے زیادہ سجیح بخاری کا درس دیا،اور تدریس بخاری شروع کرنے ہے پہلے ۱۳ مرتبہ سیجے بخاری شریف کا بغورو تد برمطالعہ فر مایااوراس کی مقمام شروح کا بغور وتد برمطالعه فرمایا بھیجے بخاری کی دو بڑی شرحیں'' فتح الباری''اور'' عمدۃ القاری'' تو حضرتے'' کوایسے حفظ تھیں جیسے گویا سامنے کھلی رکھی (مقدمه فيض الباري ص:٣١)

 (١) قال العلّامة مُلّا على القارئ رحمه الله: ولذا لم يعتبر أحد من الفقهاء جواز العمل في الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الأمور الكشفية أو حالًات المنامية. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٩ ص:٣٥٨، كتاب الفتن. أيضًا: قال ابن السمعاني رحمه الله: ويـوُخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه إمتثاله ولا بد، أو لا بدأن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم. (فتح الباري ج: ١٢ ص: ١٨١ كتاب التعبير، طبع قديمي). (٢) الحدث الجليل إمام العصر محمد أنور الكشميري الذي شاممت نفحة من ترجمته قد اعتنى بصحيح البخاري درسا وإملاء وخوصًا وإمعانا ما لم يعتن بما عداد، فطالعه قبل الشروع في تدريسه ثلاث عشرة مرة من أوله إلى آخره مطالعة بحث وفحص وتحقيق، وطالع شروحه المطبوعة من الفتح والعمدة والإرشاد وغيرها من المطبوعة والمخطوطة ما تيسر له في ديار الهند والحجاز وكان العمدة والفتح كأنهما صفحة بين عينيه ثم وفق لتدريسه ما يربو على عشرين مرة دراسة إمعان وتدقيق حتى أجهد نفسه شطر عمره في العكوف عليه تحقيقًا وبحثًا. (مقدمة فيض الباري ص: ١٣، طبع قاهرة).

حفرت شاہ صاحب نصرف یہ کہ تھے بخاری کو ''اصب السکتب بعد کتاب اللہ'' سمجھتے ہیں بلکہ تھے بین کی احادیث کی قطعیت کے قائل ہیں، چنانچہ'' فیض الباری''میں فرماتے ہیں:

''صحیح کی احادیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، جمہور کا قول ہے کہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ شمس الائمہ سرھسی قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ شمس الائمہ سرھسی قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ شمس الائمہ سرھسی حفیہ میں سے حافظ ابن تیمیہ اور شیخ ابن صلاح بھی اسی طرف مائل ہیں۔ ان حضرات کی تعداد اگر چہ کم ہے گران کی رائے ہی صحیح رائے ہے، شاعر کا بیقول ضرب المثل ہے:

ر بیرں رب سے. میری بیوی مجھے عار دِلاتی ہے ہماری تعداد کم ہے، میں نے اس سے کہا کہ کریم لوگ کم ہی ہوا کرتے بیں۔''()

حضرت شاه ولى الله محدث د ہلوڭ جمة الله البالغه "ميں لکھتے ہيں:

''محدثین کا اتفاق ہے کہ سیجین میں جتنی حدیثیں متصل مرفوع ہیں، سیجے ہیں، اوریہ دونوں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں، اور جوشخص ان دونوں کی تو ہین کرتا ہے وہ متبدع ہے اور مسلمانوں کے راہتے ہے منحرف ہے۔''(۲)

ہے:..کسی حدیث کاضیح ہونااور چیز ہے،اوراس کا واجب العمل ہونا دُوسری چیز ہے،اس لئے کسی حدیث کے سیح ہونے سے بیلاز منہیں، تا کہ وہ واجب العمل بھی ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ منسوخ ہو، یا مقید ہو، یا مؤل ہو،اس کے لئے ایک عامی کاعلم کافی نہیں، بلکہ اس کے لئے ہم اٹکہ اوجہ اللّٰہ کی اتباع کے مختاج ہیں۔قرآنِ کریم کاقطعی ہونا تو ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے،لیکن قرآنِ کریم کی بعض آیات بھی منسوخ ومؤل یا مقید بالشرائط ہیں،صرف انہی اجمالی اشارات پراکتفا کرتا ہوں،تفصیل وتشریح کی گنجائش نہیں، واللّٰداعلم!

## خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

سوال:...آپ کوز حمت دے رہا ہوں ،روز نامہ'' نوائے وقت''اتوار ۱۰رجون ۱۹۹۰ء میں'' نورِ بصیرت' کے مستقل عنوان کے ذیل میں میاں عبدالرشید صاحب نے'' باز اور بڑھیا'' کے عنوان سے ایک اقتباس تحریر کیا (تراشہ ارسالِ خدمت ہے )،جس میں

<sup>(</sup>۱) القول الفصل في أن خبر الصحيحين يفيد القطع، اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لاً ؟ فالجمهور إلى أنها تفيد القطع وإليه جنح شمس الأثمة السرخسي رضى الله عنه من الحنفية والحافظ رضى الله عنه إلى أنها تفيد القطع وإليه جنح شمس الأثمة السرخسي رضى الله عنه من الحنفية والحنابلة والشيخ عمرو بن الصلاح رضى الله عنه وهؤلاء وإن كانوا أقل عددًا إلّا أن رأيهم هو الرأى وقد سبق في المثل السائر: "تعيرنا أنا قليل عددينا فقلت لها إن الكرام قليل". (مقدمة فيض الباري ص ٥٠٠) طبع قاهرة).

<sup>(</sup>٢) أما الصحيحان فقد إتفق المحدثون على أن جميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. (حجة الله البالغة ج: ١ ص: ١٣٣٠، باب طبقة كتب الحديث).

احقر کے علم کے مطابق مصنف نے حدیث نبوی کی نفی، جہاد بالسیف اور جہاد باللمان کے بارے میں اپنی آراء اور مسواک (سنت رسول) کے بارے میں ہرزہ سرائی سے کام لیا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ میاں عبدالرشید صاحب کی کوتاہ علمی اور ہرزہ سرائی کا مدلل جواب عنایت فرما کیں تا کہ احقر اسے روزنامہ ہذامیں چھپوا کر بہت سارے مسلمانوں کے شکوک، جو کہ مصنف نے تحریر ہذا کے ذریعے بیدا کئے ہیں، دُورکر سکے، اللہ تعالیٰ آپ کوا جرعظیم عنایت فرما کیں۔

> "نورِبصيرت" كعنوان سے لكھا ہوا مياں عبدالرشيد كامتذكر ہ بالامضمون بيہ: "باز اور برط هيا"

"روئی نے ایک حکایت لکھی ہے، کی بڑھیا کے مکان کی جھت پر ایک باز آ کے بیٹھ گیا اور اتفاق سے بڑھیا کے ہاتھ آ گیا، بڑھیا نے اسے بیار کرتے کرتے اس کی چونچ کود یکھا تو بولی: ہائے انسوس! چونچ آئی بڑھ گئی ہے اور آ گے سے ٹیڑھی ہوگئی ہے۔ پھر اس کے پنج دیکھے تو اسے اور افسوس ہوا کہ ناخن اسنے بڑھ گئے ہیں۔ بڑھیا نے قینچی لی، پہلے باز کی بڑھی ہوئی چونچ کائی، پھر اس کے پنج ٹھیک کئے، پھر اس کے پر کا ف کر دُرست کئے، اس کے بعد خوش سے بولی: اب یہ کتنا بیار الگتا ہے!

روئی اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بعض لوگ اچھی بھلی چیز وں کونکما اور بے کار بنادیتے ہیں اور یہ بھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی اصلاح کردی ہے۔ یہی کچھ ہمارے اسلام سے کیا جارہا ہے۔ ایک طرف، یہ بھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی اصلاح کردی ہے۔ یہ بھتے ہیں کہ اندرسے جہاد اور شوقی شہادت نکا لنے کی کوشش ہور ہی ہے۔ دُوسری طرف، رسوم پرزوردے کرا عمال کورُوح سے بےگانہ بنایا جارہا ہے، جس سے مسلمانوں میں تنگ نظری، تعصب اور فرقہ پرتی پھیل رہی ہے۔ تیمری طرف، مسلمانوں کو قصے کہانیوں میں اُلجھایا جارہا ہے، جس کے نتیج میں وہ حقیقت پندی سے دُور ہو رہے ہیں۔

ایک فوجی افسر نے مجھے بتایا کہ ان کے دفتر کے ساتھ جومبحد ہے، وہاں نما نے ظہر کے بعد ایک کتاب

پڑھ کر سائی جاتی ہے، ایک دن ابنِ ماجہ کے حوالے سے یہ ' حدیث' بیان کی گئی کہ دواشخاص تھے، ان میں

سے ایک نے شہادت کی موت پائی، دُ وسراطبعی موت مرا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ طبعی موت مرنے والا شہید سے کئی برس پہلے جنت میں داخل ہوا۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ چونکہ طبعی موت مرنے والے نے نمازیں زیادہ پڑھی تھیں، اس لئے اسے شہید پر فوقیت ملی ۔ ہے ماننے والی بات؟ کیا ہے بات اسلام کی تعلیم کے سراسر منافی نہیں؟ متفقہ مسئلہ ہے کہ شہادت کی موت افضل ترین موت ہے، شہید بغیر کسی حساب کتاب کے سراسر منافی نہیں؟ متفقہ مسئلہ ہے کہ شہادت کی موت افضل ترین موت ہے، شہید بغیر کسی حساب کتاب کے سیدھا جنت میں جاتا ہے، کیا یہ فوجوں کے اندر سے شہادت کا شوق ختم کرنے کی کوشش تو نہیں؟

مورۃ القف کی چوتھی آیت ہے (ترجمہ): '' اللہ تعالی فی الواقع انہیں محبوب رکھتے ہیں جوان کی راہ میں صف بستائریں، جیسے وہ سیسہ یلائی ہوئی دیوار ہوں۔''

یہ واضح طور پرلڑائی کے بارے میں ہے۔

لیکن ای افسرنے مجھے بتایا کہ وہاں اس آیت کوچھوڑ کرآیہ: ۱۱ کی تفسیریوں بیان کی گئی ہے: ''جواللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد نہیں بلکہ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے ۔'' ظاہر ہے کہ کوشش سے مراز بلیغی دوروں پر جانا ہے۔

ایک اورفوجی افسرنے واقعہ سنایا کہ بہاول پور کی طرف ان کے تین ٹینک بڑی نہر میں گر گئے جوانوں نے تلاش کی ، دومل گئے ، تیسرا نہ ملا۔ شام کو کرنل نے جو ماشاء اللہ اس پر ہیزگار جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ، جوانوں کا اکٹھا کیا اور کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آج تم نے مسواک ٹھیک طرح سے نہیں کی تھی ، اس وجہ سے ٹینک نہیں ملا ، کل مجمع مسواک اچھی طرح سے مسواک کر کے نہر میں اُتر بے تو تیسرا ٹینک بھی مل گیا۔ "
تیسرا ٹینک بھی مل گیا۔ "
تیسرا ٹینک بھی مل گیا۔ "

جواب:...میاں صاحب نے پیررُ وئیؓ کے حوالے ہے'' باز اور بڑھیا'' کی جو تمثیلی حکایت نقل کی ہے وہ بھی بجا، اور اس کنقل کر کے میاں صاحب کا بیار شاد بھی سرآ نکھوں پر کہ:

" يهى كچھ ہمارے اسلام كے ساتھ كيا جار ہاہے۔"

چنانچیمیاں صاحب کازیرِ نظر مضمون بھی اس کی اچھی مثال ہے، جس میں متعدّد پہلوؤں سے'' روایتی بڑھیا'' کا کر دارا داکیا اسم

اقل: ... ایک اُمتی کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے جوتعلق ہاں کا تقاضایہ ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی سنتے ہی اس کا سر جھک جائے ، اور اس کے لئے کسی چوں و چراکی گنجائش نہ رہ جائے ، اس لئے کہ ایک اُمتی کے لئے ، اگر وہ واقعثا اپنے آپ کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ واقعثا اپنے آپ کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کے قیم وارشاد کے بعد نہ کسی چوں و چراکی گنجائش باقی رہ جاتی ہے اور نہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے ، قرآنِ کریم کا ارشاد ہے:

"فَلَل وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيُمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَ اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُجِدُوا فِي اللهُ وَرَبِّكَ لَا يُجِدُوا فِي اللهُ وَيُمَا شَعْرُ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اللهُ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيُمًا." (الناء: ١٥)

ترجمہ:...'' پھرفتم ہے آپ کے رَبّ کی آبیلوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک بیہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھکڑا داقع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کروالیں ، پھر آپ کے اس تصفیے سے اپنے دِلوں میں تنگی نہ پاویں اور پورے طور پرتسلیم کرلیں۔''

کیکن ارشادِر بانی کے مطابق ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فیصله من کرمیاں صاحب کا سراس کے سامنے نہیں جھکتا ، بلکہ وہ اس کو:'' جوشِ جہاداور شوقِ شہادت نکالنے کی کوشش اور رسوم پر زور دے کراعمال کورُ وح سے بے گانہ بنانے کی غلطی'' سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اس حدیثِ نبوی اور ارشادِ مصطفوی (علی صاحبہا الف الف صلوٰۃ وسلام) کو' اسلام کی بڑھتی ہوئی چونچ''سمجھ کرروایتی بڑھیا کی طرح فوراً اسے مقراضِ قلم سے کاٹ ڈالتے ہیں، اور اسلام کی قطع و ہرید کا میمل ان کے خیال میں'' نورِ بصیرت' کہلا تا ہے۔ حالانکہ روایتی بڑھیا کی طرح نہ انہیں بیہ معلوم ہے کہ اس حدیث شریف کا مدعا کیا ہے؟ نہ وہ بیڑجانے ہیں کہ جذبہ جہاد اور شوقِ شہادت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ وہ اس حدیث شریف کو جذبہ جہاد اور شوقِ شہادت کے منافی سمجھتے ہیں، اور انہیں بیہ حدیث شریف اسی طرح فالتونظر آتی ہے، جس طرح بڑھیا کو بازکی چونچے اور بڑھے ہوئے ناخن فالتونظر آئے تھے۔

دوم:...میاں صاحب ایک فوجی افسر کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ:'' ان کی مسجد میں ظہر کے بعد ایک کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے،ایک دن وہاں'' ابنِ ماجۂ' کے حوالے سے بیصدیث بیان کی گئی۔''

یہ کتاب جوظہر کے بعد پڑھ کرسنائی جارہی تھی ،حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا مہاجرِمدنی نوراللہ مرقدہ کی کتاب'' فضائلِ نماز''ہے،اوراس میں یہ'' حدیث' صرف ابنِ ماجہ کے حوالے سے نہیں ذکر کی گئی ، بلکہ اس کے حوالے کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں کا نام درج ہے:

لیکن ان کے فوجی افسر نے بتایا کہ ابنِ ماجہ کے حوالے سے یہ' حدیث' بیان کی گئی اور میاں صاحب نے بغیر تحقیق اس کو اپنے کالم میں گھسیٹ دیا۔ شاید میاں صاحب نے روایتی بڑھیا کی طرح قر آنِ کریم کی درج ذیل آیت کو بھی .. نعوذ باللہ ... فالتو سمجھا: " یَنَا یُّھَا الَّذِیْنَ الْمَنُوْ اللَّٰ جَآء کُمُ فَاسِقٌ 'بِنَبَا فَتَبَیْنُوْ اللَّٰ تُصِیْبُوُ اقَوْمًا 'بِجَھَالَةِ فَتُصْبِحُوُ ا عَلَیٰ مَا فَعَلَتُهُ نَاذِهِیُنَ۔" عَلَیٰ مَا فَعَلَتُهُ نَاذِهِیُنَ۔"

ترجمہ:...' اے ایمان والو! اگر کوئی شریرآ دمی تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب تحقیق کرلیا کرو، بھی کسی قوم کونا دانی سے ضرر نہ پہنچادو، پھراپنے کئے پر بچھتا نا پڑے۔'

چنا نچے میاں صاحب نے بغیر تحقیق کے اس خبر پراعتما دکرلیا اور حدیث نبوی کواپٹی ناروا تنقید کے نشانے پر رکھ لیا۔
سوم:... یہ' حدیث' جومیاں صاحب کے فوجی افسر کے بقول ابن ما جہ کے حوالے سے پڑھی جار ہی تھی، مندرجہ ذیل

صحابه کرام سے مروی ہے:

### ا:...حضرت سعد بن الي وقاصٌّ:

مؤطاامام مالک ص:۱۲۱، مندِاحمہ ج:ا ص:۱۷۰، صحیح ابنِ خزیمہ ج:ا ص:۱۲۰، متدرک حاکم ج:ا ص:۲۰۰۔ امام حاکم اس کو اپنی سند کے ساتھ نقل کر کے فرماتے ہیں: صحیح الا سناد۔ امام ذہبی تلخیص متدرک میں فرماتے ہیں: یہ حدیث سیح ہے۔امام نورالدین ہیٹمی اس کومسندامام احمداور طبرانی کے حوالے سے نقل کر کے فرماتے ہیں: مسندِ احمد کے تمام راوی سیح

#### ٢: ..حضرت عبيد بن خالدٌ:

مندِ احمد ج: ٣ ص: ٥٠٠، ج: ٣ ص: ٢١٩، ابوداؤد ج: ١ ص: ٣٨٢، نسائي ج: ١ ص: ٢٨١، سنن كبرى بيهق ج:٣ ص:١٤٣، مصباح السنة ج:٣ ص:٣٨٢، مشكوة ص:٥١٦م ـ بيحديث بھى صحيح ہےاوراس كے تمام راوى ثقه ہيں۔ ٣: .. حضرت طلحه بن عبيد الله:

منداحد ج: اص: ١٦٣، ابن ماجه ص: ٢٨١، سنن كبرى بيهقى ج: ٣ ص: ٣٤٣، مند ابويعلى ج: ٢ ص: ٩، تصحیح ابن حبان ج:۵ ص:۷۷۷، مند بزار ( کشف الاستار عن زوا کدالبز ارج:۴ ص:۲۲۷)\_

امام نورالدین ہیٹمی ّ اس حدیث کومندِ احمد،مندِ ابویعلیٰ اورمندِ بزار کے حوالے ہے نقل کر کے فرماتے ہیں: ان تمام کے راوی سیج کےراوی ہیں (مجمع الزوائدج:۱۰ ص:۲۰۴)\_

٧٠:..حضرت ابو ہر ریرةً:

منداحرج:۲ ص:۳۳۳\_

ا مام بیٹمیؓ فرماتے ہیں: با سنادحسن (مجمع الزوائدج:۱۰ ص:۳۰۴)۔اوریہی بات شیخؓ نے امام منذریؓ ہے بھی نقل کی۔

٥:..حفرت عبدالله بن شدادً:

مندِاحد ج: اص: ١٦٣، مشكوة ص: ٥١، مجمع الزوائد ج: ١٠ ص: ٢٠٠ (حضرت شيخٌ نے بھی ان تمام احادیث کی طرف اشارہ فرمایاہے)۔

آپ دیکھرے ہیں کہ بیحدیث متعدد صحابہ کرام رضوان الله علیهم سے مروی ہے، ائمہ بحدیث نے اس کی تخ تنج فرمائی ہے اور اس کے راویوں کی توثیق وتعدیل فرمائی ہے۔لیکن ہمارے میاں صاحب کے نزدیک شاید حضراتِ محدثینؑ کی جرح وتعدیل اور تصحیح و محسین بھی ایک فالتو چیز ہےاوروہ اسے روایتی بڑھیا کی طرح کاٹ دینا چاہتے ہیں۔

چہارم:...صحابہ کرامؓ کے دور ہے آج تک اہلِ علم اس حدیث کو سنتے سناتے اور پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں ،کیکن کسی کے گوشئہ خیال میں بھی بیہ بات نہیں آئی کہ اس سے جذبہ ُجہا داور شوقِ شہادت کی نفی ہوتی ہے، البتہ اس حدیث سے نماز کی فضیلت اورطاعت وعبادت کے ساتھ طویل عمر ملنے کی سعادت پرضروراستدلال کیا گیا، چنانچے صاحبِ مصابیح السنة اورصاحبِ مشکلوۃ نے ال حديث كو "باب استحباب المال والعمر للطاعة" كتحت ذكركياب، امام نورالدين بيتميّ في الصايك بار" نمازكي فضیلت' کے بیان میں اور دُوسری بار "باب فیسمن طال عمرہ من المسلمین" کے ذیل میں ذکر کیا ہے، سی حان میں یہ حدیث درج ذیل عنوان کے تحت ذکر کی گئی ہے:

"ذكر البيان بأن من طال عمره وحسن عمله قد يفوق الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالىٰـ"

ترجمه:...''اس اَمر کابیان که جس شخص کی طویل عمر ہواور عمل اچھا ہو، وہ بھی شہید فی سبیل اللہ سے بھی فوقیت لے جاتا ہے۔''

الغرض! جہاد فی سبیل اللہ اور شہادت فی سبیل اللہ کے بے ثار نصائل ہیں، لیکن یہ کوئ نہیں جانتا کہ جہاد فرض کفا یہ ہے اور نماز فرض میں ہے ہوں ہے۔ نماز کے تارک پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، اور نماز ہی کے بارے میں فر مایا گیا ہے کہ دین کا ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو ڈھادیا۔ چنا نچہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین کا سب سے ہوا اور سب سے اہم رُکن نماز ہے، نماز کے ان فضائل کو ذکر کرنے سے یہ کیسے لازم آیا کہ جذبہ جہادا ور شوق شہادت کو ختم کیا جارہا ہے؟ ہوا اور جو شخص نماز ہی نماز ہے مان کے ہمارے معاشرے کی اکثریت کا حال ہے، جن میں فوجی افسر اور جوان بھی شامل ہیں) وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا جہاد کرے گا؟ اور اس کے دِل میں کیا شوق شہادت ہوگا؟ لیکن میاں صاحب کے خیال میں شاید جذبہ جہادا ور شوق شہادت کے مقابلے میں نماز ، روزہ اور دین کے دیگر اعمال وشعائر بھی فالتو چیز ہیں۔ اس لئے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شوق شہادت کے مقابلہ میں نماز ، روزہ اور دین کے دیگر اعمال وشعائر بھی فالتو چیز ہیں۔ اس لئے اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی ضیلے کو فضیلت کوشہادت فی سبیل اللہ سے بڑھ کر فرما کیس تو میاں صاحب اس کو بھی مانے کے لئے تیار نہیں ، اب انصاف فرما سے کہ اسلام کے ساتھی روایتی بڑھیا کا کر دار کون ادا کر رہا ہیں۔ ؟

میاں صاحب سورۃ القنف کی چوتھی آیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے فوجی افسر کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ:

'' وہاں اس آیت کو چھوڑ کر آیت نمبر اا کی تفسیریوں بیان کی گئی کہ: جواللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہادنہیں بلکہ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال سے ، اپنی جانوں ہے۔

ظاہر ہے کوشش سے مراد تبلیغی دوروں پر جانا ہے۔''

میں پہلے قرآنی آیت کا حوالہ دے چکا ہوں کہ بغیر تحقیق کے سی سنائی بات پر اعتاد کر کے کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہئے ،اور میاں صاحب کے فوجی افسر کی روایت کا حال بھی اُو پر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت شیخ ایک حدیث کے لئے ایک درجن کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان'' فوجی افسر'' کا حافظ صرف'' ابنِ ما جہ'' کے نام کا بوجھ بمشکل اُٹھا سکا ، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بات کیا کہی جارہی ہوگی اور میاں صاحب کے راوی نے اس کو کیا سے کیا شمجھا ہوگا ؟

جو بات کہی جارہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دین کی دعوت وتبلیغ اور مسلمانوں میں اسلامی شعائر قائم کرنے کی جومحنت بھی ہواس پر '' فی سبیل اللّٰد'' کا اطلاق ہوتا ہے،خود جہاد فی سبیل اللّٰہ بھی اسی محنت کی ایک شکل ہے، چنانچے سب جانتے ہیں کہ جہاد سے پہلے مسلمانوں کے اَمیرِلشکر کی طرف سے کا فروں کو یہ دعوت دی جاتی ہے:

ا بین اورتمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ گی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ ﴾:...اگرتم اسلام لا نانہیں چاہتے تو ہم نے جواسلام کے قانون کا نظام قائم کررکھا ہے،اس کے ماتحت رہنے کو قبول کرلو،اوراس کے لئے جزیدادا کرو۔

ا الرجزیددے کراسلامی نظام کے ماتحت رہنا بھی قبول نہیں کرتے ہوتو مقابلے کے لئے تیار ہوجاؤ، تلوار ہادا ورتمہارا فیصلہ کرے گیا۔

اسلامی جہاد کی بید دفعات ہرطالبِ علم کومعلوم ہیں، جس سے واضح ہے کہ جہاد بھی وعوت الی اللہ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے'' فی سبیل اللہ'' ہونے میں کیا شہرہ جا تا ہے؟ حضراتِ مفسرین نے'' فی سبیل اللہ'' کی تفسیر میں جو پچھ کھا ہے اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے جس سے معلوم ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا بھی'' فی سبیل اللہ'' میں داخل ہے، اور جج وعمرہ بھی'' فی سبیل اللہ'' میں شامل ہے۔ اب کوئی شخص بیہ کہتا ہے کہ دین کی سربلندی اور احیائے اسلام کے لئے جوکوشش بھی کی جائے وہ'' فی سبیل اللہ'' میں داخل ہے، اور اس پروہی اُجروثو اب مرتب ہوگا جو'' فی سبیل اللہ'' کے لئے موعود ہے تو اس کی بیہ بات کیا ہے جائے وہ'' فی سبیل اللہ'' کے لئے موعود ہے تو اس کی بیہ بات کیا ہے جائے ہے۔ اور اس پروہی اُجروثو اب مرتب ہوگا جو'' فی سبیل اللہ'' کے لئے موعود ہے تو اس کی بیہ بات کیا ہے جائے ہے۔

میں میاں صاحب سے بیہ پوچھتا ہوں کے تبلیغی سفروں پر جانا تو آپ کے خیال میں'' فی سبیل اللہ'' میں داخل نہیں ،لیکن'' جہاد فی سبیل اللہ'' کی وہ تین دفعات جومیں نے ذکر کی ہیں ،کیا آپ نے ان کو پورا کرلیا ہے…؟

کیاہ ارے فوجی افسران کا فرول کو بید وقت دیتے ہیں کہتم بھی ہمارے دین میں داخل ہوکر ہمارے بھائی بن جاؤ...؟

کیا بید وقوت دی جاتی ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی نظام جوہم نے قائم کر رکھا ہے، جزید دے کر اس کی ماتحتی
قبول کرلو؟ اور کیا ہمارے ملک میں واقعتاً اسلامی نظام نافذ بھی ہے جس کی ماتحتی کی کسی کا فرقوم کو دعوت دے جائے...؟ جب تک آپ
اسلامی نظام نہ قائم کرلیں ، اس کی دعوت کیسے دیں گے؟ اور جب تک اس کی دعوت نہ دی جائے ، اسلامی جہاد کیسے ہوگا؟ اور اس پر
اسلامی جہاد کے فضائل کیسے مرتب ہوں گے؟ کیا میاں صاحب اس معے کوئل فرمائیں گے...؟

اورمسواک کے بارے میں میاں صاحب نے جوگل افشانی فرمائی ہے، اس کا جواب خودان کی تحریر کے آخر میں موجود ہے کہ: " دُوسرے دن جوان اچھی طرح مسواک کر کے نہر میں اُڑے تو تیسرا ٹینک بھی مل گیا۔"

اگرسنت ِنبوی (علیٰ صاحبہاالف الف صلوٰ ۃ وسلام ) پڑمل کرنے ہے مد دِخداوندی شاملِ حال ہوجائے تواس پر ذرابھی تعجب نہیں ،اور جب تک مجاہدینِ اسلام سنت ِنبوی کے پابند نہ ہوں ان کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی نصرت و مدرنہیں ہوسکتی ۔صحابہ کرام رضوان اللّٰہ

<sup>(</sup>۱) وإذا دخل المسلمون دار الحرب محاصروا مدينة أو حصنًا دعوهم إلى الإسلام لما روى ابن عباس ان النبى عليه السلام ما قاتل قومًا حتى دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوا كفوا عن قتالهم لحصول المقصد وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل النباس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، وان امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية ..... فإن بذلوها فلهم ما لمسلمين وعليهم ما على المسلمين ... الخد (هداية ج: ۲ ص: ۵۵۹، كتاب السير).

<sup>(</sup>٢) في الدر المختار: في سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره في البدائع بجميع القرب. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٣، باب المصرف).

علیہم اجمعین کے حالات اس کے شاہد ہیں،اورخود میاں صاحب نے جووا قعد نقل کیا ہے وہ بھی اس کی روثن دلیل ہے،لیکن شاید میاں صاحب کے دِل میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں،اس لئے وہ اس صحیح واقعہ کو مذاق میں اُڑا نا جا ہتے ہیں،اور روایتی بڑھیا کی طرح باز کے پُرکاٹ دینا چاہتے ہیں، حق تعالی شانۂ فہم سلیم عطافر مائیں۔

## قرآنِ كريم اور حديثِ قدسي

سوال:...میں منے خطبات بہاول پورمصنفہ ڈاکٹر محرحمیداللہ صاحب پڑھنا شروع گئے ہیں،صفحہ ۲۲ پرایک سوال کا جواب دیاہے، وہ سوال وجواب یہاں نقل کیا جاتا ہے:

"إسوال • ا:...حديثِ قدى چونكه خدائے پاک كالفاظ بيں تو حديثِ قدى كوقر آنِ پاک ميں كيوں نہيں شامل كيا گيا؟ وضاحت فرمائيں۔

جواب: ...رسول الله عليه وسلم نے مناسب نہيں سمجھا، يہى اصل جواب ہے، يونكه ضرورت نہيں تھى كہ قرآن مجيد كوايك لامحدود كتاب بنايا جائے، بہتريہى تھا كہ قرآن مجيد خضر ہو، سارى ضرورت كى چيزيں اس كے اندر ہوں اور وقناً فو قنا اس پرزور دینے کے لئے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور چيزيں بيان كريں جو حديث ميں بھى آئى ہيں اور حديث قدى ميں بھى ،اس ہے ہم استفادہ كر سكتے ہيں ليكن اس كوقرآن ميں شامل كرنے كی ضرورت رسول الله صلى الله عليه وسلم نے محسوس نہيں فرمائى، حديث قدى كى جو كتا ہيں ہيں ان ميں كوئى جيز اليي نہيں ہے جوقرآن پر إضاف مجھى جا سكتى ہے، بلكہ قرآن ہى كى بعض باتوں كو دُوسرے الفاظ ميں زوردے كر بيان كيا گيا ہے۔''

یہاں آکر میں اٹک گیا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے متصادم معلوم ہوتی ہے، میرا ایمان ہے کہ قرآنِ حکیم کممل طور پرلومِ محفوظ پرلکھا ہوا ہے اور جرئیل علیہ السلام حسبِ فرمان خداوندی اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے تھے، انہیں یادکراتے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے املاکراتے تھے اور صحابہ کرام کو یادکرواتے تھے، یہ بات کہ کیا چیز قرآنِ حکیم میں شامل کی جائے اور کون کی چھوڑ دی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نبھی ۔ اگر ہم یہ تسلیم کرلیں کہ قرآنِ حکیم ان آیوں پر شتمل ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال فرمائیں تو ہماری کتاب بھی بائبل کی طرح ہوگ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں میری را ہنمائی فرمائیں۔

جواب: ... آپ کا بیموقف سیح ہے، قر آنِ کریم کے الفاظ اور معنی حق تعالی شانه کی جانب سے ہیں، اور حدیثِ قدی کا مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیورسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا فر مایا ہے۔ قر آن مجید میں

 <sup>(</sup>۱) فالقرآن المنزل على الرسول ..... وهو النظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء وهو الصحيح .... الخ (حسامي ص: ٢).
 (٢) ..... لأن القرآن وحي كله بألفاظه ومعانيه نزل به الروح الأمين على قلبه، وأما السُّنَّة فألفاظها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت السُّنَّة كلها ارائة من الله تعالى .... الخ. (ما تمس اليه الحاجة على ابن ماجة ص: ۵ للشيخ نعماني).

کوئی کمی بیشی نہیں ہوسکتی،اس لئے بیرکہنا کہ احادیثِ قدسیہ حضورِاقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں شامل نہیں فرما ئیں،غلط بات ہے۔ڈاکٹر حمیداللہ صاحب بیچارے جو پچھ ذہن میں آتا ہے، کہہ دیتے ہیں۔انہوں نے کسی اُستاذ سے بیعلوم حاصل نہیں کئے،اوران خطبات بہاولپور میں بہت ی غلطیاں ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## فكرى تنظيم والول كيخلاف آ وازأ ٹھانا

سوال:...ہم ایک دینی مدرسہ کی مجلس شوریٰ کے ارکان ہیں مجلس شوریٰ با قاعدہ رجسٹر ڈے مہتم صاحب،حضرت مولانا خیر محمد صاحبؓ کے خلیفہ ہیں، قواعد وضوابط میں درج ہے کہ یہ مدرسہ حضرت مولانا نانوتویؓ اورمولانا تھانویؓ کے مسلک ومشرب کے مطابق ہوگامہتم صاحب کے دوصاحبز ادے فکری شظیم سے وابستہ ہیں ، اور مجلس شوریٰ کی ناگواری کے باوجودمہتم صاحب نے انہیں مدرّس تعینات کیا ہوا ہے، باپ کی ساوہ لوحی ہے فائدہ اُٹھا کرصا جبز ادوں نے زیادہ مدرّسین وُور وُور ہے لاکرا ہے ہم ذہن بھرتی کروالئے ہیں،اوراپنے باپ(مہتم صاحب) کوصدرِمملکت کی طرح بےاختیارکر کے مدرسہ پراپناہولڈ کیا ہواہے،جبیبا کہ آپ کےعلم میں ہوگا کہ بیدحضرت شاہ ولی اللّٰدُ اورمولا ناعبیداللّٰہ سندھی گا نام لے کرلوگوں کواپنی تنظیم کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے اپنے ایک استاد کی رپورٹ کےمطابق بیلوگ ذاتی ملکیت کے قائل نہیں، ٹمینی کےمداح، جہادِا فغانستان کےمخالف اورروی نظام کے حامی ہیں، عورت کی سربراہی کے قائل ہیں،تبلیغی جماعت کو گمراہ کہتے ہیں،اسی بنا پراپنے خلاف ذہن کے اساتذہ کو پریشان کر کے نکلنے پرمجبور کر دیااور جوطلباءان کے ہم ذہن نہیں ہے ،انہیں بھی مدرسہ سے نکال دیا ہے ، پشاور کے اخبار نجات مارچ ۱۹۹۸ء کے مطابق اس تنظیم کے ذہن والےطلباء کا داخلہ صوبہ سرحد کے مدارس میں بند کر دیا گیا ہے۔مولا نامحد سرفراز خان صاحب صفدرنصرت العلوم والوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں انہیں اسلاف کامخالف لکھاہے ،اورشرِ شیطان اوراس کے دوستوں کے شرسے پناہ مانگی ہے۔علاوہ ازیں حساب و کتاب میں بھی کچھ گڑ بڑ ہونے لگ گئی ہے،مجلس شوریٰ میں مہتم صاحب اور شیخ الحدیث صاحب جامعہ خیر المدارس ملتان، مدرسه خیر العلوم خیر پورٹامیوالی کے مہتم اور ناظم مدرسه جامعه عباسیه صاد قیمنچن آباد کے علاوہ کچھ مقامی ارکان ہیں،مہتم صاحب بیتو تشلیم کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں کےنظریات درست نہیں ،لیکن کہتے ہیں کہاولا د ہونے کے باعث میں مجبور ہوں ،ان کےخلاف کاروائی نہیں کرسکتا، بچوں کی وجہ ہے مہتم صاحب نے شوریٰ کا جلاس بلانا بھی چھوڑ دیا ہے، قواعد وضوابط کے خلاف، جمع شدہ رقم اپنے ذاتی ا کا وَنٹ میں جمع کروا کراپی مرضی ہے خرچ کرتے ہیں،ار کانِ شور کی اگر ان کو پوچھنا چھوڑ دیں تو مزید جری ہوکرا پے نظریات پھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، یوچھ کچھ کرتے رہنے سے قدرے متاطر ہتے ہیں،اس عظیم اور مثالی درسگاہ کو تیچے رخ پرلانے کے لئے ان کا نکالنا ضروری ہے، پوچھنا یہ ہے کہ مسئلے کی رُو ہے ہم ارکانِ شوریٰ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہیں یا خاموش ہوجا کیں؟ ، مہتم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے پیرصاحب سے ان کے غلط عقا کد کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملائے جواب:...میرامسلک تواپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ کے بید حفرات اگراس مدرسہ میں اکابر کے مسلک پڑھمل کریں تو

<sup>(</sup>۱) "خطباتِ بہاول پور کاعلمی جائزہ'' مکتبہ لدھیانوی نے شائع کردیا ہے۔

دُنیاوآ خرت میں ان کو برکتیں نصیب ہوں گی ، ورنداند نیشہ ہی اندیشہ ہے۔

رہا یہ کہ آپ حضرات کواس کے خلاف آ واز اُٹھانا چاہئے یا خاموش رہنا چاہئے؟اس سلسلہ میں گزارش ہہ ہے کہ اگر آپ کا آ واز اُٹھانا مفید ہوسکتا ہے تو ضرور آ واز اُٹھانی چاہئے اور اگرفتنہ وفساد کا اندیشہ ہوتو حق تعالیٰ شانۂ ہے وُعاکریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوان کے شرہے محفوظ رکھے۔

## تنقيداور حق تنقيد

سوال:... بخدمت حضرت مولا نامحمه يوسف لدهيانوي صاحب،السلام عليم ورحمة الله وبركاته!

مولا ناصاحب! میں بی ایس ی کا طالب علم ہوں، مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، اسکول اور کالج کے زمانے سے اسلای جمعیت طلبہ سے وابستہ ہوں ۔مولا ناسید ابوالاعلی مودودی صاحب سے بڑی عقیدت ومحبت ہے، میں ان کواس دور کاعظیم مذہبی اسکالر خیال کرتا ہوں ۔لیکن دُوسرے علمائے کرام مولا ناسید ابوالاعلی مودودی صاحب کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ،اکابرینِ اُمت کی تخریک اسلامی پرنفقد و تنقید سمجھ سے بالاتر ہے، یہ سوال میرے لئے بڑی پریشانی کا باعث ہے، اس لئے آپ کوعریضہ لکھ رہا ہوں کہ شاید آپ اس کی وضاحت فرمائیں کہ آخر کیوں مولا نامودودی صاحب کی مخالفت کی جاتی ہے؟

## جواب: ..عزيزم سلّمهٔ السلام عليم!

تحمین مولانا سیدابوالاعلی مودودی ہے والہانہ عقیدت ہے، اور تمہار ہے لئے بیسوال جرت و پریشانی کا موجب ہے کہ اکا برائمت، جناب سیدابوالاعلی مودودی اوران کی تح یک اسلامی کی مخالفت پر کیوں کمر بستہ ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کہ سرسیدا حمد خان کی تح یک اصلاح اسلام، عبداللہ چکڑ الوی کی تح یک قر یک تح یک تجد بیراسلام، علام احمد پرویز کی تح یک طلوع اسلام، فالم احمد پرویز کی تح یک طلوع اسلام، فالم احمد پرویز کی تح یک طلوع اسلام، فالم احمد پرویز کی تح یک تحد دواسلام اور سوشلسٹوں کی تح یک ترقی پنداسلام کی مخالفت علماء نے کیوں کی؟ اس کے جواب میں تم یہی کہوگے کہ ان لوگوں نے اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق '' اسلام'' کا ایک مصنوعی خاکد اپنے ذہن میں مرتب کر کے اسے تو معیار قرار دیا، اس کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کی جو چیز اس مصنوعی خاکہ میں فٹ ہو تکی اسے یا تو ہنی مذات میں اڑا دیا، یا تاویل کے تیشے ہے تراش کر اس کے مفہوم ومعنی کو غارت کر دیا، گو یاان کا ذہن و فکر، عقل وشعور اور دل ود ماغ ، اسلام کے تابع نہیں، بلکہ '' اسلام'' کا رڈ قبول ان کے ذہنی خاکہ کے تابع ہے ، اور علاء کا فرض تھا کہ ان کے مصنوعی '' طلسم اسلام'' کو تو ز کر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حقیقی اسلام کی ، جو چودہ سوسال سے سینوں اور سفینوں میں محمد علیہ کو تو خوا جو لاآتا تا ہے، امت کو دعوت دیتے اور ان نے '' مفکرین اسلام'' کو فتنہ سے لوگوں کو آگاہ کرتے۔

تم جانے ہو کہ علائے امت نے ہر قیمت پر بیفریضہ ادا کیا، انہیں گالیاں دی گئیں، ان پر فقر سے چست کئے گئے، ان کا مذاق اُڑایا گیا، ان پرطعن وتشنیع کے نشتر چلائے گئے، مگر علائے اُمت کوتو اپنا فرض ادا کرنا تھا، اور انہوں نے بہر حال اے ادا کیا، اور جب تک جان میں جان اور منہ میں زبان ہے تب تک علائے اُمت سے بیتو قع نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ دن کودن اور رات کورات کہنے

کے'' جرم'' کاار تکابنہیں کریں گے۔

ابسنو...!ای طرح کا ایک مصنوع خاکہ جناب مودودی صاحب نے اپی ذہانت وطباعی سے اختراع کیا، ای کو'' اسلای تحریک'' کی حیثیت سے پیش کیا، ای کی بنیاد پر' اسلامی جماعت' تشکیل کی، اور آجان کی'' جماعت اسلام'' کے بڑے چھوٹوں پر ای مصنوعی خاکے کی چھاپ ہے، خدانخواستہ میرا میہ مطلب نہیں کہ جو تھم فدکورہ بالالوگوں کا ہے، وہی جناب مودودی پر بھی لگار ہاہوں، نہیں! بلکہ درجات و مراتب کا فرق ہے، ظلمات بعضبا فوق بعض! تشبیہ سے مقصد صرف اتنا ہے کہ'' حقیقی اسلام'' کو سیجھنے سے بیسب لوگ قاصر رہے اور ایخی اسلام'' کو سیجھنے سے بیسب لوگ قاصر رہے اور ایخی نہیں۔ یہا لگ امرے کہان میں سے بعض کا مرتبہ نقشہ محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلام سے بالکل ہی مختلف ہو، اور بعض کا اس قدر مختلف نہ ہو، مگر اس میں کیا شک ہے کہ ان میں دعوت دی۔

عربی کی مثل ہے: "لکل ساقطۃ لَاقطۃ" یعنی ہرگری پڑی چیزکواُٹھانے والاکوئی نہکوئی بل ہی جاتا ہے۔ ذہنی مطابقت اور
قلبی تشابہ کی بنا پران میں سے ہرایک کو پچھ نہ پچھ افراد مل ہی گئے۔ یہ تمہارے سوال کامختصر سا جواب ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ اس
اجمال ہے تمہاری تشفی نہیں ہوگی ، اس لئے بچھے اس کی بقدر ضرورت تفصیل کرنا ہوگی ، آج کی صحبت میں ، میں آپ کو صرف ایک مکت پر
غور وفکر کی دعوت دوں گا ، تم نے '' جماعت اسلامی'' کے دستور میں جناب مودودی صاحب کے قلم سے یہ فقر ہ پڑھا ہوگا:

'' رسولِ خدا کے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، نہ کسی کو نقید سے بالا تر سمجھے ، کسی کی '' ذہنی
غلامی'' میں مبتلا نہ ہو، ہرایک کو خدا کے بتائے ہوئے اس معیار کا مل پر جانچے اور پر کھے ، اور جو اس معیار کے
لیا ظلے جس درجہ میں ، اس کو ای درجہ میں رکھے۔''

(مودودی ندهب ص: ۵۳، دستورجهاعت اسلامی ص: ۲۴، طبع سوم ۱۹۲۲ء)

میں تمہارا وقت بچانے کے لئے'' مودودی مذہب'' مؤلفہ مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں ، اس میں درج شدہ حوالوں پرکوئی اعتراض ہوتو مصنف ما شاء اللہ بقیدِ حیات ہیں ، ان سے رجوع کر سکتے ہیں ، چا ہوتو بیدذ مہداری میں خود بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔

اس دستوری عقیدہ میں جناب مودودی صاحب نے ہر فردِ جماعت کو ،خواہ اس کی اپنی حیثیت کچھ ہی ہو، یہ تقین فر مائی ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو مشتیٰ کرنے کے بعد کسی انسان کو'' نقید'' سے بالاتر نہ مجھا جائے ، نہ کسی کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوا جائے ، بلکہ جو کسوٹی مودودی صاحب اور ان کی جماعت کو خدا نے عطا کی ہے، اس پر ہر ایک کو ٹھونک بجا کر پر کھا جائے ، اور پھر اس جانچ پر کھے کے نتیجہ میں جس کا جو درجہ متعین ہوا ہے اس درجہ میں رکھا جائے۔

اب ذرا'' مودودی مذہب'' کا مطالعہ کر کے دیکھئے کہ'' تنقید'' کی چھلنی میں چھان پھٹک کرمودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اکابر کے کیا کیا درجے متعین فرمائے ہیں؟ سنئے!! مودودی صاحب بتاتے ہیں کہ: ا:...'' مویٰ علیہالسلام کی مثال اس جلد باز فاتح کی ہے جواپے اقتد ارکااستحکام کئے بغیر مارچ کرتا ہوا چلا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح مفتو حہ علاقہ میں بغاوت پھیل جائے۔''

(مودودى ندجب ص: ۲۳، رساله ترجمان القرآن ج: ۲۹عدو: ۲۹ ص: ۵)

۲:... بیغمبرول تک کواس نفس شریر کی رہزنی کے خطرے پیش آئے ہیں۔ چنانچہ داؤدعلیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبرکوایک موقع پر تنبیہ کی گئی کہ: '' لا تتبع الهوی فیصلک عن سبیل الله ۔ '' (سورہُ ص رکوع:۲) ہوائے نفس کی پیروی نہ کرناور نہ ہے ہمیں اللہ کے راستے سے بھٹکادے گی۔'' (ص:۲۱)

سا:... مضرت دا وُ دعلیه السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائی کے عام رواج سے متاکثر ہوکر اور یا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔'' سے طلاق کی درخواست کی تھی۔''

ہ:.. '' حضرت داؤد کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکمانہ اقتدار کے '' نامناسب استعال' سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایبافعل تھا جوحق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فر مانروا کوزیب نہ دیتا تھا۔'' (ص:۲۵، تفہیم القرآن ج: ۴ سورہ صّ، ص:۳۲۷ طبع اول اکتوبر ۱۹۲۹ء)

۵:... مخلوب اور جاہلیت کے جذبہ کا شکار ہوگئے ۔... مخلوب اور جاہلیت کے جذبہ کا شکار ہوگئے ۔... مخلوب اور جاہلیت کے جذبہ کا شکار ہوگئے ۔... مخلوب اور جاہلیت کے جذبہ کا شکار ہوگئے ۔... مخلوب اور جاہلیت کے جذبہ کا شکار ہوگئے ۔...

۱:..عصمت دراصل انبیا ً و کاواز مِ ذات ہے نہیں .....اور بیا یک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالا رادہ ہر نبی ہے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں ہوجانے دی ہیں، تا کہ لوگ انبیا ء کوخدانہ سمجھیں اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔''

2:...'' انبیائے کرامؓ سے قصور بھی ہوجاتے تھے اور انہیں سزاتک دی جاتی تھی۔'' (ص: ۳۱) ۸:...'' حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کو تا ہیاں ہوگئی تھیں، اور غالبًا انہوں نے بے صبر ہوکر قبل از وقت اپنامت نقر بھی چھوڑ دیا تھا۔''

(ص:۵ ۳، تفهيم القرآن ج:۲ سورهٔ يونس، حاشيص: ۱۲ ساس طبع سوم ۱۹۶۴ء)

9:...''صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہوجاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیس کرجاتے تھے(پوری عبارت مودودی مٰدہب ص:۹۱ میں پڑھ لیس، آگے کی عبارت نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے)۔''

۱۰:.. ''صحابہ کرامؓ جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ سمجھنے میں بار بارغلطیاں کرجاتے تھے۔'' (ص:۵۹) ۱۱:.. '' ایک مرتبہ صدیق اکبرؓ جبیبا بے نفس متورع اور سرایا للّہیت بھی اسلام کے نازک ترین مطالبہ کو پورا کرنے سے چوک گیا۔'' ۱۲:...' ( آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ) شخصی عظمت نے رحلت ِمصطفوی کے وقت اضطراری طور پر حضرت عمرؓ کوتھوڑی دیر کے لئے مغلوب کرلیا تھا۔''

الله النخصوصیات کے حامل نہ عثمان مجن پراس کا دِعظیم (خلافت) کا باررکھا گیا تھا، ان خصوصیات کے حامل نہ تھے جوان کے جلیل القدر پیشروؤں کو عطا ہوئی تھیں، اس لئے جاہلیت کواسلامی نظامِ اجتماعی کے اندرگھس آنے کا راستال گیا۔'' (ص: ۲۵)

۱۲:... خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون نہیں قرار پائے ، جوانہوں نے قاضی کی حیثیت سے کئے تھے۔''

10:...'' حضرت عثمان ؓ نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کئے ،اوران کے ساتھ دوسری الیی رعایات کیس جو عام طور پرلوگوں میں ہدفِ تنقید بن کرر ہیں۔'' (ص:۱۷) کے ساتھ دوسری الیی رعایات کیس جو عام طور پرلوگوں میں ہدفِ تنقید بن کرر ہیں۔'' ۱۲:...'' مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ کے مالِ غنیمت کا پوراخمس (۵ لاکھ دینار) مروان کو بخش دیا۔''

کا:...'' اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایک تھیں جو بڑے دوررس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔''

۱۸:...' دوسری چیز جواس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ (حضرت عثمانؓ) کے سیکریٹری کی اہم پوزیشن پرمروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔''

ا:...'' تاریخ بتاتی ہے اور سیح بتاتی ہے کہ مروان اوریزیدامت ِمسلمہ کے نز دیک ناپسندیدہ شخصیتیں سمجھی جاتی ہیں، بیزم سے نرم الفاظ ہیں جومروان اوریزید کے بارے میں کہے جاسکتے ہیں۔''

(ماہنامہ فاران ستمبر ۱۹۷۷ء ص:۳۲)

۲۰:.. دخرت عثمان رضی الله عنه کی پالیسی کا به پہلو (جوفقرہ ۱۵، ۱۸ میں نقل ہوا) بلاشبہ غلط تھا،
اور غلط کام بہر حال غلط ہے،خواہ کسی نے کیا ہو، اس کوخواہ کخواہ کی تخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش
کرنا، نیمقل وانصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا بیمطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کوغلطی نہ کہا جائے (اور الله! الله! فی اصبحابی" کامطالبہ کیا ہے ...؟ناقل)۔"

ا ۲: ... 'ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ ی عہد میں بیشروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گور نز خطبوں میں برسرِ منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پرسب وشتم کی ہو چھاڑ کرتے تھے .....کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں وینا، شریعت تو در کنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبہ کواس گندگی ہے آلودہ کرنا تو دین واخلاق کے لحاظ ہے تنت گھناؤنافعل تھا۔'' (ص: ۵۵)

۲۲:...' زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ رضی اللّہ عنہ کے ان افعال میں سے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے کی خلاف ورزی کی تھی ، (غالبًا اسی سنت کی تقلید میں آنجناب نے بھی فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں ''سیاسی اغراض'' کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے ک میں آنجناب نے بھی فاطمہ جناح کی انتخابی مہم میں ''سیاسی اغراض'' کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے ک خلاف ورزی کی تھی ہے ناقل )۔''

اللہ عنہ نے اللہ ماجد کی اللہ عنہ نے اس کو اپنا حامی اور مددگار بنانے کے لئے اپنے والد ماجد کی زنا کاری پرشہادتیں لیں (زنا کاری پرشہادتیں لینا! کیسا عجیب انکشاف ہے ۔۔۔؟۔۔۔ ناقل)۔ اور اس کا ثبوت بہم پہنچا کر کہ زیادانہی (ابوسفیانؓ) کا ولد الحرام ہے، پھر اسے اسی بنیاد پر اپنا بھائی اور اپنے خاندان کا فر دقر ارد ہے دیا۔ بغل اخلاقی حیثیت ہے جھی یہ ایک صرت گاجائز دیا۔ بغل اخلاقی حیثیت ہے جھی یہ ایک صرت گاجائز فعل تھا، کیونکہ شریعت میں کوئی نسب زنا ہے ثابت نہیں ہوتا۔''

۲۴:... حضرت عمر و بن العاص ً ..... ہے دو کام ایسے سرز دہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔''

۲۵:... حضرت علی فی الک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکرکو گورنری تک کے عہدے دے دیے ، درآ نحالیکہ قتلِ عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا، وہ سب کو معلوم ہے، حضرت علی کے پورے زمانۂ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام (جوان کے پورے زمانۂ خلافت پر پھیلا ہوا ہے) ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سواکوئی جارہ نہیں۔''

۲۱:... ' حضرت عائشہ وحضرت حفصہ '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کچھ زیادہ جری ہوگئی تھیں اور حضور سے زبان درازی کرنے گئی تھیں۔'' (ص:۸۸، ہفت روزہ ایشیالا ہورمؤرخہ ۱۹ رنومبر ۱۹۷۱ء) معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجد دِ کامل پیدانہیں ہوا، قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز 'اس منصب پر فائز ہوجاتے ،گروہ کا میاب نہ ہوسکے۔'' (ص:۹۱)

۲۸:... کیام غزائی کے تقیدی کام میں علمی وفکری حیثیت سے چند نقائص بھی تھے، اور وہ تین عنوانات پرتقسیم کئے جاسکتے ہیں، ایک قسم ان نقائص کی ہے جوحدیث کے علم میں کمزورہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے، دوسری قسم ان نقائص کی جوان کے ذہن پرعقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے، اور تیسری قسم ان نقائص کی جوان کے ذہن پرعقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے، اور تیسری قسم ان نقائص کی جوتصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے۔'' (ص: ۹۲)

۲۹:...' پہلی چیز جو مجھ کوحفرت مجدد الف ٹائی کے دفت سے شاہ (ولی اللہ) صاحب اور ان کے خلفاء کے تجدیدی کام میں کھنگی ہے وہ بیہ کہ انہوں نے تصوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیاری کا پورا اندازہ نہیں لگایا،اوران کو پھروہی غذادے دی جس سے کمل پر ہیز کرانے کی ضرورت تھی۔'' (ص: ۹۲)

• ۳:... 'ای طرح بیر قالب (تصوف) بھی مباح ہونے کے باد جوداس بنا پر قطعی چھوڑ دینے کے قابل ہوگیا ہے کہ اس کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکہ لگایا ہے، اوراس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریضوں کو پھروہی چینا بیگم یاد آ جاتی ہے جوصد یوں سے ان کو تھیک تھیک کرسلاتی رہی ہے۔'

۱ سا:...'' مسلمانوں کے اس مرض سے نہ حضرت مجد دصاحبؒ ناواقف تھے، نہ شاہ صاحبؒ، وونوں کے کلام میں اس پر تقید بھی موجود ہے، مگر غالبًا س مرض کی شدت کا آنہیں پوراا ندازہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ دونوں بزرگوں نے ان بیاروں کو پھروہی غذادی جواس مرض میں مہلک ثابت ہو چگی تھی، اوراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ بزرگوں خلفہ پھراسی پر انے مرض سے متاثر ہوتا چلاگیا۔'

اختیار کی جوابن تیمیہ نے کی تھی، کیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے لٹریچر میں تو یہ سامان موجود ہی تھا، جس کا کچھاڑ اختیار کی جوابن تیمیہ نے کی تھی، کیکن شاہ ولی اللہ صاحب کے لٹریچر میں تو یہ سامان موجود ہی تھا، جس کا کچھاڑ شاہ اسامیل شہید گی تحریروں میں بھی باقی رہا، اور پیری مریدی کا سلسلہ سیدصاحب کی تحریک میں چل رہا تھا، اس کے نام اسامی صوفیت' کے 'جراثیم' سے پیچر یک یاک ندرہ سکی۔''

سات: "اوریمی جہالت ہم ایک نہایت قلیل جماعت (غالبًا مودودی صاحب کی اپنی جماعت ساقل) کے سوامشرق سے لے کرمغرب تک مسلمانوں میں عام دیکھ رہے ہیں،خواہ وہ ان پڑھ عوام ہوں یا دستار بندعلاء، یا حرقہ پوش مشائخ، یا کالجوں اور یو نیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات، ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدر جہامختلف ہیں، مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں طور طریقے ایک دوسرے سے بدر جہامختلف ہیں، مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں سب یکساں ہیں۔"

میں نے جناب مودودی صاحب کے بچرے ہوئے دریائے تقید سے یہ چند قطرے پیش کئے ہیں، اور یہ سب پچھانہوں نے بزعم خود، خدا کے بتائے ہوئے معیار پر جانچنے اور پر کھنے کے بعد لکھا ہے، میں ان کے ایک ایک فقر سے پر بحث کرنائہیں چا ہتا، تم خود سوچو کہ ان تقیدات کے بعد اسلام کا کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے؟ البتہ جی چا ہتا ہے کہ تمہاری سہولت کے لئے چنداصولی باتیں پیش کروں۔

ا:... جناب مودودی صاحب کاار شاد ہے کہ: '' رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواکسی انسان کو تقید ہے بالاتر نہ تسمجھے۔''
اس کے آثار و نتانج پرغور کرنے کے لئے سب سے پہلے بید کھکے کہ'' تقید'' کے کہتے ہیں؟ تم جانتے ہو کہ بیتر بی کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں: کسی چیز کو جانچنا، پر کھنا اور کھوٹا کھر امعلوم کرنا۔ اور اردومحاور ہے میں بیلفظ نکتہ چینی، خردہ گیری اور اظہارِ نقص کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جانچنے ، پر کھنے کے بعد جب کوئی چیز عیب دار ثابت ہوتی ہے، تواس کے کمزور پہلوؤں کے اظہار کانام'' تقید'' ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلال شخص نے فلال پر'' تنقید'' کی تواس کے مفہوم اس کے سوا پھے نہیں ہوتا کہ اس کے کمزور پہلوؤں پردوشیٰ ڈالی، اس پرنکتہ چینی کی اور اس کے عیوب و نقائص بیان کئے۔

۲:...جس چیز یا جس شخصیت کو' تنقید' کاکل سمجھا جائے ،اس کے بارے میں سب سے پہلاتصوریہ قائم ہوتا ہے کہ' تنقید' سے پہلے یہ چیز قابل اعتاد نہیں ، بلکہ جانج پر کھی محتاج ہے ،اوراس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ لائق اعتاد ہے یا نہیں؟ کیونکہ جو چیز سوفی صدلائق اعتاد ہواس کے جانچ پر کھنے کی ضرورت نہیں رہتی ،اور نہ دنیا میں کوئی ایساعقلمند آپ نے دیکھا ہوگا جو سکہ بنداور لائق اعتاد چیز وں کی جانچ پر کھکرتا پھر ہے۔الغرض یہ ایک بدیمی اصول ہے کہ جو چیز لائق اعتاد ہاس کی'' تنقید' (یااردومحاور ہے کہ مطابق اس پر'' تنقید') کی ضرورت نہیں۔اور جو چیز محتاج '' تنقید' ہے، وہ'' تنقید' سے قبل لائق اعتاد نہیں۔مثلاً: بازار میں مہر شدہ باٹ استعال ہوتے ہیں ،آپ نے کسی کوئییں دیکھا ہوگا کہ وہ سوداخریدتے وقت دکا ندار سے یہ دریافت کرے کہ میاں!اس کا وزن بھی درست ہے؟ کیونکہ وہ سرکاری مہرکاری مہرکا ہونا ہی اس کے قابل اعتاد ہونے کی ضانت ہو استعال ہو جو دا گرکوئی شخص اس دائشندی کا مظاہرہ کرے تو تم جانتے ہو کہا ہے کیا کہا جائے گا؟

اب جب مودووی صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواکوئی بھی انسان' تقید' سے بالاتر نہیں ، تواس کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی انسان بھی ہمارے لئے لائق اعتماد نہیں ، اس اعتماد کو جناب مودودی صاحب'' فرہنی غلامی'' میں جناب مودودی صاحب'' فرہنی غلامی'' میں بہتلا ہو۔'' گویا جناب مودودی صاحب کے نزدیک چودہ سوسال کی امت میں ایک شخص بھی ایسانہیں جس کے سی قول وفعل پرہم اعتماد کر سکیں ، تاوقتیکہ مودودی صاحب خدا کے ہوئے معیار پر جانج کراس کی درجہ بندی نہ کریں ، اور ہمیں یہ نہ بتلا دیں کہ فلاں شخص پرتم اس حد تک اعتماد کرسے ہواور اس حد تک نہیں۔

یمی وجہ ہے کہ ان کے خود تر اشیدہ تصورِ اسلام میں خلفائے راشدین کے قاضیانہ فیصلوں کو بھی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تا کید ہے امت کو وصیت فرمائی تھی کہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑیں، '' مشکلو قاشریف' میں بیصدیث تم نے خود پڑھی ہوگی:

"عَنِ الْعِرُبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُم ثُمَّ الْعَيُونُ، وَوَجِلَتُ مِنُهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ الْعَبُونُ، وَوَجِلَتُ مِنُهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودَعٍ فَأَوْصِنَا! فَقَالَ: أُوصِيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمُعِ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودَعٍ فَأَوْصِنَا! فَقَالَ: أُوصِيْكُمُ بِتَقُوى اللهِ وَالسَّمُعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمُ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمُ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمُ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ مِنْكُمُ بَعُدِى فَسَيَرَى إِخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمُ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِيْنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ بِسُنَّتِى وَسُنَّةٍ الْخُلَقَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُدِيِيْنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُ حُدَقَاتِ اللهُمُورِ، فَإِنَّ كُلُّ مُحَدَثَةٍ بِدُعَةٌ وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ واه احمد وابوداؤد والترمذي وابن ماجة."

ترجمہ:...' حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ:ایک دن آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ہماری جانب رخ کر کے بہت ہی پُراثر وعظ فرمایا، جس ہے آنکھیں بہہ پڑیں اوردل کانپ گئے، وعظائن کرایک شخص نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! آج کا وعظ تو ایبا (جامع اورمؤکد) تھا جیسارخصت کرنے والے کا وعظ ہوتا ہے (کہوہ کوئی الی بات نہیں چھوڑتا جس پر تنبیہ کی حاجت ہو) پس (اگر واقعی آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے تو) ہمیں کوئی وصیت فرمائے (جس کوہم عمر بحریا در کھیں)۔ آپ نے فرمایا: میں تہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور بیکہ (تم میں سے جواولوا الامر ہواس کی) سنو اور مانو! خواہ وہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سے اور مانو! خواہ وہ حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میر ک سنت کو، جورشد و ہدایت پر فائز ہیں، اختیار فاظریات) اختلافات دیکھے گا، پس تم میری سنت کو اور ان خلفاء کی سنت کو، جورشد و ہدایت پر فائز ہیں، اختیار کرو، اسے خوب مضبوط پکڑلواور دانتوں سے تھام لو، اور نئے نئے امور سے اجتناب کرو، کیونکہ ہرنی بات (جے کرو، اسے خوب مضبوط پکڑلواور دانتوں سے تھام لو، اور نئے نئے امور سے اجتناب کرو، کیونکہ ہرنی بات (جے دین کا جز سمجھ لیا جائے وہ) بدعت ہے، اور ہر بدعت گمرا ہی ہے۔''

سا:...جانے ہوکوئی فحض جب کسی دوسرے پر" تقید" کرتا ہے تواس کا منشا کیا ہوتا ہے؟ سنو!اگر کسی کے علم پر" تنقید" کی جائے (خواہ وہ صرف کسی ایک مسئلہ یا معاملہ ہے متعلق ہو) تواس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ان صاحب کا علم صحیح ہے، یا ناقد اس مسئلہ کواس سے بہتر سمجھتا ہے۔ای طرح اگر کسی کے فہم پر" تقید" کی جائے تواس کا منشا اپ فہم کی برتری کا احساس ہے، اوراگر عمل پر" تنقید" کی جائے تواس کا منشا اپ دوسرے پر" تنقید" کی جائے تواس کا منشا اپ ملکہ میں آپ دوسرے پر" تنقید" کریں گے،اس میں اپ علم وعمل اور عقل وفہم کے مقابلہ میں دوسرے کے علم وعمل اور عقل وفہم کوفر وتر سمجھیں گے۔ پھر بھی تو ناقد واقعی کریں گے،اس میں اپ علم وعمل اور عقل وفہم کے مقابلہ میں دوسرے کے علم وعمل اور عقل وفہم کوفر وتر سمجھیں گے۔ پھر بھی تو ناقد واقعی ان امور میں اس محض ہے جس پر" تنقید" کی گئی، فائق ہوتا ہے،اور بھی واقعتا فائق نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی خوش فہمی کے جنون میں اپ کو فائق تر سمجھتا ہے۔اسلام کی اصطلاح میں اسے "کہ" یا" تکبر" کہتے ہیں، اور یہی "کہ" تھا جس کا شکار سب سے پہلے ابلیس ہوا،اور فائق تر شمجھتا ہے۔اسلام کی اصطلاح میں اسے "کہ" یا" کہتا ہیں، اور یہی "کہ" کہ" تھا جس کا شکار سب سے پہلے ابلیس ہوا،اور اس برخود فلط احساس برتری نے اسے "معلم ملکوت" کے بجائے قیا مت تک ملعون بنادیا۔

اباس اصول کوس اسنے رکھ کر ذرا مودودی صاحب کی'' تقید' اور'' اصول تقید' پرنظر ڈالئے، وہ ہرخض کوحق دیے ہیں کہ وہ رسولِ خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواسلف صالحین میں ہے ہرخض پر'' تقید' کرے، بتا ہے'! آخر اس کو کیا نام دیا جائے؟ کیا مودودی صاحب کے نزد یک ان کی جماعت کا ہر فر دسلف صالحین ہے ہم وفہم میں فاکق ہے؟ اگر نہیں تو اس کا منشا برخود غلط پندار کے سوا اور کیا ہے؟ اور پھر مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رُسالت میں پھھوتا ہیاں ہوگئ تھیں، اس وقت ان کا دعوی گویا یہ ہوتا ہے کہ وہ فریضہ رُسالت کی ذمہ دار یوں کو حضرت یونس علیہ السلام سے زیادہ سیجھتے ہیں، بلکہ شاید خدا ہے بھی زیادہ، کو دکھر کے ایونکہ کم از کم مودودی صاحب سے بیتو قع نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کوئی ذمہ داری کسی ایسے خصص کے ہر دکر دیں جس کے بار سے میں انہیں علم ہے کہ وہ اس بیس کے میان اسلام سے نیادہ نیس علم ہے کہ وہ اس کے بیار کا میں انہیں علم ہے کہ وہ اس کی است کی ذمہ داری حضرت یونس علیہ السلام سے نیادہ کو نام بیس کھو کا نہیں کر سکے گا، مگر بقول ان کے خدا نے فریضہ رسالت کی ذمہ داری حضرت یونس علیہ السلام کے سیر دکر کے بیاحتیا طلح ظ نہیں رکھی۔

ای طرح جب وہ کہتے ہیں کہ:'' نوح علیہ السلام جاہلیت کے جذبہ سے مغلوب ہو گئے تھے'' تو گویا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جذبات جاہلیت پران کی نظر حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ ہے، اور یہ کہ ان جاہلی جذبات پر غالب آنے کی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے بارے میں ان کاارشادیہ ہے:

" خدا کے فضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہوکر نہیں کیااور کہا کرتا،ایک ایک افظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، تول تول کر کہا ہے،اوریہ بچھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے،نہ کہ بندوں کو ۔ چنانچے میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا۔"

(مودودى ندب س:٢٩)

جب وہ کہتے ہیں کہ:'' حضرت داؤدعلیہ السلام نے اسرائیلی سوسائٹی کے عام رواج سے متأثر ہوکر فلاں کام کیا تھا''اس وقت وہ نہ صرف اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جوشخص اپنی سوسائٹی کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوجائے وہ پیغیبر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ وہ بیۃ تأثر بھی دیتے ہیں کہ داؤدعلیہ السلام کی جگہ اگر حضرت مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ہوتے تو اور یا سے اس کی بیوی کی طلاق کا مجھی مطالبہ نہ فرماتے۔

جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے فلال معاملہ میں انسانی اخلاق تک کو محوظ نہیں رکھا، اس وقت وہ اپنے آپ کو انسانی اخلا قیات کا حضرت معاویہؓ سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔ اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہؓ نے شریعت کے فلال قاعدے کی صرت کے خلاف ورزی کی ،اس وقت وہ اپنے آپ کو حضرت معاویہؓ سے بڑھ کر عالم شریعت کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔

جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ سے لے کر حضرت سیداحمد شہید ؓتک ،مجددین کے تجدیدی کا موں میں یہ، بیہ نقائص رہ گئے ،اس وقت وہ بیہ باور کراتے ہیں کہ وہ تجدید واحیائے دین کوان تمام ا کابر سے زیادہ سجھتے ہیں ،اور جب وہ بڑے فخر سے بیہ اعلان کرتے ہیں کہ:

" میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے بیجھنے کے بجائے ہمیشہ قر آن اور سنت ہی سے بیجھنے کی کوشش کی ہے (اور قر آن اور سنت کا سیجھنا آ نجناب کوکس نے سکھایا تھا؟ حال یا ماضی کے اشخاص نے؟ ملا اعلیٰ کے فرشتوں نے؟ یا مرز اغلام احمد کی طرح سب پچھٹکم ما در ہی سے لے کرآئے تھے؟ ناشکری کی حدہ کہ دو چار النے سید ھے قرف جن اشخاص کی جو تیوں کی برکت سے حاصل ہوئے ان ہی کونظر انداز کیا جارہا ہے ۔ ناقل النے میں بھی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مؤمن سے کیا چاہتا ہے، بید کیھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ صرف بید کیھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مرسول نے کیا کہا؟ (بنیا دی طور پرٹھیک یہی نظریہ مرز اغلام احمد قادیا نی اور غلام احمد پرویز کا ہے ۔ ناقل )۔"
رسول نے کیا کہا؟ (بنیا دی طور پرٹھیک یہی نظریہ مرز اغلام احمد قادیا نی اور غلام احمد پرویز کا ہے ۔ ناقل )۔"

ال وقت دراصل وه لوگول کویہ بتانا چاہتے ہیں کہ امت کے طویل ترین دور میں کوئی'' بزرگ' ان سے زیادہ دین کو سمجھنے والا پیدانہیں ہوا، خیر! بیا یک الگ موضوع ہے، اس پر إن شاء اللہ بھی دوسری فرصت میں کچھ کہوں گا۔ سرِ دست مجھے بیہ کہنا ہے کہ'' تنقید'' کا منشا ہمیشہ:''انا خیسر منہ!'' کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعتا کسی سے علم ونہم اور عمل واخلاق میں بڑھ کر ہے تواسے بلا شبدا ہے چھوٹے پر'' تنقید'' کاحن حاصل ہے،اوراگر برخودغلط احساسِ برتری اس کا منشا ہوتو اس سے ہرمؤمن کو اللہ کی پناہ مانگنی جا ہے۔اب اگر جناب مودودی صاحب واقعی ان تمام حضرات سے اپنے علم ونہم اور عمل وتقویٰ میں فائق ہیں،جن پر انہوں نے'' تنقیدی'' کی ہیں تو بلاشبہ انہیں'' تنقید'' کاحق ہے،اوراگر ان حضرات کے مقابلہ میں علم ونہم اور عمل وتقویٰ میں تہی دامن ہونے کے باوصف وہ تنقید کا شوق رکھتے ہیں تو اس کا منشا بجز غرور و پنداراور تکبر کے کیا ہوسکتا ہے؟

۳:... پھر جناب مودودی صاحب کے نظریہ کے مطابق جب چودہ سوسالہ امت کا کوئی بھی فرد'' تنقید' سے بالانہیں ، نہ کسی پر اعتاد کیا جاسکتا ہے ، بلکہ خدا کی بتائی ہوئی کسوٹی پر ہرایک کو جانچنا اور پر کھنا لازم ہے تو سوال یہ ہے کہ جودین آج کی امت کوسلف صالحین کی نقل وروایت اور علم وممل کے ذریعہ پہنچا ہے ، اس پراعتاد کیسے کیا جائے ؟ تم جانتے ہو کہ ہمارے دین کے دلائل کل چار ہیں : انہ کتاب اللہ۔

۲:..سنت ِرسول الله( خلفائے راشدینؓ کی سنت ای کے ممن میں آ جاتی ہے )۔

۳:...إجماع أمت<sub>-</sub>

۴:...اور قياسِ مجتهدين ـ

ائمہ إجتهاد كفقهى مسائل تو يوں ختم ہوئے كہ مودودى صاحب ماشاء اللہ! خود جبہدِ مطلق ہیں۔ انہیں دین فہی كے لئے ماضی وحال كے سى بزرگ ہے ملمی استفادہ كی حاجت نہیں ،اور جب پورى امت كومخاح " تقید" اور نالائق اعتاد فرض كرليا جائے تو ظاہر ہے كہاں كے اجماع كى بھى كوئى حيثيت نہيں ہوگى ، اور كتاب وسنت كا مدار ، روايت و درايت پر ہے ، جن لوگوں كے ہم وعمل پر ہى اعتاد نہيں ،ان كى روايت و درايت كا حال بھى معلوم ہوگيا ،خصوصاً جبكہ جناب مودودى صاحب كی تحقیق كے مطابق صحابہ كرام اليك دوسر ہے پر چوٹمیں كیا كرتے تھے ، اور ایك دوسر ہے كو (نعوذ باللہ!) جھوٹا بتایا كرتے تھے ،اگر صحابہ كرام جھوٹا بتایا كرتے تھے ،اگر صحابہ كرام جھوٹا بتایا كرتے تھے ،اگر صحابہ كرام جھوٹا ، تقيدات " نے مرتب كى ہے تو بعد كى امت تو ظاہر ہے كہان ہے بدتر ہى ہوگى ، تقيد بيا كہ تر تر ير كھ كر مودودى صاحب مين نہ بتا كيں كہ فلال چيز كتنى حد تك اور نا قابلِ إعتاد ہوركتنى حد تك كہ خدا كے بتائے ہوئے" معيار" پر پر كھ كر مودودى صاحب ہميں نہ بتا كيں كہ فلال چيز كتنى حد تك قابلِ إعتاد ہوركتنى حد تك كہ خدا كے بتائے ہوئے" معيار" پر پر كھ كر مودودى صاحب ہميں نہ بتا كيں كہ فلال چيز كتنى حد تك قابلِ إعتاد ہوركتنى حد تك نہيں۔

ذراانصاف سے کہئے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور مسٹرغلام احمد پرویزاس کے سوااور کیا کہتے ہیں؟ اور پھریہ ' خدائی معیار' مودودی صاحب کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ جس پر جانچ جانچ کروہ سلف صالحین میں سے ایک ایک فرد کی درجہ بندی کریں گے (اور جیسی درجہ بندی انہوں نے کردی ہے ،اس کا پچھنمونہ تو تم دکھے ہو ) کیاان پر نئے سرے سے ''وحی'' نازل ہوگی؟ یا چودہ سوسال چیھے کی طرف زقندلگا کروہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن وسنت لیس گے ...؟

جب وہ ماضی یا حال کے کسی بھی بزرگ کے واسطے کے قائل نہیں ، نہ کسی کی'' ذہنی غلامی'' کی ذلت اٹھانے کے لئے وہ تیار ہیں تو آخر'' خدائی معیار''انہیں کس غار سے دستیاب ہوگا…؟

۵: يتم يه جي جانة موكه مارے آخرى وين كوالله تعالى نے قيامت تك محفوظ ركھنے كا ذمه لياہے، وين كى حفاظت جب ہى

ہو عمتی ہے جبکہ نصوصِ دین کے الفاظ بھی بغیر کسی تغیر و تبدل کے محفوظ رہیں ، ان کے معانی بھی محفوظ ہوں ، پھران پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خودعمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرامؓ ہے اپنے سامنے عمل کرایا ، وہ بھی محفوظ ہو، اور پھران اعمال ہے جواسلامی ذوق،احسانی کیفیت اور دین فہمی کا ملکہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی محفوظ رہے۔غرضیکہ بیہ چار چیزیں ہوئیں: الفاظ،معانی،اعمال اور ذوقِ دین۔ہم'' ذہنی غلامی'' کے مبتلا وُں کا تو خیال ہی نہیں بلکہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بیرچاروں چیزیں بغیرکسی انقطاع کے محفوظ رکھیں اور جن حضرات کے ذریعیم محفوظ رکھیں وہ ہمار ہے محسن ہیں،مقتداً ہیں،معتمد علیہ ہیں،اور ہم ان کے ذہنی غلام ہیں،ممنونِ احسان ہیں، کیونکہ اگر ان حضرات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور بیفرض کرلیا جائے کہ فلاں دور میں وہ دین کے الفاظ کو، یا معانی کو، یاعمل کو، یا ذ وق کومحفوظ نہیں رکھ سکے تھے؟ یا یہ کہان پراعتا زنہیں کیا جاسکتا،تواس سے پورے دین ہی کی نفی ہوجاتی ہے۔مگرمودودی صاحب کے نظریہ کےمطابق توان حیاروں چیزوں میں ہے ایک چیز بھی لائق اعتماد نہیں رہی ، کیونکہ ماضی اور حال کے بزرگوں کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہونے کی ذلت ان کے منصبِ عالی کے لئے نا قابل برداشت ہے،جس کے لئے وہ کسی طرح بھی آمادہ نہیں۔اور اگر ان کی رعایت سے بیشلیم بھی کرلیں کے قرآن وسنت کےالفاظ محفوظ ہیں،تب بھی ان الفاظ کومعنی پہنا نے اوران معانی کوملی جامہ پہنا نے اور پھران اعمال ریاضت ہے دین کا ذوق نصیب ہونے کے مراحل باقی رہیں گے،اور چونکہ مودودی صاحب کسی بھی انسان کی'' ذہنی غلامی'' قبول کرنے پر آمادہ نہیں ،اس لئے بیسارے مراحل بغیر کسی کی راہنمائی کے طے کرنے ہوں گے ،اسی طرح ان کی جماعت کے ایک ایک فرد کے لئے بھی چونکہ سلف ِصالحین کی'' ذہنی غلامی''شجرممنوعہ ہے،اس لئے انہیں بھی اپنی عقل وفہم کی پرواز ہے بیمر حلے طے کرنے ہوں گے،اس سے ان کے دین کا جو حلیہ ہے گااس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں، حاصل بیر کہ جو محض آج چودہ سوسال پرانے اسلام کے اندرر ہنا جا ہتا ہے، اس کوتو حاملین دین ،سلف صالحین کی'' ذہنی غلامی'' کے بغیر حیارہ نہیں ، اور جوشخص اس ذلت کو برداشت نہیں کرتا یانہیں کرنا چاہتا وہ خواہ کتنا ہی بلند پرواز کیوں نہ ہواسلام کو...محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو...حاصل نہیں کرسکتا ،اگرسلفِ صالحین کے قال وحال پراعتاد کئے بغیراوران کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوئے بغیر بھی اسلام کوحاصل کرنے کا کوئی سائنفک طریقہ جناب مودودی صاحب نے ایجادفر مایا ہے، تو اس کےمعلوم کرنے کامتمنی ہوں، بشرطیکہ وہ مسٹر پرویز اور مرزا قادیانی وغیرہ ملاحدہ کے طریقہ سے ذرامختلف ہو...!

۲:...جناب مودودی صاحب کی شستہ بیانی اور قلم کی روانی کا میں بھی معترف ہوں، مگر میرا خیال ہے کہ وہ اپنی بلند پروازی میں ایسے الفاظ بھی استعال فرما جاتے ہیں جوموقع وکل کے اعتبار سے بالکل ہی ہے معنی ہوں، مثلاً: یہی '' تنقید' سے بالاتر، اور'' ذہنی غلائ ' کے الفاظ کو لیجئے! یہا ہے سیاق وسباق کے اعتبار سے بالکل مہمل ہیں، غور فرما ہے !اگر دین اسلام کی '' ذہنی غلائ ' کوئی عیب نہیں بلکہ لائق صد فخر ہے تو حاملین اسلام اور سلف صالحین کی پیروی اور'' ذہنی غلائ ' کیوں لائق فخر نہیں؟ اور اگر دین اسلام ہم ایسے جا بلوں کی '' تنقید' سے بالاتر کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد جا بلوں کی '' تنقید' سے بالاتر کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد نبوی: ''لا تَحْسَمِ مُ اُمَّتِی عَلَی الصَّد لَافِ '' (میری امت گراہی پر جمع نہیں ہوگی) کا آخر کیا مفہوم ہے؟ ایک طفل کمت کا تصور کیجئے جو پہلے دن کمت میں گیا، استاذ نے اسے بغدادی قاعدہ شروع کرایا ہو، جب استاذ نے اس کو ایک طفل کمت کا تصور کیجئے جو پہلے دن کمت میں گیا، استاذ نے اسے بغدادی قاعدہ شروع کرایا ہو، جب استاذ نے اس کو

الف، بے کہلایا تواس کے جواب میں وہ صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ: حضورا میں چودہویں صدی کامفکر ہوں، آپ کی' ذہنی غلائ' کیوں قبول کروں؟ تواس صاحبزادے کی تعلیم جس قدر' مکمل' ہوگی؟ وہ محتاج بیان نہیں۔ ہم لوگ صحابہ کرام اور دیگر سلف صالحین کے مقابلہ میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جواس ماڈرن صاحبزادے کی استاذ کے مقابلہ میں تھی، ہمیں دین کی ابجدا نہی بزرگوں کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے، ان کی' ذہنی غلامی' سے انحراف کا نتیجہ بھی اس صاحبزادے سے مختلف نہیں ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے، میرا خیال ہیہ ہے کہ سلف صالحین سے کٹ کراوران کی' ذہنی غلامی' کا جوا اُتار کر جولوگ اسلام کا ناک، نقشہ مرتب کررہے ہیں، وہ میرا خیال ہیہ ہے کہ سلف صالحین سے کٹ کراوران کی' ذہنی غلامی' کا جوا اُتار کر جولوگ اسلام کا ناک، نقشہ مرتب کررہے ہیں کور الحال میں ہوگا۔ جناب مودودی صاحب کو میں ان لوگوں کی صف کا آ دمی تو نہیں سمجھتا لیکن افسوس ہے کہ مودودی صاحب کو میں ان لوگوں کی صف کا آ دمی تو نہیں سمجھتا لیکن افسوس ہے کہ مودودی صاحب نیس میں سے ایک ایک ایک ایک ایک نائی کر کے، دورِ صاضر کے ملاحدہ کی' ذہنی غلامی' کور جی مودودی صاحب نے سلف صالحین میں سے ایک ایک افر دک ' ذہنی غلامی' کی نفی کر کے، دورِ صاضر کے ملاحدہ کی' ذہنی غلامی' کور جی اورانہوں نے' آزادروی' کا وہی راستہ اپنایا ہے جس پر آج کا ماڈرن طبقہ بگٹٹ دوڑ رہا ہے۔

2:...جناب مودودی صاحب، سلف ِ صالحین گی اقتدا و ا تباع کو' ذہنی غلامی' کا نام دے کراس کا نداق اُڑا رہے ہیں، حالانکہ بیون کن ذہنی غلامی' ہے جس کوقر آن' سبیل المو منین' قراردے کراس کے چھوڑنے والوں کو جہنم رسید کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اور پھر بیون کی ذہنی غلامی' ہے جس کوقر آن' المصواط المستقیم' قراردے کراس کی ہدایت کی دعا تلقین کرتا، اور پھر بیون کن ذہنی غلامی' ہے جس کے لئے مسلمان ناک رگڑ رگڑ کر پنج وقتہ دُعا کیں کرتے ہیں، کتنی مکروہ اور بھونڈی تعبیر ہے، جس راستہ پر مقدسین کے قافلوں کے کو خوالوں کو خوالوں

تم نے اگر اِسلامی دور میں اُنجرنے والے باطل فرقوں کا مطالعہ کیا ہے توبیہ حقیقت تم پرآ شکارا ہوگی کہ ان سب کی بنیا دائ '' انا ولا غیری!'' پر استوار ہوئی ، ان سب نے سلف کی'' ذہنی غلامی'' سے عار کی اور اپنی عقل وہم کے بازوؤں پرتخیلات کے جنگل میں پر واز شروع کر دی ، اور پھر جس کا جدھرمندا ٹھااس ست اڑتار ہا۔

اسلام میں سب سے پہلے فتنہ عبداللہ بن سبا یہودی نے برپاکیا، جس کی بنیادہی '' رسولِ خدا کے سواکسی انسان کو تقید سے

بالاتر نہ بچھنے'' پڑھی ، پھرای سبائیت کے بطن سے '' فتنہ خوارج '' نے جنم لیا، جو بڑی شوخ چشی سے کہتے تھے کہ حضرت علی اور ویگر صحابہ ہونے دین کونہیں سمجھا، ہم ان سے بہتر بچھتے ہیں، پھرا نہی بنیادوں پر معتز لد، مرجہ، قدر بیدو غیرہ فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے ہرایک نے سلف کی پیروی کو'' ذہنی غلامی'' تصور کیا، '' فَسَحَسُلُ وُا وَأَحَسُلُ وُا!''دو بِ حاضر میں جو نے نے فرقے پیدا ہوئے ان میں اُصول فرطریات کے اختلاف کے باوجود تہمیں بہی قدر مشتر ک نظر آئے گی، سلف صالحین کا نداق اُڑانا، ان کے کا موں میں کیڑے نکالنا، ان کی حیثیت کو مجروح کرنا، ان پر تقیدی نشتر چلا نا اور ان کی پیروی کورجعت پہندی، دقیا نوسیت، قدامت پرتی، ذہنی غلامی جیے القاب دیا، دو بِ جدید کا فیشن ہے۔ افسوس ہے کہ جناب مودودی صاحب نے بھی اپنی '' اسلامی تحرکے کیا'' کی بنیادای نظر بید پر اُٹھائی ہے۔ ہم جب خارجیوں کے حالات پڑھتے تھے تو ہمیں ان کی جرائت پر تعجب ہوتا تھا کہ وہ ایک ایک شخصیت کے مقابلے میں دین فہمی کا دعو کا کر فیق رہے ہیں جس نے آف قاب اسلام کوا پئی آئھوں سے طلوع ہوتے دیکھا، جو تیکس سالہ دور نبوت میں آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق رہے ہیں جس نے آفا بِ اسلام کوا پئی آئھوں سے طلوع ہوتے دیکھا، جو تیکس سالہ دور نبوت میں آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق

ومعتدعلیدر ما، جونزول وحی کے ایک ایک واقعہ کا عینی شاہرتھا، جس نے اپنی زندگی بچپن سے کہولت تک، اسلام پر شارکردی، ان لوگوں کی عقل کو آخر کیا ہوگیا تھا کہ وہ اس کی دین فہمی پر تنقید کرتے تھے۔ مگر تاریخ اپنے آپ کو دُہراتی ہے، آج جناب مودودی صاحب کی "تقیدوں" نے (جو انہوں نے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کبار پر کی ہیں) خار جیوں سے متعلق ہمارا سارا تعجب وُور کردیا۔ مودودی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان "اسلامی نظام" کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے، ندان کے بعد کسی کو اس کی توفیق ہوئی، اب جناب مودودی صاحب کی" تحریک اسلامی نظام بر پاکرے گی، "ان ھی اللا حداد جین جدیدہ!" حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خدا کے فرشتے حیا کرتے تھے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

"اَلَا اَسُتَحْیِیُ مِنُ رَّجُلِ تَسُتَحْیِیُ مِنُهُ الْمَلائِکَةُ۔ رواہ مسلم۔" (مقلوۃ ص:۵۱۱) ترجمہ:..'' کیامیں ایسے تحص سے حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔'' گرمودودی صاحب ان سے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ، بلکہ ان پر بے لاگ تقید کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللّه عنہ کی بے پناہ قربانیوں سے متأثر ہوکر فرماتے ہیں:

"مَا عَلَى عُشُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَلَهِم، مَا عَلَى عُثُمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَلَهِم. رواه الترمذى."

ترجمہ:...' عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی کریں ان پرالزام نہیں ،عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کریں ان پرالزام نہیں۔''

> مگرمودودی صاحب ان پرالزامات کی بوچھاڑ کرنے کوسر مایۂ فخرومباہات سمجھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وصیت فرماتے ہیں:

ترجمہ:...' میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدفِ تنقید نہ بنالینا، پس جس نے ان سے محبت کی بنا پران سے محبت کی ،اور جس نے ان سے بغض رکھا، تو مجھ سے بغض کی بنا پران سے بغض رکھا۔'' تو مجھ سے بغض کی بنا پران سے بغض رکھا۔''

لیکن مودودی صاحب ان کوتقید کی چھلنی میں چھاننا ضروری سبھتے ہیں، ہر کس وناکس کوان پر تنقید کاحق دیتے ہیں، ان کی عیب چینی کر کے امت کوان سے نفرت اور بغض رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہ لوگ ان کی'' فر ہنی غلامی'' سے دست بردار ہوجا کیں، یہ جدیدرنگ میں اسی'' خار جیت'' کا احیاہے، جو صحابہؓ کے دور میں ابھری تھی:''وَ لَیْعَنَ آخِوُ ہلّٰدِہِ الْاُمَّةُ اَوَّ لُهَا۔'' (اوراُمت کے پچھلے لوگ پہلوں پرلعن طعن کریں گے ) (حدیث نبوی)۔

اس تحریر کوفقیہ الامت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد پرختم کرتا ہوں ، تا کہ ان کے ارشاد سے مودودی صاحب کے

فرامین کا" معیارِت" "تههیں معلوم ہوسکے:

"عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسُعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: مَنُ كَانَ مُسُتَنَّا فَلْيَسُتَنَّ بِمَنُ قَدُ مَات، فَإِنَّ الْحَى لَا تُوَمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ اُولَئِكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانُوا اَفُضَلَ هَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانُوا اَفُضَلَ هَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلِاقَامَةِ دِينِه، هَلِ اللهُ لِصُحُبَةِ نَبِيّهِ وَلِاقَامَةِ دِينِه، هَلْ اللهُ لِصُحُبَةِ نَبِيّهِ وَلِاقَامَةِ دِينِه، هَا لَا اللهُ لِصُحُبَةِ نَبِيّهِ وَلِاقَامَةِ دِينِه، فَا اللهُ لَكُ اللهُ اللهُ لِصُحَابً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهُ اللهِ اللهُ الله

775

ترجمہ:... ' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہتم میں ہے جس کوکسی کی اقتدا کرنی ہو تو ان حضرات کی اقتدا کرے جوفوت ہو چکے ہیں ، کیونکہ زندہ آ دمی فتنہ کے اندیشہ سے مامون نہیں ، میری مرادمحد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ "سے ہے۔ یہ حضرات ساری امت سے افضل ہے ،سب سے زیادہ پاک دل ہے ،علم میں سب سے گہر ہے اور سب سے کم تکلف ہے ،اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفافت ، اپنے میں سب سے گہر ہے اور سب سے کم تکلف ہے ،اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفافت ، اپنے دین کی اقامت و حمایت کے لئے ان کو متح فرمایا ، لہذا ان کے فضل و کمال کو پہچانو! ان کے فتش قدم پر چلو! جہاں کے ممکن ہوان کی سیرت و اخلاق کو اپناؤ! کیونکہ وہ سیر ھی راہ پر ہے ۔''

حق تعالی شانۂ ہمیں اور پوری اُمت کواس زرّیں نفیحت پڑمل پیرا ہونے کی تو نیق عطا فر مائے ، اورصراطِ متعقم پر قائم رکھے،آمین!

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

محمر بوسف عفااللهعنه